## المحالين عالموان

• ۳۵۰ ھاور • • ۸ ھے درمیان دنیائے عرب میں پائے جانے والے مختلف قبیلوں اور ان کی حکومتوں کے حالات تصنیف،

رئيس المؤرخين عالام ه عبد الرحل ابن خلدون المعلى المؤرخين عالام ه عبد الرحل ابن خلدون المعلى المعلى المعلى الم

لفائي كالدوبازاركراجي طري

136016C

دوازدتم

دِئَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اله



۳۵۰ ه اور ۸۰۰ هف درمیان دسی عرب ب پار<u>جانه وا ام</u>ختلف قبیلوں اوران کی حکومتوں کے

مالات

۱۵۰ه ہے ۸۰۰ه تک دنیائے عرب میں پائے جانے والے ان قبیلوں کے سر برا ہوں اور ان کی کی است م حکد دی ہے کی تاریخ میں بہت کم حکد دی ہے کی است میں میں کیا گیا ہے۔ جن کوموڑ خوں نے تاریخ میں بہت کم حکد دی ہے

تصنيف، رئيس المؤرخين علامًه عَبدُ الرحمٰن ابن خلدونَّ (٨٠٨-٤٣٢)

رْجَه وْبُونِي، مُولِانَا الْخُدَرُفْتِح بُورِي



إنساب

سىبىل ئىكىنىڭ مەزارلىف آباد بەن نېر ۸-۵۱

میں اِس ضخیم کتا ہے کو اپنے والدگرامی جنا ہے چوہدری اقبال سلیم گاہندری کے عام معنون کرتا ہوں کہ انہوں نے سے سے پہلے اِس کے ترجے کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کیا تقاید ان کا ٹروطانی فیض تھا کہ جھے اِس کی تمام جلدوں کا ترجمہ کروانے اور شائع کرنے کی جلدوں کا ترجمہ کروانے اور شائع کرنے کی

نوفتق عطا موئي

طارق اقبال گاہندری



## عرض ناشر

Bartataggar a Boroman i Haran an an 1986 an 1986 an an 1986 an

Beath in sudding being a being and a light of the figure was

Talking of the first state of the second

## ۰<u>۵۳ ج</u>اور ۰ <u>۰ ۸ ج</u> کے درمیان وُ نیائے عرب میں پائے جانے والے مختلف قبیلوں اور اُن کی حکومتوں کے حالات

یہائی خلدون کی تاریخ کی بارہویں اور آخری جلد ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں کی قتم کی گفتگو کی جائے 'خروری معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ نو لی کی ابتداء اور ابنِ خلدون کے سوائی حالات لکھ دیئے جائیں۔

رسول کر بیم کی بعثت کے وقت سے مسلمانوں میں تاریخ سے دلچہی پیدا ہوگئ تھی اس کی ابتدا کس طریقے پر ہوئی۔ بید بیونی ہو تی ہوں کرتے وقت ہمارا ذہن ان واقعات اور غروات کی طرف جاتا ہے جن کو صحابہ بید بید بید خلف شہروں کے لوگوں تک پیونی ہے تھے اور اس طرح واقعات و کو اکف کا ایک متعد دخیرہ فراہم کر دیا جاتا تھا، جمع حدیث و مدوین حدیث ای نوعیت کا واقعہ ہے اس کے بعد لوگوں نے سرت و مفاذی رسول پر توجی اور اس سلسلے میں سب سے پہلا تام تھی بن اسحاق اور ابن ہشام کو ایوا باتا ہم میں سب سے پہلا تام تھی بن اس کے بعد بنوا میہ کے بعد بنوا میں مطالب کے لحاظ ہے دیا بھر میں مستند تھی جان اس کے بعد بنوا میہ کہ تعداد بتانا مشکل ہے کو در میں ملوک و سلاطین کے بار سے میں کتابیں کھی جانی گئیس اور پھر ان کی اتنی کشرت ہوگئی کہ ان کی تیجے تعداد بتانا مشکل ہے کا اس دور میں ملوک و سلاطین رکھا ۔ ان کی تعداد بتانا مشکل ہے کا اس کو دور میں اور پھر ان کی ان کی مقبولیت کا سب سے بڑا دخل تھا۔ ان کی تعلی شہروں شہروں شہروں گئیس کی دور میں کو بین کی تعداد بتانا مشکل ہے کی خان کو بین کو بی تعداد بتانا مشکل ہے کی ان کو بین کی بوا تھا و اور اپنے آپ کا بین محفوظ کرتے رہتے تھے۔

میں خلاوں نے مشرق وسطی اور شالی افریقہ کا سے کیا تھا و ہاں کے دہنے والوں سے ملاقاتی میں گئیس ۔ سلاطین اور کے دین خلاوں نے ملاقاتی میں گئیس ۔ سلاطین اور کا محفول کے در ہاروں میں شرکے بوا تھا اس لئے اس کو جو معلو بات مہا ہو گئی تھیں۔ دوبروں کے لئے ممکن نہیں تھا کہ کو کے حالموں کے در ہاروں میں شرکے بوا تھا اس لئے اس کو جو معلو بات مہا ہو گئی تھیں۔ دوبروں کے لئے ممکن نہیں تھا کہ بی وجہ حالموں کے در باروں میں شرکے بیا تھا تھیں کہ بیا تھا تھیں وہ کہ بیا کہ بیا کہ میاں کے دور باروں میں شرکے بیا تھا تھیں گئیس کے ساتھ کیا کہ بیاں کے در باروں میں شرکے بیا تھا تھیں کے اس کی دور کیا تھا وہ کیا کہ کو بیاں کی دور کیا تھا کہ کیا کہ کو بیاں کیا کہ کی دور کا کو کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کی دور کیا کہ کو کیا کہ کو بیاں کو کیا کیا کی کی دور کا کو کیا کی دور کیا کیا کیا کہ کی دیا کہ کو کیا کیا کو کیا کیا کی کو کیا کی

ہے کہ اس قتم کے بیانات ہرفتم کے شکوک وشبہات سے بالاتر نہیں۔خصوصاً پیجلد جواس عہد کے حالات اور واقعات پر ہے '

اگر چہاس میں کہیں کہیں آپ بیتی کا بھی گمان ہوتا ہے لیکن بیرواقعہ ہے کہاس سے پہلے اس طرح کی کوئی ہم عصر تاریخ نہیں لکھی گئی ادراس طرح تاریخ اورا سکے مقدمہ کی بناء پر ابنِ خلدون کوفلاسفہ تاریخ کا امام کہا جاتا ہے۔

این خلدون و پی ۲۷ کے بیدا ہوا۔ بیض مذکرہ نوییوں نے اس کی تاریخ ولا دت کیم رمضان ۲ ساکے بیائی ہے۔ ابن خلدون و پی ۲۷ کے جی بیدا ہوا۔ بیض مذکرہ نوییوں نے اس کی تاریخ ولا دت کیم رمضان ۲ ساکے بیتائی ہے۔ ابن خلدون نے تینس ہی میں نثو ونما پائی اور علوم مروجہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی وہ تحصیل علم میں مصروف تھا کہ تینس میں ایک وبا پھیلی اس وباء کے خوف سے لوگ شہر چھوڑ نے گے۔ ابن خلدون نے بھی دوسروں کی طرح تینس کو چھوڑ ااور ہوارد کی طرف پھلی اس وباء کے خوف سے لوگ شہر چھوڑ نے گے۔ ابن خلدون نے بھی دوسروں کی طرح تینس کو چھوڑ ااور ہوارد کی طرف پھلی پڑا۔ بیاس کی زندگی کا پہلاسٹراور پہلا تجربہ تھا۔ اس تجرب نے اس میں مشاہدہ کی گہرائی اور تجربے کی بصیرت پیدا کی ۔ وہ ہوارد بہو نج کروہاں کے حاکم کا مہمان ہوا۔ اس نے اس کی بہت خاطر تواضع کی اور بہت نازوتم سے رکھا ' کچھو مصر کے لیے مالی امداو فراہم کی گئی چنا نچہ اوائل عمر میں بی اسے سیروسیا حت کالیکا پڑا گیا۔ اس نے وائی تینس کے دیمدان ہوا ہے اس نے اس کی خوش سینتگی سے متاثر ہوکرا ہے اپنے دربار میں ملازم کے وائی تینس کے دوربار میں بہو نج کرا ظہار بندگی کی۔ اس نے اس کی خوش سینتگی سے متاثر ہوکرا ہے اپنے دربار میں ملازم کے وائی تینس کے دوربار میں بہو نے کرا ظہار بندگی کی۔ اس نے اس کی خوش سینتگی سے متاثر ہوکرا ہے اپنے دربار میں بہو نے کرا ظہار بندگی کی۔ اس نے اس کی خوش سینتگی سے متاثر ہوکرا ہے اپنے دربار میں بھو نے کرا ظہار بین خوال رہا تو وہ چندونوں میں وائی تینس کی ویڈ باورکو خطرہ میں ڈال خوال نے نوس نے اس امرکو درست خیال کر تے ہوئے ابن خلدون کوتید میں ڈال دیا۔

بالآ خراس نے ۹ ھے بیس وفات پائی۔اس کے وفات پانے کے بعداس کے وزیرائنِ عمر نے ابنِ خلدون کو آزادکر دیااوراس کے ساتھ انعام واکرام سے پیش آنے میں کمی قتم کی کمی نہیں گی۔

این خلدون نے اپنی زندگی بڑی عشرتوں اور بڑی مصیبتوں کے ساتھ گزاری وہ بھی رنے و بلا بیں گرفتار ہوتا اور بھی ناز وقع میں پلتا رہا بھی اس کی تقدیراس کو ایذا پہنچاتی اور بھی شاد کا م کرتی رہی اس نے تینس اور اندلس کے ٹی سلاطین کی در بار داری اور مصاحب کی ۔ ان کے حالات اور واقعات کو اپنی آ تھوں سے دیکھا 'بھی کا تب اور بھی قاضی القضاۃ کے فرائض انجام دیے ۔ میں کے بیت اللہ کے لئے روانہ ہوا۔ راتے میں اسکندریہ اور قاہرہ میں قیام کیا۔ جامع از ہر میں مندورس بچھائی ۲ کر بھی اسکندریہ اور قاہرہ میں اس موقع پر تیمور مندورس بچھائی ۲ کر بھی ساس نے دمش کی سیاحت کی اور اس موقع پر تیمور کے مقابلے پر بھی گیا اس نے تیمورسے ملاقات کی اور ممرکواس کے ہاتھوں بتاہ ہونے سے بچالیا اور آخر دم تک جامع از ہر میں درس دیتا رہا۔ ای زمانے میں اس نے اندلس اور شائی افریقہ کی سیاحت میں بھی حصہ لیا اور ۲۵ رمشان ۲۵ میں میں وفات یا گی۔

این خلدون نے اپنی تاریخ کوئین حقوں میں کھا ہے کین بعد میں خود ہیں اس کی سات جلدی کردیں جس وقت ہم نے ان کی اشاعت کا ارادہ کیا تھا اس وقت اس کی ضخامت اور قجم کا ٹھیک سے انداز ونہیں تھا۔ اس کا متیجہ یہ نکلا کہ ہم اس میں کسی قتم کی کی بیشی کرنے کے بجائے اسے بارہ حقوں میں چھاپنے پر مجبور ہوئے۔ بارہواں حقہ اس کی تاریخ کا آخری حقہ ہے اس طرح بیتاریخ مکمل ہوکرا ختنا م کو پہونچ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی این خلدون کا پنی تاریخ کے حوالے سے کوئی

صّه ایمانہیں رہتاجس کوہم نے شائع ندکر دیا ہو۔

این خلدون کی تاریخ کا پہلا حقہ مقدمہ این خلدون کے نام ہے مشہور ہے۔ اس حقے میں این خلدون نے عرانیات اجتاعیات اقتصادیات اور سیاسیات کے مسائل پر معلومات افزاء بحث ہی نہیں کی بلکہ ان کے بعض ایسے پہلوؤں اور گوشوں کا ناقد اندا نداز میں پوری بصیرت کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ جس پراس سے پہلے کسی نے نظر نہیں ڈالی تھی۔ یکی وجہ ہے کہ بعد کے آنے والے ہرمورخ اور ہروقائع نویس نے اسے اپنے لئے سند بنایا اور اس کی موجودگی کوفلسفہ تاریخ کی بنیاد قرار دیا۔

میرواقعہ ہے کہ تاریخ پر ایسا مقدمہ اس سے پہلے بھی لکھا گیا ہے اور نہ آئندہ لکھا جائے گا۔ ساری دنیا کے تذکرہ نولیں اور تاریخ نگاراس سے استفادہ کررہے ہیں اور اسے ہی اپنی رہنمائی اور منزل بچھتے ہیں۔

ائن خلدون نے دوسرے حقے میں مختلف عرب قبیلوں کی روایات اور ا خبارات کوجمع کیا ہے اور عربوں نے زمانۂ قدیم سے اس کے ذمانۂ قدیم سے اس کے ذمانۂ قدیم سے اس کے ذمانۂ کا جیسے ان کے تفصیلی حالات لکھے ہیں۔ اس کے نمائڈ کھی اس نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ عرب قبیلوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی دوسری متمدن اور مہذب قوموں کے حالات بھی منظر عام پر آ جا ئیں 'چنانچہ اس حقد میں ایرانیوں ترکوں' یونانیوں' رومیوں اور بنی اسرائیل کے حالات بھی منظر عام پر آ جا ئیں 'چنانچہ اس حقد میں ایرانیوں ترکوں' یونانیوں' رومیوں اور بنی اسرائیل کے حالات بھی لیوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ملتے ہیں۔

ابنِ خلدون کی اس تاریخ کا تیسراحتد اقوام بربر کے حالات سے تعلق رکھتا ہے بربر قبائل نے شالی افریقہ میں مختلف حکومتیں قائم کی تھیں اور نظم ونسق پر اختیار پایا تھا۔ ابنِ خلدون نے ان حکومتوں کو ہنتے 'پروان چڑھتے اور روبہ زوال ہوتے دیکھا تھا۔ ان کے واقعات اور حالات اس کے مشاہدے میں موجود تھے۔ ان کے لئے اس کو کی اور سے چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنا نچہ اس نے اپنی ذاتی تحقیق کو معیار مقرر کر کے شالی افریقہ کی مسلم حکومتوں کے بارے میں معلومات کی روشنی سے مالا مال ہوگیا۔ معلومات اکسی کردیں اس طرح تاریخ کا ایک نفتہ داور پنہاں گوشیاس کی معلومات کی روشنی سے مالا مال ہوگیا۔

ابن خلدون نے جس طرح اپنی تاریخ کوئین صوں میں تقسیم کیا ہے اسی طرح اس کی مملی اور سیاسی زندگی بھی تاریخ کے بین ادوار کا اعاطہ کرتی ہے اور بید چاہ ہے کہ اس نے اپنے عالات کوتاریخ کی بدلی ہوئی قدروں کے ساتھ کس قدرہ ہم آ جنگ کرلیا تھا اور کس طرح اپنی تاریخ نولی کی بنیا در کھی تھی اس کی عملی زندگی کا بہلا دوراس کی ۱۲ برس کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور اکتالیس برس کی عمر تک باقی رہتا ہے۔ بیدور اس کی زندگی کا اہم دور ہونے کے علاوہ متعدد سیاسی تبدیلیوں اور عکومتوں کو تو اور کی تاریخ اور کی تاریخ اور کی مطول سے گزرنا پڑا۔ اس دور میں اس نے فارس اندلس اور دیگر ملکوں کے بادشا ہوں اور امیروں کی نیابت کی مان کے عاشیہ نشینوں اور زاد میگر بینوں کی حیثیت سے کا م کیا۔ ان کے نظام حکمرانی کے طور طریقے امیروں کی نیابت کی مان کے دور اور میٹر بین قدانہ نظر ڈالی اس کا ایک متیجہ اس کی مملی زندگی میں بیدنگا کہ وہ بھی قدیمانوں اور عقوبت مانوں میں مجبوں رہا ہوں اور شروں شہروں آ وارہ خراموں کی طرح گومنا پڑا۔ بھی اس کو جلاوطنوں کی طرح دشت و بیاباں عبور کرتے ہوئے ملکوں اور شہروں شہروں آ وارہ خراموں کی طرح گومنا پڑا۔ بھی اس نے مسافرت کی افریت کی افریت کی افریت اٹھائی بیاباں عبور کرتے ہوئے ملکوں اور شہروں شہروں آ وارہ خراموں کی طرح گومنا پڑا۔ بھی اس نے مسافرت کی افریت اٹھائی بیاباں عبور کرتے ہوئے ملکوں اور شہروں شہروں آ وارہ خراموں کی طرح گومنا پڑا۔ بھی اس نے مسافرت کی افریت اٹھائی

مجمى ايوانوں ميں عيش وغشرت ميں انہا ك رہا۔

این خلدون کی عملی اورسیاسی زندگی کا دومرارخ اندلس کے قلعۂ این سلامین خاند شینی اور تنهائی کا دور ہے۔اس دور نے اس کے دل میں تاریخ نویلی کی مشعل روش کی اوراش نے تنهائی اور خاموشی مسلسل کے جاں سوزلمحوں میں پوری سنجیدگی ہے اس اسر پرغور کیا کہ اسے قدیم اور جدید حالات وکوائف کو قلم بند کرنا چاہئے اس نے سوچا اگر اس نے ایسانہیں کیا تو اس کے تمام مشاہد ہے اور اس کے تمام حالات اور واقعات والات اور واقعات طاق نسیاں پر چلے جائیں گے اور پھر اس تیزر فارد نیا کوان کی بازگشت بھی سنائی نہیں دے گی۔ دراصل یہی دوراس کی تصنیف و تالیف سے عبارت ہے۔ اس دور ہی میں اس نے اپنی تاریخ نویلی کا آتا ذکیا تھا اور حالات وواقعات کو مدون کرنے کی سعی کی تھی۔

ابن خلدون کی زندگی کا تیسرااورآخری دوراس کی زندگی کے دوسرے دور ہے کہیں زیادہ اہم ہے۔اس دور میں اس نے مقد ہے کی کا تیسرااورآخری دوراس کی زندگی کے دوسرے دور سے کہیں زیادہ اہم ہے۔اس دور میں اس نے مقد ہے کی تین دیسے 'جن کوسات جلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے ' کھے اور پھر انتہائی اس نے مقد ہے کی جس کی اس کے بعد اپنی تھریوں پر نظر اس کے فرائض انجام دیے۔اور دفاً فو قاً اپنی تحریروں پر نظر اللہ کی کے۔ دوروقاً فو قاً اپنی تحریروں پر نظر اللہ کی کے۔

جب ہم این خلدون کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ق ہمارے سامنے اس کی بعض ایسی خصوصیات آتی ہیں جودوسری تاریخوں میں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اس کی تاریخ بہلی آٹھ صدیوں پر محیط ہے اور پورے وسطی ایشیا کے مسلم سلاطین اور ملوک کے حالات پر روشنی ڈالنا ہے اس کو زمائی اور موضوعاتی تقدم اور فوقیت بھی حاصل ہے ابن خلدون نے ایک طرف سلسل زمانی کو کھوظے خاطر رکھا ہے دوسری طرف حکر انوں اور سلاطین کا ذکر زمانے کے تسلسل اور تربیب کے مطابق کیا ہے جس کے باعث پڑھے والوں کو کسی خواری اور سلاطین کا ذکر زمانے کے تسلسل اور تربیب کے مطابق کیا ہے جس کے باعث پڑھے والوں کو باعث پڑھے والوں کے باعث پڑھے والوں کے باعث پڑھے والوں کے باس سے اس کی مورخانہ حیثیت ہی خالم برنہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے اور اور تو انہیں یہ والوں کے درمیان خط خاصل پیوا ہوجا تا ہے۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ بیں تاریخ بیں ان سے احراز کیا ہے اور روایت کے ساتھ ساتھ درمیان خط خاصل پر ابہا م اور المجمن پیرائیس ہوتی ہے۔ وہ قدیم روشن کے مطابق کھنے کے بجائے آسان اور سلیس نہیں ملتی ہے۔ مطالب بیں ابہا م اور المجمن پیرائیس ہوتی ہے۔ وہ قدیم روشن کے مطابق کھنے کے بجائے آسان اور سلیس نہیں ملتی ہوتی ہے۔ مطالب بیں ابہا م اور المجمن پیرائیس ہوتی ہے۔ وہ قدیم روشن کے مطابق کھنے کے بجائے آسان اور سلیس نہیں ملتی ہے۔ مطالب بیں ابہا م اور المجمن پیرائیس ہوتی ہے۔ وہ قدیم روشن کے مطابق کلاتے کے جائے آسان اور سلیس نہیں ملتی ہے۔ مطالب بیں ابہا م اور المجمن پیرائیس ہوتی ہے۔ وہ قدیم روشن کے مطابق کلاتے کے بیائے آسان اور سلیس نہیں ملتی ہوجاتی ہے۔

ان خلدون کی تاریخ کی اہم خصوصت ہیے کہ وہ ایک حکومت کے اختیام کے بعد دوسری حکومت کا بیان کی تصل سے کرتا ہے۔ اس نئی فصل کے شروع میں فلسفیانہ تمہید ہوتی ہے۔ جو یقیناً اس کے فلسفیانہ مقدمہ کا حصہ ہوتی ہے۔ ابن خلدون نے سیاست سے کنارہ کش ہو کر اس کتاب کا آغاز حلقہ بن سلامہ میں اپنے قیام کے دوران کیا تھا۔ کتاب کا فی لیعنی تاریخ عالم لکھے کی ابتداء بھی کی تھی' کیکن اسے تحمیل کے مراحل تک پہونچانے کے لئے مختلف کتب خانوں سے رجوع کرنا پڑا۔ چنا نچہ تیونس میں بہنچ کراس نے اپنے موادکوآخری صورت دی۔

میں خدائے تعالی کاشکراوا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے مقدمہ اس خلدون اور تاریخ ابنِ خلدون کواس شایان شان

ا ورا تاریخی سرائے کرنے کی تو فیق عطافر مائی اور زیر نظر جلد ہے اس کا پورا تاریخی سر ماییسا ہے آگیا ہے اور آٹھویں صدی ہجری تک عالم اسلام کی مختلف سلطنوں اور مملکتوں کا احوال آیا ہے۔ اس سے پہلے صرف اس کا مقدمہ اردو میں ملتا تھا لیکن اب پوری تاریخ کی موجود گی ہے اس مقدمہ کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس میں ابن خلدون نے جس فلسفہ تاریخ کی وضاحت پیش اب ہے اور اپنی کے اور اپنی کے موجود گی ہے اور اپنی کو سمجھا یا ہے۔ بیتاریخ اس کی دلیل اور ثبوت ہے۔

ن سے اک ایک کی نے ہمیشہ اس امر کو پیش نظر رکھا ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے سامنے متند کتا ہیں پیش کرے چنا نچہ
اب تک اس کی جانب سے جتنی کتا ہیں چھائی گئی ہیں وہ سب ہماری تاریخ اور بالخصوص تاریخ اسلام کا ایک اہم اور بنیا دی
ماخذ کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان تاریخوں میں تاریخ طبری تاریخ مسعودی طبقات ابن سعد اس کھا ظرے بہت اہم ہیں کہ ان سے
موسی صدی تک عالم اسلام کے خدو خال سامنے آتے ہیں لیکن ابن خلاون کی اس تاریخ کے ساتھ ہی مزید چارسوسال کا
اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس طرح یہ تاریخ مسلمانوں کے تھسوسالہ دور کی بھر پور طریقے پرتر جمانی کرتی ہے۔

. اور پیواقعہ ہے کہ اس دور کے لئے اس کے مقابلے پر کسی دوسری کتاب کو پیش نہیں کیا جاسکتا ہے

ہور بیوا بعد ہے کہ ہمارے پڑھنے والے ہماری کوششوں کی قدر کریں گے کہ ہم نے اس تاریخ کوجس سرکاری سطی پر ہمیں امید ہے کہ ہمارے پڑھنے والے ہماری کوششوں کی قدر کریں گے کہ ہم نے اس تاریخ کو جس سرکاری سطی پر مختلف اداروں کی مدو سے شائع کیا جاسکتا تھا' اسے تنہا ہم نے شائع کیا اور ایک بہت بڑے طبقے کی آرزو پوری کی ہے۔ ابن خلدون آٹھویں صدی کا نابغۂ روز گار شخص تھا اس کی دوسری کتابوں پر اپنے فلسفیانہ مقد مات کے لحاظ سے

این خلدون نے قوموں کے ارتقا اور ان کے تہذیبی اور فکری نشو دنما کا غور سے مشاہدہ اور مطالعہ کیا ہے اور اس مطالعہ اور مشاہد سے اس کا کہنا ہے کہ عصبیت اور فضیلت قبائل کی قوت کو محفوظ رکھتی ہے کیکن ان دونوں کے ساتھ ایک اختیار کی ضرورت پڑتی ہے اس اختیار کو ہم نم جب یا سیاست سے تعبیر کر سکتے ہیں ' یہی اختیار قبیلے کو شبت سمت میں ابھارتا ہے فروغ دیتا ہے اور اس سے فتح ونصرت حاصل ہوتی ہے۔

قبیلہ کیسا ہی ہوتو می اس کے لئے ایک بااختیار کی ضرورت ہر لمحہ ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔

قبیلہ کیسا ہی ہوتو می اس کے لئے ایک بااختیار کی ضرورت ہر لمحہ ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔

ابن خلدون نے قوی قبیلوں یا قوموں کی ترقی اور زوال کے اسباب وعلل پر بھی بحث کی ہے اور ان کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اس نے کسی قوم یا قبیلے کے زوال کے جو اسباب بتائے ہیں ان میں ضعف اشراف سپاہ کا تشد داور عیش پہندی سرفہرست ہے میں تین اسباب ایسے ہیں جوقو موں کو ترقی کی ڈگر سے ہٹا کر زوال اور فلکیت کی پستی میں لے جاتے ہیں اس سرفہرست ہے میں تین اسباب ایسے ہیں جوقو موں کو تی گرسے ہٹا کر زوال اور فلکیت کی پستی میں لے جاتے ہیں اس بناء پر اس نے میہ اخذ کیا ہے کہ کوئی سلطنت کتنی ہی متحکم اور پائیدار کیوں نہ ہو تین صدی سے زیادہ عرصے تک ترقی پر بر شہیں رہ علق سلطنتوں کے قیام اور ان کے شہیں رہ علق سلطنتوں کے قیام اور ان کے ایم اور ان کے اور ان کے میں اور ان کے ایم اور ان کے اور ان کی میں اور ان کے اور ان کی میں اور ان کے اور ان کی کو اور ان کے اور ان کی کو اور ان کے اور

اگرچہ مسلمان علاء اور اہل فلاسفہ نے ابن خلدون کوفلنفیوں کے دائر سے میں شامل نہیں کیا ہے۔ لیکن مغرب کے دائش ورول نے ایک فلسفہ کا رہا موں کو پر کھا اور جانچا ہے اور وہ اس لئے اس کی قدر رکشتے ہیں کہ اس نے علوم اجتماعی کوفلنفہ کا درجہ دیا ہے اور ایک خاص مکتبہ فکر کی بنیا در کھی ہے' اس لحاظ سے وہ فلسفہ تاریخ کا بانی بھی ہے۔

یہاں بیسوالی بیدا ہوتا ہے کہ کیا این خلدون فلفہ سے واقف تھا 'جب ہم اس کی تصانف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات پوری طرح طاہر ہوجاتی ہے کہ وہ فلفہ سے واقف تھا اس کو فلفہ کی اولیات سے پوری آگا ہی تھی کہی وجہ ہے کہ وہ علوم جو تہذیبوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کی تدن میں گڑت ہوتی ہے ند بہب کے لئے بہت معز ہیں پی ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کو واضح کیا جائے اور ان کی بھی گئے کہ لوگ معز ف ہیں ان کی آگھ سے پر دوا تھا یا جائے ۔

سیام واقعہ ہے کہ این خلدون کا مقدمہ اور تاریخ اس مرکزی فکر کے گردگوہ تی ہے اس نے جہاں قبیلوں 'امیروں' بیدا ہوں کے حالات اور ان کے عزل و فساب کی واستا نیں کسی ہیں 'و ہیں اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ ان کی سلطنوں بادشا ہوں کے حالات اور ان کے عزل و فساب کی واستا نیں کسی بیں 'و ہیں اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ ان کی سلطنوں کے تہذیبی اور تدنی مظاہرے کئے تھے۔ این خلدون سے پہلے آگھ صدیوں میں کہی بھی مؤرخ کو اس امر کا خیال نہیں تھا کہ وہ اپنے دور بلکہ اپنی خلدون نے جہاں کو فلفہ سے قطعہ فرائل میں جو ایک خلاوں نے بیا تات کا خمیر اٹھایا ہے اس کو فلفہ سے قطعہ فرائل واری دور کی بیاں خالوں میں جو ایس خلاوں کے دکر کے ساتھ اس کا نام جی ذہن ٹیں آتا ہے۔

تاریخ کی شکل وصورت دی ہے کہی وجہ ہے کہ تاری خالہ میں تھا سے اور جس طریقے سے سراہا گیا ہے اس نے تاریخ تاریخ کی شکل وصورت دی ہے کہی وجہ ہے کہ تاریخ کی جن سے ایس خلاوں کی میں تاریخ کی شکل ہے اور جس طریقے سے سراہا گیا ہے اس نے تاریخ کی شکل وصورت دی ہے جس میں جو انہیت دی گئی ہے اور جس طریقے سے سراہا گیا ہے اس نے تاریخ کی ایس خلاف کی ایس کے مہت سے انہم گوشنمایاں کر دیے ہیں جن پر پہلے بھی نظر نیس گئی تھی اور این خلدون کو اس فلاخہ تاریخ کا امام شلیم

کیا گئیا۔اور دنیا کے مختلف عالموں ٔ دانش وروں نے اس امر کا اعتر اف کیا ہے لیان الدین این خطیب این خلدون کوشا ندار

الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ علوم عقیلہ اور نقلیہ کا با کمال محقق تھا اور اس کے ثبوت کے طور پر اس کے مقد ہے کے مندر جات اور موضوعات دیکھے جاسکتے ہیں' استادا حمد حسن زیات لکھے ہیں کہ ابنِ خلدون پہلا شخص ہے جس نے فلسفہ تاریخ کا استنباط کیا اور تاریخ نولی کے میدان میں حقیقت نگاری کی طرح ڈالی۔ڈاکٹر طاحسین کا کہنا ہے کہ ابنِ خدون کا مقدمہ تاریخ بیش رکھتا ہے کہ دورِجدید کے فلاسفہ اور علمائے اجتماعیات اس سے استفادہ کریں کیونکہ اس کے مطالعے کے بغیر اجتماعیات کے فلسفہ سے کما حقد آگا ہی نہیں ہوتی ہے۔

سیرسلیمان ندوی اظہار خیال کرتے ہیں کہ ابنِ خلدون در حقیقت اس زمانے تک کے انسانی علوم اور خیالات پر سب سے پہلے تبھرہ کرتا ہے اور تاریخ کے واقعات کو سائنس بنانے کی سب سے پہلے کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اقتصادیات اور اجتماعیات پرایک فن کی حیثیت سے سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑتی ہے۔

ڈاکٹر عنایت اللہ کہتے ہیں کہ ایک فلنفی مؤرخ کی حقیت ہے کی عہد یا کی ملک میں ابن فلدون سے پہلے اس کا کوئی مقابل پیدا ہوا اور نہ بی اس کی مثال بلتی ہے۔ بوشیودہ سلان کا بیان ہے کہ علی دنیا ہیں ابن فلدون ہی پہلا تخص ہے جس کے دل میں پوری انسانیت کی تاریخ کلصنے کا ایک فلسفیا نہ تصور پیدا ہوا اور اس نے اس تصور کو مملی شکل دے کراپنے لئے تاریخ نوری کی صف میں نمایاں جگہ پیدا کر لی۔ اس لحاظ سے وہی فلسفہ تاریخ کا بانی ومبانی ہے۔ فلنٹ کا کہنا ہے کہ فلسف تاریخ میں اور ابن فلدون میں کوئی الی مما شک نہیں پائی جاتی افلاطون ارسطوا ور اگٹائن ابن فلدون کے ہم رتبہ نہیں تھے۔ ان میں اور ابن فلدون کا نام کی دوسرے مؤرخ کے ساتھ لیا جائے۔ کہ ان کو ابن فلدون کا ہم آ ہنگ قرار دیا جا سکے اور بی غلط ہوگا کہ ابن فلدون کا نام کی دوسرے مؤرخ کے ساتھ لیا جائے۔ میس میر باف کا کہنا ہے کہ ابن فلدون تاریخ کا سب سے ظیم فلٹ فی اور اپنی صدی کے جیرعا کم تھے۔ ان کی مثال ان سے پہلے کس تاریخ مور میں نہیں ملتی ہے۔ چار کس عیسوی نے ابن فلدون کو علوم عمرانی کی تاریخ میں ارسطو اور میکا لے کا حریف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ علوم عمرانی پر ابن فلدون سے بڑی کوئی شخصیت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ اور اس می وی ناریخ نوییوں نے ابن فلدون کے بارے میں دی ہیں۔ ان کے بعد سے کہنے کی دریت باتی نیان فلدون کے بارے میں دی ہیں۔ ان کے بعد سے کہنے کی مزور تاریخ نوییوں نے ابن فلدون کے بارے میں دی ہیں۔ ان کے بعد سے کہنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ہے کہتاری نویی میں ابن فلدون کا کیا مقام ہے۔

طارق ا قبال گاهندری

in the second of the second of

. .

the water and the state of the

The state of the s

## فهرست عنوانات ﴿ معم ورازوم،

= حصد دوازدهم

| صفحه | عنوان                                         | صفحه           | عنوان                                                    |
|------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|      | ورسیک کے بیٹے                                 | ۵۱             | افصل                                                     |
|      | فرتی بن جانا کے بیٹے                          | . :            |                                                          |
|      | الديرت بن جانا كے جيئے                        |                | بربری قبائل میں سے زناتہ اور ان کی غالب                  |
|      | زا کیا کے بیٹے                                | :              | اقوام اوران میں کیے بعد دیگرے قائم ہونے                  |
| 10   | دمر کے بیٹے                                   |                | والی جدید وقدیم حکومتوں کے حالات                         |
|      | ابو بکر کے حالات<br>بعد نہ سے ہ               |                | ا بعضل                                                   |
|      | بنوآ کش کے حالات                              | ۵۲             | زنامہ کی نبت اور اس کے بارے میں یائے                     |
|      | ومروارد مین<br>بنوتو جین                      |                | جانے والے اختلاف اور ان کے قبائل کی تعداد                |
|      | •                                             |                | ۔<br>کے حالات کا بیان                                    |
| ۵۸   | ٣ فصل                                         |                | البتراء                                                  |
|      | ز ناچہ کے نام اور اس لفظ کے بنی کے بیان میں   |                | زنا چرکنب                                                |
|      | ز نابته کی تحقیق                              | ۵۳             | زناعه كے نسابوں كا حال                                   |
|      | په فصا                                        | . ;            | کیلی روایت                                               |
| ۵۹   | هم بقصل                                       |                | بخت نفر                                                  |
|      | اس قوم کی اولیت اور طبقات کے بیان میں<br>• گا | <u> </u>       | بربریوں کے نب میں جالوت کوشامل کرنا<br>فلط میں میں کے اس |
|      | افرق<br>افتران                                | ۵۴             | بوفلسطین اور بو اسرائیل کی جنگ زناقہ کے<br>زین پر مہند ج |
|      | فخ جلولاء                                     | 1 9 .<br>2 3 4 | نسابوں کاانہیں حمیر سے قرار دینا<br>تعدادانبیاء          |
|      | ۵:قصل                                         | ۵۵             | ر نابة کاعمالقه ہے ہونا<br>رنابة کاعمالقہ ہے ہونا        |
| ٧٠.  | کاہند اور زنانہ میں ہے ان کی قوم جراوہ کے     |                | رناته کا ممالقه ہے ہونا                                  |
|      | حالات اور فتح کے وقت مسلمانوں کے ساتھ اس      |                | زنانة ك قبائل وبطون                                      |

| صفحه             | عنوان                                             | صفحه               | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | برابره کی بغاوت                                   |                    | كاسلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44               | عمروبن حفص كي بغاوت                               |                    | حضرت علیؓ اور حضرت معاویدؓ کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | من وفعا                                           |                    | حيان بن نعمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | 0.9                                               |                    | جراوه کاموطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | بنی یفرن میں سے ابو ہزید خارجی صاحب الحمار        | 41                 | تسيله كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | کے حالات اور شیعوں کے ساتھ اس کے معاملے           |                    | ، فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | كا آغاز وانجام                                    | l                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | ابن الرقيق                                        |                    | اسلام میں زناتہ کی حکومتوں کے آغاز کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| :                | کیداد                                             |                    | اورمغرب اورا فریقه میں انہیں حکومت کا ملنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YA.              | ابویزیدی گرفتاری                                  | 71                 | الميمني حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | اوراس کی آمد                                      |                    | آ ل ابوطالب كا آل عباس سے صد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | حاکم باغید کی گرانی                               | · .                | زنا شكاحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49               | اربض پر قبضه *                                    | 46                 | ے فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :                | بشرى الصقلى                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | نواح افریق <i>نه پر</i> فوج کشی<br>ا              |                    | زناتہ کا طبقہ اولیٰ ہم ای سے بنی یفرن اور ان<br>کے انساب و قبائل کے حالات آور افریقہ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | اہل قیروان کا وفد<br>مدے کے ساتا                  |                    | ے اساب و جبا ل سے حالات اور اہر بھہ اور ا<br>مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 1 m          | میسور کی روانگی                                   |                    | ا ماز کرتے ہیں ان کے قبائل<br>آ عاز کرتے ہیں ان کے قبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ∠•               | ابوعمار کا ابویزید کوملامت کرنا                   |                    | ا عار سر کے بین ان کے بان<br>خوارج کے دین کی اشاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | ابوب کی باجه کوروا تگی<br>حسیر عل                 |                    | ا ابوقره<br>البوقره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                | حسن بن علی<br>سراه او                             |                    | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | سوسه کامحاصره<br>ق مند سخت                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | قیروان پرمنصور کاقبضه<br>محمد بن خزر کااطاعث کرنا | ा <b>गुप</b><br>८५ | ابوقره اوراس کی قوم کوتلسان میں جو حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | طدیہ کی طرف اوا نگی<br>طدیہ کی طرف روانگی         |                    | حاصل تھی اس کے حالات اور اس کا آغاز و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                   | je vodki           | انجام<br>میسره کاقل<br>میسره کاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| l 1              | قلعه جبل مين ابويزيد كالمحصور مونا                |                    | ابن الافعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - <del>- 3</del> |                                                   | 14 140             | A STATE OF THE STA |

| صفحه | عنوان                                                                                                           | صفحه        | عنوان                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 44   | حسن بن احمد                                                                                                     | ٠.          | ابوعمارنا بينا كأقل                               |
|      | بدوی بن بیعلی                                                                                                   | ì           | البويز بدكى وفات                                  |
|      | ابو پداس بن دوناس                                                                                               |             | لواتهٔ کا فرار<br>فن                              |
|      | حسن بن عبدالودود                                                                                                |             | فضل کا فرار<br>. ق                                |
| 4    | ابوالبهار بن زیری                                                                                               | 2"          | ابوب بن ابویزید کافل فیصا                         |
|      | زیری اور بدوی کے درمیان جنگ<br>ر                                                                                | . *         | ا الله الله الله الله الله الله الله ال           |
|      | حمامه بن زیری                                                                                                   |             | مغرب اوسط اور اقصلی میں بنی یفرن کی نیپلی         |
|      | امیرابوالکمال تمیم بن زیری                                                                                      |             | حکومت کے حالات اور ان کے امور کا آغاز و<br>انسامہ |
| 49.  | حماد<br>خلافت میں ابتری                                                                                         | ,           | البوقر ه المنتر ني<br>ابوقره المنتر ني            |
|      | العلاقت ين البري<br>المستعدد                                                                                    |             | ابومره! سر ی<br>محمد بن ذر                        |
|      | ار میں مواقصل                                                                                                   |             | عبدالرحن الناصر<br>عبد الرحن الناصر               |
| A.   | ابونورین ابوقرہ کے حالات اوراندلس میں اسے                                                                       | ۷۴.         | تا هرت پر چڑ ھائی                                 |
|      | امام الطّوا نف مين جو حكومت حاصل تفي اس كا                                                                      |             | سلطان يعلىٰ كي عظمت                               |
|      | تذكره                                                                                                           |             | جو ہرالصقلی امیر زناتہ ہے ،                       |
|      | ابن عباد                                                                                                        | 40          | ا: فصل                                            |
|      | ابونفر فع                                                                                                       |             | مغرب اقصلی میں سلا میں بنی یفرن کی دوسری          |
|      | ۱۳۰ سابعسل                                                                                                      |             | حکومت کے حالات اوراس کی اولیت اور گردش            |
|      | بنی یفرن کے بطون میں سے مرجیصہ کے حالات                                                                         |             | كاذمانه                                           |
|      | کی تفصیل                                                                                                        |             | الحكم المستغصر                                    |
| ٨٢   | الكعوب                                                                                                          |             | مغرب میں امو یوں کی دعوت                          |
|      | <u> </u>                                                                                                        |             | قرطبه میں بربری فوج کا اجتاع<br>جعف               |
| ۸۳   | ين فعا                                                                                                          | <u>.</u> 44 | معمر پرمصیب<br>سان دروس                           |
|      | المالية |             | سجلماسه پرچڑ ھائی<br>بلکین بن زیریٰ               |
| ¥    | ز ناتہ کے طبقہ اولی میں سے مغراد ہ اور انہیں                                                                    |             | عسکارہ                                            |
|      |                                                                                                                 |             |                                                   |
|      |                                                                                                                 |             |                                                   |
|      | en e                                                                        | 7           |                                                   |

| صفحہ                       | غنوان                                                             | صفحہ | عثوان                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|                            | مقاتل کی وفات                                                     | ,    | مغرب میں جو حکومتیں حاصل تھیں ان کے حالات اور |
| 41.                        | ابن ابی عامر کے پاس شکایات                                        |      | اس كا آغاز اور كردش حالات                     |
|                            | بدوی بن یعلی اور بنی یفرن                                         | Į.   | ان کے شعوب ولطون                              |
| 95                         | ہشام المؤید کے نام کا خطبہ                                        | ŧ.   | صولات بن در مار                               |
|                            | خلوف بن الا كبر                                                   |      | صولات کی وفات                                 |
|                            | بدوی کاقل                                                         | 1    | مشرق میں بنی امید کی حکومت کا خاتمہ           |
| 91                         | زیری اور ابوالیها رکی جنگ                                         |      | ادريسالاكبر                                   |
|                            | منصور کوفتح کی اطلاع                                              |      | فلفول بن <b>خ</b> زر                          |
| į.<br>                     | وجده شهرکی حد بندی                                                | ۸۵   | ميد بن يعل                                    |
|                            | منصوراورز بری کے درمیان بگاڑ<br>ضرب سے                            |      | تامرت پرقبضه                                  |
| a d.c.                     | واضح کی روانگی<br>صد سی ت                                         |      | اساعيل.                                       |
|                            | اصیل اورنگور پر قبضه<br>موند سرخت می سید                          | 1    | معبد بن خزر<br>او م                           |
| 1<br>7<br>1<br>1<br>1<br>1 | منصور کی قرطبه کووالیسی<br>عبد از می کرطند چون کر                 |      | افقوح بن الخير<br>ماريون المراث الأسران       |
|                            | عبدالملک کی طنجہ پر چڑ ھائی<br>زیری کی فاس کوروا گگی              |      | الناصرالمروانی کی وفات<br>الحکم المستصر       |
| 90                         | ریری می کا کوروای<br>مغرب برعبدالملک کی حکمرانی                   |      | به میر<br>نبلکین بن ڈیری                      |
| 7 ₩                        | مراب پر جبر است با مراق<br>مظفر بن المعزين زيري کي واپسي          | ΛZ   | جعفر بن على                                   |
|                            | ابوسعید بن خزرون<br>ا                                             |      |                                               |
|                            | زادی بن زیری کاامان طلب کرنا<br>- از ادمی بن زیری کاامان طلب کرنا |      | ا ۱۵ اصل                                      |
| 94                         | ز مړی بن عطبه کی علالت<br>از مړی بن عطبه کی علالت                 |      | مفراوہ کے طبقہ اولیٰ میں ہے آل زیری بن علیہ   |
|                            | المعزبن زريي كي بيعت                                              |      | کے جالات جو فاس اور اس کے مضافات کے           |
|                            | منصوري وفات                                                       |      | با دشاه تصاور انبین مغربِ اقصی میں بھی حکومت  |
| 92                         | المعزى شكست                                                       |      | ودولت عاصل تھی' اس کا آغاز اور گرڈوش حالات    |
|                            | احمادين المعر                                                     | :,   | آلِخُزر کے امراء                              |
|                            | ابوالكمال تميم بن زيري كافاس پر قبضه                              |      | أثمد بن الخير                                 |
| 91                         | الوالعطاف كافاس يرفضه                                             | 4.0  | المناه علم بن البي عامر                       |
|                            | روناس کی وفات                                                     |      | مقاتل اورز بری                                |

| صفحه    | عنوان                                         | صفحه     | عنوان                                             |
|---------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 1+4     | تمصوله كالمصرجانا                             |          | بابالحيبه                                         |
|         | نتوح بن على                                   |          | مرابطين لتتوز                                     |
|         | فلقول كى طرابلس مين آمد                       | <u>.</u> | معتصر بن حماد                                     |
| ė.      | وردابن سعيد                                   | 99       | ايوسف بن تاشقين                                   |
| 1.4     | خزرون بن سعيد                                 |          | تميم بن معتصر                                     |
|         | ورداء بن سعيد کي طرابلس پرچڙ هائي             |          | ن فصا                                             |
|         | مقاتل بن سعيد                                 |          | 0.11                                              |
|         | سلطان اور جمار کی جنگ                         |          | مفراوہ کے طبقہ اولی میں سے ملوک سجلماسہ بنی       |
|         | حسن بن محمد کی سیازش                          |          | خزرون کے حالات اوران کی حکومت کا آغاز و           |
| 1•٨     | عبيدالله بن حسن كي بغاوت                      |          | انجام                                             |
|         | قصر عبدالله مين خليفه كي آمد                  |          | خزرون بن فلڤول<br>سراب                            |
|         | المعزى زنانة پرچڙ ھائى                        |          | مروانیوں کی پہلی حکومت                            |
|         | ا بومحمدا يتجانى                              |          | ز ریمی بن مناه                                    |
| 1+9     | واقعه میں اشتبا ہ<br>ا                        |          | دانو دین بن خزرون کی غارت گری                     |
|         | المنتصر بن خزرون                              |          | دانو دین کالمان طلب کرنا                          |
|         | ضهاجه کی حکومت میں اختلال<br>م                |          | المعزبن زبری کی مغرب کودالپی                      |
|         | ۱۸ فصل 🔻                                      |          | مسعودین دانو دین<br>عبدالله بن یاسین              |
|         | طبقہ اولیٰ میں ہے آ لِ خزر کے ملوک تلمسان میں | *        |                                                   |
|         | بنی بعلی کے عالات اور ان کی بعض حکومتوں کی    | 1.0      | کا:فصل                                            |
|         | آ مداوران کا نجام                             | ·<br>·   | طبقہ اولی میں سے بنی خزرون بن فلفول کے            |
|         | مگراور <sup>س</sup> ی بن کر                   |          | الموك طرابل كحالات اوران كاآ غاز وانجام           |
| 111     | زىرى كى خود مخارى اوروفات                     |          | حسن بن عبد الودود                                 |
|         | المعز كي خود مختاري                           |          | سعید بن خر رین فلفول<br>با دلیس بن منصور          |
| #<br>** | يعلى بن محركي تلمسان مين آيد                  | 1.0      | ا با دیس بن مصور                                  |
|         | ہلالی عربوں کی افریقہ میں آید                 |          | بادلی <i>ں کی قیروان کوواپسی</i><br>دور استار سام |
|         | الوسعيدين خليفه                               |          | فلفول بن سعيد كاطرابلس برقضه                      |

| صفحہ   | عنوان                                                                                   | صفحه   | عنوان                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| i :    | حالات اوران کا آغاز اورگر دشِ احوال                                                     | 111    | مرابطين                                                |
|        | وجد يجن                                                                                 |        | يوسف بن تاشقين كاتلمسان كوفتح كرنا                     |
| :      | امير عنان                                                                               |        | ا فعل                                                  |
| HA.    | اوغمر ت                                                                                 |        | 0 .17                                                  |
|        | ۲۶۰۰ فصل                                                                                |        | مفراوہ کے امرائے انمات کے حالات<br>ارغاب میں بطور کران |
| 119    |                                                                                         |        | ا غمات پرمرابطین کاغلبه<br>•                           |
|        | بطون زنانہ میں سے بنی دار کلا اور صحرائے افریقہ<br>میں ان کی طیفہ منبعہ میں کا رسور میں |        | ا ۲۰ فصل                                               |
|        | میں ان کی طرف منسوب شہر کے حالات اور ان<br>کی گردش احوال                                | 111    | طبقہ اولیٰ کے قبائل مفرادہ میں سے بنی سنجاس'           |
| 170    | ا میرا بوز کریا بن ابی حفص کی خو دمختاری                                                |        | ریفه اور بنی ورا کے حالات اور گردشِ احوال              |
| ''`    |                                                                                         |        | بنوسنجاس                                               |
| IFI    | ۲۴۴: فصل                                                                                |        | محمد بن أبي العرب                                      |
|        | بطون زناتہ میں سے دمراوران میں سے اندلس                                                 | 110    | بنوريف                                                 |
|        | میں حکمران بنے والوں کے حالات اور اس کا                                                 |        | ا بن غامیه                                             |
|        | آغاز وانجام                                                                             | 110    | مسعود بن عبدانلد                                       |
|        | بنوورغمسه                                                                               |        | لقو اط                                                 |
|        | نی دانیدین<br>کمید                                                                      | :      | بنوورا<br>م                                            |
|        | المستعين كےخلاف بربريوں كى جقعہ بندي                                                    |        | ۲۱ قصل                                                 |
|        | نوح الدمري<br>المعتقد كي گرفتاري                                                        | HY     | مفرادہ کے بھائیوں بنی سرنیان کے حالات اور              |
| - 177  | العبقد في رفعاري                                                                        |        | رورون کے بیاد کیوں بی ایا ہات اور ا<br>گردشِ احوال     |
|        | ۲۵: فصل                                                                                 |        | J. b. j.                                               |
|        | بی دمر کے بطن بی برزال کے حالات اور                                                     | :<br>: | بنومزین کی مغرب میں آمد                                |
|        | اندلس میں قرمونہ اور اس کے مضافات میں ان                                                |        | الوز رابراجيم بن عيسلي                                 |
| by the | كاجال اورآ غازاورانجام                                                                  |        | رد فصا ما در در الم                                    |
| 100    | جعفر بن معد کی بغاوت                                                                    | 114    | U :FF                                                  |
|        | منصور بن ابی عامر کی خود مخاری                                                          | li sa  | قبائل زناند میں ہے وجد کجن اور اوغرت کے                |

| مفحد      | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . • €                           |                        |      |           |                                                                   | _     |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| -         |        | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عنوا                            |                        | مفحه | <i></i> _ | عنوان                                                             |       |
| 1900      | •      | er er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                               | وواستين                |      | ٠.        | مربن <u>ک</u> چیٰ کاقل                                            | جع    |
|           |        | خيين كاقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م متعلق مؤر                     | عبدالواد               | 5    |           | روی ین<br>طبہ سے بنی حمود کی حکومت کا خاتمہ                       |       |
|           |        | صل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ė.<br>•••                       |                        | 1    |           | ب<br>راللّٰدگی و فات                                              |       |
| 1971      |        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | :                      | IKM  |           | بن اسحاق اور المعتفد کے درمیان جنگ                                |       |
|           | ن ی    | نہ کے حالات اور ا<br>سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ہے قبل اس طبقا<br>م             | عکومت ہے<br>و          |      |           | ۲۷ فصل                                                            |       |
|           | علب    | ت وحکومت پران کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | ΄.                     | 1    |           |                                                                   |       |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باعامر                          | نی ہلاک بر             | 1    |           | قہ اولیٰ میں سے بی وماتو اور بنی بلومی کے                         | Ь     |
| 1 1 1 1 1 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | بنوراشد                | i    | ŀ         | الات اور مغرب اوسط میں انہیں جو حکومت                             |       |
|           | İ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بط پر موحد کر                   |                        | ı    |           | إصل تھی اس کا آغاز وانجام                                         | 0     |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>در</i> پنوعبدالوا د          | بنومرين أ              | 150  | -         | بنا <i>صر</i> بن علتا س<br>با                                     | - 1   |
| بهاسوا    |        | فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                              |                        |      |           | لمسان برمرابطين كاقبضه                                            | - 1   |
|           | رانبول | یل کے حالات اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | ا خادی                 |      |           | ىبدالمۇمن كى مغرب اوسط پرچر ھاتى                                  | - 1   |
|           | ب اور  | یں سے وطن اول شا<br>ن کے وطن اول شا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہے اولار عبر<br>فیراہ وقد مرکوا | حبقه ماسید.<br>زیاعی م | IFY  |           | نی و ماتقر پرحمله<br>پر                                           | - 1   |
|           | ت لے ا | ئىيى جودو بارە ھكوم<br>ئايىل جودو بارە ھكوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سط کےنوارج<br>سط کےنوارج        | ے ہیں<br>امغہ ا        | -    |           | رنا تەكى بغاوت                                                    |       |
|           | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | رب<br>کردی!            |      |           | بنویلومی اور بنوتو جین کا جھگڑا<br>                               | - 1 - |
| 150       |        | رالصمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وررجيع بنء                      |                        | 112  |           | نی و ما تو کا بطن بنویا م <i>د</i> س                              | 11    |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | عبدالرخر               | 172  | -         | عبيدالله                                                          |       |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | . 6                    | IFA  |           | <b>12</b> . فصل                                                   |       |
| 194       |        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | ابل منیجه              |      | 2         | زناتہ کے طقہ ثانیہ کے حالات اور ان -                              |       |
|           |        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بهوزيان                         |                        |      |           | رہ یہ کے جبید ، پیاٹ<br>ان ہے وتاکل کا تذکر ہاوران کا آغاز دانجام |       |
| 174       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ندىل 🖟                          | محمربن                 |      |           | الويزيد النكاري                                                   | 1     |
|           |        | The state of the s | كاواقعه                         | بغاوت                  |      |           | موی بن ابی العافیه                                                |       |
|           |        | ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ىندىل كى وفا                    | محدين                  |      |           | اس طبقیہ کے بطون                                                  |       |
| . 7.      | ·      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A Section 1                     | بغاوت                  | 119  | •         | بنوورتا جن                                                        | 1     |
|           | ř.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مندیل کی و فا                   | - 1                    |      | ·         | بنومرين المناهدين                                                 | :     |
| IFA       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بن مند مل                       | أثابت                  |      | :         | بنونيادين                                                         | • •   |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                        |      |           |                                                                   |       |

|                                       | and the second s |       |                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| صفحد                                  | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ضفحه  | عوان                                        |
|                                       | بنوالقاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | يغر اس كي وفات                              |
| ומץ                                   | عبدالحق بن منفعا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11-9  | معمر بن ثابت                                |
|                                       | بومطبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | راشد بن محمر                                |
|                                       | بنوعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | الل مازونه کی سازش                          |
|                                       | بلا دِمغرب اوسط پرموحدین کا قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.   | على اور حمو                                 |
| 102                                   | بنو کمین کا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i i   | الوسف بن ليعقوب                             |
|                                       | عابر بن بوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ا بوجموموی بن عثان                          |
|                                       | سيدابوسعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i.    | سلطان كاالحضرة كى حكومت كوايخ ليحضوص        |
| IÑA                                   | عثان بن يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | کرنا                                        |
| ""                                    | بومطبركاحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111   | ليقوب بن خلوف كي وفات                       |
|                                       | أم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | بنومديف اورابن ديعون                        |
| 100                                   | اس: هل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | على بن راشد                                 |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | تلمسان اور اس کی فتح کے ہم تک پہنچنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :     | مغرب اوسط پر سلطان ابوالحن كا غلبه اور آل   |
|                                       | حالات اوروہاں پر بنی عبدالواد کی مضبوط حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | زیان کا خاتمہ                               |
|                                       | كاتيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | سلطان ابوالحن كي افريقه اور بجابيك طرف آمد  |
| 1 1                                   | اپوالمپها چر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IPT   | على بن راشد كى خودكشى                       |
| 1.9                                   | وريس الأكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | بی مرین کی تلمسان کودوباره واپسی            |
| 101                                   | مليمان بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | بني مرين كي تلمسان كي طرف تيسري بار آمد     |
| ) <b>''''</b>                         | درلين الاصغرى وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۳۳ ا | ا ايوبكر بن غازي                            |
|                                       | فمرب اوسط پرشیعوں کا قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | ميه فصا                                     |
|                                       | معر ، بن زیری کی امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                             |
| IAF                                   | بدالمؤمن كالتونه برغلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¢     | طبقہ ثانیہ میں سے بنی عبدالواد کے حالات اور |
|                                       | يدا بوحفص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | تلمسان اور بلاد مغرب میں انہیں جو حکومت و   |
|                                       | يدابوغمران موي بن امير المؤمنين يوسف سيدابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | سلطنت حاصل تقى اس كاذ كراوراً غاز وانجام    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )     | عبدالمؤمن اور موحدین تلمسان کے نواح میں     |
| 101                                   | شكول اورتا صرت كى بربادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | ان کے بطون                                  |
| 1 1 2                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |                                             |

| , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                              | • .  |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                          | صفحه | عنوان                                             |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۳ فصل                                         | ۳۵۱  | ۲۲ فصل                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نصاریٰ کے واقعہ کے حالات                       |      | تلمسان اوراس کے مضافات میں یغمر اس بن             |
| To .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يغمر اسن كاان پرحمله                           |      | زیان کےخود مختار حکومت قائم کرنے کے حالات         |
| (Hr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نصاری کاواقعه                                  |      | نیزاس نے اپنی قوم کے لئے حکومت کو کیسے ہموار      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فها                                            |      | کیااوراے اپنے بیٹوں کی دراثت بنایا                |
| ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يه: فصل                                        |      | يغمر اس بن زيان کی امارت                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سجلماسہ پر یغمراس کے غلبے اور پھراس کے بعد     |      | سرسو فصل                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس کے بنی مرین کی حکومت میں شامل ہونے          | 100  |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے حالات                                       |      | اميرابوزكريا كاتلمسان پر قبضه كرنا اور يفمر اس كا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۸ فصل                                         | Ī    | اس کی دعوت میں شامل ہونا                          |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |      | یفران کےخلاف فریاد                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یقوب بن عبدالحق کے ساتھ یغمر اس کی جنگوں<br>پر | 164  | شهر میں موحدین کی فوجوں کا ڈیرہ                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے حالات                                       | 102  | یغمر اس کی غارت گری                               |
| ואר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنی عبدالوادیے جنگ                             | 100  | بهرسو فصل                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وس فصل                                         | -    | حاکم مراکش السعید کی جبل تا مزردکت میں            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفراوہ اور توجین کے ساتھ یغمراس کے حالات       | -    | یغمر اس کے ساتھ جنگ اور ہلا کت                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اوران کے درمیان ہونے والے واقعات               |      | ملوک وعسا کرکی تیاری                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنوعبدالواد كالواح تلمسان يرقبضه               |      | یغمراس کا وزیر سعید کے دربار میں چھاؤنی میں       |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اميرا بوز كريابن اني حفص                       | 109  | لوث مارا درمصحف عثاني                             |
| 1.10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یغمراس اور حملہ بن عبدالقوی کے درمیان جنگ      |      | ري في                                             |
| 1 +43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مفراوہ کے ساتھاس کے واقعات                     | 14+  | U ITW                                             |
| Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مهم فصل                                        |      | بقیہ دور حکومت میں اس کے اور بنی مرین کے          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |      | درمیان ہونے والے واقعات کے حالات                  |
| A constraint of the constraint | زعيم بن مكن كومستغانم شهركا اشتياق             |      | سعيدگي وفات                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the property of                            |      | ابويجي كاحمله                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |      |                                                   |

| 1.44                                    | صفحه      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                            | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 121       | 60 : فصل<br>بجاریہ ہے جنگ کے حالات اور اس کے اسباب                                                                                                                                                                                               | AFI  | ایم فصل<br>بیقوب بن عبدالحق کی جنگ اوراس کے محاصرہ                                                                                                                                                               |
| *************************************** | 120       | ہم فصل<br>بی مرین کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے اور<br>تلمسان سے طویل محاصرے کے حالات و<br>واقعات                                                                                                                                                      | , 17 | کے بارے میں یغمر اس کا این الاحمر اور طاغیہ کے ساتھ معاہدہ اس کا این الاحمر اور طاغیہ کے ساتھ معاہدہ خلفائے بنی حفص کے ساتھ یغمر اس کے خلفائے بنی حفص کے ساتھ یغمر اس کے                                         |
|                                         | 144       | مفراوہ کا پوسف بن یعقوب کے پاس جانا<br>ابو بچیٰ بن یعقوب کا ندرومہ پر قبضہ<br>کے ہم فصل<br>ملک عثمان بن یغمر اس اور اس کے بیٹے ابوزیان<br>کی حکومت کے حالات اور اس کا اس کے بعد<br>محاصرہ کا اپنی انتہا ءکو پہنچنا<br>علامہ محمد بن ابراہیم ایلی | 14.  | واقعات ٔ جوتلمسان میں ان کی دعوت کو قائم کرتا<br>اورا پنی قوم کوان کی اطاعت میں لگا تاتھا<br>امیر ابواسحاق کی وفات<br>محمد بن ابی ہلال کی بغاوت<br>امیر ابوز کریا اور ابن امیر ابواسحاق کی تلمسان<br>میں ملا قات |
| 1.                                      | 122       | ز بردست گرانی<br>بن یغمر اس کے محافظوں کی فوج کی ہلاکت                                                                                                                                                                                           | 121  | امیرابوذکریا کافرار<br>سوم فصل                                                                                                                                                                                   |
|                                         | 129       | میں فصل ابوزیان محاصرہ کے بعد دورِ حکومت تک سلطان ابوزیان                                                                                                                                                                                        |      | یغر اس کی وفات اور اس کے بیٹے عثان کی<br>ولایت اور اس کی حکومت میں ہونے والے<br>واقعات                                                                                                                           |
|                                         | <b>^•</b> | کے حالات<br>السر سو پر حملہ<br><b>97 فصل</b><br>تلمسان کے منابر سے هضی دعوت کے ناپید<br>ہونے کے حالات                                                                                                                                            |      | مہم فصل مفراوہ اور بنی توجین کے ساتھ عثان بن<br>مفراوہ اور بنی توجین کے ساتھ عثان بن<br>یغمر اس کے حالات و واقعات اوران کی بہت<br>سی عملدار یوں اورقلعوں پراس کا قبضہ                                            |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                        | صفحه                | عنوان                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/19 | ۵۶ فصل<br>سلطان ابوجمو کے قبل ہونے اور اس کے بعد اس                                                                                          | 1/1                 | <ul> <li>۵۰ فصل</li> <li>ابوجموالا وسط کی حکومت کے حالات اوراس میں</li> </ul>                                                     |
| 19•  | کے بیٹے ابوتاشقین کے حکمران بننے کے حالات<br>ابوتاشقین<br>بنوملاخ<br>ابوتاشقین کا حملہ                                                       | IAT                 | ہونے والے واقعات<br><b>۵۱</b> : فصل<br>زیرم بن حماد کا برشک کی سرحدسے برطرف ہونا                                                  |
| 191  | سالا را فواج موی بن علی فصل همه می بن علی فصل ابو تاشقین کا جبل وانشریس می محمد بن ابوسٹ برجمله کرنا اوراس برغالب آنا                        | IAT                 | اوراس سے پہلے کے حالات<br><b>۵۲</b> : فصل<br>الجزائر کی اطاعت اور وہاں سے ابن علان کی<br>دستبرداری کے حالات اوراس کی اولیت کابیان |
| 197  | وسف پرسد کرا درا ان پر با با با درا کی جاتا ہے۔<br>مجانیہ کے محاصرے اور موجدین کے ساتھ ان اللہ کے موت واقع اللہ کے موت واقع                  | 140                 | و هرواري حيالا في الويت ه بيان<br>ابوز كريا الاوسط<br>ابن علان<br>سه فصل                                                          |
| 197  | ہوئی اوراس کی سلطنت جاتی رہی اور پچھ عرصے کے لئے ان کی قوم سے حکومت کا خاتمہ ہوگیا سلطان ابو بچیٰ کا جنگ کرنا موئ بن علی ظاہر الکبیر کی وفات | <b>1</b> A <b>9</b> | فرمانروائے مغرب کی تلمسان پر چڑھائی اوراس<br>کی اولیت<br>سم ۵ فصل<br>آغاز محاصر ہو جوایہ کے حالات اوراس کے سبب                    |
| 197  | مزہ بن ملی کا ابوتا شقین کے پائی فریاد کرنا<br>منصورا بویجیٰ<br>سلطان ابوتا شقین کے ساتھ اہل بجابیہ کی سازباز                                | 114                 | ک وضاحت<br>ابن خلوف کی وفات<br>ه۵۵: فصل                                                                                           |
| 190  | 09 فصل<br>بی مرین کے درمیان دوبارہ جنگ ہونے اور<br>تلمسان میں                                                                                |                     | بلادِ توجین میں محمد بن بوسف کی بغاوت کے حالات اور سلطان کی اس کے ساتھ معرکد آرائی                                                |

|             | 1                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة        | عنوان                                                               | صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | رُم) <sup>ال</sup>                                                  |        | ان کے محصور ہونے اور سلطان ابوتا شقین کے قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4+4         | ٦٢: هل                                                              |        | ہونے کے حالات اوراس کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .**         | آل یفران میں سے ابوسعید اور ابو ثابت کی                             | ,      | سلطان ابو یکیٰ کے بیٹے کا سلطان ابوسعید پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | حکومت کے حالات اور اس میں ہونے والے                                 |        | غالبآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | واقعات كابيان                                                       | 197    | ا بوعلی کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | سلطان ابوالحن کا افریقہ سے جنگ کرنا مفراوہ کا                       |        | سلطان ابوالحن کا اپنے بھائی پر غالب آ کراہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ایندامیرعلی بن راشد کے پاس اجماع                                    |        | قل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4         | جي الزاب بين برابره كاان يرحمله<br>جبل الزاب بين برابره كاان يرحمله | 194    | ابوتا شقین کے جاسوس<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ابن عثان کا تلمسان کی طرف فرار است                                  | 172    | ابون بين تے جا عوں<br>ابوزيان اور ابوثابت كاقل ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 3                                                                   |        | البوريان أورابوه برف في البوريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 700         | سلطان ابوثابت کی پیلی جنگ                                           |        | ۰ ۹۰ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | و سول الما الما الما الما الما الما الما ال                         | 197    | المراكز على المراكز ال |
| 7.4         | •                                                                   |        | اس کی حکومت کے رجال موٹی بن علی اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | الناصر بن سلطان ابوالحن کے ساتھ ابو ثابت کی                         |        | کے غلام ہلال کے حالات اور ان کی اولیت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | جنگ اوراس کے بعد فتح دہران کے حالات                                 |        | ان کے امور کا انجام اور ان کی شہرت کی وجہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | عريف بن يجيل كامغرب انصى كوجانا                                     |        | ان کے ذکر کا اختصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | به به فصل                                                           | ŀ      | تا تاريول كابغداد پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.4         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | 199    | محربن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | تونس سے سلطان ابوالحن کے پینچنے اور الجزائر                         |        | سلمان كى وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | میں اترنے اوراس کے اور ابو ثابت کے درمیان                           |        | بلال كاخيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ہونے والی جنگوں کے حالات اور شکست کے بعد                            |        | بلال برناراضگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ال كي مغرب چلے جانے كے واقعات                                       |        | يچئى بن موى في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.9         | وزمار كافرار                                                        | 3 4 41 | Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | الناصر كاالمربد برقبضه                                              |        | ري فص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>P1</b> • | 1 55 40                                                             | r+r    | U : YI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | J :10                                                               |        | قیروان میں سلطان ابوالحن کی مصیبت کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | مفراوہ کے ساتھ ان کی جنگوں اور ابو ثابت کے                          | 1      | عثان بن جرار کے تلمسان کی حکومت برحملہ کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ان کے بلا داور پھر الجز ائر پر قبضہ کرنے کے                         |        | گے مالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1           |                                                                     | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه        | 11.00                                                                                                          | صة ا | 1.00                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| حد          |                                                                                                                | صفحه | عنوان                                         |
|             | عبدالله بن مسلم                                                                                                |      | حالات اور اس کے بعد تنس میں علی بن راشد       |
| FIY         | ابوالفضل کی بغاوت                                                                                              |      | کے قل کے واقعات                               |
|             | فص                                                                                                             |      | الناصر كي افريقه مين آمد                      |
| riz         | <b>+</b> 2:قصل                                                                                                 | 1    | مفراوه کامحاصره                               |
|             | سلطان ابو سالم کے تلمسان پر قبضه کرنے اور                                                                      |      |                                               |
|             | سلطان ابو تاشقین کے بوتے ابوزیان کووہاں کا                                                                     | 4    | ۲۲ فصل                                        |
|             | حاکم بنانے کے بعدا کیلےمغرب کی طرف واپس                                                                        | ,    | سلطان الوعنان کے تلمسان پر قبضه کرنے اور      |
|             | جانے کے حالات اور اس کی حکومت کا آغاز و                                                                        |      |                                               |
|             |                                                                                                                |      | دوسری بار بنوعبدالواد کی حکومت کے ختم ہونے    |
|             | انجام                                                                                                          |      | کے حالات                                      |
| MIA         | سلطان ابوحموا ورعبدالله بن مسلم كاتلمسان جانا                                                                  | rir  | بنوعبدالواد كاجنك پراتفاق كرنا                |
|             | ا کے قصل                                                                                                       |      | ٧٤ فصل                                        |
|             |                                                                                                                | rim  | 0.12                                          |
| ŀ           | ابوزیان بن سلطان ابوسعید کے مغرب سے اپنی                                                                       |      | الطان ابوحوالا خیرجس نے تیسری بارا پنی قوم کو |
|             | حکومت کی جبتو میں آنے کے حالات اور اس                                                                          |      | حکومت دلوائی' اس کی حکومت اور اس کے عہد       |
|             | کے کچھوا قعات                                                                                                  |      | میں ہونے والے واقعات کے مفصل حالات            |
| 119         | عبدالحليم كي فاس پرچڙ هائي                                                                                     |      | ابوحوادراس کی فوج کا تلمسان کے میدان میں      |
|             | ۲۷ فصل                                                                                                         | rim  | يزاد . م                                      |
| <b>۲۲</b> + | U:2P                                                                                                           |      | <b>ز</b> م)                                   |
|             | ا سلطان ابو تاشقین کے لیے تے ابو زیان کے                                                                       |      | ۲۸ فصل                                        |
| :<br>:      | دوسری بارمغرب سے تلمسان کی حکومت کی جستو                                                                       |      | مغرب کی فوجوں کے آ گے ابوجو کے تلمسان سے      |
| :<br>:      | میں آئے کے حالات اوراس کے پچھوا قعات                                                                           |      | بھا گنے اور پر دوبار دوبال آنے کے حالات       |
|             | عبدالله بن سلم برطاعون كاحمله                                                                                  | - :  | 7.74                                          |
|             | natarii ya da wa 🗸 🗸 🐧 🔭 🔞                                                                                     |      | ۲۹:سل                                         |
|             | ساے فصل                                                                                                        | ria  | عبدالله بن مسلم كا بن عل دارى درعه ان         |
| 771         | مغرب کی سرحدوں پر سلطان ابوحم کی چڑھائی                                                                        |      | 10                                            |
|             |                                                                                                                |      | اور بنی مرین کی حکومت سے ابوحوتک وہاں قیام    |
|             | عَ فَالَّاتُ مِنْ مُنْ الْمُنْ |      | کرنے اور اس کے اسے وزارت دیے کے               |
|             |                                                                                                                |      | حالات اوراش کی اولیت اورانجام کے واقعات       |
|             |                                                                                                                |      | y                                             |

| صفحه | عنوان                                                                    | مفحه     | عنوان                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | عطری کی طرف واپس آنے اور ابو حو کے                                       |          | ہ ہے فصل                                                                                    |
|      | تلمسان پر چڑھائی کرنے 'پھران دونوں کے                                    | 777      |                                                                                             |
|      | شکست کھانے اور بقیہ نواح میں دھتکارے                                     |          | سلطان ابوحمو کی بجایہ پر چڑھائی اوراس کا اس پر                                              |
|      | جانے کے حالات                                                            |          | مصيبت ڈ النا                                                                                |
| 14.  | سلطان عبدالعزيز كاخالد كي طرف فوج بهيجنا                                 |          | ا بوزیان کے حالات<br>س                                                                      |
|      | سلطان عبدالعزيز كي وفات                                                  |          | ا بوزیان کے حالات                                                                           |
|      | ۸ ۷ فصل                                                                  | 222      | ا بوالعباس کاحمله                                                                           |
| ۲۳۱  |                                                                          |          | ا ابوخمو کا حمله                                                                            |
|      | سلطان ابوحموالا خیر کی تلمسان کی طرف واپسی اور                           |          | ا ۵۷:فصل                                                                                    |
|      | بی عبدالوا د کوتیسری بار حکومت ملنے کے حالات                             | ۲۲۳      | ا<br>بلادِ حصین کی شرقی جانب ابوزیان کے بعاوت                                               |
|      | 9 کے فصل                                                                 |          | ا ہوادِ مان کی سری جانب ابوریان سے بعادت<br>کرنے اور المریہ' الجزائر اور ملیانہ پر متغلب ہو |
| 777  | ابو زیان بن سلطان ابی سعید کی بلاد حصین کی                               |          | جائے اور اس کے ساتھ جومعر کے ہوئے ان کے ا                                                   |
|      | ابوریان بن مصلی بن سیدی براوسی ی<br>طرف والیس اور پھر وہاں سے اس کے خروج |          | ا بات دواقعات<br>حالات دواقعات                                                              |
|      | رك دور بار دور پار دون<br>كه حالات                                       | 770      | سلطان ابوحمو کا بلا وتو جین برحمله                                                          |
|      | محمد بن عریف کی سفارت                                                    |          | سلطان ابوحموا ور خالد کی جنگ                                                                |
|      | . *                                                                      |          | سلطان ابوحموا ورابو بكركي جنگ                                                               |
| ۳۳۳  | ♦٨:قصل                                                                   |          | فص                                                                                          |
|      | عبدالله بن صغير كے حمله كرنے اور ابوبكر بن                               | FF2      | ٧٤ فصل                                                                                      |
|      | عریف کے بغاوت کرنے اور ان دونوں کے                                       | , , _    | سلطان عبدالعزیز کے تلمسان پر چڑھائی کر کے                                                   |
|      | امیر ابو زمان کی بیعت کرنے اور ابوبکر کے                                 |          | اس پر قابض ہونے اور بلادِ الزاب میں الدوس                                                   |
| -    | اطاعت کی طرف رجوع کرنے کے حالات                                          | <u> </u> | مقام پر ابو حمو اور بنی عام کے مصیبت میں پڑا                                                |
|      | ۸۱ فصل                                                                   |          | جانے اور ابوزیان کے تیطری سے نکل کرریاح                                                     |
| PPP  |                                                                          |          | کے قبائل میں جانے کے حالات                                                                  |
|      | مغرب سے خالد بن عامر کے پہنچنے اور اس کے                                 | 774      | سلطان عبدالعزيز كاتلمسان برجمله                                                             |
|      | اور سوید اور انی تاشقین کے درمیان جنگ بریا                               | rrq      | ا کے فصل ا                                                                                  |
|      | ہونے اوراس میں عبداللہ بن صغیراوراس کے                                   |          |                                                                                             |
|      |                                                                          |          | مغرب اوسط کے اضطراب اور ابوزیان کے                                                          |

|        | ص   |                                                                                                | <del></del> |                                                                                    |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | ص   | عنوان                                                                                          | صفحہ        | عنوان                                                                              |
|        |     | ا بوجمو کا محاصر هٔ تازی                                                                       |             | بھائیوں کے بلاک ہونے کے حالات                                                      |
| rn     | ėj  | ۸۲ فصل                                                                                         | rra         | ۸۲ فصل                                                                             |
|        |     | حاکم مغرب سلطان ابوالعباس کا تلمسان پرحمله<br>کرنا اوراس پر قبضه کرنا اورابوحمو کا جبل تا جموت |             | سالم بن ابراہیم کے بغاوت کرنے اور باوجود<br>اختلاف کے خالد بن عامر کی مدد کرنے اور |
|        |     | میں قلعہ بند ہونا                                                                              |             | رونوں کے امیر ابوزیان کی بیعت کرنے ' پھر خالد                                      |
| ۲۴۱    | +   | ۸۷ فصل                                                                                         |             | کی وفات یا جانے اور سالم کے اطاعت کی اطرف مراجعت کرنے اور ابو زیان کے بلاد         |
|        |     | سلطان ابوالعباس کی مغرب کی طرف واپسی اور                                                       |             | الجريد كي طرف جانے كے حالات                                                        |
|        |     | اس کی حکومت میں اختلال اور سلطان ابوحمو کا آپٹی                                                | rmy         | الميانه كامحاصره                                                                   |
|        |     | ا سلطنت تلمسان کی طرف واپس آنا                                                                 | 72          | ا بوحمو کی تلمسان واپسی                                                            |
| 222    |     | ۸۸ فصل                                                                                         |             | مليانداوردهران پرانمتصر اورابوزيان كى تقررى                                        |
| rrr    |     | سلطان ابوحمو کی اولا د کے درمیان از سر توحسد گا                                                | 777         | ابوزیان کا تونس جانا                                                               |
|        | 1   | پیدا ہونا اور ابوتاشقین کا اس وجہ سے ان سے اور                                                 |             | ۸۳ فصل                                                                             |
|        |     | ا پنے باپ سے تھلم کھلا مقابلہ کرنا                                                             |             | الطان کا مضافات کو اپنے بیٹوں کے درمیان                                            |
|        |     | ۸۹:فصل                                                                                         |             | تقسیم کرنا اوران کے درمیان حسد کا پیدا ہونا<br>د                                   |
| Hick   |     | سلطان ابوحوی دستبرداری اوراس کے بیٹے ا                                                         |             | ۸۸ فصل                                                                             |
|        | 1   | ا تا سفین کا حکومت کو اپنے کئے محصوص کر کیما او                                                | 779         | ابوتاشقین کا پنے باپ کے کا تب یحیٰ بن خلدون                                        |
|        |     | السے قید کردینا:                                                                               |             | ارجمله كرنا                                                                        |
| tra    | +   | <b>. وض</b>                                                                                    | 4           | ۸۵ نصل                                                                             |
| in ing | ونا | ا الطان ابوحو کا قید ہے نکلنا پھراس کا گرفتار ہو                                               | rp.         | مغرب اوسط کی سرحدوں پر ابوحمو کی چڑھائی اور                                        |
|        |     | اور شرق کی طرف جلاوطن ہونا                                                                     |             | اس کے بیٹے ابو تاشقین مکناسہ میں جہات میں                                          |
|        |     |                                                                                                | ŀ           | واخله                                                                              |
|        |     |                                                                                                |             | پوسف بن علی کی بغاوت                                                               |

|      |                                                                                          | • •         |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                    | صفحه        | عنوان                                                                                    |
|      | مراکش اور ارض سوس میں انہیں جو ریاست                                                     | <b>۲</b> /۲ | ۹۱:فصل                                                                                   |
| 101  | عاصل تھی اس کا بیان<br>عبداللہ بن کندوز المخصر کے وربار میں                              | 11.1        | سلطان ابوحو کا کشتی ہے بجابیا تر نا اور تلمسان پر                                        |
|      | تارودنت کی متاہی                                                                         |             | اس کا قبضه کرنا اور ابوتاشقین کامغرب جانا<br>سلطان ابوتمو کامتیجه میں اتر نا             |
| ٠    | لیعقوب بن موسیٰ کی وفات<br>قرم ب                                                         |             | يره فصا                                                                                  |
| ror  | 92 فصل                                                                                   | TP2         | انی مرین کی فوجول کے ساتھ ابو تاشقین کا حملہ کرنا                                        |
|      | بنوراشد بن محمد بن یادین کے حالات اور ان کی<br>اولیت اورگردشِ احوال کامیان               |             | اورسلطان ابوحمو كاقتل ہونا                                                               |
| raa  | مقاعل بن وتر مار                                                                         |             | ا بوتاشقین کامحربن بوسف سے معاہرہ                                                        |
|      | ۹۸:فصل                                                                                   | ۲۳۸         | ۹۳ فصل                                                                                   |
| 102  | بو یادین کے قبائل میں سے بی توجین کے                                                     |             | ابوزیان بن ابوحو کا تلمسان کے محاصرہ کے لئے جانا' پھروہاں سے اس کا بھا گنا اور حاکم مغرب |
|      | حالات جوزناتہ کے طبقہ ثالثہ میں سے تھے اور ا<br>مغرب اوسط میں انہیں جو حکومت حاصل تھی اس |             | ا جن پروہاں سے ان ہی ان اور عام معرب<br>کے پاس چلا جانا                                  |
|      | رب مرسط میں بو تو تعظیم کی اور استان اور اس کا آغاز وا نجام                              |             | ۹۴ فصل                                                                                   |
|      | نقمان بن المعتز<br>مطبية الحيو كي وفات                                                   |             | ابوتاشقین کی وفات اور حاکم مغرب کا تلمسان پر                                             |
| POA  | عصیہ ابنے فی وقات<br>خوتو جین کے مشہور بطون                                              |             | قضه كرنا                                                                                 |
|      | فلعه مرات                                                                                |             | يوسف بن ابي حمو                                                                          |
| 109  | بوزکریا گی تلمسان پرچڑھائی<br>میدالقوی کی وفات                                           | 100         | 90: فصل                                                                                  |
|      | فر اس اور محمد بن عبدالقوى كى جنگ                                                        | 4           | حا کم مغرب ابوالعباس کی وفات اور ابوزیان بن<br>ابوحوکا تلعسان اورمغرب اوسط پر قبضه کرنا  |
| 144. | فرنجہ کے نصاری<br>تقوب بن عبدالحق کا تلمسان پرحملہ                                       | 1           | رفع)                                                                                     |
| rai  | امر اس کی وفات                                                                           |             | بنوالقاسم بن عبدالواد کے بطن بنی کمی کے حالات                                            |
|      | دیے قلع پرمحر کا بھنہ                                                                    | <u>ال</u>   | كدوه بن مرين كي طرف كيية على الدنواج                                                     |

| صفحہ    | غنوان                                                                             | صفحہ    | عنوان الم                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | میں انہوں نے جو حکومت وسلطنت حاصل کی                                              |         | بنی بدللقن کا قلعہ جعبات اور قلعہ تا دغز دت پر                                                  |
|         | جس نے بقیدز نابتہ کوشاہی کاموں پرمتعین کیا اور                                    |         | أقبضه                                                                                           |
|         | ۔ ونوں کناروں میں تخت ہائے حکومت کا انتظام                                        | 747     | عثان اور محمد بن عبدالقوی کے درمیان جنگ                                                         |
|         | وران کے حالات اور آغاز وانجام                                                     |         | مویٰ بن محمد امیر تو جین                                                                        |
|         | ید فضا                                                                            |         | عمر بن اساعيل بن محمد                                                                           |
| 121     | ۱۰۲: تصل                                                                          |         | مویٰ بن زراره                                                                                   |
|         | محلما سداور بلا دقبلہ کی فتح کے حالات اوراس میں                                   | 1       | عثان كالمديه بإحمله                                                                             |
|         | ہونے والے حالات                                                                   | 1 747   | ا يوسف بن زيان كي بيعت                                                                          |
|         | ۱۰۳ فصل                                                                           |         | ا يوسف بن يعقو ب كي وفات                                                                        |
| 120     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                             | 771     | بنومرين كامغرب اوسط پر قبضه                                                                     |
|         | مبدالحق بن محیو کی امارت جواس کے بیٹوں میں<br>میں میں میں امارت جواس کے بیٹوں میں |         | ا نصر بن عمر                                                                                    |
| 1       | بھی قائم رہی اوراس کے بعداس کے بیٹے عثان                                          | , 1     | ه ه فصل                                                                                         |
|         | کی امارت کچران دونوں کے بعداس کے بھائی<br>ک                                       | 1 ' ' ' | 0 .44                                                                                           |
|         | گھ بن عبدالحق کی امارت کے حالات اور اس                                            |         | بنوسلامہ جوقلعہ تا دغز وت کے یا لک اوراس طقہ                                                    |
|         | ب <i>ل ہونے والے حالا</i> ت                                                       | 1       | ا ثانیہ میں سے بطون توجین کے بی پدللقن کے                                                       |
| 720     | نومرین کا تازی پرحمله<br>رپیر                                                     |         | رؤسا تھے کے حالات اور ان کی اولیت اور انجام                                                     |
| 1       | مبدالحق کی وفات<br>ریسال کی سال                                                   | 1.      | عثمان بن يغمر اسن                                                                               |
|         | فثان بن عبدالحق كى امارت<br>غ                                                     | 1       | سليمان بن سعد كي امارت                                                                          |
| 124     | مواعن زنا حدیت جنگ<br>ریاح                                                        | i       | ••ا فصل                                                                                         |
|         | مبدالحق کی امارت<br>لیت                                                           |         |                                                                                                 |
| 144     | ئىرىن عبدالحق اورروى سالار كامقابليه<br>ش                                         |         | طبقہ ثالثہ میں ہے بی توجین کیطن بی ریناتن                                                       |
| 7       | شيد بن مامون كي وفات                                                              |         | کے حالات اور انہیں جوتھرف اور امارت حاصل کھے اس سال میں اور انہیں کر دار میں میں اور امارت حاصل |
| i :     | ۱۰۴ فصل                                                                           |         | تھی اس کا اوران کی اولیت اورانجام کابیان<br>ذور بر عل                                           |
| PZA     |                                                                                   | 1779    | نفر بن على                                                                                      |
|         | میرابویچیٰ بن عبدالحق کی حکومت کے حالات جو<br>عبر قرمین میں کی علی میں الداریش    |         | ۱۰۱ فصل                                                                                         |
|         | پی قوم بن مرین کی عمارت دینے والا اورشروں<br>منا تح اسام مناسق نیاز الدید سے ایک  | 1       | بی مرین اوران کےانساب دشعوب اورمغرب                                                             |
| <u></u> | كافاح اورايي بعد آنے والے امراء کے لئے                                            |         | في اوران عالية وجوب اور عرب                                                                     |

| صفحہ ۲۸۷     | عنوان                                                                         | صفحه          | عنوان                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PA Z         |                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>YX</b> /  | ہاتھوں سے چھٹرانے کے حالات                                                    |               | شاہاندمثانیوں یعنی أله وغیرہ كا قائم كرنے والاتھا                                                                                                                                                                                |
| ****         | سلابرحمله                                                                     | 129           | ابو یجیٰ کی خود مخاری                                                                                                                                                                                                            |
|              | ليعقوب بن عبدالله قلعه علودان مين                                             |               | بنوواطاس كاابويحي برحمله كااراده كرنا                                                                                                                                                                                            |
|              | ۸•۱ فصل                                                                       | 1/4           | اميرعبدالله بن سعيد كي وفات                                                                                                                                                                                                      |
| MAA          | J :1•/                                                                        | MAI           | ا بومحمر الفشتالي                                                                                                                                                                                                                |
|              | سلطان یوسف کے دارالخلا فد مراکش اور عناصر                                     |               | تازی ہے جنگ                                                                                                                                                                                                                      |
|              | حکومت سے جنگ کرنے اور ابو د بوس کے اس                                         |               | اميرابويجيٰ كافاس يرقبضنه                                                                                                                                                                                                        |
|              | کے پاس آنے کے اثرات اور اس کے اسے امیر                                        | 74.5          | عبدالحق کی ہلاکت                                                                                                                                                                                                                 |
|              | مقرر کرنے اور اس کے ہاتھوں مرتضٰی کے ہلاک                                     |               | •                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ہوئے اور پھراس کے خلاف بغاوت کرنے کے                                          | 1/17          | ۵+۱:فصل                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ا حالات                                                                       |               | امیرالویچیٰ کےشہرسلا پر متعلب ہونے اوراس کے                                                                                                                                                                                      |
| <b>7</b> /19 | مرتضلي برحمله                                                                 |               | قضے سے اس کے واپس ہونے اور اس کے بعد                                                                                                                                                                                             |
| // 1         |                                                                               |               | مرتضٰی کے شکست کھانے کے حالات<br>مرتضٰی میں میں است کھانے کے حالات                                                                                                                                                               |
|              | • • • انصل                                                                    |               | ر من المساور ا<br>المركز المساور |
|              | ابو دبوس کے اکسانے پر سلطان لیقوب بن                                          |               | مرے رہے<br>حمامہ کی امارت                                                                                                                                                                                                        |
|              | عبدالحق اور یغمر اس بن زیان کے درمیان جنگ                                     | :             | عبدالمؤمن کی تاشقین پر چڑھائی                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.          | 2002 - 5. Ç., 2000                                                            | <b>7</b> /10° | محمو کی وفات                                                                                                                                                                                                                     |
| 1            | اا:فصل                                                                        |               | ۱۰۲ فصل                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>79</b>    | السلطان يعقوب بن عبدالحقّ أورا آل ألى حقص ميں                                 | MA            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ا علقان یعوب کی تبران اورا کی ابی کسی سے خلیفہ تونس المنتصر کے درمیان سفارے و | :             | ابویچیٰ کی وفات کے حالات اوراس کے بعد اس<br>کے ساکیات میں کچھ سے بینے میں میں                                                                                                                                                    |
|              | سے علیقہ و ان استعرب کے درمیان مقارت و<br>مصالحت                              |               | کے بھائی لیفتوب بن عبدالحق کے حکومت کو مخصوص                                                                                                                                                                                     |
|              | ا مناحق<br>المنه                                                              |               | کر لینے ہے جو واقعات رونما ہوئے ان کا بیان<br>اور                                                                                                                                                                                |
| 791          | •                                                                             | MY            | یعقوباور عمر کی جنگ<br>م                                                                                                                                                                                                         |
|              | الأفعل و                                                                      | ·             | روافعل                                                                                                                                                                                                                           |
| 494          |                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | من مرائش اورا بود بوس کی وفات اور مغرب ہے                                     |               | شہر سلا بردممن کے اچا تک جملے اور اسے اس کے                                                                                                                                                                                      |
| 1.1          | and the State of State and the                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |

| صفحه        | عنوان                                                         | صفحه       | ā • <b>6</b>                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| -           |                                                               |            |                                                  |
|             | اور مقعلی عربوں میں سے المنبات کے پاس                         | ľ          | موجدین کی حکومت کے خاتمے کے حالات                |
| <b></b>     | برورقوت جانے کے حالات<br>بغریری میں شک                        |            | سلطان ابو بوسف کامراکش کی طرف کوچ                |
| ۳۰۰         | یغمر اس کی عهد شکنی<br>سلطان ابو بوسف کا بلا دمغرب کوفتح کرنا |            | ١١٢: فصل                                         |
|             | فصا                                                           |            | سلطان کااپنے بیٹے ابو مالک کوحا کم مقرر کرنا اور |
| P+1         | ۱۱۲:فصل                                                       | ĺ          | اس کے بعداس کے بھائی ادر لیس کے بیٹوں میں        |
|             | جہاد اور سلطان ابو بوسف کے نصاری پر غالب                      |            | ے القرابہ کا اس کے خلاف بغاوت کرنا اور ان        |
|             | آنے اوران کے لیڈر ذننہ کے قتل ہونے اوران                      |            | کے اندلس جانے کا حال                             |
|             | سے ملتے جلتے واقعات کے حالات                                  |            | :                                                |
| P*+ P       | طاغيه كااندنس يرحمله                                          | 190        | ۱۱۳ فصل                                          |
| m.m         | ابن اوفونش كاقرطبه برقضه                                      |            | سلطان ابو بوسف کے تلمسان کی طرف مارچ             |
|             | ابن الاحمر كاايخ بيثي كوامير مقرر كرنا                        |            | کرنے اور ایسلی مقام پر اس کے بغمر اس اور         |
| r.0         | ابن اشقیلوله اورا بواسحاق                                     |            | اس کی قوم پر حملہ کرنے کے حالات                  |
|             | ابن الاحمر كي ناراضگي                                         | <b>194</b> | وادی ایسلی میں جنگ                               |
|             | تعا قب کی اطلاع                                               |            | تلمسان كامحاصره                                  |
| P-4         | ذننه کاسرابن الاحمر کے دربار میں                              |            | اميرابوما لک                                     |
|             | امیرالمسلمین کی جنگ ہے واپسی                                  |            | ۱۱۳ فصل                                          |
|             | ر ن فضا                                                       | 192        |                                                  |
| P+2         | ڪاا: <sup>فض</sup> ل                                          |            | شہر طنجہ کے فتح ہونے اور اہل سبتہ کے اطاعت       |
|             | فاس میں جدید شہر کی حد بندی کرنے کے حالات                     |            | کرنے اور ان پر ٹیکس لگنے اور ان کے ساتھ          |
|             | اوراس کے بقیہ واقعات ابن عظوش کی ہلاکت                        |            | مونے دالے واقعات                                 |
| <b>F</b> •A | جبل وانشر لیں پرعثمان بن مغمر اس کا حملہ                      |            | المنتصر کے خلاف اہل سبتہ کی بغاوت                |
| :           | جبل وانشريس كامحاصره                                          | 191        | طنجه                                             |
|             | المدىيدي فتح                                                  |            | ا بن الا مير كا فرار                             |
| p+9         | اشبیلیہ سے جنگ                                                | 199        | ۱۱۵: فصل                                         |
|             | شریش سے جنگ                                                   |            |                                                  |
| ri.         | قرطبہ ہے جنگ                                                  |            | سجلما سه کے دوسری بار فتح ہونے اور بی عبدالواد   |

FF

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | The second secon |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | واتعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ن فعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | : " : "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>P</b> Y1  | ۱۲۱ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ابن اشقیلولہ کے ہاتھ ہے چھین کرسلطان کے شہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ·            | ابن الاحمر کے ساتھ مصالحت کرنے اور اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | مالقه پر قبضه کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | خاطر سلطان کے مالقہ سے دستبردار ہونے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳11  | ابن الاحمر کی و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | اس کے بعدا زہر نوجنگ ہونے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | ١١٩ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | طلیطلہ سے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۱۲  | , have,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br> -<br> - | طاغيه کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ابن الاحركي اجازت سلطان ابو يوسف كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | رو کئے کے لئے ابن الاحمر اور طاغیہ کے ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mrr          | ۱۲۲: قصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | دوسرے کی مدد کرنے اور ماوراء البحر سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | سلطان ابویوسف کے چوتھی بار اندلس جانے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | یغمران بن زیان کے ان کے ساتھ اسے روکنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | شریش کے محاصرہ کرنے اور اس دوران میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | یر معاہدہ کرنے اور خرزوزہ میں سلطان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ہونے والے غزوات کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | یغمران پرحمله کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mym          | اشبیلیہ سے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m14  | سلطان يعقوب بن عبدالحق كادوباره اندلس جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444          | قرمونه پرغارت گری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ria  | سلطان کامرائش پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | جزیرہ کیوٹر سے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PHA  | ابن الاحمرا ورطاغيه كالشحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | بيبر فها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | مسعود بن کا نون کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 770          | ۱۲۳: قصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P14  | ابن الاحمر كے ساتھ جنگ كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | طاغیہ شانجہ کے آنے اور سلم کے طے ہونے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ابویعقوب کااپنے باپ کے دربار میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | اس کے زیر سامید سلطان کے وفات پانے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ابن الاحمر كاغرنا طه سے جنگ كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | مالات مالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MIA  | امیرانسلمین اور یغمر اس کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PPY          | این الاحرکے ایجیوں کا طاعبیہ کے پاس جانا<br>7 ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ٠٠١: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | امير المسلمين اورطاغيه كي ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ۱۲۳: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | طاغیہ کے خلاف اس کے بیٹے شانجہ کے بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PT</b> 2  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | كرنے اور سلطان ابو يوسف كے طاعب كى مدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | سلطان کی خلومت اور اس میں ہونے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | کے لئے جانے اور نصاریٰ کے پراگندہ ہوجانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | واقعات كحالات اوراس كي حكومت عيرة غاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | کے حالات اور اس میں ہونے والی جنگوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| این الاحرک بناوت و به المحال کی بناوت و به المحال کی بناوت کرنے الاقت کرنے کے حالات برائی الاحرک بناوت کرنے الاحل برائی ہوائی کی بناوت کی در المحال کی الاحرک المحال کی  | صفحه                                    | عنوان الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صفحه                          | عنوان ا                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| این الاحرک ما الات کی الات الاحرک الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1                                     | تلعداصطونے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | میں خوارج کے حالات                                                                                             |
| اسمان کے پیان آئے اور گھنچیش ان دونوں کے ملاقات کر نے کے حالات ان دونوں کے ملاقات کر نے کے حالات ان دونوں کے ملاقات کر نے کے حالات ان دونوں کے ملاقات کی داخل کے اسمان کے اسمان کے اسمان کے حالات اسمان کے حالات ان کے حالات کے حالات ان کے حالات ان کے حالات ان کے حالات کے حالات ان کے حالات ان کے حالات کے حالات ان کے حالات ان کے حالات ان کے حالات  | ۳۳۵                                     | بس فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mrs.                          | محد بن اوريس كي بغاوت يه الماه الماه الماه                                                                     |
| وادی آش کے سلطان کی اطاعت میں واغل الاس کے اور سلطان کے اس سے دشیروار اللہ الاس کے الاس کے اللہ الاس کی اطاعت میں واغل کے الاس کے اور کی جات میں وزیر وساطی کے اللہ الاس کے اور کی جات میں وزیر وساطی کے اللہ الاس کے الاس سے دشیروار الاس کی الاس سے دشیروار اللہ الاس کے الاس سے دشیروار اللہ الاس کے الاس سے بھا الا عاص کے بااد الریف اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *<br>**                       | عمر بن عثان کی بغاوت                                                                                           |
| وادی آش کے سلطان کی اطاعت میں داخل میں داخل میں اور کے اور کے اور سلطان کے اس سے دشہردار ریف کی جہات میں وزیر وسائلی کے قلعہ تا ور دول اور کی الاحم کی الاح |                                         | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | ۱۲۵ فصل                                                                                                        |
| اجر اور فیراس کے ابن الاحری اطاعت میں الاحری اطاعت میں الاحری الاحری الاحری اطاعت میں الاحری الاحت کے حالات الاحری الاحری الاحری الاحری الاحری الاحری الاحری الاحت کے حالات الاحری الاحری الاحری الاحری الاحری الاحری الاحری الاحت کے حالات الاحری الاحری الاحری الاحری الاحری الاحری الاحری الاحت کے حالات الاحری الاحری الاحت کے حالات کے بیادت کے حالات الاحدی  |                                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 779                           |                                                                                                                |
| واله من جات می وزیروساهی کے علمہ تازد دالما  امیر ابو عامر کے بغاوت کرنے اور مراکش کی اس سے وشیروار اسلامات کے اس سے وشیروار اسلام  امیر ابو عامر کے بغاوت کرنے اور مراکش کی طرف واله السلام الله السلام کے اللہ عامر کے بلاد الربیف اور اسلامات کی طرف واله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777                                     | J-:1P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                |
| اجر ابو عامر کے بغاوت کرنے اور مراش کی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ریف کی جہات میں وزیر وساطی کے قلعہ تا زوطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                |
| امیر ابو عام کے بغاوت کرنے اور مراکش کی طرف والی اسلام کے بیاد الریف اور اسلام کے بیاد الریف اور اسلام کے بیاد الریف اور اسلام کے اللہ الریف اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | کو روندنے اور سلطان کے اس سے دستیروار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                |
| ایر ابو عامر کے بغاوت کر کے اور مراس کی طرف جانے اور پر اطاعت کی طرف والی استان کے بینے ابو عامر کے بلاد الریف اور استان کی مینے ابو عامر کے بلاد الریف اور استان بن یغراس کے مالات استان کے مالات استان کے بینے ابو عامر کے درمیان استان کے مالات اور مقابلہ کرنے کے حالات استان کے بناوت کرنے اور مسلطان کے اس استان کے بناوت کرنے اور مسلطان کے اس استان کے بناوت کرنے اور مل ایف کی اطاعت کے حالات اور مالات استان کے بناوت کرنے اور مل ایف کی اطاعت کے حالات اور مل ایف کی اطاعت کے داور کے بخاوت کرنے اور مل ایف کے معابل کے این الاحمر کے بخاوت کرنے اور مل ایف کے معابل کے این الاحمر کے بخاوت کرنے اور مل ایف کے معابل کے این الاحمر کے بخاوت کرنے اور مل ایف کے معابل کے این الاحمر کے بخاوت کرنے اور مل کے معابل کے معابل کے این الاحمر کے بخاوت کرنے اور مل کے معابل کے این الاحم کے بخاوت کرنے اور مل کے معابل کے معابل کے این الاحمر کے بخاوت کرنے اور مل کے معابل کے این الاحمر کے بخاوت کرنے اور مل کے معابل کے این الاحمر کے بخاوت کرنے اور مل کے معابل کے ایک کے دور ان میں استان کے بخاوت کرنے اور مل کے دور ان میں استان کے بخاوت کرنے کے اور مل کے دور ان کے دور ان کے دور ان کے دور ان کے دور ک | ر نیوس                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | س س                           |                                                                                                                |
| اسطان کے بینے ابو عامر کے بلاد الریف اور جہات فارہ کی طرف آنے کے حالات میں اسلطان کے بینے ابو عامر کے بلاد الریف اور حالات میں اسلطان کے میں اس کے ساتھ از سر نو فتنہ بیدا اور مقابلہ کرنے کے حالات میں زیان کی دفات میں اسلطان کے میں کے میں اسلطان کے میں اسلطان کے میں اسلطان کے میں ک | 112                                     | عمر کامنصور پرحملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.F.*                         | امیر ابو عامر کے بغاوت کرنے اور مراکش کی                                                                       |
| اسلطان کے بیٹے ابو عامر کے بلاد الریف اور جہات فارہ کی طرف آنے کے حالات میں بنر اس کے ساتھ از سر نو فتنہ بیدا اور مقابلہ کرنے کے حالات میں بنر اس کے ساتھ از سر نو فتنہ بیدا اور مقابلہ کرنے کے حالات میں نہر اس کے درمیان کے حالات میں نہر اس بن زیان کی وفات میں ہونے والے واقعات کے حالات میں نہر اس بن زیان کی وفات میں میں ہونے والے واقعات کے حالات میں ہونے والے واقعات کے حالات میں الاحمر کے بغاوت کرنے اور طریف کے معالم نے بھی ہونے والے واقعات کے حالات میں الاحمر کے بغاوت کرنے اور طریف کے معالم کے اس میں میں میں ہونے والے واقعات کے حالات میں الاحمر کے بغاوت کرنے اور طریف کے معالم کے اس میں میں ہونے والے واقعات کے حالات میں الاحمر کے بغاوت کرنے اور طریف کے معالم کے اس میں میں ہونے والے واقعات کے حالات میں الاحمر کے بغاوت کرنے اور طریف کے معالم کے اس میں میں ہونے والے واقعات کے حالات میں الاحمر کے بغاوت کرنے اور طریف کے معالم کے بعاوت کرنے اور طریف کے معالم کے ایک اطاعت میں الاحمر کے بغاوت کرنے اور طریف کے معالم کے بغاوت کرنے اور طریف کے بغاوت کرنے اور طریف کے معالم کے بغاوت کرنے اور طریف کے بغاوت کے اس کے بغاوت کرنے کے اس کے بغاوت کے بغاوت کے اس کے بغاوت کرنے کے اس کے بغاوت کرنے کے بغاوت کے بغاوت کرنے کے بغاوت کے بغاوت کرنے کے بغاوت کرنے کے بغاوت کرنے کے بغاوت کے بغاوت کرنے کے بغاوت کے بغ | TTA                                     | ۱۳۲ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                |
| اسم المن الاجر ك بغاوت كرن اور المن المن العرب العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب العرب المن العرب العرب العرب العرب العرب المن العرب العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب المن العرب العرب المن العرب المن العرب العرب العرب المن العرب العرب المن العرب المن العرب العرب العرب المن العرب الع | 1                                       | سلطان کے بیٹے ابو عام کے ملاد الریف اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | آئے کے حالات<br>•                                                                                              |
| السلطان کے ساتھ از سر نو فننہ بیدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t .                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الماسو                        | ڪاا:هل                                                                                                         |
| ہونے اور سلطان کے شر تکمسان کے ساتھ جگ ۔ اور سلطان کے درمیان الامر کے بوال کے درمیان کے درمیان الامر کے بوال ت کے حالات |                                         | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | عثان بن یغمران کے ساتھ از سرنو فتنہ پیدا                                                                       |
| المراس بن زیان کی دفات المسلم | 779                                     | All sections in the section of the s |                               | ہونے اور سلطان کے شہرتلمیان کے ساتھ جنگ                                                                        |
| یعقوب بن عبدالحق کی وفات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | اورمقابله كرنے كے حالات                                                                                        |
| المسان ہے بناوت کرنے اور سلطان کے اس سس انسان کے بڑے کا صرے اور اس دور ان میں اس میں اور اس دور ان میں ساتھ بنگ کرنے کے جانے کے حالات میں مور دور ان میں مور کے بناوت کرنے اور طریق کے معاملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بإساسا                        | يغراس بن زيان كي وفات                                                                                          |
| المن الاجرك بغاوت كرنے اور طریف كرمعا طری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | يعقوب بن عبدالحق كي وفات                                                                                       |
| طاخیہ کے بغاوت کرنے اور سلطان کے ال کے سل سلسان کے بڑے حاصرے اور اس دور ان میں ساتھ جنگ کرنے کے جانے کے حالات موالات محاصرہ دران میں عاصرہ دہران الاحمر کے بغاوت کرنے اور طریف کے معاملے ابن الاحمر کے بغاوت کرنے اور طریف کے معاملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i :=                                    | 4 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | ۱۲۸ صل                                                                                                         |
| ساتھ جگ کرنے کے لئے جانے کے حالات<br>ہونے والے واقعات کے حالات<br>اس الاجر کے بناوت کرنے اور طریف کے معاطے<br>ابن الاجر کے بناوت کرنے اور طریف کے معاطے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أنماتم                                  | ۱۳۳۶-س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۳۳                           | ا<br>اطاخیہ کے بغاوت کرنے اور سلطان کے اس کے                                                                   |
| ہونے والے واقعات کے حالات کا الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | THE A MAN A STATE OF THE STATE  | T <sub>e</sub> T <sub>O</sub> | naria na na natana na manana na natana na katana na natana na natana na natana na natana na natana na natana n |
| ابن الاحركة بغناوت كرفي اورطريف كمعامل المسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | ہونے والے واقعات کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                |
| ابن الاحمر كي بعناوت كرف اور طريف تك معاسلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mark American                           | The state of the s | برسس                          | J:179                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | زىرى باغى كى اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * * * *                       | No.                                                                                                            |
| میں اس کے طاغیہ کی مدر کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J. J.                         | میں اس کے طاغیہ کی مدوکرنے کے حالات                                                                            |

| . حصّد دوار د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تارخ ابن ظدون حدوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه         | عنوان                                                               |  |  |  |  |
| 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            | الل ماز وند کی بغاوت                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دور ۱۳۹: صل برورد در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | راشدی جنگ                                                           |  |  |  |  |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن الاحركے بغاوت كرنے اور رئيس سعيد كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ١٣٥ فصل                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبہ پر قضہ کرنے اور غمارہ میں عثان بن العلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | بلادمفرادہ کے فتح ہونے اور اس دوران میں                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كے خروج كرنے كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ہونے والے واقعات کے حالات<br>مونے والے واقعات کے حالات              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لطان کا اندکش کے پیادوں اور تیز اندازون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •            |                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   1444     |                                                                     |  |  |  |  |
| roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن الاحمر کا سلطان کی مدافعت کیلئے تیاری کرنا<br>بس ابوسعید کی خودمخاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | بلادتوجین کے فتح ہونے اور اس سے ملے جلے                             |  |  |  |  |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | واقعات کے حالات                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۰۰: مصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 772          | ١٣٤ فصل                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالواو میں سے بن کی کے بغاوت کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | تونس اور بجابہ کے افریقی ماوک کی زناتہ سے خط                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر ارضِ سوس میں ان کے خروج کرئے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,1           | وكتابت كرنے كے حالات وواقعات                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الات الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | سلطان أيسف بن يعقوب كالمسان كي ناكه                                 |  |  |  |  |
| ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ندوز کافل 📗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i            | بندی کرنا                                                           |  |  |  |  |
| Control of the contro | بدالله بن گندوز کی وفات<br>دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ii'          | ١٣٨ فصل                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن خلدون سے اولا دِعبدالرحمٰن کے ایک بڑے<br>ڈی روز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | مشرق وسطی کے ملوک کی خط و کتابت تھا گف اور                          |  |  |  |  |
| ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غُرِي الاقات<br>في المناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | سرن و کا میں امرائے ترک کی آمد کے اسلان کے میں امرائے ترک کی آمد کے |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امها:فصل به المعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | حالات اور اس دوران میں ہونے والے                                    |  |  |  |  |
| Na production of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | والملیانی کی تلبیس سے مصاعدہ کے مشائخ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>!</i> !   | واتعات                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ىات كے مالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            | سلطان کے تحالف کا حاکم مصر الناصر محرین                             |  |  |  |  |
| roo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدين الملياتي كالميرمراكش كوخط لكهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I WAYA       | قلادون الصالحي کے پاس پینچنا                                        |  |  |  |  |
| ray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لطان ليقوب كالجبين<br>مدرسير شند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            | صحرامين لوث مار                                                     |  |  |  |  |
| , , <b>sw</b> ( .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ن خلدون کے شخ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mra          | لمك الناصر كاعتاب نامه                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بهما إصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لطان ابو یعقوب کی وفات کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>~</b> : 1 |                                                                     |  |  |  |  |
| نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ereger of the state of the stat |              | <u> </u>                                                            |  |  |  |  |

|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | )<br>4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | صفحه  | The state of the s | عنوان         | مفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Market Ma | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                               | ۲۲,   | ١٨٧٤ فصل أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | And the second s | ۱۳۲ فصل ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | • •   | مشائخ کی مدوے عبدالحق بن عثان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 1 .41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ى حكومت كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لسلطان أبوثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| age of the                      |       | رنے اور سلطان کے ان پر غالب آنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جديد شهر يرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | gŘ.ří | کے بعداس کے وفات پانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>پھر</i> اس | TOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدين كِتْلَ كَاحْكُم مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                               | 42    | ن بن على سےسازش كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وزيركا        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب اوراس کے میے کا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يعيش بن يعقو س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |       | ۱۳۸ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوثابت كامغرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -                               | ۸ř    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إد كاجبال مسكوره مين جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الوسف بن الي عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |       | ابوسعید کی حکومت اور اس میں ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | M4+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ادكازكنه كاتعا قب كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ليعقوب بن آضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 |       | واقعات کے حالات<br>ث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا والے        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بهرم إفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | .,    | ١٣٩: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | T YT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                               | 79    | ابوسعید کے تلمسان پر پہلے جلے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان بن ابوالعلاء کی مزاحمت کے<br>میں یہ سرائی اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بلاد الهبط مين عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، جنگ کرنے اور غلبے کے بعد طنجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حالات         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ت يا چائے كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |       | ۱۵۰ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اصلا اورالعركيثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                               | •     | وعلی کے بغاوت کرنے اوراس کے اوراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا امدال       | 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | للاء كافرار ليد الميانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عثان بن ابوالع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.14                            |       | پ کے درمیان ہونے والے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | n ja<br>Lagasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | همها فضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |       | ن ابوسعید کی تلمسان کی جنگ سے واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | r ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یج کی حکومت اوراس میں ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رسو                             |       | پوعلی کی فاس کی طرف والیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اميرا         | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ، کے حالات ابریکی بن ابوالبصر کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100                             | ١.    | بوعلی کی سجلمات میں آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ندلس پنجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوشعيب بن مخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| س_                              | r   - | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>أ</b> ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Total marks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.14                           | 2     | لِ الْكُتَانِي كَيْ مَصْيِبَتِ أُورِ أَسِ مُسِيبً وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مند           | MYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V JUTIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Address of the control of the contro |
| 19-5                            |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حالا          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فلاف الل سبة ك بغاوت كرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اندلىيون كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1</b> /21                    | -     | ىيد كامغرب كاعكمران بننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابوسع         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ووباره اطاعت اختيار كرنے ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اور سلطان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 v v . v . v . v . v . v . v . |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the desirable part has the transfer of the desirable part of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|          |                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                  |                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                                |                                        | صغد              | عنوان                                           |
|          | زم) ٠                                                                |                                        |                  | بري فصل ﴿                                       |
| ۳۸۱      | ١٥٢: فصل الله                                                        |                                        | 72 P             | ١٥٢: فصل                                        |
| a dia ma | معيد عفى الله عنه كي وفات اور سلطان                                  | سلطان ابو                              |                  | سبعہ میں الغرنی کے بغاوت کرنے اور جنگ           |
|          | ولایت اور اس کے درمیان ہونے                                          | ابوالحن کی                             | ,                | كرنے بعر سلطان كى وفات كے بعد سبعہ كے           |
|          |                                                                      | واللے واقعا                            | <u>.</u>         | اس کی اطاعت میں آئے کے حالات                    |
|          | 4.4                                                                  |                                        | 720              | اندلس معدالحق بن عنان كي أمد                    |
|          | ۵۵: فصل                                                              |                                        | ,                | عبدالق كاوزرك فيم يرحمله                        |
| MAT      | نن کے تجلماسہ پر چڑھائی کرنے اور                                     | ر<br>سلطان الوالح                      |                  | محمر کی امارت                                   |
|          | ں سے جہامہ پر پر طاق کرنے اور ا<br>کے ساتھ ملح اور اتفاق کرنے کے بعد |                                        | 1                | •                                               |
|          |                                                                      |                                        |                  | ١٥٣: فصل                                        |
| 1        | المسان كى طرف وايس جائے كے                                           |                                        | r <sub>2</sub> y | كتابت اور علامت كے لئے عبدالمين كے              |
| 90P      | * *./                                                                | حالات                                  |                  | آنے کے مالات                                    |
|          | ۱۵۸:فصل                                                              |                                        |                  |                                                 |
| TAP      | di ta e 🕶 i i i i i i i i i i i i i i i i i i                        | :<br>- العا                            |                  | سلطان ابوسعيد كالمغرب پر قبضه                   |
|          | کے بغاوت کرنے اور سلطان ابوالحسن<br>سریر سروفتہ                      | المير الوطني نه<br>سرين                | 722              | ۱۵۴ فصل                                         |
|          | مركاس يرفخ يان كحالات                                                | کے اس پڑھما                            |                  |                                                 |
|          | ١٥٩ فصل                                                              | * *1                                   |                  | غرنا طریح خلاف اہل اندلس کے فریا ڈرٹس ہونے      |
| 710      |                                                                      | ** 1×                                  |                  | اوربطرہ کے وفات پانے کے حالات                   |
|          | جنگ کرنے اور امیر ابو مالک اور                                       |                                        |                  | ابن الاحركاعثان بن الى العلاء كوسالا رمقرر كرنا |
|          | المستخصوص كرين كحالات                                                | مسلمانوں کے                            |                  | المحارفة                                        |
|          | يره كے قلعول مر بصند كرنا .                                          | طاغيه كاالجزر                          | 1 2              | J., 100                                         |
|          |                                                                      | جبل ہے جنگ                             |                  | موحدین کے دشتہ کرنے اوراس کے پیچھے تلمسان       |
| - MA'    |                                                                      | ······································ |                  | بحله كرنے كے حالات اور اي دوران ميں             |
|          | ١٩٠: احل                                                             | 1                                      |                  | بونے والے واقعات                                |
|          | صرہ کرنے اور سلطان ابوالحن کے                                        | تلمسان كامحا                           |                  |                                                 |
|          | . بون اور ابو تاهقین کی وفات                                         |                                        | T.               | نا ته کا تونس پر قبضه                           |
|          | وادی حکومت کے فتم ہونے کے                                            | ہے بی عبدا                             | , FA             |                                                 |
|          |                                                                      | عالات                                  | 1 4              |                                                 |
| - WH.    |                                                                      |                                        |                  |                                                 |

| صنحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | صفحہ         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٦٣٠ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              | ندرومہ ہے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | <b>ም</b> ለ 9 | ابوتاشقین کے دو بیٹوں کا قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ں طرف سلطان کے تحالف جیجنے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | : . *        | المار فصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ورقدس کی جانب این تحریر کرده معضف<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1-4.         | 0.111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              | متعجہ میں امیرعبدالرحمٰن کی مصیبت اور سلطان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| i i de la composition della co | ب میں اپناتح ریر کردہ قر آن مجیدر کھنا<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حرم سريه         |              | اسے گرفتار کرنے اور بالآ خر اس کے ہلاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٢٥: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              | ہونے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے بروی سوڈ انیوں میں شاو مالی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مغرب             |              | ١٦٢: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میں سلطان کے تخدیم بھیج کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 791          | این ہیدور کے خروج کرنے اور ابوعبدالرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              | ے تلبیس کرنے کے حالات<br>سے ملبیس کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۹۲۱: ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | mar          | سلطان كأعزم جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نس کے ساتھ سلطان کے رشتہ داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حاكم تو          | ,fg          | امير ابويا لك كاطاعيه كعلاقي من دورتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كحالات كمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.4              |              | حلے جانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوعبدالله كي سلطان كي سيارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اطجب             | rar          | بحری بیزوں کی تیاری کے لئے وزراء کی روا گل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٦٤ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              | ۱۲۳:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یر سلطان کے چڑھائی کرنے اور اس پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | ٣٩٢          | 3**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر منطاق سے پر هان کرمے اور آن پر<br>اُنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1              |              | جنگ طریف اور مسلمانوں کی آزمائش کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عے عمال<br>رچ مالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              | ا خالات المنافعة المن |
| 2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پېرى<br>لىيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | / I:             |              | طاغیه کانفرانی قوموں کوجمع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 4 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م بن عتو کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11:              | m93          | طریف سے طاغیہ کی واپسی<br>اشبیلیہ سے طاغیہ کی آم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>(7 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( ) ( 1 ) ( 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كالحل مين داخل بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | الماني       | عثان بن ابي العلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r•4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | FAY          | المطان كاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U :ITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Physical Control | m92          | ابوالعلاء کے بیٹوں کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میں سلطان ابوائحن کے ساتھو حر بول سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قيروال           | 7 160        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 2 1 1 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه                                      | عنوان منوان                                               | )                                     | صفحه           | عوان 💮                                     | ************************************** |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                           | فراوه كامعابده                                            |                                       |                | نے اور اس دوران میں ہونے والے              | جنگ کر۔                                |
| MA                                        | ن كے سلطان كى چڑھائى                                      |                                       |                | كحالات                                     | 7                                      |
|                                           |                                                           | ابن جرار کی مور                       |                | کی بغاوت                                   |                                        |
| :                                         | \$ 15 S                                                   | وهران برحمله                          | h.+ d.         | بن خره کامل                                | é l                                    |
|                                           | بر فعا                                                    |                                       | ٠١٠            |                                            | į.                                     |
| ्राव                                      | 721:00                                                    |                                       |                | وتعجيل كاانبين كرفتار كرنا                 |                                        |
|                                           | یہ کے امرائے موحدین کومغربی                               | . 1                                   | 411            | کین کاان کے پاس جانا                       |                                        |
| •                                         | يس ملنے كے جالات                                          |                                       |                | صیلوں کی درتی                              |                                        |
|                                           |                                                           | أنبيل كاقتطنطنيه                      |                | ١٢٩: فصل                                   | -                                      |
|                                           | ٣ ١٤ فصل المديد                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | יויא           | صدول کے بغادت کرنے اور موحدین              |                                        |
| rr•                                       | ن اور اس کے دوست عربیف بن                                 | الناصر سرمالااا                       |                | . کی طرف ان کے رجوع کرنے کے                |                                        |
| E:                                        | ن اور ان سے دوست مربیب بن<br>سے مغرب اوسط پر حملہ کرنے کے |                                       |                | the state of the state of                  | ;                                      |
|                                           |                                                           | عالات                                 |                | فاوت .                                     |                                        |
|                                           | خگ                                                        | وادی ورک میں                          | ماما<br>۱۰۱۱   | 4                                          | ; 1                                    |
| V-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- | *                                                         | :                                     |                |                                            |                                        |
| W+1                                       | م کا فصل                                                  | 1<br>1<br>1 1 2 4 4                   |                | وسط و افضیٰ میں اولاد شطان کے              | 7 - 1                                  |
|                                           | کے مغرب کی طرف جائے اور                                   | سلطان ابوالحسن                        | 1 12           | یے اور پھرمغرب کی حکومت میں ابو<br>*       |                                        |
|                                           | نس پر معقلب ہونے اور اس کی                                |                                       | MID            | خُود مخنّار ہونے کے حالات<br>م             |                                        |
| 1                                         | ين والي واقعات كه حالات                                   |                                       |                | رِز بِکن کی وزارت<br>م                     |                                        |
|                                           | كوروانكي نتيج المنافحة                                    | السلطان كى تونس                       |                | 4.                                         | ساله ہے                                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |                                                           | مولی نضل کی تو ن                      | <b>1714</b>    | ین سلیمان کے متعلق چغلی<br>علا ء کی رہا گی |                                        |
|                                           | •                                                         | سلطان کی تونس                         |                | , .                                        | ופעכונני                               |
| ۳۲۳                                       | ے آل کے پاس جانا                                          | الناصر كابسكر ه ـ                     | 2ام            | اكا: صل                                    |                                        |
| pth                                       | ۵۷ا:فصل                                                   |                                       |                | بغاوت اور بنی عبدالواد کے تلمسان           | نواح کی                                |
| 15 pkg 14 ct                              |                                                           | 1                                     | and the second | غراوہ کے شلف میں اور تو جین کے             | میں اور م                              |
|                                           | ئ كفلبه بإن پرومان سے                                     | متحجلتا سه پر سلطاا                   |                | بغاوت كرنے كے حالات                        | - / .                                  |

| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نوان شنان                                             | ş                                            | صفحه | عنوان                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بملدكر نے كے حالات                                    | فوجوں کے ساتھاس                              | ¥ ;  | ای بینے کہ آگے مراکش کی طرف بھا گئے اور                             |
| اساما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | ابوعبداللد كي كرفناري                        | 1    | اس پر بھند کرنے اور اس کے درمیان مونے                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | منصور کافرار                                 | 1    | والے واقعات کے حالات منظم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second of                                         | ابن خلدون کی عزت ا                           | 1    | ۲ کا فصل                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا فصل                                                 | <b>A</b> 1                                   | 220  | 2 3 5 M                                                             |
| ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 1                                            |      | مراکش کر سلطان کے غالب آئے پھر امیر ابو                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے واقعات اور سلطان کے<br>دور مقد کہ نیاں قبط دانہ    |                                              |      | عنان کے آ گے شکست کھانے اور جبل ہناتہ میں                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امیر مقرر کرنے اور قسطنطنیہ<br>سالا رمقرر کرنے کے لئے |                                              |      | وفات پائے کے حالات                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | سے جل رہے پر۔<br>اس کے تیار ہونے کے          | ראא  | امیرابوعنان اورسلطان کی جنگ<br>سلطان کی جبل مبنتا ننه کی طرف روانگی |
| <b>1</b> 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | !                                                     | ا سے حیار ہوئے۔<br>محمد بن الی عمر و کا رشبہ |      | عطان ن• من مجاعه کان سرف روه ن                                      |
| 7 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **************************************                | مدین مرده رسبه<br>جنگ قنطنطنیه               | 217  | 22ا فصل                                                             |
| ,<br>;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                              | مکال | سلطان ابوعنان کے تلمسان کی طرف جانے اور                             |
| ۵۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القال مع مع                                           |                                              |      | ا تکاد میں بی عبدالواد برحملہ کڑنے اور ان کے                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ابوالحن کے جبل سکسیوی                               |                                              |      | ملطان سعید کے وفات پانے کے حالات                                    |
| e de la companya de l | ردرعے کا گورز کے اس کے                                |                                              |      | ۸۷: فصل                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وراس کے فوٹ ہوئے کے                                   | ساتھ فریب کرنے ا                             | MA   |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | حالات<br>_                                   |      | ابوثابت کے حال اور واؤی شلف میں بن مزین                             |
| ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لرئا **<br>د د چېده په ۱۲ د د د د د د                 | فارس كاسوس برقبضه                            |      | کے اس پر جملہ کرنے اور بجابیہ میں موحدین کے                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۸ فصل                                                | •                                            |      | اس ورفاررنے کے حالات معلقہ دورہ ا                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>₩</b>                                              | جبل لفنځ میر عیسیٰ پر                        |      | <u> </u>                                                            |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | وفات کے طالات<br>اوفات کے طالات              | 799  | ہجا یہ برسلطان الوعنان کے قبضہ کرنے اور وہان                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فاو ت                                                 | وہ ہے جے مالات<br>افاس اور شکمسان کی ب       |      | ا بینی بر معان بر مان کے جدد رہے اور ان کے حالات کے حالات           |
| 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                     | ابن انی عمرے ملاقا                           |      | نم ده                                                               |
| ا<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | غماره كاغيسى يرحمله                          | 77.  | ۱۸۰:ص                                                               |
| *10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                              |      | اہل بجاریے بغاوت کرنے اور حاجب کے                                   |
| 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Real Village                                          |                                              |      | d per at Partie                                                     |

| سلطان کی دواگی اسلطان کی فوجوں کا تونس پر قبضہ حسن بن عمر کا تلمسان کے لئے فوج تیار کرنا مسلم اسلطان کی دوت دینا اسلم اسلم اسلم اسلم اسلم اسلم اسلم اسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کے حالات<br>مولانا الوالعباس کا تسطنطا<br>تسطنطنیہ سے جنگ<br>تونس کی طرف جانے کا ع                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سلطان کی رواگی اسلطان کی فرجوں کا تونس پر قبضہ حسن بن عمر کا تلمسان کے لئے فوج تیار کرنا مہم این وعوت دینا مہم ایک المجمل این وعوت دینا اور مسعود بن ماسی کے تلمسان پر تملد کرنے اور اسلمان بن منصور کے امیر مقرر کرنے کے اور سلیمان بن منصور کے امیر مقرر کرنے کے حالات حالا  | قطعنیداورتونس کی فقے۔<br>کے حالات<br>مولا ٹا ابوالعباس کا قطعط<br>قطعطنیہ سے جنگ<br>تونس کی طرف جانے کا ع |
| سر برا بی دعوت دینا مرکاتلمسان کے لئے فوج تیار کرنا ہے۔ برا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے حالات<br>مولانا اوالعباس کا شطنطا<br>تسطنطنیہ سے جنگ<br>تونس کی طرف جانے کا ع                          |
| بہ بیں اپنی دعوت دینا ہے۔ اس بہ بہ باک کے المسل کے اور اس کے اور اس کے بخاوت کرنے اور اس کے بخاوت کرنے اور اس کے بخاوت کرنے کے اور سلیمان بن منصور کے امیر مقرر کرنے کے حالات حاور فوجوں کے ماتھ حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مولانا الوالعباس كاقتطنطا<br>تطنطنيد سے جنگ<br>تونس كى طرف جانے كا                                        |
| رم المهم ال  | قططیہ سے جنگ<br>تونس کی طرف جانے کا ع<br>الم                                                              |
| رم ابهم وزیر مسعود بن مای کے تلمسان پر تمله کرنے اور اس پر تعلق کرنے اور اس پر تعلق کرنے اور اس پر تعلق کرنے اور افران کی معمور کے امیر مقرر کرنے کے اور سلیمان بن منصور کے امیر مقرر کرنے کے حالت حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :1/0                                                                                                      |
| اس پر حفلب ہونے پھراس کے بغاوت کرنے اور سلیمان بن منصور کے امیر مقرر کرنے کے حالات حالات حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :1/0                                                                                                      |
| اورسلیمان بن منصور کے امیر مقرر کرنے کے احدور فوجوں کے ساتھ طالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :1/0<br>                                                                                                  |
| ت اور فرجوں کے ساتھ اطلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اسله این بوره ایم کی دی                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| فے کے حالات معود بن رحو کا فوج بھیجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | افریقه براس تے حملہ کر۔                                                                                   |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAY                                                                                                       |
| MAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 ( 160 11 11 11                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان ابوعنان کے وفا                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بن عمر و کے بے قابو ہو جا۔<br>مقرر کرنے کے حالات                                                          |
| منصور بن سلیمان کے قمل ہونے کے حالات وزیرا درمشاری کا قل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مسرر ترج مے حالات<br>حسن بن عمر کی خود مختاری                                                             |
| The same was the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :114                                                                                                      |
| منصور بن سلمان کاوفاع کے کترفی تارکزیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) e waje.                                                                                                 |
| هيج اوروز يرسليمان بن الجديد شرمين سلطان كاداخليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مرائش کی طرف نوجیں ؟                                                                                      |
| ع جنگ لاف کے لئے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | داؤد کے عامر بن محمر سے                                                                                   |
| mor U 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تیار ہونے کے حالات                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفات سے قبل سلطان کے<br>مانا                                                                              |
| اور رضوان کے آل ہونے اور اس کے سلطان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
| عل من المال المالية ال | :144                                                                                                      |
| مو کے غالب آئے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تلسان كنواح مين ابوا                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس کی مزاخمت کے لئے ہ                                                                                     |

|   | صفحه      | منوان                                                                                          | صفحه | عنوان                                                                                  |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | wym       |                                                                                                | ray  | Jan Calada                                                                             |
|   | 5.<br>3.  | ابن انطول کے نصاری کی فوج کے سالار پر حملہ<br>سرنے پھر کیجی بن رحواور بنی مرین کے اطاعت        | ;    | حن بن عمرو کے تادلہ میں خروج کرنے اور<br>سلطان کے اس پر سخلب ہونے اور وفات یانے        |
|   |           | سے خروج کرنے کے حالات<br>ابن انطول کی سازش                                                     |      | کے حالات<br>مجلس میں ابن خلدون کی موجود گی                                             |
| : | r42       | ١٩٤ فصل                                                                                        | ral  | ۱۹۳ فصل                                                                                |
|   |           | امیر محمد بن امیر عبدالرحمٰن کے آئے اور عمر بن<br>عبداللہ کی کفالت میں جدید شہر میں اس کی بیعت | 1.02 | سوڈ انی وفد اور اس کے ہدیے اور اس میں ناور                                             |
|   | ***       | مبراللدن کا ت یں جدید ہریں اس بیت<br>ابونے کے حالات                                            | MO 4 | ازرانے کے حالات<br>۱۹۴۰ فصل                                                            |
|   | ۴۹۸       |                                                                                                |      | سلطان کے تلمسان کی طرف آئے آور اس پر                                                   |
|   | . Y & ! } | سلطان عبدالحلیم اور اس کے بھائیوں کے مکناسہ<br>کی جنگ کے بعد سجلماسہ کی طرف جانے کے            |      | قابض ہونے اور ایو تاقعین کے بوتے ابوزیان<br>کواس پر قبضہ کرنے کے لئے ترجیح دینے اور اس |
|   |           | حالات                                                                                          |      | ے ساتھ امرائے موحدین کے ان کے بلاد کی<br>طرف جانے کے حالات                             |
|   | 749       | 19۸ فصل<br>عامر بن محد اور مسعود بن ماسی کے مراکش سے                                           |      | سلطان ابوسالم کاعبداللہ بن سلم کے بارے میں                                             |
|   |           | آئے اور ابن مای کی وزارت کے واقعات اور                                                         | וציח | ا پیغام جمیعا                                                                          |
|   | * 91<br>  | عامر کے مراکش میں خودمخار بن جانے کے<br>حالات                                                  |      | 190: س<br>سلطان ابوسالم کے وفات پانے اور مغرب کی                                       |
|   |           | عبدالحلیم کا تازی سے بھا گنا                                                                   |      | حکومت پر عمر بن عبداللہ کے قابض ہونے اور<br>اس کے کیے بعد دیگرے ملوک کومقرر کرنے اور   |
|   | r2.       | 199: فصل                                                                                       |      | وفات پانے کے حالات                                                                     |
|   | er and    | وزیر عمر بن عبداللہ کے سجانا سد پر حملہ کرنے کے واقعات                                         | MAL  | وز برعبدالله بن علی کی وفات<br>عمراورغر بیسه کی سازش                                   |

| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه        | عنوان                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 642        | عبد العزیز کے خود مختار ہونے کے حالات<br>۲۰۲ فصل<br>ابوالفضل بن مولی ابی سالم کے بغاوت کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r21         | <ul> <li>۲۰۰۰ فصل</li> <li>عبدالمؤمن کی بیت کرنے اور</li> <li>عبدالحلیم کے مشرق کی طرف جانے کے حالات</li> </ul>             |
| γ.,<br>γ., | پیر سلطان کے اس پر حملہ کرنے اور وفات پانے<br>کے حالات<br>ابوالفضل کی فوجوں کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 Y        | ۲۰۱ : فصل<br>ابن ماسی کے فوجوں کے ساتھ سجلماسہ پر حملہ<br>کرنے اور اس پر قابض ہونے اور عبد المؤمن                           |
| r29        | کو ایس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اس اور اس اس اور اس اس اور اس | የጀም         | کے مراکش جانے کے حالات<br>۲۰۱۲ : فصل<br>عامر کے بغاوت کرنے اوراس کے بعدوز رین                                               |
| <b>**</b>  | ۲۰۸: تصلی سلطان کے عامر بن محمد کی طرف جانے اور اس کے جبل میں اس سے جنگ کرنے اور اس پر فتح پانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rz r        | مای کے بغاوت کرنے کے حالات<br>عامر کا ان کی طرف فوج بھیجنا<br>سا ۲۰ فصل                                                     |
| PÃI<br>MA  | عامر کا گھیراؤ<br>مفانہ پرفاران کی امارت<br>۲۰۹: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                             |
|            | جزیرہ خضرار کی واپسی کے حالات<br>القبط کی آمہ<br>ابن الاحمر کا مسلمانوں فوجون کے ساتھ اس کا<br>تعاقب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u></u> የረዝ | سلطان محمد بن عبدالرحمن کے وفات پانے اور<br>عبدالعزیز بن سلطان ابوالحن کی بیعت ہونے<br>کے حالات<br>عبدالعزیز کی محل میں آید |
|            | ۲۱۰ فصل<br>سلطان کے تلمسان کی طرف جانے اور اس پراور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ۲+۵ فصل<br>وزیرعمر بن عبداللہ کے قل ہونے اورسلطان                                                                           |

| <u> </u>                                 |                                                                                        | 200  | - UDECAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| صفحه                                     | عنوان                                                                                  | صفحه | ي عنوان الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e    |
| rar                                      | ا بن خلدون کے ساتھ مخلوع کی گفتگو                                                      |      | ے بقیہ بلاو پر غالب آئے اور ابوحو کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس   |
| A. A | شیخ الغزا ة علی بن بدرالدین کی وفات                                                    |      | ں سے بھاگ جانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وبإل |
|                                          | ابو یکی بن مدین کواس کے اہل وعیال کی تلاش                                              | MAR  | بوکی مغرب کی طرف روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابوج |
| Man                                      | مين روانه كرنا                                                                         |      | لان ئى تلمسان كوروانگى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سلط  |
|                                          | سلطان غيدالعزيزي وفات                                                                  |      | لان غبدالعزيز كي تا زامين آيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سلط  |
| rgr                                      | ۲۱۳: فصل الله                                                                          | MAG  | المرون المرود والمرود |      |
| 1,41,                                    |                                                                                        |      | وس بين وزيريكا قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الد  |
|                                          | سلطان عبدالعزیز کے فوت ہونے اور اس کے<br>بیٹے سعید کی بیعت ہونے اور ابو بکر بن غازی کے |      | اام فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                          |                                                                                        | ۲۸۹  | رب اوسط کے اضطراب اور ابی زیان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مغ   |
|                                          | اس پر قابو پانے اور بنی مرین کے مغرب کی ا                                              |      | رب اور سے اس کر جب اور میں اور اور اور اور اور اور اور الی الی اور میں اور اور میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                          | طرف واپس جانے کے حالات                                                                 |      | رون کی رہے ہیں ہے اور سلطان کے ان سب کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| rga                                      | سهام: فصل                                                                              |      | ومت یر غالب کرنے اور ملک کے اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                          | تلمسان اور مغرب اوسط پر ابو حمو کے قابض                                                |      | ئے منظم ہو جانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1  |
|                                          | ہونے کے حالات                                                                          | raz. | ره بن علی کاشب خون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حمز  |
| ۲۹۲                                      | ۲۱۵:فصل                                                                                |      | ر پیرے مضافات میں جنگ<br>فیوں اورخوارج سے وزیر کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                          | امیر عبدالرحن بن یغلوس کے مغرب کی طرف                                                  | *.   | یوں اور تواری ہے ور رین جبات<br>لطان کا ابن خلدون سے مذا کریات کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1  |
| 5                                        | جانے اور بطویہ کے اس کے پاس آنے اور اس                                                 |      | لطان غبدالعزیز کے ساتھ سازش<br>لطان غبدالعزیز کے ساتھ سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1  |
|                                          | کے کام کے ذمہ دار بننے کے حالات                                                        | ۳۸۸  | فم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                          | اميرعبدالرحمن كااندلس يهنجنا                                                           | MA 9 | U :rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| MQZ                                      | ملطان اورابن الاحرك درمیان عداوت                                                       |      | ن الخطیب کے اپنے سلطان حاکم اندلس ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | جبل الفتى پرحمله                                                                       |      | احمر کو چھوڑ کر تلمسان میں سلطان کے باس آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 13 |
|                                          | ۲۱۲ فضل                                                                                | r9.  | کے حالات<br>ملطان ابوالحجاج کی وقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1  |
| M91                                      |                                                                                        |      | عطان ابوا جان ي وقات<br>ماضي البوالقاسم شريف كانيا في المنطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| i i                                      | السلطان الوالعباس احمد بن ابي سالم كى بيعت                                             | MAI  | 1166512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                          | ہونے اور حکومت میں اس کے خود مختار ہوئے اور                                            |      | بن التقليب في الشيري<br>بلطان الوسالم كي سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.7  |

| صغم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عوان                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ے عامل حمون بن علی کے قبل ہونے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13   | درمیان بونے والے واقعات                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان کاجدیدشهرکوفتح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | محمد بن عثمان کی سبعه کوروانگی                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امير عبدالرطن كاازمور يرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 799  | قيدي بييون كواندلس بهيجنا                                    |
| 1 + 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صعیوں کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۰۰  | امير عبدالرحن كاحمله                                         |
| A 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الملك فطأ الشاه المسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | سلطان ابوالعباس كاجد بدشهر مين داخله                         |
| ۵۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ۲۱۷ فصل                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حاکم فاس اور حاکم مراکش کے درمیان تعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۰۱  |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كابكا ژاورها كم فاس كا جاكراس كاتحاصره كرنا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ابن الخطيب حقل كے حالات                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چردونو ل کا دوباره شنع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | سلطان ابوالعباس کاوز برابو بکر کوشکست دینا                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۲ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | سلطان کوابن الخطیب کی گرفتاری کی اطلاع ملنا                  |
| ۵٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ۲۱۸: فصل                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میخ الها کردعلی بن ذکریا کے امیر عبد الزحمٰن کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۰۲  | سلیمان بن داؤد کے اندلس جائے اور تھبرنے                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خلاف بغاوت کرنے اور اس کے غلام منصور پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حملہ کرنے اور امیر عبدالرحمٰن کے قبل ہونے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | اوروہاں پروفات پانے کے حالات<br>سلطان کی دارالخلافہ میں آ مہ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حالات<br>سلطان کا مراکش پرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200  |                                                              |
| ۵۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فنطان فاطراس پر ملد<br>وز رجم بن عر کا سلطان ابوالحن کے یاس جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ٢١٩: فصل                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | State of the state | ۵۰۴  | وزیرابوبکر بن عازی اوراس کے مارقہ کی طرف                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوم وصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | جلا وطن کے جانے پھروالیس آنے اوراس کے                        |
| ۱۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سلطان کی غیرحاضری میں ابوعلی کے بیٹوں اور ابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | بعد بغاوت كرنے كے حالات                                      |
| The state of the s | تاشقین کی غیرحاضری میں ابوعلی کے بیٹوں اور ابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | وتر ماری سازش                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاشقین بن الی حو حاکم تلسیان کی خواہش پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ω•ω  | الديكر بن غازي كاتل                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عربوں کے مغرب برحملہ کرنے اور ابوتمو کے ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۰٦  | یر فصا                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كي يحية أن كوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                              |
| l ison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | حاتم مراكش امير عبدالرحن اور حاكم فاس سلطان                  |
| NIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יין אין: שלי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | ابوالعباس كے درمیان مصالحت كے خاتمے اور                      |
| ω ! ! · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سلطان كے تلمسان پرحملدكرنے اسے فتح كرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | عبدالرطن كازمور برقابض مون اوراس                             |
| 4 4/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I .  |                                                              |

| صفحه               | عنوان م                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 744                | احد بن محمد الصبحى كي آمد                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اورات بربادكرنے كے حالات                                                            |
| ۵۲۰                | وزیر مسعودین ماسی کی فوجوں کے ساتھ روانگی                                               | Ĭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۲۵:فعل                                                                             |
|                    | ۲۳۰۰ فصل                                                                                | ٥١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 271                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سلطان موی بن سلطان ابوعنان کے اندلس سے                                              |
| 4.                 | وزیراین ماسی اور سلطان این الاحمر کے درمیان<br>جنگ اور سلطان ابوالعباس کے اپنی حکومت کی |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مغرب کی طرف جانے اور بادشاہت پر قابض<br>ہونے اور اینے عم زاد سلطان ابوالعباس پر فتح |
|                    | جنب اور منطاق ابوا بابن سے این و من ا<br>جنبو میں سبعہ کی طرف آنے اور اس بر قبضہ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہوتے اور اے اندلس کی طرف بھگانے کے                                                  |
|                    | کرنے کے حالات<br>کرنے کے حالات                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پات مرد است مردان اور است.<br>اعالات                                                |
| ۵۲۲                | اسم فصل                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سلطان كاتلمسان يرحمله                                                               |
|                    | <u>.</u>                                                                                | ۵۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عبدالرحمٰن کی مراکش کوروا گلی                                                       |
|                    | سبتہ سے سلطان ابوالعباس کے اپنی فاس کی                                                  | ۵۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سلطان کی فاس کوروانگی                                                               |
|                    | حکومت کے طلب کرنے کے لئے چلنے اور ابن                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۲۲ فصل                                                                             |
|                    | ماسی کے اس کے دفاع کے لئے تیار ہونے اور<br>میں کریں میں ہوں نے ان                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|                    | فکست کھا کرواپس آنے کے حالات<br>ابن ماسی کا ابوالعباس کا محاصرہ کرنا                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وز ریم مین منان کی مصیبت اوراس کاقتل<br>غ                                           |
|                    | u .                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۲۷ بھل                                                                             |
| 250                | ٢٣٢: فصل                                                                                | 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غمارہ میں حسن بن الناصر کے بغاوت کرنے اور                                           |
| ۳۲۵                | مرائش میں سلطان ابوالعباس کی دعوت کے                                                    | Table of the same | وزرین مای کی فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ                                               |
|                    | غالب آنے اور اس کے مددگاروں کے اس پر                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كرنے كے حالات                                                                       |
|                    | بضرن كوالات                                                                             | ۸۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۲۸ فصل                                                                             |
| \$ \$\frac{1}{2}\$ | سرسار فصل                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|                    | مراکش برالمنصر بن سلطان ابوعلی کی حکومت اور                                             | 91 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سلطان موکی کے وفات پانے اور منتصر بن<br>سلطان ابوالعباس کی بیعت ہونے کے حالات       |
|                    | مرا س پراس کے بااختیار ہونے کے حالات                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                   |
|                    | •                                                                                       | 019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۲۹: فصل                                                                            |
| ٥٢٥                | سهر فصل                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اندلس سے وائق محمد بن ابی الفضل بن سلطان                                            |
|                    | جد یدشر کے عاصرے اس کی فتح وزیراین مای                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابوالحن كى روا تكى ادراس كى بيعت كے حالات                                           |

۲۲

| صفحد            | عثوان إينان                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صفحہ | عنوان                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
|                 |                                                                         | ابوحمو كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | کی مصیبت اوراس کے قل کے حالات                             |
| ٥٣٣             | ۲۳۰ فيل أنه                                                             | Page in a control of the control of | ۵۲۲  | ۲۳۵:فصل                                                   |
| l with          | ن کی وفات اور حکمرانِ مغرب کا تلمسان                                    | ابوتاشقير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | محمر بن علال کی وزارت                                     |
| -4              |                                                                         | پرقضه کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ۲۳۲ فصل                                                   |
|                 | ۲۴۱ فصل                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 014  |                                                           |
| arm             |                                                                         | ·<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | سجلما سديين محمد بن سلطان عبد الحكيم ك غلبك               |
|                 | ب ابوالعباس کی وفات اور ابوزیان بن                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | عالات                                                     |
|                 | لمسان اورمغرب اوسط پر قبضه کرنا                                         | انبي حمو كات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | مسعود بن ماس کے خلاف عرب المعقل کی                        |
|                 | ۲۳۲ فصل                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۲۸  | بغاوت                                                     |
| 24              | کے مجاہد غازیوں میں سے آل عبدالحق                                       | ا ندلس ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ٢٣٧ فصل                                                   |
| -               | نمائندہ القرابہ کے حالات جنہوں نے                                       | کے ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ابن ابی عمر کی مصیبت اور ہلا کت اور ابن حسون              |
|                 | مرکی حکومت میں حصہ داری کی اور اس                                       | ابن الاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ;    | کے دیتے                                                   |
|                 | کی بےنظیر سیادت کی:<br>میں لیس کیان مصر مصل کی فات                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۲۹  | ابن ا بی عمر کی گرفتاری<br>•                              |
| 22              | ا درلیس کا اذنِ جہاد حاصل کرنا                                          | عا سر بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۳۰  | ۲۳۸ فصل                                                   |
| 227             | سرمهم فصل                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144  | جبلِ الساكره مين على بن زكريا كى مخالفت اور               |
| ·               | یں اس ریاست کے فاتح موی بن ورخو                                         | ا ندلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | اس کی مصیبت                                               |
|                 | کے بعد اس کے بھائی عبدالحق اور ان<br>کے بعد اس کے سطے حمو بن عبدالحق کے | 7 11 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۳۱  | ۲۳۹:فصل                                                   |
| 45              | <u> </u>                                                                | حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ابوتا تقين كاپ باپ كے فلاف فريادى بن كر                   |
|                 | ميرم قررانون له مد عدل المداد                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | سلطان ابوالعباس کے پاس جانا اور فوجوں کے                  |
| Region para . p | <i>ي گرُ</i> فآري<br>نعيسلي کاقل                                        | منديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ساتھ اس کی روانگی اور اس کے باپ سلطان ابو<br>حوکافتل ہونا |
| ٥٣٩             |                                                                         | וגויה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | الوزيان كافراراورا بوحوكاتنا قب                           |
|                 |                                                                         | ing of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥٣٢  | الوحوى المسان سدرواعي                                     |

| خحجج    | the state of the s |                   |                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه              | عنوان در                                          |
| 4 \$ 3. | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.2              | ۲۳۲ نصل                                           |
| ۵۳۷     | سلطان ابوسالم كااسے تيار كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                   |
|         | ۲۴۸ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | اندلس کے شخ الغزاۃ عبدالحق بن عثان کے             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | طلات                                              |
|         | ا دریس بن عثمان بن ابوالعلاء اورا ندنس میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۳۰               | ابوالولید کی بغاوت<br>مرکحته کریشون کریند مربع کا |
| \$ 1 Kg | کی امارت کے حالات اوران کا انجام میں اوران کا انجام میں اور اس کا انجام میں اور اس کا انجام میں اور اس کا انجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | عبدالحق بن عثان کی افریقه روانگی                  |
| ۵۳۸     | یجیٰ بن عمر کا طاغیہ کے پاس جانا<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | مقرر کرده سلطان این عمران کا فرار<br>•            |
| .~.     | ۲۴۹: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | ۲۳۵: فصل                                          |
| 2009    | اندلس کے غازیوں پر علی بن بدرالدین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 501               | اندلس کے مجاہد عازیوں کے امراء میں سے عثان        |
|         | امارت کے حالات اور اس کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | بن الى العلاء كے حالات                            |
|         | سلطان بوسف بن يعقوب كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | يعقوب بن عبدالله كي وفات                          |
| ٠       | بدرالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۹۵               | غماره برحمله                                      |
| ۵۵۰     | مجامد غازيوں پرامير يوسف كاامير بننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | غرنا طہ سے طاغیہ کی جنگ                           |
|         | در فصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | ويدر فصا                                          |
| 001     | ۲۵۰:هل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۳۵               | ۲۳۲ بھل                                           |
|         | اندلس کے غازیوں پر عبدالرحن بن علی ابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : <sub>**</sub> , | اس کے بعدال کے بیٹے ابوٹابت کی ریاست              |
|         | یغلوس بن سلطان ابی علی کی مارت اور اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *                 | اوران کےانجام کے حالات<br>میں سے مذہر میری        |
|         | انجام کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۳۳               | تلمسان کی فتح کی تحمیل                            |
| .       | وزیراندنس کی حاکم مغرب کے ساتھ سازباز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | امير ابوعنان كي بغاوت                             |
|         | ا ۲۵ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۳۵               | ڪ٢٢: فصل                                          |
| oor     | مولف کتاب ابن خلدون کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 (3)             | اندلس کے غازیوں پر پہلی اور دوسری بار کچیٰ بن     |
|         | این خلدون کانسب نامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | عمر بن رحو کی امارت کے حالات اور اس کا آغاز       |
|         | اندلس میں اس کے اسلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | وانجام                                            |
| ۳۵۵     | ابوعبده كأگمرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | عربن رخو کی وفات                                  |
|         | بنوخلدون كالكمرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۳۲               | الدالحجاج كي وفات                                 |

| صفحه       | غثوان 👙                                                         |               | صفحه          | غوان عوان                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۵        | الْبوعنان كي فاس كوواپسي."                                      | سلطان         | 9 T.          | بنوحجاج كأكحرانه                                                                    |
| 027        | الوتاشقين كاتلمسان ميس مدرسه تعيركرنا                           |               | ۵۵۵           | كريت رعيت برطلم كرتاتها                                                             |
| 04A        | الوالحن كي و فات                                                | سلطان         | raa           | ابن عبادگاا شبیلیه پر قبضه                                                          |
|            | يد ديد فصا                                                      |               |               | افریقه میں اس کے اسلاف                                                              |
| ۵۷۹        |                                                                 |               |               | ابن الاحمر كاحمله                                                                   |
| . K. : (1) | الوعنان كي مصيبت كابيان                                         | سلطان         | 004           |                                                                                     |
| , ,        | ۲۵۴ فصل                                                         |               |               | الدى بن ابي عماره كاتونس پر قبضه                                                    |
| ۵۸۰        |                                                                 |               |               | امير خالد کي حکومت                                                                  |
|            | ابوسالم کے جبیداورانثاء کے بارے میں                             |               | ۵۵۸           | سلطان ابو سجي                                                                       |
|            |                                                                 | كتابت         |               | میری پیدائش                                                                         |
| / -        | ۲۵۵ فصل                                                         |               | IFO           | معركه قيروان                                                                        |
| PAG        |                                                                 | ار ۾ وولي     | ATT           | زیرم بن حماد کاالزام                                                                |
|            | ;                                                               | سغراندك       | 245           | سلطان ابوالحن کی افریقه کوروا نگی<br>اسلط                                           |
|            | ۲۵۲:قصل                                                         |               |               | السطئ                                                                               |
| ۵۹۳        | ہے بجابیہ کی طرف سفر اور جابت پرتقرر                            | اعكس          | חדם           | ا طبی<br>ا                                                                          |
|            | ے بن میں عرف عراد روب پر سرر<br>ون کا سلطان ابوعنان کے پاس جانا |               | דדם           | عبدالمبيمن                                                                          |
| 291        | ون كا حاجب بنا                                                  |               | DYZ           | ابن رضوان                                                                           |
|            |                                                                 |               | AYA           | افريقه مين اس كيسائلي                                                               |
|            | ۲۵۷: صل                                                         | * */          | 021           | تلمسان میں ابوسعید کی خود مختاری                                                    |
| 294        | مان ابوحمو کی مشایعت                                            | حاكم تلمه     | 021           | ابن مرزوق کی گرفتاری                                                                |
|            | الوحوكومير بي بحاسب حانے كي اطلاع                               | F. 1.         | 025           | سلطان ابوالعباس کی تونس پرچڑھائی                                                    |
|            |                                                                 | كاليهجنا      | ۵۷۴           | rar: Ed.                                                                            |
| ۵۹۷        | ا كاتلمسان عن آهد                                               | ابوزيان       | 220           | تونس میں علامت پر متصرف ہونا پھراس کے بعد                                           |
|            |                                                                 |               |               | و ک یا علا سے پر سرف ہونا پرزاں سے بعد<br>مغرب کی طرف سفر کرنا اور سلطان ابوعنان کی |
| 7.9        | ۲۵۸ فصل                                                         |               | in the second | گرب بی سرت سر رنا اور منطقان ابو حمان می<br>کتابت بر مقرر ہونا                      |
|            | ك حكمران سلطان عبدالعزيز كاني                                   | مغرب          | Charles       | ساب پر مرراونا<br>بنومرین کی مغرب کووالیسی                                          |
|            |                                                                 | 191 <u>6.</u> |               | 1 0.00.00.73                                                                        |

| صفحه | عنوان                                      | صفحه | عنوان                                                                       |
|------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | طرف روانگی اور عرب قبائل کے پاس پہنچنا اور | 7+9  | عبدالوا د کی مد د کرنا                                                      |
|      | اولا دعریف کے پاس قیام کرنا                | 41.  | ابن خلدون كاالمسيله پېنچنا                                                  |
| 477  | ابن الخطيب كاقتل                           | 411  | اندلس سے وزیرابن الخطیب کے فرار کی اطلاع                                    |
|      | ۲۶۱:فصل                                    | 412  |                                                                             |
| 444  | تونس میں سلطان ابوالعباس کی طرف واپسی      |      | مغرب اقصلی کی طرف واپسی                                                     |
| 446  | ا بن خلدون كاسلطان ابوالعباس كے پاس جانا   | AIN  | علی بن حسون کی فوجوں کے ساتھ آ مد                                           |
| 479  | چغل خوروں کی شکایات میں اضافیہ             |      | وزیر ابوبکرین غازی اور سلطان ابن الاحرکے                                    |
| 44.  | ۲۵۲:فصل                                    | 719  | درمیان منافرت کا پیدا ہونا<br>غرنا طہے اندلی فوجوں کے ساتھ ابن احمر کی آ مد |
|      | مشرق كي طرف سفر كرنا اورمصر كا قاضى بننا   | 770  | سلطان ابن الاحمر كي محمر بن عثان كووصيت                                     |
|      | ٔ جامعهاز هرمین این خلدون کاپڑھا نا        |      | سلطان ابوالعباس کی دارالخلا فه میں آ مد                                     |
| 411  | قاضی ماکلی کی معزولی                       |      | ۲۲۰ فصل                                                                     |
|      | ۲۶۳۳ فصل                                   | 711  | اندلس کی طرف دوباره روانگی مچرتلمسان کی                                     |
| 444  | سفرادا ئيگى قج                             |      |                                                                             |

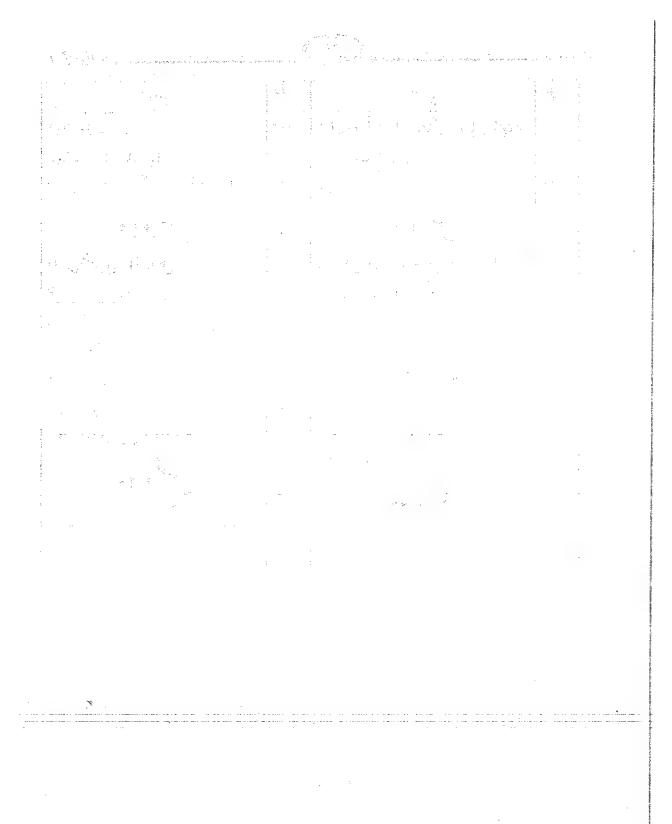

### بسم الله الرحمي الرحيم فصل

### بربری قبائل میں سے زنا نداوران کی غالب اقوام اوران میں کیے بعد دیگر ہے قائم ہونے والی جدیدو قدیم حکومتوں کے حالات

یہ تو م مغرب کی ایک معزز اور صاحب اثر ورسوخ قدیم قوم ہے اور اس زمانے تک بیالوگ جیموں میں سکونت اختیار کرنے اور دونوں سنروں سے مانوس ہونے اور آباد یوں سے لوگوں کو اور اونوں پر سوار ہونے اور زمین پر غلبہ حاصل کرنے اور دونوں سنروں سے مانوس ہونے اور آباد یوں سے لوگوں کو اُٹھا کرلے جانے اور خادموں کی اطاعت اختیار کرنے سے انکار کرنے کی اُن عادات پر قائم ہیں جو عرب کو شعار ہیں اور بر بر یوں کے درمیان ان کا شعار وہ مجمی زبان ہے جس کے ذریعے وہ بات چیت کرتے ہیں اور وہ زبان اپنی نوع میں دیگر بر بری مواطن سے مشہور ومعروف زبان اپنی نوع میں دیگر بر بری مواطن سے مشہور ومعروف ہیں اپنی نوع میں دیگر بر بری مواطن سے مشہور ومعروف ہیں کہا ہوں کے حوام ہی انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔

اوران میں سے ایک قوم طرابلس کے پہاڑوں میں اور افریقہ کے نواح میں رہتی ہے اور ان کے بقیہ لوگ اس زمانے میں جبل اور اس میں ہلالی عربوں کے ساتھ سکونت پڑیر ہو گئے ہیں اور ان کی حکومت کے اطاعت گزار ہیں اور ان کی حکومت کے اطاعت گزار ہیں اور ان کی حکومت کے اطاعت گزار ہیں اور ان کی اکثریت مغرب اوسط انہی میں سے منسوب اور معروف ہے اور آسے زناتہ کا وطن کہا جاتا ہے اور ان میں سے بچھ دیگر اقوام مغرب افتحیٰ میں رہتی ہیں اور وہ اس زمانے میں مغربین میں صاحب حکومت ہیں اور وہ اس زمانے میں مغربین میں صاحب حکومت ہیں اور قدیم زمانے میں ان کی بہاں کہ جمان کہ ہم ان قدیم زمانے میں ان کی بہاں کہ جمان سے ہرقبیلے کے حالات کو بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

大量機變物物,但在機能的學術。 医神经性炎 医阴炎 医神经炎 医乳腺管炎 医外侧皮炎 化电影线路电影 医电影

### فصل زناتہ کی نسبت اوراس کے بارے میں پائے جانے والے اختلاف اوران کے قبائل کی تعداد کے حالات کا بیان

بربریوں کے درمیان ان کے نسب کے بارے میں ان کے نسابوں کے درمیان کوئی اختلاف پایا جاتا کہ وہ شانا کی اولا دسے ہیں اور شانا کے بارے میں ابو محر بن حزم نے اپنی کتاب؟ میں بیان کیا ہے کہ بعض کا قول ہے کہ وہ جانا بن یجیٰ بن صولات بن در ماک بن ضری بن رجبک بن ما دغیس بن بربرہے۔

اسی طرح وہ کتاب انجم وقی میں بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس پوسف الوراق نے ایوب بن ابی پزید سے جب وہ ناصر کے دور حکومت میں اپنے انقلا بی باپ کی جانب سے قرطبہ آیا تھا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جانا بن کجی بن صولات بن ورساک بن ضری بن مقبود بن قروال بن بملا بن مادغیس بن رحیک بن هم حق بن کراد بن مازیخ بن ہراک بن ہرک بن برا بن برک بن برا بن بر برسے کوئی نبیت بن بربر بن کعان بن حام ہاں بات کو ابن حزم نے بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مادغیس ہر برسے کوئی نبیت نہیں رکھتا اور قبل ازیں ہم اس کے متعلق پائے جانے والے اختلاف کو بیان کر چکے ہیں اور اس بارے میں جو بچھ منقول ہے بیاس سے اصح ہے۔ کیونکہ ابن حزم شقہ ہے اور کوئی دوسرا اس کی برابری نہیں کرسکتا۔

اورزناتہ کے عظیم محض ابن ابی پزید سے جو پچھ منقول ہے اس کی بناء پر بر بریوں کو فقط برنس کی نسل سے قرار دیا جا

البتراء البتراء وہ لوگ ہیں جو مادغیس الا بتر کے بیٹے ہیں اور نہ بر بریوں میں سے نہیں ہیں اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ زنا تہ وغیر ہم انہی میں سے ہیں کیکن یہ بر بریوں کے بھائی ہیں کیونکہ یہ سب کنعان بن حام کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسا کہ اس نسب سے ظاہر ہوتا ہے۔

ز ناته کا نسب : اورا بومحمر بن قتیبہ سے ان زنانہ کے نسب کے بارے میں منقول ہے کہ بیزنانہ ٔ جالوت کی اولا دمیں سے ہیں

اورایک روایت میں ہے کہ زناتہ جانا ابن کی بن ضریس بن جالوت ہے اور جالوت ونور بن جربیل بن جدیلان بن جالد بن دیلان بن صی بن یا دین رحیک بن مارغیس بن الا بزبن قیس بن عیلان ہے۔

اوراس سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ جالوت بن جالود بن بردنال بن قطان بن فارس ہے اور فارس مشہور آ دمی ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جالوت بن برونال بن بالود بن دبال بن برنس بن سفک ہے اور سفک تمام بربر یوں کا باپ ہے۔

زناتہ کے نسابوں کا خیال اورخود زناتہ کے نسابوں کا خیال ہے کہ بیاوگ جمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور پھران میں سے کچھ لوگ جالیہ میں سے بیلی اور ان کا خیال ہے کہ جالوت عمالقہ میں سے ان کا جد ہوران کے بارے میں سے بیلی اور ان کا خیال ہے کہ جالوت عمالقہ میں سے ان کا جد ہوران کے بارے میں سے بات وہی ہے جسس سے پہلے ابو محمد ابن حزم نے بیان کیا ہے اور جو پھے بعد میں بیان کیا گیا ہے اس میں سے پچھے میجے نہیں ہے۔

بہلی روابیت: پہلی روایت جے ابومحر بن قتیہ ہے بیان کیا گیا ہے وہ مختلط ہے اور اس میں متدافل شامل ہیں اور مادغیس کا نسب جے قیسِ عیلان تک بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق کتاب البربر کے شروع میں ان کے انساب کے تذکرہ کے موقع پر پہلے بیان ہو چکا ہے اور نسابوں کے ہاں قیس کے بیٹے مشہورومعروف ہیں۔

اور جالوت کانسب جے قیس تک بیان کیا گیا ہے بیا یک دوراز قیاس بات ہے اوراس کی شہادت اس امریے لمتی ہے کہ معد بن عدنان خامس و قیس کے آباء میں سے ہے جو بخت نصر کا معاصر تھا جیسا کہ ہم نے کتاب کے شروع میں اس کا ذکر کیا ہے۔

بخ<u>ت نصر</u>: اور جب بخت نفر' عربوں پر غالب آگیا تو الله تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی ارمیا کی طرف وجی کی کہ وہ معد کو رہائی دلائے اور اسے اپنے علاقے میں لے جائے اور بخت نفر' حضرت داؤ دعلیہ السلام کے نقریباً چارسو پچاس سال بعد ہوا ہے اور اس نے بیت المقدس کو حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیماالسلام کے تعمیر کرنے کے بعد اتنی ہی مدت میں تباہ و ہرباد کر دیا تھا۔

پس معد اتنی ہی مدت حضرت داؤد سے متاخر ہے اور اس کا بیٹا قیس خامس محضرت داؤد علیہ السلام ہے اس سے بھی زیادہ مدت متاخر ہے اور اس کے بیٹوں میں سے بیان کیا گیا ہے وہ اس سے بھی دگنا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متاخر ہے اور بیات کیونکر درست ہو تکتی ہے حالا نکہ نص قرآ ٹی کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی جالوت کونک کیا تھا۔

بر بر بول کے نسب میں جالوت کو شامل کرنا: اب رہی بات جالوت کو بربریوں میں شامل کرنے گی' کہ وہ مار خیس یاست جالوت کو بربریوں میں شامل کرنے گی' کہ وہ مار خیس یاسفک کی اولا دمیں سے ہوتو بیدا کی غلط بات ہے اور اس طرح جن لوگوں نے اُسے عمالقہ کی طرف منسوب کیا ہے انہوں نے بھی غلطی کی ہے' حق بات بیر ہے کہ جالوت بن فلسطین بن کسلوچیم بن مصرا یم بن حام میں سے ہے جو حام بن نوح کا ایک قبیلہ ہے اور بیلوگ قبط' بربر' حبشہ اور نوبہ کے برادران ہیں جیسا کہ ہم نے حام کے بیٹوں کے نسب میں اس کا ذکر

كمايت

And the straight was

بنوفلسطین اور بنواسر ائیل میں جنگ ان بنوفلسطین اور بنواسر ائیل میں بہت ہوتی رہتی تھیں اور شام میں ان کے بہت ہے بربری بھائی شے اور کنعان کی دیگر اولا دیمی کشرت میں ان کے مشابرتنی اور اس رائے میں فلسطینی اور کنعانی قوم اور ان کے قبائل ہلاک ہوگئے اور بربریوں کے سوااور کوئی باتی نہ بچااور فلسطین کا نام ان کے اس وطن سے مخصوص ہوگیا اور جالوت کے ذکر کے ساتھ بربریوں کا نام سنے والے نے خیال کرلیا کہ جالوت ان میں سے تھا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

زناتہ کے نسابوں کا انہیں حمیر سے قرار دینا اور زناجہ کے نسابوں کا جویہ خیال ہے کہ وہ حمیر سے تعلق رکھتے ہیں اس کا اٹکار دوحا فظوں ابوعمر و بن عبدالبرا درابومحد بن حزم نے کیا ہے اور ان دونوں کا کہنا ہے کہ بلاد ہر بر کی طرف حمیر کے آنے کا ذکر صرف مؤرخین یمن کی اکا ذیب میں ہی پایا جاتا ہے اور مؤرخین زناتہ کو بربری نسب سے ترفع حاصل کرنے نے ہی حمیر کی طرف منسوب ہونے پر آمادہ کیا ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں خراج کے اکٹھا کرنے کے لئے خادم اور غلام مینے موئے تھے۔ مالائکہ بیایک وہم ہے جب کہ بربری قبائل میں ایسے لوگ بھی تھے جوعمبیت میں زنات سے مقابلہ کرتے تھے یا اُن ہے بھی زیادہ سخت تھے جبیبا کہ ھوارہ اور مکناسہ ہیں اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عربوں کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا جیسے کتامہ اور ضہاجہ ہیں اور وہ بھی تھے جنہوں نے ضہاجہ کے ہاتھوں سے ایک مدت تک حکومت چھین اُنھی جیسے کہ مصامدہ میں بیسب قبائل زنادہ سے بہت زیادہ طاقت وراورزیادہ جعیت والے تھے کیل جب بیلوگ فنا ہو گئے تو یہ خلوب ہو گئے اور . انہیں تا وان کی تکلیف برداشت کرنی پڑی اوراس دَ ور میں بر بر یوں کا نام تا دان ادا کرنے والوں سے مخصُّوص ہو گیا لیس زنا تہ نے مظلومیت سے فرار کرتے ہوئے اس نام سے برا منایا اور عربی نسب کے خالص ہونے کی وجہ سے نیز اس وجہ سے کہ اس میں متعدد انبیاء کی فضیلت بھی یائی جاتی ہے اس میں داخل ہونے کواچھاسمجھا' خصوصاً مصر کے نسب میں شامل ہونے کو بہتر خیال کیا کیونکہ دواساعیل بن ابراہیم بن نوح بن شیث بن آ دم یعنی پانچ انبیاء کی اولا دمیں سے بیں کیکن بربری جب حاکم کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو ان میں پیفنیات نہیں پائی جاتی حالا نکہ وہ بھی اس ابراہیم کی نسل سے ہیں جو مخلوقات کا تیسراباپ ہے جب کہ اس دور میں دنیا کی اکثر اقوام آپ کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں اور اس دور میں آپ کے نسب سے بہت تھوڑے لوگ نکلے ہیں حالانکہ صحرامیں الگ رہنے کی وجہ سے عربوں میں بھی مخلوق کی ندموم عادات سے وحشت اور بچاؤ کا جذبہ پایا جا تاہے پُن زنا نہ کوا بنانسب ایچالگا اور ان کے نسابوں نے ان کے سامنے اسے خوبصورت کر کے پیش کیا حالا نکہ حقیقت بچھ اور ہے اور عموی نسب کے لخاظ سے ان کا بربر ہونا ان کے عزت وغلبہ کے شعار کے منافی نہیں ہے جب کہ بہت ہے بربری قبائل اس کی ما ننداور اس سے بہت ہوئے بھی ہیں ۔ای طرح مخلوق کئی اوصاف میں متاز اور متبائن ہے حالا تکہ سب بنوآ وم ہیں اور حضرت نوح آیے کے بعد ہوئے ہیں اس طرح عرب اور ان کے قبائل بھی میناز اور متبائن ہیں حالا نکہ سب سام کی اولا دہیں اور حضرت اساعیل اس کے بعد ہوئے ہیں۔

تعدادانبياء عليهم السلام: ابري بات نسب من متعددانبياء كآني أويه الله كافضل بوه جي عابتا بات عطا کرتا ہے اور جب حالات کے بدل جانے سے لوگوں میں رنگی نہ پائی جائے تو کسی قوم کے عمومی نسب میں اشتراک سے تحجے کچھنقصان نہ ہوگا حالانکہ بربر یوں کوجو ذلت حاصل ہوئی وہ قلت تعدا داوران حکمرانِ اقوام کے ہلاک ہوجانے کی وجہ ے حاصل ہوئی تھی جو حکومت اور تر فد کی راہ میں جام مرگ نوش کر گئے تھے جیسا کے قبل ازیں ہم نے آپ کے لئے اپنی مولفہ را پہلی کتاب میں بیان کیاہے وگرندائہیں کثرت علیہ حکومت اور دولت سب پچھ حاصل تھا۔

ز ٹانتہ کا عمالقہ سے ہونا: اور زنانہ توم کا شامی عالقہ ہے ہونا ایک مرجوح قول اور حقیقت ہے دُور بات ہے کیونکہ شام میں رہنے والے عمالقہ کی دوقتمیں ہیں ایک عمالقہ وہ ہیں جوعیقو بن اسحاق کی اولا دیے ہیں جنہیں نہ کثرت حاصل ہے اور نہ حکومت' اور نہ ہی ان میں سے کسی کے بارے میں بیمنقول ہے کہ وہ مغرب کی طرف گیا تھا بلکہ وہ اپنی تعدا دی کمی اور اپنی اقوام کی ہلاکت کی وجہ سے پوشیدہ سے پوشیدہ تر ہیں اور دیگر عمالقہ بنی اسرائیل سے قبل' شام میں صاحبِ حکومت و دولت تھے اور ار بچاءان کا دارالسلطنت تھا اور بنی اسرائیل نے ان پرغلبہ پاکرشام اور مجاز میں ان سے حکومت چھین کی اور وہ ان کی تکواروں کا کھا جابن گئے پس بیقوم ان ہلاک شدہ عمالقہ میں سے کیسے ہوسکتی ہےاوراگریپرروایت بیان کی جاتی تو اس سے شك يراجاتا ہے كيس جباس ميان بى نہيں كيا كيا تويةك كيے بيدا بوسكتات اور بيعادة بھى بعيد ہے اور الله تعالى بى اين

ز نا ننہ کے قبائل وبطون زنانہ کے قبائل اور بطون بہت سے ہیں اب ہم ان میں سے مشہور قبائل وبطون کا ذکر کرتے ہیں زناتہ کے نساب اس امر برمنفق ہیں کہ ان کے تمام بطون ٔ جانا کے تین بیٹوں کی طرف راجع ہیں اور وہ ورسیک 'فرنی اور الدريات بين زناته كى انساب كى كتب مين ايساى كلهاب

ورسیک کے بیٹے : اور ابومحد بن حزم نے اپنی کتاب الجمرة میں ورسیک کے بیٹوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے تسابون ك نزديك وه مسارت رغانى اور واشروجن بيل اور واشروجن سے داريعن بن واشروجن ہے اور الوجر بن ج مورسيك كے بیول کے متعلق کہتا ہے کہ وہ مسارت کا جرت اور واسین ہیں۔

فرنی بن جانا کے بیٹے : اور زناچہ کے نسابوں کے زدیک فرنی بن جانا کے بیٹے نیر مرتن مرزمیصہ ورکلہ نمالہ اور سرترہ ہیں اور ابو محمد بن حزم نے سبر تر ہ کا ذکر نہیں کیا اور باقی چاروں بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔

الدريت بن جانا كے بيٹے اور زنامة ك سابول كے زديك الديرت بن جانا كابيٹا جداو بن الديرت ہے ليكن ابن حزم نے اس کا ذکرنیں کیا 'اس نے الدیت کے ذکر پرصرف اتنا کہا ہے کہ اس کے قبائل میں سے بنوورسیک بن الدیریت بھی ہیں جودمر بن ورسیک کے دو بطن ہیں وہ بیان کرتا ہے کہ دمر کقب ہے اور اس کا نام العانا ہے۔

زاكيا كے بيٹے: وہ بيان كرتا ہے كەزاكيا كے بيٹوں ميں سے بنوبفراد بنويفرن اور بنوواسين بيں اس كاكہنا ہے كہان كى ماں واسین ٔ مفراد کی ماں کی مملو کہ تھی اور بیر بنویصلتن بن مسرا بن زا کیا اور پزید کا تیسرا حصہ ہیں اوران میں زیاتہ کے نساب

مفراد کے بھائی رینیات بن یصلتن کفرن اور واسین میں اور ابن حزم نے واسین کا ذکر نہیں کیا۔

قرم کے بیٹے : وہ بنوورنید بن وائن بن واردین بندمر کو دم کے بیٹے قرار دیتا ہے اوراس نے بنی دمر کے سات قبائل کا ذکر کیا ہے اور وہ عراز ول گفورۃ اور زباتین ہیں اور بینٹیوں دمر برزال یصد ربن وضعان اور بطوفت کے نسب کے ساتھ مخصوص ہیں ابوجمہ بن حزم نے اسی طرح بیان کیا ہے اوراس کا خیال ہے کہ بیا بوبکر بن یکنی البرزالی الا باضی کی تحریر ہے۔ البو بکر کے حالات : ابوبکر بن یکنی کے متعلق ابن حزم کا کہنا ہے کہ وہ ایک زام تھا جوان کے انساب کا عالم تھا اور اس نے بیان کیا ہے کہ بنو داسین اور بنو برزال اباضی تھے اور بنی یقرن اور مفرادہ سنی تھے اور سابق بن سلیمان مطماطی اور ہائی بن بیان کیا ہے کہ بنو داسین اور بنو برزال اباضی تھے اور بنی یقرن اور مفرادہ سنی تھے اور سابق بن سلیمان مطماطی اور ہائی بن یصد درالکومی اور کہلان بن الجواجیے بر بری نسابول کے نزویک ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ بنی ورسیک بن الدیرے بن جان بطن ہیں جو بنوزا کیا بنود مراور آئشہ ہیں۔

بنوا نش : بنوا نش اوروه سب كسب بنوواردين بن ورسيك بين اورزا كيا داروين سے تين بطن مفراده 'بنويفرن اور بنوير نيان بين -

بنوواسين اوربنوواسين سب كسب بنواسيلتن بن مسر بن زاكيا بن آنش بن واردين بير \_

ومروار درین : اور دمروادین سے تین بطن بنوتغورت بنوعزرول اور بنو ورتابین ہیں بیسب کے سب بنو دھید بن دمر ہیں۔ اس بات کا تذکرہ بربی نساب بھی جوان کے جوابی حزم کے بیان کے خلاف اور دیگر زنا تھ کے نساب بھی جوان کے قبائل ہیں سے بہی بات بیان کرتے ہیں اور وہ محفش کی طرح ان کا نسب بیان ہیں کرتے حالانکہ وہ جبل قازاز کے باشد سے ہیں جو کمنا سر سجائن ربحان تحلیلہ تھیات واغم ت تیز اض وجد بجن بنوبلو لواور بنو و مانی اور بنوتو جین کے قریب ہے۔ بنوتو جین بنا شک وشبہ جیسا کہ ان کے حالات میں بیان ہے طاہری طور پر سمجے نسب کے لحاظ سے تی واسین کی بنوبو جین بنا شک وشبہ جیسا کہ ان کے حالات میں بیان ہے طاہری طور پر سمجے نسب کے لحاظ سے تی واسین کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور وجد بجن داخر سے اور بنا کہ کہ ماری میں خالہ بن حید زناتی کا ذکر کیا بر رکا ایک بطن ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور ابن عبد الحکم نے اپنی کتاب رفتح مصر میں خالہ بن حید زناتی کا ذکر کیا ہے اور اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ وہ شورہ میں سے ہے جو زناتہ کا ایک بطن ہے اور ہماری بھی اس کے متعلق بی

بيزنات كتبائل اورانياب كے متعلق مختربيان ہے جوكى كتاب پين موجود تيب بوالميله الهادى الى مسالك التحقيق لا رب غيره

mant the third country the best of the transmission of the company of the country test the case the

t a Almanda II dan Barri da dalik salah mengalah 1981 dan gebahasa bermesa da

Single of the state of the stat

### فصل

### زناتہ کے نام اور اِس لفظ کے مبنیٰ کے بیان میں

بہت سے لوگ اس لفظ کے مبنیٰ اور اهتقاق کے بارے میں اس طور پر تحقیق کرتے ہیں جونہ ہی عربوں اور نہ ہی خود اہل قوم کے نز دیک معروف ہے ' کہتے ہیں کہ بیدایک تام ہے جسے عربوں نے اس قوم کے لئے وضع کیا ہے اور ریبھی کہا جاتا ہے کہ خود اس قوم نے اس نام کواپنے لئے وضع کیا ہے اور اس پر اتفاق کیا ہے ' کہتے ہیں کہ وہ نام زانا بن جانا ہے اور وہ نسب میں بھی کچھا ضافہ کرتے ہیں جس کا نسابوں نے ذکر نہیں کیا۔

اور یہ بھی کہاجاتا ہے کہ پیشتق ہاور عربوں کی زبان میں اساء میں سے کوئی ایسامستعمل معلوم نہیں ہوتا جواپیے مادی حروف پر موجود ہوا وقات بعض جہلاء زتا کے لفظ سے اس کا اختقاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوراس کی تائید ایک معمولی حکایت سے کرتے ہیں جے حقیقت دھکے دیتی ہے اور یہ سب اقوال اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ عربوں نے ہمرچیز کے لئے اساء وضع کئے ہیں اوران کا استعال صرف ان اوضاع کی وجہ سے ہوتا ہے جوان کی لفت نے ارتجالاً اورا شتقا قاً قائم کئے ہیں اورا کٹریمی ہوتا ہے۔

وگر نہ عربوں نے بہت سے ان اساء کو بھی استعال کیا ہے جواپی مسمیٰ میں ان کی زبان سے تعلق نہیں رکھتے 'پس ابراجیم' یوسف اور اسحاق جیسے نا موں کو علم ہونے کی وجہ سے عبرانی زبان سے تبدیل نہیں کیا جائے گا اور یا زبان زدعام ہوئے کی وجہ سے استعانت و تخفیف کے لئے الیانہیں کیا جائے گا جیسے لجام' دیباج' زخیل' نیروز' یا سمین اور اجر جیسے نام ہیں' پس یہ عربوں کے استعال کی وجہ سے یوں ہو گئے ہیں گویا یہ ان کے اوضاع میں سے ہیں اور وہ انہیں معربہ کا نام دیتے ہیں اور کبھی وہ حرکات یا حروف میں چھ تبدیلی بھی کرتے ہیں اور یہ بات ان کے ہاں مشہور ومعروف ہے کیونکہ یہ بمز لہ وضع جدید

اور بھی لفظ کا حرف الیا بھی ہوتا ہے جوان کی زبان کے حروف میں سے نہیں ہوتا تو وہ اسے قریب اکم ج حرف سے بدل دیتے ہیں بلاشبہ حروف کے خارج کی زبان کے حروف سے بدل دیتے ہیں بلاشبہ حروف کے خارج کی خراور منضبط ہوتے ہیں اور ان میں سے جردو مخر جول کے درمیان ایک سے زائد حروف آتے ہیں جن میں سے پھھ کو اقوام نے بولا ہے اور پھھ کونیس بولا نیز ان میں سے پچھ کو چند عربوں نے بولا ہے جیسا کہ اہل زبان کی کتب میں خدکور ہے۔

ز ناتنه کی شخفیق بی جب به بات ثابت ہوگئی تو جان لیجئے کہ زناتہ کے لفظ کی اصل جانا کے صیغے سے ہے جوسب کے قوم کے باپ کانام ہے اور وہ جانا بن نیجی ہے جس کا ذکران کے نسب میں مذکور ہے اور جب وہ تعیم میں جس کا ارادہ کرتے ہیں تو مفرداسم کے ساتھ ناء ملادیتے ہیں اور کہتے ہیں جانات اور جب تعیم چاہتے ہیں تو تاء کے ساتھ نون زائد کرویتے ہیں اور وہ جاناتن بن جاتا ہے اوران کااس جیم کو بولنا عربوں کے نزدیکے جیم کے مخرج سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے جیم اورشین کے درمیان بولے ہیں جوسین کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور بعض جھوٹوں سے ان مخارج کوسننا آسان ہوتا ہے پس انہوں نے سین کے ساتھ زاء کم مخرج کے اتصال کی وجہ سے اُسے زاء میں بدل دیا اور وہ جنس پر دلالت کرنے والامفر دلفظ زانات بن گیا۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ھاءنست لگا دی اور ڈبان زدعام ہونے کی وجہ سے تخفیف کی خاطر زاء کے بعد الف کو حذف کر دیا۔ واللہ اعلم

### the state of the s

### اِس قوم کی اولیت اور طبقات کے بیان میں

افریقہ اور مغرب میں اس قوم کی اولیت طویل صدیوں سے بربریوں کی اولیت سے مساوی ہے جس کے آغاز کو اللہ تعالی کے سواکو کی نہیں جانتا اور ان کے قبائل شار سے زیادہ ہیں جیئے مفرادہ بی یفرن جرادہ بی بیسان وجدیجن عمرہ 'تحصر' ورتید اور بی زندا ک وغیرہ اور ان میں ہرا یک قبیلے کے متعدد بطن ہیں اور اس قوم کے مواطن اطراف طرابلس سے لے کر جبل اور اس تک اور الزاب سے تلمسان کی جانب تک اور پھروادی ملوبیز تک ہیں۔

ا دراسلام ہے بل جراوہ کوان میں کثرت اور ریاست حاصل تھی پھروہ مفرادہ اور بنی یفرن کو حاصل ہو گئے۔

افرنگی: اور جب افرنگیوں نے ان کے نواح میں بلاد ہر بر پر بنضہ کرلیا تو یہ انہیں مقررہ نیکس ادا کرنے گئے اور ان کی اطاعت کرنے گئے اور ان کی جنگوں میں ان کے ساتھ پڑاؤ کرنے گئے اور دیگر امور میں بھی ان کی جمایت کرنے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو لے آیا اور سلمانوں نے دھیرے دھیرے افریقٹہ کی طرف بڑھنا شروع کیا' ان دونوں افرنگیوں کا بادشاہ گریگوری تھا لیں زنانتہ اور بر بریوں نے مسلمانوں کے مقابلہ میں گریگوری کو مدد دی مگر بیسب پراگندہ اور منتشر ہوگئے اور گریگوری کو مدد دی مگر بیسب پراگندہ اور منتشر ہوگئے اور گریگوری کو اور منتشر ہوگئے اور گریگوری کی اور سبیطلہ فتح ہوگیا۔

فتح جلولاء کیر مسلمان افریقہ کی جنگ سے واپس آگے اور انہوں نے جلولاء اور دیگر شہروں کوفتح کیا اور وہ افرنگی بھی جوان کی اولا دوں پر حکومت کرتے تھے 'سمندر کے پیچھا ہے وطنوں کو واپس لوٹ آئے اور ہر ہریوں نے اپنے آپ کو عربوں کے مقاومت خیال کرلیا اور وہ اکتھے ہو کر بہاڑی قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے اور زناحہ کا ہمنداوران کی قوم جراوہ کے ساتھ جنگ اور اس میں جاملے جیسا کہ ہم بیان کریں گے پس عربوں نے ان میں خوف خونر بزی کی اور میدا نوب کیاڑوں اور جنگلون میں ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ طوعاً و کر ہا اسلام میں واغل ہو گئے اور مھری حکومت کے مطبع ہو گئے اور انہوں نے ان امور کو سنجال لیا جنہیں افرنگی سنجالا کرتے تھے یہاں تک کہ خرب میں عربی حاکم کی گرفت و مطبی پڑائی اور اس نے آئیں کہ موغیرہ پر بریوں کے افریقہ سے تکال دیا اور اس زناتی قوم نے زنا دالملک پر قدر کی پس اس نے ان سے پوشیدگی اختیار کی اور ان کے ان شاء اللہ تعالی

### فصل

# کاہنہ اور زناتہ میں سے ان کی قوم جراوہ کے حالات اور فتح کے وفت مسلمانوں کے ساتھ اُن کا سلوک

افریقداور مغرب میں پیربری قوم بڑی قوت وکشرت اور جمعیت کی مالک تھی اور بیلوگ اپنے شہروں میں افرنگیوں کے اُٹھا عت گزار تھے اور نواح کے تمام حکمران بھی ان کے ساتھ سے اور بوقت ضرورت افرنگیوں کی مدوکر نا ان پرواجب تھا، جب مسلمان افریقہ کی فتح کے لئے اپنی فوجوں کے ساتھ سابی گن ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لئے گریگوری کو مدودی' یہاں تک کہ مسلمانوں نے اسے تل کر دیا اور ان کی جمعیت پراگندہ ہوگئی اور ان کی حکومت منتشر ہوگئی اور ان کے بعد افریقہ میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے اور ان کو جمع کرنے والی کوئی جگہ نہ رہی' کیونکہ وہ تمام بربری اتوام سے ان کے بعد افریقہ میں مسلمانوں سے جنگ کررہے تھے اور جولوگ افرنگیوں میں سے ان کے ساتھ آ ملے تھے ان سے بھی برمر پیکار تھے۔

حضرت علی اور حضرت معاور بیگی جنگ: اور جب مسلمان حضرت علی اور معاویی گی جنگ میں مشغول ہو گئے تو انہوں نے افریقہ کے معاملہ کو نیر کا معاملہ کو نیر کا اس کا والی بنایا تو اس انہوں نے افریقہ کے معاملہ کو نیر کا ور کا معاملہ کا اور دائی کی اور سوس تک پہنچ گیا اور والیسی پر الزاب میں قبل ہو گیا اور بربریوں نے نے اپنی ولایت ثانیہ میں مغرب میں خوزیزی کی اور سوس تک پہنچ گیا اور والیسی پر الزاب میں قبل ہو گیا اور بربریوں نے اور بہ کے عظیم آوی کی سیلہ پراتفاق کر لیا اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے زمانے میں زہیر بن قیس بلوی نے اس پر اور بہرکیا۔ پڑھائی کی تو اس نے اسے شکست دی اور قیروان پر قابض ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کو افریقہ سے زکال باہر کیا۔

حسان بن نعمان بی نعمان بیرعبدالملک نے حسان بن نعمان کومسلمان فوجوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے بربریوں کو فکست دی اور کسیلہ کوکل کر دیا اور قیروان قرطا جنڈ افریقۂ افرنجہ اور روم کوسسلی اور اندلس تک واپس لے لیا اور رومیوں کی حکومت ان کے قبائل میں بھرگئی اور زناتۂ بربریوں کے تمام قبائل سے بڑے اور جموع وبطون کے لحاظ سے زیادہ تھے۔

جراوہ کا موطن : اوران میں سے جرادہ کا موطن جبل اوراس میں تھا۔ جو کہ کراد بن الدیرت بن جانا کی اولا دمیں سے بیں اوران کی طور تعلیم کی اوران کی طور میں سے بیں اوران کی طورت کا ہند کے پاس تھی اور ذہبا بنت۔۔۔ بن میعان بن بار دبن مصکری بن افر دبن وصلا بن جرادان کی طرانی تھی جس کے بین جانوں نے اپنی قوم کی حکومت کواپنے اسلاف سے وراثت میں حاصل کیا اوراس کی گود

میں پرورش پائی' پس وہ ان کی وجہ ہے ان پراوران کی قوم پراپنے آپ کوتر جے دینے لگی نیز اس وجہ سے بھی کہا ہے کہا نت و معرفت سے ان کے احوال غیبیدا ورعوا قب امور کوجاننے کا ادعاء تھا پس اس نے ان کی حکومت حاصل کرلی۔

ہانی بن بکورضر کیی بیان کرتا ہے کہاس نے ان برپینیتیس سال حکومت کی اورا بیک سوستا نیس سال تک زندہ رہی اور جبل اوراس کی جانب عقبہ بن نافع کا قل بھی میدان اوراس کی انگینت سے ہواتھا کیونکہ اس نے برابرہ کواس کے خلاف اکسایا تھااورمسلمانوں کواس کی یہ بات معلوم تھی۔

کسیله کافتل: پس جب تمام بربریوں کا خاتمہ ہوگیا اور کسیلہ قل ہوگیا تو انہوں نے جبل اوراس میں اس کا ہند کی بناہ کی طرف رجوع کیا اور بنویفرن اور افریقد کے قبائل زناند اور البتر اء کے باقی ماندہ لوگ اس سے آ ملے پس اس نے اپنے پہاڑ کے سامنے ان سے میدان میں ملاقات کی اورمسلمانوں کوشکست ہوگئی اوراس نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا' یہاں تک کہانہیں افریقہ سے نکال دیا۔

اور حسان نے برقد پہنچ کرا قامت اختیار کرلی یہاں تک کہ عبد الملک کی طرف سے مدد آ گئ کی اس نے سام ہے جس ان پر چڑھائی کر کےان کی فوجوں کومنتشر کر دیا اوران برحملہ کرکے کا ہندگوقل کر دیا اور بز ورقوت جبل اوراس میں گھس گیا اور اس میں تقریباً ایک لاکھ آ دمیوں کو آل کیا اور کا ہند کے دویتے 'حسان سے جاملے تھے جواتھی طرح اسلام لائے تھے اور ان دونوں کی اطاعت بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور حسان نے انہیں ان کی قوم جراوہ پر اور جولوگ جبل اور اس میں اُن کے ساتھ آ ملے تےان برحاکم مقرر کردیا۔

پھراس کے بعدان کی جعیت پریثان ہوگئ اوران کی حکومت جاتی رہی اور جرادہ ' ہر ہری قبائل کے درمیان مختلف جماعتوں میں بٹ گئے اور ان میں ہے ایک قوم ٔ ملیلہ کے سواحل پر رہتی تھی' جس کے آ ٹاران کے پڑوسیوں کے درمیان موجود ہیں اور جب چوتھی صدی کے شروع میں تلمسان میں موسیٰ بن ابوالعا فیہ نے ابوالعیس کی حکومت پرغلبہ حاصل کیا تووہ بھی انہی کی طرف گیا تھا جیسا کہ ہم بیان کریں گے پس بیان کے ہاں مہمان بن کر اتر ااور اس نے وہاں آیک قلعہ تغیر کیا یہاں تک کہوہ بعد میں تباہ و ہر با دہوگیا اور اس دور تک اس وطن کی ایک جماعت اس کے بطون اور ان کی اس طرف آ نے والحقيائل غماره بين داخل بين شوالله وارث الارض و من عليها ,

## اسلام میں زنانہ کی حکومتوں کے آغاز کے حالات

أورمغرب اورافريقه ميس انهيس حكومت كاملنا

جب وہ افریقہ اور مغرب میں مرتدین کے معاملات سے فارغ ہوا اور بربری اسلام کی حکومت کے مطبع ہو گئے اور عرب

قایض ہو گئے اور بنوامید دمشق میں کری افتد از پر بیٹے کرعر بول کی حکومت اور خلافت کے بلاشر کت غیر سے حکمران بن گئے اور دیگر اقوام اور علاقوں پر بھی قابض ہو گئے تو انہوں نے مشرق میں ہندوچین 'اور شال میں فرعانہ'اور جنوب میں حبشہ اور مغرب میں بربر اور اندلس میں بلا دافرنچہ اور جلالقہ تک خوب خوزیزی کی اور اسلام نے اپنے قدم جمالئے اور عربوں کی حکومت' اقوام پر چھاگئی۔

پھر بنی امیہ نے بنو ہاشم کی ناک کاٹ دی جوعبد مناف کے نسب میں ان کے حصہ دار تھے اور وصیت کے مطابق حکومت کے مطابق حکومت کے مطابق حکومت کے اور حکومت کے اور حکومت کے اور حکومت کے اور ان کے خلاف خروج کیا تو انہوں نے ان میں خوب خونر میزی کی اور انہیں قیدی بنایا یہاں تک کہ سینے کینے سے بھر گئے اور عداوت مشحکم ہوگئی اور حضرت علی سے لے کران کے بعد آنے والے ہاشی خلیفوں کی خلافت کے مسئلہ میں اختلاف کے باعث شیعہ متعدد فرقے بن گئے۔

پس کچھلوگ خلافت کوآ لِ عباس کی طرف اور کچھآ ل حسن کی طرف لے گئے اور دیگرلوگ اسے آلے حسین کی طرف لے گئے۔

بیمنی حکومت نیس شیعه آلی عباس نے خراسان میں حاضر ہونے کا پروپیگنڈہ کیا اور وہاں یمنی حکومت قائم ہوگئی۔ سی ظیم حکومت خلافت کی جامع تھی انہوں نے بغداد آ کرامو یوں کے آل کرنے اور انہیں قیدی بنانے کومباح قرار دے ویا اور ان کے مسافروں میں سے عبدالرحمٰن بن معاویہ بن ہشام ہے کراندلس چلا گیا اور اس نے وہاں پراز سرِ نو امویوں کی دعوت دی اور ہاشی باوشاہ سے ماوراء البحر کا علاقہ لے لیا پس ان کا حجنڈ اوہاں نہیں لہرایا۔

آلی ابوطالب کا آلی عماس سے حسد اللہ تعالی نے آلی عباس کوجس فلا فت و حکومت سے سرفراز فرمایا تھا آلی ابوطالب کا آلی عماس سے حسد اللہ تعالی نے آلی عباس کوجس فلا فت و حکومت سے سرفراز فرمایا تھا ہی انہیں گا جرمولی کی طرح کا کے دیا اور مہدی کا بھائی کے حالات بیان ہو تھے ہیں۔ بی عباس کی فوجوں نے متعدد معرکوں میں انہیں گا جرمولی کی طرح کا کے دیا اور مہدی کا بھائی اور یہ اور قبیلہ کے بربر یوں نے اس کی وقوت کا اور یس بن عبداللہ ایک جنگ میں مغرب اتصلی کی طرف بھاگ گیا گیا ہیں اور یہ اور قبیلہ کے بربر یوں نے اس کی وقوت کا درار میں بی وقوت کو اور اس کے بیٹوں کی دقوت کو خدور کر اور مغرب اقتصی اور اور سے اور اس کے بیٹوں کی دقوت کو وجوت کو ہاں کے باشتدوں میں بھیلایا اور اس کے بیٹوں کو درار میں کیا بیا اور اس کے بیٹوں کو درار میں کے بیٹوں کی دقوت کو ہاں کے باشوں نے اس کی موباس کے بیٹوں کے مقون تھا ہونے تک قائم رہی اور اس مقوضات میں ہے بھی بچھ علاقہ آسے لے کر دیا اور ان کی حکومت عبید یوں کے ہاتھوں تھا وہ ہونے تک قائم رہی اور اس مقوضات میں ہے جو آدی ہو گئا ہوں نے کہ میں خلاف ت کے مقال در ان کی حکومت عبید یوں کے ہاتھوں تھا وہ ہونے تک قائم رہی اور اس کے مقون تھا ہونے تک تائم کے بیٹوں ادام اس میل میں جعفر صادق کے بیٹے مہدی کی طرف دعوت دی تو کتامہ کے بیٹوں ہوں میں تھی ہا پئی منہوں کے موباس کے موباس کے دوران میں میں ہو گیا تو اس کا میں ہو گیا تو اس کی موباس کی حکومت ہو گیا تو اس کی موباس کی حکومت ہو گیا تو اس کی دوران میں تا ہوں میں تہ ہو گیا تو اس کی دوران کی حکومت کے دوران کی طرف دول میں تائم کی حکومت اوران کی حکومت ان کی در دوران کی موباس کی دوران میں تا تار پھینکا اور ایمانی موباس کی دوران میں تا دورانہوں نے خدائے برحق کے دوران کی دوران میں کی دوران میں کی دوران میں کی دوران میں کی دوران کی دوران کی دوران میں کی

"ز مین الله کی ملکیت ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جے چا ہتا ہے اس کا وارث جاتا ہے"۔

پی حکومت کے جانے سے ندہب نہیں جاتا اور نہ ہی حکومت کے نشانات مٹنے سے ندہب کی بنیادیں اکھڑتی ہیں۔

یہ اللّٰہ کا وعدہ ہے جسے وہ اپنے امر کی تکیل اور تمام ادیان پر اپنے دین کے غالب کرنے کے بارے میں ضرور پورا

کرےگا' پس اس وقت پر ہریوں نے حکومت کے حاصل کرنے اور بنی عبد مناف میں سے اعیاض کی دعوت کے قیام کے لئے

ایک دوسر سے سے مقابلہ کیا' وہ ان کے ارتقاء سے حسد کے باعث لوگوں کورو کتے تھے یہاں تک کہ وہ افریقہ میں کیامہ جیسے
اور مغرب میں مکنامہ جیسے قبیلوں کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہوگئے۔

ز ناتہ کا حسد: اوراس بارے میں زناتہ نے ان سے حسد کیا اور یہ جمعیت اور قوت کے لحاظ سے ان سب سے بڑھ کرتھے پی انہوں نے اس کے لئے تیاری کی یہاں تک کہ ان کے ساتھ حصد دار بن گئے اور مغرب اور افریقہ میں بنی یفرن کوصا حب الحمار اور پھر یعلی بن محمد اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ پر عظیم حکومت حاصل تھی 'پھر مفرادہ کو بی خزر کے ہاتھ پر ایک دوسری حکومت حاصل تھی جس کے بارے میں انہوں نے بنی یفرن اور ضہاجہ سے تنازعہ کیا پھر یہ اقوام مٹ کئیں اور ان کے بعد مغرب میں ان کی ایک اور قوم نے حکومت حاصل کر کی اور مغرب اقصل میں بنی مزین کو ایک حکومت حاصل تھی اور مغرب اوسط میں بنی مزین کو ایک حکومت حاصل تھی اور مغرب اوسط میں بنی عبد الواد کو ایک دوسری حکومت حاصل تھی جس بنو تو جین اور مغرادہ کی ایک جماعت بھی ان کی حصد داری تھی جس اس کے بیان کریں گے جیسے ہم نے بر بر یوں کے جیسا کہ ہم اسے مفصل بیان کریں گے جیسے ہم نے بر بر یوں کے حالات میں اختیار کیا ہے۔

والله المعين سبحانه لا رب سواه و لا معبود الآاياه.

British Charles Commence

et agreement of the contraction of the second of the contraction of th

 Signature of the second of the

### فصل

# زنانة كاطبقه أولى \_\_ بهم اسى سے بنی يفرن اور اور اور ان كے انساب وقبائل كے حالات اور افريقه اور مغرب ميں ان كى حكومتوں كے واقعات سے اور مغرب ميں ان كى حكومتوں كے واقعات سے آغاز كرتے ہيں

بنویفرن' زناتہ کے قبائل میں سے ہیں اوران سے وسیع تر بطون والے ہیں اوران کے نسابوں کے نز دیک میہ بنو یفرن بن یصلتن بن مسرا بین زاکیا بن ورسیک بن الدیرت بن جانا ہیں اور مفرادہ اور بنویر نیان اور بنوداسین کے بھائی ہیں اور بر بریوں کی زبان میں تمام بنویصلتن اور یفرن' تارکول ہیں اوران کے بعض نسابوں کا قول ہے کہ یفرن' ورتدینہ بن جانا کا بیٹا ہے مفرادہ اور غمر سے اور وجد یجن اس کے بھائی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہوہ یفرن بن مرہ بن ورسیک بن جانا ہے اور بعض کہتے ہیں کہوہ یفرن بن مرہ بن ورسیک بن جانا ہے اور بعض کہتے ہیں کہوہ جانا کا مسلمی بیٹا ہے اور سیح بات وہی ہے جسے ہم نے ابو برحمر بن حزم سے بیان کیا ہے۔

ان کے قبائل ان کے قبائل ان کے قبائل بہت ہے ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور بنو دارکوا در مرنجیصہ ہیں اور فتح کے زمانے میں بنویفرن زنا تہ کے سب سے بڑے اور طاقتور قبائل تھے اور افریقہ اور جبل ادراس اور مغرب اوسط میں بھی ان کے بطون قبائل موجود تھے۔ جب افریقہ فتح ہوا تو افریقہ اور وہاں کے رہنے والے ہر بریوں پر اللہ کی فوجیس یعنی عرب مسلمان چھا گئے اور انہوں نے ان کی قوت کا خاتمہ کر دیا یہاں تک کہ دین نے اپنے قدم جمالئے اور وہ لوگ اچھی طرح اسلام لے آئے۔

خوارج کے دین کی اشاعت جب عربوں میں خوارج کے دین کی اشاعت ہوئی اور مشرق میں خلفاء نے عربوں کو عالب کر دیا اور انہوں نے ان سے جنگیں کیں توبہ قاصیہ کی طرف آ گئے اور دہاں پر بربریوں میں اپنے دین کی اشاعت کرنے گئے توان کے روسانے اس دین کے خدا ہب کے اختلاف کے باوجود اسے جلد کی جلد کی اختیار کرلیا' کیونکہ خوارج کے روسا' اباضیہ اور صفریہ وغیرہ سے اپنے احکام میں اختلاف رکھتے تھے جیسا کہ ہم نے اس کے باب میں اسے بیان کیا ہے'

پس بربریوں میں بید ین پیل گیااور یفرن نے بھی اس میں حصد لیااورا سے اختیار کرلیااوراس کی خاطر جنگیں گیں۔

ابوقر و :اور مغرب اوسط کے باشندوں میں سے سب سے پہلے ابوقرہ نے ان میں سے لوگوں کواس امر کے لئے اکٹھا کیا پھر

اس کے بعد ابو بربید صاحب الحمار اور اس کی قوم بنو دار کو اور مرنج سے نے انہیں اکٹھا کیا پھر انہیں خوارج کے دین کو چھوڑ نے کے بعد مغرب اقصلی میں یعلی بن محد صالح اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ پر دو حکومتیں ملیں جسے ہم مفصل بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

اليخرن مرنج جيد بن ليغرن بن بعيلتن بن مسرا بن ذاكب بن ودمسيك بن الديرت بن حوزا الأد مغراد

### ابوقره اورأس كى قوم كوتلمسان ميں جوحكومت حاصل تھی اُس کے حالات اور اُس کا آغاز وانجام

مغرب اوسط میں بنی یفرن کے بہت سے بطون تلمسان کے نواح میں جبل بنی راشد تک یائے جاتے ہیں اور وہ اس زمانے تک انہی سے معروف ومشہور ہے' اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلمسان کی حد بندی کی تھی جیسا کہ ہم اس کے حالات میں بیان کریں گے اور جس زمانے میں خلافت بنواُمیہ سے بنوعباس میں منتقل ہوئی اس وقت ان کا سر دار ابوقر ہ تھا اور جمیں اس کے نسب کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کہ وہ انہی میں سے تھا۔

میسر ہ کافٹل: ادر جب مغرب اقصلی میں برابرہ کی حالت خراب ہوگئ ادر میسر ہ اور اس کی قوم خوارج کی دعوت دینے <u>لگے</u> تو برابرہ نے اسے قل کردیا اور اس کی جگہ زناتہ میں سے خالدین حمید کواپٹالیڈر بنالیا اور جیسا کہ شہور ہے اس نے کلثوم بن عیاض ہے جنگیں کیں اور اسے قل کر دیا اور اس کے بعد ابوقرہ 'زنامتہ کالیڈر بن گیا اور جب بنی امید کی حکومت مضبوط ہوگئی تو خار جیت' بربر یول ٔ ملک ٔ ریخومة القیر وان ٔ مواره ٔ طرابلس کے زناتۂ سلجما سہ کے مکناسہاورا بن رستم تا ہرت میں بکثر ت پھیل گئی۔

ا بن الاشعن : ادر ابوجعفر منصور كي جانب سے ابن الاشعث افريقة آيا تو بربراس سے خوفز دہ ہو گئے پس اس نے تمام اسباب کا خاتمہ کر کے جنگوں کو بند کر دیا' پھر بنویفرن' تلمسان کے نواح میں بگڑ گئے اور خار جیت کی دعوت دینے لگے اور انہوں نے ۱۳۸ چیل اپنے عظیم لیڈر ابوقرہ کی ہیت خلافت کرلی' ابن الاشعث نے ان کی طرف اغلب بن سوادہ تمیمی کو بھیجا تو وہ الزاب تک پہنچے گیا اور ابوقر ہ مغرب انصلی کی طرف بھاگ گیا اور اغلب کے واپس آ جانے کے بعد پھروہ اپنے وطن میں واپس آھيا۔

برا بره کی بغاوت: اور جب <u>دها چی</u>ن برابره نے عمرو بن حفض بن الی صفره جس کالقب بزار مردقا' کے خلاف بغاوت كى اورطنبه ميں اس كا محاصرہ كرليا تو محاصرہ كرنے والوں ميں ابوقرہ اليضر نی جھی اپنی صفرية قوم كے جاليس ہزار جوانوں كے ساتھ شامل تھا جب اس پرمحاصرہ ننگ ہو گیا تو اس نے ابوقرہ سے ساز باز کی کہوہ اس سے اس شرط پراپنے بیٹے کے ہاتھ پر چھوڑ دے کہ وہ اسے جالیس ہزاراوراس کے بیٹے کو جار ہزار دے دے گا' پس وہ اپنی قوم کے ساتھ چلا گیا اور برابرہ طنبہ ہے منتشر ہو گئے۔

پھراس کے بعدانہوں نے قیروان میں اس کا محاصرہ کرلیا اور اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور ابوقر ہ بھی تین لا کھ

عمر و بن حفص کی و فات اس محاصره میں عمر و بن حفص مرگیا اور یزید بن حاتم افریقه کاوالی بن کرآیا پس اس نے ان کی فوجوں کواوران کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا اور جب خوارج کالیڈر ابوحاتم کندی قل ہو گیا تواس کے بعد ابوقرہ اور بنویفرن تلمسان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے اوراس نے بنی یفرن سے جنگ کی اور یزید بن حاتم 'مغرب کے نواح میں دور تک چلا گیا اوراس کے باشندوں میں اس قدر خونریزی کی کہوہ مطبع اور سید ھے ہو گئے اس کے بعد بنی یفرن نے کوئی بغاوت نہیں کی اور ابویزید کوافریقہ میں بنی دار کواور مرنج ہے۔ میں بڑی قدر ومنزلت حاصل ہوگئی۔ جبیبا کہ ہم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

#### فصل

### بنی یفرن میں سے ابویز بیرخار جی صاحب الحمار کے حالات اور شیعوں کے ساتھ اس کے معاملے کا

آغاز وانجام

میشخص بی دارکومیں سے تھا جو مرنجیصہ کے بھائی ہیں اور بیسب بنی یفرن کے بطون میں سے ہیں اس کی گئیت ابدینیداور نام مخلد بن کیداوتھا اس کے نسب کے بار سے میں اس کے موااور کھی معلوم نہیں ہوا۔

"الرجم بن جزم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابو یوسف الوراق نے ابوب بن ابی برید سے بیان کیا ہے کہ اس کا مام خلد بن کیدار بن سعد اللہ بن مغیث بن کر مان بن مخلد بن عثان بن ورغت بن حویفر بن سران بن یفر ان بن فران بن عفر ان بن عفر ان اور جانا کے جاتا ہے جسے زنانہ کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعض بر بر یول نے بھی زائدہ بن یفر ن اور جانا کے ناموں کے بارے میں بنایا ہے '۔

ابن الرقیق : اورای طرح ابن الرقیق نے بھی اسے بنی واسین بن ورسیک بن جانا کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کے نسب کے متعلق اس فصل کے آغاز میں بیان کیا جاچکا ہے۔

کیداو: اوراس کاباپ کیداد بلادسوڈان میں تجارت کے لئے آیا جایا کرتا تھا۔ وہیں پر کرکوشہر میں ابویزیداس کے ہاں پیدا ہوااس کی ماں ام ولد تھی جس کا نام سیکہ تھا' یہ اسے ساتھ لے کر بلاد قصطیلہ میں قیطون زناتہ میں واپس آیا اور تو زراور تھیوں کے درمیان پھرتا پھراتا تو زرمیں فروکش ہوگیا اور اس نے قرآن پڑھا اور تربیت یائی اور نکاریہ سے میل ملاپ کیا اور ان کے نداہب کی طرف مائل ہو گیا اور ان سے ان کے نداہب کاعلم حاصل کیا اور ان کالیڈر بن گیا اور تیمرے میں ان کے مشاکخ کے پاس گیا اور جن دنوں عبیداللہ مہدی سلجماسہ میں قیدتھا اس نے ان میں سے ابوعبیدہ سے علم حاصل کیا اور اس کا باپ کیداو اسے فقر وافلاس کی حالت میں ہی چھوڑ کرمرگیا۔

اوراہل قیطون اسے اپنے زائد اموال دینے لگے اور بیان کے بچوں کوقر آن اور مذاہب نکار یہ کی تعلیم دینے لگا اور اس کے متعلق بیہ بات مشہور ہوگئی کہ بیاہل ملت کی تکفیر کرتا ہے اور حضرت علی کو گالیاں دیتا ہے تو بیخوف زدہ ہو کر تقویں چلا گیا اور تو زراور تقویں کے درمیان پھرتے پھراتے والیوں پر حملے کرنے لگا اور اس کے متعلق بیہ بات مشہور ہوگئی کہ بیسلطان کے خلاف بعناوت کا اعتقادر کھتا ہے تو والیوں نے اسے قصطیلہ میں قمل کرنے کی منت مانی تو یہ واس پھیں جج کو چلا گیا گراس کو تلاش وتعاقب نے زچ کردیا تو بیطرا بلس کے نواح سے تقویں واپس آگیا۔

ابو ہن بیدکی گرفتاری : اور جب عبداللہ وفات پا گیا تو قائم نے اہل قصطیلہ کواس کے گرفتار کرنے پر مجبور کیا تو یہ شرق میں چاگیا اور اپنا مقصد پورا کر کے اپنے وطن واپس آگیا اور ۱۳ ھے میں پوشیدہ طور پر تو زر میں داخل ہو گیا اس کے متعلق ابن فرقان نے والی کے پاس شکایت کی تو اس نے اُسے گرفتار کر لیا اور ذنا تہ فوراً اپنے علاقے میں آگئے اور ان کے ساتھ تکاریکا لیڈر ابو نمار نا بینا ہی تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن سے لیڈر ابو نمار نا بینا ہی تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن سے ابو بزید نے علم عاصل کیا تھا پس انہوں نے والی سے اُسے رہا کرنے کا مطالبہ کیا تو اس نے بہانہ کیا کہ وہ اس سے نکس لینا چاہتا ہے گئی دیا اور اس میں اور کئی اور اس میں اور کینا کی دیا اور اس میں اور کئی برزال کے موطن میں جو جبال میں مسیلہ کی جانب واقع ہیں آتا جاتار ہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں ہو جبال میں مسیلہ کی جانب واقع ہیں آتا جاتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آتا رہا ہوں کے دور کا کہ کو سے کو بی کا کہ کو بی کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا تو بیال کی دور کو کو کو کو کی کیا گور کو کیا گور کی کو بیا کی دور کو کو کو کو کی کو کیا گور کی کو کی کو کی کو کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی

اوراس میں آمد: پس یہ بارہ سواروں کے ساتھ ابوتماری معیت میں اوراس آیا اور پیلوگ نوالات میں نکار میہ کے ہاں فروش ہوگئے اوراس کے اقرباء اور خوارج اس کے پاس جمع ہو گئے اوراس کے ساتھی ابوتمار نے ان کی ان شرائط پراس کی بیعت کی وہ شیعوں سے جنگ کریں گے اور غزائم کولوٹیس گے اور انہیں قیدی بنائیں گئے نیز اگر وہ مہدیداور قیروان میں کامیاب ہو گئے تو ان کی حکومت شوری سے ہوگی۔ یہ واقعہ اس میس کے اور انہیں آیدی بنائیں گئے تاکہ وہ مہدیداور قیروان میں

حاکم باغیہ کی نگرانی : اور یہ لوگ حاکم باغیہ کی پوشیدہ طور پر بعض راستوں پر گرانی کرنے گئے اور انہوں نے اس کے علاقے پر قبضہ کر ایا اس نے بر بریوں کو بھی فتہ میں ملوث کرویا علاقے پر قبضہ کر ایا اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی ہیں وہ جبل کے علاقے میں پھر یہ انہیں ساتھ نے کر حاکم باغیہ کی طرف بڑھا اور اس اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی ہیں وہ جبل کے علاقے میں چلے گئے اور حاکم باغیہ نے ان برچڑھائی کی اور شکست کھا کراپٹے علاقے کی طرف واپس آگیا تو ابو بزید نے اس کا محاصرہ کرلیا۔

اورابوالقاسم نے باغیہ کے حکران کانون کی مدے لئے قائم کومچور کر کے کتامہ کی طرف بھیجا ، جب فوجوں کی

لم بھیٹر ہوئی تو ابوین بداوراس کے ساتھیوں نے ان پرشخون مارااورانہیں شکست دی لیکن وہ باغیہ کوسر نہ کر سکا۔

اورابویزیدنے بی واسین کے ان بربریوں کو تحط لکھا جو قصطیلہ کے اردگر در ہتے تھے تو انہوں نے اس اس میں تو زر کا محاصرہ کرلیا اور وہ تبسہ کی طرف چلا گیا اور اس میں صلح سے داخل ہو گیا پھراسی طرح وہ بجابیا ورمر ما جند میں بھی واغل ہو گیا اور انہوں نے اُسے سیا بی مائل سفیدرنگ گدھا ہدیة ویا پس وہ ہمیشہ اس پر سوار ہوتا رہا یہاں تک کر صاحب الحمار مشہور ہو گیا۔

آر بعض بر فیضیه: اوراربض میں اس کی اطلاع کتامہ کی فوجوں کو پنجی تو وہ منتشر ہو گئیں اوراس نے اربض پر فیضہ کر کے اس کے امام الصلاق کوفل کر دیا اوراس نے تبسہ کی طرف بھی ایک فوج بھیجی جس نے اس پر قبضہ کر کے اس کے گورنر کوفل کر دیا اور مہدیہ میں قائم کوفیر پینجی تو وہ خوفز دہ ہو گیا اوراس نے شہروں اور سرحدوں کے کنٹرول کے لئے فوجوں کو بھیجا۔

بشرى الصقلى اوراس نے اپنے غلام بشرى الصقلى كو باجه كى طرف بھيجااورليم و كوفو جوں كاسالارمقرر كيا تواس نے مہديد كى جانب براؤ ڈال ديا اورابويزيد باجه ميں بشرى كى جانب براؤ ڈال ديا اورابويزيد باجه ميں بشرى كى طرف گيا اوران كے درميان سخت جنگ ہوئى اورابويزيد اپنے گدھے پرسوار ہوا اوراپاعصا پكڑا تو تكارياس كى طرف مائل ہوگيا اور انہوں نے بڑاؤ تك بشرى كى مخالفت كى تو وہ شكست كھاكرتونس كى طرف چيا گيا اورابويزيد باجه ميں واخل ہوگيا اور اسے لوٹا اور بشرى تونس كى طرف جيا گيا اور ابويزيد باجه ميں واخل ہوگيا اور اسے لوٹا اور بشرى تونس كى طرف جيا گيا اور ہر طرف كے بربرى مرتد ہو گئے ہيں اس نے تونس كو خير باد كهد ديا اور سوسہ چيا گيا اور ابل تونس كى طرف بول كے بربرى مرتد ہو گئے ہيں اس نے تونس كو خير باد كه دربا اور اس كے انہيں امان دے دى اور ان پروائى مقرر كركے وادئ مجدرہ ميں بھي كراؤ ڈال ديا اور وہاں اسے فوجيں آمليں اور لوگ اس سے ڈر كر قيروان كی طرف بھاگ گئے اور جھو ئى افوا ہوں ميں اضاف ہوگيا۔

نواح افریقه برفوج کشی: اورابویزید نے اپی فوجوں کونواح افریقه کی طرف بھیجا تو انہوں نے وہاں پر غارت گری کی اور بے شارلوگوں کونی کیا اور تیدی بنایا پھر وہ رفادہ کی طرف گیا تو وہاں کے کتامہ منتشر ہوکر مہدیہ چلے گئے اور ابویزیدا یک لاکھ فوج کے ساتھ رفادہ گیا بھر وہ قیروان کی طرف بڑھا تو وہاں برخلیل بن اسحاق محصور ہوگیا پھر اس نے اسے سلح کا چکمہ دے کر پکڑلیا اور اسے قل کرنا چاہا تو ابو مخار نے اسے مشورہ دیا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے گراس نے اس کی بات نہ مانی اور اسے قل کردیا اور انہوں نے قیروان میں داخل ہوکر اسے لوٹ لیا اور مشائخ نے اس سے ملاقات کی تو اس نے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اس شرط برانہیں امان دے دی کیوہ شیعوں کے عدد گاروں کوئی کردیں۔

اہل قیروان کا وفد: اوراس نے اہل قیروان میں سے اپنے ایلچیوں کا ایک وفد قرطبہ کے عاکم ناصر اموی کے پاس بھیجا۔ جواس کا اطاعت گزار اوراس کی دعوت قائم کرنے والا اوراس کی مدد کا طالب تھا تو وہ وفد کا میابی کے ساتھ اور پچھ وعدے لے کراس کے پاس واپس آیا اور فقنہ کے دیگر ایام میں بھی وہ بھیشہ ہی ان باتوں کو دہرا تا رہا۔ یہاں تک کہ ۱۳۳۵ ہے کے آخر میں اس کے ساتھ رابط رہا۔

کے آخر میں اس نے اپنے بیٹے ایوب کو بھیجا اور ناصر کے باقی ماندہ عہد میں بھی اس کا اس کے ساتھ رابط رہا۔

میسور کی روائگی: اور میسور'مہدیہ سے فوجوں کے ساتھ گیا اور ہوارہ کے بنوکلان بھاگ کر ابویزید سے جاسلے اور انہوں میں سورکی روائل کے اور انہوں کے ساتھ گیا اور ہوارہ کے بنوکلان بھاگ کر ابویزید سے جاسلے اور انہوں

نے اسے میسورسے جنگ کرنے کی ترغیب دی تو وہ اس کے مقابلہ میں گیا اور خوب جنگ ہوئی اور ابویزید اور انکاریہ نے بے جگری سے جنگ کی پس میسور کو فکست ہوئی اور ابو کملان نے میسور کو قل کر دیا اور اس کے سرکو قیروان اور پھر مغرب کی طرف جھیج دیا اور اس کی چھاؤنی کولوٹ لیا۔

اورابویزیدنے اپنی فوجوں کوشہر کی طرف بھیجا جوہز ورقوت اس میں واضل ہو گئیں اورانہوں نے بہت قبال م اور مثلہ کیا اورا فریقہ کے فواج میں بھی بہت قبال م بوااور بستیاں اور گھر خالی ہو گئے اور جوتلوار سے بچا گئیں بھوک نے تباہ کردیا میں ہور نے قبل کے بعدابویزیدلوگوں کو حقیر تجھے لگا لیس وہ ریشم پہنے لگا اور چالا کیاں کرنے لگا اس کے ساتھیوں نے اس بات سے برا منایا اور شہروں کے رؤ سانے بھی اسے کھا اس ووران میں قائم مہدیہ میں بچا و تاب کھا رہا تھا اور کہا مہد اور خہاجہ کو اس خواجہ کیا اور اس کی فوجوں نے جگ کی اور انہیں اپنے ساتھ محاصرہ کے لئے جمع کر رہا تھا اور ابویزید بی چی چل کر مہدیہ میں شہراتو قائم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ وہ بہاں سے اپنیس جا بھو ہوں نے جگ کی اور انہیں اور اس نے اور اس نے مہدیہ کے عاصرہ کو جاری کھا اور اور اس نے اور الیس نے اور اس نے مہدیہ کے عاصرہ کو جاری کھا اور قائم کو اور ایس نے اور اس نے مہدیہ کا موسی کی اور انہیں اور اور سے کا موسی کی اور انہیں اور اور کی کہا تو اور ہوگئے کہا اور ابویزی کی موسی کھا ور انہیں کا خاتمہ ہوگیا اور اتاب کی موسید کی اور انہیں ہوگئے اور ابویزید کے اور ابویزید کے لئے پڑاؤ کرلیا تو ابویزید نے کیوس المور ابویزید کی کہا اور ابویزید کی کہا اور ابویزید کے کئے پڑاؤ کرلیا تو ابویزید کے کئے پڑاؤ کرلیا تو ابوین ہوگیا اور ابویزید کی کہا اور ابویزید کے کئے پڑاؤ کرلیا تو ابوین ہوگیا اور ابویزید کی کھوں اور ابویزید کے کئے پڑاؤ کرلیا تو ابوین ہوگیا اور ابویزید کے کئے پڑاؤ کرلیا تو ابوین ہوگیا اور ابویزید کے کئے پڑاؤ کرلیا تو ابوین ہوگیا اور ابویزید کے انہیں خواج کی کھوں اور ابویزید کے انہیں خواج کی کھوں موسی کے اور ابویزید کے اور ابویزید کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کہا تھا کہا کہا تھی دوران نے اسے گرفار کرنے کی سازش کی تو اس کے ان کے مقابلہ میں کوئی موسی کی دوران نے اسے گرفار کرنے کی سازش کی تو اس کے ان کے مقابلہ میں کوئی موسیوں نے ان کی چھوڑ دیا اور سے مقابلہ میں قبول نے اور کی موسی کے دوران نے اسے گرفار کرنے کی سازش کی تو اس کے ان کے مقابلہ کی کوئی کوئی موسیوں کے ان کے مقابلہ کے دوران نے اسے گرفار کرنے کی سازش کی تو اس کے دوران نے اسے گرفار کرنے کی سازش کی تو اس کے دوران کے اس کے مقابلہ کے کہا کوئی کوئی کوئی کوئی کے دوران کے اس کے دوران کے اس کے دوران کے اس کے کہا کوئی کوئی کی

ابوعمار کا ابو برزید کوملامت کرنا : ابویزید نے جوبکثرت دنیادی مال عاصل کرلیا تھااس پر ابوعار نے اسے ملامت کی تو اس نے تو بہ کی اور باز آگیا اور دوبارہ اس نے زہد و تعقف اور اُون پہننا شروع کردیا اور مہدیہ سے اس کے بھاگ جائے گ خبر پھیل گئی تو تکاریہ نے تمام شہروں میں قبلام شروع کر دیا اور اس نے بھی اپنی فوجوں کو بھیجا 'جنہوں نے نواحی علاقوں میں تباہی مچادی اور شہری باشندوں پر حملے کئے اور ان میں سے بہت سے شہروں کو تباہ و ہر باوکردیا۔

الیوب کی ہاجہ کوروا کی : اورایس نے اپنے بیٹے ایوب کو باجہ کی طرف جیجاجس نے وہاں پر بر بریوں اور دیگر نواحی علاقوں
کی مدو کے انتظار میں چھاؤنی ڈال دی اچا تک حاکم مسیلہ علی بن حمدون اندگئ کیا مداور زوارہ کی فوجوں کے ساتھ وہاں پہنچا
اور قسطنطنیہ اربض اور سقاباریہ کے پاس سے بھی گزرااور اس نے ان میں سے فوجوں کو اپنے ساتھ لیا ۔ تو ایوب نے اس پر
شب خون مارا اور اس کی فوج تتر بتر ہوگئی اور اس کے گھوڑے نے اسے بخت زمین میں گرادیا اور وہ ہلاک ہوگیا۔ پھر ایوب
اپی فوج کے ساتھ تو نس کی طرف گیا اور تو نس کا راہنما حسن بن علی شیعہ کے داعیوں میں سے تھا پس اس نے شکست کھائی پھر
دوبارہ اُسے جملے کا موقع ملا۔

حسن بن علی اور حسن بن علی نے کمامہ کے علاقے میں جاکران کے ساتھ قطعطیہ میں چھاؤنی ڈال دی اور ابویزید نے بربریوں کی فوج کواس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا پھر ہر جانب سے بربریوں کی فوجیس ابویزید کے پاس جمع ہوگئیں اور اس کی قوت معظم ہوگئی۔

سوسه کا محاصرہ: تواس نے سوسہ کی طرف جا کراس کا محاصرہ کرلیا اور وہاں مجبیقیں نصب کردیں اور شوال ۱۳۳۳ھ بیں قائم ہلاک ہوگیا اور اس کا بیٹا اساعیل منصور خلیفہ بن گیا اس نے بنفس نفیس سوسہ کی طرف جانا جاہا گراس کے اصحاب نے اے روکا تواس نے سوسہ کی طرف فوج بھیجے دی جب وہ فوج سوسہ پنجی توانہوں نے ابویزید سے جنگ کی جس میں ابویزید کو شکست ہوئی اور وہ قیروان چلا گیا جہاں اس کی ناکہ بندی ہوگئ تو اس کے ساتھی ابو بھار نے اسے ان کے ہاتھوں سے رہائی دلوائی اور وہ ہاں ہے کوچ کر گیا۔

قیروان بر منصور کا قبضہ اور منصور نے مہدیہ سے سوسہ اور پھر قیروان جاکراں پر قبضہ کرلیا اور وہاں کے باشدوں کو معافی اور امان دے دی اور اس نے ابویزید اور اس کے عیال سے حسن سلوک کیا اور ابوزید کو تیسری بار مدو پہنچائی تو اس نے حاکم قیروان کے خلاف جنگ کا عزم کرلیا اور منصور کی فوج کے پڑاؤ پر چڑھائی کر دی اور ان پر شب خون مار ااور گھسان کا رن پڑا اور دوستوں نے نہایت بے جگری سے جنگ کی گر دن کے آخری مصیص پراگندہ ہو گئے پھر انہوں نے بار بار حملے کئے اور منصور کو بھی جہات سے مددل گئی حتی کہ ۵ امر کو اسے فتح حاصل ہوگئی اور ابویزید شکست کھا گیا اور بہت سے بربری مارے گئے اور منصور نے اس کا تعاقب کیا۔

محمد بن خزر کا اطاعت کرنا: پھروہ تبدے گزر کر باغایہ جا پہنچا دہاں پرائے محمد بن خزر کا خط ملاجس میں اس نے اطاعت ودوی اور مدددینے کے لئے تیاری کا ظہار کیا تھا' منصور نے اسے ابویزید کی گرانی کرنے اور اسے گرفتار کرنے کے متعلق کلمااور اس سے دعدہ کیا کہ وہ اسے اس کام کے کرنے پر مال سے بیسواں حصد دیے گا۔

طنبہ کی طرف روانگی: پھروہ طنبہ کی طرف کوچ کرگیا'جہاں اس سے مسیلہ کے گورز جعفر بن علی نے تھا کف واموال کے ساتھ ملاقات کی اوراسے اطلاع ملی کہ ابویزید سکرہ میں مقیم ہے اور اس نے خط لکھے کرمجہ بن خزرسے مدوطلب کی ہے مگراسے اس کی مرضی کے مطابق جواب نہیں ملا۔

بسکرہ کی طرف روانگی: پس منصور بسکرہ کی طرف چلا گیا تو وہاں کے باشندوں نے اس کا استقبال کیا اور ابویز پید جل سالات میں بنی برزال کی طرف بھاگ گیا ، پھر جبل کتامہ کی طرف بھاگ گیا جے اس زمانے میں جبل عیاض کہتے ہیں اور منصور بھی اس کے تعاقب میں دمرہ تک گیا ، وہال ابویز بدنے اس پر شب خون مارا ، گرفکست کھائی اور کامیاب نہوا ، اور جبل سالات تک آگیا بھر رمال چلا گیا اور بنو کملان نے اسے چھوڑ دیا اور منصور نے انہیں محمد بن خزر کے ہاتھ برامان دے دی۔

منصور کا تعاقب جاری رکھنا: اورمنصور بھی اس کے تعاقب میں جبل سالات میں جا اُترا پھراس کے پیچے رہال تک گیا

پھروا پس آ کرضہاجہ کے علاقے میں داخل ہوگیا' یہاں اسے اطلاع ملی کہ ابویز بیجبل کتامہ کی طرف واپس آ گیاہے تو منصور بھی اس کی طرف پلٹا اور کتامہ' بجیہ 'زدادہ' بن زنداک' مزاثہ' مکناسہ اور مکلاشہ کی فوجوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا' پس انہوں نے ابویز بداور نکاریہ کی فوجوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شکست دی اور انہوں نے جبل کتامہ کی بناہ لے لی اور منصور مسیلہ کی طرف کوچ کر گیا۔

قلعہ جبل میں ابویز بد کامحصور ہونا: اور ابویز بدقلعہ جبل میں محصور ہو گیا اور منصور نے اس کے سامنے ڈیرے ڈال دیئے اور محاصرہ شخت ہو گیا اور اس نے کئ وفعہ قلعہ پرچڑھائی کی اور ابویز بدنے ایک محل میں بناہ لے لی جوقلعہ کی چوٹی پرواقع تھالیں اش کا گھیراؤ کرلیا گیا اور بالآخروہ اس میں داخل ہو گیا۔

ابوعمارنا بینا کافل اورابوعارنا بینااور یکموس المزاتی قل ہو گئا اورابویزیداس حالت میں کراہے اس کے تین اصحاب کے درمیان لوگوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا اوراس کے دخموں سے خون ٹیکٹا تھا' نیج گیا' پس وہ سخت زمین کے ایک گڑھے میں گر پڑا اور کمزور ہوگیا' صبح کواسے منصور کے پاس لایا گیا تواس نے اس کے علاج کرنے کا تھم دیا پھراس نے اسے بلاکراسے زجر وقویح کی اوراس پر ججت قائم کی اوراس کا خون بہانے سے پہلوتھی کی اوراسے مہدیہ کی طرف بھیج دیا اوراس کا وظیفہ مقرر کر دیا اوراس سے اچھا سلوک کیا۔

ابو ہزیدگی وفات: اورائے پنجرے میں لے جایا گیا ہیں وہ ۳۳۵ھ میں اپنے زخوں کے باعث مرگیا اوراس کے حکم سے اس کی کھال بھینجی گئی اوراس کی کھال کو قری سے بھر دیا گیا اورائے قیروان میں پھرایا گیا اوراس کے اصحاب کی ایک جماعت بھاگ کراس کے بیٹے نفضل کے پاس چلی گئی جومعبد بن خزر کے پاس رہتا تھا پس انہوں نے منصور کی فوج کے پچھیلے حصے پرحملہ کر دیا اور منصور مسلسل ان کے تعاقب میں رہا بیاں تک حصے پرحملہ کر دیا اور منصور مسلسل ان کے تعاقب میں رہا بیاں تک کہ مسیلہ جا اتر ااور معبد کا اثر ختم ہو گیا اور وہاں پر اسے پڑاؤ میں تیمرت کے گور نرحید بن یصل کی بعناوت کی خبر ملی جوان کے دوستوں میں سے تھا اور وہ میہ کہ وہ تکس سے سمندر پرسوار ہو کروا دی گی ایک جا نب تک آگیا ہے ہیں وہ تیمرت کی طرف گیا اور تیمرت اور تئس پر اس نے والی مقرر کر دیا۔

لوات کا فرار بھراس نے لوانہ کا قصد کیا تو وہ رمال کی طرف بھاگ گئے اور وہ ۳۳۵ میں افریقہ کی طرف واپس آگیا پھر اے اطلاع ملی کہ فضل بن ابویزید نے قصطیلہ کی جہات پر غارت گری کی ہے تو اس سال وہ اس کی تلاش ٹیس گیا اور قفصہ پہنچ گیا پھروہاں سے الزاب کے نواح میں چلا گیا اور اس کے یاس ماداس کا جوقلعہ تھا اُسے فتح کرلیا۔

قضل کا فرار: اورفضل رمال کے علاقے میں بھاگ گیا اور اس نے منصور کو عاجز کردیا اور بیہ ۲ سے میں قیروان واپس آ گیا اورفضل جبل اور اس کی طرف چلا گیا پھر وہاں ہے اس نے باغا بیرجا کر اس کا محاصرہ کرلیا اور اس کے ساتھیوں میں سے طیط بن یعلی نے اس سے غداری کی اور اس کے سرکومنصور کے پاس لے آیا اور ابویزید اور اس کے بیٹوں کے معاملے کا خاتمہ جو گیا اور ان کی فوج بھر گئی۔ الوب بن ابویر بد کافل اس کے مفرادہ کے روساء میں ہے عبداللہ بن بکارنے ابوب بن ابویز بد کول کر دیا اور اس کے سرکو منصور نے بی یفرن کے قبائل کا تعاقب کیا یہاں کے سرکو منصور نے بی یفرن کے قبائل کا تعاقب کیا یہاں تک کہان کی دعوت کے اثرات کا خاتمہ ہوگیا۔

والبقاء الله تعالى وحده

### فصل

## مغرب اوسط اوراقصیٰ میں بنی یفرن کی پہلی

### حکومت کے حالات اوران کے امور کا آغاز وانجام

زناتہ کے بنی یفرن کے بہت سے بطون ہیں جو مختلف وطنوں میں متفرق ہیں اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں ان میں سے بنی وار کواور مرنج بھے افریقہ میں رہتے تھے اور ان میں سے پھے تلمسان کو اس میں رہتے تھے تلمسان اور تاہرت کے درمیان بھی پچھا تو ام رہتی ہیں جن کی تعداد بہت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلمسان شہر کی عد بندی کی تھی جیسا کہ ہم ابھی اس کا ذکر کریں گے۔

ا بوقر ہ المغتر فی اور انہی میں ہے عباسی حکومت کی ابتداء میں اس جانب ابوقرہ المئر نی بھی تھا جس نے طلبہ میں عمر بن حفض کا محاصرہ کیا تھا جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور جب ابویزید کا معاملہ ختم ہوگیا اور منصور نے افریقہ میں رہنے والے بی یفرن کو آل کردیا توان لوگوں نے جوتلمسان کے نواح میں رہتے تھا ہے وفلہ بنائے اور ابویزید کے زمانے میں ان کالیڈر محمد بن صالح تھا۔

مجرین فرناور چب منصور نے محمدین فراوراس کی قوم مفرادہ کے معاملہ کوسنجالاتواس کے اور بنی یفرن کے درمیان جنگ تھی جس میں مجرین صالح 'بنی یفرن کے عبداللہ بن بکار کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا جو بنی یفرن کے ہاں مقیم تھااس کے بعداس کے بیٹے یعلی نے اس کا کام سنجال لیا تواس کی بہت شہرت ہوگئ اوراس نے یفکان شہر کی حد بندی کی۔

عبد الرحمن الناصر : اور جب عبد الرحمن الناصر نے وادی کے کنار سے پر رہنے والے زناتہ کوامویوں کی اطاعت کی دعوت دی اور ان کے بادشاہوں سے دوستی کرنی چاہی تو یعلی نے جلدی سے اس کی بات کو قبول کرلیا اور خبر بن محمد بن مخز راور اس کی قوم مفرادہ نے بھی اس معاطع میں اس سے اتفاق کیا اور اس نے دہران پر چڑھائی کر کے ۲۹۸ میں محمد بن عون سے أسے

تا ہرت پرچڑھائی اور یعلی نے خبر بن محد کے ساتھ تا ہرت پرچڑھائی کی تو میسور الحصی لمایا سے اپنے پیروکاروں کے ساتھاس کے مقابلہ بیں انکول نے انہیں شکست دی اور تا ہرت پر قبضہ کرلیا اور میسور اور عبد اللہ بن بکار کوگر فار کرلیا پس خبر نے اُسے یعلی بن محمد کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس سے بدلہ لے لے مگر اس نے اپنے خون کا ہم پلہ ہونے کی وجہ سے پسند نہ کیا اور اسے بی یفرن کے ان لوگوں کی طرف بھیج دیا جن پر اس نے حملہ کیا تھا۔

سلطان یعلی کی عظمت : اور مغرب کی طرف سلطان یعلیٰ کی عظمت بڑھ گی اوراس نے تاہرت سے طبخہ تک کے منابر پر عبدالرحمٰن الناصر کا خطبہ دیا اوراس نے الناصر سے استدعا کی کہ وہ اپنے گھر انے کے آدمیوں کو مغرب کے شہروں پروالی مقرر کے بین الخیر بن محمد بن عثیرہ کو مقرر کیا اور محمد نے اپنی حکمرانی کے ایک سال میں درویش اختیار کئے رکھی اورا ندلس میں جہا داور پڑاؤ کے لئے اجازت طلب کی تو اس نے اُسے اس کی اجازت دے دی اوراس کے عمر ادا حد بن الو بکر بن احمد بن عثیان بن سعید کو اس کا جائشیں مقرر کیا جس نے ہم سے معلی ماوند القرومین کی حد بندی کی تھی جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر بچے ہیں اور سلطان یعلی بن محمد ہمیشہ ہی مغرب میں بڑی عظمت کا حامل رہا یہاں تک کہ مراس جے میں المعروالدین لڈے بعداس کے کا جب جو ہم الصفلی نے قیروان سے مغرب تک جنگی کی۔

جو ہر الصفای اور امیر زناتہ: جب جوہر فوجوں کے ساتھ نکلاتو مغرب کے امیر زناتہ یعلی بن محمہ الیفر نی نے اس کی ملاقات کرنے اور اس کی اطاعت کو قبول کرنے اور اس کے ساتھ ملکا جانے اور اپی قوم بنی یفرن اور زناتہ کے عہد بیعت کو توڑنے میں جلای کی لیاں جو ہرنے ان باتوں کو قبول کرلیا اور دل میں اس کو قبل کرنے کی ٹھان کی اور اس کے لئے اس نے اپنے شہروں سے نکلنے کے لئے دن کو منتخب کیا اور اس نے خفیہ طور پر اپنے بعض مخلص پیرو کاروں کو یہ بات بتا دی جنہوں نے فوج کے عقب میں ایک پارٹی پر حملہ کر دیا لی کہ مناصباجہ اور زناتہ کے لئے دن کی طرف گئے اور یعلی کو گرفتار کرلیا اور وہ اس و سے نیزوں سے اس کا کچوم کو قبال دیا اور قبال میں اس کا خون رائیگاں چلا گیا اور جو ہرنے یفکان کے شہر کو بربا دکر دیا اور زناتہ اس کے سامنے سے ہماگ مکا دیا اور آنا کی اور ان کے مطالبات کی حقیقت واضح ہوگئی۔

بعض مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ جب جو ہر تاہرت سے جنگ کرکے واپس آرہا تھا تو یعلی اسے ملااور وہاں اس نے شلف کی جانب اس پر حملہ کر کے اُسے قل کر دیا' جس کے بعد بنی یفرن کی جماعت منتشر ہوگئی اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ پچھ عرصہ کے بعد اس کے جیٹے بدوی کے پاس مغرب میں اکٹھے ہوئے جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔ ان لان میں بریت سے انگی مرکسہ جا گریں ہیں میں میں قبول کے جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔

اوران میں بہت سے لوگ اندلس چلے گئے جیسا کہ اپنے موقع پران کے حالات بیان ہوں گے اور بنی یفرن کے ان لوگوں کی حکومت کا خاتمہ ہوئی پھر بالآخرسلا میں مستقل طور پر قائم ہوگی اور چھومدت کے بعد بیحکومت یعلی کے ہاتھ پر دوبارہ فاس پر قائم ہوئی گھر بالآخرسلا میں مستقل طور پر قائم ہوگی اور وہاں ان میں باری باری حاکم مقرر ہوتے رہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

#### فصل

And the second

recording to the second

## مغربِ اقصیٰ میں سلامیں بنی یفرن کی دوسری حکومت کے حالات اوراس کی اولیت اورگردشِ زیانہ

جب جو ہرنے المعن کے لیڈر یعلی بن محمد بن امیر بنی یفرن پر جملہ کیا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نے کر سہ ج میں مغرب پر قبضہ کر لیا اور بنی یفرن کی جمعیت پریشان ہوگئی تو اس کا بیٹا بدوی بن یعلی مغرب اقصلی چلا گیا اور اس نے جو ہر کے پیچھے سے اس کے حالات معلوم کئے تو وہ دُور بھاگ گیا اور صحرا میں چلا گیا یہاں تک کہ جو ہر مغرب سے واپس آ گیا کہتے ہیں کہ جو ہرنے اُسے گرفتار کر لیا تھا اور اسے قید کر دیا یہاں تک کہ وہ پھی عرصہ بعد اپنے قید خانے سے بھاگ گیا اور اس کی قوم بنی یفرن نے متفقہ طور پر اسے اپنالیڈر بنالیا اور جو ہر نے مغرب سے واپسی پڑسزہ زار کی طرف پناہ لینے والے ادار سہ اور بلا دِغمارہ بران میں سے بنی محمد کے شیخ حسن بن کنون کو حاکم مقرر کیا۔

الحکم المستنصر : اورافکم المستعر نے ۵۰ وس میں اپن کومت کے ابتداء میں ہی اپنے وزیر محرب نواسم بن طلس کو مغرب کے پال کرنے اورا دار سے جرثو مہ کے قلع قدح کرنے کے لئے فوجوں کے ساتھ بھیجا 'پس وہ فوجوں کے ساتھ گیا اوران کے شہروں پر غالب آگیا اورجیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اس نے ۵ س میں ان سب کومغرب ہے اندلس کی طرف بھا دیا۔ مغرب میں امویوں کی دعوت کے لئے راہ ہموار کی اور اس کا آقا الحکم مغرب میں امویوں کی دعوت کے لئے راہ ہموار کی اور اس کا آقا الحکم مغرب میں اور مغرب پر بھی بن تھ بن ہا شم الحیق کو حاکم مغرب باتھ بن آیا اور اسے سرحد کی ناکہ بندی کے لئے والی بھیج دیا اور مغرب پر بھی بن ہا شم الحیق کو حاکم مقرر کیا ، جوسر حد کا اعلی حاکم تھا اور اس نے اسے اجازت دی کہوہ عرب فوجوں اور سرحدی فوجوں کے ساتھ غالب کی مدد کرئے بہاں تک کہ افکام کو فالح کی بیاری نے آلیا اور مغرب میں سروانیہ کی ہوا تھم گئی اور حکومت سرحدوں کی ناکہ بندی اور مثر نے بہاں تک کہ دافکام کو فالح کی بیاری نے آلیا اور مغرب میں سروانیہ کی ہوا تھم گئی اور حکومت سرحدوں کی ناکہ بندی اور مثر نے بیان تک کہ دافکام کو فالح کی بیاری نے جوانوں کی فتاج ہوگئی اور اس نے بھی نین جم بن ہا شم کو وادی کے کنارے سے طلب کیا اور تھا ورانیس حکومت سے وادی کے کنارے میں جس فاکہ نے اور دارے حدود نے کو کہ بھی تھوں کے بلانے پران کی طرف آلیا ہوں کے قیان سے بھی مدو طلب کی کونکہ انہوں نے بھی مصیبت سے اسے قوٹر کر رکھ دیا تھا اور تکلیف اس کے طلب کیا دال دی تھی۔

قرطبہ میں بربری فوج کا اجتماع جب قرطبہ میں بربری فوجیں جع ہوگئیں تو انہوں نے اے اور اس کے بھائی یجی کا مقرر کیا اور انہوں نے ان دونوں کو وادی کے کنارے کے ملوک وظلمتیں دینے کے لئے خلعتیں بہت سامال

اورلباسِ فاخرہ دیئے ہیں جعفر ۵ اسھ میں مغرب کی طرف گیا اوراس کا نظم وضط قائم کیا اور زنانہ کے ملوک میں سے بدوی بن یعلی امیر بنی یغرن اوراس کا عمر ادبین سیدانیاں اور عصیہ بن یعلی امیر بنی یغرن اوراس کا عمر ادبین سیدانیاں اور عطیہ بن تبادھا کے دونوں بیٹے زیری اور مقاتل اور خزرون اور ابن سعیدا میر مفرادہ اور اساعیل بن البوری امیر مکنا سہ اور جمر اور ابن محمد الا داخی وغیرہ اسم سے جو ھر کھا اور ابن محمد الا داخی وغیرہ اسم سے ہوگئے اور ان میں سے بدوی بن یعلی قوت وطاقت اور شن اطاعت میں سب سے بردھ کر تھا الحکم نے اس کی جگہ ہشام المؤید کو حاکم مقرر کر دیا اور حجمہ بن ابنی عامر حجابت کا تنہا کا م کرنے لگا اس نے وادی کے شہر سبتہ پر الحکم نے اس کی جگہ ہشام المؤید کو حاکم مقرر ہونے کے آغاز سے بی اس پر اکتفا کرتے ہوئے سلطان کی فوجوں اور حکومتوں کے آدمیوں کے ساتھ اس کا افزاء علاقے پر کنٹرول کے لئے ملوک زنانہ پر اعتاد کیا اور انہیں انتظام کیا اور اس النہ اور الحق میں رغبت کرتا اس کی عزت کرنے لگا اور جو شخص ان میں سے سلطان کے وظیفہ خواروں کے رجمہ المعانے میں رغبت کرتا اس کی عزت کرنے لگا لیس وہ حکومت کی حکمر انی اور دعوت کے پھیلانے میں کوشش کرنے لگا میں نام لکھانے میں رغبت کرتا اس کی عزت کرنے لگا لیس وہ حکومت کی حکمر انی اور دعوت کے پھیلانے میں کوشش کرنے لگا ور اس نے وادی کے کنارے امیر جعفر بن علی اور اس کے بھائی بچی کے درمیان بگاڑ بیدا کردی اور بچی نے شہر کو اپ نے لئے حاصل کیا اور اکثر آد ومیوں کو بھی لے گیا۔

جعفر پر مصیبیت : پھر جعفر پر بھی وہیں مصیبت آپڑی جواس نے بنگ کے ایام میں برغواط پر ڈالی تھی اور محمد بن ابی عامر نے اسے اس کی استقامت اور چوکس دیکھ کراپی حکومت کے آغاز میں اسے بلایا اور اندنس میں الحکم سے جو تکلیف اسے پینچی تھی اسے ملیامیٹ کر دیا اور اس کے بھائی کے لئے مغرب کی عملداری سے الگ ہوگیا اور وہ سندر پار کر کے ابن ابی عامر کے پاس چلاگیا اور ایک اچھی جگہ پراتر گیا اور زناتۂ تا بعداری کے ذریعے حکومت کا تقرب حاصل کرنے کے لئے مقابلہ کرنے لگے۔

سجلما سه برچر هائی پس خزرون بن فلفول نے ۳<u>۳۳ ه</u>ی مسجلماسه پرچر هائی کی اوراس میں داخل ہوکر آل مدرار کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور منصور نے اسے و ہاں کا حاکم مقرر کر دیا جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔

بلکین بن زمری : اوراس فتح کے بعد افریقہ کے لیڈ ربلکین بن زمری نے ۹ سے میں شیعہ کے لئے مغرب پر اپنامشہور ملک کیا اور اس نے بیت المال سے سو بوجھ ملکیا اور محمد بن ابی عام بنفس نفیس قرطبہ ہے جزیرہ کی طرف اس کے دفاع کے لئے گیا اور مالوک زنانہ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور الحائے اور لا تعداد فوج لے کر گیا اور جعفر بن علی بن جمد ون سبتہ کی طرف بڑھ گیا اور مالوک زنانہ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور بلکین ان کو چھوڑ کر برغواطہ ہے جنگ کرنے کے لئے واپس آگیا ۔۔۔ اور جسیا کہ ہم بیان کر بچے ہیں سے سے میں وفات پا گیا اور جعفر اپنے مقام کی طرف این ابی عام کے پال لوٹ آیا گراس نے اس کے قیام سے موافقت نہ کی ال ووران میں حسن بن کنون قاہرہ سے عبدالعزیز بن نزار بن معد کا خط لے کرافریقہ کے حاکم بلکین کے پاس آیا کہ وہ مغرب کے بادشاہ کی حدث بن کنون قاہرہ سے عبدالعزیز بن نزار بن معد کا خط لے کرافریقہ کے حاکم بلکین کے پاس آیا کہ وہ مغرب کے بادشاہ کی حدث بن کنون قائم وہ سے مال اور فوج سے مدود کے پس بلکین نے اسے اس کے راہتے پر چلاگیا اور اسے مال عطاکیا اور اسے اس کے واجد میں برمرونیے کی اطاعت متحکم ہو چکی ہے اور اس کے بعد بلکین فوت ہو گیا اور اس کے بیغے منصور نے اس کے کاموں سے بریشتی کی پس اس نے صن بن کنون کو اپنے س بالایا۔

عسكال جيز اورا بو محد بن ابى عامر نے اپنج م زاد محد بن عبداللہ کوجس کا لقب عسکال جي اور ابو محد بن اس کے ساتھ جنگ کرئے کو بھیجا اور وہ اس کے بیچھے بیچھے بیچ بیچے بیٹر یرہ کی طرف آیا تا کہ را لقصہ پر چڑھائی کرے اور حسن بن کنون کا تھیرا کہ ہوگیا۔ تو اس نے امان طلب کی اور عمر واور عسکال جداس کے آلات کے ضام ن ہوئے اور اس نے اسے الحضر قاکی طرف والیس کر دیا ہی ابنی ابنی ابنی ابنی ابنی ابنی عامراس کے آگے نہ چلاتھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کی بکٹر ت عہد شکنی کی وجہ ہے اس کا کوئی اعتبار تبییں تو اس نے اپنے ایک قابل اعتبار آدی کو اس کا سرلانے کو بھیجا اور ادار سہ کی حکومت اور اثر کا خاتمہ ہوگیا ہیں اس نے اس بات سے عمر واور عسکال جہ کو برافر و ختہ کر دیا اور منصور کے پاس اس کے متعلق جن باتوں کی چنلی کی گئی ان سے سکون حاصل کرنے کے لئے وہ فوج کی طرف چلاگیا تو منصور نے اسے وادی کے کنار ہے سے بلایا اور اسے اس کے مقتول ابن کؤن کے ساتھ ملادیا۔

حسن بن احمد: اوروادی کے کنارے پروزیوس بن احمد بن عبدالود ودملمی کوها کم مقرر کردیا اوراس کی تعداد میں اضافہ کر
دیا اوراس نے اپنے ہاتھوں سے خوب مال دیا اور ۲ ساچے میں اپنی عملداری میں پہنچ گیا اوراس نے مغرب کو نہایت اچی
طرح کنٹرول کیا اور برابرہ اس سے خوفز دہ ہو گئے اور وادی کے کنارے پربیاقاس مقام پراٹر اتو اس کے سلطان نے اس کی
مدد کی اوراس کی فوج میں اضافہ ہوگیا اور مضافات کے ملوک بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے یہاں تک کہ اس نے ابن ابی
عامر کواس کی ہے دھری کے انجام سے ڈرایا اوراسے اس کی اطاعت کی آزمائش کرنے کے لئے بلایا تو وہ جلدی ہے اس کے
ساتھ مل گیا پس اس نے اس کی عزت میں اضافہ کردیا اوراسے دوبارہ اس کے کام پرمقرر کردیا۔

بروی بن بعلیٰ اور ملوک زناتہ میں سے بدوی بن یعلی اموبوں کے متعلق برا مصطرب اور ان کی اطاعت سے بہت خوفز دہ تھا اور مصور بن ابی عامر اس کے اور اس کے ساتھی زیری بن عطیہ کے درمیان طاپ کراتا تھا اور دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے مقابلہ میں مسلسل استفامت دکھا تا تھا اور مصور زیری کی طرف بہت میلان رکھتا تھا اور اس کے خلوص کی وجہ سے اس کی اطاعت اور نیک فیتی اور اس کے پاس چلے آنے کی وجہ سے اس پر بہت اعتاد کرتا تھا اور امیدر کھتا تھا کہ وہ بدوی بن یعلیٰ کا مقابلہ کر کے اس سے قیادت عاصل کرے گا پس اس نے کے ساتھ میں زیری کو الحضر قبلایا اور وہ جلدی سے بدوی بن یعلیٰ کا مقابلہ کر کے اس سے قیادت عاصل کرے گا پس اس نے کے ساتھ میں زیری کو الحضر قبلایا اور وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کی باس آیا اور اس کے باس آیا اور اس کے اس کے اس کے اس کے باس آیا اور اس کے باس کے باس آیا در اس کے باس ک

حسن بن عبدالودود: اوراس کے مقابلہ میں حس بن عبدالودود جا کم مغرب اپنی فوجوں اورائد کی فوجوں اوروادی کے بادشاہوں کے ساتھ اس کے دشمن زیری بن عطیہ کی مدد کے لئے گیا اور بدوی نے بھی ان کے مقابلہ میں فوج اسمعی کی اور ۱۸۳ھ میں ان سے جنگ کی اور ۱۸۳ھ میں ان سے جنگ کی اور ۱۸۳ھ میں ان سے جنگ کی اور ۱۸۳ھ میں اور انہوں نے خوب قبل اور ودکو بھی گئی زخم آئے جن سے وہ کچھرا توں بعد ہلاک ہو گیا اور ابن آئی عامر کو یہ خبر پینی تو وہ ممکن ہوگیا اور ابن آئی عامر کو یہ خبر پینی تو وہ ممکن ہوگیا اور ابن آئی عامر کو یہ خبر پینی کو وہ ممکن ہوگیا اور اس مغرب کا والی مقرر کردیا ہم اس کا مفصل تذکرہ ان کی حکومت کے ذکر میں کریں گے اور بدوی نے متعدد بار فاس میں اس کا مقابلہ کیا۔

ابوالیہا ربن زیری اورابوالہار بن زیری بن مناوضہا جی اپنی قوم سے الگ ہوکراورشیعوں کی اطاعت کوخیر باد کہہ کراور
اپ ہمائی منصور بن بلکین حاکم قیروان کا باغی بن کرسواحل تلمسان میں چلا آ بااوراس نے ابن ابی عامرے ساتھ ماوراء کے
علاقے سے گفتگو کی اورا پنے بھینچ اورا پنی قوم کے سرداروں کو اس کے پاس بھیجا تو اس نے فاس میں زہری کے ساتھ اس
موال وعطیات دیئے جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے اور دونوں کو بدوی کی مدافحت پر اکٹھا کر دیا پس ان دونوں ک
درمیان اس کی حالت خراب ہوگئ یہاں تک کہ ابوالہ بارا پنے بھینچ منصور کی حکومت میں واپس چلا گیا جیسا کہ ہم ابھی اس کا
ذکر کریں گے اور زیری نے اس کے ساتھ جنگ کی اوراسے اس پر فتح حاصل ہوئی اور ابوالہار سید چلا گیا پھر اپنی قوم کی
طرف واپس آ یا اور اس کے بعد زیری کو بزی عظمت حاصل ہوگئی۔

زیری اور بدوی کے درمیان جنگ: اور زیری اور بدوی کے درمیان جنگ ہوئی جس میں زیری نے اس کی چھاؤنی اور سب مال لوٹ لیا اور اس کی بھوڑ اور سب مال لوٹ لیا اور اس کی بیوی کو قید کر لیا اور اس کی قوم کے تقریباً تین ہزار سواروں کو آل کر دیا اور وہ ۳۸ میں بھوڑ اس بن کر صحرا کی طرف چلا گیا اور وہ بین مرگیا اور اس کی قوم کی امارت اس کے بھائی زیری بن یعلیٰ کے بیٹے حبوس نے سنجال لی۔ اور اس کے عمر زاد ابویداس بن دوناس نے امارت کے لاکچ میں اسے آل کر دیا اور اس کی قوم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا اور وہ اپنی آرزو میں نا کام ہو گیا اور اپنی قوم کی آیک عظیم فوج کے ساتھ سمندریا رکر کے اندلس چلاگیا۔

اور جب بنویفرن نے حمامہ پراتفاق کرلیا تو وہ انہیں مغرب میں شالہ کے مقام پر لے گیا اور اس پراس کے اردگر د
کے علاقے تا ذلہ پر قبضہ کرلیا اور اے زیری ہے چھین لیا اور بنی یفرن کا سردار ہمیشہ اسی عملداری میں رہا اور اس کے اور
زیری اور مفرادہ کے درمیان سلسل جنگ جاری رہی اور اس کے اور حاکم قیروان کے درمیان مجت بھی پس اس نے جب کہوہ
قلعہ میں اپنے چچا حماد کا اربی ہے میں محاصرہ کئے ہوئے تھا' منصور کو ہدیہ بھیجا اور اس نے اس ہدیہ کے ساتھ اپنے بھائی زادی
بن زیری کو بھیجا تو اس نے ڈھولوں اور جھنڈوں کے ساتھ اس سے ملاقات کی۔

ا میر ابوا لکمال تمیم بن زیری اور جب حامر فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے بھائی امیر ابوالکمال تمیم بن زیری بن یعلیٰ نے بنی یفرن کی امارت سنجال کی' پس اس نے ان کی حکومت کے لئے خود گوخصوص کر لیا اور وہ اپنے وین بیں متنقیم اور جہاد کا دکدادہ تھا پس وہ برغواطہ سے جہاد کے لئے واپس گیا اور اس نے مفرادہ سے سکے کر کی اور ان کے ساتھ جگل کرنے ہے اعراض کیا اور جب مرہم جے کا سال آیا تو ان دونوں قبیلوں بنی یفرن اور مفرادہ کے درمیان از سرنوعداوت پیدا ہو گئ اور قدیم کینے بھڑک اٹھے اور حاکم شالہ اور تا ذلہ ابوالکمال نے یفرن کی فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جمامہ بن المعز قبائل مفرادہ کے ساتھ اس کے مقابلہ میں نکلا اور ان کے درمیان بخت جنگیں ہوئیں اورمفرادہ پراگندہ ہو گئے اور جمامہ وجدہ کی طرف بھاگ گیااورامیر ابوالکمال تمیم اوراس کی قوم فاس پر قابض ہوگئے اور مفرادہ مغرب کی عملداری پر غالب آ گئے اور تمیم نے فاس شہر کے یہودیوں کولوٹا اوران کے جانوروں کو مارااوران کی مقدس اشیاءکومباح قرار دے دیا۔

پھر حمامہ نے وجدہ سے مفرادہ اور زناعہ کے بقیہ قبائل کو جمع کیا اور مغرب اوسط کے تمام علاقے کی قیام گاہوں میں سے لوگوں کو جمع کرنے والے لوگ بھیجے اور وہ تنس کے زعماء سے فریاد کرتا ہوا وہاں پہنچا اور جولوگ وہاں سے دور تھے ان ساس نے خط و کتابت کی اور ۱۳۲۹ میں اس نے فاس پر چڑھائی کردی پس ابوالکمال تمیم وہاں سے دور تھاان سے اس نے خط و کتابت کی اور ۱۹۲۹ میں اس نے فاس پر چڑھائی کر دی پس ابوالکمال تمیم وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے ملک کے دارالخلافه شاله ميں چلا گيااورائي وفات تك اپن عملداري ميں اقامت پزير رہااس كى وفات ١ ٢٠٠٠ هير ميں ہوئى۔

حماو: اس کے بعداس کا بیٹا حماد والی بنا بہاں تک کہ وہ بھی وسم میں فوت ہوگیا اس کے بعداس کا بیٹا بوسف والی بنا اور وہ بھی ۱۵۸ میں وفات پا گیااس کے بعداس کا پچامحمہ بن امیر البتمیم والی بنا جولتونہ کی جنگوں میں اس وفت مرگیا جب انہوں نے تمام مغرب میں ان پرغلبہ پالیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

والملك لله يويته من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين

اورابویداس بن دوناس نے حبوس بن زیری بن یعلیٰ بن محمرے جنگ کی جب بنویفرن نے اس کے متعلق اختلاف کیا اوروہ ان کے اکٹھا کرنے کی امید میں ناکام ہوگیا تو وہ ۱۸۸ میں سمندر پارکر کے اندلس چلا گیا تو اس کے بھائی ابوقرہ ' ابوزیداورعطاف نے اس کی قدرومنزلت کی اوران سب کومنصور کے ہاں ترجیج اورعزت حاصل تھی اس نے اسے بھی جملہ رؤسااورامراء میں شامل کرلیا اور اسے وظیفہ اور جا گیریں انعام میں دیں اور اس کے جوانوں اور اس کی قوم کے ان لوگوں کے نام رجٹر میں لکھے جواس کے ساتھ آئے تھے پس اس کی شہرت دور دور تک چیل گئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہو

خلافت میں ابتری: اور جب جماعت منتشر ہوگئ اور خلافت میں ابتری پھیل گئی تو اس نے اندلس کی فوجوں کے ساتھ بربریوں کے ساتھ جنگوں میں بڑے بجیب وغریب کارنا ہے دکھائے۔

المستعین اور جب و المعین نے قرطبہ پر بیننہ کیا اور اندلس کے بربری اس کے پاس اکٹھے ہو گئے تو مہدی سرحدوں پر چلا گیا اور جلالقہ کے طاغیہ نے بھی فوجیں جمع کیں پس اس نے ان کے ساتھ غرنا طہ پر چڑھائی کر دی اور المستعین بھی اپنی بربری فوجوں کے ساتھ ساحل تک آیا اور مہدی نے بھی اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا پس وادی ایرہ میں دونوں نے ایک دومرے پر حملہ کر دیا اور فریقین کے درمیان رن پڑا اور بربریوں کی سخت آ زمائش ہوئی اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے ابویداس کی شہرت پھیل گئی اور گھسان کی جنگ کے بعد مہدی طاخیہ اور ان کی فوجیس شکست کھا گئیں اور ابویداس بن دوناس کومبلک زخم آیا جس سے وہ مرگیا اور وہیں فن ہوا۔

بن دونا ف وہملک رسم ایا بس سے وہ سر میا اور ویں دی ہوا۔ اور اس کے بیٹے خلوف اور اس کے پوتے تمیم بن خلوف کو جواندلس میں زناتہ کے جوانوں میں سے تھے شجاعت اور امارت حاصل تھی اور کی بن عبدالرحمٰن جواس کے بھائی عطاف کا بیٹا تھا وہ بھی ان کے جوانوں میں شامل تھا جسے بنی حود اور قاسم میں اختصاص حاصل تھا اس نے اسے اپنے دور خلافت میں قرطبہ کا والی مقرر کیا تھا۔ والبقاء للّٰه و حدہ

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

جي معين في ال كاوالي مفرركيا \_

## Sant Bredston Constant white the material in the first section of the section of

#### ابونور بن ابوقرہ کے حالات اور اندلس میں اسے

### ايّا م الطّوا كف ميس جو حكومت حاصل تقى اس كا تذكره

اس آ دمی کانام ابونورین ابوتر و بن ابویفرن ہے جوان پر بری جوانوں میں سے ہے جن سے ان کی قوم نے فتند میں مدد ما نگی تقی اس نے فتند میں مدد ما نگی تقی اس نے فتند کے ایام میں رندہ پر غلبہ پالیا اور وہاں سے امویوں کے غلام عامر بن فتو تر کو هو میں میں اکال کرائ پر بہت تبضہ کرلیا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔

ا بن عباد: اور جب اشبلیہ میں ابن عبادی عظمت بڑھ گئی اور وہ مفیافات وسر حدات پر قبضہ کرنے لگا تو اس کے اور ابوٹور
کے در میان اڑائی چیڑگئی اور حاکمیت اور انجراف بیں اس کے احوال اس سے مختلف ہو گئے اور ۱۳۳۳ ہے بیں بربر پول کے ساتھ
رندہ اور اس کے مضافات بھی اس کے لئے ثابت ہو گئے 'اس کے بعد اس نے ۱۳۵۰ ہے بین اسے آیک و لیمے بی بلایا اور آیک
خط کے ذریعے اس سے سازش کی اور اسے اپنے کل کی لوغری کی زبان سے اطلاع دی جس نے اس کے پاس اس کے بیٹے کی
حرام کاریوں سے پہنچنے والی تکلیف کی شکایت کی پس اس نے اس کے شہر بیں جاکراس کے بیٹے کوئل کر دیا اور اس کی ہازش کو
سیمے گیا تو وہ غم سے مرگیا۔

ابونصر : اوران کا دوسر ابینا ابونعر عرص پی تک والی بنا تو اس کے ساتھ اس کے بعض سیابیوں نے غداری کی اوروہ بھا گنا ہوا با ہر فکلا تو دیوارے گر کر مرکیا اور المعتمد نے اس کے ہاتھ ہے دندہ کولے کیا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بات ۱۳۵۵ ہ واقعہ میں ہوئی جس میں ابونور ہلاک ہوگیا اور جب اس کی اطلاع اس کے بیٹے ابونعر کولی توجو ہواسؤ ہوا۔ والد اعلم یہ

#### فصل

### بنی یفرن کے بطون میں سے مرنجیصہ کے حالات کی تفصیل

بنی یفرن کا پیطن افریقہ کے نواح میں رہتا تھا اور اسے بڑی کثرت وقوت حاصل تھی اور جب ابویزید نے شیعوں

کے خلاف بغاوت کی تو انہوں نے عصبیت کی وجہ ہے اس کی مدد کی اور بیان کے بنودار کو مامووں میں سے تھا پھراس کا معاملہ تھپ ہوگیا توشیعوں کی حکومت اوران کے ضہاجی مدد گاروں اوران کے افریقی حکمر انوں نے انہیں جروقبر سے پکڑلیا اوران کے مال و جان پر مصائب نازل کئے یہاں تک کہ یہ نیست و نا بود ہو گئے اور تاوان اداکر نے والے قبائل میں شار ہونے لگے اور ان کے بچھ بقیہ قبیلے قبروان اور تو آئی کے درمیان اتر پڑے بیگا یوں بکر یوں اور جیموں والے تھے بیاس کے نواحی علاقوں میں سفر کرتے اور معاش کے لئے گئی باڑی کرتے تھے اور جب موحدین نے افریقہ پر قبضہ کیا تو بیای حالت میں تھے ان پر تا وان اور ٹیکس لاگو تھے اور انہیں سلطان کے ساتھ جنگوں میں متعدد فرائض سرانجام دینے پڑتے تھے۔

الكعوب: اور جب بن سيم ميں سے الكعوب نے افريقہ كے نواح پر قبضه كيا آورانہوں نے رياح كے زواود ہ كو جواس دور ميں مكومت كے دہمن سيم قوبال سے نكال ديا تو سلطان نے ان سے ان لوگوں كے خلاف مدو ما كلى جنہوں نے قابس سے باجبتك افريقه كواپنا وطن بناليا تھا بھران كى امارت مكومت كے لئے سخت ہوگئ اوران سے مدو طلب كرنا بھى بڑھ گيا تو انہوں نے جو مضافات اور فراج طلب كئ بادشاہ نے انہيں جا گير كے طور يردے ديئے اوران كى جا گيروں ميں مرجم جيسه كافراج بھى تھا۔

بنومرین اور جب بنومرین نے قیروان برحملہ کیا اوراس کے بچھ عرصہ بعداس فتہ کورو کے لئے جس میں عربی اور جگوں میں بار جرداری کے گوڑوں اور جگوں میں غلبہ بادشاہ اور حکومت پر غلبہ بالیا تھا ان کے متعلب کعوب کومر جیصہ کے قبیلوں میں بار برداری کے گوڑوں اور جگوں میں غلبہ کے لئے سواروں کی بڑی قوت حاصل تھی اور بیان کے لئے قرابت داراور خادم بن گئے اور انہوں نے ان پر غلاموں کی طرح قصہ فی اور ان بیان تھا مولا کا سلطان ابوالعباس کی بھلائی ہے منی قصہ کوئی خلافت و حکومت کو قائم کردیا ہیں فضاصاف ہوگئی اور اس خصصی بادشاہ مولا کا سلطان ابوالعباس کی بھلائی ہے منی دور کردیا اور ان نے مرب محلین کو اپنے مضافات سے دور کردیا اور ان فی رعایا ہے ان کے ہاتھوں کوروک دیا اور مر نجیصہ کے ان لوگوں کو عرب میں اخلاص کا اظہار کیا اور کردیا اور ان کی رعایا ہے ان کے ہاتھوں کوروک دیا اور مر نجیصہ کے ان لوگوں کو عرب کی بناہ لینے اور ان کے ساتھ سنر کرنے کے باعث سنر اوسے کے بعد اپنا مقرب بنا لیا لیس انہوں نے دوبارہ حق کو پایا اور شولیت میں اخلاص کا اظہار کیا اور جس تاوان اور خراج کے قوانین سے وہ مالوف تھا ان کی طرف والیں آگئے اور اس دور تک وہ ای حالت برقائم ہیں۔ جس تاوان اور خراج کے قوانی میں علیہا۔

SKOVENICO SON SENIES WE SENIES SON SEN

## 

Mind fel and a second and the contract of the second residence

. Be Building and the second of the second o

# زناته کے طبقہ اولی میں سے مفرادہ اور انہیں مغرب میں جو حکومتیں حاصل تھیں ان کے حالات اوراس كا آغاز اورگردش حالات

مفرادہ کے بیقبائل زنامہ کے وسیع تر بطون والے تھے اور یمی ان میں سے جنگجوا ورغلبہ والے تھے اور ان کا نسب مفرادہ بن پضلان بن مسراین ڈاکیا بن ورسیک بن الدیرت بن جانا تک جاتا ہے جو بی یفرن اور بی بریان کے بھائی ہیں اوران کے نسب میں جواخلاف پایاجا تا ہے اسے بن يفرن كے ذكر كے موقع پر پہلے ميان كياجا چكا ہے۔

ان کے شعوب ولبطون ان کے شعوب وبطون بہت ہے ہیں جیئے بی بلت ، بی زنداک بی روا ڈرٹز میز بی الی سعید بی درسیعان اعواط اور بنی ریقه وغیره جن کے نام مجھے یا رتہیں رہے اور مغرب اوسط میں ان کی فرود گا ہیں شلف سے تلمسان تیک جبل مد بوله تک اوراس کے نواح تک میں اوران کا اپنے بھائیوں بنی یفرن کے ساتھ اجتماع وافتر اق اور صحرائی حالات میں مقابلہ ہوتار ہتا ہے اوران مفراد و کی صحرامیں بہت بڑی لڑی پائی جاتی ہے۔جس نے اچھی طرح اسلام قبول کمیا تھا۔

صولات بن وز مار اوراس کے امیر صولات بن وز مار نے بدیند کی طرف ججرت کی اور امیر المومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عند کے پاس گیا تو آپ نے اس کی جمرت کی وجہ سے اس کے ساتھ نہایت حسن سلوک کیا اور اسے اس کی قوم اور وطن کا امیر بنادیا اوروہ دین سے توش ہو کر قبائل مضر کی مدو کرتا ہوا اپنے ملک کووا پس آ گیا اور ہمیشہ اس کی یہی حالت رہی . اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بربر ایوں نے اسلام لانے ہے جل جوم بوں کے ساتھ جنگیں کیں ان میں ہے ایک جنگ میں عربوں نے بہلی فتح پراسے قیدی بنا کر پکڑلیا اورائے اپن قوم میں جومقام حاصل تھا اس کی وجہ ہے اسے حضرت عثان کی خدمت میں جیج دیا تو آپ نے اس پراحسان کیا اور اس نے اسلام قبول کرایا اور آپ نے اس کی عملہ اری میں اسے امیر مقرر کر دیا۔ پس اس نے حضرت مثان اور آپ کے اہل ہیت کی دوئتی کی وجہ سے جو بنی امیر میں سے تھے صولات اور مفراد ہ کے دیگر قبائل کو مخصوص کر دیا اور ده دیگر قریش کے مقابلہ میں ان کے خاص آ دی تھے یہی دجہ ہے کہ انہوں نے اسی دوئی کا لحاظ

کرتے ہوئے اندلس میں دعوت مروانیے کی مدد کی ۔جیبا کہ آپ کوان کے بعد کے حالات ہے معلوم ہوجائے گا۔

صولات کی وفات: جب صولات فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے بیٹے حفص نے مفرادہ اور دیگر زناتہ کی امارت سنجال لی اور جب مغرب اقصیٰ میں خلافت کے سائے سمٹنے گے اور میسرۃ المقیر اور مظفر کا فتنہ ساید گئن ہونے لگا تو خزراور اس کی قوم قیروان میں مضریوں پر غالب آ گئے اور ان کی حکومت بڑھ گئی اور مغرب اوسط کے صحرائی زناتہ میں ان کے بادشاہ کی شان وعظمت میں اضافہ ہو گیا۔

مشرق میں بنی امید کی حکومت کا شاتھ۔ پھرمشرق میں بنی امید کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور مغرب میں فتنہ برپاتھا پس بیلوگ قوت و تکبر میں بڑھ گئے۔اس دوران میں خزر کی دفات ہو گئی اور اس کی حکومت اس کے بیٹے محمر نے سنھالی۔

اورلیس الا کبر اورادریس الا کبر بن عبدالله بن حسن بن الحسن مجاه میں البادی کی خلافت کے زمانے میں مغرب کی طرف گیا اور مغرب کے طرف گیا اور مغرب کے جماس کی حکومت کے ذمہ دار بن گئے اور اس کی حکومت مضبوط ہوگئی اور بقیدایا م میں مغرب بنوعباس کی اطاعت سے باہر نکل گئے اور پھروہ سمجاھے میں مغرب اوسط کی طرف گیا تو محمد بن خزرنے اس کا احتجاب کی اطاعت اختیار کرلی اور اپنی توم کی جانب سے اس کی بیعت کرلی۔ گیا تو محمد بن خزرنے اس کا احتجاب کی اطاعت اختیار کرلی اور اپنی توم کی جانب سے اس کی بیعت کرلی۔

اوراس نے بنی یفرن کے اہل تلمسان پر غالب آجانے کے بعد استلمسان پر قبضہ کرنے بیں مدودی اور اور لیس بن اور لیس کے لئے حکومت منظم ہوگئی اور وہ اپنے باپ کی تمام عملداری پر غالب آگیا اور تلمسان پر قبضہ کر لیا اور بنوخزراس کی دعوت کے اسی طرح ذمہ دار بن گئے جیسا کہ اس کے باپ کے لئے بنے تقے اور اس کا بڑا بھائی سلیمان بن عبداللہ بن حسن بن الحق جومشرق سے اس کے پاس آر ہا تھا' اور لیس الا کبر کے عبد بیس تلمسان بیس از ااور اس نے تلمسان کی ریاست اسے اسی طرح وے دی بھی جس طرح اس کے بیٹے اور لیس نے سلیمان کی ریاست اسی طرح وے دی بھی طرح اس کے بیٹے اور ایس نے سلیمان کی ریاست اور اس کے میں اور اس کی میں تسیم کرلیا۔

اور لیس بن محمد: پس تلمسان اوریس بن محمد بن سلیمان کی اولا دے جصے میں آیا اور ارشکول عیسی بن محمد کی اولا دکو ملا اور تئس ایرا ہیم بین محمد بن محمد ب

عبید الله مهدی اور عبیدالله مهدی نے عروبہ بن یوسف کنای کو ۲۹۸ میں قوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف جیجا ، جس نے مغرب اونی پر قبضہ کرلیا اور واپس آگیا پھراس نے اس کے بعد مصالہ بن حبوں کو کتامہ کی فوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف جیجا تواس نے اوارسہ کے مضافات پر قبضہ کرلیا اور ان سے عبیداللہ کی اطاعت کا مطالبہ کیا اور فاس پر پیچی بین اور لیس بن عمر کوامیر مقرد کیا جواد اوسہ کا آخری با دشاہ تھا اور خود الگ ہوگیا اور ان کی اطاعت قبول کرلی۔

مضالة اوراس في مصاليكوفاس كالمير مقرر كيااور موى بن ابوالعالية ومكاسداور صاحب تاره كالمير مقرر كيا أورمغرب

نواح پر قابض ہو گیا اور قیروان کی طرف واپس آ گیا۔

عمر و بن خزر : اور محر بن خزرگ اولا و میں سے جوادر لیس اکبر کا داعی تھا عمر و بن خزر باغی ہو گیا اور اس نے زنانة اور اہلیان مخرب اوسط کو شیعہ بربر یوں کے خلاف آکسایا اور عبید اللہ مہدی نے مغرب کے قائد مصالہ کو ۹ میں کیا مسکی فوجوں کے ساتھ بھیجا اور محمہ بن خزر نے مفرادہ اور بقیہ زنانتہ کی فوجوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اس نے مصالہ کی فوجوں کو فلست دی اور اس کے پاس پہنچ کرا سے قل کر دیا اور عبید اللہ نے واس سے میں اس کے بیٹے ابوالقائم کوفوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف بھیجا اور اسے محمد بن خزر اور اس کی قوم کے مقابلہ کے لئے سالار مقرر کیا اس وہ صحرا کی طرف بھاگ گئے اور اس نے ملوبیہ کا نوبیہ کیا اور وہ سلجما سہ بھے گئے۔

ان کا تعاقب کیا اور وہ سلجما سہ بھے گئے۔

ابوالقاسم : اورابوالقاسم نے مغرب پر جملہ کر کے اس کی اطراف پر قبضہ کرلیا اور اس کے نواح میں چکر لگایا اور اس نے از سرنوابن ابوالعالبہ کواس کی عملداری پرامیرمقرر کردیا اور واپس آگیا اور کسی سازش کا شکار نہ ہوا۔

الناصر : پر حاکم قرطبالناصر کوکسی وادی کے کنارے کی حکومت کا خیال آیا تو اس نے ادارسہ اور زناتہ کے ملوک کوخا طب

کیا اور السیم میں ان کی طرف اپنے مخلصین جمہ بن عبید اللہ بن ابوئیسی کو بھیجا تو جمہ بن خزر نے فور آاس کی بات کو تبول کر لیا اور السیم میں ان کی طرف اپنے مخلصین جمہ بن عبید اللہ بن الزاب سے شیعوں کے مددگاروں کو نکال باہر کیا اور هلب اور تئس کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا اور وہ ہران پر قبضہ کر لیا اور اس کے اس پر اپنے بیٹے الممنیر کو جاکم مقرر کیا اور تاہرت کے سوادیگر مضافات مغرب میں اموی دعوت کو پھیلایا اور حاکم ارشکول ادر لیس بن ایراہیم بن عبی بن مخرب بن اور اس کے مالا عت اختیار کرنے کی وجہ سے بناہ دے دی اور جم بن خزر کے ہاتھوں سے سیتہ کو حاصل کر لیا اور مولی بن ابوالعالیہ کو اس کے اطاعت اختیار کرنے کی وجہ سے بناہ دے دی اور جم بن خزر کے ساتھ اس کی ہتھ جوڑی ہوگی اور انہوں نے شیعوں کے خلاف مدد کی۔

فلفول بن خزیر: اورفلفول بن خزر نے شیعوں کی اطاعت کر کے اپنے بھائی محمد کی خالفت کی اور عبداللہ نے اسے مفرادہ کا امیر مقرد کر دیا اور حمید بن یصل اس میں کتامہ کی فوجوں کے ساتھ تا ہرت پر چڑھائی کرنے کے لئے عبداللہ کی طرف گیا اور فاس تک پینچ گیا اور زنا تداور مکناسہ کے سواراس کے آگے بھاگ اعظے اور اس نے مغرب پر قبضہ کرلیا۔ اور اس کے بعد سر سے بیس میسور الحصی نے جا کرفاس کا محاصرہ کرلیا گراہے سرنہ کرسکا اور والی آگیا۔

تحبید بن پیصل کیر ۱۳۳۸ پیس تعید بن بھل نے بناوت کردی اور محمد بن خزر کے پاس جلا گیا پیرالناصر کے پاس گیا تو اس نے اے مغرب اوسط کا والی مقرر کر دیا پیرشیعہ ابویزید کے فتنہ میں مصروف ہو گئے اور محمد بن خزراوراس کی مفرادہ قوم کے کارنا ہے کی عظمت قائم ہوگئی اور انہوں نے ۳۳۳ پیس امویوں کے قائد حمید بن یصل کے ساتھ تاہرت پر چڑھائی کی اور ایمانی بن محمد بھی اپنی اور ایمانی بن محمد بھی ابنی کے بھائی کی اور یعلی بن محمد بھی اپنی اور ایمانی بن محمد بھی اپنی اور یعلی بن محمد بھی اپنی اور یعلی بن محمد بھی اپنی قوم بنی یفرن سمیت ان کے ساتھ تھا۔

机合金属物 医水杨醇 电电影电影 医多种性 医水杨醇 医皮肤 医皮肤 医皮肤

تا ہرت ہر قبضہ: اور انہوں نے برور توت تا ہرت پر قبضہ کرلیا اور عبد اللہ بن بکار کوقل کر دیا اور حرہ بن محر بن خزر جو تا ہرت کی جنگوں میں قل ہو گیا تھا اسکے قل ہونے کے لعد انہوں نے تا ہرت کے قائد میسور الحصی کوقید کرلیا اور محر بن خزراور اس کی قوم نے اس سے قبل بھی بسکرہ پر چڑھائی کی تھی اور اسے فتح کرلیا تھا اور زیدان الحصی کولل کر دیا تھا۔

اسماعیل اور جب اساعیل ابویزید کے عاصرے نے باہر لکلاتو محد بن خزر کے خوف کی دجہ سے اپنے پیروکاروں سمیت مغرب چلا گیا کیونکہ اس سے قبل وہ ان کی دعوت کی مخالفت اور ان کے پیروکاروں کوئل کر چکا تھا لیس اس نے اس کی طرف معروف اطاعت کرنے کے پیغام بھیجا اور اساعیل نے اسے ابویزید کی تلاش کا اشارہ کیا اور اسے بیس اونٹ مال دینے کا وعدہ کیا۔

معبد بن خزر: اوراس کا بھائی معبد بن خزرابویزید کی وفات تک اس کا دوست رہااوراس کے بعداساعیل نے مسم میں معبد کوگر فارکر کے فتل کر دیا اور کے مسلم معبد کوگر فارکر کے فتل کر دیا اور کا بیٹا الخیر ہمیشہ ہی مغرب اوسط پر معقلب اور یعلیٰ بن محمد کے نائب امیر رہے۔

فقوح بن الخير اورفوح بن الخير تا ہرت اور دہران كے مشائح كے ساتھ بيستے بين الناصر كے پاس كيا تو اس نے انہيں الغام واكرام ديا اور انہيں ان كى مملداريوں بين واليس كرديا بجر مفراد ہا اور ضہاجہ كے درميان فتنہ بيدا ہو كيا اور محر بن الخيراور اس كا بيٹاخر ران كے ساتھ جنگوں بين مشغول ہو گئے اور يعلى بن محر نے وہران پر حفلب ہو كراہے بربا وكر ديا اور الناصر نے محر بن بين يصل كو تلمسان اور اس كے نواح پر حاكم مقرر كرديا ہيں محر بن فرز رئے اپنے مدمقا بل يعلى بن محر كی وجہ دوبارہ شيعوں كی بن يصل كو تلمسان اور اس كے نواح پر حاكم مقرر كرديا ہيں كي وفات كے بعد اس كے پاس كيا تو اس نے اس كا كرام كيا اور اس كے بھران كے ممل اطاعت كى بيمان تك كہ جو ہر كے ساتھ اس كى جنگوں بين شامل ہوكر ۸۸۔ يرسم مين مغرب كيا بجراس كے بعد اس كے باس المعرب كيا بجراس كے بعد اس كے بعد اس كے باس الماور قير وان بين فوت ہو گيا اس وقت اس كی عرسوسال سے زيادہ تھی۔

الناصر المروانی کی و فات: اورانی سال الناصر المروانی بھی فوت ہو گیا جبکہ مغرب میں شیعہ کی دعوت پھیل چکی تھی اور امویوں کے مددگار بستہ اور طبخہ کے مضافات میں سکڑ گئے تھے۔

الحکم المستنصر :اس کے بعداس کا بیٹا الحکم المستصر کھڑا ہوا اور اس نے از سرنو وادی کے کنارے کے ملوک سے خاطب کی تو محمہ بن الخیر بن خزر نے اسے جواب دیا کیونکہ اس کے باپ الخیر اور دا دامجر کو الناصر کی حکومت میں ایک مقام حاصل تھا نیز حضرت عثمان نے ان کے جد صولات کو جو وصیت کی تھی اس کے مطابق تھی آلی خزر کو بی اسپ دوی تھی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کیں اس نے شیعوں میں خوب خور بزگی کی اور ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا اور محد نے اپنے ساتھی زیری بن مناق امیر ضہاجہ کے ذریعے اس پر تہمت لگائی تو اس نے اسے زنامہ کے ساتھ جنگ کرنے پر امیر مقرر کر دیا اور اسے کہا کہ وہ ان کے جن مضافات پر قبضہ کر سے گاہ وہ اس کے لئے مختص ہوں گے اور وہ بھی ۱۲ سو میں جنگ کے لئے اسٹے ہو گئے۔

جن مضافات پر قبضہ کر سے گاہ وہ اس کے لئے مختص ہوں گے اور وہ بھی ۱۲ سے میں جنگ کے لئے اسٹے ہو گئے۔

بلکس بر بروز مر می نیز ہوں کے دریا جس سے بلکس میں نہ بی نے بین جنگ کے لئے اسٹے ہو گئے۔

بلکین بن زمری بین ان کی تیاری سے قبل بلکین بن زمری نے دسیسہ مقام پڑھر بن الخیری مدد گار فوجوں سے جنگ کی تو ان میں سے پچھلوگوں نے بڑی استقامت دکھائی اور ان کے درمیان شدیدرن پڑا اور زناتہ شکست کھا گئے اور جب محمد بن الخیرنے دیکھا کہاس کا گھیراؤ ہو گیا ہے تو اس نے فوج سے ایک طرف جا کرخودکشی کرلی اوراس کی قوم پر شکست برقر اررہی اورا تباع کوچھوڑ کراس نے اس معرکہ میں سترہ امیر پائے اور ہرامیرا پنے فریق کی جانب چلا گیا اور محد کے بعد مفرادہ میں اس کا بیٹا الخیر حاکم بنا۔

اوربلکین بن زیری نے خلیفہ کو معد کے ذریعے الزاب اور مسیلہ کے حاکم جعفر بن علی بن حمدون کے خلاف بجڑ کا یا کہ وہ محمد بن الخیر سے دوستی رکھتا ہے لیے معد کو بھیج دیا کہ وہ محمد بن الخیر سے دوستی رکھتا ہے لیے معد کو بھیج دیا یہاں تک کہ اس نے قاہرہ جانے کاعزم کرلیا ہیں اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور وہ الخیر بن محمد اور اس کی قوم کے پاس چلا گیا اور انہوں نے ضہاجہ پر چڑھائی کر دی اور انہیں فتح نصیب ہوگی اور زیری بن منا دکو بہت بڑی جماعت نے مار ااور انہوں نے اس کے سرکو بی خرد رکے ہم داروں کے وفد میں جعفر کے بھائی بیجی بن علی کے ساتھ قرطبہ بھیجا۔

جعفر بن علی : پھراس نے جعفر کوزنا نہ کے بارے پیس شک پڑگیا اور وہ اپنے بھائی یجی کے پاس چلا گیا اور وہ الحکم کے پاس کے اور اسے اسموال وافواج سے مدو
کے اور اس نے اسے بلکین بن زیری کے ساتھ زنا نہ کے ساتھ بنگ کرنے پرامیر مقرر کر دیا اور اسے اسموال وافواج سے مدو
دی اور اسے کہا کہ وہ ان کے جن مضافات پر بھنہ کرے گا وہ اس کے لیے مختص ہوں گے پس وہ الا مجھ بیس مغرب کی طرف گیا
اور ان بیس سے برابرہ کو ترخیب دی اور باغالیہ سیلہ 'الزاب اور بسکرہ کے مضافات خالی ہوگے اور زنا نہ اس کے آگے
بھاگ افران بیس سے برابرہ کو ترخیب دی اور باغالیہ سیلہ 'الزاب اور بسکرہ کے مضافات خالی ہوگے اور زنا نہ اس کے آگے
بھاگ افران بیس سے برابرہ کو ترخیب دی اور باغالیہ سیلہ کیا اور انہیں پکڑا اور الحقی کو با گیا اور بلکین نے الخیر
بین مخد اور اس کی قوم کا سلح اسر تک تعاقب کیا اور انہیں پکڑا اور وادی بیس زنا نہ اور ان کے ساتھی معاصین سے جنگ
کی اور اس نے ہراس مخص سے جو گھوڑ سے پرسوار ہوسگتا ہے یا گھوڑ سے کی نجر گیری کر سکتا ہے' امان اٹھادی اور ان کے ساتھی معاصین سے جنگ
کی اور اس نے ہراس مخص سے جو گھوڑ سے پرسوار ہوسگتا ہے یا گھوڑ سے کی نجر گیری کر سکتا ہے' امان اٹھادی اور ان کے ساتھی معاصین سے بنگ
کی درمانی' پس اس نے مغرب اوسط کو زنا نہ سے خالی کر دیا اور بلا دمغرب اقصلی بیں ملویہ کے اور اور المبل بی اور ایک نا میں کہ مقرب اور المبل بی سے بی کھوٹ میں بلاک ہو گئے جس کا ہم ذکر کر نے والے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

Residence the state of the state of the state of 如何这个知识的,这时间也是我们的原因的,他们也是有我的更多的。 "我们是我们是我们是我们是我们是我们的。"

#### فصل

and the same of the second control of the se

## مفرادہ کے طبقہ اولی میں ہے آل زیری بن علیہ کے حالات جوفاس اورائس کے مضافات کے بادشاہ تقے اور انہیں

مغرب إقصلي مين بهي حكومت ودولت حاصل تقى اس كا آغاز اور گردش حالات

یہ زیری اپنے وقت میں آ لِ خزر کا امیر اور ان کی بدوی حکومت کا وارث تھا اور اس نے فاس اور مغرب افضی میں حکومت کواستوار کیااور دورِلتونہ تک اپنے بیٹوں کواس کاوارث بنایا۔جیسا کہ ہم اسے قصل بیان کریں گے۔اس کا نام زیری بن عطيه بن عبد الرحل بن خزر ہے۔ اس كا دا داعبد الله الناصر كے داعى محمد كا بھائى ہے جو قير وان ميں فوت ہوگيا تھا ، جيسے كہم بیان کر بچکے ہیں' یہ چار بھائی تھے'محمد اور معبر' جسے اساعیل نے قل کر دیا تھا اور فلفول جومحمہ کا مخالف بن کر شیعہ حکومت کی طرف چلا گیا تھا اور بیعبداللہ جواپنی مال کے نام مے مشہور تھا اور اس کا نام تبا دلت تھا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ بیعبداللہ محمد بن فزر کا بیٹا ہے اور اس کا بھائی حمز ہ بن محمد تھا۔ جو فتح تا ہرت کے وقت میسور کے

ساتھ جنگ کرتے ہوئے مرگیا تھا۔

اورجیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں جب الخیر بن محمر الا اچے میں بلکین کے ہاتھوں مارا گیا اور زنانہ مغرب اقصی میں ملوبی کے ماوراءعلاقے میں کوچ کر گئے اور تمام مغرب اوسط ضہاجہ کے لئے ہوگیا تو مفرادہ اُ ال خزر کے بقیہ لوگوں کے پاس

آ ل خزر کے امراء: ان دنوں ان کے امراء محد بن الخیر مذکور اور مقاتل بن عطید بن عبداللہ کے بیٹے مقاتل اور زہری اور خزرون بن فلفول تھے پھرجییا کہ ہم بیان کر چکے ہیں بلکین بن زیری کوافریقہ کی حکومت حاصل ہوگئ اوراس نے 17 ھے ہیں مغرب اقصلی پر اپنامشہور جملہ کیا اور بنی خزر کے ملوک زناتہ اور بنی محمد بن صالح اس کے آگے بھاگ اٹھے اور سب کے سب

محمد بن الخير : اور حمد بن الخير سمندر پار كر كے مصور بن الى عامر كے پاس فريا د لے كر گيا تو منصورا بي فوجوں كے ساتھ بنفس نفیں ان کورد دینے کے لئے نکلا اور جعفر بن علی کوملکین سے جنگ کرنے پرامیر مقرر کیا اوراس کوسمندر بار کروا دیا اورا سے سو

اونٹ بو جھ مال دیا' پس ملوک زنا تداس کے پاس جمع ہو گئے اور سبتہ کے میدان میں ان کارن پڑا اور بلکین' جبل تطاون سے ان کے پاس آیا' پس اس نے دیکھا کہ وہ اس کے مقابلہ کی سکت نہیں رکھتا تو وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور اپنے آپ کو برغواطہ کے ساتھ جہا دمیں مشغول کرلیا یہاں تک کہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے' ۲<u>سے میں ف</u>وت ہوگیا۔

اورجعفر بن علی الحضرة میں اپنی جگہ واپس آگیا اور مصور نے امارت کا بوجھ اٹھانے میں اس سے قرعہ اندازی کی اور مغرب امارت کوچھوڑ بیٹھا اور مضور نے سبتہ پر کنٹرول کرنے پر اکتفا کیا اور ضهاجہ اور دیگر شیعہ کے حامیوں کا دفاع کرنا ملوک زنانہ کے سپر دکر دیا اور ان کے نیز ہ بیازوں کو آزمانے کے لئے گھڑا ہوگیا یہاں تک کہ مغرب میں ادار سر ہیں سے حسن بن کنون گھڑا ہوگیا جے عزیز تر ارنے مصرے مغرب میں اپنی حکومت واپس لینے کے لئے جیجا تھا اور بلکین نے ضہاجہ کی فوج کے ساتھ اسے مدددی اور علی ہلاک ہوگیا تو یہ بات بلکین کوگر ان گزری اور حسن نے مغرب میں اپنی حکومت کی طرف دعوت دی اور بدوی بن یعلیٰ بن گھرالیم فی اور اس کا بھائی زیری اور اس کا عمر دادا ہو ایجا س) ان لوگوں کے ساتھ جو بنی یفرن میں سے ان کے ساتھ بنے اس کے ساتھ ہو جا اس نے سمندر پار کیا تو آل ترز کے ملوک محمد بن لفت عسکا جہ تھا اس کے ساتھ مقاتل اور زیری اور ان بن فلفول تمام مفرادہ کے ساتھ اسے کے دونوں بیٹے مقاتل اور زیری اور خردون بن فلفول تمام مفرادہ کے ساتھ اسے کے ساتھ آسے اور انہوں نے اس کے کام میں اسے حددی۔

ابوالحكم بن افي عامر : اور ابوالحكم بن ابی عامر انہیں حسن بن كون كے پائ لے گیا بہاں تك كدانہوں نے اسے اطاعت اضار كرنے پرمجود كرديا اور اس نے اپنے لئے امان طلب كى تو عمر و بن ابی عامر نے جودہ چاہتا ہے اس كے مطابق اس سے عہد كرليا اور اس نے اسے اپنی قیادت پر قبضہ دے دیا اور اس نے اسے الحضر ق كی طرف واپس بھیج دیا اور اس نے ابوالحكم بن ابی عامر سے جوعهد شكنى كی اور اس كے بعد اسے قل كيا اس كاذكر ہم پہلے كر چكے ہیں۔

مقاتل اور زیری اور ملوک زناتہ میں سے عطیہ کے بیٹے مقاتل اور زیری مفور کی طرف شدید میلان رکھتے تھے اور مردانیہ کی اطاعت کے قیام کے ذیعے دار تھے اور بدوی بن یعلی اور اس کی قوم بنویفرن ان کی اطاعت سے مخرف تھے اور جب ابوالحکم بن ابی عامر مغرب سے واپس آیا تو مفور نے وزیر بن صن بن احمد بن عبدالود و دسلمی کو وہاں کا حاتم مقرر کر دیا اور اس کے ہاتھوں کور جال واموال کے منتخب کرنے میں کھلا چھوڑ دیا اور اس نے ایج تھے میں اسے اس کی عمل داری میں بھیج دیا اور اس نے ایج تھے میں اسے اس کی عمل داری میں بھیج دیا اور اسے زناتہ میں سے طوک مفرادہ کے متعلق وصیت کی اور ان میں سے مقاتل اور زیری کو پیغام بہتجایا کہ وہ حس کے ساتھ ل جا گئی اور اس کی اطاعت کریں اور صفر ب الاطاعت اور شدید فریب کار بدوی کے متعلق اسے اکسایا 'پن وہ اپنی عملداری میں گیا اور فاس میں اتر ااور مغرب کے مضافات کو کنٹر دل کیا اور ملوک زناتہ اس کے پاس جمع ہوگے۔

مقاتل کی وفات اور مقاتل بن عطیہ ۸۷سے میں فوت ہو گیا اور اس کا بھائی زیری بن عطیہ مفرادہ میں سے صحرائی سواروں کی حکومت کے ساتھاں کی بہت اچھی دوتی ہوگئی اوروہ اپنی قوم کے ساتھاں کی بہت اچھی دوتی ہوگئی اوروہ اپنی قوم کے ساتھاں کے باس جلاگیا اور منصور نے الایا اورائے

ابن افی عامر کے پاس شکایت اور ابن ابی عامر کے پاس شکایت کی گواس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اضافہ کر دیا اور اس کے مدمقابل بدوی بن یعلی الفرنی کوزناتہ کی حکومت میں بھیجا کہ وہ آئے نے کی وعوت دے۔ بس اس نے اسے ناروا جواب دیا اور کہا کہ منصور نے بھی جنگی گدھوں کو سالوتر یوں کی اطاعت کرتے دیکھا ہے اور داستوں کو خراب کرنے لگا اور قبیلوں پر پڑھائی اور عوام میں فساد پر پاکر نے لگا پس منصور نے اپنے مغرب کے گور نرحسن بن عبدالودود کو اشارہ کیا کہ اس کے معاہدے کو قوٹر دے اور اس کے وقت زیری بن عطیہ کی مدد کرے پس وہ الکار میں اس کے لئے الجھے ہوئے اور اس سے جنگ کی مگر انہیں محکست ہوئے اور اس نے وزیر بن عبدالودود کو زخم لگایا جس سے وہ مرکس کی مور کے اور اس سے جنگ کی مگر انہیں محکست ہوئے اور اس نے وزیر بن عبدالودود کو ترخم لگایا جس سے وہ مرکس کی مور کر دیا اور اس کے اور اس کی طرف اپنا عبد لکھا اور اسے مغرب کو کنٹرول کرنے اور سلطان کی فوجوں اور حس بن عبدالودود کے اصحاب کی مدور کر خیا ہے اس کی طرف اپنا عبد لکھا اور اسے مغرب کو کنٹرول کرنے اور سلطان کی فوجوں اور حس بن عبدالودود کے اصحاب کی مدور کے ایک تھا دیا ہی فوجوں اور اس کی طرف ایک و صدوار یوں سے مطلع ہوا اور اس کے کام کو نہا ہے احسن طربی کے مقالم دیا۔

بدوی بن یعلیٰ اور بنی یفرن :اور بدوی بن یعلیٰ اور بی یفرن کوعظمت حاصل ہوگئی اورانہوں نے زیری بن عطیہ سے سختی کی اورائے جنگ کی آگ میں جھونک دیا اوران کی جنگوں میں پائسہ پاپٹتار ہا اور فاس کی رعایا ان کے بکثر ہ باری باری اس پر قضہ کرنے اوراس پر حملہ کرنے ہے اکتا گئی اوراللہ تعالی نے زیری بن عطیہ اور مفرادہ کو ابوالبہا ربن زیری بن مناد کی طرف سے مدرجیجی کیونکہ اس نے اپنے جیتیج منصور بن بلکین عاکم قیروان کے خلاف بغاوت کردی تھی اور شیعوں کی وعوت

تاری این ظارون می می دوازد دیم ترک کرے مروانیدی طرف آگیا تھا اور حاکم تاہرت خلوف بن ابی بکراور ان کے بھائی عطیہ نے بھی اس معاطم میں اس کی پیروی کی کیونکہ ان دونوں اور ابوالبہار کے درمیان رشتہ داری کا تعلق پایا جاتا تھا "پس انہوں نے مغرب اوسط کے ان مضافات کوآپس میں تقسیم کرلیا جوالزاب انشرلیں اور حد ان کے درمیان پائے جاتے تھے۔

ہشام المؤید کے نام کا خطبہ اوران مضافات کے دیگر منابر پر بھی ہشام المؤید کے نام کا خطبہ دیے لگے اور ابوالیمار ئے ماوراءالبحرے محمد بن ابی عامرے بات چیت کی اورا پے بھتیج ابو بکر بن حیوس بن زیری کواس کے اہل بیت کے ایک گروہ اور اس کی قوم کے سرداروں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا 'لیں انہوں نے سوشم کے رکیٹی کیڑوں اور غلاموں سے جن کی قیمت دس بزار در ہم تھی اور برتنوں اور زیورات اور پچیس بزار دنا نیر سے حسن کا استقبال کیا اور اسے دعوت دی کہ وہ بدوی بن یعلیٰ کے خلاف زیری بن عظیہ کی مدد کرے اور اس نے مغرب کے ان مضافات کو جواہمہ کی جانب تھے ان دونوں کے درمیان تقسیم کردیا یہاں تک کدان دونوں نے فاس شہر کے کناروں کوبھی کیے بعد دیگر ہے آپس میں تقسیم کرلیا مگر بدوی نے اس کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی اسے فتنہ بیا کرنے اور شہرودیہات پر چڑھائی کرنے سے روکا اور اس نے جماعت کی وحدت کو يرا گنده كرديا\_

خلوف بن ابوبکر: اورخلوف بن ابوبکرنے منصور کےخلاف بغاوت کر دی اور منصور بن بلکین کی حکومت ہے گفتگو کی اور الوالبهارنے جس باہمی رابطہ کی بناء پراس کی مدد کرنی تھی اس کے دوران وہ بیار ہو گیا اور زیری بن عطیہ خلوف بن ابو بکر کے خلاف جو جنگ کرنا جا بتنا تھا اس میں وہ چھچے رہ گیا اور زیری نے رمضان اماع چیس اس پرحملہ کیا اور اے اور اس کے بہت سے مددگاروں کوتل کر دیا اور اس کی فوج پر قبضہ کرلیا اور اس کے عام ساتھی اس کے پاس جمع ہو گئے اور عطیہ تہا ہی صحرا کی طرف بھاگ گیا۔

بدوی کافتل : پھراس کے بعدوہ بدوی بن یعلیٰ اوراس کی قوم کے مقابلہ کے لئے تیار ہوا اور ان کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں جن میں بدوی کے ساتھی منتشر ہو گئے اوراس نے ان میں سے تقریباً تین ہزار آ دمیوں کوئل کر دیا اوراس کی چھاؤنی کو لوٹ لیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنالیا جن میں اس کی ماں اور بہن بھی شامل تھی اور اس کے باتی ماندہ ساتھی زیری کے پاس ا کٹھے ہو گئے اور وہ اکیلا ہی صحرا کو بھاگ گیا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس کےعم زاد ابویداس بن دوناس نے الے <del>ل</del> دیااورمنصورکو کیے بعد دیگر دونوں فتحوں کی خبر پیچی تو اس نے ان دونوں فتحوں کو بڑی بات خیال کیا۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب زیری قاصد کے فرائض انجام دے کروایس آیا تو اس وقت بروی قبل ہوا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب منصور نے اسے بلایا اور بیاس کے پاس گیا توبدوی نے اس کی مخالفت میں فاس میں جا کراس پر قبضہ کرلیا اور مفرادہ کے بہت ہے آ دمیوں کو آل کر دیا اور دہاں پراپنی حکومت کومضبوط کرلیا اور جب زیری اپنے قاصدانہ فرائض سرانجام دے کرواپس آیا تو بدوی فاس میں قلعہ بند ہو گیا تو زیری نے اس کے ساتھ جنگ کی اور محاصرہ لمبا ہو گیا اور فریقین کے بہت سے آ دی مر گئے پھرزیری نے بزورِ توت فاس میں داخل ہوکراس پر حملہ کر دیا اوراس کے سرکو دارالخلافہ قرطبہ میں بھیج دیا۔ یہ بات یادر ہے کہ اس خبر کا راوی زیری کے منصور کے پاس جانے اور اس کے بدوی کو**تل** کرنے کو ٣٨٣ هي كا واقعه بنا تاب الله بي بهتر جا منا ب كه كيا بوا تقا

زیری اورا ابوالیہا رکی جنگ: پھرزیں اورا بوالہ ہار ضہائی کے تعلقات خراب ہوگئے اور دونوں نے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دی' پس زیری نے اس پر تملہ کیا اور ابوالہ ہار ظلست کھا کراپنے فرار کو چھپاتے ہوئے سینہ چلاگیا' پس اس نے جلدی سے اپنے کا تب عینی بن سعید القطاع کو کھا کہ وہ ایک دستہ فوج لے کرا اس سے مقابلہ کرے مگروہ اس کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلو ہی کرگیا اور جراوہ کے قلعہ کی طرف چلاگیا اور اس نے اپنے جیتیج مضور حاکم قیروان کی جانب اپنی جیتے تاکہ اس بات کی طرف توجہ دلائے کہ جنگ تو ان دونوں کے درمیان ہے پھروہ اس کے پاس چلاگیا اور اپنی علی فاری عیں اپنی جگہ پر وہ اس کے پاس چلاگیا اور اپنی عمل فاری عیں اپنی جگہ پر وہ اس کے باس چلاگیا اور اپنی مضور کے ندی بن علی کو مغرب عیں عطیہ کو مغرب عیں عطیہ کو مغرب علی کے ساتھ اس پر اعتمادی اور اسے ابوالہ ہار سے جنگ کرنے کی تاکید کی اور ذیری نے قبائل زنانہ کی متعدد اقوام اور بربری فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور وہ اس کے آگے بھاگ اٹھا اور قیروان چلاگیا اور زیری نے تاکمیان اور ابوالہ ہارے بقیہ کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور وہ اس کے آگے بھاگ اٹھا اور قیروان چلاگیا اور زیری نے تاکمیان اور ابوالہ ہارے بقیہ مضافات پر قبضہ کرلیا اور سوس اقسی اور الزاب کے درمیانی علاقے پر حکومت کرنے لگا۔ پس اس کی حکومت و سیج ہوگئ اور اس کی قوت و شوکت جس اضاف فرہوگیا۔

منصور کو فتح کی اطلاع : اوراس نے منصور کو فتح کے متعلق لکھا اوراس کے ساتھ دوسو گھوڑے اور پیاس تیز رفتار مہاری اونٹ اور لمط کی جڑے کہ اور الراب کی کمانوں اور خوشہو کی ہنڈیوں اور زرافوں اور لمط کی طرح کے صحرائی جانوروں کے بوجھ اور اس کے علاوہ سواونٹ تھجوریں اور اعلی ریٹم سے بہت سے کپڑے بھیجے تو اس نے مغرب کی امارت پر از سرنواسے مقرر کیا اور اس کے قبیلوں کو فاس کے نواح میں ان کی قیام گاہوں پر اتار ااور مغرب میں زیری کی صحومت مضبوط ہوگئی اور اس نے بنی بغرن کو فاس کے نواح میں ان کی قیام گاہوں پر اتار ااور مغرب میں زیری کی صحومت مضبوط ہوگئی اور اس نے بنی بغرن کو فاس کے نواح سے نکال کرسلاکی طرف بھیج دیا۔

وجده شهر کی حد بندی اور ۱۸۳<u>۶ می</u>ل وجده شهر کی حد بندی کی اورا پنی فوجوں اور نوکروں کو ۱۹ ما ۱ اور اور اس پراپند رشته داروں کو حاکم مقرر کیا اور اپنے ذخیره کو بیمان نتقل کیا اور ایک قلعه تیار کیا اور بیشهر مغرب اوسط اور مغرب اقصالی کی دونوں عملدار یوں کی سرحد تقا۔

منصور اورزیری کے درمیان بگار : پراس کے اور منصور کے درمیان اس دجہ ہے بگاڑ بیدا ہو گیا کہ اس کے متعلق شکایت ہوئی کہ وہ منصورے اسے جو تلقی سجما اور اس نے بھی اس کی ہے بات نہ مائی تو اس نے اپنی العطاع کوفوجوں کے ساتھ بھیجا مگریہ اس کے مقابلہ میں بخت نکلا اور قلد جر النسرے مالک نے اسے قوت دی تو اس نے اسے الحضر وی کی طرف واپن بھیج دیا اور منصور نے اس سے سنسلوک کیا اور اس کا نام ناصح رکھا اور زیری نے علاقہ طور پر این ابی عامر سے عداوت کرتا اور اس کے خلاف اُ کسانا شروع کردیا اور مکوید کے ساتھی ہونے اور اس کی حق تلفی اور رکا وی سے خت برتاؤ کیا اور اس سے خت برتاؤ کیا اور اس سے وزارت کا وظیفہ روک لیا اور اسے ترجیئر سے اس کا نام مٹا دیا اور اس سے برات کا اعلان کر دیا اور اسے خلام واضح کو اس سے وزارت کا وظیفہ روک لیا اور اسے خراص کا نام مٹا دیا اور اس سے برات کا اعلان کر دیا اور اسے خلام واضح کو

مغرب اورزیری بن عطیہ سے جنگ کرنے پرامیر مقرر کیا اور خرچہ کے لئے اسے اموال دیے اور ہتھیا راور لیاس بھی دیے اور الحضر قبیں وادی کے کنارے کے جوملوک موجود تھے ان میں سے ایک گروہ کو اس کے ساتھ بھیجا ان ملوک میں مجمد بن الخیرٴ زیری بن خرراور ان دونوں کا عم زاد بکساس میں سیدالناس اور بنی یفرن میں سے ابو بخت بن عبداللہ بن مدین اور از واجہ میں سے خزرون بن محمد شامل تھا اور فوج کے مرداروں کے ساتھ اسے مضبوط کیا۔

واضح کی روانگی: اورواضح عر ۲۸ چیم الحضر ة سے انکا اور پوری تیاری کے ساتھ چلا اور سمندر کو پارکر کے طبخہ بینج گیا اور دونوں دادی ردات میں ڈیرے ڈال دیا اور دونوں خادی ردات میں ڈیرے ڈال دیا اور دونوں تین ماہ تک ظہرے رہاور اضح نے بی برزال کے جوانوں پرمنافقت کا الزام لگایا اور انہیں الحضر ق کی طرف والیس کر دیا اور مضور کوان کے خلاف اکسالی تو اس نے ان سے درگز رکیا اور انہیں کسی اور طرف جیج اور مضور کوان کے خلاف اکسالی تو اس نے انہیں ڈانٹا اور وہ چلے گئے تو اس نے ان سے درگز رکیا اور انہیں کسی اور طرف جیج دیا۔

اصیل اور نکور پر قبضہ بھرواضح نے اصیل اور نکور پر قبضہ کر کے ان کا انتظام کیا اور اس کے اور ڈیری کے درمیان مسلسل جنگیں ہوئیں اور واضح نے اصیلا کے نواح میں زیری کے پڑاؤپرشب خون مارا اور ابھی وہ غارت گری کر ہی رہے تھے کہ اس نے ان پرحملہ کر دیا اور ابن ابی عامر واضح کے حالات کا جائزہ لینے اور اس کی امداد کرنے کے لئے الحصر تھے تکا اپن وہ فوج کی تیاری کے ساتھ چلا اور جزیرہ میں فرصة اعجاز کے پاس انترا پھر اس نے مظفر کو اپنے بیٹے کی طرف سے اس کے مقام خلافت الزاہرة سے بھیجا اور وادی کے کنارے کی طرف چلاگیا۔

اور بڑے بڑے کا رندے اور جرنیل اس کے ساتھ تھے۔

منصور کی قرطبہ کو والیسی اور منصور قرطبہ کی طرف والیس آگیا اور مغرب میں عبد الملک کی اطلاع نے گھبراہت بیدا کر دی اور بربری ملوک میں سے زیری کے عام اصحاب اس کی طرف والیس آگئے اور اس فیان پراس قدرا حیان کئے کہ ان کی مثال نہیں لتی۔

عبد الملک کی طنجہ پر چڑھائی۔ اور عبد الملک نے طنجہ پر چڑھائی کی اور وہاں پر واضح کے ساتھ ماں گیا اور فوج کی خرابیوں کو دور کرنے کے لئے دیر کرنے لگالی جب اس کی تدبیر ممل ہوگئ تو اس نے الیی فوج نے ساتھ مارچ کیا جس کا کوئی ہم پلہ نہ تھا اور زیری نے شوال ۱۸۸ھ بیس اس کے ساتھ طنجہ کے مضافات میں وادی منی میں جنگ کی اور ان کے ور میان مند یوجنگیں ہوئیں اور ان میں عبد الملک کے اصحاب ممکنین ہوگئے اور وہ ثابت قدم رہا اور انجی وہ جنگ کے گھان میں شے مند یوجنگ کے گھان میں شے کہ زیری کے احباع میں ہے ایک کتوزی نے اسے نیزہ مار ااور اس نے اس جنگ میں فریب کاری کے ساتھ تین پار اس کے کہ زیری کے احباع میں ہے ایک کتوزی نے اسے نیزہ مار ااور اس نے اس جنگ میں فریب کاری کے ساتھ تین پار اس کے سے میں نیزہ مار ااور ایس از میں جو کھی ہے ہی تھاں کی تو اس نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ضحیح طور پر جگست ہوگی اور اس نے انبیں خوب قل کیا اور ان کی فوج میں جو کھی تھا اس پر قضہ کر لیا۔

زیری کی فاس کوروانگی اورزیری زخی موکرایک چیوٹی می جاعت کے ساتھ فایں چلا گیا تو وہاں کے لوگوں نے

رهم ووادويم ر کا دے کی اور اسے اس کی عزت دار چیزوں کے ساتھ دور کر دیا تو اس نے انہیں اٹھا لیا اور فوجوں کے آگے آگے صحرا کی طرف بھاگ گیا اوراس کی تمام عملداری نے اطاعت اختیار کرلی اور عبدالملک نے فتح کی خراسیے باپ کو پیچیائی تو اس کے بال اس كامقام بره كيا اوراس نے الله كاشكر اداكر نے اور اس كے حضور وعا كرنے كا اعلان كيا اور صدقات ديكے اور غلامول كوآ زادكيابه

مغرب برعبدالملک کی حکمرانی اوراس نے اپنے بیٹے کوکھا کہ وہ اے مغرب کا حکمران مقرر کرتا ہے ہی اس نے اس کے نواح کی اصلاح کی اور اس کی سرحدوں کو بند کیا اور اس کی جہات میں کارندوں کو بھیجااور محمد بن عبدالود و دکوایک بہت بری فوج کے ساتھ تا دلا کی طرف بھیجا اور حمید بن یعلی مکناس کو سجلماسہ کا عامل مقرر کیا ایس بیسب لوگ اپنی اپنی جانب ہلے گئے اورانہوں نے اطاعت کامطالبہ کیااوراس کے پاس خراج کولائے اور منصور نے اپنے بیٹے عبدالملک کو جمادی الاول 109 میر میں واپس بلایا واضح کومغرب کا حامم مقرر کردیا پس اس نے اس کا انتظام کیا اور وہ اپنی تدبیر پر قائم رہا پھراہے ای سال رمضان میں معزول کر کے اس کے بھائی کیجیٰ کے بیٹے عبیداللہ کو مقرر کر دیا پھراس کے بعد اساعیل بن البوری کو اس کا حاکم مقرر کیا پھرا ہے معزول کر کے اخوص معن بن عبدالعزیز انتھی کومقرر کیا یہاں تک کہ منصور کی وفات ہوگئی۔

منظفر بن المعزبن زیری کی والیسی: اوراس نے مظفر بن المعزبن زیری کواس کی عزلت گاہ مغرب اوسط سے مغرب میں اس کے باپ کی مدد کے لئے بلایا پس وہ فاس میں اتر ااور زیری کے حالات میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب وہ اپنی مصیبت اور عبدالملک کے شکست دینے سے خفیف ہو گیا۔ تو صحرا میں اس کے پاس چلا گیا اور اس نے مفرا دہ کوشکست دی اور اسے بیاطلاع بھی ملی کہضہاجہ میں بادلیں بن منصور کے بارے میں اس کے باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اضطراب و اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کے چیاؤں نے ماکس بن زمری کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے تو اس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس وقت اپنی توجہ ضہاجہ کے مضافات کی طرف پھیر دی اور مغرب اوسط میں داخل ہو گیا اور تا ہرت میں جنگ کی اور پطوفہ بن بلکین نے اس کامحاصرہ کرلیا اور بادیس قیروان ہے اس کی مدد کے لئے نکلامگر جب وہ طنبہ ہے گز را تو فلفول بن خزرون اس کے لئے رکاوٹ بن گیااوراہے افریقہ لے گیااوراہے جنگ میں مصروف کر دیا۔

ابوسعيد بن خزرون اورابوسعيد بن خزرون افريقه گيا اورمنصور في است طبه كاها كم مقرر كيا جيسا كهم بيان كري ك پس جب اس نے بغاوت کی تو باولیں اس کے پاس گیا اور حماد بن بلکین ضہاجہ کی افواج کے ساتھ زیری بن عطیہ کی مدافعت کے لئے گیا تو تا ہرت کے قریب دادی منیاں میں دونوں کی ٹر بھیڑ ہوئی اور ضہاجہ کوشکت ہوئی اور زیری نے ان کے بڑاؤیر عادی ہوکران میں سے ہزاروں آ ومیوں کو آل کر دیا اور تا ہزت تلمیان شلف اور تنس کو فتح کرلیا اور اس نے ان تما مشروں مل مؤید ہشام اوراس کے بعدان کے حاجب منصور کی وعوت کوقائم کیا بھراس نے ان کے ملک کے دارالحلافہ اشیرتک صہاحیہ كاتعا قب كيااورومال تيام كرليا\_

زادی بن زیری کا آمان طلب کرنا: اورزادی بن زیری نے اپنے اہل بیت کے اکابر کے ساتھ جو ہادیس کے لئے جھڑا کرتے تھے اور اس سے امان طلب کی تو اس نے اس سے جو ما نگا اس نے اسے دیدویا اور اس نے منصور کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے یہ بات اے لکھ بھیجی اور اپنے متعلق شرط لگائی کہ اگر اے دوبارہ حکمرانی دے دی جائے تو وہ ثابت قدی اور استقامت دکھائے گا اور اس نے اس سے زادی اور اپنے بھائی علال کے آنے کی اجازت طلب کی تو اس نے ان دونوں کو اجازت دے دی اور وہ دونوں \* 19 ج میں آئے اور ان دونوں کے بھائی ابوالیمار نے بھی اس شم کا مطالبہ کیا اور اس نے اپنے وہ کے ایک اور اس کی تقدیم کا ذکر کرنے لگے تو منصور نے اسے ٹال دیا کیونکہ وہ پہلے عہد شکنی کرچکا تھا۔

ز مری بن عطیہ کی علالت: اور زیری بن عطیہ اشیر کے محاصرہ میں اپنی جگہ پر بیار ہو گیا اور وہاں ہے بھاگ اٹھا اور واپسی پر <mark>۲۹ ہ</mark>یں فوت ہو گیا۔

المعزین زیری کی بیعت اوراس کے بعد آل فزراور تمام مفرادہ نے اس کے بیٹے المعزین زیری پراتفاق کر کے اس کی بیعت کرلی اور اس نے ان پر کنٹرول کرلیا اور ضباجہ کے ساتھ جنگ کرنے سے بازر ہا پھر اس نے منصور کے لئے بخشش طلب کی اور دعوت عامریہ سے منسلک ہوگیا اور ان کے ہاں اس کی حالت بہتر ہوگئ۔

منصور کی و فات اس دوران میں منصور کی و فات ہوگئ اورالمعز نے اپنے بیٹے عبدالملک مظفر سے جاہا کہ وہ اسے دوبارہ اس شرط پر اس کی عملداری میں بھیج دے کہ وہ اس کے پاس مال لے کر آئے گا اور یہ کہ اس کا بیٹا معصر قرطبہ میں برغمال ہوگا تو اس نے اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے اس کے لئے معاہدہ لکھا اور اسے اپنے وزیر ابوعلی بن خدیم کو دے کر جیجا جس کا متن بہتھا:۔

بسم الله الرحن الرحيم صلى الله على سيدنا محمدوآ له

مظفرسیف الدولہ جوامام خلیفہ ہشام المؤید باللہ امیرالمؤمنین اطال اللہ بقاءۂ عبدالملک بن منصور بن ابی عامر گی حکومت ہے۔ کی جانب سے فاس اوراہل مغرب کے تمام شہریوں کی طرف سلمہم اللہ

ا ما بعد الله تعالی تمہاری حالت کو درست فر مائے اور تمہارے نفوں اور اد یان کو محفوظ فر مائے کی سب تعریف اس خدا کے لئے ہے جوغیوب کا جائے والا اور ذنوب کا بخشنے والا اور قلوب کا پھیرنے والا اور شدید گرفت کرنے والا اور شروع کرنے والا اور لوٹانے والا ہے اور جو چاہے کرنے والا ہے اس کے تھم کوکوئی ٹالنے والانہیں اور نداس کے تھم کوکوئی پیچھے کرنے والا ہے بلکہ حکومت اور امراسی کے لئے ہے اور خیر وشراسی کے ہاتھ میں ہے

و صلى اللَّه على سيدنا محمد سيد المرسلين و على آله و الطيئين و حميع الانبياء و ...

المرسلين و السلام عليكم اجمعين.

اللہ تعالی نے المعز بن زیری کوعزت دی ہاوراس کے اپنی اورخطوط پے در پے ہماری طرف بخوشی و مسرت اور خطاؤل سے استغفار کرتے ہوئے آئے ہیں جنہیں اس کی توبہ کی نیکیوں نے مٹادیا ہے اور توبہ گناہ کومٹا ویتی ہے اور استغفار عیب سے بچانے والا ہے اور ہوسکتا ہے کہ تم کسی چیز کو عیب سے بچانے والا ہے اور ہوسکتا ہے کہ تم کسی چیز کو عیب سے بچانے والا ہے اور ہوسکتا ہے کہ تم کسی چیز کو تاب کہ داور اس میں تمہاری بھلائی ہوا ور اس نے اطاعت کو شعار بنانے اور راہ پر قائم رہنے اور استقامت کا اعتقاور کھنے اور ایسی مدد کرنے آور کم خرج کرنے کا وعدہ فرمایا ہے کہ بہم نے اسے تم سے پہلے کو گوں پر بھی اسے حاکم مقرر کیا تھا اور اسے

تا کید کی تھی کہ وہتم میں عدل وانصاف کرے اور تم سے طالمان اعمال کو دور کردے اور تمہارے راستوں کو آباد کرے اور صدود اللہ کے سوائتہارے محن کی بات کو تیول کرے اور تمہارے خطا کارے درگز رکرے۔

اور ہم نے اس بات پر خدا تعالی کو گواہ بنایا ہے اور اللہ تعالی ہی کافی گواہ ہے اور ہم نے وزیر ابوعلی بن حذیم کو جے اللہ نے عزت وی ہے اور وہ ہمارے تقد آ دمیوں اور مر داروں میں سے ہے بھیجا ہے کہ دہ اس کے کام کو سنجا لے اور اس بارے میں پختہ عہد لے اور ہم تبہارے معاطے میں فکر مند بارے میں پختہ عہد لے اور ہم تبہارے معاطے میں فکر مند بیں اور تبہارے اور تہمارے بارے میں کی اونی چیز بیں اور تبہارے اور تہمارے بارے میں کی اونی چیز میں اعلیٰ کے خلاف فیصلہ کرے اور تبہارے بارے میں کسی اونی چیز سے راضی نہ ہولیں اس بات پر اعتماد رکھو اور تسلی پاؤ اور قاضی ابوعبد اللہ اپنے احکام نافذ کرے اس کی پیٹ ہماری ملامت کری ملامت بندھی ہوئی ہے اور اس کی حکومت ہماری حکومت کے ساتھ بیوست ہے اور اللہ کے بارے میں اسے کسی ملامت کری ملامت کری ملامت کہناتی بہن طن ہے اور جب ہم نے اسے قاضی مقرر کیا ہے تو اس کے متعلق بہن فن ہے اور جب ہم نے اسے قاضی مقرر کیا ہے تو اس کے متعلق بہن فریک ہوئی ہے واللہ المیں وعلیہ التحکان لا الہ الا صواور ہماری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت سلام بینے "۔

جب المعز بن زیری کے پاس مظفر کا خط پہنچا جس میں ضلع سجلماسہ کے سواد مغرب پراس کی حکمرانی کا عہد تھا تو مضور کے غلام واضح نے مغرب میں اپنی حکمرانی کے دور میں والذین بن خزرون بن فلفول سے سجلماسہ کا عہد کیا تھا جیسا کہ ہم بیان کریں گے پس وہ المعز کی اس ولایت میں شامل نہ تھا لیس جب اے مظفر کا عہد ملاتو اس نے اس کے اغتثار کو کنٹرول کیا اور اس کی قوت دوبارہ اس کے پاس لوٹ آئی اور اس نے مغرب کے تمام اصلاع میں اپنے کارند سے پھیلا دیے اور اس کے خراج کو جمع کیا اور ہمیشہ اس کی رعایا کی اطاعت مرتب ومنظم رہی۔

المعز کی شکست اور جب اندلس میں جماعت میں افتراق پیدا ہو گیا اور خلافت کے نشانات مٹ گئے اور طوائف المملوکی سیسا گئی تو المعز از سرنو سجلماسہ پرغلبہ پانے اور اسے بنی داندین بن خزرون کے ہاتھوں سے چھینے لگائیں اس نے اس کا ارادہ کیا اور سے جھینے لگائیں اس نے اس کا ارادہ کیا اور سے جھینے لگائیں اس کی طرف گیا اور وہ بھی اپنی فوجوں کے ساتھوائ کے مقابلہ میں آئے اور انہوں نے اسے شکست دی تو میں مضطرب ہی رہا یہاں تک کہ بے جس مے میں مربایہ اس کی کہ بے جس مے میں مصطرب ہی رہا یہاں تک کہ بے جس مے میں مربایہ اس کی کہ بے جس مے میں مسلم کیا۔

حمامہ بن المعز : اوراس کے بعداس کاعم زادتها مہ بن المعز بن عطیہ والی بنا گروہ اس کا بیٹانہیں تھا جیسا کہ بعض مؤرخین کا خیال ہے بلکہ بیصرف ناموں کا اتفاق ہے جس نے بیغلطی پیدا کی ہے پس اس جمامہ نے ان کی عملداری پر قبضہ کرلیا اور اس کی حکومت مضوط ہوگئی اور علاء اور اس اء نے اس کا فصد کیا اور وفو داس کے پاس آئے اور شعراء نے اس کی مدح کی ۔

ابوالکم الی تمیم بن زیری کا فاس پر قبضہ : پھر ابوالکمال تمیم بن زیری بن یعلی الیفر نی نے سر سری ہوگئی بودی بن یعلی الیفر نی نے سر سری کا فاس پر قبضہ : پھر ابوالکمال تمیم بن زیری بن یعلی الیفر نی نے سر سری کی باوی بن کی بیٹوں ہے حکومت چھین کی جو سلا کے نواح پر متفلب شے اور اس نے بنی بیفرن کے قبائل اور زنا تہ کے جو لوگ ان کے ساتھ آئے کے سے حکومت چھین کی جو سلا کے نواح ہوگئی کی اور جمامہ مفرادہ اور ان کے جواخوا ہوں کے ساتھ اس کے مقابلہ بیں نکلا اور ان کے جواخوا ہوں کے ساتھ اس کے مقابلہ بیں نکلا اور ان کے درمیان شدید جنگیں ہوئیں جنہوں نے حمامہ کی شکست کا پر دہ چاک کر دیا اور مفرادہ میں سے بہت سے آدمی مرگئے اور تمیم ورمیان شدید جنگیں ہوئیں جنہوں نے حمامہ کی شکست کا پر دہ چاک کر دیا اور مفرادہ میں سے بہت سے آدمی مرگئے اور تمیم

فاس اور مغرب کے مضافات برقابض ہو گیا اور جب وہ فاس میں داخل ہوا تو اس نے بہودکولوٹا اور ان کی عور توں کو قید کرلیا اوران کی آسودگی کا خاتمہ کر دیا اور جمامہ وجدہ چلا گیا اور وہاں سے مدیوندا ور ملوبیے کے ٹیلوں پر رہنے والے مقرادہ کے پاس چلا گیا اور فاس پر چڑھائی کرے ۱۳۲۹ پیس اس میں داخل ہو گیا اور تمیم سلامیں اپنے دار الامارت میں آ گیا اور جمامہ نے مغرب کی حکومت میں قیام کیا اور وسام پیمیں القائدین بن حماد صاحب القلعہ نے ضہاجہ کی فوجوں کے ساتھ اس پرچڑ ھائی کی اور وہ بھی اس کے ساتھ جنگ کرنے کی نیت سے نکلا اور القا کدنے زناتہ میں اپنے عطیات پھیلا دیئے اور انہیں ان کے حكمران حمامہ كے خلاف غلام بناليا اور دواس كے ساتھ جنگ كرنے سے كتر اگيا اور جب اس نے اس كى اطاعت اور فرماں برداری اختیار کرلی توافقا کراہے جیوڑ کرواپس آگیا اور وہ فاس لوٹ آیا اور اس میں فوت ہوگیا۔

ابوالعطاف کا فاس پر فیضیر اوراس کے بعداس کا بیٹا دوناس حکمران بنا جس کی گنیت ابوالعطا ف تھی اوراس نے فاس پراورا پنے باپ کی بقیہ عملداری پر قبضہ کرلیا اوراس کی حکومت کے آغاز میں اس کے عمر ادحاد بن معصر بن المعز نے اس کے غلاف بغاوت کی اوراس نے اس کے ساتھ بہت جنگیں کیں اور حماد کی فوجیں بھی بکثرت ہو گئیں اور دوناس نے مضافات پر قضه کرلیا اورائے فاس شریس بند کر دیا اور دوناس نے اپنے ورے خندق کھود کی جوحماد کی باڑ کے نام سے مشہور ہے اور جماد نے قر دبیان کے کنارے سے وادی کو جانے والی روک دی یہاں تک کدو واس کے محاصر ہی میں ۱۳۸۸ ہے میں فوت ہو گیا اور دوناس کی حکومت قائم ہوگئ اوراس کا زمانہ لمباہو گیا اور ملک میں آبادی زیادہ ہوگئی اور اس نے کارخانے بنانے اور باڑوں کی فصیلوں کے بنانے میں بڑے مبالغہ سے کام لیا اور وہاں پرجام اور ہوتل بنائے اور اس کی آبادی بڑھ گئی اور سامان کے ساتھ تاجروہاں آنے لگے۔

ووناس کی وفات اوراہ منے میں دوناس کی وفات ہو گئی اوراس کے بعداس کا بیٹا الفتوح حکمران بنا اوروہ اندلس کے کنارے پراتر ااور اس کے چھوٹے بھائی عجیہ نے حکومت کے معالمے میں اس سے کشاکش کی اور قرویین کے کنارے پر قلعہ بند ہو گیا اوران دونوں کے افتر اق ہے ان کی حکومت منتشر ہوگئی اور ان دونوں کے درمیان جنگ کا یا نسہ بلٹتار ہتا تھا اور اس ز مانے میں میدان کارزار وہاں تھا جہاں باب النقبہ قر دمین کے کنارے میں پنچنا تھا اور الفتوح نے اندلس کے کنارے کا دروازه بنايا اوراب تك اس كاليمي نام ب\_

باب الحبيسة : اورغیسه نے باب الحبیسه کی حد بندی کی اوراب تک اس کا یہی نام ہے اور عین کا حرف کثرت استعال کی وجہ ے حذف ہو گیا ہے اور وہ ای حالت پر قائم رہے یہاں تک کہ فتوج نے ۳۵۳ھ میں اپنے بھائی عجیبہ اور اس کے گر انے ے غداری کی اوراس پر قابویا کرائے لل کردیا۔

مرابطین کنون، اوراس کے بعدلتونہ کے مرابطین مغرب پراچا تک تملی آور ہو گئے اور الفق ان کے اموال کے انجام ے ڈر گیا پس وہ فاس سے بھاگ گیا اور صاحب القلعہ بلکین بن محد بن حماد نے ۲۵٬۲۸ میں مغرب پر چڑھائی کی اور فاس میں داخل ہو گیا اور ان کے اشراف وا کابر کواطاعت پر برغمال بنالیا اور اپنے قلعہ کوواپس آگیا۔

معتصر بن حماد: اورالفتوح کے بعد معصر بن حاد معتصر مغرب کا حکمران بنااور لمتونہ کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہو گیااور

اس نے ۵۵۵ جیس ان کے خلاف مشہور جنگ کی اور ضربہ چلا گیا۔

پوسف بن تاشفین : اور بوسف بن تاشفین اور مرابطین نے فاس پر قبضہ کرلیا اور اس نے فاس پر اپنا قائم مقام گورز مقرر کیا اور غمارہ کی طرف چلا گیا اور معصر نے اس کے خلاف فاس جا کراس پر قبضہ کرلیا اور گورز اور اس کے ساتھ کتونہ کو آل کر دیا اور ان کوجلا کر اور صلیب دے کرعذاب دیا پھر اس نے مکناسہ شہر کے حکم ان مہدی بن بوسف الکتر نائی پر چڑھائی کی اور وہ مرابطین کی دعوت میں شامل ہو چکا تھا بس اس نے اسے شکست دے کرفل کر دیا اور اس کے سرکو حاکم سبعہ سکوت البرغواطی کے پاس بھی دیا اور پوسف بن تاشفین کو اطلاع ملی تو اس نے فاس کے ماصرہ کے لئے مرابطین کی فوجیس بھیجیں تو انہوں نے اس کی ناکہ بندی کر دی اور رسدروک دی یہاں تک کہ ماصرہ نے فاس کے باشندوں کونگ کر دیا اور انہیں بھوک انہوں نے اس کی نا کہ بندی کر دی اور رسدروک دی یہاں تک کہ ماصرہ نے فاس کے باشندوں کونگ کر دیا اور انہیں بھوک نے آن لیا اور معصر ایک میدان میں مقابلہ کونکلا مگر شکست کھائی اور موسول بھی کاس جنگ میں کام آئیا۔

تملیم بن معتصر : اوراس کے بعد اہل فاس نے اس کے بیٹے تمیم بن معصر کی بیعت کر کی پس اس کا دور جنگ محاصر کے بعوک اور گرانی کا دور تھا اور بوسف بن تاشفین نے بلاد غمارہ کو فتح کر کے ان سے اعراض کیا اور جب الآس بی کاسال آیا اور وہ غمارہ کی فتح سے فارغ ہوا تو اس نے واس آ کرگی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا پھر اس نے اس میں ہز ورقوت داخل ہوکر تقریباً تین ہزار مفرادہ 'بی یفرن' مکناسہ اور قبائل زناتہ کو آل کر دیا اور ان میں تمیم بھی مارا گیا یہاں تک کہ انہیں فردا فرذ دفانا بھی مشکل ہو گیا پیس ان کے لئے خند قیس بنائی گئیں اور انہیں جماعتوں کی صورت میں قبروں میں ڈالا گیا اور ان میں سے جو آل سے فتح گیا وہ تلمسان چلا گیا اور یوسف بن تاشفین نے ان فصیلوں گوگرانے کا حکم دے دیا جو دونوں کناروں کو جدا کرتی تھیں اور ان دونوں کو ایک شہر پناہ بنا دیا اور ان کے اردگر دایک ہی فصیل بنا دی اور فاس سے مفرادہ کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

والبقاء لله سبحانه وتعالى

المن المنافقة المنافق

الفتوع بن دونامس بن المعز — المعالقة يدين عمادها حب القلويف والى مقردكيا تفا الفتوع بن دونامس بن المعز — المعالقة معرفة معرفية عمومة المعالقة عمومة المعالقة عمومة المعالقة عمومة المعالقة الم

### وفصل المعاددة

### مفرادہ کے طبقہ اولی میں سے ملوک سجلما سہ بنی خزرون

کے حالات اور ان کی حکومت کا آغاز وانجام

خرز رون بن فلفول خزرون بن فلفول کے امراء اور بن خزر کے اعیان میں سے تھا اور جب بلکین بن زیری نے مغرب اوسط میں ان پرغلبہ پایا تو یہ مغرب افسیٰ میں ملویہ کے پچھلے علاقے میں آگئے اور جیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں 'بنو خزروعوت مروانیہ کے اطاعت گزار تھے اور منصور بن ائی عامر جوالمؤید کی حکومت کا قائم کرنے والا ہے اس نے اپنی حجابت کے آغاز میں حکومت کے آڈریعے کنارے کے احوال میں سے صرف کے آغاز میں حکومت کے آدمیوں اور سرکر دہ جرنیلوں اور فوج کے طبقات کے ذریعے گنارے کے احوال میں سے صرف سبتہ پر کنٹرول کیا اور جو پچھ علاقہ اس سے ماوراء تھا اسے مغرادہ 'بنی یفرن اور مکتاسہ کے امرائے زنایۃ کے سپر دکرویا اور اس نے اس کے کنٹرول کرنے پر اکتفا کیا اور ان کی بخش ہے ان کی دیکھ بھال کی اور ان پر احسانات کے اوروہ کئی میں کے دروہ کی کے اوروہ کئی میں کے اور اس کی سرعدوں کے کنٹرول کرنے پر اکتفا کیا اور ان کی بخش ہے ان کی دیکھ بھال کی اور ان پر احسانات کے اوروہ کئی میں کی قربانیوں سے اس کے قریب ہوگئے۔

اوران دونوں خزرون بن فلفول نے تجلماسہ پر چڑھائی کی جہاں پرآل مدرار کی اولاد میں ہے المعتز موجود تھا جہاں پراس کا بھائی المنتصر مغرب ہے جو ہر کے واپس آنے کے بعد کود پڑا اور اس نے ان کے امیر شاکر اللہ محمد بن فتح پر کامیا بی عاصل کرلی پیراس کے بعد ان کے اولا دسے میں المنتصر نے تجلماسہ پرحملہ کرکے اس پر بقضہ کرلیا پھراس کے بھائی ابوجمہ نے سوسے میں اس پرحملہ کرکے اسے قبل کردیا اور تجلماسہ کی حکومت سنجال کی اور دوبارہ وہاں بنی مدرار کی حکومت قائم کردی اور المعتور باللہ عن المحمد نے سوسے میں خزرون بن فلفول نے مفرادہ کی فوج کے ساتھاس پر چڑھائی کی ۔ کردی اور المعتور باللہ میں لکا تو خزرون نے اسے شکست دی اور تجلماسہ کے شہر پر قبضہ کرلیا اور بمیشہ کے لئے وہاں ہے آل مدرار اور خوارج کی حکومت کا خاتمہ کردیا اور وہاں پرائمؤید ہشام کی دعوت کو قائم کیا۔

مروانیول کی بہلی حکومت بیمردانیوں کی بہلی حکومت تھی جواس فطے میں قائم کی گئی ادراہے السحر کا مال اور ہتھیار طے جنہیں اس نے روک لیا اور ہشام کی طرف فٹے کا خطاکھا اور المحور کا سراس کے پاس بھیجا جے اس نے آپ دارالخلافہ کے دروازے پرنسب کردیا اور محد بن ابی عام کے ساتھیوں اور اس کے نصیب پراس فٹے کا اثر دریافت کیا اور اس نے سجلمار ہے خزرون اور اس کے بعد اس کے بیٹے دانو دین کوامیر مقرر کیا۔

زیری بن مناو پیر و سے میں زیری بن مناو نے مغرب اقصلی پر چڑھائی کی اور ژنانة اس کے آگے بھاگ کر سبتہ چلے گئے اور اس نے مفاوات مغرب پر قبضہ کرلیا اور ان پر اپنی طرف سے حاکم مقرر کیا اور سبتہ کا محاصرہ کرلیا پھروہاں سے چلاگیا اور برخواط کے ساتھ جہاد میں مصروف ہوگیا۔

وانو و بن بن خررون کی غارت گری اورا سے اطلاع کی کدوانودین بن خررون نے سجماسہ کے نوال پر غارت گری کی ہے اوراس میں بر ورقوت داخل ہوگیا ہے اوراس کے گور زاوراموال اور ذخائر کو قابو کرلیا ہے ہیں وہ سوسے میں اس کی طرف آیا اور وہاں سے لکلا تو راستے ہی میں مرگیا اور وانودین بن خزرون سجلماسہ کی طرف واپس آگیا اس دوران میں نری بن عطیہ بن عبد اللہ بن خزر نے مغرب پر قبضہ کرلیا اور بھام کے عہد میں فاس پر قابض ہوگیا پھر آخر میں اس نے مضور کے خلاف بغاوت کردی اوراس نے اپنے بیٹے عبد الملک کو ۱۸ میں فوجوں کے ساتھ کنارے کی طرف بھیجا ہیں بن خزر نے اس پر قبضہ کرلیا اور عبد الملک فاس فوجوں کے ساتھ کنارے کی طرف جیجا ہیں بن خزر نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس نے اور تجلماسہ پر عمید بن یصل کھنا تی کو حاکم مقرر کیا جوشیعہ مددگاروں میں سے ان کے پاس آگیا تھا اس نے اس ان کے باس آیا تھا اس نے اس ان کے باس کی عملداری فاس کی افران میں وہوں کے واضح کو اس کی عملداری فاس کرلیا اور اس میں دعوت کو قائم کیا اور جب عبدالملک کنارے کی طرف واپس آیا اور اس نے واضح کو اس کی عملداری فاس میں واپس بھیج اقربہت سے بی خزر نے اس سے امان طلب کی۔

وا تو و من کا امان طلب کرنا: جن میں جا کم سجام سجام سدانو دین بن خزرون اوراس کاعمر اوفلفول بن سعید سجی شامل تھا تو اس نے آنہیں امان دے دی چردانو دین اور فلفول بن سعید کے مقررہ مال متعدد گھوڑے اور ڈھالوں کی ذہرواری قبول کر کے کہ وہ ہرسال اسے ان کی ادائیگی کیا کریں گے اپنی عملداری سجام سدمیں واپس آگیا اوراس بارے ہیں ان دونوں نے اپنے بیٹوں کو برغیال رکھا پس واضح نے ان دونوں کو جا کم مقرر کر دیا اوراس کے بعد وسورے کے آغاز میں دانو دیں سجاماسہ کی حکومت کا بلاشر کت غیرے جا کم بن بیٹھا اور وہاں اس نے دعوت مروان کے قائم کیا۔

المعزین زیری کی مغرب کووالیسی: اور ۱۹۳۹ میں مظفر بن ابی عام کے عبد میں المعزین زیری مغرب کی حکومت کی طرف والیس آگیا اور اس نے دانووین کے مقام کی وجہ سے تجامات کے معاط کوشتنی کردیا اور جب قرطبہ میں خلافت میں اینزی بھیل گئی اور طوا کف المیلوکی کا دور دور وہ ہو گیا اور انصار و تعور کے امراء اور مضافات کے حکم انوں کے قبعہ میں جو بھی المیوں نے استحال کی اور دور عدی عملداری پر انہوں نے استحال کرنے اور دور عدی عملداری پر قبعہ کرنے اس استحال ایا اور عرب میں المعرین زیری عائم فاس مفرادہ کی فوجوں کے ساتھ ان مضافات کو دانو دین کے قبضہ سے چھینے کے ادادہ سے گئی ہو جوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں نکلا اور انہوں نے اسے شکست دی جس سے المیور کی حکومت مضوط ہوگئی اور دہ فوجوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں نکلا اور انہوں نے اسے شکست دی جس سے المیور کی حکومت و انوال وہ لی ہوگئی اور وہ فوجوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں نکلا اور اس نے فاس کے مشافات میں سے صبر ون اور ملویہ کی اور وہ فوج ہوگئی اور دہ فوجہ کرلیا اور انہوں کو ان کروالی مقرر کیا اور چھروہ فوت ہوگئی اور دور فوجہ کی مقابلہ میں سے صبر ون اور ملویہ کی تام محلات پر قبضہ کرلیا اور انے گھرانے کے لوگوں کو ان پروالی مقرر کیا اور چھروہ فوت ہوگئی اور وہ فوجہ کی اور وہ فوجہ کرلیا اور اپنے گھرانے کے لوگوں کو ان پروالی مقرر کیا اور چھروہ فوجہ کو گھرانے کے لوگوں کو ان پروالی مقرر کیا اور چھروہ فوجہ کو گھرانے کے لوگوں کو ان پروالی مقرر کیا اور چھروہ فوجہ کی اور کی مقرر کیا دور کو کھرانے کے لوگوں کو ان پروالی مقرر کیا اور کی مقرانے کے لوگوں کو ان پروالی مقرر کیا اور کو کھرانے کے لوگوں کو ان کی کو کھرانے کر کیا گھرانے کی کھرانے کو کھرانے کی کو کھرانے کی کو کھرانے کی کھرانے کے لوگوں کو ان کو کھرانے کی کھرانے کے لوگوں کو ان کی کھرانے کی کھرانے کے لوگوں کو ان کی کھرانے کی کھرانے کے لوگوں کو کی کھرانے کے لوگوں کو ان کے کھرانے کے لوگوں کو کھرانے کے کھرانے کے لوگوں کو کھرانے کے کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کو کھرانے کی کھرانے کیا کھران

مسعود بن دانو دبن ادراس کے بعداس کے بعداس کے میٹے مسعود بن دانودین نے اس کی حکومت سنجالی مگر مجھے اس کی حکر انی ادراس کے باپ کی دفات کی تاریخ معلوم نہیں ہوسکی ۔

عبداللد بن باسين اور جب عبدالله بن ياسين غالب آيا اور لتونه مسوفه اور بقية تشمين كرم أبطين اس كي پاس جمع مو

تاریخ ابن خلدون

گئے اور انہوں نے ۱۳۳۸ ہے میں درعہ سے اپنی جنگ کا آغاز کیا اور مسعود بن دانو دین کی رکھ میں جواونٹ موجود تھے آئییں لوٹ کر لے گئے اور جیسا کہ ہم نے لتونہ کے حالات میں بیان کیا ہے کہ وہ قبل ہوگیا پھر انہوں نے دوبارہ تجاماسہ سے جنگ کی اور آئیدہ سال اس میں داخل ہوگئے اور مفرادہ کی جماعت کے جولوگ وہاں موجود تھے آئییں قبل کر دیا پھر اس کے بعد انہوں نے مغرب کے مضافات 'بلا دِسوس اور جبال مصامدہ کا رُخ کیا اور ۱۵ میں صفروی کوفتح کرلیا اور دانو دین کی اولا داور مفرادہ کے باقی ماندہ لوگوں کو جو وہاں موجود تھے قبل کر دیا 'پھر ۱۲۳ ہے میں انہوں نے ملویہ کے قلعوں کوفتح کیا اور بنی دانو دین کی حکومت یوں ختم ہوگئ گویا کیمی موجود ہی نہیں۔

الصعبرالمذب إسين اورم الطين فتل كيا

- اس نے المعتزی محد بن مراد کے اعتساع کیا سکو مال کیا ادر مشام الموری یا نے اسے وہاں کا امیر حسر رکیا

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

<del>ale de la filia de la completa del completa de la completa del completa de la completa del la completa de la completa de la completa della c</del>

The selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the company of the selection of the se

introduction, by public section are set on the section in the section in the section is a section of the sectio

# فصل

## طبقہ اولی میں سے بنی خزرون بن فلفول کے ملوک ِطرابلس کے حالات اوران کا آغاز اور گردش احوال

مفرادہ اور بنوخزران کے بادشاہ تھے جوبلکین کآ گے مغرب اقصیٰ آ گئے تھے پھراس نے ۲۹ ہے میں اپنے مشہور علے میں ان کا تعاقب کیا اور انہیں سبتہ کے ساحل پر دوک دیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے فریادی کومنصور کے پاس بھیجا اور وہ ان کے حالات کو دیکھنے کے لئے جزیرہ میں ان کے پاس آیا اور انہیں جعفر بن کی اور ملوک بر بروزناتہ میں سے جولوگ اس کے حالات کو دیکھنے کے لئے جزیرہ میں ان کے پاس آیا اور انہیں جعفر بن کی اور مغرب کے مضافات کا جائزہ اس کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ان کی مددی تو یہ لکین پر بھاری ہوگئے اور وہ واپس آگیا اور مغرادہ اور بنویفرن کے قبائل کے دوران آگیا ہو گئے۔

اس کے ہاں حاصل تھا اس پر واپس آگئے۔

اس کے ہاں حاصل تھا اس پر واپس آگئے۔

حسن بن عبدالودود : اورمنصور نے ۱ کے اور علیہ بن بن عبدالودود کو مغرب کا گورزمقرر کر کے بھیجا اور عطیہ بن عبداللہ بن خزر کے دونوں بیٹوں مقاتل اور ڈیری کو مزید اعزاز سے خص کیا'اس بات سے ان دونوں گھر انوں میں سے جو لوگ ان کے ہمسر تھے انہیں بڑی غیرت آگئی۔

سعید بن خزر بن فلفول به بستید بن خزر بن فلفول بن خزر کے کا ج میں امویوں کی اطاعت مے خزف ہو کر ضہاجہ کی طرف چلا گیا اور ایک جنگ ہے واپسی پر منصور بن بلکین سے اشیر میں ملاتواس نے ایے خوش آیدید کہا اور ایک کا غایت ورجہ احترام کیا اور اسے الابھ میں طنبہ کی عملداری پر حاکم مقرر کر دیا اور اس کی ملاقات کو گیا اور اس کی آید اور اعزاز میں ایک جشن کیا اور قیروان میں اسے موت آگی اور وہ اسی سال میں فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا فلفول اس کی عملداری ہے قاصد بن کر آیا تو اس نے اسے اس کی باپ کی عملداری ہے قاصد بن کر آیا تو اس نے اسے اس کی باپ کی عملداری پر امیر مقرر کر دیا اور اسے خلعت عطاکیا اور اپنی بیٹی اسے بیاہ دی اور اسے تمیں اون سے بال اور تیں تخت کیڑے دیے اور اسے اس کی باپ کی جملداری جو کی اور اسے وجل زینوں والی سواریاں پیش کیں اور اسے دی سنبری جھنڈے دیے اور وہ اسی اپنی عملداری کی طرف واپس آگیا اور ۱۸۷۵ ہے میں منصور بن بلکین کی وفات ہوگئی اور اس کا بیٹا با دلین تھر اس بنا تو اس نے فلفول کو اس کی عملداری طب برا میر مقرر کر دیا۔

اور جب زیری بن عطیہ نے منصور بن ابی عامر کے خلاف بغاوت کی اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نے اپنے بیٹے مظفر کواس کی طرف بھیجا اور اس نے مغرب کے مضافات میں اس پر غلبہ پالیا تو زیری جنگل کو چلا گیا پھر اس نے مغرب اوسط کولکا را اور ضہاجہ کی سرحدوں سے جنگ کی اور تیمرت کا محاصرہ کر لیا جہاں پر یطوفت بن بلکین موجود تھا اور جماد بن بلکین نے اشیر سے تلکا تہ کی فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور محمد بن ابی العرب قائد بادیس کو قیروان میں سے ضہاجہ کی بلکین نے اشیر سے تلکا تہ کی فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور محمد بن ابی العرب قائد بادیس کو قیروان میں سے ضہاجہ کی

فوجوں کے ساتھ بطوفت کی مدد کے لئے بھیجااوروہ فلفول کی طرف بڑھا جواشیران میں ان کے ساتھ تھااور ذیری بن عطیہ نے ان سے جنگ کر کے ان کی فوج کومنتشر کر دیا اوران کے پڑاؤ پر قبضہ کرلیا اورا فریقہ کو جنگ نے پریشان کر دیا اوراس کے نواح میں جوزنا نہ قبائل رہتے تھے ان کے لئے ضہاجہ اجنبی بن گئے۔

با دکیس کی قیروان کو والیسی: اور بادلیس قیروان واپس آگیا پھڑا ہے اطلاع ملی کہ ذیری کی اولا دفلفول بن سعید کے
پاس اسمنی ہوگئ ہے اور انہوں نے اس ہے معاہدہ کرلیا ہے اور اس نے اسمنے ہوکر شبہ کا محاضرہ کرلیا ہے پس بادلیس ان کے
مقابلہ کے لئے قیروان سے نکلا تو وہ پراگندہ ہوگئے اور ماکس اور اس کے بیٹے میں کو موسرے چھاز ہری بن عطیہ کے
ماتھ جائے ماکس اور میں فلفول کے پاس تھیرے رہا دلیں اوس پیش اس کے چیجے چیجے واپس لوٹا اور بسکرہ پہنے گیا
تو فلفول زمال کی طرف بھاگ گیا اور اس فلنہ کے دوران زیری بن عظیہ اشرکا محاصرہ کئے رہا ہیں وہ وہاں سے الگ ہوگیا
اور ابوالیہا روہان سے بادلیس کی طرف واپس آگیا اور اس کے ساتھ ہی قیروان لوٹ آیا۔

فلفول بن سعید کا طرابلس پر قبضہ: اورفلفول بن سعید قابس اور طرابلس کے نواح کی طرف آیا اوروہاں کے زناتہ اس کے پاس جنع ہو گئے اور جیسا کہ ہم بیان کریں گے اس نے طرابلس پر قبضہ کرلیاان دنوں طرابلس مصری عملداری بیس شامل تھا اور معدے قاہرہ چلے جانے کے بعد وہاں کا گورزعبداللہ بن سخلف کیا می تھا اور جب معدفوت ہوگیا تو نزار العزیز کے بلکسین

نے اسابی عملداری میں شامل کرنا چاہا تو اس نے اس کی مدد کی اور اپنے خاص غلاموں میں سے عقو لابن بکارکو وہاں کا گورز بنارہا بیہاں تک کداس نے حاکم مصرکوا طلاع بھیجی کدوہ بنایا' جے وہ بونہ کی عملداری سے تبدیل کر کے لایا تھا بس وہ وہاں کا گورز بنارہا بیہاں تک کداس نے حاکم مصرکوا طلاع بھیجی کدوہ الحضر قامین دکھی رکھتا ہے نیزید کداس سے طرابلس کی عملداری لے لی جائے اور پر جوان صقلی حکومت میں خود وہ تا اور پر جوان سے الحضر قامین میں جو مقال سے رنجیدہ ومنموم تھا بس اس نے اسے الحضر قاسے بٹا کر برقہ کی ولایت و دوی پھر جب حاکم طرابلس عقولہ کی دلی ہیں ہیں ہیں وہاں کا حدود یا تو اس نے اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کدوہ اپنی عملداری میں چلا آئے ہیں وہ وہ میں چین وہاں پیچا۔

<u> تمصولہ کا مصر جانا</u> اورتمصولہ مصر چلا گیا اور بادلیں کو بھی اطلاع مل گئ تو اس نے قائد جعفر بن حبیب کوفوجوں کے ساتھ بھیجا کہ وہ اسے مصر جانے سے رو کے اور پانس نے اس پر چڑھائی کی گرشکت کھائی اورقتل ہوا۔

فتوح بن على اوراس كا جرنیل فتوح بن علی طرابلس جا كرقلعه بند ہو گیا اور جعفر بن حبیب نے اس سے جنگ كی اور مدت تك وہاں تھرار ہا اور ابھی وہ اس كا محاصرہ كئے ہوئے تھا كہ اسے قابس كے گورز يوسف بن عامر كا خط ملاجس ميں اس نے بتایا كہ فلفول بن سعيد قابس آ یا ہوں جا بتا ہے پس جعفر شہر سے جبل كی جانب كوچ كر گیا اور فلقول بن سعيد آكراس كی جگه پراتر پڑا اور جعفر اور اس كے ساتھوں كا حال خراب ہو گیا تو وہ پختہ عزم كے ساتھ جنگ كے ارادہ سے قابس والیس آگئے۔

فلفول کی طرابلس میں آمد : اورفلفول طرابلس شہر میں آیا تو دہاں کے باشندوں نے اس کا استقبال کیا اورفتوح بن علی نے اس کی امارت اس کے لئے چھوڑ دی تو اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس روزے اے وطن بنالیا اور بیدواقعہ اور اے اور اس نے اس کی اطلاع ت کی اطلاع دی تو حاکم نے یجی بن علی بن حمدون کو بھیجا اور اے طرابلس اورقابس کے مضافات کا امیر مقرر کر دیا پس وہ طرابلس پہنچا اورفقول اورفتوح بن علی بن غضیا نان بھی زناتہ کی فوجوں کے ساتھ قابس کے محاصرہ کے اس کے اس کے مطرف واپس آگئے پھر بچی بن علی مصر کی طرف کے کے لئے گئے پس انہوں نے مدت تک اس کا محاصرہ کئے رکھا اور طرابلس کی طرف واپس آگئے پھر بچی بن علی مصر کی طرف لوٹ آیا اورفاقول نے طرابلس کی عملااری کو ایس کے خصوص کرلیا اور اس کے اور بادیل سے درمیان جنگ طویل ہوگئی اور وہ مصر کی مدد سے ناامید ہوگیا تو اس نے قرطبہ میں مہدی محمد بن عبدالجبار کو اپنی سے قبل ہی موسم کی مدد سے ناامید ہوگیا تو اس نے اپنی جسیجا اورفلفول ان کی واپسی سے قبل ہی موسم چیش فوت ہوگیا۔

 اور بادلین قیروان کی طرف چلاگیا اور اس نے طرابلس پرمحمہ بن حسن کو حاکم مقرر کیا اور ور دانفزادہ میں اور نعیم قسطینہ میں آ گیا پھر اس میں میں وردانے بغاوت کی اور جہال اید مرمیں چلاگیا کی انہوں نے آپس میں مخالفت کرنے کا معاہدہ کرلیا اور نعیم بن کنون نے نفزادہ کواپی عملداری میں شامل کرلیا۔

خرز رون بن سعید: اورخز رون بن سعیدای به بهائی وردا کوچھوڑ کرسلطان بادیس کے پاس لوٹ آیا میروس جیس قیردان میں اس کے پاس آیا تو اس نے اسے خوش آمدید کہا اور اس سے حسن سلوک کیا اور اسے اس کے بھائی کی عملداری نفزادہ پر حاکم مقرر کیا اور اس کی قوم کے بی محلیہ کو قفصہ پر حکمران بنایا۔

وردا ابن سعید کی طرابلس پر چڑھائی : اور وردانے اپنے زناتی ساتھوں کے ساتھ طرابلس پر چڑھائی کی اوراس کا گورزمجر بن حسن اس کے مقابلہ میں نکلا بس دونوں آپس میں گھ گئے اور ان کے درمیان شدید جنگیں ہوئیں جن میں وردا کو شکست ہوئی اور اس کی قوم کے بہت ہے آ دمی مرکئے پھراس نے دوبارہ اس کا محاصرہ کیا اور اس کے باشندوں کو تگ کر دیا اور بادیس نے خزرون اور اس کے بھائی اور فیم بن کنون اور الجرید کے زناتی امراء کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اپنے ساتھی کی فاطر جگ کے لئے نگلیں تو وہ اس کے پاس آئے اور قابس اور طرابلس کے درمیان عبرہ مقام پر ایک دوسرے سے گھ گئے فاطر جگ کے لئے نگلیں تو وہ اس کے پاس آئے اور قابس اور طرابلس کے درمیان عبرہ مقام پر ایک دوسرے سے گھ گئے پر انہوں نے اتفاق کرلیا اور خزرون کے ساتھی اس کے بھائی وردا کے ساتھ ل گئے اور خزرون اپنی عملداری کی طرف والس نے آپ کیا اور مخالف کے اور خزرون اپنی عملداری کی طرف والس نے اپنی فرادہ کے ساتھ اس کیا میا مناکیا تو وہ شک میں پڑگیا اور مخالف کرنے گا۔

اورسلطان نے فوج کے ساتھ فتوح بن احمد کواس کی طرف بھیجا تو وہ اپنی عملداری ہے بھاگ گیا اور فیم اور بقیہ زناتہ نے اس کا تعاقب کی اور بقیہ زناتہ نے اس کا تعاقب کرنے گئے اور طرابلس خاس کے اس کا تعاقب کرنے گئے اور طرابلس شہر کے خلاف جنگ بریا کر دی اور زناتہ کا فساو بوجہ گیا تو سلطان کے پاس جو زناتہ برغمال تھے ان کواس نے قبل کر دیا۔ مقاتل بن سعید اپنے بھائی وروا ہے اپنے بیٹوں اور ماموؤں کے ایک گروہ کے ساتھ الگ ہو کر آیا تو بیسب بھی ان کے ساتھ الگ ہو کہ آیا تو بیسب بھی ان کے ساتھ الگ ہو کہ آیا تو بیسب بھی ان کے ساتھ تھی ہوگئے۔

سلطان اور حما دکی جنگ: اورسلطان اپنے بچا حاد کے ساتھ جنگ میں مشغول ہوگیا اور جب ای سال اس نے هلب میں اس پر قلبہ پایا تو قیروان کی طرف لوٹ آیا اور ور دانے اس کی طرف اپنی اطاعت کا پیغام بھیجا پھر ہوج ہے میں ور دافوت ہوگیا اور اس کی قوم اس کے بینے خلیفہ اور اس کے بھائی خزرون بن سعید میں منتقسم ہوگی اور ان میں اختلاف پیدا ہوگیا-

حسن بن محرکی سازش اور طرابلس کے گورز حسن بن محد نے ان کے معاملات میں وخل وینے کے لئے سازش کی پھر اکثر زناتہ خلیفہ کے پاس چلے گئے اور اس کے چاخز رون نے اس کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور قبطون میں اس پر غالب آ گیا اور زناتہ پر کنٹرول کر لیا اور ان میں اپنے باب کی حکومت قائم کی اور جہاں پر قلعہ میں محصور تھا وہاں سے سلطان بادلیں کو اپنی اطاعت کی اطاعت کو قبول کیا پھر بادلیں فوت ہوگیا اور اس کا بیٹا المعر اس میں حاکم بن اپنی اطاعت کو قبول کیا پھر بادلیں فوت ہوگیا اور اس کا بیٹا المعر اس میں حاکم بن

اور خلیف بن در داء نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا بھائی جماد بن ور داء طرابلس اور قابس کے مضافات کو ذلت سے ہمکنار کرتار ہااور سرا <u>سم</u>تک مسلسل ان برغارت گری کرتار ہا۔

عبیداللہ بن حسن کی بغاوت: پس عائم طرابلس عبیداللہ بن حسن نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے طرابلس پرغلبہ دے ویا اور اس کی عملداری طرابلس پرغلبہ دے ویا اور اس کا سبب بیٹھا کہ المعزبین بادیس نے اپنی حکومت کے آغاز ہے محمہ بن حسن کو اس کی عملداری سے بلایا اور اس نے اپنی حکومت کا معاملہ اس کے سپر دکیا سے بلایا اور اس نے بھائی عبداللہ بن حسن کو جانشین بنایا اور المعز کے پاس آیا اور اپنی حکومت کا معاملہ اس کے سپر دکیا اور اس بات پرسات روز قائم رہا اور سلطان کے ہاں اس کی پوزیشن مضبوط ہوگئی اور چغلیاں زیادہ ہوگئیں تو وہ ایک طرف ہو گیا اور اس نے خلیفہ کیا اور اس کے بھائی کو بھی اطلاع ملی تو جسیا کہ ہم نے بیان کیا ہے اس نے بعاوت کر دی اور اس نے خلیفہ بن ورداء اور اس کی قوم کو طرابلس پر قبضہ دے دیا پس انہوں نے ضہاجہ کوئل کر دیا اور طرابلس پر قابض ہو گئے۔

قصر عبد الله میں خلیفہ کی آمد اور خلیفہ تصر عبد الله میں آیا اور اس نے وہاں سے عبد اللہ کو نکال دیا اور اس کے سب اموال اور عورتوں پر قبضہ کرلیا اور طرابلس پر خلیفہ بن ورداء اور اس کی قوم بن خزرون کی حکومت مسلسل قائم رہی اور براہ ہوں اموال اور عورتوں پر قبضہ کرلیا اور طرابلس پر خلیفہ بن ورداء اور استوں کی حفاظت کی ضاخت دینے اور جماعتوں کو منزل میں خلیفہ نے قاہرہ میں الظاہر بن الحکم سے اطاعت اختیار کرنے اس کی امارت کی حفاظت کرے گا تو اس نے اس کی بیاتیں مقصود تک پہنچانے کے بارے میں گفتگو کی اور ایر کہ وہ طرابلس پر اس کی امارت کی حفاظت کرے گا تو اس نے اس کی بیاتوں قبول کرلیں اور وہ اس کی عملداری میں شامل ہو گیا اور اس نے اس سال اپنے بھائی حماد کو تھا نف دے کر المعز کے پاس بھیجا تو اس نے تعانف کو قبول کیا اور اسے ان کا بدلہ دیا' ابن الرقی نے بیابات ان کے حالات کے آخر میں بیان کی ہے۔

المعز كی زنانته پر چڑھائی اورابن حادوغیرہ نے نقل كیا ہے كہ المعز نے مسم پیس جہات طرابلس میں زنانہ پر چڑھائی كی تو دہ اس كے مقابلہ میں نكل آئے اوراسے شكست دى اورانہوں نے عبداللہ بن حماد كوتل كر دیا اوراس كی بہن ام العلوبنت بادیس كوقید كرلیا اور پچھ صربعداس پرا حیان كر كے اسے آزاد كركے اس كے بھائی كے یاس بجوادیا۔

پھراس نے دوہارہ ان پر چڑھائی کی تو انہوں نے اسے شکست دی' پھراسے خوش شمتی سے ان پر فتح حاصل ہوئی تو اس نے ان کومغلوب کرلیا اور انہوں نے اس کی حکومت کوشلیم کرلیا اور سلع کے ذریعے اس سے بچاؤا ختیار کیا ہیں اس طرح ان کامعالمہ درست ہوگیا۔

اور جب خلیفہ بن ورداء نے خزرون بن سعید کوزنانہ کی امارت پرغالب کیا تو وہ مصر جلا گیا اوراس نے وارالخلافہ میں اقامت اختیار کر کی اور دہیں اس کے بیٹول نے پرورش بائی اوران میں استصر بن خزرون اوراس کا بھائی سعیہ بھی تھا اور جب مصر میں ترکول اور مغاربہ کے درمیان جنگ ہوئی اور ترکول نے ان پرغلبہ بایا تو انہوں نے وہاں سے آئیس جلاوطن کردیا تو استصر اور سعید طرابلس چلے گئے اور اس کے نواح میں اقامت پزیر ہو گئے بھر سعید نے طرابلس کی حکومت سنجال کی اور آئی وفات تک جو اور سے میں ہوئی وہاں کا والی رہا۔

ابوم کم التیجانی اورا بو کم التیجانی 'طرابلس کے تذکرہ کے موقع پراپے سفرنامہ میں بیان کرتا ہے کہ جب زغبہ نے سعید بن خزرون کو میں چیل قبل کر دیا تو خلیفہ بن خزرون فیطون سے اس کی حکومت میں آیا 'پس شوری کے صدر نے اسے حکومت پر قبضه کرنے کا اختیار دے دیا ان دنوں فقہاء میں ہے ابوالحسن بن المنتصر تبھی و ہاں موجود تھا جوعلم فرائض میں بڑی شہرت رکھتا تھااس نے بھی اس کی بیعت کی اوراس کے بعد خزرون نے جسم سے تک حکومت کی ذمہ داری سنھالی' پس المنتصر بن خزرون ریج الاول میں زناتہ کی فوجوں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تو خزرون بن خلیفہ جیپ چھیا کرطرابلس سے بھاگ گیا اور المنتصر بن خزرون نے طرابلس پر قبضہ کرلیا اور ابن المنتصر پر حملہ کر کے اسے جلا وطن کر دیا اور وہاں اس کی امارت مسلسل قائم رہی۔ التيجاني كابيان ختم مواب

واقعدمیں اشتباہ نیواقعہ کی لحاظ سے مشتبہ ہاں لئے کہ زعبہ بلالی عربوں میں سے ہیں اور وہ اس صدی سے جالیس سال گزرجانے کے بعدمصرے افریقہ آئے تھے پس ۴<u>۳ سے</u> میں ان کا وجو دطر ابلس میں نہیں پایا جاسکتا۔ سوائے اس *کے کہ* ان کے بعض قبائل اس سے قبل افریقہ آ گئے ہوں اور بنومرہ مرقہ میں تھے جنہیں حاکم نے بیچی بن علی بن حمدون کے ساتھ جیجا تھا۔ مگراس بات کو کس نے اس سے بیان نہیں کیا اور طرابلس ہمیشہ ہی زنانہ بنی خزرون کے ہاتھوں میں رہااور جب ہلا لی عرب پنچے اورانہوں نے المعزین بادیس کوافریقہ کےمضافات برغالب کیااورانہیں آپس میں تقسیم کرلیا تو قابس اورطرابلس' زغید کے جھے میں اور بلد' بنی خزرون کے حصے میں آیا تھا پھر بنوسلیم نے بیرون شہر پر قبضہ کرلیا اور زغبہ نے ان پرغلبہ پالیا اور انہیں ان مضافات سے کوچ کروا ڈیا آؤر بلد بھیشہ بی بی خزرون کے پاس زہا۔

المنتصر الن خزرون اور العصر بن خزرون نے قبائل ہلال میں سے بی عدی کے ساتھ بی حماد پر چڑھائی کر دی اور مسیلہ اور اشیر میں نزول کیا پھر الناصر کے مقابلہ میں فکاتو اس کے آ مصحرا کو بھاگ گیا اور قلعہ کی طرف لوٹ آیا تو وہ بھی اس کے مضافات میں رہنے والے حلیفوں کی طرف لوٹ آئے 'پس الناصر نے سلح کے بارے میں اس سے مراسلت کی اور الزاب اورریف کے مضافات اسے جا گیر میں دے دیئے اور بسکر ہ کے رئیس عروس بن سندی کواس کے عہد کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اسے دھو کہ دے جب المخصر بسکر ہ پہنچا تو عروس نے اسے بطور مہمان اتا رااور پھر ۴ <u>سم ج</u>میں اسے دھو کہ ہے <del>آ</del>ل کر دیا اور جو مخض بی خزرون میں نے آخر میں طرابلس میں حکمران بنا مجھے اس کا نام یا زمیس رہا۔

ضهاجه كى حكومت مين اختلال اورضهاجه كى حكومت مين اختلاف بيدا هو كيا اوران كى حكومت مسلسل مع <u>8 ه</u>تك قائم ر ہی پھراس سال طرابلس اور اس کے نواح میں قحط پڑا' جس کی شدت سے لوگ ہلاک ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے اور اس کے حالات کی خرابی اوراس کے حامیوں کا فنا ہو جانا نمایاں ہوگیا۔ پس جب صفلیہ کے طاغیہ نے مہدیداور صفاقس پر قبضہ کرلیا اور ان دونوں مقامات براس کی حکومت مضوط ہو گئ تو اس کے بعد اس نے لحار کوایک بڑی بیڑہ دے کر اس کے محاصرہ کے لئے بھیجااوراہل طرابلس میں اختلاف پیدا ہو گیا تو بحری بیڑے کے امیر جربی بن میخائل نے ان برغلب پالیا اور طرابلس پر قبضہ کر کے وہاں سے بی خزرون کو نکال دیا اور بلدیران کے شخ ابویکی بن مطروح ملیمی کو حاکم مقرر کردیا ہی وہاں سے بی خزرون کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ان میں ہے وہی لوگ بچے جو بیرون میں باقی رہ گئے تھے یہاں تک کہ ضہاجی حکومت کے آخر میں موحدین نے افریقہ کوفتح کرلیا۔

والملك لله وحده يوتيه من بشاء من عباده سبحانه لا اله اله غيره.

الح المران غزدون بن طيفرن وددا بن سيدين خزدون بن للول بي خرا Mary S. حبل سكينة ما المن إن إن إن الم

طبقهاولی میں ہے آل خذر کے ملوک تلمسان بنی یعلی

کے حالات اوران کی بعض حکومتوں کی آ مداوران کا انجام

ہم نے تھ بن خزراوراس کے بیٹوں کے حالات میں بیان کیا ہے کہ تھ بن الخیر نے معر کہ بلکین میں خود کشی کر لی تھی اس کے بیٹوں میں سے الخیراور یعلیٰ بھی تھے جنہوں نے اپنے باپ کے بدلے میں زبیری کوفٹ کیا اور اس کے بعد بلکین نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں مغرب افضیٰ کی طرف جلا وطن کر دیا 'یہاں تک کہ اُن میں ہے مجد کو سجامیا سہ کے نواح میں معد کے قاہرہ ینی سے پہلے اور افریقہ پربلکین کی حکومت کے قیام سے قبل و سامی میں باندھ رقبل کردیا گیا۔

محمد اور یعلیٰ بن محمد : اورالخیرے بعد زنانہ کی حکومت محمد اوراس کے چابعلیٰ بن محمہ نے سنجال کی اور جیسا کہ ہم پہلے بیان

زیری کی خود مختاری اور وفات پھرزیری خود مختار ہوگیا اور مغرب میں اس نے سب پرغلب پالیا پھراس نے منصور کے خلاف بغاوت کر دی تو اس نے اس کی طرف اپنے بیٹے منصور کو بھیجا جس نے زناتہ کو مغرب اوسط سے تکال دیا ہی زیری مغرب اوسط میں دور تک چلا گیا اور اس کے شہروں سے مقابلہ کرتا ہوا مسیلہ اور اشیر تک پہنچ گیا اور سعید بن خزرون بھی زناتہ کی طرف آ گیا اور انہوں نے طلبہ پر بضنہ کرلیا 'اس کے بعد زناتہ نے افرایقہ میں اس کے اور اس کے بیٹے فلفول کے خلاف انفاق کر لیا اور جب زیری مسیلہ اور اشیر کی طرف روانہ ہوا تو فلفول نے بادیس کے خلاف بغاوت کر دی اور ہا دیس اور اس کا بیٹا منصور مغرب اوسط میں فلفول اور اس کی قوم کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے جماد بن بلکسین کو اس کی طرف بھیجا تو اس کے اور زناتہ کے درمیان جنگوں کا پانسا پہلٹار ہا اور زیری بن عظیہ ہلاک ہوگیا۔

المعروكي خود مختاري: اوراس كے بيٹے المعز نے ووس ميں مغرب ميں خود مختار حكومت قائم كرلى اور ضهاجه كوتلمسان اوراس كے اردگر دے علاقوں پر غالب كر ديا اور وجدہ شہركی حد بندى كى جيسا كہ ہم اس سے قبل ان سب باتوں كوبيان كر پچكے ہيں۔

یعلیٰ بن محمد کی تلمسان میں آمد: اور یعلیٰ بن محمت امان آیا اور پیشہر خالص اس کے لئے تھا اور اس کی حکومت اور اس کے بقد مادفوت ہو کے بقد ممادفوت ہو گئے ہم بلا وضہاجہ میں آل بلکین پراپنے آپ کوتر جیج وینے کے بعد ممادفوت ہو گیا اور اس کے بیٹے بنی بادلیں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو گئے اس دور ان میں تلمسان میں بنی یعلیٰ کی حکومت مضبوط ہوگئ اور آل مماد کے ساتھ سے اور جنگ میں ان کے حالات خراب ہوگئے۔

ہلا کی عربوں کی افریقہ میں آمد: اور جب ہلا لی عرب افریقہ میں آئے تو انہوں نے المعز اور اس کی قوم کو وہاں غالب کر ویا اور اس کے بقیہ مضافات کو آپ میں تقسیم کرلیا پھرانہوں نے بنی حماد کے مضافات کی طرف پیش قدمی کی اور انہیں قلعہ میں روک دیا اور مضافات میں ان پر غالب آگے۔ تو انہوں نے ان کی محبت کی طرف رجوع کیا اور اپنے اور زغبہ کو ان سے چھڑا لیا 'پی انہوں نے مغرب اوسط کے زنانہ کے خلاف ان سے مدما گئی اور انہوں نے ان کو الزاب میں انار الور اپنے مضافات میں سے بہت می جا گیریں انہیں دیں 'پس ان کے اور تلمسان کے امراء بنی یعلیٰ کے در میان جنگیس ہو تمیں اور زغب' مواطن کے لیاظ سے ان کے بہت قریب مضاوران کے عہد میں تلمسان کا امراء بنی یعلیٰ کے در میان سے بچی تھا۔

ابوسعید بن خلیفه : اوراس کا وزیراوراس کی جنگوں کا سالار ابوسعید بن خلیفہ یقرنی تھا اورا کشریبی ای عربول اور زغبه کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے فوجوں کے ساتھ تلمسان سے نکلا کرتا تھا اور مغرب اوسط کے باشندوں میں سے مفراد بن یفرن بن یلومو بن عبدالواد تو جین اور بن مرین جیسے زنانہ ان فوجوں میں جمع ہوجایا کرتے تھا دریہ وزیر ابوسعید و دوسے میں

مرابطین کیریخی کی وفات اور تلمسان میں اس کے بیٹے عباس بن یخی کے حکمران بن جانے کے بعد مرابطین نے مغرب افسی کے مضافات پر قبضہ کر لیا اور یوسف بن تاشفین نے اپنے سالا رفر دکی کو کمتونہ کی فوجوں کے ساتھ تلمسان میں باقی ماندہ مفرادہ اور بنی زیری کی جو جماعت ان کے ساتھ مل گئ تھی اور ان کی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا پس اس نے مغرب اوسط پر قبضہ کر لیا اور معلیٰ بن ابوالعباس بن بختی پر فتح پائی جو ان کی مدافعت کے لئے مقابلہ میں نکلاتھا پس اس نے مخت سے سے ساتھ بند میں نکلاتھا پس اس نے اسے شکست دی اور قبل کر دیا اور مغرب کی طرف واپس لوٹ آیا۔

بوسف بن تاشفین کا تلمسان کو فتح کرنا : پھر بوسف بن تاشفین نے بنس نفیس مرابطین کی فوجوں کے ساتھ ساکی ہے جس تلمسان کو فتح کرنا : پھر بوسف بن تاشفین نے بنس نفیس مرابطین کی فوجوں کے ساتھ ساکی ہے جس تلمسان کو فتح کیا اور جومفرادہ وہاں موجود تھا نہیں قتل کیا اور شاب کے امیر عباس بن بختی کو بھی جو بی یعلیٰ بیں سے تھا قبل کردیا ، پھراس نے دہران اور تنس کو فتح کیا اور جبل انشر لیس اور شلب پر الجزائر تک فقت کر لیا اور واپس لوٹ آیا اور اس نے مغرب اوسط سے مفرادہ کا نشان منا دیا اور محمد بن تعجم السوفی کو مرابطین کی فوج کے ساتھ تلمسان میں اتران ور بیٹنے کی جگہ کا نام ہے اور جو آج کل قدیم اتارا اور اپنے پلٹنے کی جگہ پر تاکر ارت شہر کی حد بندی کی جو ہر بری زبان میں اتر نے کی جگہ کا نام ہے اور جو آج کل قدیم تلمسان کے ساتھ کل کرا کے شاتھ ہوگیا تام اکا ویر ہے اور تمام مغرب سے مفرادہ کی حکومت کا اس طرح خاتمہ ہوگیا گویا بھی ان کی حکومت بہاں موجود ہی نہتی ۔

و البقاء لله و حده سبه حانه. معلی بن العیاس بن بختی بن یعلیٰ بن مجمر بن الخیر بن مجر بن خزر

فصل

#### مفرادہ کے امرائے اغمات کے حالات

جھے ان کے ناموں کے متعلق علم نہیں ہوسکا' مگر بیا نٹمات کے امراء تھے جوفاس میں بنی زیری کی آخری حکومت تھی اور بنی یعلیٰ یفرنی' بسلا اور تا دلہ میں مدہ اور برغواطہ کے پڑوں میں رہتے تھے اور • ۴۵ پیری لقوط بن یوسف ان کا آخری امیر تھا جس کی بیوی زیب بنت اسحاق نفراد بیا دنیا کی ان عورتوں میں سے ایک تھی جوھن و جمال اور ریاست میں مشہور ہیں۔

اغمات بر مرابطین کا غلیم جب ۱۳۸۳ پیم مرابطین نے اغمات پر غلبہ حاصل کیا تو لقوط ۱۵۱ پیمیں تا دلہ کی طرف بھاگ گیا اور امیر محکم کو قل کر دیا اور بنی یفرن کے جولوگ مارے گئے ان میں بید بھی شامل تھا اور امیر المرابطین ابو بکرین عمر نیست بنت اسحاق کے مقابلہ میں اس کا جائشین بنا اور جب بیہ ۱۳۵ پیمین میں صحرا کی طرف کوچ کر گیا اور اس نے اپ عم زاو بیست بنت اسحاق کے مقابلہ میں اس کا جائشین بنا اور جب بیہ ۱۳۵ پیمین کی خاطر دست بردار ہو گیا اور اسے اس کی ریاست و بیست بن تاشفین کو مغرب کا گور نرمقرر کیا تو وہ اس کی بیوی زینب کی خاطر دست بردار ہو گیا اور اسے اس کی ریاست و

حکومت حاصل ہوگئی اور صحرات ابو بکر کی واپسی کے موقع پراس نے اُسے خود مختاری کا اشارہ کیا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے سے کنارہ کش ہوگیا اور اپنی حکومت بوسف بن تاشفین کے لئے چھوڑ دی جیبا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور ہم نے لقوط بن بوسف اور اس کی قوم کے متعلق جو پچھ کھا ہے اس کے سواہمیں ان کے متعلق پچھ معلوم نہیں ہوا۔

والله ولى العون سبحانه

فصل

# طبقہ اولی کے قبائل مفراوہ میں سے بنی سنجاس کے حالات اور گردش احوال

یہ چاروں بطون مفراوہ کے بطون میں سے ہیں اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مفراوہ کے سوا' زناتہ کے دیگر بطون میں سے ہیں مجھے اس کی اطلاع تقدلوگوں نے ابراہیم بن عبداللہ التمر ادر غتی سے دی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپ زمانہ میں زناتہ کا نساب تقااور ہمیشہ سے ہی یہ چاروں بطون' مفراوہ کے وسیع تر بطون میں سے رہے ہیں۔

بنوسنیا س بنوسنیا س کے مواطن افریقہ اور مغربین کی تمام عملداریوں میں ہیں کی بی ان میں سے مغرب اوسط کی جانب جبل راشد ، جبل کر یکرہ اور الزاب کی عملداری اور بلاد هلب میں ہیں اس طرح ان کے بطون میں سے بنو عیار ، بلاد هلب میں بھی اور مضافات قسطنطنیہ میں بھی اور زباتہ اور ضباجہ کی بیں اور مضافات قسطنطنیہ میں بھی اور زباتہ اور ضباجہ کی جنگوں میں انہوں نے افریقہ اور مغرب میں کارنا ہے دکھائے اور انہوں نے راستوں اور شہروں میں بڑی خراجی اور فساد بیدا کی اور قساد بیدا کی اور قساد بیدا کی اور قساد بیدا کی اور قساد بیدا کرنے کے بعد سماھ ہے میں قفصہ سے جنگ کی اور تلکا تہ کی فوج کے جن لوگوں کو انہوں نے وہاں پایا قبل کردیا اور قفصہ کے کا فطوں نے ان کے مقابلہ میں نگل کر ان کا خوب قبلاً م کیا پھر ان کا فساد بڑھ گیا۔

محمد بن ائی العرب اورسلطان نے اپنے سالا رحمہ بن ابی العرب کونو جوں کے ساتھ الجرید کے علاقے کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں دہاں ہے بھا دیا اور راستوں کی اصلاح کی پھر انہوں نے ھاتھ بیس دوبارہ ای طرح فساو بر پا کیا تو الجرید کے علاقے کے سالا ر نے ان پر تملہ کر دیا اور ان کا خوب قبلاً م کیا اور ان کے سرول کو قیر وان لے گیا پس بہت بڑی فتے ہوئی اور قل و فوز برئی کے ساتھ حکومت ہمیشہ انہی میں رہی یہاں تک کہ ان کی شوکت جاتی رہی اور ہلا لی عرب آگئے اور مضافات میں جوزنا نہ اور ضہاجہ رہتے تھے ان پر غالب آگئے اور ان کی جماعت قلعوں میں داخل ہوگئ اور بلا و مغرب قفر میں جہل راشد میں جوزنا نہ اور خور کر دوسرے علاقے کو گول برٹیکس لگا دیے کیونکہ وہ حکومت کی منازل سے دور ہونے کی وجہ سے فیکس ادا نہیں کرتے تھے گر ہلا لیوں کے بطون میں سے العمور نے ان پر غلبہ پالیا اور وہ ان کے ساتھ از بڑے اور انہوں نے اپنی نہیں کرتے تھے گر ہلا لیوں کے بطون میں سے العمور نے ان پر غلبہ پالیا اور وہ ان کے ساتھ از بڑے اور انہوں نے اپنی

حکومت ان پرقائم کردی اوراس میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور بنی سنجاس میں سے بچھلوگ الزاب میں اتر گئے اور وہ اس زمانے تک ان لوگول کوئیکس اوا کرتے ہیں جوان کے مشائخ میں سے ان کی سرحدول پر غالب آجاتے ہیں۔

اور جولوگ ان میں سے بلاد شلب اور قسطیعہ کے نوال میں اتر ہے اور وہ اس زمانے تک حکومتوں کوئیس اوا کرتے ہیں اور طبقہ اولی کے زناتہ کے طریق پر ان سب کا دین خارجی سے تعلق ہے اور ان میں سے پچھ آج کل الزاب میں رہتے ہیں وہ بھی اس دین پر ہیں اور ان بن سنجاس میں سے پچھلوگ جبل بنی راشد میں المثیل کے علاقے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے پڑوی میں جبل غمر ہ کو وطن بنالیا ہے اور وہ ہلا لیوں کے غلبہ کے وقت ان کی حکومت میں شامل ہو گئے اور ان سے لیکس لینے لگے اور ان میں سے بچھلوگ جوز غبہ کے عروہ کے بطون میں سے ہیں اس زمانے میں صحرا میں اترے ہیں اور انہوں نے ان کی حکومت پر قبضہ کر کے انہیں غلام بنالیا ہے۔

بنور افیہ بیمت دوآبائل ہیں اور جب ژنامہ کی حکومت میں ایتر کی پیدا ہوگئ تو ان میں سے پھوگ جبل عیاض اور اس کے قرب وجوار میں تفاوی کے علاقے تک آگے اور وہاں کے ساتھ قیام پزیر ہوگے اور ان میں سے جولوگ جبل عیاض میں امرائے عیاض کو مت کے لئے وصول کرتے تھے اور جولوگ تھاوی کے علاقے میں رہتے ہیں وہ اس زمانے میں عربوں کی نکڑیوں میں رہتے ہیں اور ای طرح ان میں سے بہت سے لوگ الزاب اور دار کلا کے محلات کے در میان فروش ہو گئے اور انہوں نے اس وادی کے دو کناروں پر جو سے بہت سے لوگ الزاب اور دار کلا کے محلات کے در میان فروش ہو گئے اور انہوں نے اس وادی کے دو کناروں پر جو مغرب سے مشرق کو جاتی ہو ہو تیں اور ان کے موڑوں پر تر تیب کے ساتھ مجوروں کے در خت لگے ہوئے ہیں اور ان کے در میان جن پر درخت لہلہاتے ہیں اور ان کے موڑوں پر تر تیب کے ساتھ مجوروں کے در خت لگے ہوئے ہیں اور ان کے در میان پانی چلتا ہے اور ان کی جات موڑوں بی بیت آبادی ہے اور وہ اس زمانے تک انہی متعلق بھور ہیں اور وہ زنا ہے کے بیاں اور ان می میاں اور نی بیر اور ان کی میات کی وہ جات میں دور میں اور ان کی میات کی وہ جات میں دور میں اور ان کی میات کی دور میں اور وہ کی گئازیا دہ ہیں ان میں سے ہر پارٹی اپنے محلات میں یا ایک کل میں خود میان میات ہیں اور اس تعداد سے گئی گنازیا دہ ہیں۔

ابن غانید اور ابن غانیہ الستونی نے جب بھی موحدین کے ساتھ آئی جنگوں میں بلادا فریقہ اور مغرب پر چڑھائی کی اس نے ان کی آبادی کو برباد کر دیا اور ان کے دخمن اکھیڑد کے اور ان کے پانی خٹک کر دیے اور اس بات کا پہ آبادی کے ان نشانات سے ماتا ہے جو گھروں کے کھنڈر ات تمارات کے نشانات اور کھور کے کھو کھے تنون میں پائے جاتے ہیں ہے کام جفسی حکومت کے آغاز میں الزاب کے گورز کی طرف راجع ہے جو موحدین میں سے تقااور اس کے مفرہ کے درمیان بسکرہ میں اتر ا

اور جیسا کہ ہم المنتصر ہ کے حالات میں بیان کر چکے ہیں کہ جب اس نے مشائخ ز داودہ کے ساتھ مل کر جنگ کی اور انہوں نے اس کے بعد موحدین کے مشائخ میں سے الزاب کے عامل ابن لہوکوئل کر دیا اور الزاب اور دارکلا کے مضافات پر غالب آگئے تو اس کے بعد حکومتوں نے انہیں میر مضافات جا گیر میں دے دیے تو بیملاتے ان کی جا گیروں میں شامل ہو گئے چراس کے بعد حاکم بجانیہ نے تمام عملداری پر منصور بن مزنی کوا میر مقرر کر دیا اور بیا مارت اس کی اولا دین جی قائم رہی

اور بسا اوقات قدیم امرکی وجہ سے ان محلات کے باشند ہے بھی سلطان کوئیکس پیش کرتے تھے اور اس وجہ سے الزاب کی انفشر ی اور عرب سواروں کے دستے ان کے باس پڑاؤ کیا کرتے تھے سلطان زوادرہ کے تھم سے وہاں آتا تھا بھرا ہے جس بات کے متعلق شبہ ہوتا اس کے بارے میں انہیں قتم دیتا تھا اور ان شہروں میں سب سے بڑا شہر تقر ت تھا جودیہا تی ماحول کے مطابق آبادی ہے جر پورتھا اور بہت پانیوں اور مجوروں والا تھا اور اس کی حکومت بن یوسف بن عبداللہ کے پاس تھی اور اس نے نوعمری ہی میں ابو بکر بن موسی سے حکومت چھین کر دار کلا پر غلبہ پالیا تھا اور اسے اپنی عملداری میں شامل کرلیا تھا پھروہ فوت ہوگیا۔

مسعود بن عبداللہ اور تقرت کی حکومت اس کے بھائی مسعود بن عبیداللہ کول گئی پھراس کے بیٹے حسن بن مسعوداور پھر اس کے بیٹے اور یہ بھی اللہ کول گئی پھراس کے بیٹے حسن بن مسعوداور پھر اس کے بیٹے احمد بن حسن کولی جواس زمانے میں ان کا شخ ہے اور یہ بنو یوسف بن عبیداللہ کر یفد میں سے بیں اور ان کی اکثریت ہے کہ سنجاس میں سے بیں اور ان کی اکثریت سے خارجی فرقے پائے جاتے ہیں اور ان کی اکثریت الغرابیہ کے دین پر قائم ہے اور ان میں سے النکاریہ بھی بین جواحکام کی بیٹی سے ڈور ہونے کی وجہ سے خارجی دین پر قائم بیں۔

اورتقرت کے بعد قباسین کاشہر ہے جو آبادی کے لحاظ ہے اس سے کم ہے اور اس کی حکومت بنی ابراہیم کے پاس آئے جوریفہ میں سے میں اور ان کے بقیہ شہر بھی ای طرح کے میں اور ہرشہرا پی حکومت اور اس کے دفاع کی جنگ میں خود مختار ہے۔

لقواط بیهی مفراده کاایک قبیلہ ہے اور یہ لوگ اس صحرا کے نواح میں رہتے ہیں جوالزاب کااور جبل راشد کے درمیان واقع ہے اور وہاں ان کاایک مشہور کل ہے جس میں ان کی اولا دسے ایک فریق ہے آب و گیاہ جنگل میں دور تک چلے جانے کی وجہ سے ننگ گزران کے باوجودوہاں رہتا ہے اور یہ لوگ عربوں میں قوت و شجاعت کی وجہ ہے مشہور ہیں اور ان کے اور روس کے ورمیان جوالزاب کی عملداری کا دور ترین مقام ہے دودن کا سفر ہے اور ان کے میاندرولوگ ان سے ضرورت کی اشیاء لینے کے لئے ان کے پاس آتے ہیں۔ واللہ یہ جلق مایشناء و یہ جناد .

بنو ورا یہ جی مفراوہ کے قبلے بے تعلق رکھتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ بیز نانہ میں اور بیزواح مغرب میں متفرق اور پراگندہ ہیں اور برائش میں اور سوئی طرف ہے اور اس زیانے میں بیکس اوا کرنے والے اور حکومتوں کے ساتھ پڑاؤ کرنے والے ہیں اور مراکش میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کے سروار شلب کی جانب متفل ہوگئے ہیں اور ساتھ پڑاؤ کرنے والے اور کھی ہیں تاریخ اور کی ایکٹر دو ایس ہیں میں بی مرین کے سلطان یوسف بن یعقوب کو اس جانب میں ان کے معاملہ ہیں شک گزرا اور اے ان کے فیاد بیا کرنے اور خرائی پیدا کرنے کا خوف ہوا تو وہ آئیں تھایت کے لئے فوج میں شائل کر کے قلب کی چھاؤئی میں گا یا تو لیاس جگدار پڑے اور جب یوسف بن یعقوب کی وفات کے بعد بنومرین کوچ کر گے تو انہوں نے بلاد شلب میں اقامت اختیار کرنی اور اس زیانی کی اولاد و ہیں مقیم ہے اور سلطان کے ساتھ پڑاؤ کرنے اور تیکس اوا

كرنے من تمام علاقول كے حالات ايك جيے بى ميں۔

والله الخلق والامر جميعا سبحانه لا الدالاهو الملك العظيم

فصل

# مفراوہ کے بھائیوں بنی برینیان کے حالات اورگردشِ احوال

سیمواطن میں زناتہ کے درمیان بہت بھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے جمہور کا وطن مغرب اقصلی میں سجاما سہ اور کرسیف کے درمیان ملوبیہ میں ہے وہاں پر بیا پنے مواطن میں کرسیف کے درمیان ملوبیہ میں ہے وہاں پر بیا پنے مواطن میں مکناسہ کے پڑوی ہیں اور انہوں نے دادی ملوبیہ میں دونوں کناروں پر بہت سے محلات کی حد بندی کی ہے جن کا نقشہ ایک میں اور انہوں نے دادی ملوبیہ میں ان کے بہت سے بطون اور قبائل پائے جاتے ہیں۔

**بنو و طاط** جن میں سے بنو وطاط اس زمانے میں ان پہاڑوں میں متوطن ہیں جو وادی ملوبہ پر جھا نکتے ہیں جواس کے اور تازی اور فاس کے درمیان واقع ہے اور اس زمانے میں بیمحلات انہی کے نام سے مشہور ہیں۔

اوران بنی بر نیان کو بڑی قوت وشوکت حاصل تھی اورا گئم المستصر اوراس کے بعد منصور بن ابی عام نے ان میں سے ان لوگوں کوا جازت دی جن کوانہوں نے چوتھی صدی میں زناتہ میں سے اجازت دی تھی اور پہلوگ اندلس کی سب سے بڑی اور مضبوط فوج تھے اور جب مغرب اقصیٰ میں مکناسہ کو حکومت حاصل تھی تو ان کے اہل مواطن اپنے مواطن میں ان کے باتھ رہے اور جب ان کے بعد کتونہ اور موحدین نے قبضہ کرلیا تو ان میں سے کوچ کرنے والے لوگ جنگل میں چلے گئے اور انہوں نے بنی مرین کے دوست قبیلوں کے ساتھ زناتہ کے مغرب کے ٹیلوں میں حد بندی کرلی اور ان کے قبیلوں میں ان کے ساتھ ان ان کے ساتھ ان ان کے ساتھ اقامت اختیار کرلی اور ان میں سے جولوگ اپنے مواطن سے بنی و طاط وغیرہ کی طرح سفر نہ کر سکے ان پر تیکس لگا دیے ساتھ اقامت اختیار کرلی اور ان میں سے جولوگ اپنے مواطن سے بنی و طاط وغیرہ کی طرح سفر نہ کر سکے ان پر تیکس لگا دیے

بنوم کن کی مغرب میں آمد اور جب بنوم بن مغرب میں آئے توانہوں نے اس کے مضافات کی تقسیم میں ان سے قرعدا ندازی کی اوران کے پہلے وطن ملویہ کے ساتھ مزید انہیں ایک اچھا شہر جا گیر میں دے دیا جوسلا اور معمورہ کے مضافات میں واقع تھا اور انہوں نے ان کو جب کہ بیان کے پہلے اوطان کے دفاع سے انجراف کر چکے تھے' سلا کے نواح میں اتا را پھر وہ رضا مند ہو گئے اور بنوع بدالحق کے ساتھ انہیں وزارت اور وہ درضا مند ہو گئے اور بنوع بدالحق کے ساتھ انہیں جو سابقت صاصل تھی اس کی بنوع بدالحق نے رعایت کی اور انہیں وزارت اور جنگ میں نقدم کے لئے منتخب کرلیا اور انہیں عظیم الثان کا موں کی طرف بھیجا اور انہیں اپنے ساتھ ملالیا۔

تاریخ این خلدون

الوزیرا براہیم بن عیسی اور سلطان ابو یعقوب اور اس کے بھائی ابوسعید کے زمانے بین ان کے اکابر رجال میں سے ایک الوزیرا براہیم بن عیسی بھی تھا جے انہوں نے گئی باروز ارت کے بیٹا اور سلطان ابوسعید نے اے اپنے بیٹے ابوعلی کی وزارت میں وزیر مقرد کیا بھرانے بیٹے ابوعلی کی وزارت میں وزیر مقرد کیا بھرانے بیٹے ابوعلی کی سلطان ابوائس نے اس برائیم کے بیٹوں کو بوئی بڑی فری موان موائر کے بیٹے سلطان ابوائس نے اس برد کیں بین براس کی وفات ہوگی اور ان دونوں کے بھائی موئی کو اس نے طبقہ وزارت میں مسلک کیا بھراسے اپنی مصیبت اور جبل بشانہ کو چلے جانے کے زمانے میں وزارت سے الگردیا اس کے بعد سلطان ابوعنان نے اے العظیمات میں گورز مقرد کیا اور قسطید کے نواج میں اس مصیبت اور جبل بشانہ کو جو بات کے زمانے میں وزارت سے الگردیا اس کے بعد طبخہ المسیم کو ان اس کے جو کہ بھی کہ ان کے مضافات کی امارت دے دی اور اس کے بعد عبد الحمید نے وزارت کے لئے تربیت دی بہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا اور اس کے بعد زماندان کے خالف ہوگیا اور اس کے بعد عبد الحمید میں ان جو علی بین سلطان ابوعلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت اپنی وزارت میں بیان کریں گرکام کا بی ان کے مقام اور طبقہ وزارت کی طرف والین آگیا اور وہ ہمیشہ بی تجلماسہ مراکش اور تازی کے بعد السمیم دار السلطنت میں اپنے مقام اور طبقہ وزارت کی طرف والین آگیا اور وہ ہمیشہ بی تجلماسہ مراکش اور تازی تارہ واور غار وہ کے مضافات کے درمیان عظیم الشان خد مات سرانجام دیتارہا اور وہ اس زمانے تک ای حالت بیں ہے۔ واللہ واورث الاض و من علیہا سبحانہ لا اللہ غیرہ واللہ وارث الاض و من علیہا سبحانہ لا اللہ غیرہ واللہ وارث الاض و من علیہا سبحانہ لا اللہ غیرہ

# فصل قبائل زناتہ میں سے وجدیجن اور اوغمر ت کے حالات اور ان کا آغاز اور گردش احوال

قبل ازیں بیان ہو چکاہ کہ بیدوونوں بطن زنامۃ کے بطون میں سے بیں جووز تیص بن جانا کے بیٹوں میں سے بیں اور یہ بڑی تو تاور تعداد والے تصاور بلا دِ زنامۃ میں ان کے مواطن الگ الگ تھے۔ وجدیجن : وجدیجن کی اکثریت مغرب اوسط میں رہتی تھی اور ان کے مواطن منداس میں تھے جومغرب کی جانب سے بنی یفرن اور قبلہ کی جانب سے بنی یفرن اور قبلہ کی جانب میں مطماط اور وانشریس کے درمیان تھے۔ امیر عنان : اور کیجی بن مجمد الیفر ٹی کے عہد میں ان میں سے ایک آ دمی ان کا امیر تھا جس کا نام عنان تھا اور ان کے اور سرسو میں رہنے والے لوانہ کے درمیان مسلسل جنگ جاری رہی تھی گہتے ہیں کہ پیشک وجد بین کی ایک خورت کے باعث تھی جس نے لوانہ میں نکاح کرلیا تھا اور اس کے قیطون قبیلہ کی عورتوں نے اس سے جھڑا کیا اور اس غربت کا طعنہ دیا تو اس نے رہا ہوت عنان کو لکون تھی تو وہ نفسب ناک ہو گیا اور اس کے ساتھ یعلی نے بنی یفرن کے ساتھ اور کلام بن حیاتی نے مغیلہ کے ساتھ اور غرابہ نے مطماط کے ساتھ اور کو اپنی کی اور ان کے اور اواط کے درمیان لمباعرصہ جنگ جاری رہی پھر لوانہ بلا دس سو پر اور ان کے اور ان کے اور ان جگوں میں سے کی ایک جنگ میں وجد بجن کا شیخ جہات میں مفراوہ کے بچر قبائل رہتے تھے سے سے ملا لو مقام پر فوت ہو گیا تھی نے سرسو کی جانب جہل کریرہ میں پناہ لی د جہاں پر مفراوہ کے بچر قبائل رہتے تھے اس نوانے میں ان کا شیخ ' عمل سے پہلے فوت ہو چکا تھا' پر وردہ تھا اس زمانے میں ان کا شیخ ' عمل میں تامھا کے معنے جن کے ہیں جب لوانہ نے اس سے پناہ لی تو اس نے ناہ لی تو اس نے ناہ لی تو اس نے انہیں قبل کرنا اور صلیب دیا شروع کر دیا تو یہ بھاگ کر جبل معود واور جبل دراک میں جلے گئے اور بھیشہ کو تیں کے ہور سے اور جبل دراک میں جلے گئے اور بھیشہ کے لئے وہیں کے ہور سے اور وجد بجن اس کے مواج نے میں اور بنو وہ مین علیہ اس نے اس زمانے تک غلبہ پالیا بھر دومروں پر بنوعبد الواد اور بنوتو جین نے اس زمانے تک غلبہ پالیا ہے۔

واللہ وارث الارض و من علیہا

اوغمرت اس زمانے میں ان کا نام غمرت ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ ورتنیص بن جانا کے بیٹوں میں سے وجد یجن کے بھائی ہیں کی بری تعداد والے قبائل میں سے تھے اور ان کے مواطن متفرق تھے اور ان کی اکثریت بلاد ضہاجہ کی جانب جبال میں المتنتل ہے الدونس تک آبادتھی اورانہوں نے ابویز پدصاحب الحمار کے ساتھ شیعوں میں بڑے کارنا ہے کئے تھے اور جب اساعیل القائم نے ابویزید پرغلبہ پایا تو اس نے ان پرحملہ کر کے ان میں خوب قبلام کیا اور اس طرح اس کے بعد ہلکین اورضہاجہ نے بھی کیا اور جب ضہاجہ کی حکومت میں حما داوراس کے بیڈ ں کی وجہ سے ابتری پھیل گئی تو پیلکین کے خلاف ان کے پیروکار تھے اور جب حماد کی ابن ابی علی کے ساتھ جوان کے مشائخ میں سے تھا' جنگ جاری تھی تو یہ بھی حماد کے یاس جانے سے رکارہا حالانکہ یہ بادلیس کی جانب ان کا خاص آ دی تھا اس نے اس سے حسن سلوک کیا اور اس کے ساتھیوں کی مدد کی اورطنبہ اوراس کے مضافات کا آمیر مقرر کر دیا' یہاں تک کہ ہلالی عربوں نے آسکرمضافات میں ان پرغلبہ یالیا اور انہوں نے مسلمہ اور بلاد ضہاجہ کی جانب بہاڑوں میں بناہ لے لی اور وہیں مقیم ہو گئے اور قبلون کوشہروں میں سکونت کرنے کے لئے چھوڑ دیا اور جب زدادوہ الزاب کے مفاقات وغیرہ پر معقلب ہوئے تو حکومت نے ان آباد پہاڑوں کا نگیل انہیں جا گیرمیں دے دیا اور وہ اس زمانے تک دو حصول میں ہیں اور یخیٰ بن علی بن سباع کی اولا وان کے بطون میں سے کے جوقد یم زمامے میں غمرت میں سے تھا ' پہلوگ زنامہ کے کا بہن مویٰ بن صالح کی اولا دیے ہیں جوآج تک ان کے ہاں مشہور ہے اور وہ اس کے گلمات کواپن عجمی زبان میں رجز کے طریق پر آئیں میں بیان کرتے ہیں جن میں اس زناتی قبیلے کے ان خوادث کے حالات ہوتے ہیں جواسے ملک ودولت اور قبائل اور شہروں پرغلبہ یانے کے لئے پیش آنے والے ہوتے ہیں' بہت سے لوگوں نے ان واقعات کو بچے طور پر رونما ہوتے دیکھاہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس کے ایک لفظ کوفقل کیا ہے جس کے معنی عربی زبان میں سے ہیں کہ تلمسان کا انجام بربادی ہوگا اور اس کا چکر ال جتے ہوئے بیل ہوں گے پہاں تک Carrier Wall Day

医克勒克氏病病毒乳炎病

کدان کی زمین کوایک سیاہ زمیندار پھاڑے گا'سیاہ یک چٹم جوش میں آئے گا اور ثقد گول نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ان کلمات کے پھیل جانے کے بعد بید دور دیکھا ہے جس میں • لاہر میں بنی مرین کی دوسری حکومت میں تلمسان بر جاد ہوا اور اس زناتی قبیلے کے درمیان اس کی بیروی کرنے اور اس پر حملہ کرنے کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہوگیا۔ان میں سے بعض اے نبی اور ولی خیال کرتے تھے اور دیگر لوگ اسے کا بن شیطان کہتے تھے اور ہم واضح طور پر اس کے تھے حالات سے

آ گاہ تیں ہوئے۔

والله سبحانه وتعالى اعلم لا رب غيرة

#### فصل

# بطون زنانہ میں سے بنی وار کلااور صحرائے افریقہ میں ان کی طرف منسوب شہر کے حالات اور ان کی گردش احوال

بنووارکا اُ زنانہ کا ایک بطن ہیں اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے بیفرنی بن جانا کی اولا دہیں سے ہیں جن کا ذکر گرز ر چکا ہے اور الدیرت مرنج یع سرترہ اور نمالہ ان کے بھائی ہیں اور اس زمانے میں ان میں سے بنو دار کلامشہور ومعروف ہیں ان کا گروہ تھوڑا ہے اور ان کے مواطن الزاب کے سامنے ہیں اور انہوں نے ایک شہر کی حد بندی کی جواس زمانے تک ان کے نام سے مشہور ہے اور وہ بسکرہ سے آٹھ دن کی مسافت پر قبلہ سے دائیں جانب مغرب کی طرف ہے وہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کے بالمقابل ایک ہی نقشے کے مطابق محلات بنائے بھران کی آبادی پڑھ گئی تو وہ لی کر شہر بن گئے اور وہاں پر ان کے ساتھ مفرادہ میں سے بنی زنداک کی ایک جماعت بھی تھی جن کے پاس کا سے بی ابوزید النکار کی گرفتار کی سے بچنے کے لئے فرار ہوکر گیا تھا اور ایک سال تک ان کے در میان تھر ار ہا اور مسیلہ کی جانب سالات میں بنی پر زال اور جب اور اس کی جانب کو جے کر میں پر بری قبائل کے پاس آتا جاتا رہا اور انہیں النکار میں فیہ ہب کی طرف دعوت و بتار ہا پہل تک کہ اور اس کی جانب کو جے کر گیا اور اس شہر کی آبادی بڑھ گئی اور جب ہلا لیوں نے مضافات میں ان پر غلبہ پایا اور اش کی کو القلعہ اور الزاب کے مضافات مخصوص کرد یے تو بنو وار کلا اور بہت سے زناتی سوار وں نے وہ اں پناہ لے گی۔

عارج این ظرون \_\_\_\_\_ صدروازدهم \_\_\_\_ این طری این این منطق الی من بیطا این الی منطق الی من بیطا این الی منطق این اورجب امیر الیوز کریا بن الی حفص الی خود مختاری : اورجب امیر الیوز کریا بن الی حفص الی خود مختاری : اورجب امیر الیوز کریا بن الی حفص الی خود مختاری : اورجب امیر الیوز کریا بن الی حفص الی خود مختاری : اورجب امیر الیوز کریا بن الی حفص الی خود مختاری : اورجب امیر الیوز کریا بن الی حفص الی خود مختاری : اورجب امیر الیوز کریا بن الی حفص الی خود مختاری : غامیہ کے پیچھے اس کے نواح میں گھو ماتو اس شہر سے بھی گزراتو پیائے بہت اچھالگاتو اُس نے اس کوشہر بنانے میں بہت زحمت اٹھائی اوراس کی قدیم معجداوراس کی بلنداذان گاہ کی حد بندی کی اوراس پر پتھر میں اپنانام اوراس کی تاریخ بنیا دکھی اور اس ز مانے میں پیشہرالزاب سے صحرائی بیابان کے سفر میں داخل ہوئے کا درواز ہ ہے جو بلا دِسوڈ ان کی طرف پہنچا تا ہے جہاں پر اس میں داخل ہونے والے تا جرایے سامان کے ساتھ قیام کرتے ہیں اوراس زمانے میں اس کے باشندے بٹووار کلا اور ان کے بھائیوں بنی یفرن اورمفراوہ کی اولا دمیں سے ہیں اور ان کا سردار سلطان کے نام سے معروف ہے جس کی شہرت ان کے درمیان بہت اچھی ہےاوراس دَور میں اس کی حکومت بنی ابوعبدل کے ساتھ مخصوص ہے ان کا خیال ہے کہ وہ بنی واکین ہے ہیں جو بنی وار کلا کا ایک گھر انہ ہے۔

اوراس دور میں ابو بکر بن موی ٰ بن سلیمان ٰ بنی ابوعبدل سے ہے اور ان کی ریاست اس جگہ سے قبلہ کی جانب بیس مراحل تک سیدھی چلی جاتی ہے اور تھوڑی کی مغرب کی جانب مڑتی ہے جو تکرت شہر سے قریب ہی ہے جوملٹمین کے وطن کا دارالخلافدادر سوڈان کے حجاج کے سواریوں کی جگہ ہے ضہاجہ میں سے منتمین نے اس کی حد بندی کی اور وہی اس زمانے میں اس کے باشندے ہیں اور ان کے گھر انوں میں سے ایک امیر نے اس کا ساتھ دیا جے وہ سلطان کے نام سے پیچانتے ہیں' اس کے اور الزاب کے امیر کے درمیان مراسلت اور تحا نف کا تعلق پایا جاتا ہے۔

میں م 22 میں سلطان ابوعنان کے زمانے میں بعض حکومتی مقاصد کے پیش نظر بسکر ہ آیا تھا اور میں نے حاکم تحرت کے ایکی سے امیر بسکرہ یوسف بن مزنی کے پاس ملاقات کی تھی اور اس نے مجھے اس شہر کی آبادی میں اضافے اور معافروں کے گزرنے کے بارے میں اطلاع دی تھی اوراس نے مجھے بتایا کہ اس سال مشرق کے تاجروں میں سے مالی شہر کی جانب جومسافر ہمارے پاس سے گزرے ہیں ان کی سواریاں بارہ ہزاراونٹیوں پڑھیں اوراس کےعلاوہ بھی اس نے مجھے بتایا کہ ہرسال یمی ہوتا ہے اور بیشہر مالی کے علطان کی اطاعت میں سے جوسود انی ہے اور بقیصرائی علاقے اس زمانے میں منتمين كنام مشهور بين د 

en 1820 in die 1820 gewerke bewerken geben der deutsche Bereitste der Bereitste der Bereitste der Bereitste de

化铁 重新表示电影 计不断的 经分类制 计自由信息 医二甲二酚 跨 人名伊朗斯斯斯斯

Service and the service of the servi

· "我们的,我在我们的我们的一个,我们们,我们要不管理的。我们的,我们都是知识的人。" 中国的人

# 

# بطون زنانه میں سے دمراوران میں سے اندلس میں حکمران بننے والول کے حالات اور اس کا آغاز وانجام

بنودم 'زناتہ میں سے میں اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بیدورسیک بن الدیرت بن جانا کی اولا دمیں سے ہیں اور ان کے قبائل بہت سے میں اور افریقہ میں ان کے مواطن طرابلس کے پہاڑوں اور نواح میں میں اور ان میں سے پھھافریق عربوں میں سے میں جوسفر کرتے رہتے ہیں۔

بنو ورغمسہ اوران بنی دمر کے بطون میں سے بنو ورغمہ بھی ہیں جواس زمانے میں اپنی قوم کے ساتھ جبال طرابلس میں رہتے ہیں اور اس طرح ان کے بطون میں سے ایک بطن بہت وسطے ہے جس کے بہت سے قبائل ہیں اور وہ بنو ورنیدین ابن وائن بن ومروان ہیں اور ان کے قبائل میں سے بنی ورتا نمین 'بنی عزرول اور بنی تفورت ہیں اور بسااوقات سے بھی کہا جاتا ہے کہ بہ قبائل بنی ورنیدین کی طرف منسوب نہیں ہوتے جسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

بنی ور شیرین اوراس زمانے میں بنی ور نیدین کی اولا و تلمسان پر جھا تکنے والے پہاڑ میں رہتی ہے حالا تکہ اس سے پہلے وہ اس کے سامنے کے میدان میں رہتی تھی پس بنوراشد نے ان سے اس وقت ٹر بھیڑ کی جب انہوں نے ان کو ان کے صحرائی شہروں سے اس کی طرف جلا وطن کیا تھا اور ان میدانوں میں ان پر غالب آگئے تھے پس وہ اس پہاڑ کی طرف جلے آئے جو اس عہد میں ان کے نام سے مشہور ہے اور تلمسان پر جھا تکئے والا ہے۔

جن دنوں زنانہ باقی ماندہ پر برالمنتصر کی دعوت ہے وابستہ تھے اس وقت بنی دمر کے سرداروں اور جنگہو جوانوں میں ہے کچھلوگ اندلس کئے تصاور سلطان نے انہیں اپنی فوج میں شامل کرلیا تھا اور اس کے بعد منصور بن ابی عامرنے اپنے معاملے میں ان ہے مدد مانگی اور استعمین نے ان کے ذریعے اپنی حکومت کومضبوط کیا۔

المستعین کے خلاف بر بر ایول کی جتھے بندی اور جب بر برگ استعین اور اس کے بعد بی حود کے خلاف جتھے۔ بند ہو گئے تو انہوں نے اُندلس کی عرب فوجوں سے مقابلہ کیا اور ان کے در میان طویل جنگ نے خلافت کی گڑی کو بکھیر دیا اور جماعت کی شیراز ہبندی کو منتشر کر دیا اور انہوں نے حکومت کی مقبوضہ زمینیں اور مضافات کی حکومتیں با ہم تھیم کرلیں۔ نوح الدمری اور ان کے جوانوں میں سے نوح الدمری بھی تھا جومنصور کے ظیم اصحاب میں شامل تھا جے الم متعنین نے مورورادرارکش کےمضافات کا حاکم مقرر کیاتھا'اس نے من میں جیٹ دہاں پر جنگ کے دوران اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی اور خود وہاں کا حاکم بن بیٹیا یہاں تک کہ سم میں ہوئی تا ہوگیا اوراس نے اپنے بیٹے ابومنا دمجمہ بن نوح کو حاکم مقرر کیا جس نے حاجب کالقب اختیار کیا اورغرب اندلس میں اس کے اور ابن عباد کے درمیان ایک معاملہ چل رہاتھا۔

المحقضند گرفتاری اورالمعتصد اپنایک سفر میں ارش کے قلعے کی پاس سے گزرااوراس نے پوشیدہ طور پراس کا چکر لگا تو ابن نوح کے ایک ساتھی نے اسے گرفتار کرلیا اورائے اس کے پاس لایا تو اس نے اسے چوڑ دیا اوراس کی عزت کی جس نے اسے احسان خیال کیا اور بہ ۱۹۳۲ھ کا اوقعہ ہے پس وہ اپنے دارالسلطنت کو چلا گیا اوراس کے بعداس نے ان بر بری بادشا ہوں کی دوسی کی طرف رجوع کیا جو اس کے اردگر در ہے تھے اوراس نے اس ابن نوح کے لئے ارش اور مورور کے کا رشا ہوں کی دوست بن گئے یہاں کا رنا ہے بوہ کی دوست بن گئے یہاں کا رنا ہے بوہ کی دوسی بن گئے یہاں کے کہ مباح کی حسن پس وہ سب اس کے تناص دوست بن گئے یہاں کی کہ اس نے اس کے بعدان کو ۱۹۳۸ھ پیس ایک موضی کی طرف بلایا اوراپ نے مضافات کے خاص باشند دں کو خصوصی دعوت کی دول درائے جا میں ایک جو اس کے اس کے بعدان کو موسی دی ہو سے اس کے باس بی بند کرد سے جھے دہ گیا ہی جب وہ جمام کے اندر ربیع گئے تو اس نے اسان پر بند کرد ربیا دوراس نے بھی اور اس نے بھی دوران بھی بند کرد دیے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے اور ابن نوح کی ہونات ہوگئی اور اس کی بیٹر اور اس نے اس کے دوران بھی بند کرد دیے یہاں تک کہ وہ مالک ہو گئے اور ابن فوٹ کی وفات ہوگئی اور اس کا بیٹیا ابوعبد اللہ تھر ان بن گیا اور بھی شام کر این بن گیا اور بھی تھی میں میں میں میں جو اس کے باس چلا گیا یہاں تک کہ وہ ۱۹۸۸ھ میں فوت ہوگیا اور بی توح کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ والہ قداء کہ وحدہ سبحاند

ابوعبدالله بن الحاجب إلى منا دمجر بن نوح الدمري

فصل

# بی دمر کے بطن بنی برزال کے حالات اور

أندلس ميں قرمونة اور اس كے مضافات ميں

ان كاحال اورآغاز وانجام

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ بنی برزال ورنیدین بن دافتن بن واردین بن دمر کی اولا دیس سے ہیں اور بنو

سدرین بنوصمخان اور بنویطوفت ان کے بھائی ہیں یہ بنی برزال افریقہ میں رہتے تھے اور ان کے مواطن جبل سالات اور اس کے قرب و جوار کے مسیلہ کے مضافات میں تھے اور انہیں عددی برتر کی اور غلبہ حاصل تھا اور وہ خوارج کے فرقوں میں سے نکاریہ فرقہ سے تکاریہ فرقہ سے تحاق رکھتے تھے اور جب ابوزید اسماعیل منصور کے آگے بھاگا اور اسے اطلاع ملی کہ تھہ بن فزراس کی گھات میں ہوتواس نے سالات میں پناہ لینے کا ارادہ کیا اور اس کی طرف چلا گیا اور منصور کی فوجوں نے اسے تھگ کردیا تو وہ وہاں سے کتا تہ چلا گیا۔ اس کے حالات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں بھر بنی برزال شیعہ کی اطاعت اور مسیلہ اور الزاب کے حاکم جعفر بن علی بن جدون کی دوستی برقائم ہو گئے بیہاں تک کہ اس کے بیروکار بن گئے۔

جعفر بن معد کی بغاوت اور جب سے میں جعفر بن معدنے بغاوت کی تویہ بی برزال اس کے خواص میں شامل تھے اور یہ انگلم المتصر کے زمانے میں اس کے ساتھ سمندر پار کر کے اندلس چلے گئے تو اس نے ان کو ملا زمت دے دی اور انہیں اپنی فوج کے ان دستوں میں شامل کر لیا جن دنوں فوج میں منسلک قبائل زئاتہ اور باقی مائدہ بربری دعوت اموی ہے وابستہ ہو رہے تھے اور اس کی خاطر ادار سے جنگ کررہے تھے ایس بیسب کے سب اندلس میں تھم کئے اور ان میں سے بنی برزال کو غلبه اور مشہور تو نگری حاصل تھی۔

منصور بن انی عامر کی خود مختاری: اور جب منصورا بن انی عامر نے اپنے خلیفہ شام کے مقابلہ میں خود مختاری کا اراؤہ کیا اور اس نے حکومت کے آ دمیوں اور حکمر انوں سے برا منانے کی توقع کی تواس نے بنی برزال اور دیگر بربریوں پر بہت احسانات کئے جس سے اس کی حکومت اور توت مضبوط ہوگئی یہاں تک کہ اس نے حکومت کے آ دمیوں کو تقیر کر دیا اور اس کے نشانات منادیئے اور اپنی حکومت کے ارکان کو مضبوط کر دیا۔

جعفر بن یجی کافل بھرجیہا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نے ان کے حاکم جعفر بن یکی کوان کے ساتھ دھڑ ہے بندی کرنے اور اس کے بعد ان کے مائل ہوجانے کے خوف سے قل کر دیا پس وہ اس کے دھڑ ہے بند ہو گئے اور وہ انہیں نمایاں ریاستوں اور بلند و بالائی عملداریوں ہیں عامل مقرر کرتا تھا اور بنی برزال کے اعیان ہیں سے ایک اسحاق بھی تھا جسے اس نے قرمونہ اور اس کے مضافات کا والی بنایا اور وہ بنی عام کے دور بین لگا تارو ہاں کا والی رہا اور المستعین نے اسے برابرہ کے ساتھ اپنی جنگ میں از سرنو و ہاں کا والی مقرر کیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد اللہ و ہاں کا والی بنا۔

قر طبہ سے بنی حمود کی حکومت کا خاتمہ اور جب قرطبہ ہے بنی حمود کی حکومت کا خاتمہ ہواا دراس کے باشندوں نے سمام پی مامون کو جان سے کوج کروا دیا تو اس نے اشیلہ جانے کا ارادہ کیا جہاں پراس کا تائب حمد بن الی زیری جو سرکر دہ بر بر یوں میں سے تھا موجو و تھا اور قرموتہ میں عبداللہ بن اسحاق برزالی موجود تھا لیان قاضی ابن عباد نے ان دونوں سے قاسم کی اطاعت چھوڑ نے اور اسے ان دونوں عملداریوں میں آنے ہے دو کئے کے لئے خفیہ طور پر مشورہ کیا تو ان دونوں عملداریوں میں آنے ہے دو کئے کے لئے خفیہ طور پر مشورہ کیا تو ان دونوں عملداریوں سے انجے ان کی جانب سے خفیہ طور پر اسحاق کو انتہا ہ کیا تو قاسم ان دونوں عملداریوں میں خودمختار بن جیٹھا۔

عبداللّٰد كى و فات : پھراس كے بعد عبدالله فوت ہوگيا اوراس كابيٹا محر تحمران بنا اس كے اورائستمد كے درميان جنگ ہو

گی اور پیخی بن علی بن حمود نے ۱۱۷ میں میں اشبیلیہ کی جنگ میں اس کے خلاف مدودی پھر اس کے بعد ابن عباد کے ساتھ اس کا مدد کی اور ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں ابن افطس کے خلاف اس کی مدد کی اور ان مونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں ابن افطس کوشکست ہوئی اور اس میں ابن افطس کوشکست ہوئی اور اس میں ابن افطس کوشکست ہوئی اور اس کے بیٹے مظفر کو فوج کے سالار نے محمد بن عبد اللہ بن اسحاق کے قبضہ میں دے دیا اس کے بعد اس نے اس پر احسان کر کے بیٹے مظفر کو فوج کے سالار نے محمد بن عبد اللہ بن اسحاق کے قبضہ میں دے دیا اس کے بعد اس نے اس پر احسان کر کے اسے آزاد کر دنا ہے

محمہ بن اسحاق اور المعتصد کے در میان جنگ بھرتمہ بن اسحاق اور المعتصد کے در میان جنگ ہوئی اور اساعیل بن المعتصد نے سواروں اور بیادوں کو کمین گاہوں میں بٹھانے کے بعد ایک دن قرمونہ پر حملہ کر دیا اور حمدا پنی قوم کے ساتھ سوار ہو کر اس کے پاس گیا تو اساعیل نے بھاگئے گا بہانہ کر کے اس پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ وہ کمین گاہوں تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور حمد برزالی کوئل کر دیا ہے سے کا واقعہ ہے۔

اوراس کے بیٹے العزیز بن محمد نے حکومت سنجال کی اور اپنے عہد کی پارٹیوں کے ملوک کوخوش کرنے کے لئے المستظیم کالقب اختیار کیا اور المعتصد آ ہتہ آ ہتہ مغربی اندلس پرغالب آتا گیا یہاں تک کہ اس نے اسے قرمونہ کی عملداری میں نگ کر دیا اور اس سے اسحہ اور مور و کو حاصل کر لیا پھر 19 میں العزیز اس کے حق میں قرمونہ سے وستبردار ہو گیا اور المعتصد نے اسے اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا اور اُندلس سے بنی برزال کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا پھر اس کے بعد ان کا قبیلہ بھی جبل سالات میں ختم ہو گیا اور وہ گزشتہ لوگوں میں سے ہوگئے۔ والبقاء للّه و حدہ سبحانه العزیز محمد بن عبداللہ بن اسحاق البرزالی

قصل

طبقہاولی میں سے بنی د ماتواور بنی بلومی کے حالات اورمغرب اوسط میں انہیں جو حکومت

وسلطنت حاصل تقى اس كاته غاز وانجام

ید دونوں قبیلے زنانہ کے قبائل میں سے ہیں اور طبقہ اولی کے توالی میں سے ہیں ہمیں جانا تک ان دونوں کے نسب
کے متعلق معلوم نہیں ہوسکا مگر ان دونوں کے نساب اس امر پر شفق ہیں کہ ملومی اور رتاجن جسے ابومزین کہتے ہیں دونوں بھائی
ہیں اور مدیون ان دونوں کا ماں جایا بھائی ہے یہ بات ان کے گئ نسابوں نے بیان کی ہے اور اس زمانے میں بنومزین ان کو
اس نسب سے بہجا ہے ہیں اور ان کی دھڑے بندی کو ضروری قرار دیتے ہیں اور یہ دونوں قبیلے زنانہ کے بطون میں سے بہت

زیاده بطون والے اور بہت شوکت والے ہیں اور ان سب کے مواطن مغرب اوسط میں ہیں۔

اوران میں سے بی دماتو وادی منیاس اور مرات سے مشرق کی جانب اور اس کے قریب شلب کے نشیب میں رہتے ہیں اور بنو بلو مین اس سے مغربی کنار سے پر بھبات بطحاء سید سیرات جبل موارہ اور بنی راشد میں مقیم ہیں اور کثر ت و قوت میں مفرادہ اور بنی یفرن کوان پر تقدم حاصل ہے اور جب مغرب اوسط میں بلکین بن زیری نے مفرادہ اور بنی یفرن پر بھر حاصل کیا تو آئیس مغرب افسی کی طرف نکال دیا اور بید دونوں قبیلے اپنے مواطن میں مقیم رہے اور ضہاجہ نے آئیس ابنی جنگوں میں استعال کیا اور جب مغرب اوسط سے ضہاجہ کی حکومت کے سائے سکڑنے گے تو بیان کی ابنی بڑائی جمانے گے۔ النا صربین علتا سی اور الناصر بن علق سی صاحب القلعہ اور بجابیہ کی حد بندی کرنے والے نے بنی دماتو کو دوست کے لئے خاص کر لیا تو یہ یلوی کو چھوڑ کر اس کی تو سم کے پیرو کاربن گئے اور بنی دماتو کی حکومت انہی کے ایک گھرانے میں حکومت میں ماخوخ کے نام سے معروف تھے اور مصور بن الناصر نے ماخوخ کی ایک بہن سے شادی کر لی اس طرح انہیں حکومت میں مزید حکر انی حاصل ہوگئی۔

تلمسان بر مرابطین کا قبضہ اور جب مرابطین نے ، یہ چی جی تلمسان پر قبضہ کیا اور یوسف بن تاشفین نے اپنے عامل جمر بن تنجم کو وہاں بھیجا تو اس نے منصور کے شہروں اور مضافات پر قبضہ کرلیا بہاں تک کداس نے الجائز سے جنگ کی اور فوت ہو گیا تو تاشفین نے اس کے بھائی کواس کی عملداری پر عامل مقرر کر دیا تو اس نے اشیر سے جنگ کر کے اُسے فتح کرلیا ان دونوں قبیلوں نے اس کی جوالداد کی اس نے منصور کو بعد بیس غضب ناک کر دیا اور اس نے ضہاجہ کی فوجوں بیس سے بی دماتو کو منصور کے خلاف اُسے انہا ہو نے وقت قبل کر دیا اور اس نے ضہاجہ کی فوجوں بیس سے بی دماتو کو منصور کے خلاف اُسے کیا اور اسے کل بی بہن بیاہ دی تھی اور اسے کی بہن تھی کھر وہ فوجوں کے ساتھ تلمسان کی طرف گیا اور اشیخ کر بیا کہ منہ و کے وقت قبل کر دیا 'اسے اس کی بیون کی بہن تھی کھر وہ فوجوں کے ساتھ تلمسان کی طرف گیا اور اشیخ کرنے کے بعد بھی شامل ہونے والے زنا نہ اکشے ہوگے اور ۲۸۱ ہے کا مشہور معرکہ ہوا' جس میں این تبیعم الحمو فی شہر پر قبضہ کرنے کے بعد بھی زندہ رہا جبیبا کہ ہم ضہاجہ کے حالات میں اس کا ذکر کر بچکے ہیں۔

پرمنصورفوت ہوگیا اور اس کا بیٹا العزیز حکمر ان بنا اور مافوخ نے اپنی حکمر انی اُسے دے دی اور العزیز نے بھی اس
کی بیٹی سے رشتہ کیا اور اس نے اسے اس کے ساتھ بیاہ دیا اور مغرب اوسط کے نواح میں صحرائی لوگ طاقت ور ہو گئے اور
دونوں قبیلوں بنی دیا تو اور بنی بلوی کے درمیان جنگ کی آگ جو کٹ اٹھی اور ان کے درمیان کئی معرکے ہوئے اور ماخوخ فوت ہوگیا اور اس کی قوم کی حکومت کو اس کے بیٹوں تاشفین علی اور الو بکر نے سنجالا اور زنایہ ٹائیے کے قبیلوں نے جو بنی
عبد الواد 'تو جین اور بنی راشد میں سے تھے اور مفراوہ میں سے بنی درسفان نے ان کی مدد کی اور بعض اوقات بنومزین نے قرب مواطن کی وجہ سے اپنے بھائی بنی بلوی کی مدد کی ۔ مگر اس زیانہ ٹانیہ ان دونوں قبیلوں سے مغلوب تھے اور ان کی امار سے ان کی ماتھ کی بیال تک کہ موحدین کی حکومت آگئی۔
کی امار سے ان کے ماتحت تھی بیال تک کہ موحدین کی حکومت آگئی۔

عبدالمؤمن كي مغرب اوسط برجرٌ ها كي اورعبدالمؤمن نے تاشفين بن على كا اتباع ميں مغرب اوسط برجرٌ ها كي ك

اور بی د ماتو میں سے ابو بکر بن ماخوخ اور ایوسف بن زیدنے اس کی اطاعت کرنے میں پیشقد می کی اور سیزہ زار زمین میں اس کے پاس چلے گئے تو اس نے ابن دائدین کی گرانی کے لئے ان کے ساتھ موحدین کی فوج بھیج دی تو انہوں نے بی بلوی اور بی عبد الواد کے علاقے میں خوب خوزیزی کی اور ان کا فریادی تاشفین بن علی بن یوسف کے پاس گیا تو اس نے فوجوں کے ساتھ انہیں مددی اور انہوں نے منداس میں بڑاؤ کیا اور مفرادہ میں سے بنو درسفان اور بنی بادین میں سے بی تو جین بی میاتھ بلوی کے واسطے اسمے ہوگئے اور بنوعبد الواد اور ان کا سردار جمامہ بن مظہر اور بنی مزین میں سے بنو یکناس بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔

بنی د ما تو بر حملہ انہوں نے بی د ماتو پر حملہ کر کے ابو بکر کو چھسوآ دمیوں سمیت قبل کر دیا اور ان کی غنائم حاصل کیں اور موحدین اور بنی د ماتو کی ایک جماعت جبل سیرات میں قلعہ بند ہوگئی اور تا شفین بن علی فریا دی بن کر عبدالمؤمن کے پاس گیا اور ان کے ساتھ مل کر آیا یہاں تک کہ تا شفین بن علی تلمسان آیا اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جب وہ اس کے پیچے د بران کی طرف گیا تو انہوں نے ان کے علاقے کے وسط د بران کی طرف گیا تو انہوں نے ان کے علاقے کے وسط میں منداس میں پڑاؤ کیا اور ان میں خوب خونریزی کی یہاں تک کہ انہوں نے اطاعت اختیار کر لی اور دعوت میں داخل ہو کئے اور وہ و ہران کے محاصرہ سے عبدالمؤمن کے پاس اس کے مقام پر گیا اور ان کے لیڈریشنج بن بلومی سید الناس اور شخ بی عبدالواد جمامہ بن مظہراور شخ بی تو جین عطیہ الحج و غیرہ متھ تو اس نے ان گوخش آید ید کہا۔

ز نانتہ کی بغاوت: پھراس کے بعد زنانہ نے بغاوت کردی اور بنی بلومی بھیات میں اپنے قلع میں قلعہ بند ہو گئے اور ان کا شخ سید الناس اور مدرج جوسید الناس کے بیٹے تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے پس موحدین کی فوجوں نے ان کا محاصر ہ کرلیا اور ان پر غالب آ گئے اور انہیں مغرب کی طرف واپس بھیج دیا اور سید الناس مراکش میں اتر ا۔ اور وہیں پر عبد المؤمن کے عہد میں اس کی وفات ہوئی اور اس کے بعد بنو ماخوخ بھی فوت ہوگئے۔

بنو بلومی اور بنوتو جین کا جھکڑا اور جب ان دونوں قبیلوں کے امیر نے بغاوت کی تو بنو بلومی نے ان مملداریوں میں بنو قوجین سے کشاکش کی اور اس کے اردگر د کے علاقے کے بارے میں ان سے جھکڑا کیا پھراس کی اطراف میں ان سے جھگڑا کیا پھراس کی اطراف میں ان سے جھگڑا کیا پھراس کی اطراف میں ان جنگ کی اور بنی تو جین کے شخ عطیة الحج نے ان کا کام سنجال لیا اور انہیں دان کی منکوش بھی اس کے ساتھ اس جنگ کی آگ کے میں داخل ہوگئے اور انہوں نے ان کے مواطن میں ان پرغلبہ پالیا اور انہیں رام کرلیا اور انہیں ان کی قیام گاہوں میں ان کا پڑوی بنا دیا اور موحدین کی دوتی اور مخالفت کی وجہ سے بنوعبد الواد اور توجین ان دونوں قبیلوں وغیرہ پرغالب آگئے ہیں آن کی حالت بھڑگئی اور ان کا قبطون ان زناحہ میں بھر گیا جو بنی عبد الواد اور توجین میں سے ان کے اوطان کے وارث ہوئے تھے۔ والبقاء اللہ سجانہ۔

بنی د ما تو کا بطن بنو مامرس بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیلوگ مفراوہ میں ہے ہیں اور ان کے مواطن مغرب اقصیٰ اور اوسط کی جانب اس دشوارگز ارپہاڑ کے بیچھے ہیں جواپنی آبادی کی وجہ سے انہیں گھیرے ہوئے ہے اور جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے مواطن میں قلعے اور محلات کی حد بندی کی اور وہاں تھجوروں اگلوروں اور دیگر بھلوں کے باغات

بنائے اوران میں سے پچھ باغات تجلماسہ کی جانب تین مراحل پرواڈفع ہیں جے وطن توات کہتے ہیں اس میں متعددمحلات ہیں جود وسو کے قریب ہیں جومشرق سے مغرب کو جاتے ہیں اور آخری باغ مشرق کی جانب ہے جسے تمنطیت کہتے ہیں اور سا کید شہرہے جوآ بادی سے بھر پور ہےاوراس زمانے میں مغرب سے سوڈان کے شہر مالی کی طرف آنے والے تاجروں کی فرودگاہ ہاورشہرے اس تک اور اس کے اور مالی کے علاقے کی سرحد کے درمیان ایک راہ نا آشنا جنگل ہے جس میں جانے والا کوئی تخص ملٹمین کےخبیر راہ نما کے بغیر جواس و مرانے میں سفر کرتے رہتے ہیں' راستہ معلوم نہیں کرسکتا اور تا جرلوگ راہ نما کو بہت سی شروط کے ساتھ ان کے راہتے ہے کرائے پر حاصل کرتے ہیں اور سوس کے جنگل سے مغرب کی جانب بلندمحلات کا ایک شہر بودی ہے جو مالی کے مضافات کی آخری سرحدولاتن تک سوار ہونے کی جگہ ہے پھر جب سول کے صحرائی لوگ اس کے راستوں پر غارت گری کرنے گے اور اس کے مسافروں سے الجھنے لگے تو انہوں نے اسے ترک کر دیا اور تعطیت کے بالائی علاقے کے ایک رائے سے ملک سوڈ ان کو جانے گے اور ان محلات سے تلمسان کی جانب وس مراحل کے فاصلے پر برکارین کے بہت سے محلات ہیں جوالک مغرب سے مشرق کی طرف جانے والی وادی میں ایک سوکے قریب ہیں جو بہت آباد اور باشندوں ہے اٹے ہوئے ہیں اور صحرا ہیں ان عجیب وغریب محلات کے اکثر باشندے بنویا مدس ہیں اور ان کے ساتھ بربر کے بقیہ قبائل وتطفیر مصاب بن عبدالوا داور بن مزین بھی رہتے ہیں جو بڑی تعداداور ساز وسامان والے ہیں اورا دکام اور شکسون کی ذات سے دُور ہیں اوران میں پیادہ اور سوار بھی ہیں اوران کی اکثر معاش کچی تھجوریں ہیں اور ان میں بلاد سوڈ ان كى طرف جانے والے تا جربھى ہوتے ہيں اوران كے تمام مضافات عربوں كى جولا نگاہ ہيں جوعبيد الله مے مخصوص ہيں جنہيں اس نے سفر کے لئے معین کیا ہے اور بسااوقات بوعامرین زغبہ بھی نیکرارین میں ان کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں جہال بعض سالوں میں ان کے چرا گاہیں تلاش کرنے والے پینی جاتے ہیں۔

عبيد الله : اورعبيد الله نے ان کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ہرسال توات کے محلات اور تمنطیت شہر کی طرف سردیوں کا سفر کیا کریں اوران کے چرا گاہوں کے متلاشیوں کے ساتھ تا جروں کے قافلے شہروں اور ٹیلوں سے نگلتے یہاں تک کتمنطیت میں آتر پڑتے پھر وہاں سے بلاد سودان میں چلے جاتے ہیں اور ان صحرائی بلادمیں جاری پانی کے حصول میں الی عجیب بات یائی جاتی ہے جومغرب کے ٹیلوں میں نہیں پائی جاتی اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت گہری نہ والا کٹواں کھودا جاتا ہے اور اس کی اطراف کو بنایا جاتا ہے بیہاں تک کہ وہ کھدائی ہے ٹھوں پھروں تک پہنچ جاتی ہیں جنہیں کدالوں ادر کلہاڑیوں ہے گھڑا جاتا ہے یہاں تک کدان کاجسم زم پڑجاتا ہے چرکام کرنے والے اوپر آجاتے ہیں اور اس پراو ہے کا کلڑا چینکتے ہیں جو پانی کے اور اس کی سطح کو قور دیتا ہے اور وہ اُور چڑھتا آتا ہے اور کنوال بہتا ہوا سطح زمین پر آجا تا ہے اور ان کا خیال ہے کہ ببااوقات ہر چیز ہے اپنی سرعت میں بڑھ جاتا ہے اور یہ عجیب بات توات 'تیکر ارین اور وار کلا اور رکیج کے محلات میں بھی یائی جاتی ہےاور دنیا ابوالعجائب ہے واللہ الخلاق العلیم بیزنانہ کے طبقہ اولی کے بارے میں آخری بات ہے اب ہم طبقہ ثانیہ کے حالات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی حکومت اس عہد تک قائم ہے۔

#### 

### زناته کے طبقہ ثانیہ کے حالات اور ان کے

## انساب وقبائل كانز كره اوران كاته غاز وانجام

زنا تہ کے طبقہ اولی سے حکومت کے خاتمہ ہے بل جوضہ اجہ اور ان کے بعد مرابطین کے ہاتھوں میں تھی ہم قبل ازیں بہت گفتگو کر بچئے ہیں کہ ان اقوام کی دھڑ ہے بندی ان کی حکومت کے خاتمہ ہے منتشر ہو پیکی تھی اور ان میں سے پچھ بطون باتی رہ گئے تھے جنہوں نے حکومت کے لئے کوئی جد وجہد نہیں کی اور نہ ہی وہ خوشحالی کے قابل تھے پس وہ مغربین کے اطراف میں اپنی قیام گاہوں میں اقامت پزیرہو گئے اور وہ جنگل اور ٹیلوں کی دونوں جانب چراگا ہیں تلاش کرتے آتے تھے اور حکومتوں کا حق اطلاعت اوا کرتے تھے اور وہ وزنا تہ کی پہلی قوموں کی اولا و پر غالب آگئے حالا نکہ اس ہے قبل وہ ان سے مغلوب تھے کہ انہیں غلبہ اور وبد بہ حاصل ہو گیا اور حکومتوں کو ان کی مدد کرنے اور ان سے دوستی کرنے کی ضرورت ہوئی یہاں تک کہ موحدین کی حکومت ختم ہوگئ تو انہوں نے حکومت کی طرف گرون بلند کر کے دیکھا اور اپنے باشندوں کے ساتھ لل کر اس میں ابنا حصہ مقرر کیا اور انہیں حکومتیں حاصل ہو کیں جن کا ہم ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ۔

اوراس طبقہ کے اکثر لوگ بنی واسین بن یصلتن سے تھے جومفراوہ اور بنی یفرن کے بھائی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بنی دانتن بن ورسیک بن جانا سے ہیں جومنسارہ اور ناجدہ کے بھائی ہیں اور ان انساب کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور ان بنی واسین میں سے چھاوگ قصطیلہ شہر میں رہتے تھے۔

ابو برزیدالنکاری: اورابن الرقیق نے بیان کیا ہے کہ جب ابو پر یدالنکاری جبل اوراس پر غالب آیا تو اس نے انہیں تو زر کے بارے میں لکھا اور انہیں اس کا محاصرہ کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے سوس میں اس کا محاصرہ کر لیا اور بعض اوقات ان کے کچھ لوگ اس عبد میں الحامہ شہر میں بھی رہتے تھے جو بنی ورتاجن کے نام سے مشہور تھے جوان کا ایک بطن ہے اور ان کی اکثریت ہمیشہ مغرب اقصلی میں ملویداور جبل راشد کے درمیان رہی ہے۔

موکی بن العافید اورموی بن ابی العافیہ نے اپنے خط میں الناصراموی کواس جنگ کے بارے میں بتایا وہ ابوالقاسم شیعی کے غلام میسوراوراس کے ساتھی زناتہ قبائل سے کر رہاتھا کہ اس نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان میں ملویہ کا بھی ذکر کیا ہے اور قبائل بنی واسین 'بنی یفرن' بنی برناتن' بنی ورغت اور مطماط میں سے صرف بنی واسین کا ذکر کیا ہے کیونکہ حکومت سے قبل بیر مواطن' ان کے مواطن میں سے تھے۔

اس طبقہ کے بطون اس طبقہ کے بطون میں سے بنومرین ہیں جوان سے زیادہ تعداداور مضبوط سلطنت اور بڑی حکومت

والے تھے اور ان میں سے بنوعبد الوادیمی ہیں جو کشرت وقوت میں ان کے بعد ہیں اور اسی طرح ان کے بعد بنوتو جین ہیں جو
اس طبقہ میں صاحب حکومت ہیں اور ان میں بنی یا دین کے بھائی بنور اشدیمی ہیں جن کے پاس کوئی حکومت نہیں جیسا کہ ہم
میان کریں گے اور اسی طرح ان میں صاحبان حکومت بھی ہیں جو ان کے نسب سے نہیں 'جو مفر آوہ کی اولا دمیں سے وادی
علب میں ان کے پہلے مواطن میں رہتے ہیں پس ان کی پہلی قوم کے خاتمہ کے بعد ان میں حکومت کی رئیس حرکت کرنے لگیں
تو انہوں نے اس قوم کے ساتھ اس کی رہی میں باہم کشاکش کی اور انہیں اپنے مواطن میں حکومت حاصل تھی جیسا کہ ہم اس کا
ذکر کریں گے اور اس طبقہ میں ان کے بہت سے بطون ہیں جنہیں کوئی حکومت حاصل نہیں ہم ان کے قبائل کی تفصیل کے ساتھ
ان کا ذکر کریں گے اور اس طبقہ میں ان کے بہت سے بطون ہیں جنہیں کوئی حکومت حاصل نہیں ہم ان کے قبائل کی تفصیل کے ساتھ
ور تاجی بھی ہیں۔

بنو ورنا جن اور بنو ورتاجن ورتاجن بن ماخوخ ابن جرت بن فاتن بن بدر يخف بن عبدالله بن ورتنيك بن المعز بن ابرا بيم بن رجيك كي اولا دے بيں۔

بنوهر بن اور بنومرین بن ورتاجن کے متعدد قبائل اور بطون میں جیسا کہ ہم ابھی ذکر کریں گے یہاں تک کہ بنی ورتاجن کے بقیہ قبائل بکٹرت ہو گئے اور بنوورتا جن بھی اپنے جملہ قبائل وشعوب میں ثار ہونے لگے۔

بنی واسین: اور بنی واسین مصاب کے محلات میں رہتے تھے جو قبلہ کی جانب جبل تیطر سے پانچ مراحل پر ہے اور مغرب میں بنی ریفہ کے محلات سے تین مراحل پرریگزار سے ور سے ہے اور بیاس قوم کانام ہے جنہوں نے ان کی عد بندی کی تھی اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے بنی یادین کے کچھ قبائل ان میں فروکش ہوگئے تھے اب انہوں نے ان کو پھر یلی زمین کے درمیان جو جماوہ کے نام سے معروف ہے العرق کے راستوں میں نہایت مضبوط طور پر بنایا ہے جس میں قبلہ کی جانب کچھ فرائخ پر ان شرول کے بار سے میں دستاویز پڑی ہوئی ہے اور اس زمانے میں ان کے باشند سے بنی عبدالواد سے بنی یادین بنی تو جین مصاب اور بنی برزال اور وہ لوگ ہیں جو زناچہ کے قبائل میں سے آ کران کے ساتھ شامل ہوگئے ہیں۔ اگر چوان کی شہرت مصاب اور اس کی محارث اور پودوں سے مختص ہے اور بنی ریفہ اور الزآب کی طرح حکومت کے انتظار سے جماعتیں بھی منتشر ہوگئی ہیں۔

اوران میں ایک گروہ جو بی عبدالواد میں سے ہے افریقہ کے جبل اوراس کے عبد قدیم سے پہلی فتح کے وقت سے وطن بنائے ہوئے ہے اور اس کے باشندوں کے درمیان مشہورلوگ ہیں۔

بنی عبد الواد کے متعلق مو رضین کا قول اور بعض مورخین نے بی عبد الواد کے متعلق بیان کیا ہے کہ یہ لوگ عقبہ بن نافع کے ساتھ مغرب کی فتح میں شامل سے جب وہ اپنی دوسری حکم انی میں دیار مغرب میں داخل ہو کر سوس کے بح محیط تک چلا گیا تو ان عازیوں میں سے پچھلوگ اس کی واپسی کے وقت وفات پا گئے اور انہوں نے میدان جنگ میں بڑی بہا دری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا پس اس نے ان کے لئے دُعاکی اور جنگ کی تحیل سے قبل ہی انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی۔

اور جب زناتۂ کامداورضہاجہ کے سامنے جرت زدہ ہو گئے تو بنی واسین کے تمام قبائل ملویہ کے درمیان اکٹھے ہوئے اور جب زناتۂ کامداورضہاجہ کے سامنے جرت زدہ ہو گئے اور مغرب اقصیٰ اور اوسط بیں بلا دِالزابِ تک ہوئے اور مغرب اقصیٰ اور اوسط بیں بلا دِالزابِ تک اور ان کے قریب جوافر بھی صحراً تھے بھیل گئے جب کہ ان تمام میدانوں میں عربوں کے لئے پانچویں صدی تک جائے کے لئے کوئی راستہ نہ تھا جیسا کہ بل ازیں بیان ہو چکا ہے۔

اور دہ ان علاقوں میں ہمیشہ عزئت کا لباس زیب تن کئے غیرت کے ساتھ رہے ان کی کمائی جو پائے اور مولیٹی تھے اور وہ مسافر دل پرظلم کرکے اور اٹھے ہوئے نیزول کے سائے میں رزق تلاش کرتے تھے اور قبائل کے ساتھ جنگیں کرنے اور حکومتوں اور اقوام کے ساتھ فخر کرنے اور بادشا ہوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ان کے بہت سے کارنا ہے ہیں جن میں سے ہم کچھ بیان کریں گے اور ان کے بالاستیعاب بیان پرزیا دہ توجہ بھی نہیں دی گئی۔

اوراس کا سبب میہ ہے کہ عربی زبان عرب حکومت اور عرب قوم کے غلبہ کے لئے زیادہ استعال ہوتی تھی اور تحریر بھی حکومت اور حاکم کی زبان میں ہوتی تھی اور مجمی زبان اس کے پروں کے پنچےمتوراوراس کےغلاف میں پوشیدہ رہتی تھی اورقد يم صديوں سے اس زناتی قوم ميں كوئی ايبابادشاه نہيں ہواجو لکھنے والوں كوبيز حمت دے كدوه ان كى جنگوں اور حالات کوضبط تحریر میں لا دیں اور نہ شہریوں اور سنرہ زار کے باشندوں سے ان کامیل ملاپ تھا کہ وہ ان کے کارناموں کا مشاہدہ كرتے كيونكه بيدور وراز ورانوں ميں رہتے تھے جيسا كه آپ نے ديكھا كه بياوگ اپنے مواطن ميں اطاعت سے وحشت محسوس کرتے تھے ایس بیغفلت میں زندہ رہے یہاں تک کہان میں سے بہت ہے آ دمی فنا ہو گئے اور ان کی حکومت کے بعد ہمارے پاس کوئی ناور بات ہی پیچی ہے جس کے پیچے وہی مورخ پرتا ہے جواں کے راستوں کا ماہر ہے اور اس کی گھاٹیوں کا جانے والا اوراس کی نمین گاہوں ہے اُسے اٹھانے والا ہوتا ہے اور وہ ان جنگلات میں قیام پزیررہے اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حکومت کی بلندیوں پرچڑھ گئے۔

- لخرام اسم وهر 

海州美国大学工作 医克勒氏管 医克克氏管

Control Control Control

### فصل

#### حكومت سے بل اس طبقہ کے حالات اور ان

# كى گردش احوال اور سلطنت وحكومت بران كاغلبه

ال طبقہ کے لوگ بی واسین اوران کے ان قبائل سے تھے جن کوہم نے زیادہ اولی کے تابعین کانام دیا ہے اور جب زیادہ ضہاجہ اور کتامہ کے آگے مغرب انصلی کی طرف آگے تو یہ بی واسین اس جنگل کی طرف چے گئے جو وصا کے درمیان واقع ہے اوراس زمانے میں بیلوگ سب سے پہلے مغرب کے باوشاہ کی طرف رجوع کرتے تھے جو مکناسہ تھے پھران کے بعد مفراوہ کی طرف رجوع کرتے تھے جو مکناسہ تھے پھر ان کے منابہ کی افران کی حکومت بھی کچھ سکڑ گئی پھر قبائل زناتہ کے مفراوہ کی طرف رجوع کرتے تھے پھر بی ضہاجہ کی اہر مغرب سے ہٹ گئی اور ان کی حکومت بھی کچھ سکڑ گئی پھر قبائل زناتہ کے مقبوضات میں ان کے منابت خوش حال ہو ساتھ قاصیہ کے خلاف جمع ہونے لگئی لیں ان کی بجلیاں چک اٹھیں اور زناتہ کے مقبوضات میں ان کے منابت خوش حال ہو گئے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے جیں اور اس کے مضافات کو بنو و ماتو اور بنویلومی نے دواطراف سے آپ س میں تقسیم کر لیا اور مولیک ضہاجہ قلعہ والے تھے جب بیغرب کے لئے کڑاؤ کرتے تو و وان کو اس کے ساتھ جنگ کے لئے جمع کرتے اور ان کی اس میں دورتک گئی جانے کے لئے اکٹھا کرتے تھے۔

اور بنوواسین کے ساتھ جومشہور قبائل جیسے بی مرین' بی عبدالوا د' بی تو جین اور مصاب تھے متفرق ہو گئے انہوں نے ملویہ اور الزاب کے درمیانی علاقے پر قبضہ کرایا اور جن زناتہ کا ہم نے ذکر کیا ہے انہوں نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ان میں سے المفریان کو حاصل نہ کر نکے۔

اوران سبزہ زاروں اور مضافات کے علاقوں میں زناتہ میں سے بنی و ماتو اور بنی یلومی کومغرب اوسط میں حکومت حاصل تھی اور بنی یفرن اور مفراوہ' تلمسان میں بنی واسین اور ان کے قبائل کے لئے فوجیں جمع کرتے تھے اور جو اُن سے مزاحمت کرتا یا ملوک ضہاجہ میں سے ان کے ساتھ جھڑا کرتا تھا اس پر وہ اپنی فوجوں کے ساتھ غالب آجاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زناتہ اور دیگر لوگ ان سے اپنے مواطن کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے اور وہ ان لوگوں کو'جو جنگلات میں ان کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے اور وہ ان لوگوں کو'جو جنگلات میں ان کے بار بھی تھے کی وہ مان سے مال کلتے اور دو تھے لیے تھے۔

بنی ملال بن عامر اور جب بنی ہلال بن عامر کے مضبوط عربوں کا تیز جھڑ بن حماد پر چلا اور انہوں نے قیروان اور مہدیہ میں المعز اور ضباجہ کی حکومت کوروند ڈ الا تو انہیں بھی ان کی بہت ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ان کی بدسے پناہ لیس اور انہوں نے مغرب اوسط پر حملہ کر کے بنی حماد کو ان کے دار السلطنت سے بٹا دیا اور وہ اپنی بدافعت میں زنانہ کی طرف بھی بڑھے تو مفراوہ میں سے بنویعلی طوک تامسان اس کے لئے اکٹھے ہوئے اور بنی مرین بنی عبدالوا دُنتو جین اور بنی راشد میں سے جو بنو واسین ان کے پاس تھے انہیں جع کیا اور اپنے وزیر ابوسعدی خلیفہ کو ہلالیوں سے جنگ کرنے پران کے مامور کیا اس نے ان

کے ساتھ جنگ کرنے اور انہیں اگراب کے مضافات کے ملحقہ اور افر بیقی علاقے اور مغرب اوسط سے دور ہٹانے کے لئے بوے کارنا ہے دکھائے اور ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ایک جنگ میں ہلاک ہو گیا اور قبائل زناتہ کے ہلائی تمام مضافات پرغالب، آگئے اور ان کو اگراب اور اس کے ملحقہ افر لیقی علاقوں سے دور کر دیا اور بی مرین عبدالوا داور تو جین کے بینو واسین مغرب اوسط کے صحواص اپنی مولی کی بناہ لے کہ جومصاب اور جبل راشد سے ملویہ تک اور فیکیک سے تجلماسہ علی مضافات کے ملوک تھے اور ان کے زیر سابیہ کئی تھے اور انہوں نے بی وما تو اور بی بلوی کی بناہ لے لی جومخرب اوسط میں مضافات کے ملوک تھے اور ان کے زیر سابیہ رہنے لگے اور انہوں نے اس ویرانے کو مواطن کے لئے باہم تقبیم کرلیا 'پس ان میں سے بی مرین مغرب اقصافی کی جانب مغربی طرف تیکوارین میں رہتے تھے اور ملویہ اور تجلماسہ میں داخل ہو کر بی بلومہ سے دور ہو گئے ہاں مدواور طرف داری کے مغرب اوسط کی جانب وقت ان کے قربہ اور مدیونہ کے در میان سے لیکر جبل راشد وقت ان کے قربہ بو جاتے تھے ہم عصر ہونے کی دجہ سے ان کے اور یہ یونہ کی در میان سے لیکر جبل راشد کے در میان سے بی باز وی تو بی کی اور یہ بیات کی میں بی یا دین کو اپنے قبائل کی کشر سے اور عدد کی میں بی بیاد بن کو اپنے قبائل کی کشر سے اور عدد کی خربہ اور ان جنگوں میں بی بیاد بن کو اپنے قبائل کی کشر سے اور عدد کی میں بیاب آگیا تھا اور ان جنگوں میں بی بیاد بن کو اپنے قبائل کی کشر سے اور عدد کی میں بی بیاد بن کو اپنے قبائل کی کشر سے اور عدد کی ان کے میاب اور کی میں بی بیاد بن کو اپنے قبائل کی کشر سے اور کی مصاب اور ان کے ساتھ ایک دور میاف بیاد بین کو اپنے قبائل کی کشر سے اور کی مصاب اور کی میں بی بیاد بین کو اپنے قبائل کی کشر سے اور کی مصاب اور کے ساتھ ایک دور میں افرائی کی دور میں افرائی کی دور میں ان کے اور کی میں بی بی میں بی بی دور میں بی بیاد دین کو اپنے قبائل کی کشر سے اور کی مصاب اور کی میں بیاد میں کی دور میں افرائی کی دور میں افرائی میں بیاد میں کی دور میں افرائی کی دور میں افرائی میں کی دور میان میں کی دور میں اور کی میں بیان کی دور میں کی میں کی دور میں کی دو

بنورا شد اورہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہراشڈیا دین کا بھائی ہے اور بنی راشد کا موطن صحرامیں وہ بہاڑ ہے جوان ک نام سے مشہور ہے اور وہ مسلسل اس پوزیش میں رہے یہاں تک کہ موحدین کی حکومت آگی اور بنوعبدالوا دُنو جین اور مفراوہ نے موحدین کے خلاف بنویلومی کی مدد کی جیسا کہ ان کے حالات میں مذکورہے۔

مغرب اوسط مر موحد من کا غلبہ پھر موحد ین مغرب اوسط اور اس کے زناتہ قبائل پر غالب آگئے تو انہوں نے اطاعت اختیار کرلی اور بوعبدالواد اور توجین موحدین کی طرف ہو گئے اور ان کے قریب ہو گئے اور موحدین کے خالص خیر خواہ بن گئے تو انہوں نے بنومرین کو چھوڑ کر انہیں منتخب کرلیا جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے اور موحدین نے مغرب اوسط کے مضافات کو بنی بلومی اور بنی وماتو کے لئے اسی طرح چھوڑ دیا جیسے کہ وہ جھے تو انہوں نے ان پر قبضہ کرلیا اور مغرب اوسط کے اس سے کہ اللہ تعالی نے انہیں اس مغرب مغرب اوسط کے اس صحرا میں بنی گیا دین کے آئے گئے ابعد بنومرین آکیلے رہ گئے اس لئے کہ اللہ تعالی نے انہیں اس مغرب میں جس میں انہوں نے حکومتوں پر بلینے کی اور سوس اقصلی سے مغارب تک انتظام کیا اور سوس اقصلی سے افریقہ تک حکومتوں کی کرسیوں پر بلیٹھ کی کہ حکومتوں کے لئے منتخب کرلیا تھا۔

والملك لله يوتيه من يشاء من عباده

بنوامر من اور بنوعبدالواد پس بنومرین اور بنوعبدالواد نے بنی واپس کے قبائل سے حکومت کاھند لے لیا اور انہوں نے دو بار واس میں زنا چکورٹ میں میں حکومت و سے دی اور غلبے کی رسی سے اقوام کو کھینچا اور اس صحرائی حکومت میں ان کے بھائیوں بنی توجین نے ان کا مقابلہ کیا اور اس طقہ ٹانیہ میں کچھاور لوگ بھی تھے جنہیں مفراوہ اوّل کے قبائل میں سے آلی خزر نے جھوڑ اتھا اور وہ ان کی مرز بوم وادی شلب میں رہتے تھے پس ان قبائل نے حکومت کی ڈوری کو کھینچا اور حکومت کے اطوار میں

ھے کے متعلق ان سے مقابلہ کیا۔

اور بوعبدالواد بمیشدان کی قدر کم کرتے اوران کی ناک کا شخے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کی شدت وقوت کو کمز ورکردیا اورعبدالوادی اورم پنی حکومت ایک جنگ کی وجہ سے جوان کی زیادتی کے نتیج میں رونما ہوئی تھی با دشاہت کے نتیج میں رونما ہوئی تھی با دشاہت کے نشان سے خاص ہوگئ اور سب کچھ بنی مرین کی خود مختاری اور ان تمام قبائل کو پیچھے چلانے کی وجہ سے ہوا جسیا کہ ہم آپ کے سامنے سکے بعد دیگر سے ان کی حکومتوں اور ان چاروں قبائل کے انجام کا ذکر کریں گے جوزنا تد کے طبقہ ثانیہ کے مردار ہیں۔ والملک لله یو تیه من یشاء و العاقبة للمتقین.

اب ہم طبقہ اولی میں سے بقیہ مفراہ ہ اور ان کے سر داروں میں سے اولا دمندیل کو طبقہ ٹاننے میں جو حکومت حاصل تھی اس کے ذکر سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔

#### فصل

طبقه ثانیه میں سے اولا دمند میل کے حالات اور انہوں نے اپنی مفراوہ قوم کوان کے وطن اور مغرب اوسط کے نواح میں اور مغرب اوسط کے نواح میں جود وہارہ حکومت لے کردی اس کا ذکر

جب آ لِ نزر کے خاتمہ سے مفراوہ کی حکومت جاتی رہی اور تلمسان مجلماسہ فاس اور طرابلس میں ان کی حکومت کنرور ہوگئی اور قبائل مفراوہ اپنے پہلے مواطن میں مغربین اور افریقہ کے نواح میں صحرا اور تلول میں سخے پراگندہ ہوکررہ گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ اپنے مرکز اوّل هلب اور اس کے ملحقہ علاقے میں رہے جہاں بنو ورسیفان بنویر ناراور بنو یا ساف در جت سے کہتے ہیں کہ وہ ور ار بنوسعید بنوز حاک اور بنوسنجاں میں سے ہیں اور بسااوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زناتہ میں سے ہیں اور بسااوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زناتہ میں سے ہیں اور بسااوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زناتہ میں سے ہیں اور بسااوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فرناتہ میں سے ہیں اور مفراوہ میں سے نہیں ہیں اور بوز رون طرابلس کے بادشاہ شے جب ان کی حکومت کر قبار اور اس میں اور اس کا داداخر رون بن خلیفہ طرابلس میں ان کے بادشاہوں میں سے چھٹا بادشاہ تھا ہیں وہ تقابحا گے کرجبل اور اس چلا گیا اور اس کا داداخر رون بن خلیفہ طرابلس میں ان کے بادشاہوں میں سے چھٹا بادشاہ تھا ہیں وہ

تاریخ این خلدون میسادن کی سال تک ان کے درمیان اقامت پر سرتها پھران کے پاس ہے کوچ کر کے هلب میں اپنی قوم مفراوہ کے ان باقی ماندہ لوگوں کے یاس آیا جو بنی ورسیفان بنی ورتز میر اور بنی بوسعید وغیرہ میں سے تصفو انہوں نے بوے اعز از واکرام سے اس کا استقبال کیا اور اسے اس کے گھر انے کاحق دیا اور اس نے ان سے رشتہ داری کی اور اس کے بہت بیٹے ہوئے جوان کے درمیان بن محداور پھرا ہے سلف اول کی نسب سے خز ریے کے نام سے پیچانے جاتے تھے۔

ا بوناس اور رجیع بن عبد الصمد: اوراس کاایک بیا ابوناس بن عبدالصمد بن ورجیع بن عبدالصمد کے لقب سے ملقب تھا اوراس نے عبادت گزاری اور رفاہی کاموں کو اختیار کرلیا تھا اور ہاخوخ کے ایک بیٹے نے جوبنی و ماتو کا بادشاہ تھا اس نے ا پی بیٹی کارشتہ اس سے کیااوروہ بیٹی اسے بیاہ دی تواس کی قوم نسب اور رشتہ کی حجہ سے ان کے ہاں اس کی عظمت قائم ہوگئی۔ اور جب اس کے بعد موحدین کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کے رفای کاموں کی وجہ سے اسے عظمت کی تگاہ سے د یکھااور وادی هلب اسے جا گیر میں دے دی اور وہ وہاں کھہر گیا اور اس کا بڑا بیٹا ورجیع تھا اورغر کی گفریات اور ماکور بھی تھے۔ عبد الرحمن اور دخر ماخوخ سے عبد الرحن تھا جواس کے ہاں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے اور اس میں اور اس کی اولا دمیں بادشاہت کی علامات دیکھتے تھے ان کا خیال تھا کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں اے صحرامیں لے گئی اور اسے ایک درخت تلے ڈال کرایک کام کے لئے چلی گئی اور شہد کی تھیوں کا بادشاہ اس پر تملہ کرتے ہوئے اس کے اردگر دچکر لگانے لگا'اس نے اسے دور سے دیکھا تو شفقت سے دوڑتے ہوئے آئی توایک عارف نے اس سے کہا فکر مندنہ ہوشم بخدا اس کو ہزی عظمت حاصل ہوگی' اور بیعبدالرحمٰن اپنے نسب شجاعت اور اپنے بھائیوں کے خاندان کی کثرت کی وجہ سے مدت تک اس برائی کی فضامیں پرورش یا تار ما اور قبائل مفراوہ اس کے بیاس جمع ہو گئے جس کی وجہ سے اسے قوت وشوکت اور موحدین کی حکومت میں تقدم حاصل ہو گیا۔

کیونکہ بیاطاعت کے راستوں میں ان کے ساتھ مخالطت کرنے اور ان کے پاس جمع ہونے کوخروری قرار دیتا تھا اوران کے سردارائی جنگوں میں افریقہ جاتے اور آتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے تھے اور وہ ان کی خوب مہمان نوازی کرتا تھا اور وہ اس کے مسلک کی تعریف کرتے ہوئے واپس جاتے تھے پس ان کے خلفاء اس پر بہت رشک کرتے

ایک دفعه ایک سردارکو جب کدوه این علاقے میں تھامراکش میں خلیفہ کے فوت ہوجانے کی اطلاع ملی تووه اونوں اور ذخیرہ پر جانشین ہو گیا اور اسے اس عبدالرحلٰ کے سپر دکر دیا۔ اور اس نے اپنے وطن کی سرحدول تک اس کی مصاحبت كرنے كے بعدا پے خون بچالئے جہاں اسے بوى دولت عاصل تى جس نے اسے بوى قوت دى بل اس نے اپنى قوم اور يارثي اورخاندان مسيسوار حاصل كئے اوراس دوران میں فوت ہو گیا اور بنی عبدالمؤمن كارعب جاتار ہااورمرائش میں خلیفہ کی حکومت کمز ور ہوگئی۔

مند مل اورتمیم :اوراس کے بیوں میں سے مندیل اور تمیم بھی تصان دونوں میں سے مندیل برا تھا' جب جنگ کی آندھی چلی تو مندیل نے اپنی قوم کی امارت سنجالی اورا ہے قرب وجوار کے علاقوں پرغلبہ پانے کی امید ہوگئ تو وہ اپنی کچھاریش شیر بن گیااورا پنے بچوں کو بچانے لگا۔ پھر پڑوی علاقوں کی طرف اس کا قدم بڑھنے لگا پس اس نے جبل وانشریس' المربیداوراس کے نز دیک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس نے مرات گاؤں کی حد بندی کی جو اس دور میں منچہ کا آباد میدانی علاقہ ہے اور بستیوں اور شہروں کی طرح آباد ہے۔

ا ہل منچہ مورخین نے بیان کیا ہے کہ اس دَور میں اہل منچہ تمیں شہرون میں اکٹھے ہوتے تھے لیں بیان میں گئس گیا اور غارت گروں نے اس کے چوکوں کو پامال کر دیا اور اس کی آبادی کو ویران کر کے چھتوں سمیت گرے ہوئے چھوڑ دیا اس بارے میں اس کے متعلق بیر بدگمانی کی جاتی ہے کہ وہ موحدین کی اطاعت سے دابستہ تھا حالانکہ اس نے اس آ دمی کے ساتھ صلح کی جس نے اس کے ان کے ساتھ مسلح کی اور اس آدمی سے جنگ کی جس نے ان کے ساتھ جنگ کی۔

اور جب سے موحدین نے افریقہ پر غالب آکرا بن غانیہ کو وہاں سے قابس اوراس کے مضافاتی علاقوں میں نکال دیا تو شیخ ابوجمہ بن ابی حفص نے تو نس آکرا سے افریقہ کی طرف نکال دیا یہاں تک کہ وہاں پر وہ ۱۱۸ ہے میں فوت ہو گیا۔ تو کی ابن غانیہ نے اپنی عکومت کو واپس لینے کا طبح کیا اور شہروں اور سرحدوں کی طرف سبقت کر کے وہاں خرابی اور بربادی کرنے لگا پھرافریقہ سے گزر کر بلا وزنانہ کی طرف چلا گیا اور وہاں پر لوث مار کی اور زمینوں کو لوٹا اور اس کے اور ان کے درمیان باربارجنگیں ہوئیں تو مندیل بن عبدالرحمٰن نے فوج جمع کر کے منچہ میں اس کے ساتھ جنگ کی گرائے شکست ہوئی اور مفراوہ اس سے الگ ہو گئے تو ابن غانیہ نے ۱۲ ہو پی سرالا ہے میں اسے باندھ کرتی کر دیا اور اس کی شکست کے بعد اس اور مفراوہ اس کے اقتصاء کو صلیب دی اور وہ بروں کے لئے اسے عبرت بنا دیا اور اس کی تو می امارت اس کے بیٹوں نے بیٹوں نے بیٹوں کا باپ تھا جنہیں بڑا شرف اور تعداد حاصل تھی اور وہ اپنے مواملات میں اپنی بیٹوں کی بیٹوں کو بیٹا یا اور وہ برجوئ کرتے تھے لیں اس نے اپنے باپ کے طریقوں کو اپنایا اور بلا دِمنچہ پر بھی اکتفا کر لیا۔ بھر بنو تو جین نے جبل وانشریں اور المربیہ کے نواح اور اس کے قرب وجوار کے علاقوں میں ان پر غلبہ یا لیا اور وہ بیٹو جین نے جبل وانشریں اور المربیہ کے نواح اور اس کے قرب وجوار کے علاقوں میں ان پر غلبہ یا لیا اور وہ بیٹو تو جین نے جبل وانشریں اور المربیہ کے نواح اور اس کے قرب وجوار کے علاقوں میں ان پر غلبہ یا لیا اور وہ بیٹو تو جین نے جبل وانشریں اور المربیہ کے نواح اور اس کے قرب وجوار کے علاقوں میں ان پر غلبہ یا لیا اور وہ بیٹو تو جین نے جبل وانشریں اور المربیہ کے نواح اور اس کے قرب وجوار کے علاقوں میں ان پر غلبہ یا لیا اور وہ بیٹو تو جین نے جبل وانشریں اور المربیہ کے نواح اور اسے عرب وجوار کے علاقوں میں ان پر غلبہ یا لیا وہ وہ بیٹور سے بیا کی جبل وانشریں اور المرب کی اس کو اس خراد میں میں اس کی خراب وجوار کے علاقوں میں اس کی خراب وہ بیا کی مور کی کو بیا کی میں کی خراب وہ بیا کی مور کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو ب

ا پیغ مرکز اول هلب میں آگے اور انہوں نے وہاں پر بدوی حکومت قائم کی اور انہوں نے اس میں سفز خیام مضافات اور زمینوں گونہیں چھوڑ ااور اس نے ملیانۂ تنس 'برشک اور شرشال کے شہروں پر قبضۂ کرلیا اور وہاں پر انہوں نے حصی وعوت کو قائم کیا آور ہازونہ کی کے حد بندی کی ۔

یغمر اسن بن زیان اور جب تلمسان میں یغمر اس بن زیان کے لئے حکومت ہموار ہوگئ اور وہاں پر اس کی سلطنت مضبوط ہوگئ تو اس نے اپنی جانب ہے اس پر اے اور اس کے بھائی عبد المؤمن کو مغرب اوسط کے مضافات پر غلبہ پانے کی علامت کے طور پر امیر مقرر کر دیا اور اس نے مکنا سے کہ ساتھ ان بی تو جین اور بنی مندیل ہے جنگ کی تو ان سب نے امیر البوز کر یا بن حفص کی طرف توجہ کر لی جس نے افریقہ میں بن عبد المؤمن ہے حکومت کی تھی اور انہوں نے یغمر اس کے خلاف البوز کر یا بن حفوم کی طرف فریادی بھیجا 'پس اس نے ان کے مقابلہ کے لئے تمام موحدین اور عربوں کو جمع کیا اور جبیا کہ ہم بیان کر پھیل کی طرف فریادی واپس لوٹا تو اس نے واپسی پر امرائے زنافہ بیں کہ اس نے تاس بن مندیل کو مفراوہ اور عبد القوی کو تو جین اور حورہ سے دو تی کو اپنی قوم اور اپنی فوم اور اپنی کو اس نے اس بن مندیل کو مفراوہ اور عبد القوی کو تو جین اور حورہ سے دو تی کرنے پر مامور کیا اس نے عباس بن مندیل کو مفراوہ اور عبد القوی کو تو جین اور حورہ سے دو تی کرنے پر مامور کیا اس نے ان کے کے معبود وں کا بنانا جائز کر دیا تو انہوں نے اس کے آیک میلے میں معبود بنا دیے اور عبال

نے پغمر اس کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرلیا اور تکسیان میں اس کے پاس گیا تو اس نے بڑے احترام وتکریم کے ساتھ اس کا احتقبال کیا اوراس کے بعد ناراض ہوکراس ہے اعراض کرلیا۔

کہتے ہیں کہ اس نے ایک روز اپنی مجلس میں یہ بات بیان کی کہ اس نے ایک سوار کو دوسو ارول کے ساتھ جنگ کرتے دیکھا تو بنی عبدالواد میں سے جوآ دمی اس کی بات کوئن رہے تھے انہوں نے اس سے برا منایا اور اس کی تکذیب میں تعریض کی پس عباس ناراض ہوگر اپنی تو م کے پاس چلا گیا اور یغمر اسن اس کے تول کا مصداق بن کرآ یا کیونکہ وہ اپ آپ کو وہ سوار بچھتا تھا اور عباس نے اپنے باپ کے پچیس سال بعد سے اس جاتے ہیں وفات پائی۔

محر بن مندیل : اوراس کے بعداس کے بھائی محمد بن مندیل نے حکومت سنجالی اور یغمر اس اوراس کے درمیان حالات روبراہ ہوگئے اورانہوں نے اتفاق اورمصالحت کی راہ اختیار کی اور پیر ۱۲ جی بیل اپنی قوم مفراوہ کے ساتھ مغرب سے جنگ کرنے کے لئے نکلا جس میں یعقوب بن عبدالحق نے انہیں شکست دی اور پیرا پنے وطنوں کوواپس لوٹ آئے اور دوبارہ ان میں عداوت پیرا ہوگئی اور اہل ملیانہ نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور حقصی اطاعت کا جوااپی گردنوں سے اتار پھینکا۔

بیناوت کا واقعہ: اس بغاوت کا واقعہ ہے کہ ابوالعباس ملیائی علم ودین اور روایت کے لحاظ ہے اپنے وقت کا بڑا آدی تھا
اور صدیث میں عالمی السند تھا اور بڑے بڑے دی سفر کر کے اس کے بیاس آتے تھے اور انکہ اس سے ملم حاصل کرتے تھے اور شہرت نے اسے بام سیادت تک پینچادیا اور لیعقوب المحصو راور اس کے بیٹوں کے زمانے میں شہر کی امارت اسے لگئی اور اس کے بیٹو اپنچا بوعلی نے اس عنایت کی فضا میں پرورش پائی اور وہ ریاست کے حصول کے لئے خور ہری اور خود تحاری کا بہت حریص تھا اور اس کے بیٹو اپنی ریاست کی دوڑ میں سریف دوڑ انگیر اس تھا اور اس کے بیٹو ہوائی وہ واپنی اپنی اور وہ وہ ہوائی ہوائی اور وہ نئی ہوائی اور وہ وہ ہوائی ہوا

محر شن مند میل کی وفات : پھر محر بن مندیل ۱۹۲۰ ہے میں اپنی امارت کے پندر ہویں سال میں ہلاک ہو گیا۔اے اس کے بھائی ثابت اور عابد نے فیس کے میدان میں مسافروں کی فرودگاہ میں قتل کر دیا اور اس کے ساتھا۔ پنے بھائی سنیت ک

بیٹے عطیہ کو بھی قتل کر دیا اور عابد واپس چلا گیا اور ثابت نے اسے حکومت میں شریک کیا اور اس کی قوم اس کے پاس جمع ہوگئ اوراولا دمندیل نے اپنے درمیانی معاملے کو باہم تقیم کرلیا اور ان کے دل شخت ہو گئے اور یغمر اس بن زیان نے ان پریخی کی ا درغمر بن مندیل نے اس سے ساز باز کی گہرہ ہ اسے ملیانہ پر قبضہ دلائے اور اپنی قوم پر امارت کے حصول میں اس کی مد دکرے پس اس نے اس معاملے میں اس سے شرط کی اور ۱۷۸۸ھ میں ٹابت کومعزول کر کے اور امارت کے بارے میں عمر کی مذہ کر کے اسے شہر کے بحران پر قابو پانے میں مدو دی پس ان دونوں نے مفرادہ کے بارے میں جو طے کیا تھا وہ پورا ہو گیا اور یغمر اس اپنی قوم کی قیادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا پھراولا دمندیل نے عمر کوائی طرح قتل کرنے کے لئے یغمر اس کے قریب ہونے کے لئے مقابلہ کیا۔ پس اولا دمند میں ثابت اور عابد نے اتفاق کیا کہ وہ اسے تونس پر عالم بنا کمیں گے پس انہوں نے اسے ایک پیمن بارہ ہزار کے سونے پر قبضہ دلایا اور عمر کی حکومت قائم رہی یہاں تک کہ وہ ۲۰ کے پیمن فوت ہوگیا۔

ثابت بن مندیل اور ثابت بن مندیل مفراه ه کا آزاد حکمران بن گیاادراس کا بھائی عابد پڑاؤ کرنے اور اپنے ساتھی زیان بن محمد بن عبدالقوی اور عبدالملک بن یغمر این کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے اندلس چلا گیا پس اس نے زنامتہ کو پھیرویا اور ثابت نے تونس اور ملیانہ کو یفمر اس کے قبضے سے واپس لے لیا اور اس سے عہد شکنی کی پھریغمر اس نے ان پریختی کی اور تونس كوا ٢٨ مع مين اين وفات كرقريب والبس لياليا

یغمر اسن کی و فات جب یغمر اس فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے بیٹے عثان نے حکومت سنجالی تو تو نس نے اس کے خلاف بغاوت کردی پھروہ جنگ کو بلا دتو جین اورمفراوہ کی طرف کے گیا اوران کے مقبوضات پرغلبہ یالیااور بنی لمدینہ کی مداخلت سے المربی کے باشندوں پر ۱۸۷ میں قبضہ کرلیا۔

اور تابت بن مندیل نے مازونہ پر غالب آ کراس پر قبضہ کرلیا پھروہ اس کی خاطر تونس سے دستبردار ہو گیا تو اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور عثمان ہمیشہ ہی ان کو ذلیل کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے سواج میں ان پر چڑھائی کر دی اور آن کے امصار ومضافات پر قبضه کر کے ان کووہاں سے نکال باہر کیا اور انہیں پہاڑوں میں پناہ لینے پرمجبور کر دیا اور ثابت بن مندیل چاپلوی کرتا ہوا پرشک گیا پس عثان نے ان پر چڑھائی کردی اوروہاں پراس کا محاصرہ کرلیا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا گیراؤ ہو چکا ہے تو وہ تمندر کے ذریعے مغرب کی طرف چلا گیا اور می 19 ج میں پوسف بن پیقوب شاہ بنی مرین کے پاس فریادی بن کر گیا تو اس نے اس کی عزت کی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے دسمن کے مقابلہ میں اس کی مدوکرے گا اور اس نے فاس میں قیام کیا اس کے اور ابن الاشعب کے درمیان جو بی عسکر کے جوانوں میں سے تھا دوسی اور تعلق پایا جاتا تھا پس وہ ایک روز اس کے گھر میں اس کے پاس آیا اور بلاا جازت ہی اس کے پاس چلا گیا اور ابن الاشعب شراب میں مخور تھا پس اس نے اس پر حملہ کر کے اسے قل کر دیا اور سلطان نے اس پر حملہ کیا اور اسے اس کی موت کا دکھ ہوا اور ثابت بن مندیل نے ا پنے بیٹے محد کواپنی قوم کاامیر بنایا اورخو دمفراوہ کی حکومت کواپنے لیے مخصوص کرلیا۔

ثابت اور محمد کی و فات : اور جب اس کاباپ ثابت اپئی توم کی طرف واپس آیا تو وه اپنی مفراوه کی امارت پر قائم رہا

اور یہ اپنے باپ کی وفات کے قریب ہی وفات پاگیا تو اس کے بعد اس کے حقیقی بھائی علی نے ان کی امارت کو سنجالا اور حکومت کے بارے میں اس کے دو بھائیوں رحمون اور مدیف نے اس سے کشاکش کی پس مدیف نے اسے قتل کر دیا تو ان دونوں کی قوم نے اس بات سے برامنا یا اور انہیں اپنا امیر بنانے سے اٹکار کر دیا پس بیدونوں عثمان بن یغمر اس کے پاس چلے گئے تو اس نے انہیں اندلس بھیجے دیا۔

معمر بن ثابت اوران دونوں کا بھائی معمر بن ثابت العزۃ میں غازیوں کا سالا رتھا تو وہ مدیف کی خاطر العزۃ سے دست بر دار ہو گیا پس بیر پہلی حکومت تھی جواسے اندلس میں ملی اوران کا بھائی عبدالمؤمن بھی ان کے پاس چلا گیا اور بیرسب و ہاں پر انتھے تھے اوراس دور میں عبدالمؤمن کی اولا دہے میں لیقوب بن زیان بن عبدالمؤمن اور مدیف کی اولا دمیں سے ابن عمرین مدیف اوران کی ایک جماعت اندلس میں رہتی تھی۔

را شدین محمد: اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب ثابت بن مندیل ۱۹۳۸ ہیں وفات پاگیا تو سلطان نے اس کے اہل وعیال کی کفالت کی جن میں اس کا بوتا را شد بن محر بھی تھا لیس اس نے اسے اپنی بہن کا رشتہ دے کراسے اس کے ساتھ بیاہ دیا اور ۱۹۸۸ ہیں تامسان جا کر وہاں مقیم ہوگیا اور اپنے شہر کے حصار کے لئے اس کی حد بندی کی اور اس کے نواح میں گھو ما پھڑا اور مفراوہ اور شلب پر عمر بن و بوت ن بن مندیل کو حاکم مقرر کیا اور اس کے ساتھ ایک فوج کو بھیجا لیس اس نے ۱۹۹۹ ہیں ملیانہ تونس اور ماز و نہ کو فتح کر لیا اور را شد کو اس بات کا دکھ ہوا کہ اس نے اسے اس کی قوم پر حاکم مقرر نہیں کیا اور وہ اپنے ملیانہ تونس اور راشتہ کی وجہ سے زیادہ جن دار سمجھتا تھا لیس وہ سلطان سے الگ ہوگیا اور جبال متیجہ میں چلاگیا اور اپنے مفراوی دوستوں سے سازش کی اور انہیں راز دار بنا کرجلدی سے ان کے پاس بھنچ گیا لیس مفراوہ کی حکومت منتشر ہوگئ ۔

اہل ما زونہ کی سما زش : اوراس نے اہل مازونہ سے سازش کی تو انہوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کردی اور عمرین ویون نے ان کو تو ای علائے ازمور پرشب خون مارا اوراسے تل کر دیا اوراس کی قوم نے اس پراتفاق کرلیا اور سلطان نے بی ورت جن کے حسن بن علی بن ابی الطلاق اور بی تو جین کے علی بن عمر الحیو اور الجند سے اپنے پروردہ علی بن حسان الصحی کی تکرانی کے لئے بن عسکر کے دیتے جیجے اور مفراوہ پرمجد بن عمرو بن مندیل کو امیر مقرر کیا اور انہوں نے مازونہ پر چڑھائی کردی اور راشد نے اس کا کنٹرول کیا ہوا تھا اور اس نے اپنے پچا بچئی بن ثابت کے بیٹوں اور انہوں نے مازونہ بیس سے علی اور حموکو وہاں پر اپنا جانشین مقرر کیا اور خود بی بوسعید کی تگرانی کے لئے ان کے پاس چلا گیا اور فو جیس مازونہ بیس میں سے علی اور حموکو وہاں پر اپنا جانشین مقرر کیا اور خود بی بوسعید کی تگرانی کے لئے ان کے پاس چلا گیا اور فوجیس مازونہ بیس میں سے میں اور سالوں اس کیا جو گئی ہو تھیں گرفتار کرلیا 'پھر تکلیف نے اسے دھوکہ کرنے پرمجور کردیا ہیں وہ انہوں نے انہیں گرفتار کرلیا 'پھر تکلیف نے اسے دھوکہ کرنے پرمجور کردیا ہیں وہ انہوں نے اسے سلطان کی طرف جی ویا تو اس نے انہیں گرفتار کرلیا 'پھر تکلیف نے اسے دھوکہ کرنے پرمجور کردیا ہیں وہ سرخ وہا اور اس نے اسے معاف کردیا اور اس نے اس کردیا اور اس نے اسے معاف کردیا اور اس نے اس کا دیر جو سالوں اس کے باس والیس کردیا ہوں اور اس بھی میں بومرین کے بہت سے آدی اور ہو عکر کی اور ہو عکر کی وہ میں جو سے تھی کی اس نے انہیں حکست دی اور اس جنگ میں بومرین کے بہت سے آدی اور ہو عکر کی کی دیں ہو سے تو می کی وہ میں جو سے اس کر بیا جانس کی بہت سے آدی اور ہو عکر کی اور ہو عکر کی اور ہو عکر کی اور اس جنگ میں بومرین کے بہت سے آدی اور ہو عکر کی اور ہو کی اور ہو عکر کی اور ہو عکر کی اور ہو عکر کی اور ہو عکر کیا دی اور ہو عکر کی اور ہو عکر کی اور ہو عکر کی اور ہو کی کی دور کی اور

فوجيں ہلاک ہوگئیں۔ بیروا قعہ اسے میں ہوا۔

علی اور حمو: اور جب سلطان کو پیاطلاع ملی تو و دان پر برافر و ختہ ہوگیا اور اس نے اپنے عم زادعلی بن کچی اور اس کے جمائی حمواور ان کی تقوم کے جولوگ ان کے ساتھ تھے انہیں جیجا تو انہوں نے تیروں سے انہیں قل کر دیا اور ان سے جنگ کی پھر اس نے دوسری مرتبہ اس کے بھائی ابو کچی بن یعقوب کو م م کے جو او اس نے بلادِ مفراوہ پر قبضہ کرلیا اور داشد اپنے بچامدیت بن ثابت اور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ متجہ کے جبال ضہاجہ میں چلا گیا لیس ابو کچی بن یعقوب نے ان کے ساتھ جنگ کی اور داشد نے یوسف بن یعقوب سے مراسلت کی ان کے درمیان صلح طے پاگئی میں اور مذیف بن عابمت نے اس کے ساتھ اپنے بیٹوں اور خاندان کو اندلس بھیج دیا اور وہ زندگی بھر وہیں رہے۔

الیوسف بن لیعقوب اور جب یوسف بن لیقوب الا مصح کے آخر میں تلمسان میں اپنی اقامت گاہ میں فوت ہو گیا تو اس کے بوتے ابو ثابت اور سلطان بن عبدالوا دابوزیان بن عثان کے در میان اس شرط پر صلح ہوگئ کہ بنوم بن ان تمام امصار و ثغو را در مضافات کو اس کے لئے چھوڑ دیں گے جن پر انہوں نے بضد کیا تھا اور انہوں نے اسے اپنے محافظوں اور گورنروں کے ساتھ بھیجا اور ان علاقوں کو بنی زیان کے گورنروں کے لئے چھوڑ دیا اور راشد نے اپنے ملک کی واپسی کی خواہش کی اور ملیا نہ پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کرلیا۔ جب بنوم بن ابوزیان کے لئے ان علاقوں سے دست بروار ہو گئے اور ملیا نہ اور قرنس اس کے قضہ بین آگئے تو راشد کی سعی ناکام ہوگئی اور وہ شہرسے بھاگ گیا پھر جلدی ہی ابوزیان گی وفات ہوگئی۔

ا بوجموموسی بن عثمان اوراس کا بھائی ابوجموموسی بن عثان حکمران بنااوراس نے مغرب اوسط پر قبضہ کرلیا پس تا فریکت فوت ہو گیااوراس کے بعداس نے ملیانہ اورالربہ پر قبضہ کرلیا پھر توٹس پر قبضہ کیا اوراس کے بعداس نے ملیانہ اورالربہ پر قبضہ کرلیا پھر توٹس پر قبضہ کیا اوراس کے بعداس کا امیر مقرر کردیا اوراس کے ساتھ حاکم بجابہ سلطان ابوالبقاء خالد ابن مولا ناامیرا بی زکر یا ابن سلطان ابی اسحاق نے بھی الجزائر کو ابن عسلان باغی کے قبضہ سے واپس لینے کے منے فوج بھیجی و ہاں پر راشد بن تحداسے ملا اوراس کے مددگاروں بیس شامل ہو گیا اوراس کے کام بیس اس کی مدد کی اور سلطان اسے نہایت احترام واکرام سے ملا اور اس نے اس کا اور اس کی قوم کا ضہاجہ ہے جو کومت کے دوست تھے اور بجابہ اور جبالی زواد دہ پر متغلب تھے معاہدہ کرادیا پس راشداوران کے سردار یعقوب بن خلوف کی ہتھ جوڑی حکومت کے آخر تک قائم رہی ۔

سلطان کا الحضر قبلی حکومت کو اپنے لئے مخصوص کرنا جب سلطان تو آن میں الحضر قبلی حکومت کو اپنے لئے مخصوص کرنا جب سلطان کا احدار شدنے اپنی قوم سمیت اس کے ساتھ مخصوص کرنے کے بلئے اٹھا تو اس نے بعقوب بن خلوف کو بجایہ پر گور زمقر رکیا اور اشد نے اپنی قوم سمیت اس کے ساتھ پڑاؤ کیا اور جنگوں میں اس کے سامنے داوشجاعت دی اور اسے اس کے دوستوں کی مدد سے بے ٹیاز کر دیا اور جن اس نے ان کے دار الحلا نے پر جنعہ کر لیا اور ان کے سلف کے سرداروں پر غالب آگیا تو حکومت کے حاجب را شداور اس کی قوم کو اپنے ایک قراب دور است دار کے بارے میں حکم کے نفاذ سے افسوس ہوا اور وہ مسافر وں سے جنگ کرنے لگا تو اس نے اسے گرفتار کر ایا اور را شد ناراض ہو کر چلا گیا اور اپنے الیا در اسے سلطان کے در بار میں پہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم الی نافذ کر دیا اور را شد ناراض ہو کر چلا گیا اور اپنے الیا در اسے سلطان کے در بار میں پہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم الی نافذ کر دیا اور را شد ناراض ہو کر چلا گیا اور اپنے اس

میں این طارون میں ہے۔ دوست این خلوف کے یاس پہنچ گیا جواسے زوادہ سے لایا تھا۔

یعقوب بن خلوف کی وفات: اور یعقوب بن خلوف فوت ہوگیا تو سلطان نے اس کی جگہ اس کے بیٹے عبد الرحمٰن کو حاکم مقرر کر دیا لیں اس نے اپنے باپ کے دوست راشد کے اکرام میں اپنے باپ کے حق کو نہ چھوڑ ااور ایک روز اس سے جھڑ ابھی کیا جس میں عبد الرحمٰن نے اس بھلا کی کو برا جانا جو اس نے راشد سے کی تھی راشد نے حکومت میں اپنے مقام اور اپنی قوم کی شجاعت کی طرف اشارہ کیا تھا لیں اس کی باتوں نے اسے کا منہ کھایا اور عبد الرحمٰن نے اسے اور اس کے قرابت دار کو کیڑ لیا اور انہوں نے اسے نیز سے چھوچھو کر اس کی گردن توڑ دی اور تمام مفراوہ خوفز دہ ہو کر القاصیہ کی سرحدوں پر چلے گئے اور علب اور اس کا گردونواح ان سے خالی ہوگیا۔ گویاوہ یہاں بھی موجود ہی نہ تھے۔

بنومنیف اور ابن ویعز ن اوران میں سے بنومنیف اور ابن دیعز ن مسلمانوں کی سرحدوں پر پڑاؤ کرنے کے لئے اندلس چلے گئے اوران میں سے ایک گروہ کی اولا داس دور تک وہاں آباد ہے اور موحدین کے پڑوئ میں ان کی قوم کی ایک شریف جماعت نے اقامت اختیار کی جو عکومت کی فوجوں میں اپنے خاتے تک بڑی طاقت ورتھی۔

علی بن را شد اور راشد' بی یعقوب بن عبدالحق کے کل میں اپنی پھوپھی کے پاس چلا گیا تو اس نے اس کی کفالت کی اور اولا دمندیل ناراض ہوکر بنی مرین کے وطن کی طرف چلی گئی تو وہ ان کے دوست بن گئے اور ان سے حسن سلوک گیا اور حکومت کے باقی مانگہ والوگوں نے ان سے رشتہ داری کی ۔

مغرب اوسط پر سلطان ابوالحسن کا غلبہ اور آئ ل زیان کی حکومت کا خاتمہ : یہاں تک کہ مغرب اوسط پر سلطان ابوالحسن معظب ہو گیا اور اس نے آل زیان کی حکومت کو مٹا دیا اور زنانہ کو متحد کیا اور بلادِ افریقہ اور موحدین کی عملدار یوں کوان شہروں کے ساتھ بنسلک کر دیا اور ۱۹ م کے پیل مفصل طور پر یاس کی مصیبت پڑی جیسا کہ ہم پہلے مفصل طور پر بیان کر چکے ہیں پس اطراف اور عملدار یوں نے بعاوت کر دی اور حکومت کی مشکلات ان کے پہلے مواطن میں آگئیں پس علی بن راشد بن محمد بن ثابت بن مندیل نے بلادِ شلب پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرلیا اور اس کے شہروں تنس ملیانہ برشک اور شرشال پر غالب آگیا اور اس کے شہروں تنس ملیانہ برشک اور شرشال پر غالب آگیا اور اس کے شرول نے اسلاف کے طریقے کے مطابق وہاں پر دوبارہ بدوی حکومت قائم کر دی اور قبائل میں ہے جس نے ان سے تقاضا کیا انہوں نے اس کے لئے اپنی و صار تیز کر لی۔

سلطان ابوالحسن کی افریقہ اور بھایہ کی طرف آمد: اور سلطان ابوالحن اپنی مشکلات نے لگا کرافریقہ آگیا پھر
الجزائر کی بندرگاہ ہے سمندر کی شکل نے نگل کراپئی پراگندہ حکومت کی واپسی کی کوشش کرتا ہوا بجابی آگیا پس اس نے علی بن
راشد کی طرف پیغام بھیجا اور اے ان کا عہد یا دولا یا پس اس نے عہد کو یا دکیا اور مہر بان ہوا اور اپ لئے بیشر طلگائی کہ اگروہ
بی عبد الواد کے خلاف اس کی مدد کرے گاتو وہ شلب میں اس کی خاطر اس کی تو م کی حکومت سے الگ رہے گاتو سلطان
ابوالحن نے اس شرط سے انکار کردیا پس وہ اس سے الگ ہوکر بنی عبد الواد کے اس گروہ کی طرف چلا گیا جوتلمسان میں بیدا
ہوا تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اس نے اس کے برخلاف ان کی مدد کی اور سلطان ابوالحن الجزائر سے ان کے
مقابلہ کے لئے نگلا اور دونوں فوجوں کی اھرے میں شر بونہ مقام پر جنگ ہوئی پس سلطان ابوالحن کی فوجوں کو شکست ہوئی اور

اس کا بیٹاالناصر مارا گیااوراس کا خون ان مفراوہ میں سرگردان رہااوروہ صحرا کی طرف نکل گیااور وہاں ہے مغرب اقصلی کی طرف چلا گیا' جبیبا کہ ہم ابھی ذکر کریں گے۔

اور آلی یغمر اس میں سے تکمسان کے ناجمین نے بلادِ مفراوہ میں اپنے اسلاف کی طرح حکومت کے انتظام کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا یس ان کے سلطان کا نائب اور اس کا بھائی ابو ثابت الزعیم عبدالرحلٰ بن یجی بن یغمر اس بی عبدالواد کی فوجوں کے ساتھان کے مقابلہ میں گیا اور اس کی قوم نے ۵۲ کے پیش بلادِ مفراوہ کو پامال کر دیا اور اس نے ان کی فوجوں کو ساتھ ان کے مقابلہ میں ان پر غالب آگیا اور علی بن راشد کو اس کی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ تنس میں روک دیا اور انجازی نوجوں کے ساتھ وہاں ڈیرے ڈال دیے اور تا صرو کہ ابہ وگیا اور غلبہ ہونے لگا۔

علی بن را شد کی خود کشی جب علی بن را شد نے دیکھا کہ اس کا گھیراؤ ہوگیا ہے تو وہ اپنے محل کے ایک کونے میں گیا اور وہاں سے الگ ہوگیا اور چیا اور مثال بن گیا اور وہاں سے الگ ہوگیا اور اپنی تلوار کی دھارہ اپنی آپ کو ذیح کر دیا اور دوسروں کے لئے ایک عبر ت اور مثال بن گیا اور اس وقت ابو ثابت شہر میں داخل ہوگیا اور جن لوگوں کے متعلق اسے بعۃ چلا کہ بیمفراوہ میں سے ہیں انہیں قتل کر دیا اور دیگر لوگوں نے زمین کی اطراف کی طرف بھاگ کر نجات یائی اور اہل حکومت کے ساتھ ل کران کی فوجوں کے نوکر اور بیروگار بن گئے اور بلا دِھلب سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

بنی مرین کی تلمسان کو دوبارہ والیسی بھر بن مرین تلمسان کو دوبارہ والیس آئے اور آل زیان پر عالب آئے اور ان کے م ان کے آٹار کومٹا دیا بھر سلطان الب عنان کی حکومت میں ان کا سابیہ بلٹ گیا اور ان کی لہررک گئی اور آل یغمر اس میں سے ناجمین نے آٹا پی عملداری میں آخری ابوجموموی بن یوسف کے ہاتھ پر از سرنو دوسری حکومت قائم کی جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔

بنی مرین کی تلمسان کی طرف تیسری بار آمد چربی مرین تلمسان کی طرف تیسری بار آئے اور سلطان عبدالعزیز بن سلطان ابوالحن نے جاکر ۲ کے کھے میں اسے فتح کر لیا اور اس نے اپنی فوجوں کو اس وقت آل یغمر اس کے ابوحوالنا جم کے تعاقب میں جمیجا جب وہ اپنی قوم اور اپنے عرب مددگاروں کے ساتھ فرار ہو گیا تھا جبیا کہ بیسب حالات بیان ہوں گے۔

اور جب فوجیس بطحاء تک پنجیس تو انہوں نے ان کی رکا وٹوں کو دور کرنے کے لئے کئی روز تک انظار کیا ان میں علی بن را شدالذی کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام مخز و تھا اس نے بیٹیم ہونے کی حالت میں بی رشتہ داری کے تعلق کی دویہ سے ان کی حکومت میں پر ورش پائی بس ان کی آسائٹ نے اس کی کفالت کی اور ان کے ماحول نے اس کی حفاظت کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا اور ان کے رجمٹر میں اس کا روز بین کی وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ ہوت کے سالا روز را ابو بکر بن عاز سے شکایت کرتے ہوئے الجھ گیا اور اس کے جواب نے اسے دکھ دیا تو وہ رات کو سوار ہو کر بلاو شلب میں بن بوسعید کے پہاڑ میں چلا گیا تو انہوں نے اسے پناہ دے دی اور اس کی حفاظت کی اور اس نے اپنی قوم کی دعوت کا اعلان کر دیا تو انہوں نے اسے پناہ دے دی دی بین مسود بن مند بل بن جامہ کو جو پتولین اعلان کر دیا تو انہوں نے اس کی بات مان کی اور سلطان نے اپنے وزیر عبد العزیز عربن مند بل بن جامہ کو جو پتولین

موں ہیں میروں کا بڑا سر دارتھا' بنی مرین کی بے شارفوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لئے بھیجالیں وہ اس پہاڑ کے میدان حولا کریتا میں اتر ا لیں اس نے ان کامحاصر ہ کرلیا اور دونوں ایک دوسرے سے د کھاٹھاتے رہے اور دہ انہیں سرنہ کرسکا۔

ابو بکر بن عازی اور سلطان نے اپ دوسرے وزیر ابو بکر بن عازی پراتہام لگایا تو وہ بے ثار فوجوں کے ساتھ ان کے مقابلہ پر گیا اور شیخ کو ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی پس اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور اس نے انہیں ان کے بہاڑوں سے اتار لیا اور جزہ بن علی اپنی قوم کی جماعت کے ساتھ بھاگ گیا اور بلادِ حصین میں اتر اجنہوں نے آلِ یغم اس کے ابوزیان بن ابوسعید الناجم کے ساتھ کی جوئی تھی جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔

اور بنوسعید نے ان کی اطاعت اختیار کر لی اور آخر تک اپنے دلوں کوصاف رکھا پس ان کا مقام اچھا ہو گیا اور حمز ہونے ان کی طرف آنا شروع کیا پس اس نے اپنی قوم کی جماعت کے ساتھ چلنے کی تیار کی کی بہاں تک کہ جب وہ ان کے ہاں اتر بے قو انہوں نے اس جگہ کو اجنبی سمجھا جس سے انہوں نے اطاعت کا عہد کیا تھا پس وہ آسانی کے ساتھ میدانوں کی طرف چلا گیا تیم وغت جانے کا ارادہ کرلیا جہاں وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کا گمان رکھتا تھا۔ پس اس کے کا فظ اس کے مقابلے میں نکلے تو انہوں نے اس کی دھار کو کند کر دیا اور اسے وزیر بن الغاز بن الکاس کے پاس لے آئے تو سلطان نے اسے اس کے جملہ ساتھیوں سمیت قبل کر دینے کا اشارہ کیا۔ پس ان کی گر دنیں مار کر آئیس سلطان کے دربار میں بھوا دیا گیا اور ملیا نہ کے جملہ ساتھیوں سمیت قبل کر دینے کا اشارہ کیا۔ پس ان کی گر دنیں مار کر آئیس سلطان کے دربار میں بھوا دیا گیا اور ملیا نہ کے جملہ ساتھیوں سمیت قبل کر دین گئا ور اس کو میں ہوگئے جیسا کہ وہ اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ کو کنے جملے کو کنی خبر معلوم نہیں۔ کو کی خبر معلوم نہیں۔ کو کی خبر معلوم نہیں۔

- حرزه بن -

: \*

The the state of t

都是中华文学的内部。由于10分别为300m以前的技术的自由10个的自己是中国企业

تاريخ ابن خلدون

\*\* And Million Committee of the Committe

#### طبقه ثانيه ميں سے بن عبد الواد کے حالات اور

# تلمسان اور بلادِمغرب میں آنہیں جو حکومت و سلطنت حاصل تھی اس کا ذکر اور آغاز وانجام

زنانہ کے طبقہ ثانیہ کے آغاز میں ہمارے سامنے بی عبدالواد کا ڈکر ہو چکا ہے اور یہ یادین بن محمد کی اولاد میں سے ہیں چوتو جین مصاب زروال اور بی راشد کے بھائی ہیں اور ان کا نسب رز جیک ابن اسین بن ورسیک بن جانا تک مرتفع ہو جاتا ہے اور ہم نے بتایا ہے کہ حکومت سے قبل ان مواطن میں ان کی کیا حالت تھی اور ان کے بھائی مصاب جبل راشد فی کلیک اور ملویہ میں رہتے تھے اور ہم نے بنی مرین کے ساتھ ان کی جنگ کا حال بیان کیا ہے جو ان کے وہ بھائی ہیں چونس میں رز جیک بن در سیز میں ان کے ساتھ ان کی جنگ کا حال بیان کیا ہے جو ان کے وہ بھائی ہیں جونس میں رز دال اور مصاب نسب اور حلف میں ان کے ساتھ رہے اور بنو تو جین ان کے خالف رہے اور سب کے سب اکثر اوقات مغرب اور حلف میں ان کے سب اکثر اوقات مغرب اور حلف میں ان کے ساتھ رہے اور بنو تو جین ان کے خالف رہے اور سب کے سب اکثر اوقات مغرب اور مطابح کی ہا جا تا ہے کہ اس دور میں ان کا سر دار یوسف بن تکفاک نام سے معروف تھا۔
پیروکار زرج اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ اس دور میں ان کا سر دار یوسف بن تکفاک نام سے معروف تھا۔

عبد المؤمن اورموحد من تلمسان کے نواح میں یہاں تک کہ جب عبد المؤمن ادرموحدین تلمسان کے نواح میں اترے اوران کی فوجیل شخ ابوعفص کے جھنڈ ہے تلے بلاوز نانڈ کی طرف کئیں توجیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے انہوں نے ان پر حملہ کر دیااس کے بعد بنی عبد الواد نے انچی طرح اطاعت اختیار کرلی اوران کے ساتھ ل گئے۔

ان کے لِطون : ان کے شعوب وبطون بہت ہے ہیں جن میں سب سے نمایاں جیپا کہ وہ بیان کرتے ہیں چھ ہیں۔ بنو پاٹکین' بنواولوا' بنوور مطف' نصوحہ بنولومرے' بنوالقاسم اوروہ اپنی زبان میں ائت القاسم کہتے ہیں اور ان کے ہاں ائت کسبی اضافت کا حرف ہے۔

بنوالقاسم: اور بنوالقاسم كاخيال ب كدوه القاسم بن ادريس كي اولا ومين سے بين اور بعض اوقات اس القاسم كي بارے

میں بیبھی کہتے ہیں کہ وہ محمد بن اور ایس یا محمد بن عبداللہ یا محمد بن القاسم کا بیٹا ہے اور بیسب کے سب ایک بے سند خیال کے مطابق ادر ایس کی اولا دمیں سے ہیں ہاں بنی القاسم کا اس امر پر اتفاق پایا جاتا ہے حالا نکہ صحراان انساب کی معرفت سے بہت دور ہے اور اللہ تعالیٰ بنی اس کی صحت کو بہتر جانتا ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ یغمر اس ابن زیان جوان کے بادشاہوں کا باپ تھا' جب اس کے نسب کوادر لیں تک مرفوع کیا گیا تو اس نے (اگریہ بات سے ہے ہو ) ان کی عجمی زبان میں کہا کہ وہ اللہ کے ہاں ہمیں فائدہ دے گا اور دنیا کو ہم نے اپنی تلواروں کے ذریعے حاصل کیا ہے اور بنی عبدالواد کی امارت قوت وشوکت کی وجہ ہے ہمیشہ بنوالقاسم میں رہی اور ان میں ویعز ن ابن مسعود بن یکمیٹین اور اس کے دو بھائی یکمٹین اور عمر بھی تھے۔ اسی طرح آن میں اعدی بن یکمٹین الا کر بھی تھا اور کہتے ہیں کہ اصغر بھی تھا اور عبدالحق بھی تھا اور عبدالحق بھی تھا جو منفعا دبن ولد ویعز ن میں سے تھا اور عبدالموم من کے عبد میں ان کی امارت عبدالحق بن منفعا واور اغدوی بن یکمٹین کو خاصل تھی۔

عبدالحق بن منفعاد اورعبدالحق بن منفعاد وہ شخص ہے جس نے بنی مرین کے ہاتھوں سے غزائم چھڑائی تھی اور جب عبدالحق بن معاد کہتے ہیں گر عبدالحق بن معاد کہتے ہیں گر عبدالحق بن معاد کہتے ہیں گر میدالمؤمن نے موحدین کے ساتھ الحضب الموف کو بھیا تھا تو اس نے اُسے قبل کر دیا اور موزقین عبدالحق بن معاد کہتے ہیں گر میدفاط ہے بیا نفظ زنانہ کی زبان میں اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ تھیف ہے منفعا دُمیں میم اور نون دونوں مفتوح ہیں اور دونوں کے بعد غین مجم ساکن ہے اور فاء مفتوح ہے۔ واللہ اعلم۔

بنومطلیم اور بوالقاسم کے بطون میں سے بنومطہرین پمل بن پر کین بن القاسم بھی ہیں اور عبدالمؤمن کے عہد میں جماعت بن مطہران کے شیوخ میں سے تھا اور اس نے موحدین کے ساتھ حروب زناتہ میں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا ، پھراس نے اچھی طرح اطاعت اختیار کرلی اور ان کے ساتھ مل گیا۔

بنوعلی: اور بنوالقاسم کے بطون میں سے بنوعلی بھی ہیں اوران کی امارت انہی پرمنتہی ہوتی ہے یہ بڑے جتھہ بنداور زیادہ جمعیت والے ہیں اور یہ چار قبیلے ہیں۔ بنوطاع اللہ بنودلول بنو کمین اور بنومعطی بن چوہراور چاروں بنوعلی ہیں اور بی طاع اللہ میں سے امارت محمد ابن زکراز بن تید دکس بن طاع اللہ کے قصے میں آئی ہے اور ان کے نب کے بارے میں پیمختصر بات ہے۔

بلا دِمغرب اوسط پر موحدین کا قیضہ اور جب موحدین نے بلاد مغرب اوسط پر قبطہ کیا اور اپنی اطاعت اور اکھ کا مطابر کیا جوان کے استخلاص کا سبب تھا تو انہوں نے عوبا ان کو بلاد بنی و باتو جا گیر بھی دے دیے اور ان مواطن میں اقامت افتیار کر لی اور بنی طاع اللہ اور بنی کمین میں سے زیان بن فابت کو تقلیم کی طاع اللہ اور بنی کمین میں سے زیان بن فابت کو تقلیم کو تا ہوئی بہاں تک کہ کندرو نے بنی کمین میں سے زیان بن فابت کو تقلیم کو تا دو با پر بن پوسف بن کو تو اور ان کا کمیروں کا کمیروں اور ان کی امارت اس سے عمر زاد جا پر بن پوسف بن محمد نے سنجالی اور اس نے اپنے عمر زاد زیان کا کندور سے بدلہ لیا اور اسے ایک بنگ میں قبل کر دیا 'اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ اے دھوکے سے قبل کیا گیا اور اس نے اس کے اور اس کے انتقام میں ان سے اپنے دل کو میں اگر ان کے دلکھ ویا کہ بنا کر ان پر دیکیں چا تھا و ہیں ۔

بنو كمين كا فرار إدر بوكمين بدا كنده موكة اوران كالمروار عبداللدين كندور أنيس ساته الحربها ك كيا اور يدونس بط

كاورجيها كريم الجى بيان كرين كي بيامير الوزكرياك إن الراد الدار المالية

جابر من بوسف اور جابر بن بوسف نے بن عبدالواد کواپنے لئے مخصوص کراٹیا اور بنی عبدالواد کے ایک قبیل نے مغرب اوسط کے نواح میں اقامت اختیار کرنی یہاں تک کرعبدالمومن کی ہولا کھڑ گئی اور بیکی بن غالیہ نے قابس اور طرابلس کی جہات کوروند ڈالا اور افریقہ اور مغرب اوسط کے میدانوں پر بار بار غارت کری کی اور جنگیس کیس اور انہیں لوٹ لیا اور ان میں فساد ہر پاکیا اور شہروں پر جلے کے اور انہیں لوٹا اور بستیوں کو تراب کردیا اور کھیتوں کو برباد کردیا اور آسودگی کوفنا کردیا گیا ہیں اور انہیں اس کے نشانات مٹ گئے۔

اور تلمسان کی فظین اور القراب کے سردار کی فرودگاہ تھا جواس کی پراگندگی کو مجتمع کئے رکھتا تھا اور اس کی اطراف کا

دفاع كرتاتها \_

سعيد الوسعيد: اور مامون نے اپنے بھائی ابوسعد كوتلمسان كا گورزمقرر كيا جو برا بر پروا واورضعف الله بير تفااوراس كى قوم كے مثالج ميں سے الحس بن حيون نے اس برغلب ياليا جو الوطن كا گورنر تفااوراس كے دل ميں بن عبدالواد كا كيند تفاجو الفاحية اوراس كي باشندول بران كي معلب موجائي وجه مط بيدا موافقا بن ابن في ابوسعيد كواسية مشارك كي اليك جماعت کے خلاف برا میختہ کیا جواس کے پاس وفد بن کر گئے تھے اس نے ان مشائخ کو گوفار کر لیا اور قید کردیا اور تلمسان کے محافظوں میں کتونہ کے چیدہ لوگوں کی ایک جماعت رہتی تھی جن مسے حکومت تعلق نہ رکھتی تھی اور عبدالمؤمن نے رجسر میں ان کے نام لکھے اور انہیں محافظوں کے ساتھ شامل کر دیا اس عہد میں ان کا سردار ابراہیم بن اساعیل بن علان تھا ایس اس نے بنی عبدالواد کے مقید مشائخ کے بارے میں ان کے پاس سفارش کی توانہوں نے اسے رد کر دیا تو وہ نا راض ہو گیا اور اس نے پرا گندگی کو مجتمع کیااورابن عانیه کی دعوت کو قیام کیااورشرق کی جانب اپنی قوم کے مرابطین کی از سرنو حکومت قائم کی پس الحن بن حیون نے اس وقت اچا تک حملہ کیا اور سید ابوسعید کو گرفتار کرلیا اور بنی عبد الواد کے مشائح کو آزاد کر دیا اور ۲۲ کے پیل مامون کی اطاعت کوتو ڑ دیا پس ابن غانیہ کوخبر ملی تو وہ جلدی ہے اس کے پاس گیا پھراہے بنی عبدالواد کے معاملے کا پیتہ چلاتو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی حکومت کا دار و مداران کی شوکت کے خاتمے اور قوت کے توڑنے میں ہے پس اس کے دل میں ان کے مشائخ پر حملہ کرنے کا خیال آیا اور جس دعوت کا اس نے ان سے وعدہ کیا تھا اس میں ان کے ساتھ فریب کرنا جا ہا' اس کی اس تدبیر کو بی عبدالواد کے سر دار جاہرین یوسف نے معلوم کرلیا پس اس نے اس سے ملاقات کا دعدہ کرلیا اور دل میں اس پر حملہ کرنے کی نیت کر لی اور ابراہیم بن علان اس کی ملاقات کو گیا تو جابر نے اس پر حملہ کر دیا اور جلدی سے شہرآ کراپٹی اطاعت كا اعلان كر ديا اور ابن علان ان كے ساتھ جو فريب كرنا جا ہتا تھا اس كا پردہ جاك كيا تو انہوں نے اس كى سوچ كى تعریف کی اور جابر کے احسان کاشکریہ ادا کیا اور اس کی از سرنو بیعت کی اور اس نے بنی عبدالوا داور ان کے حلیفوں کوجو بنی راشد میں سے تھے ہٹا دیا۔

بی حکومت دراصل اس سلطنت کی پشت پرسواری کرناتھا جس پر بعد میں وہ بیٹھے تھے پھراس کے بعد اہل اربوز نے اس کے خلاف بغاوت کر دی پس اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کے محاصرہ میں ۲۹ کے پیس ایک نامعلوم فرد کے تیر

ہے ہلاک ہوگیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے الحس نے حکومت سنجالی اور مامون نے امارت کے بارے میں اس نے تجدید عبد کیا بھروہ حکومت سنجا لئے سے عاجز ہو گیا اور اپنی امارت کے چھیاہ لعداس سے الگ ہو گیا۔ روز رہ استان عثان بن بوسف اورائ البع جاعنان بن بوسف كربر وكردياج بهت بدخل اور ظالم تفاين تلمان مي بعايان اس پر تمله كرويا اورات اس يحيم من فكال دايا اوراس كى جگه اس كيم زاد زكرا ژبن زيان بن تابت كونتنب كرايا جوابوع ات کے لقب سے ملقب تھا لیس انہوں نے اسے امارت کی دعوت دی اور اسے اپنے شہر پر حاکم بنالیا اور اپنی حکومت اسے پر دکر دى اوراس نے زنات كى حكومت سے وافر حصد پايا اوران كاخو دمخارركيس تقااور بقيد مضافات برقابض ہو گيا۔ بنومطہر کا حسد پس بنومطہر نے اس پراوراس کی قوم پراس حکومت کی وجہ سے جواللہ تعالی نے انہیں عطا کی تھی حسد کیا اور ز کراڑ اور اس کے اسلاف پر بھی حکومت کے ملنے کی وجہ سے حمد کیا ایس انہوں نے اس سے عداوت کی اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی دعوت دمی اور بنوراشد جوصحرا کے دور سے ان کے حلیف تھے انہوں نے ان کی احباع کی اور ابوغز 🖁 نے بی عبدالواد کے قبائل کو ان کے مقابلہ میں اکٹھا کر لیا اور ان کے درمیان جنگیں ہوئیں جن میں یا نسه پلٹتا رہتا تھا اور زکراز س<u>ے ح</u>ی ایک جنگ میں ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بھائی یغر اس بن زیان نے حکومت سنجال لی جے لوگوں نے قبول کرلیا اور شرول نے اس کی اطاعت اختیار کرلی اور خلیفہ دشید نے اسے اس کی عملداری پر تقرر کا خط لکھا اور بیاس حکومت کے لئے زیند بن گیا جس کا اس نے بقیدایا م میں اپنے بیٹوں کووارث بنایا۔ والملك للديوتيه من يشاء

Results the company of the section o

and the second s

(1960) 在公司的基本中的人身上被补充的复数形式的数字,并不是一个人

and the second of the second of the second

· 是一种的 "我们是我们的一个人的意思的一个人的意思。" operations are appeared to the first the terror of the second of the first terror of the second of the first terror of the second of the secon



منففادن دلیزن بن مسودی سیکس — را زهزی (هر میروی) سنففادن دلیزن بن مسودی سیکس — را زهزی (هر میرویس) منففادن دلیزن بن مسودی سیکس — مرهزی ه

्रीम् ते केवर विद्यालया कृति कृति का किल्ला का किल्ला है। इस किल्ला केवर के किल्ला किल्ला किल्ला किल्ला किल्ला

#### فصل

# تلمسان اور اِس کی فتے کے ہم تک بہنچنے والے حالات اور وہاں پڑبنی عبد الواد کی مضبوط حکومت کا قیام

یہ شہر مغرب اوسط کا دارالخلافہ ہے اور بلادِ زناتہ کا اصل ہے اس کی حد بندی ہو یفرن نے کئی کیونکہ یہ ان کے مواطن میں تھا اور ہم اس کے اس سے پہلے کے حالات سے آگاہ نہیں ہوئے اور اس کے باشندوں کے متعلق جو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ شہرازل سے آباد ہے اور قرآن شریف میں جس دیوار کا ذکر حضرت خفر اور حضرت موئی کے قصہ میں آیا ہے وہ یہاں سے اکا دیر کی جانب ہے نیہ خیال علم سے دور ہے گونگہ حضرت موئی علیہ السلام مشرق کو چھوڑ کر مغرب کی طرف نہیں آئے اور نہ بی بی بیا ہی کہ دور اس کے ماوراء علاقے تک پہنچ جا کیں بیر ف آئے اور نہ بی بی کا اور امان کی اس ایک افراق میں اپنی کی جا کی بیر ف بیر کی ہوئی داستانیں ہیں کیونکہ اہل و نیا کی فطرت میں بیہ بات ہے کہ جس شہر زویان کی طرف منسوب کیا جائے یا وہ اس کی طرف منسوب کیا جائے یا وہ اس کی طرف منسوب کیا جائے یا وہ اس کی طرف منسوب کیا ہوا۔

ا در لیس الا کمیر: اور جب ادر لیس الا کمیر بن عبدالله بن الحسن نے مغرب اقصالی کی طرف جا کراس پر قبضه کرلیا تو سمے اسے میں مغرب اوسط کی طرف گیا تو محمد بن خزر بن صولات امیر زنانه و تلمسان نے اس سے ملاقات کی اور بیاس کی اطاعت میں داخل ہو گیا اور مفراوہ اور بن یفرن کواس کے خلاف بحرکایا اور اس نے اسے تلمسان پر قبضہ دلانے کی قدرت و رے دی پس

این نے اس پر بند کرالیا اور اس کی معجد کی حدیثدی کی اور اس کے منبر پر چڑھا اور کی شاہ تک وہاں قیام کیا اور انطاع یا وال مغرب کی طرف دایس آگیا۔

سلیمان بن عبدالله اوران کے پیچے سیجے شرق ہے اس کا بھائی سلیمان بن عبداللہ آیا قوفواس جگه از برااوران کے اسے بیمان کا امیر بنا دیا چرا در لیں فوت ہو گیا اوران کی قوم مزور ہوگئ اور جنب اس کے بعداس کے بینے اور لیس کی نبیعت کی گئی اور مغرب کے برابرہ اس کے پاس جمع ہو گئے تو 19ھ بیل وہ تلسمان گیا اور ازسر نواس کی مجر تغییر کی اور اس کے منبر کو تعيك كميا اورتين نسال وَبان تفهرار ما أجن بين اس يَخْ بلا وِزِيارَة يرقبعهُ كَرْلِيَا اورَّانَ كَي اطاعت اسْ كَ لِيَحْ مرتب موكَّىٰ الوَّدّ اس نے تلمسان پڑتی محدکوا میرمقرر کیا جوائل کے بچاسلیمان کے بیٹے بین سے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے بیٹے

ا در کس الاصغر کی وفات اور جب اور لین الاصغرفوت ہوگیا اور اس کے بیٹون نے اپنی ماں کنزہ کے اشارے ہے مغربین کے مضافات کوآپس میں تقسیم کرلیا اور تلسان سہال عیسی بن ادریس بن محمد بن سلیمان اوراس کے بن اب محمد بن سلیمان کے جصے بیل آئے اور جب مغرب سے ادارسہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور شیعہ کی دعوت برمومی بن آئی العافیہ نے این كى امارت سنجالى تو وه والم يعيم تلمسان كيا تواس دور كامير تلمسان الحن بن الى العيش بن عيلى بن ادريس بن مخمر بن سلیمان برغالب آ گیااوروہ وہاں سے بھاگ کرملیلہ چلا گیا اوراس نے تکورکی جانب این حفاظت کے لئے ایک قلع تقیر کیا پی اس نے مت تک اس کا محاصرہ کئے رکھا چراس نے اپنے قلعہ ویتے کی شرط پراس سے سلے کر لی۔

مغرب اوسط برشیعول کا قبضه اور جب شیعوں نے مغرب اوسط پر قضد کیا تو انہوں نے تلمسان کے باقی ماندہ مضافات سے محمد بن سلیمان کی اولا دکونکال دیا پس وہ وراء البحرے بنی اُمید کی دعوت سے وابستہ ہو گئے اوران کے پاس چلے -25

اور یعلیٰ بن محمد یفرنی بلا دِ زناته اورمغرب اوسط پر متغلب ہو گیا اور الناصراموی نے ائے مستعملے میں وہاں کا اورتلمسان کاامیرمقر زکر دیااور جب یعلی فوت ہوگیا تواس کے بعد واس پیمن زنانہ کی امارے محمد بن الخیر بن محمد بن فررنے سنجال لی جوتلمسان میں الحکم المستصر کا داعی تھا اور ضباجہ کی جنگوں میں فوت ہو گیا اور انہوں نے ان کے بلاد میں انہیں مغلوب كرليا أوروه مغرب اقصلي كي طرف حلے كئے اور تلمسلان ضهاجه كي عملواري ميں شامل ہو گيا' يهاں تك كدان كي حكومت منقسم اور متفرق ہوگئ اور زبری بن عطیہ زنانہ اور مغرب کا خودمخار امیر بن گیا اور منصور نے اسے مغرب سے نکال باہر کیا اور بلاد ضہاجہ کی طرف چلا گیااوران پر بڑھائی کروی اوران کے بہاڑوں اور شرول جیے تلمیان ہراوہ تنس ایر اور مسلہ ہے for harget begins " Qualeren de j'et e energe git get be de de

المعز بن زیری کی امارت پرمظفر نے کھی سے بعد وسی میں اس کے بینے المر بن زیری کو مغرب کے مفنافات پرامیرمقررکردیا پس آس نے اس کے میٹے یعلی بن زیری گوتلمسان پر گورزمقرر کردیا اوراس کی امارت اس کی اولا و میں بھی قائم رہی یہاں تک کہ اتونہ کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ایسف بن تاشفین نے اس کر محمد بن تعجم المستوفي اوراس كے بعداس كے بھائى تاشفين كوامير مقرر كرديا اوراس كے اور منصور بن الناصر صاحب القلعہ جوي جاد

ے الوک میں ہے تھا کے درمیان جنگ بھی گئی اوراس نے تلمسان جا کراس کا ناطقہ بند کردیا قریب تھا کہ اس پر غلب یا جاتا • جیسا کہ ہم نے سب حالات کواپن جگہ پر بیان کیا ہے۔

عبد المؤمن كالمتون يرفيض اورجب عبد المؤمن في لتون برغلبه بايا اورتاشفين بن على كوه بران بيل قبل كيا تواس في الت برباد كرديا اورموحد بن في بحق تلمسان كعوام كول كرف كر بعدات برباد كرديا اورموحد بن في بحق تلمسان كعوام كول كرف كر بعدات برباد كرديا ورموحد بن في تلمسان كا مرمت كے لئے لوگوں كو في داخ بن داند بن كواس كا مرمقر دكيا اور في عبدالواد جمع كيا اور بتات كي مشائ اور موحد بن كربيترين آدموں ميں سے سلمان بن داند بن كواس كا مرمقر دكيا اور في عبدالواد ميں سے اس قبيل كوامير بنانے كا بيسب مواكد انهوں في اطاعت واجماع كيشان وارمظا بر سے كئے تھے۔

سيد الوحفي : پھراس نے اپنے بیٹے سید ابوحف کوان کا امیر مقرد کیا اور اس کے بعد آل عبد المؤمن بمیشد ہی اپنے اہل 
بیت اور قرابتداروں کو دہاں کا گور زمقرد کرتی رہے اور سارے مغرب کی حکومت آل عبد المؤمن کی طرف ہی رجوع کرتی 
رہی اور تمام دنا میں تلمسان کی حکومت کا اہتمام کرتے رہے اور زنا میہ بنوعبد الواد بنوتو جین اور بنور اشد کے ان قبائل نے تلمسان کی حکومت کی زمین میں سے بہت سے 
کو اور اچھے شرقیفے میں کر لئے اور ان کے قبائل سے بہت سائیکس اکھا کیا ہیں جب و وصحرا میں اپنے سرمائی مقامات میں 
علاقے اور اچھے شرقیف میں کر لئے اور ان کے قبائل سے بہت سائیکس اکھا کیا ہیں جب و وصحرا میں اپنے سرمائی مقامات میں 
علاقے جاتے تو اپنی زمین کی آباد کی اور کا شت کے لئے اور اپنی رعایا سے کیس جمع کرنے کے لئے اپنی اتباع اور ملاز مین کو اپنے 
چھے تکول میں چھوڑ جاتے اور بنوعبد الواداس جگہ پر بطی ءاور ملویہ میں رہتے تھے جس کا ساحل وریف اور صحرا وقت تھے۔

اورتلمسان میں موحدین کے حکمرانوں نے اپنی توجہان کو مضبوط کرنے اوراس کی قصیلوں کو پلستر کرنے اور لوگوں کو اس کی آبادی میں دلچیسی لینے اور وہاں پر محلات بتانے اور حکومت کے مقاصد کی خاطر جلے کرنے اور گھروں کی حد بندی کو وسعت دینے کی طرف چھیردی۔

سير الوعمران موسی بن امير المؤمنين بوسف اوران من سب سے زيادہ اہتمام كرنے والا اور وسيع النظر سيد الوعمران موسی بن امير المؤمنين بوسف تواوران كى المومن كے عبد ميں الم هے ميل اس كا والى مقرر بوااوران كى عبد المومن كے عبد ميں الم هے ميل اس كا والى مقرر بوااوران كى عبد الله والى كا دوران كى الموران كى اوران كى باز كومت مسلسل و بال قائم رہى ليں اس نے اس كى عمارات كويلستركيا اوران كى زمين كورت كيا اوران كا خرب اس ميں قوليت با كيا ـ مسلم بنادى المومن كى بعد اس كا حكر ان بنااوراس كا خرب اس ميں قوليت با كيا ـ مساوي اورون كے بعد اس كا حكر ان بنااوراس كا خرب اس ميں قوليت با كيا ـ مساوي اورون كے بعد اس كا حكم ان بنااوران كا خرب اس ميں قوليت با كيا ـ مساوي اورون كے بعد اس كا حكم ان بنااوران كا خرب اس ميں قوليت با كيا ـ مساوي اورون كے بعد اس كا حكم ان بنااوران كا خرب اس ميں قوليت با كيا ـ مساوي كوران بنااوران كا خرب اس ميں قوليت با كيا ـ مساوي كا حكم ان بنااوران كا خرب اس ميں قوليت با كيا ـ مساوي كا حكم كوران بنااوران كا خرب اس ميں قوليت باكوران كيا كوران كيا كوران كا خرب كورن كے دوران كيا كوران كوران كوران كوران كوران كا كوران ك

اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ جب ابن غانیے کا معاملہ پیش آیا اور وہ ۱۸ھے پیس میورقد نے اکلا اور ا انہوں نے بجابیہ پر تملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور الجزائر اور ملیانہ کی طرف بڑھے اور ان پر غلبہ پالیا تو سیدا ہوائحس نے اس کی فصیلوں کو بلند کرنے گہری خند قیس کھودنے کی طرف توجہ دے کرائے معاملے کی تلافی کر دی یہاں تک کہ اس نے اسے مغرب کے مضبوط قلعوں اور شہروں میں سے بنا دیا اور اس کے بعد اس شہر کے والیوں نے وہاں محفوظ ہونے کے لئے اس طریق کو قبول کرلیا۔

سيد ابوزيد : اوريدايك عيب اتفاق بكدار كا بعائى سيد ابوزيدا بن غائيت جلكر في كي لئ كيا تعاجن في

شگاف کے پُرکر نے اور عکومت کی مدافعت کرنے میں کارنا ہے دکھائے تھے اور ابن غانیہ ہلا لیوں میں سے ذویان عربول کو
اس کے مقابلہ میں افریقہ لے کرگیا تھا اور زغبہ جوان کا ایک بطن ہیں ان کی مخالفت کر کے موحدین کی طرف چلے گئے اور
مغرب اوسط کے زناقہ کے پاس انکھے ہوگئے اور ان تمام کی بناہ گاہ اور ان کے جوڑتو ڈکا مرجع 'تلمسان کا گور نرتھا' جوالساوہ
میں سے تھا جوان کا مہمان نواز اور ان کی قابل حفاظت چیز کا دفاع کرنے والا تھا اور ابن غامیہ تلمسان کے نواح اور بلا دِزناقہ
میں سے تھا جوان کا مہمان نواز اور ان کی قابل حفاظت چیز کا دفاع کرنے والا تھا اور ابن غامیہ تلمسان کے نواح اور بلا دِزناقہ
پراکٹر چڑھائی کرتا تھا اور اس کے ساتھ جنگ کے لئے للکار نے والا بھی جاتا تھا یہاں تک گداس نے اس کے بہت سے
شہروں جیسے تا ہرت وغیرہ کو ہربا دکر دیا پس تلمسان مغرب اوسط کا دار الخلاف اور زناقہ اور مغرب کے ان قبائل کا اصل بن گیا۔
جنہیں اس نے آپی گود میں بستر نیند تیار کر دیا تھا کیونکہ وہ دوشہر پر با دہو بھے تھے جوگزشتہ ڈمانوں میں گزشتہ حکومتوں
جنہیں اس نے آپی گود میں بستر نیند تیار کر دیا تھا کیونکہ وہ دوشہر پر با دہو بھے تھے جوگزشتہ ڈمانوں میں گزشتہ حکومتوں

کے دار الخلافے تے بعنی ارشکول جو ساحل سمندر پر تھا اور تا ہرت جو بطحا کی جانب سبز ہ زار اور صحرا کے درمیان واقع ہے۔

ارشکول اور تا ہرت کی ہر با دی مغرب اوسط کے شہروں میں ہاں دونوں شہروں کی بربادی ابن غانیہ کی جنگ اور زنا یہ کان قبائل کی چڑھائی اور ان کے باشدوں کی ذات ورسوائی اور لوٹ ماراور راستوں سے لوگوں کو بکڑ لینے اور آبادی کی بربادی کرنے اور موحدین کی فوجوں میں سے جوگروہ قصر تھیے۔ 'ررف الخصر انھلب 'متیجہ 'حرہ 'مری الدجان اور جعبات کے محافظ سے ان پر غلب یا لینے کی وجہ ہے ہوئی اور تلمسان کی آبادی میں بھیشدا ضافہ ہوتا رہا اور اس کی زمین وہاں کے محلات کی وجہ سے ہوئی اور تلمسان کی آبادی میں بھیشدا ضافہ ہوتا رہا اور اس کی زمین وہاں کے محلات کی وجہ سے بردھتی رہی جوایشوں اور پھر دوں سے بلند کئے جاتے رہے یہاں تک کدوہاں آلی زبان اتر پڑے اور انہوں نے ان کوا پی حکومت کا دارالخلاف اور پایر تخت بنایا۔ پس انہوں نے وہاں پر رونق محلات اور خوبصورت مکانات کی حد بندی کی اور باغات لگائے اور ان کے درمیان پائی چلائے اس وہ مخرب کے سب سے بڑے شہروں میں سے بن گیا اور القاصیہ کے لوگوں نے اس کی طرف کوچ کیا اور وہاں پر علوم اور وہ ہر کے بازاروں کی گرم بازاری حاصل ہوگئی اور علاء نے وہاں پر ورش پائی اور وہاں کے سرداروں نے شہرت حاصل کی اور وہ اسلامی حکومتوں کے شہروں اور خلافی وار الخلافوں کے ہم پلید ہوگئے۔

自己がなり、他の人の自己である。 こうかい かいま (1995年) (1995年) 第四日 日本 (1997年) - 一般をしていた (1998年) と (1998年) (1997年)

AND AND AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF T

# تلمسان اوراس كے مضافات میں یغمر اسن بن

# زیان کے خودمختار حکومت قائم کرنے کے

# حالات نیزاس نے اپنی قوم کے لئے حکومت کو

# كيسے ہمواركيا اوراسے اپنے بييوں كى وراشت بنايا

یغمراس بن زیان بن ثابت بن محمداس قبیلے کا سب سے شجاع اور بازعب اور اپنے قبیلے کے مفادات کو سب سے بڑھ کر جائے والا اور تدبروا مارت سے وافر حصدر کھنے والا اور تدبروا مارت سے وافر حصدر کھنے والا آدی تھا ان با توں کی شہادت اس کے ان کا موں سے ملتی ہے جواس نے حکومت سے قبل اور بعد سرانجام دیے اور مشائخ کے نزدیک اسے عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور وہ حکومت کے لئے امیدگاہ تھا اور خواص اس کے کاموں کی وجہ سے اس کو عظیم خیال کرتے تھے اور توام اپنے مصائب میں اس کی بناہ لیتے تھے۔

یغمراس بن زیان کی امارت جباس نے اپ بھائی اپوع قرگراز بن زیان کے بعد ۱۳۳۲ ہے مل حکومت سنجالی تو اس نے نہایت احسن رنگ میں اس کا انظام کیا اوراس کے بوجھوں کو برداشت کیا اوراپ بھائی کے باغیوں بنی مطہراور بنی راشد پر غالب آیا اور انہیں اپنا ماتحت بنالیا کیا اور رعیت سے نہایت اچھاسلوک کیا اور اپ غاندان اور اپنی قوم اور اپنی زغی حلیفوں کی حسن سلوک ہمسائیگی نیاضی آلات تیار کرنے اور فوجوں اور پہرے کی جگہوں کو مرتب کرنے کی وجہ سے مائل کرلیا بیٹر روی فوجوں کو ایپ ساتھ طالیا اور عطیات کو واجب قرار دیا اور وزراء اور کا تب بنائے اور مضافات میں فوج سے مائل کرلیا بیٹر روی فوجوں کو ایپ ساتھ طالیا اور حکیا تھوں کو اور باور مناور کیا ہوں کو بیات کے اس نے اس نے اس کے اس کے مدر مثام کو بے کار کر دیا اور اس نے ان کی حکومت کے آثار ورسوم میں سے سوائے دعا کے جومراکش کے خلیفہ کے لئے کی صدر مثام کو بے کار کر دیا اور اس نے ان کی حکومت کے آثار میں موحد بن کے بعد ابن وضاح اس کے پاس گیا 'اس کرنے کے لئے عہد کو اپنی منابر پر باقی نہ چھوڑی اور اس نے سب لوگوں کو بانوس کرنے اور اپنی قوم کے ہمسروں کو رضامند کرنے کے لئے عہد کو اپنی آئی ہی اور اس کے باتر گیا تو اس نے اسے پند کیا اور اپنی ہمنشین بنایا اور اس کی علی میں اور اس کے ماتھ جولوگ گئے ان میں ابو بکر بن خطاب بھی تھا جس نے مرسیہ اور اسے دوتی اور مشورہ میں ایک غاص مقام دیا اور اس کے ماتھ جولوگ گئے ان میں ابو بکر بن خطاب بھی تھا جس نے مرسیہ اور اسے دوتی اور مشورہ میں ایک غاص مقام دیا اور اس کے ماتھ جولوگ گئے ان میں ابو بکر بن خطاب بھی تھا جس نے مرسیہ

میں اس کے بھائی کی بیعت کی تھی اور وہ بلیغ پیغا میرا ور اپہترین کا جب اور اچھا شاعر تھا ہیں اس نے اس سے خطوط لکھوائے جن میں مراکش اور تو اس کے خلفاء کوان کے عہد بیعت کے متعلق خطاب کیا گیا تھا۔ انہیں نقل اور حفظ کیا گیا اور بغیر اس جمیشہ بی اپنی کچھار کی تھا ظت کرتا رہا اور اپنے وشنوں سے برسر پیکار رہا اور اس نے آل عبد المؤمن کے موحد باوشا ہوں اور انہیں بادشاہت دینے آل ابی حفص کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کے لئے بہت سے معر کے کئے جن کا ذکر ہم کرنے والے بیں اس طرح اس کے اور اس کے ساتھ جنگ کرنے والے بیں اس طرح اس کے اور اس کے ساتھ جنگ کرنے والے بی مرین کے در میان مغرب پر ان کے قابض ہونے سے قبل اور اس کے قابض ہونے سے قبل اور اس کے قابض ہونے سے قبل اور اس کے قابض ہونے سے اور ان کے قابض ہونے کے بعد متعدد جنگیں ہوئیں اور اسے تو جین اور مفراوہ کی نسبت زنانہ کی فوجوں گوشکست دینے اور ان کے قابض ہونے کے اور ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ انشاء اللہ تعالی۔

#### فصل

# اميرابوزكريا كاتلمساك برقبضه كرنااور يغمر اسكا

# اس کی دعوت میں شامل ہونا

جب یفراس بن زیان تلمسان اور مغرب اوسط کی حکومت میں خود مختار ہوگیا اور سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا اور زنا نہ کے بقیہ قبائل میں اس کی شان بلند ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جوعزت و حکومت عطائی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اس پر حسد کیا۔ پس انہوں نے اس سے عبد شکنی کی اور اس کی نافر مانی کی اور اس کے مخالف اور وحمٰن بن گئے پس اس نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیاری کی اور ان کے گھروں میں ان کے ساتھ جنگ کی اور انہیں ان کے شہروں اور ان کی بڑاہ گاہوں میں جو بیاڑوں کی بلند جو ٹیوں پر تھیں بند کر دیا اور اس نے آن کے ساتھ مشہور معرکے گئے اور اس مداوت کے بولے صے کا متولی تی توجین کا سروار عبدالقوی بن عباس اور اس کے تی یادین کے دوست اور عباس بن مند بل بن عبدالرحمٰن اور اس کے بھی گرانے والے مقرادہ تھے اور مولی امیر ابوز کر یا بن المی حقیق جب سے افروق کی توجین کا سروار عبدالقوی بن عباس اور اس کے تی یادین کے دوست اور عباس بن مند بل بن عبدالرحمٰن افر راس کے بھی گار نے بوسے اور مراس کے تحت وقعت برغلہ باتے ہوئے مند گئے کہ مورش کے تحت وقعت برغلہ باتے ہوئے اور مراس کی خوار ماکش کے تحت وقعت برغلہ باتے ہوئے اور مراس کے خیال تھا کہ اگر زنانہ اس کی مدوکر بیں تو وہ جس کا مرکس میں میا سروا میں بن میں بن میں بن تی عبدالواد تو جین اور مفرادہ کے ساتھ مشور ہے کر کے آئیس رغبت دلائے لگا اور اس کی عبدالمؤمن معالے میں بن بی مربی نے بی عبدالمؤمن کے ماتھ مراسلت بھی کرنے لگا اور اس نے دوست کی اور ان کے وشنوں سے منے اور ان کے وشنوں سے منظ اور ان کے وشنوں سے من اور میں تو جو ت کی اور می بی کہ کہ کی اور میں تو کہ کہ کی اور ان کے وشنوں سے منگ اور میں تو کو ت کی کہ دوستوں سے منے اور مربی کے دوستوں سے کی ورزوں کے دوستوں سے کی ورزوں کے دوستوں سے کی کے دوستوں سے کی ورزوں کے وشوں کو بیادر اس سے حور بیدوری اور موجب کو تا کم کیل اور ان کے دوستوں سے منجوں کو دوستوں سے کی عبدالمؤمن کی دوستوں سے کی کو خوت کو تا کہ کی کی کی دوستوں سے کی کو خوت کو تا کہ کی کی کی کی کو 
کی اوراے سے الدھ میں کی فتم کی نواز شات اور تھا گف سے بار بارشاد کام کیا تا کہ وہ ان بی مرین کے دوستوں سے پہلوتی كرے جومغرب اور عومت برج حالى كرتے ہيں اور اس نے حاكم افريقه امير ابوزكريا بن عبد الواحد كورشد كے ساتھ یفران کو جو تعلق تقااس کی وجہ سے برافروختہ کر دیا حالانکہ دواس کے قریبی پروسیوں میں سے تھا اور اس نے اس بات کو برا محسول كياب 

یغمر اس کے خلاف قریا و ای دوران میں عبدالقوی بن عباس اور مندیل بن محرکے بیٹے بغر اس کےخلاف اس کے پاس فریادی بن کرآئے اور انہوں نے اس کا معاملہ اس کے لئے آسان کر دیا اور اسے تلسان پر قبضہ کرنے اور زیانہ وستحر كرف ك بارت من بحسلايا اوران وولول في الن ك الح سؤاريال تياركين كدوه جب عاب موحدين كا حكومت ير چڑھ دوڑے اور اپنی حکومت کا نظام کرے اور جس حکومت کو وہ حاصل کرنا جا ہتا ہے اس کے لئے ایک سیری بھی تیار کی اور اس کے باشندوں کے پاس جانے کے لئے ایک دروازہ بھی تیار کیا' پس اس کے مددگاروں نے اسے ترکت دی اور ان کا فریادی اسے تکبری طرف لے گیا اور اس نے موحدین اور دیگر مددگاروں اور فوجوں کو تلمسان پر چڑھائی کے لئے آ مادہ کیا اوراس نے غرض کے لئے ان اعراب کے صحرائی لوگوں کو بھی جنتے کیا جو بن سلیم اور ریاح میں سے اس کی عملداری میں رہتے تحاور ٩ ٣٢٥ على بيتار فوجول كماته كيااوراس في الي فوج بي آ يحد القوى بن عباس اور منديل بن محرى اولاد كو بھيجاتا كدوه اپنے اوطان ميں رہنے والے قبائل زناته اور ان كے اتباع اور اپنے عرب حليفوں ميں سے قبائل ذويان اور زغبہ کوجمع کریں اور اپنے ملک کی سرحدوں پران سے ملا قات کرنے کے لئے ان کے ساتھ گیا۔

اور جب وہ تیطری کے سامنے زاغر مقام پراٹر اجومغرب میں ریاح اور بی سلیم کی آخری جولانگا ہوں میں ہے ہے تووہاں پراسے بنی عامر اور سوید کے دغیہ قبائل ملے جواس کے ساتھ چل پڑنے یہاں تک کہاس نے موحدین اور زناجہ اور مغرب کے سواروں کے ساتھ تلمسان سے جنگ کی اور اس نے بلیاس نے ملیانہ سے بغر اس کی طرف عذر برائت دعا اور اطاعت کے لئے ایکی بھیجتو اس نے انہیں ٹا کام واپس لوٹا دیا۔

شهر میں موحدین کی فوجوں کا ڈیرہ: اور جب موحدین کی فوجوں نے شہر میں ڈیرہ ڈال دیا اور پیمر اس اوراس کی فو جیس مقابلہ میں نکلیں تو سلطان کے تیرانداز وں نے ان پر تیر برسائے تو پیمنتشر ہو گئے اور دیواروں کی بناہ لینے لگے اور فصلوں کی حفاظت سے در ماندہ ہوگئے لیں جنگ اوپر سے کا میاب ہوگئی اور یغر اس نے دیکھا کہ شرکا محاصرہ ہوگیا ہے تواس نے اپنے خواص اور ساتھیوں میں گھل مل کر تلمسان کے دروازوں میں سے باب عقبہ کا قصد کیا تو موحدین کی فوجیس اسے ملیں توبیان کی طرف بزهااوران کے بعض بہادروں ہے جنگ کی توانہوں نے اے راستہ دے دیا تو بیصحرا کی طرف جلا گیا اور ہر بلندی سے فوجیں شہر کی ظرف دوڑ کر اس میں داخل ہو گئیں اور تورتوں اور بچوں کو آل کرنا اور اموال کولوٹنا شروع کر دیا اور جب اس گھبراہٹ کی تاریکی دور ہوئی اور مزاحت کی اہر تھم گئی اور جنگ کی آگ سر دہوگئی تو موجدین نے اپنی فراست پر نظر فانی کی اور امیر نے بھی دور اندیش سے کام لیا کہ وہ سی فض کوتلمسان اور مغرب اوسط کی حکومت برد کرے اور اسے اس کی سرحد پر اپنی اس دعوت کے قیام اور حفاظت کے لئے اتارے جو بنی عبدالمؤسن سے حکومت ولائے والی ہے اور ان کے اشراف نے اس بات کو براخیال کیااورا ہے ایک دوسرے کے ذیے نگایااورامرائے زناچے نے بخر اس کے مقابلہ میں مزور

ہونے کی وجہ سے اور بیہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک ایسا سر دارہے جیے ذلیل نہیں کیا جاسکتا اور نہ دھوکے ہے قبل کیا جاسکتا ہے اور ندا سے اس کے شکار سے روکا جاسکتا ہے اس سے بیز ارک کا اِظْہار کیا۔

یغمر اسن کی غارت گری اوریغراس نے فوج کے مضافات میں غارت گر بھیج جنہوں نے اس کے اردگر دے لوگوں کوا چک لیا اور این کے محراقوں پراحسان کیاائن دوران میں بغیر اس نے امیر ابور کریا ہے گفتگو کی کروہ تلب مان میں اس کی دعوت کے قیام میں رغبت رکھتا ہے تو اس نے اسے جواب دیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور حاکم مراکش کے ساتھ رابط کروا دے گااور جوٹیس اس نے وصول کیا تھا ہے اس کے لئے مباح کردیا اور بغر اس کے لئے اس نے کارندوں کوآ زاد کر دیا اور اس کی ماں سوط النساء شرا لَطُ قبول کرنے کے لئے آئی تو اس نے اس کی آمدیر اس کی عزت افزائی کی اور اسے انعامات سے نواز ااور اس کی آید ورفت پراس ہے حسن سلوک کیا اور وہ اپنی آید کے ستر ہویں دن الحضر ہ کی طرف کوچ کر کیا رائے میں اس کے بعض حاشیہ برداروں نے اسے بیوموسرو ال دیا کہ بقر اس کے مقابلہ میں اپنے آپ کورج ویتا ہے نیزا سے مشورہ دیا کہ زناتہ میں سے جولوگ اس کے حاسد ہیں وہ انہیں امیر مقرر کرے پس اس نے ان کی بات کو قبول کر كواپني اپني قوم اوروطن پرامير مقرر كرديا اورانهيں ليااورعبدالقوى بنعطيه التوجيني عباس بن منديل اورعلي بن منصور تا کید کردی کہ دہ اپنے مدمقابل یغمر اس کے طریق پر آلدا ور مراسم سلطانیہ کو قائم کریں تو انہوں نے اس کی اور موحدین کے بادشاہ کی موجودگی میں بیکام کے اور مراسم سلطانی کواس کے دروازے پر قائم کیا اور حکومت کے چیل جانے اورا پی خواہش ك پالين اورمغرب كاس كى والقياد ك قريب الباك اورعبدالمومن كاس مين اپنى دعوت كولان كى وجه اس اس نے تونس جانے کے لئے جواس کی آ تھول کی ٹھنڈک تھا تیاری کی اور یغمر اس بن زیان نے آ کرامیر ابوز کریا کے عہد کو پوراکیا اوراس کی دعوت کودیگرمنابر پربھی قائم کیا اور زنانہ میں سے جولوگ اس کے خالف تھے اس نے ان کی طرف اپنے عزائم کا رُنَ كِيا كِين اس نعبدالقوى أولا وعباس أوراولا دِهند بل كوجنگ كى عبرت ناك سرّا دى اورّانبين درّد ناك عذائب ديش اوران کے شہرول میں کھس گیا اور ان کے بہت سے مقبوضات پر قبضہ کرالیا اور ان کے والیوں پیرو کاروں اور داعیوں کو ان کے شہرون اور دارالخلافوں سے بھا دیا اور رعایا کوان سے جو تکلیف اور دکھ پہنچا تھا اسے دور کر دیا اور وہ مسلسل اس حالت پر قائم رہا یہاں تک کہ حاکم مراکش نے خصی حکومت کے ساتھ بغران پر پڑھائی کی جے ہم بیان کریں گے۔

A TORREST SELLEGE RESERVATION OF THE RESERVATION OF THE RESERVATION OF THE PROPERTY OF THE PRO

ag wattiged in the object of water and all on the agent of the field of the said of the

to the first of the second control of the second of the se

Like the state of 
of the little and a south of the Bearing to the little and the south

rangenta sing ing ang katapatan kalamatan panta a mahangapit ang masa si aliah atabang r

#### o de la proposició de la company de la proposició de la company de la company de la company de la company de l La company de la company d

# حاكم مرائش السعيد كي جبل تا مزر وكت ميں يغمر اس

#### کے ساتھ جنگ اور ہلا کت

جب عبدالمؤمن کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور انقلا بی اور دائی اپ دور دراز کے مضافات میں جلے گئے اور انہیں ان کے مقبوضات سے الگ کرلیا اور وہاں خود مخارین جیٹا اور اپنی مقبوضات سے الگ کرلیا اور وہاں خود مخارین جیٹا اور اپنی دور کے بغداد کے عباسی خلیفہ مستنصر کے لئے توریہ کے ساتھ دعا کرنے لگا اور امیر ابوز کریا بن ابی حقص نے افریقہ سے اسے اپنے لئے بلایا اور وہ زنا تہ کو متحد کرنے اور مراکش میں دعوت کی کری پر قابویانے کے لئے مائل ہوا' بس اس نے تامیان سے جنگ کی اور میں ہے دلی ہوا اپنی منظور ایک میں اور انسی میں دیور کیا اور بائد ہمت تھا بی اس نے اپنی حکومت کے اطراف پرغور کیا اور میں میں عبد المومن کی والے بیت کو کی اور اس کی بچی کوسیدھا کرنے میں لگ گئے اور بنی مرین نے مغرب کے مضافات اور شہروں میں جو بچھ کیا تھا نیز مکناسہ پر غالب آ کر اور وہاں دعوت خصی کو قائم کرنے کے لئے جو بچھ انہوں نے کیا تھا اس کے لئے میں بی خور کیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

ملوک وعسا کر کی تیاری: پس اس نے ملوک وعسا کرکو تیار کیا اور ان کی کرور یوں کو دور کیا اور مغرب اور اس کے گردونواح کے حربوں اور تمام مصامدہ کو جمع کیا اور ۱۹۵۸ھے کے آخر میں قاصیہ جانے اور دور و رز دیک کے شہروں ہے بی مرین اور دادی بہت میں جمع شدہ فوجوں کو جمگانے کے لئے اٹھا اور تازی جانے کے لئے تیاری کی تو وہاں پر اسے بی مرین کے اطاعت اختیار کرنے کی اطلاع کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور آن میں سے ایک فوج بھی اس کے ساتھ تکی اور وہ تعلیمان اور اس کے درے تک گیا اور یغم اس بن زیان اور بنوعبدالواد اپنے اہل وعیال کے ساتھ وجدہ کی جانب قلعہ تام روکت بیں بناہ گرین ہوگئے۔

لیخمر اسن کا وز مرسعید کے در بار جیس: اور یغمر اسن کا وزیر فقیہ عبدون اطاعت گزار بن کر اور تلمسان میں خلیفہ کی حاجات کا متولی بن کر اور یغمر اسن کی آید کے بارے میں معذرت کرتا ہوا سعید کے پاس گیا۔ پس خلیفہ نے اس کے بارے میں جھڑا کیا اور اس بارے ہیں سعید کے مشیر کا نون میں جھڑا کیا اور اس بارے ہیں سعید کے مشیر کا نون بین جمون سفیانی اور وہاں پر موجود مرداروں نے اس کی مساعدت کی اور انہوں نے عبدون کو اس کی آید کی وجہ ہے واپس کر دیا تو اپنی خوجوں کے بارے میں پہاڑ پر اعتاد کیا اور انہیں میدان میں بھوا یا اور تین دن تک ان کا ناطقہ بند کر دیا اور چوتھے روز وہ لوگوں کی غفلت میں دو پہر کے وقت پناہ گا ہوں کا

دورہ کرنے اورا پی کمین کا ہوں کو دیکھنے کے لئے سوار ہو کر نکا اور قوم کے ایک سوار نے جو یوسف بن عبد المؤمن شیطان کے نام سے معروف تفااے دیکھ لیا وہ پہاڑ کے نشیب میں مگہانی کے لئے کھرا تھا اور یغمر این بن ڈیان اوراس کا عمر ادیعقوب بن جابر بھی اس کے قریب بی تھے تو انہوں نے ایک گھائی سے اس پر جملہ کر دیا اور یوسف نے اس نیز ہار کر اس کے گھوڑ نے سے گرا دیا اور یعقوب بن جابر نے اس کے وزیر یجی بن عطوش کو تل کر دیا پھراس وقت انہوں نے اس کے جبی غلاموں میں سے ناصح اور الحضیان میں سے غید اور عیسائی فوجوں کے سالا راخوالعمط اور سعید کے بیٹوں میں سے ایک نواجون بچے کو تل کر دیا۔

اور یہ بھی کہاجا تا ہے کہ بیدواقعہ اس روز ہواجب اس نے فوجوں کوتر تیب دی اور جنگ کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا اور لوگوں کے آگے ہو گیا پس اس نے اسے اپنے راہتے کی ایک دشوار گزار گھاٹی سے پکڑلیا تو ان سواروں نے اس پرحملہ کر دیا۔ بیدواقعہ صفر ۲۷۲ مے بیس رونما ہوا۔

اوراس خبر کے مشہور ہوجانے سے فوجوں میں جنگ ہر پا ہوگئ تو وہ بھاگ گئیں اور یغمر اس جلدی سے سعید کی طرف بڑھا تو وہ مقتول ہو کر زمین پر مچھڑا پڑاتھا ہیں وہ اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا اور قسم کھائی کہ وہ اس کے قل سے بری ہے اور خلیفہ اس کے مقتل کے پاس سر جمکائے اپنی جان دے رہاتھا یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی۔

سیماؤی فی جیس لوٹ مارا ور مصحف عثمانی : اور تمام چھاؤی کولوٹ لیا گیا اور بؤعبدالواد نے پوشیدہ اور کم یاب چیزوں کو لیا اور وہ خالصة اس کے لئے تقااوراس کی قوم کا اس بیل کچے حصہ بنہ تھا اور اس نے اس فیاں کے حصہ بنہ تھا اور اس نے اس فیاں کے حصہ بنہ تھا ان کا حیال ہے کہ اس نے اس مصاحف کو لیے اس نے اس و فیار کی اولاد کے پاس تھا کھروہ اس نے اس مصاحف کو لیا ہوا آپ کے عبد خلافت میں کصے گئے سے اور وہ قرطہ کے خزائن میں عبدالر کمن الداخل کی اولاد کے پاس تھا کھروہ اس نے اس تھا کھروہ اس نے خان وہ اس نے اس تھا کھروہ اس نے اس تھا کھروہ اس نے خان وہ اس نے خان وہ اس نے خان وہ اس نے خان کی اولاد کے پاس تھا کھروہ اس نے خان وہ خان کے خان کے خان کو خان کی اولاد کے پاس تھا کھروہ موحد میں کے اس فی خان وہ خان کے خان کو خان کی اس نے جن پر اس خطاب اس نے جان کہ اس کی حکومت میں گھر کران پروضہ کیا تھا اس میں عبدالرحمٰن میں موجوں کی میں خان کے اور میں میں خان کے خان کی بنروگا ہو گئات کہ اس کا فرکز کر میں گا اس کا ذکر کر میں گا اس نے خیرہ میں تھا وہ اس کی اور مستور کی سروشہ کیا تھا جیسا کہ ہم اس کا ذکر کر میں گا اس خان کے بعد ہنو میں ہن کی جن میں تھا اور کی سوچھروں پر مشتمل موجوں کے ہار بھی تھے جنہیں شبان کہا جا تا ہو کیا اور جانے کیا ان میں وہ ہار بھی تھا تھی بھی بندر گاہ کی بندر گاہ کے اور اس کے باور کی بیز ہے کے جاتھ جب کہ وہ تو نس میں اور اور چن میں وہ ہار میں کے کہ کہ کہ ایک کی بیز ہے کہ اور کی بیز ہے کہ اور کی میں کہ کہ کہ کہ بھی بیان کر میں گے کہ دو اس تیم میں خوان خان میں مقال میں اور اور خزائن کے لئے چن لیتے تھے اور اس کہ بھی دوا ہے خزائن میں خام ہر کرتے تھے۔

کہ ہم ابھی بیان کر میں گے کہ وہ اس تھی ہو خوائر میں منتقل ہوتا رہا جنہیں بادشاہ اسے خزائن کے لئے چن لیتے تھے اور اس کہ بھی دوائن میں خام ہر کرتے تھے۔

کہ ہم ابھی دیا نے خزائن میں خام ہر کرتے تھے۔

کہ ما بھی دوائے خزائن میں خام ہر کرتے تھے۔

کہ ما بھی دوائے خزائن میں خام ہر کرتے تھے۔

کہ ما بھی دوائے خزائن میں خام ہر کی دوائن میں میں اس کے دوائن میں کو خائر میں میں کو کی لیتے تھے اور اس کی دوائن میں کے دوائن میں کی کو خائر میں میں کی کے دوائن میں کی کو خائر میں میں کر کر کے تھے۔

اور جب جنگ رک گئی اور اس گھبرا ہٹ کی آندھی بھی تھم گئی تو یغمر اس نے خلیفہ کو دفنانے کے متعلق سوچا پس اس نے تیاری کی اور اے ککڑیوں پراٹھا کرعباد میں اس کے مدفن کی طرف لے گیا جوشنج ابو مدین عفی اللہ عنہ کے مقبرہ میں واقع ہے پھراس نے اس کی بیوی اور اس کی شہرت یا فتہ بہن تاعز ونت کے پاس آ کراور جو پچھواقع ہوا تھا اس پرمعذرت کرنے کے بعدان کے متعلق سوچا اوران کے مامن تک بن عبدالواد کچھ مشائخ کوان کے ساتھ کر دیا اورانہوں نے ان کو درعہ پنجاویا جو کہ ان کی ماتحت سرحدوں میں سے ہے اور بیوی پررح کرنے اور با دشاہ کے حقوق کی رعایت کرنے کی وجہ ہے اس کی بہت اچھی شہرت ہے پھر وہ تلمسان واپس آ گیا'اس وقت بن عبدالمؤمن کی شوکت کا خاتمہ ہو گیا تھا اور اس نے انہیں اپنی حکومت پرامین بنا دیا تھا۔ واللہ اعلم۔

#### قضل

### بقیہ دورِ حکومت میں اس کے اور بنی مرین کے

#### درمیان ہونے والے واقعات کے حالات

طویل زمانوں سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان صحرا میں ایک دوسر ہے کے بڑوں میں رہنے کی وجہ ہے چو مقابلہ پایا جاتا تھا ہم اس کا ذکر کر بچکے ہیں اور فریقین کے درمیان ایک وادی سرحد تھی جو کھلی زمین کی طرف جلی جاتی تھی اور ینو عبدالمؤمن حکومت کے کھوجانے اور بنی مرین کے مغرب کے گر دونواح پرغالب آ جانے پر بنوعبدالواد کو موحدین کی فوجوں کے ساتھ بنی مرین کے خلاف جمع کیا کرتے تھے کیں وہ موحدین کی مدوکرنے اور ان کی اطاعت میں تازی سے فاس کے ساتھ بنی مرین کے حالات میں ان واقعات میں سے بہت کچھ بیان علاقے کے درمیان مغرب میں القصر تک چلے جاتے تھے ہم بنی مرین کے حالات میں ان واقعات میں سے بہت کچھ بیان کریں گے۔

سعید کی وفات : جب سعیدفوت ہو گیا اور بنوم بن یغمر این کی نشانی کے طور پر شاہ مغرب کے پاس بھاگ گئے تو اس نے ان کی مزاحت کرنے کے متعلق سوچا اور اہل فاس پر ابو یجی بن عبدالحق سغلب ہو چکا تھا اور وہ اس کی قوم کی بدسیرتی کی وجہ سے ناراض تنے اور ان کے جوانوں نے خلیفہ مرتضی کی اطاعت اختیار کرنے کی چغلی کھائی تو انہوں نے بھی ابو یجی بن عبدالحق کے گور نر پر حملہ کرنے اور خلیفہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنے میں ان کی بی حیال جلی

طرف واپس آ گئے اور اس کے بقیدایا میں بھی ان کے درمیان مسلسل جنگیں ہوتی رہیں بسااوقات ان کے درمیان تھوڑ ہے تھوڑ ےعرصہ کے لئے مصالحتیں بھی ہوتی رہیں اور اس کے اور یعقوب بن عبدالحق کے درمیان ایک دائمی تعلق تھا جس نے اس براس کی رعایت کو واجب کیا اور اس کا بھائی ابویچیٰ اکثر اس کی وجہ ہے اس کی تعریف کیا کرتا تھا اور ۱۹۵۹ ھے میں ابویچیٰ بن عبدالحق اس سے جنگ کرنے کو گیا اور یغمر اس اس کے مقابلہ میں نکلا اور ابوسلیط میں دونوں فوجوں کی مُرجھٹر ہوئی تو یغر اس نے شکست کھائی اور ابو بچی نے اس کے تعاقب کا ارادہ کیا تو اس کے بھائی یعقوب بن عبدالحق نے اے روک دیا اور جب وہ مغرب کی طرف واپس لوٹا تو یغمر اس نے اس سازش کی وجہ سے جواس کے اور معقلی عربوں کے المدباق کے درمیان تھی سجلماسہ جانے کا ارادہ کیا' بیلوگ اس کے میدانوں کے سواراورج بیابانوں کے بھیڑیے تھے اس نے ان کی وجہ سے جلما سے میں موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا جونین سال سے ابویجیٰ بن عبدالحق کی حکومت میں شامل ہو چکا تھا جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اس وجہ سے آبو کی چوکنا ہو گیا اور اپنی قوم کے موجود آ دمیوں کوساتھ لے کرجلدی سے اس کی طرف گیااوراہے درست کیااور یغمر اس اس کے بعدا پی فوجوں کے ساتھ وہاں پہنچااور وہاں پڑاؤ کیا مگراس کوسرند کر سکا تو وہ وہاں سے تلمسان کووایس جانے کے لئے بھاگ گیا اور اس کے بعد ابدیجی فاس کی طرف واپس جاتے ہوئے قوت ہو گیا اپس یغمر اس نے زنانہ اور زغبہ کے قبائل میں سے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کھی کھے میں مغرب کی طرف گیا اور کلد ا مان تک پہنچ گیا اور بیقوب بن عبدالحق اپنی قوم کے ساتھ اسے ملاتو اس نے اس پر تملہ کر دیا اور پینمر اس شکست کھا کر بھا گا اور راستے میں تا فرسیت ہے گزرا تواہے تباہ کر دیا اور اس کے نواح میں فسا دبریا کیا پھرانہوں نے ایک دوسرے کو سکے کرنے اور جنگ کے بوجھ کوا تارنے کی وعوت دی اور لیتھوب بن عبدالحق نے اس کام کے لئے اپنے بیٹے ابوما لک کو بھیجا اور اس کے حل وعقد کا ذمہ دارین گیا پھر 9 ہے جس ان دونوں کی ملاقات بنی سیناس کی ضانت پر داجر مقام پر ہوئی اور ان دونوں کے درمیان اتفاق کامعامدہ پختہ ہوگیا اوران دونوں کے درمیان مصالحت برقرار رہی یہاں تک کہ وہ واقعات رونما ہوئے جنہیں ہم بیان کریں گے۔

فصل

#### نصاریٰ کے واقعہ کے حالات اور

#### يغمران كاان يرحمله

سعید کی وفات اور موحدین کی فوجوں کے منتشر ہوجانے کے بعد پیٹمر اس بن زیان نے نصاریٰ کی ایک فوجی پارٹی سے کام لیا جواس کی فوج میں شامل تھی اور وہ جنگوں میں ان پرفخر ومباہات کیا کرتا تھا اور ان کے مقام پراعتا وکرتا تھا اور ان پر اس کی خصوصی توجہ تھی جس سے وہ اپنے آپ کو طاقتور خیال کرتے تنے اور تلمسان میں ان کی اہمیت بڑھ گئی اور اس کی بلاد توجین پرچ هائی سے واپسی کے بعد او کھیں ان کی خیانت کاوہ بد بخت واقعہ پیش آیا جس کا دفاع اللہ تعالی نے مسلمانوں سے نہایت عمدہ طریق پر کیا۔

نصاری کا واقعہ : اور بیرواقعہ یوں ہے کہ ایک روز وہ تلمسان کے دروازوں میں سے باب القربادین میں فوجوں کوروکئے کے لئے سوار ہوا۔ اس اثناء میں وہ اپنے دیتے میں دو پہر کے وقت کھڑاتھا کہ ان کے سالار نے اس پر تملہ کر دیا اور نصار کی نے بھائی محمہ بن زیان کی طرف پیش قدمی کر کے اسے قل کر دیا اور اسے راز داری سے اشارہ کیا تو وہ اس سے نفیہ بات کرنے کے لئے صف سے باہر نکلا اور اسے اپنے کان پر قابود ہے دیا تو نھر انی ڈر کے باعث اس سے ایک طرف ہو گیا جس سے بغیر اس نے اس کے آگے بھا گھرا کہ ہو گیا جس سے بغیر اس نے اس کے قریب کو محسوں کر لیا تو اس سے مختاط ہو گیا اور نھر انی نجات کی جبتو میں اس کے آگے بھا گسا میں حضایت واضح ہوگی اور محافظوں اور رعایا کی ایک پارٹی نے ان پر حملہ کر دیا اور ہر جانب سے ان کا گھرا و ہوگیا اور انہیں نیز وں 'تلواروں' ڈیڈ وں اور پھر وں سے مار مار کر کچل دیا گیا اور وہ قیا مت کا دن تھا اور اس کے بعد اس نے ان کی محملیت کے خوف سے تلمسان میں نصار کی کوئی سے جی ان کی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے اس امر کے اظہار ساتھ اپنے بھائی بغیر اس نے حال کے سازش نہیں گی اسے قل کر دیا گر گھرا ہہ نے اس سے ساتھ کوئی سازش نہیں گی اسے قل کر دیا گر گھرا ہہ نے اسے سازش پر قائم رہنے کی مہلت نہ میں واللہ ماتھ کوئی سازش نہیں گی اسے قل کر دیا گر گھرا ہہ نے اسے سازش پر قائم رہنے کی مہلت نہ دی دواللہ اللہ کے اس نے اس کے ساتھ کوئی سازش نہیں گی اسے قل کر دیا گر گھرا ہہ نے اسے سازش پر قائم رہنے کی مہلت نہ دی ۔ واللہ اعلی ۔

# فصل سجاماسہ بریغمر اس کے غلبے اور پھراس کے بخاماسہ بریغمر اس کے غلبے اور پھراس کے بخاماس کے بنی مرین کی حکومت میں شامل

#### ہونے کے حالات

مغرب اقصلی کے صحرا میں ہلالی عربوں کی آمد کے زمانے سے معقلی عرب زنانہ کے حلیف اور مددگار تھے اور ان میں سے عبیداللہ کے رشتہ داروں کے سوا'ان کی اکثریت انہی کے پاس جمع ہوتی تھی کیونکہ ان کی جولا نگا ہوں کے ساتھ متصل اور مشرک تھیں۔

اور جب ان کی حکومت کے سامنے بنی عبدالواد کی اہمیت بڑھ گئی تو انہوں نے گندھوں کے ساتھ ان کو وہاں سے ہٹا

ویااوران سے عبدشکن کی اوران کوچھوڑ کران کے ہمسروں المدبات سے الحاق کرلیا چومنصور کے رشتہ داروں میں سے متھے اور وہ یغمراس اور اس کی قوم کے حلیف اور مددگار تھے اور جلمات ان کی جولا نگاموں میں شامل تھا اور سفر سے والیسی بران کا طھکا نہ تھا' جو بنی مرین کی حکومت میں شامل ہو چکا تھا۔ پھروہ قطرانی وہاں پرخودمختار بن بیٹھا پھرانہوں نے اس پرحملہ کر دیا اور مرتضی کی اطاعت میں واپس آ گئے اور علی بن عمر نے اس کام میں برا پارٹ اداکرنے کی ذمہ داری لی جیسا کہ ہم نے بنی مرین کے حالات میں بیان کیا ہے چرالمبات سجلماسہ پرغالب آ گئے اور انہوں نے اس کے گورزعلی بن عمر کو ١٩٢٢ مرمین قل کر دیا اور یغمر این کواس پر قبصنه کرنے میں ترجیح دی اور اہل شہراس کی وعوت کے قائم کرنے میں شامل ہو گئے اور انہیں اس پر آ مادہ کیااور یغمر اس کے پاس جمع ہو گئے تو وہ اپنی توم کے ساتھ تجلما سہ کی طرف گیا تو انہوں نے اسے اس کی باگ ڈور پکڑا دی تواس نے اس کا انتظام کیا اوراس پرایئے بیٹے بیٹے کی کوامیر مقرر کیا اوراس کے ساتھ اس کی بہن حفیہ کے بیٹے کوا تا راجس کا نا م عبدالملک بن محمہ بن علی بن قاسم بن درم تھا۔ جومحمد کی اولا دمیں سے تھا اور اس نے ان دونوں کے ساتھ یغمر اس بن حمامہ کو ان لوگوں کی معیت میں جواس کے ساتھ مجھ مع ان کے خاندانوں اور خادموں کے اتارا'یس اس نے اپنے بیٹے کیجیٰ کواس کا امیر مقرر کیا۔ یہاں تک کہ بیقوب بن عبدالحق نے موحدین کوان کے دارالخلافہ بی غلبہ دلا دیا اور طنجہ اور عام بلا دِمغرب نے اس کی اطاعت کی کیس اس نے تجلما سہ کو یغمر اس کی اطاعت سے نکا لنے کا عزم کیا اور زناتہ کی فوجوں عربوں اور بربریوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور وہاں محاصرہ کے آلات نصب کئے یہاں تک کداس کی نصیل ایک طرف گرگئ تو وہ صفر سا کا بھے میں زبرد تی اس میں داخل ہو گئے اور اسےلوٹ لیا اور دونوں سالا رعبدالملک بن حنفیداور یغمر اس بن حمامہ اوران کے ساتھ بنی عبدالواد کے جو امراء المدبات تھے وہ بھی قتل ہو گئے اور آخری دور تک سجلماسہ بنی مرین کی اطاعت میں شامل رہا۔ والملك بيده الله يوتيه من يشاء

# فصل لیقوب بنعبدالحق کےساتھ یغمر اسن کی

#### جنگول کے حالات

بنی عبدالمومن کا بنی حکومت کی ناکامی کے وقت کیا حال تھا اور بنی مرین نے بنی عبدالواد کی مدد سے ان پر جوغلبہ پایا اور ان کے وشت کرنے کے لئے جو بنی مرین میں سے تھے انہوں نے جوہتھ جوڑی کی اس کا حال ہم بیان کر چکے ہیں اور جب مرتضی فوت ہوگیا اور ۱۷۸ھ میں ابود یوس حکمر ان بنا اور یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ اس کی مٹن گئی تو اس نے بغمر اس سے مضبوط عہد کیا اور قیمتی تھا تف دیئے اور یغمر اس

اس کے پاس گیااوراس نے مغرب کی سرحدوں پرغارت گری کی اور جنگ کی آگ بھڑ کا دی اس وقت بعقوب بن عبدالحق مراکش کامحاصرہ کئے ہوئے تھا تو وہ وہاں ہے بھاگ گیا اور اس نے مغرب کی طرف واپس آ کراپٹی فوجوں کو جمع کیا اور اس کے مقابلہ کو گیا اور وادی تلاغ میں فریقین کی مربھیڑ ہوئی اور اس نے اپنی ہرتیاری کو کمل کیا جس میں یغمر اس کو شکست ہوئی جس میں اس کی بیوی بھی لوٹ میں آگئی اور اس کی قوم قل ہوگئی اور اس کا وہ پیارا بیٹا ابوحفص عمر بھی ہلاک ہو گیا جوا ہے اپنے خاندان کے ہم عمروں لوگوں مثلاً اس کے خواہر زادہ عبدالملک بن حنفیہ ابن کی بن مکی اور عمر بن ابراہیم بن ہشام سے زیادہ عزيز تقااور يعقوب بن عبدالحق اسے چھوڑ کرم اکش کی طرف آگیا یہاں تک کہمراکش پراس کے تغلب کی عالت کا خاتمہ ہو گیااورومال سے بن عبدالمؤمن کانشان مث گیا۔

بنى عبدالوا دسے جنگ اور يعقوب بن عبدالوادے جنگ كرنے كے لئے گيا اوراس نے الل مغرب كتام مصامده افواج ادر قبائل کوجمع کیااور و کو چیش بن عبدالواد سے جنگ کے لئے گیا پس یغمر اس بھی اپنی قوم اورا پے مفراه واور عرب مددگاروں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں آیا اور وجدہ کے نواح میں ایسلی مقام پر دونوں کی جنگ ہوئی جس میں یغمر اس کو فکست ہوئی اوراس کی فوجیں منتشر ہوگئیں اوراس کا بیٹا فارس قتل ہو گیا اوراس نے اپنی فکست کی ذلت ہے بیچنے کے لئے ا پنے پڑاؤ کو نذرا آتش کر دیا اور اس کے بعد اپنے اہل تلمسان کی طرف چلا آیا اور اس میں قلعہ بند ہو گیا اور لیقوب بن عبدالحق نے وجدہ کوتباہ وبرباد کردیا پھراس نے تلسان میں اس کے ساتھ جنگ کی اور وہاں پر بنی تو جین بھی اپنے امیرمحرین عبدالقوى كے ساتھ اس كے ساتھ آ ملے اور اس نے يغمر اس اور اس كى قوم كے خلاف سلطان كے ساتھ معاہدہ كرليا اور كئى روز تک انہوں نے تکمسان کا محاصرہ کئے رکھا مگراہے سرنہ کر سکے اور وہاں ہے چلے آئے اور ہرکوئی اپنی عملداری اور حکومت کی طرف واپس آ گیا جبیما کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گےاس کے بعدان دونوں کے درمیان مصالحت ہوگئی اور یعقوب بن عبدالحق جہاد کے لئے اور یغمر اس تو جین اور مفراوہ کے بلادیر قابض ہونے کے لئے فارغ ہوگیا یہاں تک کہان کی وہ حالت ہوگئی جس کا ہم ذکر کریں گے۔واللہ اعلم۔

#### مفراوہ اور توجین کے ساتھ پنم اس کے حالات

#### اوران کے درمیان ہونے والے واقعات

مفراوہ 'نواح شلب میں اپ پہلے مواطن میں رہتے تھے اور جب ان کی حکومت نیست و نا بود ہوگئی تو حکومتوں نے ان سے مصالحت کر لی اوران پر ملکس عائد کر کے انہیں بنی ورسفین بنی پلنیت اور بنی ورز میرکی طرح تکلیف دی اوران میں بی مندیل بن عبدالرحل کوغلبہ حاصل تھا جو آ لِ خزر کی اولا دمیں سے تھے اور فتح کے دورے اور اس کے بعد ان کے پہلے بادشاہ تھے جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔

لیں جب مراکش میں خلافت کا ہار بھر گیا اور اس کی وحدت پراگندہ ہوگئی اور جہات میں انقلا ہوں اور باغیوں کی گئرت ہوگئی تو اس نواح میں مند بل بن عبدالرحن اور اس کے بیٹے خود مخار بن گئے اور انہوں نے ملیانہ تنس 'شرشال اور اس کے گردونو اح پر بیفنہ کر لیا اور متبجہ کی طرف بڑھ کر اس پر قابض ہو گئے پھر انہوں نے جبل وانشر لیں اور اس کے گردونو اح کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے اور اس کے بہت سے شہروں کو قابو کر لیا پھر بنوعظیۃ الحجو اور اس کی قوم بنی تو جین نے جو ان کے مواطن کے بڑوس میں ارضِ سوس کے مشرق میں شلب کے بالائی علاقے میں رہتے تھے ان کو وہاں سے تکال دیا اور بیرواقعہ اس وقت کا ہے جب پہلے بہل زنانہ کے چرا گا ہیں تلاش کرنے والے قبائل ارض قبلہ میں تلول تک داخل ہوئے تھے۔

بنوعبد الواد كا نواح تلمسان پر قبضه : پس بنوعبدالواد نے نواح تلمسان پروادی صاتک قبضه کرلیا آور بنوتو جین نے صحرااور تل کے درمیان المرید کے شہر سے جبل وانشریس اور البحبات کی گزرگا ہوں تک قبضه کرلیا اور سک اور بطحاء بنی عبدالواد کی حکومت کی سرحد بن گئے اور ان دونوں کے سامنے بنی تو جین کے مواطن اور ان کے شرق میں مفرادہ کے مواطن تقے اور جب بید دونوں قبیلے پہلے پہل تلول میں آئے تو ان دونوں کے درمیان اور بنی عبدالواد کے درمیان جنگ ہوگئی۔

امير ابوزكريا بن ائي حفض اورمولي امير ابوزكريا بن اني حفص ان دونول قبيلول سے بن عبدالواد كے ظلاف مدد مانگاتا تقااور انہيں ان كے ذريعے ذيل كرتا تقااور جيسا كہ ہم پہلے بيان كر چكے ہيں كه اس نے سب كوباد شاہ كالباس پہنا يا اوراس كا ذكر ہم ان كے حالات ميں بھى كريں كے پس اس كے بعد انہوں نے بغمر اس كوكند ھے مارے اوراس نے جنگ اور ناراضكى كا رخ ان كى طرف چھير ديا اور مسلسل بهى كيفيت رہى يہاں تك كه ان دونوں قبيلوں كى حكومت كا خاتمہ اس كے بيلے عثان بن يغمر اس كے عہد بيں اس كے ہاتھوں اور پھراس كے بعد بنى مرين كے ہاتھوں پر ہوگيا جيسا كه آئندہ بيان ہوگا۔

اور جب بغمر اس بن زیان وجدہ کے نواح میں ایسلی کے مقام پر بنی مرین کے ساتھ جنگ کر کے واپس لوٹا اور واپسی پر فوت ہو گیا تواس نے اپنے بعد اپنے بیٹے محمد الا میر کو حکمر ان مقرر کیا اور اس نے ان کے ملک پر چڑھائی کی اور اس میں گھس گیا اور اس کے قلعوں سے جنگ کی مگر اسے سرنہ کرسکا اور محمد بن عبدالقوی نے نہایت شان وار طریق پر اس کا وفاع کیا۔

پھراس نے • ۱۵ ہے میں دوسری بار چڑھائی کی اوران کے قلعوں میں سے تا فرکنیت قلعہ کے ساتھ جنگ کی اس قلعہ میں محر بن عبدالقوی کا پوتاعلی بن ابی زیان بھی موجود تھا اپس وہ ابنی قوم کی ایک پارٹی کے ساتھا س میں قلعہ بند ہو گیا۔

اور پیمر اس غصے ہے جرکہ پیادہ ہوگیا اور اس کے بعد پیمر اس مسلسل ان کے علاقوں پر غارت گری کرتا رہا اور فوجوں کوان کے قلعوں پر جمع کرتا رہا اور تا فرکنیت 'بی عبدالقوی کے احسانات میں سے ایک احسان تھا اور اس کا نسب بجابیہ کے نواح میں رہنے والے ضہاجہ میں تھا' اس نے اس قلع کو تحق کر لیا اور اس میں اس کا قدم مضبوط ہوگیا اور وہ کثرت مال و اولا دسے مضبوط ہوگئا اور اس نے اس کا تبہت اچھا دفاع کیا اور پیمر اس کے روکنے کے سلسلے میں اس کے پیمر اس کے ساتھ بہت سے مشہور واقعات ہیں' یہاں تک کہ بنو محمد بن عبدالقوی نے جب وہ اس کے عذاب سے غضب ناک اور اس کی خودوق ری سے ناراض ہو گئے۔ اس برحملہ کر کے اسے تل کر دیا اور اس کی دولت کولوٹ لیا اور اس کی موت سے اس قلعہ کی

موت واقع ہوگئ جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔

یغمر اسن اور حمر بین عبدالقوی کے در میان جنگ: جب یغمر اسن اور حمد بن عبدالقوی کے در میان جنگ کی آگ کو بھر کا سن کو بھر کا سن کو جمد نے یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ معاہدہ کر لیا ایس جب یعقوب نے وجدہ کے برباد کرنے اور یغمر اس کو ایسلی میں شکست دیئے کے بعد و کا چے میں تلمسان کے ساتھ جنگ کی تو محمد بنا تھوں اپنی قوم تو جین کے ساتھ اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ اس کے باس تھا اس کے ساتھ اس نے تلمسان کا محاصرہ کر لیا اور جب وہ اسے سرنہ کر سکے تو وہاں سے کوچ کر گئے پس محمد اپنی جگہ بروائیس آگیا۔

پھریفقوب بن عبدالحق نے خرزوزہ میں یغراس پرحملہ کرنے کے بعد دوبارہ • ۱۸ جے میں تلمسان پرحملہ کیا تو محمہ بن عبدالقوی اسے قصبات میں ملا اورانہوں نے کچھ عرصہ تک بلاد یغمر اس کو ہر باد کرنے پرا تفاق کر لیا اورانہوں نے کئی دنوں تک تلمسان سے جنگ کی پھروہ متفرق ہو گئے اور ہرکوئی اپنے ملک میں واپس آگیا۔

اور جب یغمر اس نے اس کے محاصرہ سے نجات پائی تو اس نے ان کے بلا دیر چڑھائی کی اور اس کی فوج نے ان کے علاقے کو پامال کردیا اور گردونو اح پر قبضہ کر لیا اور اس کی آبادی کو برباد کر دیا یہاں تک کہ اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے اس پر قبضہ کر لیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

مفراوہ کے ساتھ اس کے واقعات اور مفرادہ کے ساتھ اس کے دافعات یہ ہیں کہ ان کے مشورے کا ستون یہ قا کہ بنی مندیل بھی عبدالرحن میں اس حسد کی وجہ ہے 'جوان کی قوم کی حکمرانی کے بارے میں ان میں پایا جا تا تھا علیحد گی کروا دی جائے ہیں جب وہ ۱۲ میں ملاغ کی جنگ ہے واپس آیا اور بھی وہ جنگ ہے جس میں اس کا لڑکا عمر ہلاک ہوگیا تھا تو اس کے بعدائی نے بلاد مفرادہ پر چڑھائی کی اوران میں دور تک چلا گیا اوران کے درے ملیکش اور ثعالبہ تک چلا گیا اور اس کے بعدائی نے بلاد مفرادہ پر چڑھائی کی اوران میں دور تک چلا گیا اور ان کے درے ملیکش اور ثعالبہ تک چلا گیا اور کا میں اس کے بعدائی نے کہ اس نے اس وقت قبضہ کر لیا اور بہت سے مفرادہ اس کی حکومت میں آگئے اور \* کا چی میں انہوں نے اس کے ساتھ مغرب پر چڑھائی کی چراس کے بعدائی بہت سے مفرادہ اس کی حکومت میں آگئے اور \* کا چی میں انہوں نے اس کے ساتھ مغرب پر چڑھائی کی پھراس کے بعدائی سے نامی کی خاطر تئس بہت سے مفرادہ ہاں کی جب اس نے ان میں خوزین کی گئی وہ دور مری باراس کے لئے تئس سے دستمردارہ وگیا اور اس کے علاقوں میں خوزین کی گئی وہ دور مری باراس کے لئے تئس سے دستمردارہ وگیا اور اس نے ان کے علاقوں میں خوزین کی گئی وہ دور مری باراس کے لئے تئس سے دستمردارہ وگیا اور اس نے ان کے علاقوں میں خوزین کی گئی وہ دور مری باراس کے لئے تئس سے دستمردارہ وگیا اور اس کے بیا عثان کوئٹس برغلبہ حاصل ہوگیا جیسا کہ جم بیان کریں گے۔ان شاءاللہ۔

فصل

زعيم بن مكن كومستغانم شهر كااشتياق

بنومکن بنی زیان سے بہت او نجی قرابت رکھتے تھے اور ان کے ساتھ محمہ بن زکر ازبن بیندوکس بن طاع اللہ بھی شامل

ہوجاتے تھے اور اس محمد کے جار بیٹے تھے جن میں سے پوسف بڑا تھا اور اس کے بیٹوں میں سے جابر بن پوسف ان کا پہلا با دشاہ تھااور دوسرا بیٹا ٹابت بن محمد تھا جس کے بیٹوں میں سے زیان بن ثابت بی عبدالوا دمیں سے ابوالملوک تھااور تیسرا بیٹا ورع بن محمد تقاجس کے بیٹوں میں سے عبد الملک بن محمد بن علی بن قاسم بن ورع اپنی مال حنینہ کی وجہ سے مشہور ہے جو يغمر اس بن زیان کی بہن تھی اور چوتھا بیٹا کمن بن محمرتھا۔ جس کے بیٹے کیچیا اور عمری تھے اور کیچیا کے بیٹوں میں سے زعیم اور علی تھے اور يغمر اسن بن زيان اپنے رشته داروں کومقوضات میں بکثرت عامل مقرر کیا کرتا تھااور عملداریوں پران کوحا کم بنایا کرتا تھااور یجیٰ بن مکن اور اس کے بیٹے زعیم سے وحشت محسوس کرتا تھا اور ان دونوں کواس نے اندلس کی طرف جلا وطن کر دیا تھا پس وہ دونوں وہاں سے اس سال یعقوب بن عبدالحق کے پاس تلمسان علے گئے اوراس کے جملہ تابعداروں میں شامل ہو گئے پس ان دونوں کواپٹی قوم پر ناراضگی ہوگئی اورانہوں نے سلطان کی مفارقت کوتر جیجے دی تواس نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور وہ یغراس بن زیان کے پاس چلے گئے یہاں تک کداہے • ۱۸ جیس خرز وزہ جن شکست ہوگئ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کے بعد اس نے بلا دمفراوہ پر چڑھائی کی اور ثابت بن مندیل اس کی خاطر ملیا نہ سے دست بردار ہو گیا اور تلمسان كي طرف واپسي پراس نے مستغانم كى سرحد برزعيم بن يجيٰ بن مكن كوگورزمقرر كيا اور جب وہ تلمسان واپس آيا تواس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی مخالفت کی دعوت دی اور اس کے دشمن مفراوہ کواس پرغلبہ پانے کے لئے مدودی پس یغمر اس اس کی طرف گیا اورا سے وہاں روگ دیا یہاں تک کداس نے اس کے ساتھ اس شرط پرمصالحت کر کے بناہ لی کہ وہ کنارے کی طرف چلا جائے گا تواس نے اس سے معاہدہ سکتھ کیا اورا سے بھوا دیا پھراس کے بیچھے اس کے باپ یجی کو بھی اس نے بھجوا دیا اور وہ اندلس میں مقیم رہا یہاں تک کہ ۱۹۲ھ میں بجی فوت ہو گیا اور اس کے بعدزعیم ' پوسف بن یعقوب کے پاس گیا اوراسے ایک طعنے سے ناراض کر دیا تواس نے اسے گرفآر کرلیا اوروہ اس کے قیدخانے سے بھاگ گیا اور ہمیشہ بی وه سفر میں بھرتار ہایہاں تک کہ فوت ہوگیا۔

اوراس کے بیٹے الناصر نے اندلس میں پرورش پائی اور وہی اس کا ٹھکا شاور جہاد کا موقف رہا یہاں تک کہوہ فوت ہوگیا۔

اوراس کے بھائی علی بن بجی نے تلمسان میں قیام گیااوراس کے بیٹوں میں سے داوُد بن علی بن عبدالواد کے مشاکُخ کاسر داراوران کامشیر تھااوراسی طرح ان میں ابراہیم بن علی بھی تھا' جس کے ساتھ ابوحموالا وسط نے اپنی بیٹی کارشتہ کیا جس سے اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا تھااور داوُد کے بیٹے کا نام بیٹی بن داوُد تھا' جسے ابوسعید بن عبدالرحمٰن نے اپنی وزارت پرمقرر کیا' اس کے صالات کوہم ان کے واقعات میں بیان کریں گے۔ والا مراثلہ۔

A CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE CONTRA

with the things of the week and open price and price somewhat is

halipela di Amara, ya panga san

# 

# یعقوب بن عبدالحق کی جنگ اورا سکے محاصرہ کے بارے

#### میں یغمر اس کا ابن الاحمراور طاغیہ کے ساتھ معاہدہ

جب لیقوب بن عبدالحق جہاد کو گیا تو اس نے دشمن پرحملہ کیا اوران کے قلعوں کو بربا دکیا اوراشبیلیہ اور قرطبہ سے جنگ کی اوران کے بڑے پہاڑ کی بنیادیں ہلادیں پھروہ دوبارہ گیااور دارالحرب میں دورتک چلا گیااوراس میں خوزیزی کی اورا بن اشقیلو لہنے اس کے لئے مالقہ کوچھوڑ دیا لیں اس نے اس پر قبضہ کرلیا ان دنوں اندلس کا سلطان امیر محمد تھا جے الفقیہ کہتے تھے جو بنی الاحر کا دوسرا با دشاہ تھا اس نے بعقوب بن عبدالحق کو جہاد کے لئے بلایا تھا کیونکہ اس کے باپ الشیخ نے اس کے ساتھ اس کا وعدہ کیا تھا' پس جب اندلس میں یعقوب کی حکومت مضبوط ہوگئی اور اس کے پیچھے تو اراس کی بناہ میں آیا کیونکہ اسے ابن الاحرہے اپنی جان کے متعلق خوف تھا اور اس نے اس سے اس فعل کی تو قع کی جو پوسف بن تاشفین نے ابن عباء سے کیا تھا کس وہ اپنے خیال کے مطابق نجات یائے کے اسباب کوئمل میں لایا اور اس نے طاغیہ کے ساتھ ہتھ جوڑی کرنے اوراس کےخلاف مددکرنے کے بارے میں سازش کی اور یعقوب بن علی نے ابن علی کو مالقہ پراس وقت گورزمقرر کیا تھا جب اس نے اسے اشقیلولہ کے ہاتھ سے چھیٹا تھا' پس این الاحمرنے اسے ماکل کیا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے شلویانیہ میں جو مالقہ کے علاقے میں سے ہے ایک وادی دے گا جو خالصة اس کے لئے خوراک کا ذریعہ ہوگی ہیں وہ اس کو چھوڑ کروہاں آ گیا اور طاعنیہ نے سلطان اور اس کی فوجوں کی اجازت سے اپنے بحری میڑوں کوراستے رو کئے کے لئے بھیجا اور انہوں نے سمندر کے پچھواڑے سے لیقوب کورو کئے اور اس کی سرحدوں پر غارت گری کرنے کے لئے یغمر اس کے ساتھ خط و کتابت کی تا کہ بیامراہے ان سے غافل کر دے لیں یغمر اس نے ان کی بات کو قبول کرنے میں جلدی کی اور اس کی طرف سے طاغیہ کی جانب اور طاغیہ کی طرف سے ان کی جانب اپٹی آئے جاتے رہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے اور اس نے مغرب کے نواح میں دستے بھیجاور یعقوب کو جہاد سے غافل کر دیا یہاں تک کہاں نے اس سے مصالحت اور دشن کے ساتھ جہاد کے لئے فراغت کا سوال کیا تو اس نے اس کی بات کو قبول ند کیا اور بیان کی پاتوں میں ہے ایک ہے جس نے یعقوب کواس کی طرف جانے اورخرز وز ہیں اس کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ مسلسل ان کی بھی کیفیت رہی اور ہر جہت سے ان کے ہاتھ اس کے خلاف متصل رہے اور وہ ان میں سے ہرایک کے بارے میں مواقع سے فائدہ اٹھا تارہا کہ وہ کب اس پر قابو یا تا ہے یہاں تک کہ فوت ہو گیا اور وہ بھی فوت ہو كت دوالله وارث الارض و من عليها سبحانه.

#### فصل

# خلفائے بنی حفص کے ساتھ یغمر اسن کے واقعات جوتلمسان میں ان کی دعوت کو قائم کرتا اور اپنی قوم کوان کی اطاعت میں لگاتا تھا

امیر ابوز کریا کی وفات: جب امیر ابوز کریا وفات پاگیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے المستصر نے حکومت سنجالی اور اس کے بھائی امیر ابواسحاق نے ریاح کے زواوہ و قبائل میں اس کے خلاف بغاوت کر دی پھر المستصر ان سب پر غالب آ گیا اور امیر ابواسحاق تلمسان میں اپنے اہل کے پاس چلاگیا تو یغر اس نے ان کوخوش آمدید کہا اور وہ اندلس میں پڑاؤاور

جہاد کرنے کے لئے چلا گیا۔

امير الواسحاق كى وفات: يهان تك كه كه الهير الواسحاق وفات پا گيا اوراسي بھي اسى كوفات كى فرل گئ تو اس نے خيال كيا كه وہ سب سے زيادہ حكومت كاحق دار ہے ليس اسى وقت اس نے سندر پاركيا اور كه كارھ ميں بنى كى بندرگاہ پر جااتر ااور يغم اسن نے نها يت عزت وتو قير كے ساتھ أسے خوش آمد يد كہا اوراس كى آمد پر جش كيا اور لوگوں كواس كى بيندوائى كے لئے بھيجا اوراس كے جيسا كه اس نے اس كے اسلاف كى بيعت كى تھى اسى طرح اس كى بھى بيعت كى اوراس كے بيٹوائى كے لئے بھيجا اوراس كى جو خيام خلافت وغرث كے مقابلہ بيس اس كى حكومت بيس اس كو مدود سے كا وعدہ كيا اور يغم اسن نے اس كى ان بيٹوں بيس سے جو خيام خلافت بيس بيٹو كى موار كي موار كي موار كى موار كى اور اسى وقد سے كونها بيت شان دار ميں بير بير اكيا۔ موار كيا ہے اس كى اور اسى وقد سے كونها بيت شان دار مور اكيا۔

محمہ بن افی ہلال کی بغاوت اور جاہیا کے ورز تھر بن ابی ہلال نے واتن کے خلاف بغاوت کردی اور اس کی اطاعت سے دستبر دار ہو گیا اور اس نے امیر ابواسحات کو بلایا اور اسے آئے پر آمادہ کیا لیس وہ جلدی سے تلمسان سے اس کے پاس آیا اور ہمسارہ ہم اس کے حالات کو قبل ازیں بیان کر چکے ہیں اور جب اہم اسے کھی اس نے بلاد مفرادہ پر چڑھائی کی اور امسارہ مضافات بلس ان پر غالب آگیا اور اس نے اپنے بیٹے ابر اہیم کو دہاں سے بھیجا جسے زناجہ بربوم کہتے ہیں اور اس کی کنیت ابوعام تھی اس نے اسے اپنی وشتہ داری کو مضوط کو نے کے لئے بھیجا ابوعام تھی اس نے اسے اپنی قوم کے آدمیوں کے ساتھ حلیف ابواسحات کے پاس باہمی رشتہ داری کو مضوط کو نے کے لئے بھیجا کی اس نے انہیں اعلیٰ وظا کف دے کر اور دو گئی عزت کر کے ان کی بہت انجھی طرح پذیرائی کی اور اس نے ابن ابی محارہ کی جساس کی طرف الحصے گئیں اور زناتی اخلاق اس کے گھر سے خاص ہو گئے جنگوں میں پچھکار ہائے نمایاں کے جن کی وجہ سے گرونیں اس کی طرف الحصے گئیں اور زناتی اخلاق اس کے گھر سے خاص ہو گئے گئی اور وہ اس کے ماتھ خوش باش واپس آیا اور عثان نے اس کے چہنچتے ہی اس سے شادی کی اور وہ اس کے مشرف کی اور وہ اس کے مین گئی اور دہ اپنی عورت کے ساتھ خوش باش واپس آیا اور عثان نے اس کے چہنچتے ہی اس سے شادی کی اور وہ اس کے میل کی شخرادی ہی گئی اور دہ اس کی کو مت کے لئے خورت کے ساتھ خوش باش واپس آیا اور عثان نے اس کے چہنچتے ہی اس سے شادی کی اور وہ اس کے میل کی شخرادی ہی گئی اور دہ اس کی کی اور وہ اس کے میل کی سے ساتھ خوش باش واپس آئی کے اور اس کے لئے خور سے کیا عشرت کا باعث بن گئی ۔

امیر ابوزکر یا اور ابن امیر ابواسحاق کی تلمسان میں ملاقات: امیر ابوزکر یا ۱۸۲۸ میں الداعی بن ابی عاره کی جنگ سے نی جانے کے بعد جوم ما جنہ مقام پر ہوئی اور اس کی قوم اس میں ہلاک ہوگئی ابن امیر ابواسحاق کے پاس تلمسان چلا گیا تو اس کے دامادعثان بن یغم اس نے اس کی بڑی عزت و تکریم کی اور اس کی ہمشیرہ محل سے انواع واقسام کے تحاکف لے کر اس کے پاس آئی اور ان کے دوست بھی جو ان کی حکومت کے پروردہ سے اس سے ملے جن کا برالیڈر الوالحین محمد بن الفقیہ انحد ث ابی بحر ابن سید الناس الیعم کی تعالی انہوں نے حکومت کی عزت سے انہیں در از سایہ فراہم کیا اور ان بول نے میز بان عثان بن یغمر اس سے اس بارے میں اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا کیونکہ اس نے اسے الحضر ہی دعوت کے لئے قابو کیا تھا اور اس نے اپی حکومت کی شور کی کے اس بارے میں گفتگو کی تو اس نے اس کا مقابلہ کیا کیونکہ اس نے اسے الحضر ہی کی دعوت کے لئے قابو کیا تھا اور اس نے اپی حکومت کے اس کے پاس بیعت کے لئے بھیجا تھا۔

آ دمیوں کو حب عادت اس کے پاس بیعت کے لئے بھیجا تھا۔

امير ابوزكريا كا قرار: امير ابوزكرياك دل بين اس كه پاس به بهاگ جانے كا خيال آيا اور وہ امير صحرا' داؤد بن مطال بن عطاف كے پاس چلا گيا جو بن عامر بين سے زغيہ كا ايك بطن ہے بين اس نے اسے پناہ دى اور اسے اس كے مامن

تک پہنچا دیا۔ پس اس نے موحدین کی عملداری سے زواد وہ کو جو صحرا کے امراء تقے سلام کیا اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔
چکے ہیں بیان میں سے عطیہ بن سلیمان بن سباع کے ہاں مہمان اثر ااور ان مصائب کے بعد جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔
ممان سے بایہ پر قابض ہو گیا اور اسے اپنے پچچا الی حفص کے مقبوضات سے الگ کرلیا جو تو نس میں صاحب حکومت تھا اور اس نے داؤ دین عطاف سے اپنا عہد پورا کیا اور اُسے بچاہیے کے وطن سے بہت بڑی جا گیر دی اور اس کے لیک اور ا

اورامیرالوزکریا' بون قسطینہ' بجایہ' الجزائر' الزاب اوراس کے ماوراء علاقے کے مقوضات میں مشغول ہو گیا اور بیرشتہ داری اس کے لئے عثان بن یغم اس اوراس کے بیٹوں کے ساتھ تعلق کا ذریع تھی اور جب 19 ہے میں یوسف بن یعقوب نے تلمسان سے جنگ کی تو امیر الوزکریا نے عثان بن یغم اس کواپی فوجوں سے مدودی اوراس کی خبر یوسف بن یعقوب کو بھی پہنچائی تو اس نے اپنے بھائی الو یکی کوفوجوں کے ساتھ ان سے الجھنے کے لئے بھیجا تو جبل الزاب میں ان کی یعقوب کو بھی بہنچائی تو اس نے اپنے بھائی الو یکی کوفوجوں کے ساتھ ان سے الجھنے کے لئے بھیجا تو جبل الزاب میں ان کی شریع ہوئی اور اس کے ورمیں اس معرکہ کو مری الرؤس کہتے تھے اور اس کی وجہ سے فلیفہ کی قوم تونس میں بی مرین تک مشخکم ہوگی اور اس نے موحدین کے مشائح کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں بجائے کے عاصرہ کرنے کی دعوت ویں اور اس نے ان کے ساتھ قیتی تھائف بھی بھیچے اور عثمان بن یغم اس کو اپنی دیواروں کے بیچھے سے ان کی اطلاع مل گئی تو وہ اس کے لئے اجنبی بن گیا اور اس نے اپنے منابر سے فلیفہ کا تذکرہ ساقط کر یا اور اسے اپنی عملداری سے مناویا اور اس عہد کو بھول گیا۔ واللہ مالک الارض سجانہ۔

#### فصل

# یغمر اسن کی وفات اوراس کے بیٹے عثمان کی ولایت اوراس کی حکومت میں ہونے والے واقعات کے حالات

سلطان پنم اسن ۱۸۱ ہے میں تلمسان سے نکلا اور وہاں پراس نے اپنے بیٹے عثمان کو گورنر مقرر کیا اور بلادِ مفراوہ میں دورتک چلا گیا اور اس کے مضافات پر قیضہ کر لیا اور ثابت بن مند بیل اس کے لئے تنس شہر سے دست بر دار ہو گیا تو اس نے است کے قیضے سے لیا پھرائے اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا ابوعا مربر ہوم سلطان ابواسحاق کی بیٹی کے ساتھ جواس کے بیٹے عثمان کی بیوی تھی تو نس سے آرہا ہے تو وہ وہاں پھور صد کے لئے تفہر گیا یہاں تک کہ وہ ملیا نہ کے باہراس کے ساتھ آ ملا پس وہ تناس کی طرف کوج کر گیا اور دو ہو گیا اور وہ وہاں بھو گیا ۔ پس اس کے بیٹے ابوعا مرفے است کا خواس کا در دبڑھ گیا اور وہ وہاں بات سے در دیے آلیا اور جب اس کا تخت اتارا گیا تو اس کا در دبڑھ گیا اور وہ وہاں نہر سے سال ذوالقعدہ کے آخر میں فوت ہو گیا ۔ پس اس کے بیٹے ابوعا مرفے اسے لکڑیوں پر اٹھایا اور اس کے مرض کو جھیاتے ہوئے اسے احتیاط سے دفن کر دیا' یہاں تک کہ وہ بلا دِ مفراوہ میں سک تک چلا گیا پھر دہ جلدی ہے تلمسان کی طرف

کیا تواس کا ولی عبد بھائی عثان بن یغمر اس اپنی توم کے ساتھ اُسے ملائیں لوگوں نے اس کی بیعت کی اور اُسے حلفیہ بیان دیا پھر وہ تلمسان میں داخل ہوا تو عوام وخواص نے اس کی بیعت کی اور اس نے اسی وقت تونس کے خلیفہ ابواسحاق سے گفتگو کی اور اسے اپنی بیعت ارسال کی تو اس نے اسے قبولیت کا جواب دیا اور اسے دستور کے مطابق اس کی عملداری پرامیر مقرد کردیا' پھر اس نے بیقوب بن عبدالحق سے مصالحت کی گفتگو کی کیونکہ اس کے باپ یغمر اس نے اُسے اس کی وصیت کی تھی ۔

علامہ ابوعبداللہ محد بن ایراہیم ایلی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے سلطان ابوجوموئی بن عثان سے سنا اور وہ اس کے گھر میں آ مدنی و مصارف کا ذمہ دار تھا وہ بیان کرتا ہے کہ دادایشمر اس نے داداعثان کو وصیت کی داداان کی زبان میں نہایت تعظیم کا لفظ ہے اس نے اسے کہا اے میر سے بیٹے ابنی مرین کی عکومت کے مضبوط ہوجائے اور دور دور از کی عملدار یوں اور مراکش میں دارالخلافت پر قابض ہوجائے کے بعد ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں اور میر سے لئے اس پہلو سے جس سے جس سے تو دور ہے واپس آ جانے کی ذلت کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کرنے سے رکنا ممکن نہیں کہاں ان کے ساتھ جنگ کرنے سے رکنا ممکن نہیں کی ان کے ساتھ جنگ کرنے سے بیٹا اور جب وہ تیرے قریب آ کئیں تو تھے پر دیواروں کی بناہ لینا واجب ہے اور مقد در ہمرکوشش کر کہ تو جو سے بین کا سے تیری حکومت مضبوط ہوگی اور تو اپنی موجائے جو تیرے قریب ہیں اس سے تیری حکومت مضبوط ہوگی اور تو اپنی موجائے جو تیرے قریب ہیں اس سے تیری حکومت مضبوط ہوگی اور تو اپنی موجائے جو تیرے قریب ہیں اس سے تیری حکومت مضبوط ہوگی اور تو اپنی سے خوالات اس پر مرکوز کر دیئے اور وہ بنی مرین کے ساتھ شخ کی وصیت اس کے دل میں بیوست ہوگی اور اس نے آپ خیالات اس پر مرکوز کر دیئے اور وہ بنی مرین کے ساتھ شخ کی وصیت اس کی جگہ پر بیجا پی وسمندر پار کر کے اس کے پاس مصالحت کرنے کے لئے قوب بین عبدالحق کے پاس اندلی کنارے میں اس کی جگہ پر بیجا پی وسمندر پار کر کے اس کے پاس کیا اور ارکش میں اُسے ملاقواس نے اسے خوش آ مدید کہا اور جومصالحت وہ جا بتا تھا اس سے کی اور وہ اپنے بھائی کی طرف واپس آ گیا پس اس کا دل خوش ہوگیا وہ اس کی علاقے کوشتے کرنے کے لئے فارغ ہوگیا جیسا کہ وہ ذکر کر ہیں گے۔

فصل

#### مفراوہ اور بنی تو جین کے ساتھ عثمان بن یغمر اس

#### کے حالات و واقعات اوران کی بہت سی

#### عملدار بول اورقلعول براس كافتضه

جب عثان بن یغمر اس نے یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ مصالحت کی تو اس نے بلادِ مفراوہ اور تو جین کی مشرقی عملداریوں اور اس کے ماوراء موحدین کی عملداریوں کی طرف اپنی توجہ پھیر دی کیں سب سے پہلے وہ بنی توجین اور مغراوہ

تاریخ این خلدون

کے نواح اور اس کے ماوراء علاقے میر قابض ہوا اور اس کے دور در از علاقوں سے واقعیت خاصل کی اور آی طرح وہ بلادِ مفراوه کی طرف چلا گیا پھرمتیجہ کی طرف گیا اور اس کی خوشحالی وآ سودگی اور کھیتوں کو تباہ و ہر باد کر دیا پھروہاں سے بچاپیہ جا کر اس کا محاصرہ کرلیا اور اس نے اس کی اطاعت اختیار کرلی۔ یہ ۲۸۲ھ کا واقعہ ہے اور امیر مفراوہ ثابت بن مندیل اس کے لئے تنس سے دست بردار ہو گیا لیں اس نے اس پر قبضہ کر لیا اور بقیہ بلا دِمفراوہ بھی اس کی حکومت میں شامل ہو گئے پھرای سال اس نے بلا دِتو جین پر جملہ کیا اور اس کے دانوں کولوٹ کر لے گیا اور انہیں ماز و نہ میں روک لیا کیونکہ اسے تو قع تھی کہوہ مفراوہ کا محاصرہ کرے گا۔ پھراس نے تا فرکنیت کے قریب ہو کراس کا محاصرہ کرلیا اوراس کی نا کہ بندی کروئی اوراس کے لیڈر غالب الحصی سے ساز باز کی جو بن محمد بن عبدالقوی کے غلاموں میں سے تھا 'بیان میں سے سیدالنا ک کا غلام تھا پس غالب اس کے لئے تا فرکنیت ہے دست بروار ہو گیا اور پہلسان واپس آ گیا پھراس نے ۱۸۷ھ میں بن توجین برحملہ کیا اور ان کے دارالحلافہ وانشریس میں نہیں مغلوب کرلیا اور ان گا امیر مولی بنی زرارہ جومحمہ بن عبدالقوی کے بیٹول میں سے تھا اس کے آگے بھاگ اٹھااوراس نے ان سے حلف لیا لیس بیرخاندان اورا پی قوم کی اولا دعزیز کے ساتھ المریہ کے نواح میں چلا گیا اورعثان بن یغمراس نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں اس طرف سے بھگا دیا اور مولی زرارہ جلد ہلاک ہو گیا اور اس سے قبل عنان نے بی توجین کے بی پلان کے علاقے پر قبضہ کرلیا تھا اور ان کے رؤسا اور اولا دِسلامہ سے قلعہ میں گئی ہار جنگ کی جو اُن ہے منسوب ہے گروہ اس کے آگے نہ جھے پھرانہوں نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور اپنی توم بنی تو جین کوچھوڑ کربنی یغران کی حکومت میں چلے گئے ہیں ان کے امراء نے محمد بن عبدالقوی کے جبد کؤ عبداوّل کے دور سے توڑ دیا اور عثمان کے ساتھ معاہدہ کرلیا اور اپنی رعایا اور عمال پر اس کے لئے تیکس لگائے یہاں تک کداس کے بعدوہ وانشریس پر قابض ہو گیا جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے اور تمام بلاوتو جین اس کی عملداری میں شامل ہو گئے اور قرابت داروں کو جبل وانشریس پر گورزمقرر کیا پھراس کے بعدوہ المریہ کی طرف گیا جہاں بنی تو جین میں سے اولا دِعزیز رہتی تھی پس اس نے المریہ ہے جنگ کی اور اس میں ضہاجہ کے بچھ قبائل اس کی دعوت کے ذمہ دار بن گئے جولمدیہ کے نام مے مشہور تھے اور انہی کی طرف وہ منسوب ہوتا تھا لیں انہوں نے ۱۸۸ چے میں اے المربہ پر قبضہ دلوا دیا اور سات ماہ تک بیاس کی حکومت میں رہا پھر اس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اولا دعزیز کی حکومت میں واپس آگیا اور انہوں نے اس شہریراس سے مصالحت کر لی اور مجمہ بن عبدالقوی اور اس کے بیٹوں کی طرح اس کی اطاعت کی ایس بنی تو جین میں اس کی حکومت قائم ہوگئی اور ان کے بقيه مضافات بھی اس کے مطبع ہو گئے پھر ۹ <u>۸۸ ج</u>یس وہ بلا دِمفراوہ کی طرف گیا کیونکہ بنی مرین کی ایک فوج تکمسان میں رہتی تھی بی اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور اپنے بیٹے ابوحمو کوان کے مرکز عمل شلب میں اتارا پس وہ وہاں تھم ہرار ہااورخود وہ الحضرة کی طرف واپس آ گیا اورمفراوہ کی جماعت متیجہ کے نواح میں آ گئی اور ثابت بن مندیل ان کا امیر تھا پس وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے بعد عثان نے ۱۹۳ھ میں ان پر پڑھائی کی تو وہ پرشک شہر میں رک گئے اور اس نے وہاں پر جالیس دن تک ان کا محاصرہ کئے رکھا چراس نے اسے فتح کرلیا اور ثابت سندر پارکر کے مغرب کی طرف چلا گیا اور یوسف بن یعقوب کے ہاں اتراجییا کہ ہم بیان کریں گے اورعثان نے مفراوہ کے بقیہ مضافات پرای طرح قبضہ کرلیا جیسے کہ اس نے بنی تو جین کے مضافات پر قبضہ کیاتھا کیں مغرب اوسط کا تمام علاقتہ اور زنانتہ اولی کے بلا داس کی عملداری میں شامل ہوگئے پھر

وہ بنی مرین کی جنگ میں مشغول ہو گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔انشاءاللہ تعالی۔

# 

#### بجابیے جنگ کے حالات اور اس کے اسباب

ہم بیان کر چکے بیں کہمولی ابوز کر یا الا وسط بن المولی ابواسحاق بن ابوخفص الدی بن ابی عمارہ کے مددگاروں کے آگے بجابیہ سے بھاگ کرتکمیان چلا گیا تھا اورعثان بن یغمر اس کے ہاں آمد پراس کی خوب پذیرائی ہوئی تھی پھر الدعی بن ابی عمارہ فوت ہو گیا اور اس کا چیا میر ابوحفص خود مختار خلیفہ بن گیا اور عثان بن یغمر اس نے حسبِ عادت اس کی طرف اپی اطاعت کی اطلاع بھیجی اور اپنی قوم کے سر دار اس کے پاس بھیجے اور باشندگانِ بجابیہ کے بہت ہے لوگوں نے امیر ابوز کریا سے سا زباز کی اور اسے آنے پر آمادہ کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ شہراس کی اطاعت کرے گا اور عثان بن یغمر اس نے اس بارے میں گفتگو کی تو اس نے اپنے بچا کے حق بیعت کو پورا کرتے ہوئے جوالحضر ق میں خلیفہ تھا' اس کی بات کو قبول نہ کیا پس اس نے اس سے خبر کو چھیایا اور کئی روز تک نقص بیعت کے متعلق تر دور ہا پھر جنگل میں زغبہ کے قبائل کی جولا نگاہوں میں چلا گیا اور داؤ دین ہلال بن عطاف کے ہاں اتر ااورعثان بن یغر اس نے اس کی فر ما نبر داری کامطالبہ کیا تووہ نہ مانااوراس کے ساتھ بجایہ کے مضافات کی طرف چلا گیااور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں بیز واورہ کے قبائل کے ہاں اترے' پھراس کے بعدمولی ابوز کریا بجابہ پر قابض ہوگیا۔ یہ ایک طویل داستان ہے جس کا ذکر ہم نے ان کے حالات میں کیا ہے اور عثان اور اس کے درمیان قطع تعلقی مشحکم ہوگئی جوعثان اور خلیفہ تونس کے درمیان دوستی کے استحکام کا سبب بن گئی ہیں جب عثان نے ۱۸۲ھ میں اس پر چڑھائی کی اور وہشرق کی جانب دورتک چلا گیا تو بجابیہ کی عملداری کی طرف بھی گیااوراس کے بقیہ علاقوں پر قبضہ کرلیا پھراس کے بعداس نے بچابیہ سے جنگ کی اور جسے وہ سازش سے عملداری بنا کر اینے خلیفہ تونس کوخوش کرنا چاہتا تھا اور اس طرح وہ آ ہتہ آ ہے بڑھنا چاہتا تھا پس اس نے وہاں سات روز تک اپنی فوجیں بٹھائی رکھیں پھروہاں ہے بھاگ کرمغرب اوسط کی طرف ملیث گیا اورجیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ اس نے تا فرکنیت اور مازونہ کو فتح کیا۔

بی مرین کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے اور

#### تلمسان كے طویل محاصرے کے حالات وواقعات

جب بنی مرین کا سلطان کی تقوب بن عبدالحق اس سلے کے دوران فوت ہوگیا جواس کے اور بنی عبدالواد کے درمیان اسے جہاد میں مشغول کرنے کے لئے منعقد ہوئی تھی اوراس کے بعداس کا بڑا بیٹا بوسف اس کی قوم کا امیر بنا اور بغر اس اور اس کے بیٹے نے طاخیہ کے ساتھ سلے کر کی اورا بن الاحم کی مکمل مد دکی تو اسی وقت بوسف بن یعقوب نے طاخیہ کے ساتھ سلے کر کی اورا بن الاحم کے لئے اندلس کی ان بر صدول سے جوان کے لئے تھیں 'وسٹیر دار ہوگیا اور بنی عبدالواد سے جنگ کے لئے فارغ ہوگیا اوراس کے لئے اندلس کی ان بر صدول سے جوان کے لئے تھیں 'وسٹیر دار ہوگیا اور میں بیٹلمسان کی طرف بڑھا اور عثمان نے نے اس کے مقابلہ میں فصیلوں کی پناہ لے لی پس اس نے شبح کو تلمسان سے جنگ کی اوراس کے درختوں کو کاٹ دیا اور وہاں مخبیقیں کے مقابلہ میں فصیلوں کی پناہ لے لی پس اس نے صبح کو تلمسان سے جنگ کی اوراس کے درختوں کو کاٹ دیا اور وہاں بخبیقیں اور آلات نصب کئے پھر اس نے اس کی قوت کو محسوس کرلیا تو وہاں سے بھاگ گیا اور واپس لوٹ آیا اور عثمان بریغر اس نے ابن کے طرف برا ہوائے باپ کے طرفی کو اضغیار کیا اوراس نے اپنے ایکچوں کو تلمسان بھیجا ' مگر اسے کھی فائدہ نہ بوا۔

مفراوہ کا بوسف بن لیحقوب کے پاس جانا: اورمفراوہ تلمسان میں بوسف بن یعقوب کے پاس چلے گئے اور اس سے بہت نکلیف اٹھائی پس جب وہ تلمسان سے بھا گے تو عثان نے ان کے علاقوں پرحملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا اور ان پر غالب آ گیا اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ اس نے اس کے بیٹے ابوحموکو وہاں اتارا کیں جب 198 سے کا سال آیا تو پوسف بن بعقوب نے اپنی دوسری چڑھائی کی اور ندرومہ سے جنگ کی چروہاں سے دہران کی جائیب چلا گیا اور جبل کیدرہ اور تاسکد ات کے باشندوں نے اس کی اطاعت کی جوعبد الحمید بن الفقیہ الی زید البرناس کا پڑا او تھا چھراس نے مغرب کی طرف لوٹے ہوئے حملہ کیا اور عثان بن یغمر اس مقابلہ میں ٹکلاتواں نے ان پہاڑوں میں خوب قبلام کیا کیونکہ یہ اس کے دشمن کی اطاعت کرتے تھے اور اس کی فوجوں ہے الجھتے تھے اور اس نے تاسکد ات کے بڑاؤ کولوٹ لیا یعقوب بن پوسف نے تیسری باراے ۲۹۲ھ پیں جنگ کے لئے روانہ کیا پھروہ مغرب کی طرف واپس آ گیا پھراس نے اسے چوتھی بار ۱۹۷ھ پی جنگ کے لئے روانہ کیا پھروہ مغرب کی طرف واپس آگیا پھراس نے اسے چوتھی بار کروم ہیں جنگ کے لئے بھیجا تو وہ تلمسان میں تھبر گیااوراس کے پڑاؤنے اسے کا گھیراؤ کرلیااورنٹمبرات میں لگ گئے بھروہاں ہے تین ماہ کے لئے بھاگ گیا اور دائے میں وجدہ کے پاس سے گزراتو از سرنواس کی تقمیر کا حکم دے دیااور کام کرنے والوں کو وہاں اکٹھا کیااورایے بھائی ابو کی بن یعقوب کواس کام پر افسرمقرر کیا اور اس کی شان کی خاطر قیام کیا اور پوسف مغرب کو چلا گیا اور بنوتو جین نے تلمسان سے پوسف بن یعقوب کے ساتھ جنگ کی اوراس میں اولا دسلامہ نے بڑایارٹ ادا کیا جو بنی پوللتن کے سر داراور اس قلعہ کے مالک تھے جوان کی طرف منسوب ہوتا ہے کہل جب بیروہاں سے بھاگا تؤعثان بن یغمر اس نے ان کے یاس جا کران کے شہروں پر قبضہ کرلیا اور قلعہ میں ان کا محاصرہ کرلیا اور جو کچھانہوں نے اس سے تکلیف یا کی تھی اس سے کئ گناہ زياده تكليف يائي اوروه طويل عرصه تك ان كعلاق مين عائب ربا

فصل

# ملک عثمان بن یغمر اسن اوراس کے بیٹے ابوزیان کی حکومت کے حالات اوراس کے بعد

## محاصره كااپني انتها تك پهنچنا

جب پوسف بن بعقوب نے اپنی فوجوں کے ساتھ تلمسان کا محاصرہ کیا تو عثان اوراس کی قوم تلمسان بیل محصور ہو گئے اور انہوں نے اطاعت اعتیار کر لی اور محاصرہ نے ان کا گلا گھونٹ دیا اور عثان اپنے محاصرہ کے پانچویں سال موجے میں فوت ہو گیا اوراس کے بعداس کے بیٹے ابوزیان نے حکومت سنجال کی۔

علامہ محمد بن ابراہیم ایلی: مجھ ہمارے شخ علامہ محمد بن ابراہیم ایلی نے بتایا جواس کے بچپن میں ان کے گھر کی آبدنی و مصارف کے وکیل تھے کہ عثان بن یغمر اس نے دیماس میں وفات پائی اوراس نے اپنے پینے کے لئے دودھ تیار کیا تھا پس جب اس نے اس سے دودھ لیا تو اسے بیاس گلی اور اس نے بیالہ مگوایا اور دودھ بیا اور کھڑ اہوا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کرگئ اور ہم جواس کے رفقاء تھے ہمارا خیال ہے کہ اس نے دیمن کے غلبہ کی ذلت سے بیخے کے لئے اس میں زہر ملالیا تھا۔

تاریخ این خلدون

علامہ بیان کرتے ہیں کہ خادم نے اس کی بیوی دختر سلطان ابواسحاق بن امیر ابوز کر یا بن عبدالواحد بن ابی حفص حاکم تونس کوآ کراس کی خبر دی تو وہ آ کراس پر گر پڑی اورانا للہ وانا الیہ راجعون پڑھااوراس نے دروازوں کی بندش کے لئے ان پر خیصے لگا دیے پھراس نے محمد ابوزیان اور موٹ ابوتمو کو پیغام بھیجا اور ان دونوں میں سے ان کے باپ کی تعزیت کی اور ان دونوں نے بنی عبدالواد کے مشاکح کو بلا یا اور ان کے سامنے سلطان کی بیاری کا حال بیان کیا تو ان میں سے ایک نے سوالیہ انداز میں اور قوم کی تر جمانی گرتے ہوئے کہا' سلطان ابھی ہمار ہے ساتھ تھا اور بیاری لگئے پر ابھی کوئی وقت نہیں گزرا پس اگروہ فوت ہوجائے گا تو تو کیا کرے گا'اس نے کہا ہم تیری پس اگروہ فوت ہوجائے گا تو تو کیا کرے گا'اس نے کہا ہم تیری کی اللہ تھا کہ جب وہ فوت ہوجائے گا تو تو کیا کرے گا'اس نے کہا ہم تیری کی خالفت سے ڈرتے ہیں ورنہ ہمارا سلطان تیرا بڑا بھائی ابوزیان ہے تو ابوتوا پی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ہمائی کے ہاتھ کر جھک کراسے ہوسے دیے لگا وراسے اپنا عہد دیا اور مشاکح نے بھی اس کی اقتداء کی تو اس وقت اس کی بیعت منعقد ہوگئی اور بخوی اور عنور کے مطابق اپنے دیشن سے لڑنے کے لئے نکلے کو یا عثمان فوت نہیں ہوا۔

اورلوگوں نے اپنے اموال اورموجودہ سامان تباہ کردیئے اوران کی حالت فراب ہوگئی اور یوسف بن یعقوب کی حکومت تلمسان کے محاصرہ سے مضبوط ہوگئی اورمنصورہ شہر کی مقوضہ زمین وسیع ہوگئی اور آفاق سے تجارا پنے سامانوں کے ساتھ وہاں آنے گئے اوروہ آبادی سے اس قدر بحر پور ہوگیا کہ کوئی شہراس طرح آباد نہ تھا اور اس نے بادشا ہوں کومضالحت

اور مجت سے خطاب کیا اور تونس اور بجایہ سے موحدین کے اپنی اور تخاکف اس کے پاس آئے اور ای طرح معروشام کے فرمانرواؤں کے اپنی اور تحالات میں فرمانرواؤں کے اپنی اور تحالات میں ایک اور وواس قدر طاقت ور ہوگیا کہ کوئی اس کا ہمسر نہ تھا جیسا کہ اس کے حالات میں بیان ہوگا۔

بنی پیغمر اس کے محافظوں کی فوج کی ملاکت: اور بنی پیمر ان اوران کے قبیلے کے عافظین کی فوج ہلاک ہوگی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے ہاتھ ڈالنے اوران کے ساتھ مرنے کے لئے نکلنے کاعز م کیا۔ پس اللہ تعالی نے ان کے لئے ایک عجیب کیفیت پیدا کردی اور ضی جو عبید میں سے تھا' اس کے ہاتھوں سے سلطان پوسف بن یعقوب کومروا کر ان کی تنگی کو دور کردیا پس اسے بعض شاہانہ وسوسوں نے ناراض کر دیا تو وہ اسے گھر کے ایک کونے اور اس کی سونے والی کو تھڑی کی دور کردیا پس اسے بیاں کی انتز یاں کا اندری کی کوئی چیز بھی یاتی نہ رہی اور تھومت خدائے واحد ہی نے اس کی تکابوئی کردی اور جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں کہ ان کے عہد کی کوئی چیز بھی یاتی نہ رہی اور تکومت خدائے واحد ہی کے لئے ہاور اللہ تعالی نے آلی زیان اور ان کی قوم اور ان کے شہروں کے باسیوں سے تکلیف کودور کردیا۔

ابوزیان اور ابوحمو کی طاقات: اور ہمارے لئے شخ حمد بن ابراہیم ایلی نے جھے بتایا کہ شادگی کے دن کوئی کو سلطان ابوزیان اپنے کل کے گوشوں میں خلوت میں بیٹھا تھا اور یہ بدھ کا دن تھا تو اس نے بھتے کے خازن ابن بجاف کو بلا کر ہو پھا کہ سرمبرجہ خانوں میں کتنی خوراک باتی ہے تو اس نے اسے بتایا کہ آج اور کل کی معاش کا سامان باتی رہ گیا ہے تو اس نے اسے اس کے چھیانے کا عظم دیا' اسی اشی ہو تھی اس کا بھائی ابوحواس کے پاس آیا تو اس نے اسے بتایا کہ آب آبا تو اس نے اسے بتایا کہ آب آبا تو اس نے سے وحد تا می لونڈی ہو کوئی کی آبد نی اس کے چھیانے کا عظم دیا' اسی اشی ہو تھی رہ کے کہ دونعۃ سلطان ابواسیات کے گھر کے خادموں میں سے وحد تا می لونڈی ہو کوئی کی آبد نی اور مصادف کی ذمہ داراوران کے باپ کی چینی لونڈیاں اور زیان کی بیٹیاں جو تمہاری یویاں ہیں کہتی ہیں کہ ہمیں زندگی سے کا سروکار' آپ کا محاصرہ ہو چکا ہے اور تمہاراد خش تم پر انہمام لگانے کے پچھے پڑا ہوا ہے اور تمہارے تی بیٹی پر انہوا ہے اور تمہار نے لئے کیا سروکار' آپ کا محاصرہ ہو چکا ہے اور تمہاراد خش تم پر انہوا ہو اور ہوات ہو اور ہوات کے لئے اور تمہارے بیس اپنی جیس رہیں وہ تو ابوجوا ہے بھائی کی زبانس کے جگہوں کے قریب کر دو کوئکہ ذات کی زیاد گائی ہے خوالات کے اور تمارے بیس اپنی جانوں کو بھی راحت و تو ابوجوا ہو جو ایک کے بیس اپنی جو دیوا اور دہ اس کے بعد جھے جو اور دہ اس کے بعد جھے ان کے طرف متورہ نہ کرنا بلکہ یہود و نصاری کوان کے تو گائی کے بعد آ سائش پیدا کر دے اور اس کے بعد جھے ان کے مرب ہیں مقورہ نہ کرنا بلکہ یہود و نصاری کوان کے تو گر کرنے کے لئے بیج دیوا اور میں کے بعد ہو اور کوئی کوئی کوئی کوئی کے اور اللہ جو چاہتا ہے تھا کہ کرتا ہو کہ کے بیا تو کر گائی کے بیا تو کوئی کے کہ کہ کہ کوئی کے کہ کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کی کے کہ کہ کی کوئی کوئی کوئی کے کہ کہ کہ کرتا ہے۔

پس ابوموناراض ہو گیا اور اس بارے میں مہلت دینے ہے انکار کر دیا اور کہنے لگا خدا کی تتم ہم اپنے اور ان کے لئے ذلت کا انتظار کریں گے اور اس کے پاس سے غضب ناک ہو کراٹھا اور سلطان ابوزیان روٹے کے لئے تیار ہوا۔

ابن تجاف بیان کرتا ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی جگہ پر بعیثا ہواتھا'نہ میں آگے ہوسکا تھا اور نہ چیچے کہ اسی دوران میں اس پر نبیند کا غلبہ ہو گیا اور مجھے دروازے کے چوکیدار نے خوف زدہ کر دیا وہ مجھے اشارہ کر رہاتھا کہ میں سلطان کواطلاع دول کہ کل کی شنرادی کا ایک اپنجی بنی مرین کے پڑاؤے آیا ہے' میں اسے صرف اشارہ سے جواب دے سکا اور سلطان گھرا ہٹ کے باعث ہمارے خفیف سے اشارے سے بیدار ہو گیا پس نے اسے اجازت دی اور بلایا اور جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے اسے کہا کہ یوسف بن یعقوب ابھی فوت ہو گیا ہے اور میں اس کے پوتے ابوٹا بت کا اپنی بن کرآپ کے پاس آیا ہوں تو سلطان خوش ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی اور اپنی قوم کو بلایا یہاں تک کہ اپنی نے اپنا بیغام پہنچایا جے وہ سن رہے تھے اور بیان دنوں ایک عجیب بات تھی۔

اوراس پیغام میں ایک بیا طلاع بھی تھی کہ جب یعقوب بن پوسف فوت ہوا تو اس کے بھائیوں بیٹوں اور پوتوں نے دشوار حکومت کے واسطے مقابلہ کیا اور اس کا پوتا ابوثابت بن ورتا جن کے پاس چلاگیا کیونکہ ان میں اس کے ماموں ہونے کی رشتہ داری تھی پس اس نے انہیں اکٹھا کیا اور وہ اس کے پاس اکٹھے ہوگئے اور اس نے عثان بن یغمر اس کی اولا دکی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اسے آلہ دیں اور اگر اس کی مساعی ناکام ہوجا کیں تو وہ اس کی پناہ گاہ اور مامن بن جا کیں اور اگر اس کی مساعی ناکام ہوجا کیں تو وہ اس کی پناہ گاہ اور مامن بن جا کیں اور اگر اس کی مساعی ناکام ہوجائے گا پس انہوں نے اس امر پر اس سے معاہدہ کر لیا اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگیا تو اس نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کی خاطر ان تمام مملدار یوں سے دست بردار ہوگیا وہ بن پیوسف بن یعقوب نے ان کے علاقے میں قبضہ کیا تھا اور اس نے ان تمام فوجوں کو تھی واپس بلالیا جنہیں اس نے ان کی مرحدوں پر بھایا تھا اور ریمغرب اوسط میں اپنی مملدار یوں میں واپس آگے۔ یہاں تک کہ ان کا وہ حال ہوا جسے ہم بیان کی مرحدوں پر بھایا تھا اور ریمغرب اوسط میں اپنی مملدار یوں میں واپس آگے۔ یہاں تک کہ ان کاوہ حال ہوا جسے ہم بیان کرس گے۔

#### فصل

#### عاصرہ کے بعددور حکومت تک سلطان

#### ابوزیان کے حالات

محاصرہ کی ذات سے نگلنے اور بنی مرین کے ہاتھوں ہے اپنی عملد اریوں کو حاصل کرنے کے بعد سلطان ابوزیان کے اپنی حکومت کا آغاز اس امرسے کیا گروہ آخر ذوالحجہ الا محصرہ میں اپنے بھائی ابو تو کے ساتھ تلمسان سے بلا دمفراوہ میں گیا اور ان کے جولوگ بنی مرین کی اطاعت میں شے انہیں وہاں ہے بھا دیا اور ان کے عمال سے سرحدیں لے لیں اور ان کی اطراف پر قبضہ کرلیا پھراپنے غلام مسامے کوان پرامیر مقرر کردیا اور واپس آگیا ہے

السرسو برحملہ: پھراس نے السرسو پر حملہ کیا جس پر عاصرہ کے دنوں میں عربوں نے قبضہ کر لیا تھا اور سوید اور دیا لم کے زناتہ اور بنی بعقوب بن عافی میں سے جولوگ ان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا پی وہ اس کا گے بھاگ اٹھے اور اس نے ان کا تعاقب کر کے ان پر حملہ کر دیا اور واپس آگیا اور بنی توجین کے علاقے سے گزرا اور بنی عمل نے بال کی اطاعت کا تقاضا کیا اور اپنے خروج سے نو ماہ بعد تلمسان کی طرف عبد القوی میں سے جولوگ جبل میں باقی رہ گئے تھے ان کی اطاعت کا تقاضا کیا اور اپنے خروج سے نو ماہ بعد تلمسان کی طرف

واپس آگیا اوراس نے اپنی حکومت کی اطراف کومضبوط اور صاف کر دیا پس اس نے اپنے محلات اور باغات کی در سی گی طرف توجہ کی اوراس کے ملک میں جو چیز ٹوٹ پھوٹ گئ تھی اس کی مرمت کی اور اس دوران میں وہ بیار ہو گیا اور سات ماہ تک اسے شدید تکلیف رہی پھروہ آخر شوال <u>سرے میں</u> فوت ہو گیا۔

#### فصل

## تلمسان کے منابر سے قصبی دعوت کے نابید

#### ہونے کے حالات

ا فریقه میں حفصی دعوت تو نس بجابیا وراس کے مضافات میں ان کے شرفاء میں مقسم ہو چک تھی اور مجیشہ اور دشتا نہ کا شہران دونوں کے درمیان سرحد تھی اور تونس میں امیر ابوحفص ابن الامیر ابی ڈکریا اوّل طیفہ تھا اور اسے حاکم بجابیداور الحضرة كى مغربى سرحدول يربرترى حاصل تقى اوربنى زيان اس كى بيعت تصاور منابر براس كے نام سے حاضري ہوتی تقی اورانہیں مولی امیر ابوز کریا الا وسط حاکم بجابیہ کے ساتھ اس رشتہ کی وجہ سے تعلق تھا جوان کے ادر اس کے درمیان پایا جاتا تھا اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ جب عثان بجابیآ یا تواس کی وجہ ہے خوف لاحق ہوگیا' پھرانہوں نے دوبارہ اپنے تعلق کی طرف رجوع کیا اوراس پر قائم رہے یہاں تک کہ پوسف بن یعقوب نے تلمیان سے جنگ کی'ان دنوں تونس کے خلیفہ سلطان ابوعصیدہ بن واثق کی بیعت ہوتی تھی اور تلمسان کے منابر پر اس کے نام سے حاضری ہوتی تھی اور وہ امیر ابوز کریا الا وسط حاکم سرحد کے ساتھ ان کے دوئتی رکھنے کی وجہ سے ان سے گینڈر کھتا تھا پس جب یوسف بن یعقو ب تلمسان کے بالائی علاقے میں اتر ااور اس نے مشرق کی طرف اپنی فوجیں جیجیں اورعثان بن یغمر اس نے حاکم بجابیہ سے کمک طلب کی تو اس نے انہیں اس طرف سے ہٹانے کے لئے موحدین کی ایک فوج جیجی اور جبل الزاب میں انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی تو سخت معرکے کے بعد موحدین منتشر ہو گئے اور بنومرین نے انہیں قبل کر دیا اور اس زمانے میں معرکہ کی جگہ کومری الرؤس كہتے تھے كيونكداس ميدان ميں بكثرت مركث كرگرے تھاور يوسف بن يعقوب اور حاكم بجابيہ كے درميان متحكم فیصلہ ہوگیا لیں تونس کے خلیفہ نے اپنے اسلاف کی طرح موصدین کے مشائخ کو پوسٹ بن یعقوب کے باس تجدید تعلقات ك ك اور بجابيك عاكم كواكساني ك لئے بھيجالي عثان بن يغمر اس كويه مصيبت بيش آئى اورات اس بات نے ناراض کر دیا کہ اس کا خلیفہ اس کے دشمن کی مد دکر رہا ہے لیں اس نے اپنے منابر سے اس کا ذکر موقو ف کر دیااور اپنی حکومت اور قوم کواس کی دعوت سے باہر نگال لیابیسا تو میں صدی کے آخری بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ALLENDED STREET CONTRACTOR OF STREET STREET

· "我有意,我们的一起是没有。" [5] 在《对于中心工艺》中,不是有这一举的一举的一样,

A STATE OF BUILDING STATE OF THE

#### ابوحموالا وسط كي حكومت كے حالات اور

#### اس میں ہونے والے واقعات

جب امیر ابوزیان فوت ہوگیا تو اس کے بعد ابوجونے عزمے کے آخر میں حکومت سنجال لی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور وہ بڑا بہا در' بیدار مغز' دانش مند' دوراندلیش' غیرت مند' سخت طبیعت بداخلاق' حدیے زیادہ عقل مند اور خود رائے تھا اور وہ زنانہ کا پہلا بادشاہ ہے جس نے حکومت کے مراسم وقو اعد کومرتب ومہذب کمیااوراس بارے میں اس نے اپنے ار باب حکومت کے لئے بھی اپنی تکوار کی و حار کو تیز کیا اور اپنی جنگ کی ڈھال کوان کے لئے پلٹ ویا یہاں تک کہ وہ اس کی حکومت کے ماتحت ہو گئے اور آوا سیبلطانی کوسیکھا۔

میں نے واقع بن کی سے جوز غبہ میں سے سوید کا امیر اور شاہانہ مجالس کا شخے ہے ساتے وہ بیان کرتا ہے اور موی بن عثان جوز ناند کی شاہا ندسیاست کامعلم ہےاہے در ماندہ کر دیتا ہے زناند تو صرف صحراء کے رؤساتھ بیہاں تک کہ ان میں موی بن عثان کھڑا ہوا جس نے اس کی حدیثدی کی اور اس کے مراسم کی درتی کی اور اس کے ہمسر اس ہے روایت کرتے ہیں' یس انہوں نے اس کے طریق کو قبول کر لیا اور اس کی تعلیم کی اقتداء کی۔

اور جب وہ خودمخار حاکم بنا تو اس نے اپنی حکومت کی ابتدا میں اپنے کام کا آغاز سلطان بنی مرین کے ساتھ ملح کرنے سے کیا 'پس اس نے اپنی حکومت کے اکا برکوسلطان ابوثابت کے پاس بھیجا اور اس کی مرضی کے مطابق اس سے ملح کی پھراس نے بنی تو جین اورمفراوہ کی طرف توجہ کی اور ان کی طرف فو جیں جیجیں یہاں تک کہاس نے ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا اوران کے سرکشوں کومطیع بنالیا اور محد بن عطیدامم کووانشریس کے نواح سے اور راشد بن محرکوشلب کے نواح سے چاہ کیا' یہ یوسف بن یعقوب کی وفات کے بعد وہاں چلا گیا تھا پس اس نے اسے وہاں سے دور کر دیا اور دونوں عملدار یوں پر قابض ہوگیا اوران پرعامل مقرر کئے اور تلمسان کی طرف واپس آ گیا۔

پھر واسے علی اپنی فوجول کے ساتھ بنی توجین کے بلاد کی طرف گیا اور ان کے شہرول کے درمیان تا فرکنیت میں آترا' پس اس نے محد بن عبدالقوی کی اولا دکووانشریس سے چانا کیا اوران کی حکومت بنی تو جین میں مخصر ہوگئی اوراس نے بمیشدان میں سے بن میغرین سے نوکر بنائے اور ان کے عظیم شخص کیجی بن عطیہ کوجبل وانشر لیں میں اس کی قوم کی امار ن عطا کی اور اولا وعزیر میں سے پوسف بن حس کواس کے مضافات کی امارت دی اور سعد بن سلامہ کواس کی قوم بنی پدللتن کی ا مارت عطا کی جو بنی تو چین کا ایک بطن میں اور ان کی عملداری کی غربی جانب کے باشندوں کا بھی امیر بنایا اور بنی تو جین کے ويكربطون كواطاعت اورثيكن كي شرط پريغمال ركھااوران سب پراپنے پروردہ سالا رپیزست بن حیون الہواری کو عامل مقرر کیا

اوراے آلہ بنانے کی اجازت دی اوراپنے غلام مسامح کو بلادِمفراوہ پرامیرمقرر کیا اوراسے بھی آلہ بنانے کی اجازت دی اوراپنے پچاکے بیٹے محد کوملیانہ کاامیرمقرر کیا اوراسے وہاں اتا را اورخود تلمسان کی طرف لوٹ آیا۔

فصل

## زیرم بن حماد کا برشک کی سرحد سے برطرف ہونااوراس سے پہلے کے حالات

اس كل كے مشائخ كايد جابل مكل تدمين اپنے خاندان كى كثرت كى وجه سے اس كے اندراور با بررہتا تھا اور اس كا نام زیری تھا پس عوام نے اس میں تصرف کر کے اسے زیرم بنا دیا اور جب پیٹمر اس نے بلادِمفراوہ پر قبضہ کیا تو اس محل کے رہے والے اس کی اطاعت میں واخل ہو گئے اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس جامل کے دل میں خیال آیا کہ میں برشک کی حكومت كاخود مخارجاكم بن جاؤل جومفراوه اوربى عبدالوادك ورميان باورايك كودوس يازا دول كس اس ف اس امر کاعزم کرلیا اور اسے کرگزرا اور اس نے ۱۸۲ مے میں برشک کوایے کنٹرول میں کرلیا اور اس کے بعد عثان بن یغر اس نے ۸ ۸<u>ے چی</u>ں اس برحملہ کیا اور اس سے جنگ کی گراہے سر نہ کرسکا پھر ۳<u>۹ کے چی</u>ں مفراوہ پر چڑھائی کی تو ثابت بن مندیل نے برشک کی پناہ لے لی اور عثمان نے وہاں پر چالیس روز تک اس کا محاصر ہ کئے رکھا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں پھروہ سمندریا رکر کے مغرب کی طرف جلا گیا اور اس کے بعد زیری نے عثان بن یغمر اس کی اطاعت کر لی جس نے اسے وہاں بھیج دیا تھااوراس کی تلمسان واپسی پراس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اوراس کے بعد بنوزیان اپنے محاصرے کی مصیبت میں مشغول ہو گئے تو بیز بری برشک میں خودمخار بن گیا اور وہاں پراس کی شان بڑھ گئی اور جب بنی مرین بلا دِمفراوہ پر غالب آئے تو بیان سے بچا اوران کی فوجیں اطاعت وانقیا دے اخلاص سے وہاں آتی رہیں اور جب یوسف بن یعقوب کی وفات سے بنی مرین کی حکومت براگندہ ہوگئی اور بنویغمراس محاصرے سے باہر آئے توبیدا بنی اطاعت میں کمزوری و کھانے اور دوری ہے اس کے گوشے کو حاصل کرنے کی عادت کی طرف لوٹا۔ یہاں تک کہ جب ابوحونے بلادِ مفرادہ پر قبضہ کیا تواس کی اطاعت ای شرے گزر کراس کے ماوراء علاقے تک بیٹنے گئی جس سے زیری کواپی جان کا خوف پیدا ہو گیا اور اس نے اس سے اس شرط پرامان طلب کی کہ وہ اس کی خاطر مصر سے دست بردار ہوجائے گا تو اس نے اپنی حکومت کے مفتی اعظم ابوزید عبد الرحن بن محمد الا مام کواس کے پاس بھیجا جس کا باپ برشک کا باشندہ تھا اور زیری نے اے اپنی پہلی بغاوت میں دھو کے سے قبل کر دیا تھا اور اس کا یہ بیٹا عبد الرحمٰن اور اس کا بھائی عیسیٰ بھاگ کرتونس چلے گئے تھے پس ان دونوں نے و ہاں تعلیم حاصل کی اور الجزائر کی طرف لوث آئے اور اسے اپناوطن بنالیا پھرید دونوں ملیانہ کی طرف آ گئے اور بنوم ین نے ان دونوں کو ملیانہ میں قضا کا کام دے دیا پھر یوسف بن یعقوب کی وفات کے بعد وہ بنومرین کے کارندوں اور سالاروں

کے ساتھ ابوزیان اور ابوحو کے پاس ملیانہ گیا اور ان میں مندیل بن جم الکنائی اور افسر امور بھی شامل تھا۔ جس کا ذکر ان کے حالات میں آتا ہے اور یہ دونوں اس کے بیٹے جم کو پڑھاتے تھے پس اس نے ابوزیان اور ابوحو کے پاس ان دونوں کی علمی حثیبت کی بہت تعریف کی جس نے ابوحو پر بہت اثر کیا اور جب وہ بااختیار حاکم بنا تو اس نے طالب علموں کے لئے تعمسان میں المطہر کی جانب ایک مدر سرتھیر کیا اور ان دونوں کے لئے اس مدر سرکی دونوں جانب ان کے گھر بھی بنائے اور ان دونوں کے لئے اس مدر سہ کی دونوں جانب ان کے گھر بھی بنائے اور ان دونوں کے لئے اس مدر سہ میں درس وقد ریس کے لئے دو دفتر بنوائے اور انہیں فتو کی اور شور کی کے لئے قصل کیا اور ان دونوں کو اس کی صوحت میں بڑا مقام حاصل تھا پس جب زیری نے ابوحوے امان طلب کی اور یہ کہ وہ اس کی جانب ایس آدی کو بھیج جو اسے پُر امن طور پر اس کے دروازے تک پہنچا دیتو اس نے ان دونوں میں سے ابوزید عبد الرحمٰن الا کمرکواس کی طرف بھیجا اور دو ہو گئے اور ان الا کمرکواس کی طرف بھیجا وارد وہ ابوحوے یہ جانب کا بدلہ لے گا' اس کے پاس اور وہ ابوحوے یہ جانب کا بدلہ لے گا' اس کے پاس جانب کے لئے تیار ہوگیا' پس جب وہ برشک میں اتر اتو اس نے گئی دوز تک وہاں قیام کیا اور ان ایام میں جو شام زیری اس کا مہمان سرا میں آتا رہا اور وہ اس کے تیار ہوگیا اور اس نے اس کا حیار کار گر ہوگیا اور اس نے ایک دن کا مہمان سرا میں آتا رہا اور وہ اس کے تیار مؤلی کیا مور شک کی حکومت' سلطان ابوحوکو حاصل ہوگی اور اس سے خود وقتار مشارخ کا اثر منے گیا۔ والاحسود میں قال کر دیا اور برشک کی حکومت' سلطان ابوحوکو حاصل ہوگی اور اس سے خود وقتار مشارخ کا اثر منے گیا۔ والاحسود سد الله مسیحانہ ۔

#### فصل

## الجزائر کی اطاعت اور وہاں سے ابن علان کی وستبر داری کے حالات اور اس کی اولیت کا بیان

الجزائر کابیشہ ضہاجہ کے مضافات میں سے تھا اور بلکین بن زیری اس کی حد بندی کرنے والا تھا اور اس کے بعد اس کے بغیر اس میں اترے کے جو وہ موحدین کی عملداری میں آگیا اور بنوعبدالمؤمن نے اسے مغربین اور افریقہ کے شہروں میں شامل کرلیا اور جب بنوالی حفص موحدین سے جقابو ہو گئے اور ان کی حکومت بلاوز نا ہتک بنی گئی اور تلمسان ان کی سرحتی اور انہوں نے یغر اس اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کو تلمسان پر گور زمقر دکیا اور مفراوہ کے نواح پر بنی مندیل بن عبدالرطن کو اور وافشریس اور اس کے بیٹوں کو عامل مقر دکیا ور ان کی اور اس کے بیٹوں کو عملداری تھی اس پر حمد بن عبدالقوی اور اس کے بیٹوں کو عامل مقر دکیا اور ان عملداری میں شامل تھا جو یہاں صاحب حکومت تھے اور الجزائر کا گور زموحدین میں سے تھا جو الحضر ہ تک جو علاقہ تھا وہ موحدین کی حکومت میں شامل تھا جو یہاں صاحب حکومت تھے اور الجزائر کا گور زموحدین میں سے تھا جو الحضر ہ کے باشندے تھے جنہوں نے سات ماہ تک یہ بعناوت جاری رکھی اس نے ایجے پیش حاکم بجانہ ابو ہلال کو اشارہ کیا کہ وہ اس پر حملہ کرے اور انہوں نے سات ماہ تک یہ بعناوت جاری رکھی اس نے ایجے پیش حاکم بجانہ ابو ہلال کو اشارہ کیا کہ وہ اس پر حملہ کرے میں حاکم بجانہ ابو ہلال کو اشارہ کیا کہ وہ اس پر حملہ کرے

یں اس نے کی ماہ تک اس کا محاصرہ کئے رکھا پھر وہاں سے بھاگ گیا' پھر م کے پھیں ابوالحن بن پلین نے دوبارہ موحدین کی فوجوں کے ساتھ اس کا محاصرہ کیا اور بر ورِقوت اس میں داخل ہو گیا اور اسے لوٹا اور اس کے مشائح کوگر فقار کر لیا اور وہ مستنصر کی وفات تک قیدی رہے۔

امير ابوز كريا الا وسط: اور جب بن حفص كى حكومت منظم ہوگئ اور امير ابوز كريا الا وسط اور اس كاباب مغربي سرحدوں ميں خود مختار ہوگئے۔ تو انہوں نے اس كى طرف اپنى بيعت بھيجى اور اس نے ابن ا كماز بركوان پر حاكم مقرر كيا اور وہ عمر رسيدہ اور بير فرتوت ہونے تك ان كا مير رہا۔

ا بن علان : اورابن علان الجزائر كے مخصوص مشائخ ميں سے تھا اور اس كے اوام كو قائم كرنے والا اور امارت كا پيشروتھا اس وجہ ہے اسے اپنے بقیدایا م میں اہل جزائر پر حکومت حاصل رہی اور جب ابن ا کماز پر فوت ہو گیا تو اسے اپنے شہر میں خود مختار بن جانے کا خیال آیا۔ پس اس نے اس کے امیر کی وفات کی شب اپنے ہمسر صاحب ہتھیارا فراد کے لئے فوج بھیجی اوران کوتل کریا اورضیح خودمختاری کا اعلان کر دیا اورآ له بنایا اورسوار ہوکر متیجہ عربوں کے ثعالبہ اورغریب الوطنوں سے جاملا اوراس نے بہت سے بیادہ اور تیرا نداز استھے کر لئے اور بجابید کی فوجوں نے کئی باراس سے جنگ کی مگر بیان کے مقابلہ میں ڈ ٹار ہااورملیکش' بلا دمتیحہ میں سے حمایة الکثیر برغالب آ گیااور جب وہ بلا دِشرقیہ برغالب آ گئے اور القاصیہ میں دور تک چلے گئے تو ابو کچیٰ بن یعقوب نے بنی مرین کی فوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کی پس اس نے اس کی نا کہ بندی کر دی اوراس پر تنگی وارد کر دی اور ابن علان کے پاس سے امیر خالد کا ایکی قاضی ابوالعباس الغماری پوسف بن یعقوب کی طرف جاتے ہوئے گزرا تو اس نے باقی رکھنے پراہے عاجزی کرتے ہوئے سلطان کی اطاعت امانتا دی اوراس نے اس کے متعلق سے اطلاع دے دی کہ اور اس کی سفارش کی اور اس نے اپنے باپ تیجیٰ کواس کے ساتھ مصالحت کرنے کا اشارہ کیا پھراس کے بعدامیر خالد نے اس سے جنگ کی تو وہ اس کے سامنے ڈٹا رہااور چووہ سال تک اسی حالت میں رہااور مصائب کی آتھے میں اسے گھورتی رہیں اور زمانداس سے جنگ کرنے کے لئے قوت جمع کرتار ہااور جب سلطان ابوحمو نے بلاوتو جین پر قبضہ کرلیا تو اس نے وانشریس پر پوسف بن حیون الہواری کو اور بلا دِمفراوہ پراہتے غلام مسامح کو گورزمقرر کردیا اور تلمسان واپس آ گیا <u>پھر تواہ ہے میں اس نے بلاد شلب اور دہاں پڑاؤ کرلیااوراس کا غلام مسامح فوجوں کے ساتھ آیااوراس نے بقیہ نواح میں سے</u> متعجہ پر قبضہ کرلیا اور الجزائر کوڈ ھال بنایا اور اس کا محاصرہ تنگ کردیا یہاں تک کہ انہیں نگلیف نے آلیا اور ابن علان نے اپنی جان کی شرط پراس ہے دست بر داری کے متعلق یو چھا تو سلطان نے اس کی شرط کو قبول کرلیا اور سلطان ابوحونے الجزائر پر قبضه کرلیا اورا سے بھی اپنی عملداری میں شامل کرلیا اور ابن علان مسامح کی فوج کی حفاظت میں کوچ کر کیا اور پیشلب میں سلطان کے باس چلے گئے ہیں وہ تلمسان کی طرف واپس آ گیا اور ابن علان بھی اس کی رکاب میں تھا ہیں اس نے اسے وہاں تھمرایا اوراس سے اپنی شرط یوری کی بہاں تک کرفوت ہوگیا۔ anglika ng grapa salihan ilika kagai karas

والبقاء لله سنحانه والمعاد وال

to the purpose and a see highly that is not taken to be a supported to a

#### فصل

## فر مانر وائے مغرب کی تلمسان پرچڑ ھائی اور

#### اس کی او لیت

جب عبدالحق بن عثان نے حکومت کی مشکلات کے باعث فاس میں سلطان ابوالربیع کے خلاف بغاوت کی اور بنی مرین کے حاکم حسن بن علی بن ابی الطلاق نے وزیر رحوابن لیعقوب کی مداخلت سے اس کی بیعت کر لی جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں اور تازی پر قبضہ کر لیا تو سلطان ابوالر تیج نے ان پر چڑھائی کی تو انہوں نے سلطان ابوحو کے یاس اینے فریادی وفد کو بھیجا پھر ابوالر بھے نے جلدی سے انہیں جالیا اور تازی میں ان پر غالب آ گیا تو وہ سلطان ابوحمو کے یاس چلے گئے اور اسے مغرب کے خلاف مدودینے کی دعوت دی تا کہ دہ اپنی قوم کو چھوڑ کر اس کے مدد گار ہوں اس دوران میں سلطان ابوالر بیج فوت ہو گیا اور ابوسعید عثان بن لیقوب بن عبدالحق مغرب کا خود مختار حاکم بن بیٹےا 'پس اس نے سلطان ابوجموے مطالبہ کیا کہ وہ ان لوگوں کواس کے میر دکر دے جواس کے پاس چلے آئے ہیں تو اس نے ان کے میر دکرنے اور اپنا عہد تو ڑنے ہے اٹکارکر دیا اور انہیں سمندر کی طرف کنارے کی جانب بھیج دیا توسلطان ابوسعیدنے اس سے چیثم پوشی کرلی اور اس سے سلح کر لی پھر یعیش بن یعقوب بن عبدالحق کواپنے بھائی سلطان ابوسعید کے ہاں جو مقام حاصل تھا اس کے بارے میں اسے شبہ ہو گیا کیونکہ اس کے متعلق اس کے پاس شکایت کی گئی تھی پس وہ اس سے الگ ہو کر تلمسان چلا گیا اور سلطان ابوجمونے اسے اس کے بھائی مقابلہ میں پناہ دے دی جس سے وہ ناراض ہوگیا اور اس نے سمامے میں تلمسان پرحملہ کیا اور ایے بیٹے امیر ابوعلی کوامیر مقرر کیا اور اے اپنے ہراؤل میں بھیجا اور خود ساقہ ( بچھلا دستہ ) میں چلا اور آس تیاری میل وہ تلمیان کےمضافات میں داخل ہو گیا اوراس کے میدانوں کولوٹ لیا اور وجدہ سے جنگ کر کے اسے تنگی میں ڈال دیا پھر وہاں سے تلمیان کی طرف بڑھا اوراس کے میدان میں اتر ااورموئیٰ بن عثان اس کی فصیلوں کے پیچھے قلعہ بشرہو گیا اور اس کے مضافات اور رعایا پر غالب آگیا اور سلطان ابوسعید اپنی فوجوں کے ساتھ اس کی حکومت کی علامات اور بلا دکوتیاہ و ہرباد کرتا ہوا چلا' کی جب اس کا گھیراؤ ہو گیا اور سلطان کا دیاؤاں پر بڑھ گیا اور وہ اپنے انجام کے متعلق اس سے خاکف ہو گیا تو اس نے ان وزراء کوخطاب کرنے کا ایک نہایت لطیف حیلہ اختیار کیا جنہیں وہ اپنے اموال دیا کرتا تھا اور انہیں ان کے سلطان کے مشوروں سے دھوکہ دیا کرتا تھا پہاں تک کہ اس نے اپنے پڑوی کیپش بن یعقوب سے ان کی مراجعت کا تقاضہ کیا اور بیرکہ وہ اسے اس کے بھائی ہے حکومت لے کر دے چھراس نے اس بارے میں ان کے خطوط سلطان ابوسعید کے پاس جیجے تو ان ہے اس کا ول خوف اور ڈر ہے بھر گیا اور خواص اور دوستوں کے بارے میں اسے شبہ پیدا ہو گیا اور وہ اسی تیاری میں مغرب کی طرف چلا گیا اور اس کی واپسی کے بعد اس کے بیٹے عمر نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ کچھ عرصہ کے

کے تلمسان اوراس کے باشندوں سے غافل ہو گئے یہاں تک کراس بارے میں اپنے وقت پرحکم الی آگیا۔ والله تعالیٰ اعلم

فصل

#### آغانه محاصرهٔ بجابیه کے حالات اور

## اس کے سبب کی وضاحت

جب سلطان ابوسعید مغرب کی طرف دالی آیا اور تلمسان سے عافل ہو گیا تو سلطان ابوہو نے اپنی عملداری کے اہل قاصیہ کے لئے تیاری کی اور داشد بن تھربن ثابت بن مند بل اس جہالت کے دوران بلا وِز واددہ سے آیا اور هلب بین اتر پڑا اور اس کی قوم کے بوڑھا س کے پاس اکھے ہو گئے اور جب سلطان ابوہو سے جہالت دور ہوئی تو وہ اپنے بیٹے ابوتا شفین کوتلمسان پر عامل بنانے کے بعد اس پر تملہ کرنے کے لئے گیا اور اس کے لئے فوجیں اس کی دعوت پر قائم رہے کہ آگے اپنی مسافرت گاہ بجابی کی طرف بھاگ گیا اور بنوسعید جبال شلب بین اپنے قلعوں بیں اس کی دعوت پر قائم رہے کہ سلطان ابوہونے وادی تمل میں اتر کر خیمہ لگالیا اور اس نے اپنی عملداریوں کے باشندوں بی ابوسعید کے عاصرہ کے لئے اکسالیا جو راشد بن تھر کے بیروکار شے اور اس نے وہاں پر ایک کل بنایا جو اس کے نام سے مشہور ہے اور اس نے القاصیہ پر اکسالیا جو راشد بن تھر کے بیروکار شے اور اس نے وہاں پر ایک کل بنایا جو اس کے نام سے مشہور ہے اور اس نے القاصیہ پر فیل نے اس کے مالی اور اس بین آج سے واپنی پر اسے ملا اس نے اس کے والی اس خوت سے اس کے والی برایک کل بنایا جو اس کے نام سے مشہور ہے اور اس نے بیا یہ کہ بیاں کی قوت دی فیل نے دو اس کی آور وہوں تھی دور ہی اور جب سے مولا ناسلیان ابو بی پر اسے خوت کے اس خوت کی اور قبیل بی دعوت دی اور تھی دور ہوا تھی دور ہوں تھا کہ جب اس نے اپنے بھائی خالد کے خلاف بعناوت کی اور قبیل کے وہوں کی اور دور اس نے بیان کر بھی جیں اس نے وہاں سے خکست کھائی اور اس نے بیان کر بھی جین اس نے وہاں سے خکست کھائی اور اس نے بیان کر وہوں کی سے مور ناسلیان ابوہو کے پاس اسے این خلوف اور بجا ہے کھائی میں بہائے کی اس کے کہوایا کی اس کی اس کے دور اس کی کا می دور ان کی سے بھی تو اس بات نے اسے بیانے کی حکومت کی تھی تو اس کی باس مدور اللی کے اس کی باس مدور اللی کرنے کے لئے آد دی بھیجے تو اس بات نے اسے بیا کے کھومت کی آور دولائی مدور اللی کی اس کی باس مدور اللی کی دور ان کی دور اس کی باس کی باس کی باس مدور اللی کی کھومت کی ہو تو اس کی باس کی باس مدور اللی کی باس کی

این خلوف کی و فات اورجیها کہ ہم پہلے بیان کر بچے بین کہ جب ابن خلوف مرگیا تو اس کا کا تب عبداللہ بن ہلال اس کے پاس گیا تو اس نے اسے اکسایا اور ترغیب دی اور اسے الجزائر کے حالات سے غافل کر دیا ' پس جب وہ الجزائر پر غالب آگیا تو اس نے اپنے غلام مسام کے کو ابن ابی جی کے ساتھ ' فوجوں کے ساتھ بھیجا پس وہ جبل الزاب تک پنچے اور ابن ابی جی فوت ہو گیا اور مسام کے واپس آگیا بھر حملے اور اس کے دخمن کے خوف نے اسے اس کے حالات سے غافل کر دیا اور جیسا کہ ہم فوت ہو گیا اور اسے ان کیا جب کہ وہ طلب شہر میں اتر ااور عثان بن سباع بن بچی بن سباع بن بہل امیر زواود ہ اس سے ملا اور اسے ان مغربی سرحدوں پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی جوموحدین کی مملداری میں تھیں تو وہ اس بات سے خوش ہو گیا اور فوجیں جمع کیں مغربی سرحدوں پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی جوموحدین کی مملداری میں تھیں تو وہ اس بات سے خوش ہو گیا اور فوجیں جمع کیں

#### فصل

## بلادِ بنی توجین میں محمد بن بوسف کی بغاوت کے حالات اور سلطان کی اس کے ساتھ معرک آرائی

اورجیدا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب محد بن یوسف مشرق کی طرف واپس آیا اور موئی بن علی الکردی اس سے پہلے سلطان کے پاس چلا گیا تو غصے ہے اس کا دل بحر کی اٹھا اور سلطان کے پاس اس کی شکایت ہوئی تو اس نے اسے ملیا نہ سے معزول کردیا تو اس نے اس غم کی وجہ ہے سر جھکا لیا اور اس نے تلمسان میں اپنے بیٹے امیر ابوتا شفین سے ملاقات کرنے کے بارے میں اس سے دریافت کیا اور وہ اس کا خواہر زادہ تھا تو اس نے اسے اجازت دے دی اور اس کے بیٹے کو اسے گرفتار کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے اساطان کے پڑاؤ کی طرف واپس جائے کا ارادہ کیا تو اس نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور جب وہ اس کے پاس پہنچا تو وہ اجنبی بن گیا اور اسے روک دیا۔ تو وہ شک میں پڑگیا اور اس کا دل خوف سے بھر گیا اور پڑاؤ سے بھاگ گیا اور المربیہ چلا گیا اور سلطان ابو حوک عامل یوسف بن صن بن عزیز کے ہاں انرا تو اس نے اس کی قوم اور ان کے ساتھ ان سے جنگ کی اور سلطان کو شکست ہوئی اور وہ تلمسان چلا گیا اور محمد بن یوسف بن میں اور میں ہوئی اور وہ تلمسان چلا گیا اور محمد بن یوسف 
توجين اورمفراوه برغالب آگيا اورمليانه ميں اتر ااور سلطان دخول ہے بچھ دنوں بعد تلمسان سے نگلا اور اس نے فوجوں کوجمع کیا اور گمزوریوں کو دور کیا اور مسعود بن برہوم کواس کی جگہ پراشارہ کیا کہ وہ فوجوں کو لے کر بجابیہ کے حاصرہ کے لئے پہنچے تا كه ينج سے اس كى ناكہ بندى كرے اور محربن يوسف نے اس سے أبحف كے لئے مليانہ سے بغاوت كردى اور اس نے مليانہ پریوسف بن حسن بن عزیز کو گورزمقرر کیا پس اس نے بلا دملیکش میں اس سے جنگ کی اور محد بن یوسف کوشکست ہوئی اور اس نے جبل مرصالہ کی پناہ کی اورمسعود بن برہوم نے کئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا پھروہ بھاگ کرسلطان کے پاس جلا گیا اوران سب نے ملیانہ سے جنگ کی اور سلطان اس میں بر ورقوت داخل ہو گیا اور پوسف بن حسن کواس کی کمین گاہ کے ایک رائے ہے قید کر کے اس کے پاس لا یا گیا تو اس نے اسے معاف کر کے آزاد کر دیا پھراس نے المرید پر چڑھائی کی اور اس پر قضه کرلیا اوران نواح کے لوگوں سے صانت کی اور تلمسان کی طرف واپس آگیا اور محدین پوسف نے نواح کے لوگوں ہے ضانت لی اور تلمسان کی طرف واپس آگیا اور محد بن یوسف نے نواح پراحسانات کئے اور اس طرف اس کی وعوت پھیل گئی اوراس نے سلطان ابو کیجی سے اطاعت کے بارے میں گفتگو کی پس اس نے اس کی طرف تحا نف اور آلہ بھیجا اور یغمر اس بن زیان کا افریقه کا حصهاس کے لئے مخصوص کر دیا اورا سے مدد دینے کا بھی وعدہ کیا اور بنی تو جین کے بقیہ علاقے پر قبضہ کر لیا اور جبل دانشریس کے بنومیز بن نے اس کی بیعت کرلی' پس بیان پرغالب آگیا پھرسلطان نے <u>عرام ہیں</u> مشرق پرحملہ کیااور المربيه پرقابض ہو گیااور پوسف بن حسن کومحمہ بن پوسف کی مدافعت کے لئے وہاں کا گورنرمقرر کیااوراس ہےاورعملدار پوں کے باشندوں سے اور زناتہ کے قبائل اور عربوں سے حتی کہا پنی قوم بنی عبد الواد سے صانت لینے میں کوئی کمی نہ کی اور تلمسان کی طرف واپس آگیا اور انہیں گاؤں میں اُتارا'جوایک وسیع نشیب ہے'جوبعض عظیم شہروں کے مشابہ ہے جیے اس نے گروی ر کھنے کے لئے بنایا تھااور و واس میں اس تک بڑھ گیا کہ اس نے ایک بطن اور ایک قبیلے اور ایک خاندان ہے متعدد ضانتیں لیں اور بیہمعاملہ شہری اور سرحدی باشند وں اورمشاکُخ اورعوام تک تجاوز گر گیا پس اس نے اس قصبہ کوان کے بھائیوں اور بیٹوں سے بھر دیا اور اُسے قوموں کے بعد قوموں سے پُر کر دیا اور انہیں گھر بنانے اورعورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دے دی اوران کے لئے مساجد کی حد بندی کر دی پس انہوں نے وہاں جمعہ کی نماز پڑھی اور وہاں کے باڑاراور صنعتیں خوب چلیں اور اس ممارت کا حال اس سے کہیں عجیب تر تھا جو گزشتہ زیانوں میں قید خانے کا بیان کیا گیا ہے اور محد بن پوسف بلادِ توجین میں اپنے خروج کے مقام پر ہی مقیم رہا'یہاں تک کہ سلطان کی وفات ہوگئے۔ والبقاءاللہ۔

AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

karan kalifiya karan kalifi baran karan baran bara

#### فصل

#### سلطان ابوحمو کے آل ہونے اور اس کے بعد

#### اس کے بیٹے ابوتاشفین کے حکمران بننے کے حالات

سلطان ابوحمونے اپنے بچا برہوم کے بیٹے کواس کی شجاعت اور دانشمندی کی وجہ سے اپنے غاندان اور قرابت داروں میں سے منتخب کر کےاسے اپناھینی بنالیا تھا کیونکہ اس کے ہاپ برہوم جوابو عامر کنیت کرتا تھا'نے اپنے بھائیوں میں سے عثان بن یغمر اس کوخش کرلیا تھا اور وہ اسے اپنے بیٹوں پر ترجے دیتا تھا اور اپنے معاملات میں اس سے ندا کرات کیا کرتا تھا اور اُسے اپنی خلوتوں میں لے جاتا تھا۔

ابوتا شفین : اور اس نے اپنے بینے عبدالرجلٰ کی طرف ابوتاشفین کواس کے عجمی کافر دوستوں کے ساتھ بھیجا جواس کی تربیت گاہ میں اس کی خدمت کرتے تھے اور ان میں ہلال بھی تھا جو قطانی کے نام ہے مشہور تھا اور سیام بھی تھا جے صغیر کہتے تتھاور فرج بن عبداللٰد' طَا فر' مہدی اورعلی بن تا کدرت بھی تتھاور فرج کا لقب شقورہ تھا اوران سب بیں اُسے ہلال بہت مرغوب ومحبوب تھا اور اس کا باپ ابوحوا کثر أے دوئی کے بارے میں متہم کرنے کے لئے زجر و تو بی کیا کرتا تھا اور بسااوقات وہ اُسے بے ہودہ ڈانٹ ڈیٹ بھی کرتا اللہ اُسے معاف کرے پس اس طرح وہ اسے ناراض کر دیتا اور اس کے ساته ساته وه شدیدهمله آور .... اور مدی بره کرعذاب دینے والا اور زجر وتو پخ اورادب کی حدود سے تجاوز کرجائے والابھی تھااوروہ مجمی کا فراس کے رعب تلے تھے اس وجہ سے وہ اپنے آ قاابوتا شفین کواس کے باپ کے خلاف اکساتے اور اس کی غیرت کو اُبھارتے اوراہے بتاتے کہ اس نے اُسے چھوڑ کرابن ابی عامر کومنتخب کرلیا ہے اوراس کے ساتھ سیجی ہوا کہ مسعود بن ابی عامر نے ابوحو کے باغی محمد بن پوسف کے مقابلہ میں جب وہ بجایہ کے محاصرہ سے والیں آر ہاتھا' بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا توسلطان نے اس بات پراس کی تعریف کی اورا پے بیٹے عبدالرحمٰن کواس کے عمر اد کے مقام نجابت وشجاعت کی وجہ ے عار دلائی جس سے وہ اس سے از سر نو دوئی کرنا جا ہتا تھا اور اُسے کمال کی ترغیب دیتا تھا اور اس کے چیا ابو عامرا براہیم بن یغمراس نے بادشاہوں کے پاس جا کر جوانعامات حاصل کئے اوراس کے باپ اور بھائی نے اپنے باقی ماندہ ایام میں جو اسے جا گیردی اس سے وہ مال دار ہو گیا تھا اور جب ۲ وے میں اس کی وفات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی عثان کو اپنے بیٹے کے متعلق وصیت کی تو اس نے انہیں اپنے ساتھ ملالیا اور ان کے ور شہوا پنے مال کی جگہ پر رکھا یہاں تک کہ اس نے ان کے حالات میں بہتری محسوں کی اوراس کے بیٹے ابوسرحان کا بیرمعر کہ ہوا جس میں اس کی شہرت دُوردُ ورتک بھیل گئی تو سلطان ابو حمونے دیکھا کہوہ اس کی کمزوری کوؤورکرنے کے لئے اس کے باپ کی وراشت اے دے دے پس وہ امانت کواس کے پاس لے گیا اوراس کے بیٹے ابو تاشفین اوراس کے برے جمی کافر دوستوں کو بھی اطلاع پہنچے گئی تو انہوں نے سمجھا کہ پیر جومت کا مال ہے جو اس کے پاس لے جایا گیا ہے کیونکہ اس کے باب ابو عامر کے ورشہ پر بہت عرصہ گزر چکا ہے اور انہوں نے سلطان پر اتہام لگایا کہ وہ اپنے بیٹے کو دلی عہد بنانے کی بجائے اسے اُس پر ترجیح دے رہا ہے تو انہوں نے ابو تاشفین کو حکومت پر تملہ کرنے کے لئے اُ کسایا نیز اُسے اس کے دشمن مسعود بن ابی عامر کو دھو کے سے قل کرنے اور سلطان ابو حوکو قید کرنے پر آ مادہ کیا تا کہ وہ ممل طور پرخود مختار ہوجائے اور اس کے لئے انہوں نے دو پہر کا وقت مقرر کیا جب سلطان اپنی مجلس سے واپس لوشا تھا اور محل کے بعض کمروں میں اس کے خاص دوست جمع ہو گئے جن میں مسعود بن ابی عامر اور بنی ملاح کے وزراء بھی ہتھے۔

بنو ملاح: اورابن بنوملاح کوسلطان نے اپے بقیدایا میں اپنی تجابت پر مقرر کیا ہوا تھا اور اس کے ہاں تجابت گھر کی آ مدنی ومضارف اورا ندرونی اور بیرونی معاملات کی گرانی کی و مداری کا نام تھا اوروہ قر طبہ کے گھر انے والے تھا اوروہ اس میں دنا نیرو دراہم کے سکے کا بیشہ کرتے تھے اور بسااہ قات ان کی امانت پر اعتاد کرتے ہوئے انہیں گرانی کا کام بھی دے دیا گیا ان کا پہلا پیشہ اختیار کرلیا اور اس کے ساتھ کا شتگاری کا کا بھی اضافہ کرلیا اور اس کے ساتھ کا شتگاری کا کابھی اضافہ کرلیا اور اس کے ساتھ کا شتگاری کی جمہ ان اور اس کے ساتھ کا ایست اور کا بھی اضافہ کرلیا اور اس کے ساتھ کا انہیت اور کو گومت میں بردی ابھیت اور فوقیت حاصل تھی کی ساتھ کی اور انہیں ابوجو کی حکومت میں بردی ابھیت اور فوقیت حاصل تھی کی ساتھ اس کے بیٹے ابراہیم بن مجھر کو اپنی تجابت پر مقرر کیا اور اس کے ساتھ اس کے قرابت واروں میں سے علی بن مجد الشر کے بعد اس کے بیٹے ابراہیم بن مجھر کو اپنی تجابت پر مقرر کیا اور اس کے ساتھ اس کے قرابت واروں میں سے علی بن خلوت میں حاضر ہوتے اور اس کے ساتھ اس کی تجاب کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس روز بیسلطان کے ساتھ اس کی تجاب کے برخواست ہوجانے خلوت میں حاضر ہوئے اور اس کے ساتھ وار بی سے مقتول مسعود اور جہا موش بن عبد الملک بن حنیفہ بھی تھے اور اس کے ساتھ واری کی بیٹوں میں سے تھا جو بی پر بی تو جین کا امیر تھا اور ساطان نے اسے این اور بیایا ہوا تھا۔

اور سلطان نے اسے این افی الفتوس بن عشر بھی تھا جو نھر بن علی کے بیٹوں میں سے تھا جو بی پر بی تو جین کا امیر تھا اور سلطان نے اسے این اور بر بیایا ہوا تھا۔

ابو تا شفین کا حملہ جب ابوتا شفین کوان کے اکھے ہونے کا پند چلاتواس نے اپ دوستوں کے ساتھان پر حملہ کردیا اور انہوں نے حاجب کو درواز ہے پر قابو کرلیا اور درواز ہے کو مضبوطی ہے بند کرنے کے بعداس میں ہر طرف ہے داخل ہو گئے اور جب گھر کے پیچ میں پہنچ گئے تو انہوں نے سلطان کواپئی تلواروں پر دھرلیا اور اُسے لل کر دیا اور ابوتا شفین ان ہے الگ زہا اور انہوں نے اسے موقع نے دیا اور ان میں ہے بند کر لیا تو انہوں نے درواز ہوڑ کر اے قل کر دیا اور جو خواص بھی وہاں موجود سے انہیں قل کر دیا اور بہت کم لوگ بچ سے اور بنو ملاح کے وزراء بھی سر کئے اور ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا اور شرکی گلیوں میں گھوم کر منا دی کرنے والے نے کہا کہ ابوسر حان نے سلطان سے خیا تھ کہ اور اس کے بیٹے ابوتا شفین نے اس سے بدلہ لیا ہے اور لوگوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ۔ ساطان سے خیا تت کی ہے اور اس لا یوا قواج موگی بن علی اور تو اور کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ۔ سال ایرا قواج موگی بن علی : اور سالا یرا فواج موگی بن علی اگر دی نے بی آ وار شنی تو دوسوار ہو کرکل کی طرف آیا تو اُسے بی خیالات آئے کہی اُسے حکومت پر مسعود کے قبضہ کرنے کا خوف بیدا ہواتو اس نے بوے دشتہ دارع ہاس بن

\_\_\_ حنه دواز دنم

یفراس کی طرف پیغام بھیجاتو اُس نے اُسے کل کے درواز سے پر بلایا اُسٹے میں منادی کرنے والا ان کے پاس سے گزراتو اُسے ابوسر حان کے مرجانے کا یقین ہو گیا اور عباس کو الٹے پاؤں اس کے گھر کی طرف واپس کر دیا اورخود سلطان ابوتا شفین کے پاس چلا گیا اور اسے جنگ سے بڑی جیرت تھی پس اس نے اُسے تسلی دی اور جراُت دلائی اور اُسے اپنے باپ کی نشست گاہ میں بھایا اور اس کے لئے اس کی قوم کی بیعت کی خصوصاً اور عوام کی بیعت کی عموماً ذمہ داری لی بیاس سال کے ماہ جمادی الاولی کا واقعہ ہے اور سلطان نے قصر قدیم میں اس کے اسلاف کے مقبرہ میں اس کے گفن وفن کا سامان کیا اور وہ دوسروں کے لئے ایک عبرت بن گیا۔ والبقاء لللہ۔

اورسلطان نے اپی حکومت کے آغاز میں بقیہ قرابت وارول کو جو پیٹر اس کی اولا دمیں سے تلمسان میں موجود سے بھوانے کے لئے وقت مقرر کیا اوران کے نمائندہ بننے گا انجام کے خوف سے اوران کی جانب سے حکومت میں جو فتنے پیدا ہو سکتے تھے ان کے خوف سے انہیں کنارے کی طرف بجوا دیا اورا پنی تجابت اپنے غلام ہلال کوعطا کی پس اس نے اس کے بوجھ کواٹھالیا اوراس کی حکومت کے آغاز میں سیاہ وسفید کا مالک بن گیا یہاں تک کہ اس نے اُسے برطرف کر دیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے اوراس نے بچی بن موئ سنوی کو جوان کی حکومت کا پروردہ تھا 'ھلب اور مفراوہ کے بقیہ مضافات کا امیر مقرر کیا اور تھی بیان کریں گیا اوراس کے بھائی سعد کو کیا اور موئی بن علی الکردی کومشرق کی جانب پرامیر مقرر کیا اوراس کے بھائی سعد کو معزول کر دیا تو وہ مغرب کی طرف چا گیا اور موئی بن علی الکردی کومشرق کی جانب پرامیر مقرر کیا اوراس کے باپ نے کام بھی سپر دکیا اوراس نے اپنی حکومت کو حلات کے تعمیر کرنے اور باغات بنانے پر آمادہ کیا پس جس کام کواس کے باپ نے کام بھی سپر دکیا اوراس نے اپنی حکومت کو حلات کے تعمیر کرنے اور باغات بنانے پر آمادہ کیا پس جس کام کواس کے باپ نے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔انشاء اللہ

#### فصل

#### سلطان ابوتاشفين كاجبل وانشرلس مين محربن يوسف

#### يرحمله كرنااوراس يرغالب آنا

اورجیبا کہ ہم نے بیان کیا کہ محمد بن یوسف سلطان ابوجو کی واپسی کے بعد جبل وانشر لیں اوراس کے نواح پر قابض ہوگیا اور مفراوہ کی ایک جماعت بھی اس کے پاس آگئی گئی ہیں اس کی حکومت مضبوط ہوگئی اوران نواح میں اس کی قوت بڑھ گئی اور ابوتا شفین کواس کے معاملے نے پریشان کر دیا پس اس نے اس پر حملہ کرنے کا عزم کر لیا اور اس کے لئے فوج اسمنی کی اور کم وریوں کو دور کیا اور وانشریس کا محاصرہ کر لیا اور بنو تو جین اس کے پاس اور مفراوہ محمد بن یوسف کے پاس جمع ہو گئے اور بنی تو جین میں اسے چن لیا تھا اور جیسا کہ ہم اور بنی تو جین میں اسے چن لیا تھا اور جیسا کہ ہم

بیان کریں گے وہ اپنی ریاست میں عمر بن عثان کی طرف رجوع کرتے تھے پس اس نے اس بات کی وجہ سے اُسے ناراض کو دیا اور اس نے سلطان ابوتا شفین سے ساز باز کی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی جانب سے چڑھائی کرے گا پس سلطان نے جبل کے علاقے میں ان پر حملہ کر دیا اور وہ سب کے سب تو کال کے قلع میں قلعہ بند ہوگئے۔ تو عمر بن عثان اپنی تو م کے ساتھ آٹھ ماہ کے محاصرہ کے بعد سلطان کی طرف چلا گیا 'پس فوج پرا گندہ ہوگئ اور وکومت تراب ہوگئ اور لوگ منتشر ہوگئ اور کو منتشر ہوگئ اور کومت تراب ہوگئ اور لوگ منتشر ہوگئ اور اس نے قلعہ میں واخل ہو کر محمد بن یوسف کو گرفتا رکر لیا اور اُسے قید کر کے سلطان کے پاس لایا گیا اور وہ اپنی سواری پر سوار کی سال ان کے اس لایا گیا اور وہ اپنی ہو اور اس نے جن والے سے نوچ کر اس کی گردن تو ڑ دی اور اس کی معرد القوی کا سر نیز سے پر چڑھا کر تکم بان لایا گیا اور اُسے شہر کی برجیوں پر نصب کردیا گیا اور اس نے جبل وانشر ایس اور بنی عبد القوی کے مضافات پر عمر بن عثان کو امیر مقرد کیا اور اسے نام مسیدع بی کو المرب کی عملداری پر امیر مقرد کیا اور اس نے مشرق پر چڑھائی کی اور وادی البنان میں جہاں بلا و تمزہ سے قبلہ تک پہنچانے والی گھائی ہے' رہنے والے ریاح کے قبائل میں غارت گری کی اور ان کے قبائل کے اموال کو لوٹا اور سیدھا بجا ہی کی طرف گیا اور تین دن اس کے میدان میں شب باش ہوا' جہاں اُن دنوں حاجب بن عمرد ہتا تھا لیس وہ اسے سرخہ کہ کا کہ اس کی مضوطی کے لئے عذر مل گیا اور اُن دنوں حاجب بن عمرد ہتا تھا لیس وہ اسے سرخہ کہ کہ ایس کی طرف واپس آگیا ہوں تھے تم بیان کریں گے اس نان کی طرف واپس آگیا ہوں تک کہ اس کا وہ حال ہوا جسے تم بیان کریں گے ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

#### فصل

بجاریہ کے محاصر ہے اور موحدین کے ساتھ اُن طویل جنگوں کا بیان جن میں اس کی موت واقع ہوئی اور اس کی سلطنت جاتی رہی اور پچھ

### ع صے کے لئے اس کی قوم سے حکومت کا

#### خاتمه بهوكيا

جب 19 کھ میں سلطان ابوتاشفین بجارے کی اصرے سے واپس لوٹا تو اس نے مشرق کی جانب فوج جھیجے اور بلادِموحدین کے ساتھ جنگ کرنے پراصرار کیا' پس اس کی فوجوں نے ۲۰ کھے میں ان سے جنگ کی اور بجاریہ کے مضافات پر

سلطان آبو سیجی کا جنگ کرنا اور مولانا سلطان ابو یجی تونس سے جنگ کرنے کے لئے نکلا اور تسطیعہ کے بارے میں ان سے خوف زدہ ہوا کیں وہ ان سے پہلے وہاں پیچے گیا اور اس نے موئی بن علی کواس کی فوجوں کے ساتھ قسطیعہ پر مقرر کیا اور ابر اجیم بن ابی بکر الشہید نے سلیم کے قبائل کے ساتھ تونس کی طرف بڑھ کراس پر قبضہ کرلیا جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر بچھ بین اور موئی بن علی قسطیعہ کو مرزہ کر سگا اور اس کے عاصرہ کی بندر ہویں زائے محاصرہ جھوڑ کر تلمسان کو واپس آگیا۔

موسی بن علی: پر سلطان نے ۲ کے میں اُسے فوجوں کے ساتھ بھیجا اور اسے الفاحیہ پر قبضہ کرنے اور سرحدوں کے جامرہ کرنے کی تاکید کی بس اس نے مسطید سے جنگ کی اور اس کے تواح کو برباد کر دیا پھر بچا یہ والیس آ کراس کا محاصرہ کرلیا پھر اُسے جھوڑ نے کا عزم کیا اور محسوس کیا کہ قلعہ بکر دُوری کی وجہ سے اس کی طرف فوجوں کے بھیجنے کے لئے متاسب نہیں اور اس نے اس سے قریب تر جگہ تقیر کے لئے مثاش کی لیس اس نے وادی بجابیہ میں سوق الخیس کے مقام پر ایک شہر کی حد بندی کی تاکہ کہ وہاں سے فوجیں تیار کر کے بجا یہ بھوائی جا کیں اور لوگوں اور فوجوں کو اس کی تقیر پر اکھا کیا ہیں بیگام چالیس ماہ میں کھمل ہوگیا اور انہوں نے قدیم قلعہ کا تام پر اس کا تام تامزیز وکت رکھا جو بنی عبدالواد کو وجدہ کی جانب جبل کی تعومت سے قبل صاصل تھا اور اس نے تین بڑار کے قریب اپنی فوج وہاں اتاری اور سلطان نے مغرب اوسط کے علاقوں کے تمام گورٹروں کو

اشارہ کیا کہ وہ اس کی طرف دائے جڑے اور دیگر ضروریات کی چیزین تمک وغیرہ لائیں اور اس نے دیگر قبائل سے اطاعت کی صفاخت کی اور انہوں نے اپنا قبکس پورا کیا اور بجایہ پر ان کا دباؤ بڑھ گیا اور اس کا محاصرہ سخت ہو گیا اور اس کے نرخ بڑھ گئے اور سلطان ابو یجی نے سرا کھے میں اپنی فوجوں اور سالا روں کو بھیجا اور وہ جبل بنی عبد الجبار پر سے بجایہ کی طرف کے اور وہ جبل بنی عبد الجبار پر سے بجایہ کی طرف کے اور جب موئی بن علی کو ان کے جہنچ کی خبر ملی تو وہاں کا لیڈر ابوعبد اللہ بن سید الناس بھی ان کے ساتھ اس قلعے کی طرف کے اور جب موئی بن علی کو ان کے جہنچ کی خبر ملی تو اس نے اس کے پیچھے سے فوجوں کو جمع کیا اور اس سے قبل البدار میں فوجوں کو اطلاع جیجی تو دونوں فوجوں کی تا مزیز دکت کے نواح میں ٹر بھی ہوئی تو ابن سید الناس بھا گئیا۔

ظاہر الكبيركى و فات : اور مجمى كافروں ميں سے موالى كا پيشر وظافر الكبير سلطان كے درواز برمر گيا اوران كاپڑاؤلوك ليا گيا اور جب سلطان اپنے سالار موگی بن علی پر ناراض ہوا تو اس نے اُسے برطرف كر ديا جيسا كہ ہم اس كے حالات ميں بيان كريں گے تو اس نے بچلى بن موئی سنوى كوفوجوں كے ساتھ افريقة كی طرف جنگ كے لئے بھيجا اور اس كے ساتھ ديگر سالار بھى تھے پس انہوں نے قسطينہ كے نواح شي خرا بى كى اور بوند شہرتك بينج گئے اوروا پس آگئے۔

حمز ہ بن علی کا ابو ٹاشفین کے بیاس فریا دکرنا: اوراس کے بعد ہ سے میں عزو بن عراسلطان ابو تاشفین کے پاس فریادی بن کر گیا اور اس کے ساتھ یا اس کے بعد عبد الحق بن عثان جوبئی مرین میں سے شول کا سر دار تھا وہ بھی گیا اور وہ سالوں سے مولا ناسلطان ابو یجی کے ہاں اثر اکر تا تھا لی سیاس کی کی بات سے ناراض ہو گیا اور تلمسان چلا گیا' پس سلطان نے بچی بن موکی کی نگر انی کے لئے ان کے ساتھ اپنے تمام سالا روں کو اپنی فوجوں کے ساتھ بھیجا اور ان پر محمد بن ابی بحر بن عمران کو جو خفی شرفاء میں سے تھا' امیر مقرر کیا اور مولا ناسلطان ابو یجی نے بلاد ہوارہ کے نواح میں الدیاس مقام پر ان سے عمران کو جو خفی شرفاء میں سے تھا' امیر مقرر کیا اور مولا ناسلطان ابو یجی نے بلاد ہوارہ کی افتیار کرلی اور اس کی فوج تنز بنز ہوگئی جگ کی اور اولا و بہلہل میں سے عرب قبائل نے جو اس کے ساتھ تھاس سے علیمدگی اختیار کرلی اور اس کی فوج تنز بنز ہوگئی اور اس نے خور توں سمیت ان کی پاکیوں پر قبضہ کرلیا اور اس کے دونوں بیٹوں اجم اور عرکو بھی تا بوکر لیا اور انہیں تلمسان بھی دیا۔

منصور ابو یکی اور مولانا منصور ابو یکی قسطینہ چلاگیا 'جے معرکے کے گھمسان میں ایک وقتم لگا تھا اور یکی بن موئی اور ابن ابی عمران تونس چلے گئے اور اس پر قبضہ کر لیا اور یکی بن موئی اس میں داخل ہونے کے چالیس روز بعد زناند کی فوجوں کے ساتھ انہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں تو اس نے ساتھ انہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں تو اس نے تونس پر جملہ کر دیا اور وہال ہے ابن ابی عمران کو بٹا دیا حالانکہ اس سے قبل اس نے بجانے ہیں اب کے جیے ابوز کریا جی کو معدین کے مشائخ میں سے محمد بن تا فراکیوں کے ساتھ ابوتا شفین کے پاس فریا دی بنا کر جیجا تھا اور بیابات اس کی حکومت کے خاتمہ کا سبب بن گئی۔ جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

سلطان ابوتاشفین کے ساتھ اہل ہجاہیہ کی سازباز : اور بجابہ کے بعض باشندوں نے سلطان ابوتاشفین کے سلطان ابوتاشفین کے ساتھ سازباز کی اور اس اس کے اس پر تملہ کیا 'اور ساتھ سازباز کی اور اس کی ایک کزوری ہے آگاہ کیا اور اس کی آمد کی خواہش کا اظہار کیا لیں اس نے اس پر تملہ کیا 'اور حاجب ابن سیدالناس کواس امرے متنبہ کیا تو وہ اس سے پہلے وہاں پہنچ گیا اور جس روز وہاں گیا ہی روز اس میں داخل ہوکر

من مربی میرون استان کے ملزموں کو آل کردیا ہیں بیاری کا قلع قبع ہو گیا اور سلطان ابوتا شفین نے بجایہ کو خیر بادکہا اور بنی عبدالواد کے مشائخ میں ہے سیلی بن مزروع کو تا مزیزد کت ہے بھی بجایہ کے نزدیک ترجو پس اس نے بجایہ کے سامنے ایک اونجی وادی میں یا قوحہ مقام پر اسے بنایا اور اس نے بجایہ کی نا کہ بندی کر دی اور محاصرہ سخت ہوگیا۔ یہاں تک کہ سلطان ابوالحس نے ان کے اجتماع کی جگہ پر کنٹرول کرلیا تو وہ سب کے سب تلمسان کی طرف بھاگ گئے اور بجایہ سے محاصرہ کی تنگی دور ہوئی اور سلطان ابو کی نے ۲ سامے میں اپنی فوجوں کے ساتھ تو نس سے تا مزیز دکت پر حملہ کیا اور اسے دن کے ایک بل میں یوں پر باد کردیا گویا وہ گزشتہ کل کو یہاں موجود ہی شقا جیسا کہ ہم نے اس بات کو اس کے حالات میں بیان کیا ہے۔

#### فصل

بنی مرین کے درمیان جنگ کے دوبارہ ہونے اور تلمسان میں ان کے محصور ہونے اور سلطان ابوتاشفین کے تل ہونے کے حالات اور

اسكاانجام

سلطان ابوتا شغین نے اپی حکومت کے آغاز میں شاہ مغرب سلطان ابوسعید کے ساتھ مصالحت کر لی اور جب اس کے بینے ابوعلی نے جلما سرمیں اپی خودی ری ہے لے کرطویل مصالحت کے بعد اس کے جل اس کے خلاف بغاوت کی تو اس نے دور کرد ہے اور خودوہ مراکش پر جما کی رکاوٹ کو اس سے دور کرد ہے اور خودوہ مراکش پر جملہ کر کے اس میں داخل ہوگیا اور سلطان ابوسعید نے بھی اس پر جڑھائی کی تو ابوتا شفین نے اپ سالارموئی بن علی کو فوجوں کے ساتھ تازی کے فواج کی طرف بھیوا کی اس نے کارٹ کی عملہ داری کو لوٹ لیا اور ابوتا شفین نے اپ و اگر کے کے کہا تھی بن کر جلما سرمیں سلطان ابوسعید نے اسے خلاف کارروائی خیال کیا اور ابوتا شفین نے اپ و ریرواؤ دین علی بن کر جلما سرمیں سلطان ابوسطید کے باس بھیجا تو وہ ناراض ہو کر اس کے پاس بال سے واپس آگیا اس کے بعد ابو تاشفین سلطان ابوسعید کی طرف کر نے کے لئے ماکل ہوا تو بیسلے طے پاگی اوروہ مدت تک اس مسلم پر قائم رہے۔ سلطان ابوسعید کی طرف کا بیٹا سلطان ابوسعید کی کا بیٹا سلطان ابوسعید کی خوالات بیس بیان کیا ہواتوں کو الات بیس بیان کیا ہواوں ابوسعید و تا ہو کیا گیا تا سلطان ابوسعید کی کا بیٹا سلطان ابوسعید کی تا بیس بیس بی بیان کیا ہواتوں کے حالات بیس بیان کیا ہوار سلطان ابوسعید فوت ہوگیا کہ بی خوالات بیس بیان کیا ہواتوں کو بیس بی بیان کیا ہواتوں کو بیس بیان کیا ہو اور سلطان ابوسعید فوت ہوگیا

تو سلطان ابوالحن نے اپنے اپلیوں کوسلطان ابوتا شفین کے پاس بھیجے کے بعد کدوہ اپنی فوجوں کے ساتھ بجایہ کا محاصرہ کرنے سے بازر ہے اور موحدین کی خاطرتنس کی عملداری سے الگ رہے تلمسان پر جملہ کر دیا ' پس اس نے انکار کیا اور نہایت برا جواب دیا اورا پی مجلس میں اپلیوں سے بے بودہ گوئی کی اور غلاموں نے ابوتا شفین کی موجود گی میں ان کے بھیج والے کو گالیاں دے کر آئیس خوف زدہ کر دیا ' اس بات نے سلطان ابوالحن کو غصہ دلا یا اور اس نے سالے بھی تلمسان پر جملہ کر دیا اور وہاں اپنی چھاؤ کی بنائی اور طویل قیام کیا اور اپنی پرورہ حسن بطوی کے ساتھ فوج کو بجابیہ میں ان کو بجابیہ کی طرف بھیجا اور وہ ساحل دہران سے اس کے بحری بیڑوں پر سوار ہوئے اور سلطان ابو بجی نے جابیہ میں ان کے بحری بیڑوں پر سوار ہوئے اور سلطان ابو بجی نے جابیہ میں ان کے بحری بیڑوں پر سوار ہوئے اور سلطان ابو بجی نے بہایہ میں اور میں عبالہ کو موجود کھا بی موجود کھی اور اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ وہ دونوں اپنی فوجوں کو تھا میں باد کرنے کا ارادہ کئے ہوئے تھا اور سلطان ابو الحن نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ وہ دونوں اپنی فوجوں کو تھیں بھاگ گئیں اور اُسے خالی چھوڑ گئیں اور آسے خالی چھوڑ گئیں اور آسے خالی چھوڑ گئیں اور آسے خالی جو ورکور کئیں اور اس کی نوجوں نے وہاں جا کرخوب لوٹ مار کی اور آء علاقے میں اور اس کی دیواروں کو پیوند زمین کر دیا اور بوجوں نے وہاں جا کرخوب لوٹ مار کی اور آء علاقے میں دوڑ گئے۔

ا بوعلی کی بغاوت ای دوران میں ابوعلی بن سلطان ابوسعید نے اپنے ہوں بھائی کے خلاف بغاوت کر دی اور تجلماسہ میں اپنے ہیڈکوارٹر سے درعہ تک گیا اور گورنر کو دھو کے سے قل کر دیا اور اس میں اپنی دعوت کو قائم کیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے اور سلطان ابوالحن کو تا سالت میں اپنی فرودگاہ پرخبر پہنچ گئی تو اس نے مغرب کی بیاری کے خاتمہ کے لئے پلٹ کر اس پر حملہ کیا اور سلطان ابو تاشفین نے دوبارہ اس کی عزت کو بحال کر دیا اور اس کی فوجیں اس کی عملداری کے مضافات میں بھیل گئیں اور اس نے دستوں کوئر حیب دیا اور انہیں سلطان ابوعلی کی مدد کے لئے روانہ کیا پھر اس نے قبائل زنا تہ کوجمع کیا اور مست*ے چی*میں مغرب کی سرحدوں پر چڑھائی کر دی تا کہ سلطان ابوالحن کی رکاوٹ کو اپنے بھائی ہے دُور کر دے اور وہ تا دریدت کی سرحد تک پہنچ گیا اور وہاں تاشفین بن سلطان ابوالحن ایک فوج کے ساتھ باپ نے سرحدوں کی حفاظت کے لئے تیار کیا تھا اور اس کے ساتھ مندیل بن حمامہ بھی اپنی قوم کے ساتھ موجود تھا جو بنی مرین میں سے بنی تیر یفن کا شیخ ہے لیل جب بیاس کے مقابلہ میں نظر تو وہ بھاگ گیا اور تلمیان والیس آگیا۔ سلطان ابوالحن كالبيخ بھائى برغالب آ كراسيے ل كرنا: اور جب سلطان ابوالحن نے اپنے بھائى پرغلبہ پایا تو أے مسرے میں قبل کرویا اور تلمسان سے جنگ کرنے اور اس کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا اور مسیمے میں اس بر مملو کرویا اوراس نے اس کام کے لئے فوج بہتے کرنے کے لئے مقد ور بھر کوشش کی اور وہاں اس کی فوجیں موجیں مار نے لگیں اور اس نے وہاں ان کے اردگر دفصیلوں کی باڑ اور خندقوں کے شامیانے بنادیے یہاں تک کیان کا خیال بھی وہاں سے نہیں کل سکتا تھا اور نہان کی طرف آسکتا تھا اور اس نے ہر جانب ہے قاصیہ کی طرف اپنی فوجیں بھیجیں پس اس نے مضافات پر قبضہ کرلیا اورسب شمرول کو فتح کرلیا اورجیها که آئده بیان موگاس نے وجدہ کو تباہ و برباد کردیا اورضی وشام اس میں زبردست جنگ کی اور منجنیقوں کونصب کیااوروہاں پر سلطان ابوتاشفین کے ساتھ بنی عبدالواداور بنی تو جین میں سے زنا تہ کے لیڈر محفوظ ہو گئے اور ایک روز وہاں مشہور جنگ ہوئی جس میں ان کے بہا در تل ہو گئے اور امراء مر گئے اور بیرواقعہ یوں ہوا کہ سلطان ابوالحن سحری کے وقت ان پر حملہ کرتا تھا اور جونصیلیں اس نے ان کے مقابلہ میں بنائی تھیں ان کے پیچھے سے دوڑ کرگشت لگا تا اوراطراف کو درست کرتا اور شگافوں کو بند کرتا تھا۔

ایوتا شفین کے جاسوس: اورابوتا شفین جاسوس کوموقع کی تلاش کے لئے بھیجا ایک روزاس نے دوسر ہے لوگوں سے الگ ہوکر چکر لگایا تو انہوں نے اس کی گھات لگائی اور جب وہ پہاڑ اور شہر کے درمیان چلنے لگا تو بیموقع پا کراس پر ٹوٹ پر سے اوراس سے تنی کی قریب تھا کہ سب سے آگے کے لوگ اس تک پہنے جا میر ابوعبدالرحمٰن اورا میر ابوما لک بھی سوار ہو گئے جو گیا تو وہ اجتماعی اورانو ادی طور پر سوار ہو گئے اور اس کے دونوں بیٹے امیر ابوعبدالرحمٰن اورا میر ابوما لک بھی سوار ہو گئے جو اس کی فوج کے دو باز واوراس کے لئی سوار ہو گئے اور پر کی فضا سے بنی مرین کے لئی سے اس پر ٹوٹ پر نے اور شہر کی اس کی فوج کے دو باز واوراس کے لئی کر وعقاب شے اور پوری فضا سے بنی مرین کے لئی کو سے اور اور کی کہ کی کی پر واہ نہ کرتا تھا اور اس کی فوج کی بر واہ نہ کہ تا تھا اور اس کی فوج کی بر واہ نہ کہ تا تھا اور اس کی مقال ہوگیا تو انہوں نے فکست کھا کر پیٹے پھیر دی اور کو کی کی پر واہ نہ کرتا تھا اور خشر کی گئے والی میں ہوگیا ہوگیا ہوگیا تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کی بندش کے لئے ٹوٹ پر نے اور اس روز جینے لوگ قبل ہوگیا ہو کرم سے اس سے بہت زیادہ لوگ اسے بند کرتے ہوئے مر گئے ۔ نیز اس روز بنی تو جین میں سے بری شان و شوکت والے اور جبل وانشر ایس کا گورز اور محمد بن سلامہ بن علی امیر بنی پر لگتن اور تھا جہ تا دعو و در آئی اور اس کے اور اس کے اور اس کے دونوں بیٹے میں اور کو اس کی اور اس کا وار اس کے دونوں بیٹے میں اور وہ اس کی ماتھ تھے اور وہ اس کے ساتھ تھے اور وہ اس کی ساتھ تھے اور وہ اس کے ساتھ تھے اور وہ اس کے ساتھ تھے اور وہ اس کے ساتھ تھے اس کے ساتھ تھے اور وہ اس کے ساتھ تھے اس کے ساتھ تھے اس کی سے تھے اس کے ساتھ تھے اور وہ اس کے ساتھ تھے اور وہ اس کے ساتھ تھے اس کے ساتھ تھے اور وہ اس کے ساتھ تھے اس کے ساتھ تھے اور وہ اس کے ساتھ تھے ا

ابوزیان اورابو ٹابت کافل ہونا: اوراس روزاس کے ساتھ اس کے بھائی کے دوبینے ابوزیان اورابو ٹابت بھی تھے اور وہ کل کے آئے نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے آئی ہوگئے اوران کے سروں کو نیزوں کی الخیوں پر بلند کر کے بھرایا گیا اور شہر کی گلیاں اندراور باہر سے فوجوں سے بھر گئیں اوراس کے درواز سے بھر گئے ہی گھوڑیوں کے بل اوند ھے ہو گئے اورائیک دوسر سے پر گڑپڑ سے اور گھوڑوں سے دوند سے گئے اور دونوں دروازوں کے درمیان ان اوند ھے ہو گئے اورائیک دوسر سے پر گڑپڑ سے اور گھوڑوں کے سموں سے دوند سے گئے اور دونوں دروازوں کے درمیان ان اوند ھے ہو گئے اورائیک دوسر سے پر گڑپڑ سے اور دوازوں کے درمیان راستہ تھ ہوگیا اوراؤگ گھروں کولو نے گئے اور اور سلطان نے جامع مجد کی طرف جاکر نوی اور سور کی کے سرخیل ابوزیر عبد الرحی اور ابوری کے بیٹے بالا اس نے اس نے اس نے بیٹن کیا گیا اور انہیں فوج کی گڑند نہ پہنچا اور انہوں نے اسے تھیوست کی تو اس نے ان دونوں کو اپنی معاملہ کو ان کے معاملہ کو دیا اور موحدین کو اپنی معاملہ کا وراس کے معادی نے لوٹ مار سے ہاتھ اٹھا لینے گا اعلان کیا پس پر بھانی دور ہوگئی اور فیاد زک گیا اور سلطان ابوائحن نے مغرب اور سلط کے شہروں پر اپنی عملداریوں کو بھیے عملداریوں کے ساتھ مسلک کر دیا اور موحدین کو اپنی سرحدوں پر بٹھایا اور آئی زیان کی حکومت کے نشانات کو نا پیر کر دیا اور بنی عبدالواد تو جین اور مفراوہ کے زنا تہ گروہ درگروہ سرحدوں پر بٹھایا اور آئی زیان کی حکومت کے نشانات کو نا پیر کر دیا اور بنی عبدالواد تو جین اور مفراوہ کے زنا تہ گروہ درگروہ سرحدوں پر بٹھایا اور آئی زیان کی حکومت کے نشانات کو نا پیر کر دیا اور بنی عبدالواد تو جین اور مفراوہ کے زنا تہ گروہ درگروہ

اس کے جینڈے تلے آگئے اور اس نے انہیں بلادِ مغرب میں وہی حصد رسدی جاگیریں دیں جو انہیں تلمسان کے مضافات میں ان کے ور ثد میں سے دی تھیں 'پس کچھ عرصے کے لئے آل یغمر اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا یہاں تک کہ ان میں سے شرفاء نے اُسے دوبارہ قائم کیا جو قیروان میں سلطان ابوالحن کی مصیبت کے وقت اس تک پہنچ گئے تھے جیسا کہ ہم بیان کریں گے پس اس کی بچکی چکی اور ہوا چلی۔ واللہ یوتی ملکمن بیٹاء۔

#### فصل

## اس کی حکومت کے رجال موسیٰ بن علی بیلی بن موسیٰ اوراس کے غلام ہلال کے حالات اوران کی او لیت اوران کے امور کا انجام اور ان کی شہرت کی وجہ سے ان کے ذکر کا اختصاص

متوفی موئی بن علی عاجب اس کا اصل قبیلہ کرد سے ہے جومشرق کے اعاجم میں سے ہے اور ہم نے اشار ہیان کیا ہے کہ قوموں کے درمیان ان کے نسب کے بارے میں اختلاف پایا جا تا ہے اور مسعودی نے ان میں سے گئ اصناف کا ذکر کیا ہے اور ان پی کتاب میں ان کا نام الشاہجان البرسان اور الکیکان وغیرہ رکھا ہے اور ان کے مواطن بلاو آذر بائیجان شام اور موصل میں ہیں اور یعقو بہ کی رائے کے مطابق ان میں نصاری بھی ہیں اور حضرت عثان اور حضرت علی سے برات کرنے کی بناء برخوارج بھی ہیں۔

اوران کے پچھ گروہ عراق مجم میں جبل شہرزور میں رہتے ہیں اوران کے عوام سفر میں گھومتے رہتے ہیں اوراپین مویشیوں کے لئے بارش کے مقامات پر چرا گاہیں تلاش کرتے رہتے ہیں اور اپنی رہائش کے لئے اون کے فیصے بناتے ہیں اوران کی بڑی کمائی گائے اور بکریاں ہیں اور جن دنوں اعاجم نے حکومت پر قبضہ کیا اور خود مختار زیاست قائم کرلی اور ان دنوں انہیں کثرت کے باعث بڑی توت و شوکت اور بغداد میں امارتیں حاصل تھیں۔

تا تاریوں کا بغداد پر قبضہ: اور جب بنوعباس کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور ۱۹۲ جیس تا تاری بغداد پر قابض ہوگئے اور بہت ہے کرد 'مجوی ہونے کی وجہ ہے تاریوں کے آگے بھاگتے ہوئے دریائے فرات کوعبور کرگئے اور ترکوں کی حکومت میں چلے گئے پس ان کے اشراف اور گھرانوں کوجومقام حاصل تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی حکومت کے ماتحت رہنا

پندنہ کیا اوران میں سے دوخاندان جو بن اور بن باہرہ کے نام سے معروف ہیں اپنے اتباع کے ساتھ مغرب کی طرف چلے گئے اور موحدین کی حکومت کے آخر میں مغرب میں داخل ہو گئے اور مراکش میں مرتضی کے ہاں اتر بے تو اس نے انہیں خوش آند پد کهااورانبیس وظا نف اور جا گیریں دیں اورانہیں حکومت میں اعلیٰ مقام دیا۔

اور جب ان کے پنیخے سے موحدین کی حکومت کمزور ہوگئ تو وہ بنی مرین کی ملکیت کی طرف چلے گئے اور ان میں ہے بعض یغمر اسن بن زیان کے پاس چلے گئے اوران دنوں مستنصر افریقہ میں بی بابیر کے ایک گھرانے میں چلا آیا جنہیں میں ہیں جا نیا۔

محمد بن عبد العزيز: اوران ميں سے آيك فخص محمد بن عبد العزيز بھي تھا جو المرد وار كے نام سے مشہور تھا اور مولا ناسلطان ابو یجیٰ کا ساتھی تھا اور ان میں سے پچھلوگ بھی تھے اور ان میں سے جولوگ بنی مرین کی حکومت میں رہتے تھے ان میں بیسب ے زیا دہ مشہورتھا پھر بی بابیر میں سے علی بن حسن بن صاف اور اس کا بھائی سلمان بھی تھا اور بنی مرین میں سے لحضر بھی محمد بھی تھا اور جس طرح ان کے پہلے مواطن میں ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی اسی طرح بہاں بھی تھی' پس جب یہ جنگ کے لئے تیار ہوجاتے توان کے مدد گار بھی تلمسان سے ان کے پاس آ جاتے اوران کی جنگ تیروں کے ساتھ ہوتی اور کما نیں ان کا ہتھیا رتھیں اور ان کی سب سے مشہور جنگ وہ ہے جو فاس میں ملح البع میں ہوئی جس کے لئے بنولوین کے سر دار خطر اور بنی با بیر کے سرداروں سلمان اور علی نے تیاری کی تھی اور انہوں نے باب الفتوح کے باہر باہم جنگ کی اور بعقوب بن عبد الحق نے ان سے حیاء کرتے ہوئے انہیں جنگ کی حالت میں چھوڑ دیا اور انہیں تعریض نہ کی۔

سلمان کی وفات: اوراس کے بعد ووج میں طریف کی سرحد پر بڑاؤ کئے ہوئے ان میں سے سلمان فوت ہو گیا اور علی بن حسن کا ایک بیٹا موکی تھا جے سلطان پوسف بن لیقوب نے پند کرلیا تھا اور اس سے اپنے گھر کا بردہ بھی اٹھا دیا تھا اور اس نے اس کی بیوبوں کے درمیان پرورش یا کی تھی پس اس کی خوب شہرت ہوگئ جس کے باعث وہ بھی ناراض ہوجا تا جسے وہ پیند نه کرتا پس وه ناراض ہوکر چلا گیا اور جن دنول پوسف بن یعقو ب نے تلمسان کا محاصرہ کیا ہوا تھاوہ تلمسان میں داخل ہو کیا پس عثان بن یغراس نے اس کے مقام کے مطابق جواہے اپنی قوم میں حاصل تھا اور سلطان نے امتخاب کے مطابق اس کی پذیرائی کی اور پوسف بن پیقوب نے بٹی کومہر ہانی کا حکم دیا' پس وہ اسے جنگ کے گھمسان میں ملا اور اس سے گفتگو کی تو اس نے اس عزت کی وجہ سے جو اُسے قوم میں حاصل تھی اس کے پاس عذر کیا تو اس نے اسے ان سے وفا داری کرنے کی ترغیب دی تو اس نے واپس آ کرسلطان کوخیر دی تو اس نے برانہ مانا اور وہ تلمسان میں ہی قیام پر برر بااور اس کا باپ علی ا مغرب میں برے چیل فوت ہو گیا اور جب عثان بن یغمر اس بن زیان فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے اس ہے زیاد ہ جس سلوک اورمیل جول شروع کر دیا اورا ہے اپنے ساتھ ملالیا اورا پنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اسے سالا رمقرر کیااورا ہے جلیل الثان کا م سپر د کئے اوروزارت اور حجابت کے بلند مناصب عطا کئے۔

اور جب سلطان ابوجوفوت ہو گیا اور اس کے بیٹے ابوتاشفین نے اس کی حکومت سنجالی تو اس نے اسے لوگوں کی بیعت لینے کا کام سپر دکیا اوراس کے مقام ہے اس کا غلام ہلال تنگ ہو گیا اور جب اس پر غالب آگیا تو وہ موسیٰ بن علی ہے بہت حمد كرتا تھا اوراس سے تنى كيا كرتا تھا ليس أسے اس سے اپنى جان كا خوف بيدا ہوا اوراس نے اندلس ميں براؤ كے لئے سمندر پارکرنے کا ارادہ کرلیا تو ہلال نے اسے جلدی ہے جالیا اور اسے گرفتار کرلیا اور اسے کنارے کی طرف جلا وطن کر دیا اور وہ غرنا طبیس انر کرمجا ہد غازیوں میں شامل ہو گیا اور سلطان کے وظیفہ کے وصول کرنے سے بازر ہا۔ پس اس نے اپنے قیام کے زمانے میں اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا اور جو چیزیں اس کے پاس آتی تھیں یہ وظیفہ ان میں سے بہت اچھا تھا اور لوگوں نے اس کے متعلق باتیں کر کے اسے عجیب چیز بناویا۔

ہلال کا حسلہ توہال کی پہلیاں صداورعداوت سے جل اٹھیں پیں اس نے اپنے سلطان کو برا چیخة کیا اور اس نے ابن الاحرے اس کے لانے کے متعلق گفتگو کی تو اس نے اس کواس کے سپر دکر دیا اور سلطان نے اسے اپنی جنگوں میں اپنی جانب برعامل مقرد کر دیا حق کہ دوہ اس کی فوجوں کے ساتھ افریقہ جا کر مولانا سلطان ابو یکی کے ساتھ کے دیرے میں جنگ کرنے تک عال رہا اور اسے شکست ہوئی اور زناتہ تل ہوگئے اور بیا کہ جماعت کے ساتھ واپس آگیا، پس ہلال نے سلطان کو جو کیا اور اس کے اس کے دل میں یہ بات وال دی کہ وہ اس پر تہمت لگاتا ہے اور اس نے اس کی چغلی بھی اس کے پاس کی پس وہ زواودہ علی اس کے دل میں یہ بات وال دی کہ وہ اس پر تہمت لگاتا ہے اور اس نے اس کی چغلی بھی اس کے پاس کی پس وہ زواودہ عربوں کے پاس چلاگیا اور اس نے اس کی جانب کے عاصرہ پر حاکم خلب بھی بن موئی کو امیر مقرد کیا اور وہ سلیمان اور کی بی بن موئی کو امیر مقرد کیا اور وہ سلیمان اور کی بی بن موئی کو امیر مقرد کیا اور وہ سلیمان اور کی بی بن موئی کو امیر مقرد کیا اور وہ اس کی بیش آئے اور بیا کی بن سائی بی جگر میں اپنی جگہ پر واپس آئی بی بی سائی بی جگر میں اپنی جگہ پر واپس آئی بی اس نے چند ماہ بعدا ہے گوئی کر دیا اور ہلال کے حسد کی بی بی سے تو بی اس کے قید خانے کوئی کر دیا وہ لی اور کوئی کر دیا وہ بی بیر وہ بی اس کے قید خانے کوئی کر دیا وہ بیل اس نے وہ بیاں تی جگر کوئی کر دیا وہ کوئی کر دیا وہ بیل کوئی کر دیا ۔

ہلال پر ناراضگی : حتی کہ جب وہ ہلال پر ناراض ہوا تو اس نے اسے اس کے قید خانے سے بلایا جو بہت تک تھا پس وہ اس کے پاس آیا اور جب اس نے ہلال ہوگر فقار کیا تو اس نے مولیٰ بن علی کوا پنی تجابت پر مقرر کیا اور جس روز سلطان ابوائحن تلمسان میں داخل ہوا تو اس روز تک وہ تجابت کے فرائف سرانجام دیتار ہا اور جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں وہ ابوتا شفین اور اس کے بیٹوں کے ساتھ ان کے کل کے لان میں فوت ہوگیا اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور اس کے بعد اس کے بیٹو سے سلطان ابوائحن کے مددگاروں میں شامل رہے جن میں سے سعید بڑا تھا اور اس جنگ میں جومقتول کی درواز سے پر پڑے سلطان ابوائحن کے مددگاروں میں شامل رہے جن میں سے سعید بڑا تھا اور اس جنگ میں جومقتول کی درواز سے پر پڑے تھے بیان میں سے رات کے ابتدائی جے میں جب کہ اس کے زخموں سے خون ٹیکٹا تھا ہے گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی عبران میں شار ہوتی ہے اور سلطان نے اسے معافی دے دی یہاں تک کہ بنی عبدالواد کی حکومت واپس آگی اور بنوعبدالواد کی علومت واپس آگی اور بنوعبدالواد کی عبران کا روز ای کے باز ارجی اس کا بڑار جن اس کا بڑار جن اس کا بڑار جن اس کا بڑار جن اس کا بڑار میں اس کا بڑا کاروبار تھا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ واللّہ غالب علی امور ہو

یکی بن موکی اس کا اصل بی سنوس ہے جو کو میے کا ایک بطن ہے اور انہیں بی کمین میں حسن سلوک اور تربیت کی وجہ سے دوستی حاصل ہے اور جب بنو کمین مغرب کی طرف گئے تو بیان سے پیچےرہ گئے اور انہوں نے بنی بغر اس سے تعلق بیدا کر لیا اور انہوں نے ان سے حسن سلوک میں پروان چڑھا۔ اور انہوں نے ان سے حسن سلوک کیا اور یکی بن موکی عثان اور اس کے بیٹوں کی خدمت اور حسن سلوک میں پروان چڑھا۔ اور جب محاصرہ ہوا تو ابو حمونے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ رات کو چوکیداروں کے آن ٹھکا ٹوں کی گشت کیا کر ہے جو فصیلوں میں بنائے گئے تھے اور جانبازوں میں اندازے کے مطابق خوراک تقسیم کرے اور دروازے بند کرے اور میدان

جنگ میں آگے رہا کرے اور اس کام پر اس کے خدام میں ہے اس کے مددگار بھی تھے جوئی وشام اور دات دن اس کے ساتھ رہتے تھے اور یہ یکی بھی ان میں ہے ایک تھا پس انہوں نے آسے اس کی کار کر دگی کے متعلق بتایا اور اس ہے حسن سلوک کرنے گے اور اس کا پہلاکام ان کے محاصرہ ہے ابو پوسف کو اس کی جگہ ہے لے کر آ نا تھا کیونکہ ان کے درمیان جنگ ہور تی تھی پس یہ اس بارے میں خوف کھا تا تھا اور اپ جیجنے والے کی عزیت کا پاس بھی کرتا تھا اور جب وہ محاصرہ ہے تکلے تو انہوں نے اس کے ساتھ اعلی درجہ کا سلوک کیا اور اپ جیجنے والے کی عزیت کا پاس بھی کرتا تھا اور جب وہ محاصرہ ہے تکلے تو انہوں نے اس کے ساتھ اعلی درجہ کا سلوک کیا اور اس کی تعریف میں اضافہ کیا اور جب تاشفین با دشاہ بنا تو اس نے اس محلب میں خود مختار حاکم بنا یا اور اسے آلہ بنانے کا بھی تھم دیا 'چر جب اس نے موئی بن علی کومو حدین کی جنگ اور مشرق کی جانب سے الگ کیا تو اس کے ساتھ اسے بھی معزول کر دیا اور المربیا ورتش اس کی عملدادی میں شامل تھے اور جب سلطان ابوائحن نے تلمسان سے جنگ کی تو اس نے اس کے ساتھ اطاعت اختیار کرنے اور اس کے ساتھ در ہے کے بارے میں خط و کتابت کی تو اس نے اس کی باس آیا اور تھسان میں جس جگہ پروہ خیمہ دن تھا وہ اس نے اس کی باس کی باس کی بات کو تو ل کرلیا تو بیا پی عملداری کے مقام کو بلند کر دیا اور بیراس کے ہاں ہمیشہ اس حالت میں رہا یہاں تک کہ وہ تلمسان کے قتی کرنے کے بعد فوت ہوگیا اور اللہ بی تقدیروں کو پھیرنے والا ہے۔

حلال: اس كا اصل قطاولين ك نصاري قيديون مين ب أسه سلطان اين الاحرف عثمان كوتحفة ديا تها پهر ميسلطان ابوجمو کے پاس آ گیا اور اس نے اپنے بیٹے ابوتا شفین کو جو کا فرغلام دیے ان میں ریجی شامل تھا اور اس نے اس کے ہال نشو ونما اور تربیت یا کی اور بیاس کے ہاں آنے جانے والے سفری اونٹوں کے لئے مختص تھا اور سلطان ابوحو کے ساتھ جوانہوں نے کارنامہ کیااس میں زیادہ پارٹ اس نے ادا کیا اور جب اس کے بعد اس کا بیٹا ابوتا شفین حکمران بنا تو اس نے اسے اپنی عجابت پرمقرر کیااور یہ براہیت ناک اور برا بدخوتھا پس یہ اس کے دروازے پر جوڑ کے مقام پر بیٹھا اور اس نے لوگوں کے لئے اپنی دھارتیز کی اور قابل آ دمیوں کومماثل مناصب سے ہٹا کرایے دامن سے دابستہ کرنے کی طرف مائل کیا ہی اس نے حکومت پر قبضہ کرایا اور سلطان کا مدمقابل بن گیا پھر حکومت کے نتیج اور برے انجام سے ڈرگیا پس اس نے سلطان سے مج کے متعلق اجازت طلب کی اور هنیز سے ایک مثتی میں سوار ہوکراس کے پاس آیا جے اس نے اپنے مال سے خریدا تھا اسے سامان خوراک اور جانبازوں سے بھر دیا تھا اور اس نے اپنے کا تب الحاج محد بن حوالہ کو اٹی نیابت میں سلطان کے دروازے برکھڑا کیااور ۲۲ عصص عل کراسکندریاترااورمصر کالحاج کے ساتھ دہاجوان کاامیر تھااور راست میں سوڈان کے سلطان موی سے بھی ملا جوآل منسی میں سے تھا اور دونوں کے درمیان دوئی مشحکم ہوگئ کھروہ اپنے وطن کوروائلی کے بعد تلمسان وابس آ گیا مگر اُسے سلطان کے ہاں اپنا مقام نہ ملا اور اس کے بعد وہ بھیشہ بی اس کے لئے اجنبی بنار ہا اور وہ مدارات اور بخشش ہے اس کی د کھے بھال کرتار ہا' یہاں تک کداس ہے ناراض ہوگیا اور 9 سوے جے میں اسے گرفیا رکرلیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیااور یہ بھیشہ قیدی رہا یہاں تک کہ فتح تلمسان اور سلطان کی وفات سے چند یوم پہلے درد سے فوت ہو گیا اوران دونوں کے قریب قریب مرنے اوران دونوں کی سعادت وخوست کے قریب آنے میں ایک عجیب نشان پایا جاتا ہے اورسلطان ابوالحن ان غلاموں كا تعاقب كيا كرتا تھا جوسلطان ابوجو كے قل كے موقع يرموجود تھے اور بيہ ہلال اس كى موت كى وجه سے اس کے عذاب سے نے گیا اور اللہ اپنے تھم کو پورا کرنے والاہے۔

#### فصل

## قیروان میں سلطان ابوالحسن کی مصیبت کے بعد عثان بن جرار کے تلمسان کی حکومت برجملہ کرنے کے حالات

یہ بنوجرار ٔ بیندوکس بن طاع اللہ کے قبائل میں سے ہیں اور وہ بنوجرار بن یعلیٰ بن بیندوکس ہیں اور بنومجر بن زکر از حکومت کے آغاز سے بی ان کے پاس آتے تھے یہاں تک کہ حکومت ان کے پاس آگی اور بیخود مخار ہو گئے اور انہوں نے ا پیزیمام قبائل پرحقارت کی چا در دال دی اور اس عثان بن کیلی بن محمد بن جرار نے ان میں پرورش یا کی اور اے ریاست اور بذائی کی آئکھے دیکھاجاتا تھا اور سلطان ابوتا شفین کے پاس شکایت کی گئی کداس کے دل میں ریاست کے لئے مقابلے کا جذبه پایاجاتا ہے اور اس نے اسے ایک مدت تک قید کردیا اور بیاس کے قید خانے سے بھاگ کر ثنا و مغرب سلطان سعید کے پاس چلا گیا تو اس نے اس کا عزاز واکرام کیا اور بیا ہے ٹھکانے پرتھبر کر زاہداورصوفی بن گیا اور جب سلطان نے تلمسان پر قبضہ کیا تواس نے اس سے لوگوں کے ساتھ حج کرنے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اجازت دے دی اور یہ اپنی بقیہ زندگی میں بھی مغرب سے مکہ تک حاجیوں کے قافلے کا امیر رہایہاں تک کہ سلطان ابوائحن نے موحدین کے مضافات پر قبضہ کرلیا اوراس نے اہل مغرب کے زنا تداور حربوں کوافریقہ میں داخل ہونے کے لئے جمع کیاان میں بیعثان بھی شامل تھا اور اس نے قیروان سے تھوڑا ساپہلے اس سے مغرب کی طرف واپس جانے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اجازت وے دی اور پیلمسان چلا گیااوراس کے امیر کے ہاں اُتراجوامیر ابوعنان کی اولا دمیں سے تھا جھے اس نے اس کی عملداری پرامیر مقرر کیا تھااورا سے تلمسان کی حکومت کی ولی عہدی کے لئے تربیت دی تھی تو وہ اس کے قریب ہو گیااوراس نے اس کے باپ کے بارے میں ترمی ہے یہ بات اس کے کان میں ڈال دی کہ اس کا باپ افریقہ کی جنگوں کی الجھنوں میں پیش گیا ہے اور اس کے نجات پائے کی کوئی اُمیر نہیں اور اس نے حالات کے واقف کارول اور کا بنول کی زبان ہے اس سے بیوعدہ کیا کہ حکومت اس کے پاس آئے گی اور وہ بھی بید خیال کرتا تھا کہ اس کے پاس بھی اس کاعلم بھی ہے اور اس بناء پر سلطان ابوالحسٰ کو قیروان میں مصیبت پڑی ہے اور اس کے طن کا مصداق اور اس کے قیاس کی اصابت واضح ہوگئی ہے ہیں اس نے اسے اس کے باپ کی حکومت پر حملہ کرنے اور جلدی سے فاس کی طرف جا کراس کے بھائی ابو مالک کے بیٹے منصور پرغلبہ یانے کے لئے اُ کسایا جے اس کے دادا ابوالحن نے وہاں کا گورزمقرر کیا ہوا تھا اور اس نے اے اس کی حکومت وسلطنت کی علامات و نثانات وکھائے اور اس نے سلطان ابوالحن کی ہلاکت کی خبر کی اشاعت کرنے اور اُسے زبان زوعوام کرنے میں اس کے اور بین کے دریے ہوگیا اور بنی مردین کی اور امیر ابوعنان حکومت کے دریے ہوگیا اور بنی مردین کی خلاف حیلہ بازی کی بیہاں تک کہ اُسے اس کی سچائی کا وہم ہوگیا اور امیر ابوعنان حکومت کے دریے ہوگیا اور بنی مردین کی فوجوں میں سے ایک جماعت اس کے پاس آئی پس اس نے استلحاق کیا اور عطیات دیئے اور رہیج ہیں ہے گئے دعا کا اعلان کیا اور تلمسان کے باہر مغرب پر جملہ کرنے کے کچھاؤٹی ڈال دی جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے اور جب وہ چلاگیا تو عثان نے اپنی دعوت دے دی اور ان کی کری پر چڑھ بیٹھا اور آلہ بنایا اور بنی عبدالواد کی حکومت کی علامت کو واپس لا یا جو آلی جرار کے لئے نہ تھی اور چند ماہ خود مختار ہا یہاں تک کہ آلی زیان میں سے عبدالرحمٰن بن یجیٰ بن علامت کو واپس لا یا جو آلی جرار کے لئے نہ تھی اور چند ماہ خود مختار ہا یہاں تک کہ آلی زیان میں سے عبدالرحمٰن بن یجیٰ بن علیم اس کے بیس آیا جس نے اس کے نشانات کومٹا دیا اور اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسادیا اور بنی عبدالواد کی حکومت گواس کے اصل کی طرف لوٹا دیا۔

#### فصل

# آ لِ یغمر اس میں سے ابوسعید اور ابو ثابت کی حکومت کے حالات اور اس میں ہونے والے

#### واقعات كابيإن

ان دونوں کا دا داامیر ابو یجیٰ 'یغمر اسن بن زیان کاسب سے بڑا بیٹا تھا اور اپنے بھائی عمز الا کبر کی وفات کے بعد اس کا ولی عہد تھا اور یغمر اسن نے الالا چے میں سجلماسہ پر قبضہ کیا تو اسے وہاں کا گورنر بنایا 'یہ وہاں پر ایک سال تک مقیم رہا۔ جہاں اس کے ہاں اس کا بیٹا عبد الرحمٰن بیدا ہوا بھریہ تلمسان واپس آ گیا اور وہیں پرفوت ہوگیا۔

اور عبد الرحمان نے عبد اسم میں پرورش پائی اور اپنی ماں کے بعد تلمسان چلا آیا اور اپنے باپ کے بیٹول کے ساتھ قیام پذیر ہوگیا یہاں تک کہ سلطان اس کے مقام ومنزلت سے ننگ ہوگیا اور اس نے اسے اندلس کی طرف جلاوطن کر دیا اور یہ بچھ عرصہ تک و ہاں تھہر ارہا اور ایک روز جہاد میں قرمونہ کی سرحد پراپی فوجی چوکی میں فوت ہوگیا اور اس کے چار بیٹے تھے کیسٹ عنان نزیم اور ایر ایم بیس پر تلمسان واپس آگئے اور انہوں نے سالوں تک تلمسان کو اپناوطن بنائے رکھا یہاں تک کے سلطان ابوالحن نے ان کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور ان کی حکومت کو اپنی حکومت کے ساتھ ملا لیا اور انہیں جملہ شرفاء کے ساتھ ملا ای اور انہیں جملہ شرفاء کے ساتھ تلمسان سے مغرب کی طرف بجوادیا۔ پھر انہوں نے اندلس کی ان سرحدوں پر جو اس کی عملداری میں شامل تھیں پڑاؤ کرنے کے بارے میں اس سے اجازت طلب تو اس نے انہیں اجازت دے دی اور ان کا وظیفہ مقرد کر دیا اور انہیں جزیرہ میں اتا ر

سلطان ابوالحسن كا افريقه سے جنگ كرفا اور جب سلطان ابوالحسن نے ١٣٨ه ميں زنانه كوافريقه سے جنگ كرنے

کے واسطے جمع کیا تو یہ بھی اپنی قوم بی عبدالواد کے ساتھ اپنے جمنڈ بے سلے اس کے مددگاروں میں شامل سے اوران کا مقام ان میں مشہور ومعروف تھا۔ پس جب سلطان ابوائحن کی حکومت خلل پذیر ہوئی اور بنی سلیم کے کھوب جوافریقہ کے اعراب سے میں مشہور ومعروف تھا۔ پس جب سلطان ابوائحن کی حکومت خلل پذیر ہوئی اور بنی سلیم کے کھوب لوٹا اوراس سے پہلے ان کے پاس آگے پس اس پرمصیبت پڑی اور سیقیروان میں پاپندہوگیا اوراع اب نے مضافات کو خوب لوٹا اوراس کے بقیہ مضافات میں سے مغرب نے بعاوت کردی اور انہوں نے بنی عبدالواد کواپنے علاقے اورا پی عملداری میں آنے کی اجازت مضافات میں سے مغرب نے بعاوت کردی اور انہوں نے بنی عبدالواد کواپنے علاقے اورا پنی حکومت اور اپناا میر مقرد کرنے کے دے دی بیس میرون سے گزرے اوران دوں وہ اپنے عہد کے بارے میں مشورے کے لئے تو انہوں نے مشورہ کے بعد عثمان بن عبدالرحمٰن پر اتفاق کر لیا اوران دوں وہ اپنے عہد کے لئے اس کے پاس آئے اور اسے صحرا کی طرف لے گئے اور اسے تونس کی عیدگاہ کے دروازے پر چیڑے کی ڈھال پر بھایا پر انہوں نے اس کے پاس آئے اور اسے صحرا کی طرف لے گئے اور اسے تھی گیا جو اُسے سلام امارت کہتے تھے اور اس کی اطاعت اور پر چیز کی کہ اس کی اور اسے تھی گیا جو اُسے سلام امارت کہتے تھے اور اس کی اطاعت اور بیعت کا عہد کرتے تھے یہاں تک کہ سب نے نعرہ دکھا پی پھر دہ اس کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں جلے گئے۔

مفراوہ کا اپنے امیر علی بن راشد کے پاس اجتماع اور اس طرح مفراوہ بھی اپنے امیر علی بن راشد بن مجر بن ثابت بن مندیل کے پاس جمع ہو گئے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوتی کا معاہدہ کر کے اپنے مضافات کو چلے گئے نیز انہوں نے آخری دنوں تک مصالحت سے رہنے اور مسلم

صومت کواپی تمام مملوکات اوراسلاف کی وراثت پرترجتی دینے کا بھی معاہدہ کیا اوراس کے سائے میں مغرب کی طرف کو چ کر گئے اور ہر جانب سے صحرائی لوگوں نے ان پر غارت گری کی مگرانہیں ونیفن' لونداور جبل بنی ثابت کے باشندوں کی طرح معمولی سی کامیا بی بھی نصیب نہ ہوئی اور جب بیہ بجابیہ سے گز رہے تو وہاں مفراوہ اور تو جین کی ایک جماعت موجودتھی بے لوگ اس وقت سے وہاں مقیم تھے جب سے انہوں نے اپنی عملدار یوں پر قبضہ کرلیا ہوا تھا اور وہ ہی سلطان کی فوج میں شامل تھے یں وہ بھی ان کے ساتھ کو چ کر گئے۔

جیل الزاب میں برابرہ کا ان برحملہ: اور جبل الزاب میں زواددہ کے برابرہ نے انہیں روکا اور ان پرحملہ کردیا تو انہوں نے جنگوں میں شجاعت کے وہ کارنا ہے دکھائے جوان کے دوستوں میں مشہور ومعروف ہیں پھر بیر شلب چلے گئے تو مفراوہ کے قائل نے ان سے ملا قات کی اور ان کے سلطان علی بن راشد کی بیعت کر لی بس اس کی حکومت مضبوط ہوگی اور بنو عبد الواد اور امیر ابوسعید اور امیر ابو ثابت علی بن راشد اور اس کی قوم کے ساتھ بختہ معاہدہ کرنے کے بعد پھر گئے اور ان کے عبد الواد اور امیر ابوسعید اور امیر ابو ثابت علی بن راشد اور اس کی قوم کے ساتھ اور بنو سلطان ابو عنان کی فوجوں کے آگے تا سالت میں شکست دلائی تھی بس وہ وہاں سے بھاگ گئے اور بنو عبد الواد ابی جگہ براتر پڑنے اور ان میں بنی جرار بن بیدہ کس کی ایک جماعت بھی تھی جن کا سردار عران بن موئی تھا۔ عبد الواد ابی جگہ براتر پڑنے اور ان میں بنی جرار بن بیدہ کس کی ایک جماعت بھی تھی جن کا سردار عران بن موئی تھا۔ اس ابوسعید کے باس ابن عثمان کی طرف بھاگ گیا اور اس نے اسے بولا میں عبد اور اس کے ساتھ سلطان ابوسعید کے باس بعید اور اس کے ساتھ سلطان ابوسعید کے باس بعید اور اس کے ساتھ سلطان ابوسعید کے باس بعید اور اس کے ساتھ سلطان ابوسعید کے باس بعید اور اس کے ساتھ سلطان ابوسعید کے باس بعید اور اس کے ساتھ سلطان ابوسعید کے باس بعید اور اس کے ساتھ سلطان ابوسعید کے باس

جانے کے لئے نکلے تھے اتر پڑے اور خود وہ تلمسان کی طرف واپس آ گیا اور وہ لوگ بھی اس کے پیچے بیچے تھے پس اسے راستے میں پکڑ کوئل کر دیا گیا اور سلطان سے اپنی جان کی استے میں پکڑ کوئل کر دیا گیا اور سلطان سے اپنی جان کی امان جابی تو اس نے اسلطان سے اپنی جان کی امان جابی تو اس نے اسلطان سے کی میں داخل ہو گیا۔ پس یہ امان جابی تو اس نے اسپ ہمان دے دی اور جمادی الآخرہ ۱۹۷۹ھے کے آخر میں سلطان کے کل میں داخل ہو گیا۔ پس یہ اپنی تخت پر بیٹھا اور اپنی اور خابت الزعیم کو اپنی دوواز سے سے ماوراء علاقے کے مقبوضات اور اطاعت اور جنگوں پر امیر مقرر کیا اور خود اس نے با دشاہ کے لقب اور نام پر اکتفا کیا اور آسودگی و آرام سے وابستہ ہو گیا اور عثمان بن کی کے پاس پہلی بار جانے پر بی گرفتار ہو گیا جس نے اسے زمین دوز قید خانے میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ ای سال رمضان میں فوت ہو گیا اور یہی کہا جاتا ہے کہ وہ قتل ہوکر مراتھا۔

سلطان ابو ثابت کی بہلی جنگ : اور سلطان ابو ثابت کی بہلی جنگ کومید کی تھی اور اس کا واقعہ بول ہے کہ ان کا برا آ دمی ابراجیم بن عبدالملک ایک زمانے سے ان کا سردارتھا اوروہ بنی عابد کی طرف منسوب ہوتا تھا جوعبدالمؤمن بن علی کی قوم ہیں اور کومیر کا ایک بطن ہیں ۔ پس جب تلمسان میں جنگ ہوئی تو اس نے خیال کیا کہ جنگ کے باول نہیں چھٹیل گے اور اس کے دل نے اسے چھلانگ لگانے کو کہا تو اس نے اپنی دعوت دے دی اور بلا دکومیداوران کے قریبی سواحل کوآگ اور جنگ سے شعلہ زن کردیا تو سلطان ابوٹا بت نے اس کے لئے تیاری کی اورکومیہ برحملہ کردیا اور انہیں قبل اور قید کر ہے ان کی نیخ کئی کردی اوراس کے بحد صنین اور ندرومہ میں داخل ہو گیا اور ابراہیم بن عبد الملک باغی کو پکز لیا اور اسے گرفتار کر کے تلمسان لایا اورا سے قیدخانے میں ڈال دیااور چند ماہ کے بعد اسے قیدخانے ہی میں قبل کر دیااور مغرب اوسط کے شہراور سرحدیں ہمیشہ ہی سلطان ابوالحن کی مطیع رہیں اور اس کی دعوت کو قائم کرتی رہیں اور وہاں اس کے محافظ اور گورز بھی تھے اور تلمسان اس کے قریب تر دہران کاشہرتھا جہاں پر بنی مرین کا پروردہ قائدعبد بن سعید بن جانا رہتا تھا، جس نے اسے کٹرول کیا اور اسے خوراک متھیاروں اور جوانوں اور اس کی بندرگاہ کو بحری میروں سے بحر دیا تھا اور اپنے جن مضافات کوانہوں نے حملہ کے لئے پیش کیا ہدان میں سب سے اول درجے پرتھا' پس سلطان ابو ثابت نے قبائل زنانہ اور عربوں کے جمع کرنے کے بعد ای پر چڑھائی کی اور کئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا اور ان کے حلیفوں بنی راشد کے دلوں میں مرض تھا پس انہوں نے شہر کے قائد سے سلطان ابوثابت کے خلاف بغاوت کرنے کے بارے میں سازباز کی اور جنگ کے وقت اس ہے اس سازٹن کو کامیاب بنانے کا دعدہ کیا بس اس نے مقابلہ میں نکل کران ہے جنگ کی اور بنورا شد فکست کھا گئے اور ان کے ساتھیوں کو بھی شکست سے دو جار ہونا پڑااور محمد بن بوسف بن عنان بن فارس جوا کابرین قرابت میں سے بغمر اس بن زیان کا بھائی تھاقتی ہوگیا اور اس نے چھاؤٹی کولوٹ لیا اور سلطان ابوٹا بت نے کر تلمسان چلا آیا یہاں تک کداس کا وہ حال ہوا جوہم بیان کریں گے۔انثاءاللہ تعالیٰ۔

Mark Freih of the second of the second of the

partition, when it is bright to expendent

### فصل المناسبة 
## الناصر بن سلطان ابوالحسن کے ساتھ ابو ثابت کی جنگ اوراس کے بعد فتح دہران کے حالات

قیروان کی جنگ کے بعد سلطان ابوالحن تونس جا کروہاں قیام پذیر ہوگیا ادر عرب اس کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور وہ موحدین میں سے شرفاء کو یکے بعد دیگر نے نونس کے حاصل کرنے کے لئے امیر مقرر کرتے تھے جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے' اس دوران میں کہ وہ فتح کی اور مغرب اقصیٰ سے مدد پہنچنے کی امید لگائے بیٹھا تھا کہ اچا تک استمام حالات میں بیان کیا مہر نے اور اپنے بیٹے اور پوتے کی بجاوت اور بی عنان کے تمام مغرب پر قابض ہوجانے کی اطلاع می نیز بیغام رسانوں کے بھر نے اور اپنے بیٹے اور پوتے کی بجاوت اور بی عنان کے تمام مغرب پر قابض ہوجانے کی اطلاع ملی جو بی عبدالواد مغرب اوسط کے شہروں الجوائز دہران اور جبل وانشر لیس میں اس کے لئے قائم تھی اور وہاں پر نفر بن عمر بن عثان بن عطیہ اس کی دعوت کا ذمہ دار تھا اور عریف بن بیٹی ہمی سلطان کے ہاں اپنے مقام کی وجہ سے اور اس کی قوم بھی دوتی کے باعث الناصر کے مددگاروں میں شامل تھی اور عریف کو یہ مقام تونس میں جال ناری کے باعث ملاتھا' پی سلطان نے اس کی بات کو الناصر کے مددگاروں میں شامل تھی اور عیف کو یہ مقام تونس میں جال تا رہی کے اور اس کے ساتھ کی گاور منداس جانے کی عطاف دیا کہ اور سوید نے بھی اس سے طاقات کی اور اس کے پاس چلے گئاور اس کے ساتھ کی گاور منداس جانے کی کوچ کر گئے۔

اوراس دوران میں امیر ابو ثابت دوبارہ جنگ کود ہران کی طرف کے جانا چاہتا تھا کہ اچا تک اے اس کے متعلق خبر ملی تو وہ جلدی ہے اسے سلطان ابوعنان کے پاس لے گیا اور بنی مرین کی ایک فوج اس کے بھائی ابوسعید کے بیٹے ابوزیان کے ساتھ اس کے پاس آئی جوان کے قیروان پر حملہ کرنے کے وقت سے وہاں قیام پذیر تھا اور اس کے باپ نے اس کے متعلق اے اطلاع دی تو وہ مال اور فوجوں کی کمک کے ساتھ آیا اور ابو ثابت کی محرم کو ہوں ہے وہ تھا ان سے حملہ کے لئے گیا اور مفراوہ کو جھی اطلاع دی تو انہوں نے اس کی مدونہ کی اور جبالا وطاف میں چاہ گیا اور وہ ہاں اور وہ گئی اور وہ کی ساتھ النا میں جنگ کی اور عربوں کی فوجوں کے ساتھ الله ول کے آخر میں الناصر نے اپنی فوجوں کے ساتھ اس سے وادی دلک میں جنگ کی اور عربوں کی فوجیں تنز بنز ہو گئیں اور وہ جگاہت کھا گئے اور الناصر الزاب چلا گیا اور بسکرہ میں ابومزنی کے ہاں انز ایہاں تک کہ سلیم کے جوانوں میں سے اس آدمی نے اسے اپنا ساتھی بنالیا جس نے اسے قنس میں اس کے باپ کے باس بہنجا دیا۔

عریف بن بیچیٰ کامغرب اقصیٰ کو جانا: اور عریف بن بیچیٰ مغرب اقصیٰ چلا گیا اور سلطان ابوعنان کے ہاں ان کی مجلس میں اپنے مقام پراٹر ااور اس کی خواہش پوری ہوگئی اور تمام عرب ابو ثابت کی اطاعت اور خدمت میں واپس آ گئے اور

· 我们的感情感,我就是"我看到这个人感情的,我也没有一家,我们就看着这个人,我们就

the contract of the second of the second of the contract of the second o

我要的意思。而我是最后是有一个大学,是一个一个人类的表现的情况。我是

manifold of the property of the second of the second

tak ang ta<sup>ng</sup> mga sa maturi ng palabagan ng tapang sa kata ng palabagan

· 第四次编码 (1894年) 1996年(1996年) 新加州 (1994年) 1996年(1996年) 1996年(1996年) 1996年(1996年) 1996年(1996年) 1996年(1996年) 

## تونس سے سلطان ابوالحسن کے پہنچنے اور الجزائر میں اُئر نے اوراس کے اور ابو ثابت کے درمیان ہونے والی جنگوں کے حالات اور

## شكست كے بعداس كے مغرب چلے جانے كے حالات

جنگ قیروان کے بعد سلطان ابوائس کا تونس میں قیام اور عربوں نے اس کا جو محاصرہ کیا تھا وہ طویل ہوگیا اور مغرب اتھیٰ کی باشندوں نے اس کے خلاف بخاوت کردی اور فضل بن مولا نا سلطان ابو یکیٰ کی بیعت کر کی بیت کر کی بیت کر کی اور وہ تونس میں مشتیوں پر سوار بیعت کر کی بین اس نے مغرب کی طرف سفر کرنے کی نیت کر کی اور وہ تونس سے عیدالفطر اہلا ہے کے دنوں میں مشتیوں پر سوار ہوا بی زندگی ہوا ہوا کیا اور وہ فرق ہونے لگا اور اس کا بحری بیڑ وہ بجابیہ کے ماحل پر غرق ہوگیا اور وہ اس کے باعث وہاں ایک بخری بیڑ وہ اسے طلا اور وہ اس کے باعث وہاں ایک بخری بیڑ وہ اسے طلا اور وہ اس کے باعث وہاں ایک بخری بیڑ وہ اسے طلا اور وہ اس کے باعث وہاں ایک بخری بیڑ وہ اس کے بال کے باعث وہ اس کے بال کے باعث وہ اس کے بال کے باعث وہ اس کے بال کے بال کے بال کے بال کے بال کی طرف آئے میں جلدی کی بیں اس نے آئیس خادم میں خوب عطیات و سے الکیش اور ثوالہ نے اس کی طرف آئے میں جلدی کی بی اس نے آئیس خادم بال اور آئیس خوب عطیات و سے الکیش میں میں ہوائی تو می کے باشندوں میں سے مطابقہ کی جو بال وہ اس کے باس آیا اور آئیس خوب عطیات و سے اور خوب القوی کی بیٹوں میں سے جبل وائٹر کیس کا مالک تھر بن عمر بن عمان اور وہ بی تاہوں نے اس کی ساتھ میں اس کے باس کی بال اور آئیس فوج جم کرنے کے لئے واپس جیجا تو بین نوبی میں اس کے باس اور غراد وہ ہوں ان کے واپس کی بارے میں امور اور میں ان کے انہوں کے اس کی میں اس کے مارے میں اطلاع میں تو اس نے ان کے تاہوں کا محاصرہ کے ہوئے تھا کہ اچا کھ رہے الول اہ اور عمل اس اس نوبر اس کی گرائی کی اور وائٹر کیس کی جا ب سے میں اطلاع میں تو اس نے ان کے اس کی میں اس کے مدران کی کرائی کی اور وائٹر کیس کی جا ب

ونز مار کا قرار : اور ونز مار اور اس کے ساتھ جوعرب فوجیس تھیں وہ اس کے آگے بھاگ آٹھیں اور وہاں اس کے پاس سلطان ابوعنان کی فوج بھی پہنچے گئی جن کا سالا ریجیٰ بن رحو بن تاشینین بن معطی ٹھالیں اس نے عربوں کا تعاقب کیا اور انہیں بھا دیا اور حمین کے قبائل جبل تیطری میں اپنے قلعوں میں چلے گئے پھراس نے المربیہ پرحملہ کر کے اسے فتح کرلیا اور اپنے پروردہ عمر بن موی الجلولی کو اس کا امیر مقرر کیا پھراس نے حصین پرحملہ کیا اور جبل میں ان پر غالب آ گیا تو انہوں نے اطاعت اختیار کرلی اوراطاعت برایخ بیٹوں کوبرغمال رکھالیں وہ انہیں جڑ ہ کو یا مال کرنے کے لئے لے گیا اوراس پر قبضہ کر لیا اور اس کے عرب اور بربر قبائل کو خادم بناگیا اور اس دوران میں سلطان الجز ائر میں مقیم رہا پھر ابو ثابت تلمسان کی طرف واپس آ گیااورائے بیلی بن رحواور اس کی فوج جو بنی مرین میں سے تھی اس کے متعلق شبہ پڑ گیا کہ انہوں نے سلطان ابوالحن ہے ساز باز کی ہے اور اس نے اس کے متعلق سلطان ابوعثان کو اطلاع دی تو اس نے سیسی بن سلیمان بن منصور بن مرین فوج کا سالار بنا کر بھیج دیا تو اس نے بیچیٰ بن رحوکوگر فقار کر لیا اور ابو عبدالوا حدابن يعقوب كو

ٹابت کے ساتھ تلمسان ملے گئے پھروہ مغرب کی طرف گیا۔

الناصر كا المربيرير قبضه كرنا: اورسلطان ابوالحن ني الناجر كواس كرنا تداور عرب مددكارول كساته اشارہ کیا تواس نے الربیدیر قبضه کرلیا اورعثان بن موی الجلو کی وقتل کر دیا پھراس نے ملیانہ کی طرف بڑھ کراس پر قبضه کر لیا اور اس طرح تیمر وفت پر بھی قبضہ کرلیا اور اس طرح اس کا باب سلطان ابوالحن بھی اس کے پیچھے تا یا اور اس کے پاس ز غبہ زنا تداور افریقی عربوں میں سے محمد بن طالب بن مہلهل گی طرح سلیم اور ریاح کی فوجیں اسمی ہوگئیں اور اس کے غاندان کے آ دی اور عمر بن علی بن احد الذاد دی اوراس کا بھائی ابود بینار اور ان دونوں کی قوم کے آ دی بھی استھے ہو گئے اور اس نے اس تیاری کے ساتھ مارچ کیا اور اس کا بیٹا الناصر اس کے آ گے تھا لیس اس علی بن راشد اور اس کی مفراوہ قوم ان کے شہروں سے بطحاء کی طرف بھاگ گئے اور ابو ثابت کو بھی اطلاع مل گئ تو دہ بھی اپنی قوم اور فوج کے ساتھ اسے ملا اور ان سب نے سلطان ابوالحسن اوراس کی قوم پر چڑھائی کی اور شلب کے علاقے میں سیمغرین کے مقام پر دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی۔ کچھ دیر تک دونوں فوجیں ڈٹی رہیں پھر سلطان ابوالحن اور اس کی قوم بھاگ گئے اور اس کے بیٹے الناصر کومفراوہ کے ایک سوار نے نیز ہ مارااور وہ اسی دن کے آخر میں فوت ہو گیا اور اس کے بحری بیڑ وں کا سالا رمحمہ بن علی العربی اوراس کے دونوں کا تب ابن البیواق اور القبائلی بحی قتل ہو گئے اور اس کی چھاؤنی تمام مال و متاع اور عور توں سیت لوٹ کی گئی اور اس کی بیٹیان وانشر لیل کی طرف چلی گئیں جنہیں ابو ثابت نے جبل پر قابض ہونے کے بعد سلطان ابو عنان کے پاس بهيج ويااور سلطان ابوالحسن صحرا كي طرف سويد كے قبائل ميں چلا گيااور اس كے ساتھ زنار بن عريف بھی تجلسا سد كی طرف جلا گیا جیسا کہ اس کے حالات میں بیان ہوگا اور ابو تابت نے بلادِ بی توجین پر قبضہ کرلیا اور تکسیان کی طرف والی آگیا۔ واللہ 

William Agenties and the second of the second of the second

## 

and the second of the second o

## مفرادہ کے ساتھ ان کی جنگوں اور ابو ثابت کے ان کے بلا داور پھرالجزائر پر قبضہ کرنے کے حالات اور اس کے بعد تنس میں علی بن راشد کے حالات اور اس کے بعد تنس میں علی بن راشد

عبدالواداورمفراوہ کے ان دونوں قبائل کے درمیان ان کے باتی ماندہ ایام میں بھی قدیم جنگوں کا دوردورہ رہاجن میں سے بہت ی جنگوں کے حالات میں بیان کر دیتے ہیں اور بنوعبدالواد نے ان کے اوطان میں ان پی خلاب پالیا تھا یہاں تک کر راشد بن حجران کے آگے زوادہ کے درمیان اپنی جلاولئی ہی میں قل ہوگیا تھا اور جب وہ قیروان کی مصیبت کے بعد اپنے امیر علی بن راشد پر متفق ہوئے تو وہ افریقہ سے بنی عبدالواد کے ساتھ اپنے اوطان میں اس کے پاس آئے اورانہوں نے اس وقت بھی ان کے غلبہ کو تسلیم نہیں کیا اور اسی وقت انہوں نے تو بیق عہد کی طرف رجوع کیا اور اُسے بختہ کیا اور ان کے دشن کے خلاف مدد کرنے اور ان سے مصالحت کرنے پر قائم رہے اور ان میں ہرا کی کے اندرفت کی رکیں بھیل رہی تھیں۔

الناصر كی افر لفتہ سے آمد : اور جب الناصر افر لفتہ ہے آیا اور الوقابت نے اس پریخ هائی كی تو علی بن راشداوراس ك قوم نے اس كی مدونه كی بس اس نے ان كی اس بات كو یا در کھا اور است ول پس پھپائے رکھا گھراس كے بعد سلطان ابوالحن کے ساتھ جنگ كرنے كا اراده كيا اور شكست كھا كر مغرب كی طرف چلا گيا اور جب ابوقابت نے دیكھا كه وہ اپنے بڑے دیشن سے بے نیاز ہوگیا ہے اور اپنے چھوٹے دیمن کے لئے فارغ ہوگیا ہے تو اس نے ان کے خلاف بغاوت كرنے كے متعلق سوچا اس دوران ميں كه وہ اس كے اسباب برغور كر رہا تھا اچا تك أسے خبر ملى كہ مغراوہ ميں سے بنى كمين كا ايك آدى تلمسان آيا ہے اور انہوں نے اس كودھو كے سے قبل كر دیا ہے تو اس كے لئے غیرت آئی اور اس نے ان سے جنگ كرنے كی ٹھان لی اور 10 میں تھے جو ان کے گھڑ سواروں ، پیا دوں اور تاریخ ابن ظارون کواس کے پاس لے آئے اور اس نے مفراوہ پر چڑھائی کردی تو وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے ہے خوفز دہ ہو کر اس بہاؤیں قلعہ بند ہوگئے جوتنس میں جھانگا ہے ہیں اس نے کی روز تک وہاں ان کا محاصرہ کے رکھا جن میں مسلسل جنگیں ہوتی رہیں اور متعدد معر کے ہوئے چر بیانہیں چھوڑ کر چلا گیا اور شہر کے نواح میں گھو ما اور اس کی اطراف پر قبضہ کر لیا اور ملیا نہ الحریث برخک اور شرشال نے اس کی اطاعت اختیار کر لی پھر اس نے ابنی فوجوں کے ساتھ الجزائر کی طرف بڑھ کر اس کا المریئ برخک اور شرشال نے اس کی اطاعت احتیار کر لی پھر اس نے ابنی فوجوں کے ساتھ الجزائر کی طرف بڑھ کر اس کا عاصرہ کر لیا وہ ان بی مرین کی ایک جماعت رہی تھی اور عبداللہ بن سلطان ابوالحن نے اسے صفر تی میں وہاں علی بن سعید بن موسی میں جھوڑ اٹھا ہی اس نے انہیں شہر میں مغلوب کر لیا اور انہیں سمندر کے راستے مغرب کی طرف بجوا دیا اور جات ملک کی فالت میں چھوڑ اٹھا ہی اس نے انہیں شہر میں مغلوب کر لیا اور انہیں سمندر کے راستے مغرب کی طرف بجوا دیا اور شعاب ملکش اور قبائل صین نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور اس نے الجزائر پر سعید بن موسی بن علی الکر دی کوامیر مقرر شعاب ملکش اور قبائل صین نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور اس نے الجزائر پر سعید بن موسی بن علی الکر دی کوامیر مقرر

مفراوہ کا محاصرہ اورمفراوہ کی طرف واپس آ کرعربوں کے اپنے سرمائی مقامات کی طرف لوٹ جانے کے بعدان کے بعدان کے پہاڑیں ان کا محاصرہ کرلیا ہیں مفراوہ کا محاصرہ بخت ہو گیا اوران کے مویشوں کو پیاس نے آلیا تو وہ یکبارگی کھائے کی حال میں پہاڑ سے اتر ہے تو چرت زوہ ہو گئے اوراسی وقت علی بن راشد تنس چلا گیا ہیں ابو ٹابت نے کئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا پھراسی سال کے شعبان کے نصف بیس اس نے تنس بیس واعل ہوکراس پر قابو پالیا تو اس نے جلد موت چاہی اور اپنی جان پر ظلم کر کے خود شی کرلی اور اس کے بعد مفراوہ منتشر ہو گئے اور قبائل بیس بٹ گئے اور ابو ٹابت تلمسان واپس آگیا یہاں تک کے سلطان ابوعنان نے پڑھائی کی جس کا تذکرہ ہم کریں گے افتاء اللہ تعالی ۔

#### فصل

## سلطان ابوعنان کے تلمسان پر فبضه کرنے اور دوسری بار بنوعبدالوا د کی حکومت کے ختم

#### برنے کے مالات

جب سلطان ابوالحن مغرب میں چلا گیا اور اس کی حالت میٹی کہ دوا ہے بیٹے ابوعنان کے ساتھ تھا' یہاں تک کہ دو جبل حنتا نہ میں فوت ہو گیا جیبنا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے لیس مغرب کی حکومت سلطان ابوعنان کے لئے مرجب ہوگئی اور وہ اپنے وشمن کے لئے فارغ ہو گیا اور وہ ان مقبوضات کی واپسی کی طرف مائل ہوا جنہیں اس کے باب نے اس پر تملہ کرنے والوں سے چھین لیا تھا اور اس نے جبل تنس میں اپنے محقوظ ہونے کی جگہ سے علی بن راشد کو اس کے پاس سفارش کرنے کے لئے جیجا' پس ابو ٹابت نے اس کی سفارش کور دکر دیا اور اس بات نے اُسے غصہ دلا دیا اور اُسے علی بن راشد کے آل ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے تلمسان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور ابوسعید اور اس کا بھائی اس سے چو کئے ہو کے پی ابوتابت باہر لکا اور اس نے ۱۵ زوالقعدہ کوزناتہ اور عربوں سے قبائل کوجع کیا اور وادی هلب میں پڑاؤ کرلیا اور لوگ اس کے پاس بچھ ہو گئے اور وہیں پراسے رہے الاول سو محصیل مدلس کی بیعث پیٹی جس پر موحدین نے اس کے مروروه جانا خراسانی کو قابض کروا دیا تھا اور اُسے بھی اپنے مقام پرسلطان ابوعنان کی چڑخائی کی خبر ملی تو وہ تلمسان کی طرف واليس آگيا پروه مغرب كى طرف كيا اوراس كے يہے يہے اس كا بھائي سلطان ابوسعيد زيات كى فوجوں كے ساتھ آيا اوراس ك ساته بنوعام كي زغبه اورسويد كي ايك جماعت بهي تقي جب كدان كي اكثريت عريف بن يجي كمقام پراور بي مرين كے ساتھ ال كے بينے كى دوى كى وجہ سے مغرب كو چلى كئ ' پس وہ اسى تيارى كے ساتھ چل پڑے اور سلطان ابوعنان مغرب کی اقوام میں چلا گیا اور معقل اور مصامدہ عرب اور فوج کے دیگر طبقات سب کے سب وجدہ سے میدان کی تنگ جگہ پر پہنچے گئے جهال يرآخرر الانع اللاني ١٥٥ عصي من جنگ موئي

بنوعبدالوا د کا جنگ برا تفاق کرنا اور بنوعبرالواد نے دو پہرے وقت خیصے لگانے اور سوار یوں کو پانی پلانے اور چھاؤنی والول کے اپنی اپنی ضروریات کے لئے منتشر ہوجانے کے بعد فوجوں سے اگراؤ کرنے پراتفاق کرلیا اور انہیں میدان جنگ کی تنظیم و ترتیب کرنے سے پہلے ہی جالیا آور سلطان ابوالحن اس کام کی تلافی کے لئے سوار ہوا تو اوباش لوگ اس کے پاس اکٹے ہوگئے اور بقیہ چھاؤنی منتشر ہوگئ بھراس نے ان لوگوں کے ساتھ جواس کے پاس موجود تھان پر چڑھائی کی اور انہوں نے نہایت پامردی کے ساتھ ان سے جنگ کی پس ان کے میدان میں ابتری پھیل گئی اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیجے اور بحظمات میں تھس کئے اور بن مرین نے ان کا تعاقب کیا اور ابوسعید کواس رات گرفتار کر کے اور قیدی بنا کر سلطان ابوعنان کے پاس سرداروں کی موجود گی میں لایا گیا تو اس نے اُسے تو بیخ کی پھراہے اس کے قید خانے میں لے جایا گیا اور گرفتاری سے نویں رائے قتل کر دیا گیا اور سلطان ابوعنان تلمسان کی طرف کوچ کر گیا اور زعیم ابو ثابت بنی عبدالواد کی ایک جماعت سمیت جواس کے ساتھ تھی نے گیا اور جو شخص ان میں سے بجابہ جاتے ہوئے اس کے پاس آگیا تا کہ موحدین کی حکومت میں اپنے دشمن کا کوئی جیدی پائے تو رائے میں زوادہ نے اس پرشب خون مارا تو وہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا اور اپنے گوڑے کوچھوڑ کر پیدل چلا اور پیادہ پاہر ہنہ ہو کر گیا اور اس کے ساتھ اس کی قوم کے دفقاء میں سے ابوزیان محمد اس کا جھتیجا سلطان ابوسعیداورا بوجموموی اوران کا بھتیجا پوسف اوران کا وزیریکی بن داؤ دین گلن بھی تھے اور سلطان ابوعنان نے ان دنوں حاکم بجابیکومولا ناسلطان ابو بکر کے پوٹے مولی عبیداللہ کے متعلق اشارہ کیا کہان کے راستوں کی گرانی کرے اور ان کی تلاش میں جاسوں بھیجے لیں شہرکے چوک میں اے ان کے متعلق اطلاع کی اور اس نے امیر ابو ٹابت اور اس کے بھیجے مجر بن ابوسعیداوران کے وزیریکیٰ بن داؤ دکوگر فآر کرلیا اورانہیں بجایا لیے جایا گیا پھر حاکم بجابیا میر ابوعبدالله سلطان ابوعنان ے ملاقات کرنے اور انہیں اپنی قید میں لانے کے لئے لگا اس وہ المریت یا ہراس کے پڑاؤ میں اے ملاتواس نے اُسے خُوْلَ ٱلمديدُ كَهِا أُورَاسِ كَاحْدَانِ كَاشْكُرِيهِ أَوْلَكُمْ اللَّهِ فِي وَلَ تَلْمُسَانَ وَالْبِسَ ٱلسَّا أُورَالِيكُ نَهَا مِنْ عَلَى مَعْنَ اللَّهِ مِنْ عَلَى مَعْنَ اللَّهُ عَلَى مَعْنَ عَلَى مَعْنَ اللَّهُ عَلَى مَعْنَ اللَّهُ عَلَى مَعْنَ اللَّهُ عَلَى مَعْنَ عَلَى مُعْنَ اللَّهُ عَلَى مَعْنَ اللَّهُ عَلَى مُعْنَ عَلَى مُعْنَ عَلَى مُعْنَ عَلَى مُعْنَ عَلَى مُعْنَ عَلَى مُعْنَ اللَّهُ عَلَى مُعْنَ عَلَى مُعْنَ عَلَى مُعْنَ عَلَى مُعْنَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مُعْنَ عَلَى مُعْنَ مُعْنَ عَلَى مُعْمِينَ مُعْمِقًا مُعْمَلِ مُعْلَى مُعْمَلِ مِنْ مُعْلِي مُعْلَى مُعْنَ عَلَى مُعْلَى مُعْلِيلًا وَمُعْلَى مُعْلِيلًا مِن اللَّهُ عَلَى مُعْمِقًا مُعْمَلًا مِعْلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْمِلًا مُعْمَلِ مُعْلَى مُعْلَى مُعْمِلًا مِعْمِلِ مُعْلِمُ عَلَى مُعْمِلًا مُعْمِل اس میں داخل ہو گیا اور اس روز ابو ثابت اور اس کے وزیر کی کو دواونٹوں پرسوار کر وآیا گیا جوان دونوں کواس محمل کی دونوں قطاروں کے درمیان کڑ کھڑا کرلے جارہے تھے اور آن دونوں کی عجیب حالت تھی پھر دوسرے دن آن دونوں کوشہر کے صحرائی مقل میں لایا گیاا ور نیزے مار مار کر قبل کر دیا گیاا ورآل زیان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور وہ حکومت جے عبدالرحن کے بیٹوں نے انہیں دوبارہ تلمنیان میں دیا تھا ختم ہوگئی یہاں تک کہ انہیں تیسری بار ابوجوموئی بن یوسف بن عبدالرحن کے ہاتھوں غلبہ حاصل ہوا جواس دور میں حکومت کا متولی ہے جس کے مفصل حالات ہم عنقریب بیان کریں گے انشاء اللہ تغالی۔

#### فصل

## سلطان ابوحموالا خیرجس نے نیسری بارا پنی قوم کوحکومت دلوائی' اس کی حکومت اور اس کے عہد میں ہونے والے واقعات کے مفصل حالات

اس کی وفات ہے بل 9 ہے جیس ریاح کے امرائے زواد دو طاجب ابو محمد بن تا فراکین کے پاس گئے اور اُسے ابو حمد بن تا فراکین کے پاس گئے اور اُسے ابو حمومولیٰ بن بوسف کے زغیہ عربول کے ساتھ مل جانے میں رغبت دلائی اور وہ اس وجہ ہے اس کے سوار ہوں گئے تا کہ وہ سلطان کے نواح تلمسان پر چڑھائی کرے اور سلطان ابوعنان کوان سے عافل کر دے اور انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ سلطان کے ایک آلہ کو تباہ کردے اور غیر بن عام امیر زغیہ نے اس کام میں دلچینی کی وجہ سے موافقت کی اور ان دنوں وہ بیتھو ب بن علی

ک قبائل بین اس کی پناہ بین رہتا تھا ہیں موحدین نے مقدور جراس کی حالت کو درست کیا اورا سے صغیراور اس کی قوم بنی عامری مضاحت کے لئے بجوادیا اور دواددہ بین سے عثان بن سباع اور ان کے طیفوں بین سے بوسعیہ و عار بن بیسی بن رحاب اور اس کی قوم نے اس کے ساتھ کوچ کیا اور وہ سب کے سب تلمسان جانا چا جے تھے اور انہوں نے سحوا کا داستہ اختیار کیا اور داست بی بین انہیں چھوڑ دیا اور جلدی ہے تلمسان کی طرف گیا جہاں پر بی مرین کے چیدہ دستے رہتے تھے اور ابوعوں نی جو سلطان ابوعوں کی وہ اور اموال بھی تلمسان کی طرف گیا جہاں پر بی مرین کے چیدہ دستے رہیں ابوعوں کی وہ جو سلطان ابوعوں کی وہ اور اموال بھی تلمسان کی طرف بھی اور اور میں سے بیٹے سعید پر قومت کے مددگارا در مغرب سے موید کے امرائے صحرا اپنی قوم کے ساتھ اور اس کے بیٹوں کے ساتھ سلطان ابوعوا ور اس کے بیٹوں کی اور اموال بھی تلمسان کی طرف بھی اور انہوں نے ان مواطن پر بھنے کرلیا۔ ابوعموا اور اس کی فوج کا تلمسان کے میدان کی فوج کا منتشر ہوگئی اور انہوں نے ان مواطن پر بھنے کرلیا۔ ابوجموا اور اس کی فوج کا تلمسان کے میدان کی میدان ابوجموا اور اس کی فوج کا تلمسان کے میدان بھی اور اس بھن کی فوج کا تلمسان کی میدان ابوجموا ور اس کی فوج کا تلمسان کے میدان کی میدان سے جنگ کرتے رہ اور چوتے دن کی صبح کو اس میں داخل ہو گیا ور آئے اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نگل کر صغیر بن عامر امیر قوم کی بال از اپس اس داخل ہو گیا اور آئے اپنے خاندان کے ساتھ انگل کی خدمت میں بھیجا اور اس میں اور آئے اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نگل کی خدمت میں بھیجا اور اس میں اور آئے اپنی خاندان کے ساتھ انگل کی خدمت میں بھیجا اور اس میں اور آئے اپنی خاندان کے ساتھ ان کی خدمت میں بھیجا اور اس میں اور آئے اپنی خور کی تارک کے اور اس کی خور کی میں کو خور کی اور آئے اپنی خور کی اور آئے اپنی خور کی میں کو کی کی دور آئے اپنی خور کی میں کو کی کی خدمت میں بھی کی خدمت کی ساتھ کی کو خدمت میں بھیجا اور سلطان ابوجو کی دور گی کی دور آئے اور کی تور گی کی دور آئے کی دور آئے کی دور آئے کی دور گیا کی دور آئے کی دور آئے کی دور آئے کی دور گی کی دور آئے کی دور آئے کی دور آئے کی دور گی کی دور آئے کی دور گی دور گی کی دور گی کی دور گی دور گی کی دور گی

فصل

اس کی بیعت خلافت ہوئی اور اس نے اپنی حکومت کی بنیادوں کے استوار کرنے اور بنی مرین کواپنی مملکت کے شہروں سے

نكالنے برغور وفكر كرنا شروع كرديا۔ والله اعلم۔

## مغرب کی فوجوں کے آگے ابوحمو کے تلمسان سے بھا گئے اور پھر دوبارہ وہاں آنے کے حالات

سلطان ابوعنان کے بعدائ کے وزیر حسن بن عمر نے جوائ کے بیے سعید کا پرورش کشدہ تھا اور جس نے اس کے لئے لوگوں کی بیعت کی تھی مغرب کی حکومت سنجالی ہیں اس نے مغرب کی حکومت کو قابو کر لیا اور متوفی سلطان کی سیاست پر چلا اور دور وزو دیک ہے ممالک کی جمایت و مدو میں اس کے نقش قدم پر چلا اور جب اے تلمسان کے متعلق اور اس پر ابو حوک حقلب ہونے کے متعلق اطلاع ملی تو وہ اپنے سواروں میں کھڑ اہوا اور سر داروں سے اس پر جملہ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے اپنے می زاد مسعود بن رحو بن علی بن عیسیٰ بن عاسای بن کیا تو انہوں نے اسے دکنے اور فوجیں سے کے کا مشورہ دیا لیس اس نے اپنے عم زاد مسعود بن رحو بن علی بن عیسیٰ بن عاسای بن فودود کو تیار کیا اور اس جوانوں کے متحق اور اور اور علی جوانوں کے متحق کرنے اور آلہ بنانے کا حکم دیا لیس

فصل

عبداللہ بن مسلم کے اپنی عملداری ورعہ سے
آنے اور بنی مرین کی حکومت سے ابوحوتک
وہاں قیام کرنے اور اس کے اسے وزارت

دینے کے حالات اور اس کی اولیت اور اسیام کے واقعات عبداللہ بن سلم بی یادین کے بی زردال کے سرداروں میں سے تھا جو بی عبدالواؤ تو جین اور مصاب کے بھائی ہیں گر بی زردال اپی قلت کی وجہ سے بی عبدالواو میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کے نب کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن مسلم: اور عبداللہ بن مسلم نے سلطان ابوتا شفین کے عبد میں موئی بن علی کی کفالت میں پرورش بائی وہ شجاعت ود ایری پی بہت شہرت رکھا تھا، جس کی جب تلمسان کے عاصرے ہیں اس کا بہت جے چاہوا اور جب سلطان ابوالحن بن عبدالواد پر سفلب ہوااوران سے ان کی حکومت چین کی تو انہیں خادم بنالیا اور وہ ان ہیں دلیراور بہادر آدمیوں کو نتخب کرتا تھا اور انہیں مغرب کی سرحدوں پر بجواد بتا تھا اور جب بوعبدالواد نے چیز چائے گی اور برعبداللہ اس کے پاس سے گردا تو اس کے ساتھ اس کی اور اس کے متعلق وصیت کے ساتھ اس کا حال اور اس کی جنگ کے تعریف کی گئی تو اس نے اسے ور عربی ہے اور دہاں کے گورز کواس کے متعلق وصیت کی اور اس نے عرب فار جبوں کے ساتھ اپنی جنگوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس سے لاپروائی برتی اور بہادری کی اچی شہرت نے اسے اور یا تھا یا اور سلطان کے پاس اس کا مقام بردھ گیا اور اس نے اسے اپنی قوم کا نم روار بنا دیا اور جب قیروان میں اس کی متعلق ہوئی اور اس نے حکومت پر بھند کر لیا اور تلمسان میں اس کی بیعت ہوئی تو اس کے پوتے منصور بن ابو ما لک عبدالوا حدثے اس کی مدافعت کا ارادہ کیا اور اس حیر جنگ کی اور بیعت ہوئی تو اس کے بوتے اکٹھا کیا اور تا کی اس کے عبداللہ بن مسلم بھی اس کے مددگاروں میں شاس کی فوج متعشر ہوگئی اور جب اس نے دیکھا کیا اور اس سے جنگ کی اور کئی روز تک ان کے عبداللہ بن مسلم بھی اس کے مددگاروں میں شاس کی فوج متعشر ہوگئی اور جب اس نے دیکھا کہ ان کا عاصرہ ہوگیا ہے تو در میان لگا تار جنگ جاری رہی تو اس جب شہرت طاس ہوگئی اور جب اس نے دیکھا کہ ان کا عاصرہ ہوگیا ہے تو دیکھا کہ ان کا عاصرہ ہوگیا ہے تو سوپ دی اور اس نے اس کے زمانہ خلافت عیں خوب طاقت حاصل کی اور اس کی حکمر انی ہیں معقل عربوں کے ساتھ اپنے تو کیا ہوت اس کے زمانہ خلافت میں خوب طاقت حاصل کی اور اس کی حکمر انی ہیں معقل عربوں کے ساتھ اپنے تو تو کیا۔

ابوالفصل کی بغاوت: اور جب سلطان ابوعنان کے بھائی ابوالفصل نے اس کے خلاف بغاوت کی تو سلطان درے کے پہاڑوں میں ہے جبل ابن حمیدی میں اس کے پاس چلا گیا اورا ہے اشارہ کیا کہ اس پکڑنے کے لئے کوئی سازش کرئے پس اس نے ابن حمیدی کے ساتھ سازبازی اوراس ہے وعدہ کیا اوراس کے لئے خرچ کیا تو اس نے اس کی بات مان کر اُسے اس کے سپر دکر دیا اور عبداللہ بن مسلم اُسے قیدی بنا کر اس کے بھائی سلطان ابوعنان کے پاس لے گیا جے اس نے قتل کر دیا اور جب سلطان ابو سالم نے جواندلس کی غربت گاہ میں ابوالفصل کا رقیق تھا' سلطان ابوعنان کے مرنے کے بعد مغرب پر قبضنہ کیا تو مصائب کا اس پر جواثر تھا اس کی وجہ ہے ابن مسلم کواپئی جان کے بازے میں اس ہے خوف پیدا ہوایہ لائے ہے کا واقعہ ہو وہ اپنی عملان کی اور میں ساتھ اس ہے خوف پیدا ہوایہ لائے ہو کا واقعہ ہو وہ اپنی عملان کی اور میں ساتھ اس ہے خوف بیدا ہوایہ کر وہ اور عرب عبان کے بارے میں ساتھ اس ہے خوف بیدا ہوا ہو کہ کہ وہ وہ اس کی بات مان کی اور دیو بہت سے مال اور خاندان کے ایک گروہ اور عرب عبان کے بارے میں ساتھ اس ہوگئی اور میں جوائم اور دیو بہت سے مال اور خاندان کے ایک گروہ اور عرب میان موافر اس کے دور میان موافر اس کی حکومت ورست ہوگئی اور دل اس کی اطاف تو ہوگئی ہیں اس کی حکومت ورست ہوگئی اور دل اس کی اطاف تو ہوگئی بیاں ساس کی شان بلند دل اس کی اطاف تو ہوگئی بیاں تک کہ وہ معاملہ ہواجس کا جم ذکر کریں گے۔ اور ان کے اور ان کی درمیان موافات کروائی گئیں اس کی شان بلند ہوگئی بیہاں تک کہ وہ معاملہ ہواجس کا جم ذکر کریں گے۔ اور ان کے واللہ تعالی اعلی سال کہ ذکر کریں گے۔ اور ان کے اور اس کی اللہ تعالی اعلی اس کی موافر کی گئی سال کی شان بلند ہواجس کا جم ذکر کریں گے۔ اور ان کے اور ان کیا تعالی کی کر کریں کو اور کی کر کریں کو کر کریں کو کریں کو کر کریں کو کریں کو کری کری کریں کو کریں کو کری کری کری کری کو کری کری کری کو کری کری کو کری کری کو کری کری کو کری کری کری کری کری

医骨骨性 医性性 法国际经济 医神经病 医生物 医生物 经销售 医二甲烷二

# 

# سلطان ابوسالم کے تلمسان پر قبضہ کرنے اور سلطان ابو تاشفین کے بوتے ابوزیان کو وہاں کا حاکم بنانے کے بعداس کے مغرب کی طرف کا حاکم بنانے کے بعداس کے مغرب کی طرف واپس جانے کے حالات اوراس کی حکومت کا انجام

جب مغرب کی حکومت سلطان ابوسالم کے لئے مرتب و منظم ہوگئی اوراس نے حکومت پر سے خوارج کے اثر کو منا 
ڈ الا تو وہ اپنے باپ اور بھائی کی طرح اس کے سائے میں زنانہ کی دور دراز سرحدوں تک پہنچ گیا اور اس بات کی تحریک اسے 
عبداللہ بن سلم کے تلمسان کی طرف بھاگ جانے سے ہوئی جواس کی عملداری کے سامنے تھا لیس اس نے تلمسان پرحملہ کرنے 
کی ٹھان کی اور الا کھے کے نصف میں فاس کے باہر پڑاؤ کیا اور فوجوں کو بھیجا جواس کے دروازوں پر پہنچ گئیں پھر وہ خود 
تلمسان کی طرف گیا اور سلطان ابو حمواور اس کے وزیر عبداللہ بن سلم کو بھی خبر پہنچ گئ تو انہوں نے تمام زغبہ اور معقل عربوں 
میں منادی کروادی تو جلیفوں کی ایک چھوٹی ہی جماعت کے سواسب نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور بیان کو ساتھ لے کر صحرا 
میں چلے گئے اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ ان کے ہتھیا روں کا مقابلہ کیا۔

اور جب سلطان ابوسالم اور بنوسرین تلمسان آئے تو یہ مغرب کو چلے گئے اور انہوں نے وطاط کیا دعلویہ اور کرسف سے جنگ کی اور ان کی کھیتیوں اور خوارک کو جاہ کر دیا اور سلطان ابوسالم کو ان کے کر توت کی اطلاع ملی تو اے مغرب کے معاطے اور مفسدین کے اس پر چڑھائی کرنے نے پریشان کر دیا اور اس کے مددگاروں میں آل بغیر اس پی سے مجمد بن عثان ابن سلطان ابو تاشفین بھی شامل تھا جو ابوزیان کنیت کرتا تھا اور الفنز کے نام سے مشہور تھا جس کے معنے بوے سروالے کے بین پس اس نے اسے اس کام کے لئے بھیجا اور اسے آلہ بھی دیا اور تو جین اور مفراوہ میں سے اسے ایک فوج بھی بنا کر دی اور اسے ان کے عطیات بھی دیے اور اُسے تلمسان میں اپنے باپ کے کل میں اتار ااور خود اپنے دار الخلاف کی طرف واپس آگیا کی سے ورسلطان ابوجواس کے آگے تھا۔

اوروہ اس کے بالقابل تلمسان چلے گئے تو ابوزیان وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے مشرق کے شہروں بطحاء ملیا نہ اور دہران میں بنی مرین اوران کے دوستوں بنی تو جین اور سوید کی بناہ لے لی جوز غبہ کے قبائل میں سے ہیں۔

#### فصل

# ابوزیان بن سلطان ابوسعید کے مغرب سے اپنی حکومت کی جستجو میں آنے کے حالات اوراس کے جھھوا قعات

یہ ابوزیان یعنی محربن سلطان ابوسعیدعثان بن عبدالرحن بن یجی بن یغر اس جے اس کے پچا ابوٹا بت اوران کے وزیر یکی بن یغر اس جے بی ابوٹا بت اوران کے وزیر یکی بن داؤ دکے ساتھ موحدین کی عملداری بجابہ میں گرفتار کیا گیا اور انہیں سلطان ابوعان کے پاس لایا گیا تو اس نے ابوٹا برت اوراس کے وزیر کولل کر دیا اور اس محمد کو باقی رکھا اوراس کو بقیہ زندگی قید خانے میں ڈال دیا اور جب وہ فوت ہوا اور مغرب کی حکومت مصائب واحوال کے بعد جن کا ذکر آگ آتا ہے' اس کے بھائی ابوسالم کے لئے مرتب ومنظم ہوگئ تو سلطان ابوسالم نے اس براحسان کر کے اسے قید سے آزاد کر دیا اور اسے اپنی حکومت کی مجلس میں شرفاء کے مراتب میں منسلک کر دیا

اورات اپنام رادس مراحت کرنے کے لئے تیار کیا اور اس کے اور سلطان ابوجمو کے درمیان اس کی فوتیدگی ہے پہلے اور تلمسان سے اس کے اور اس کے بعد الاکھ میں گفتگو جوئی تلمسان سے اس کے اور اس کے بعد الاکھ میں گفتگو جوئی اور اس ابوزیان کے واپس آنے کے بعد الاکھ میں گفتگو جوئی اور اس ابوزیان کے بارے میں اسے امید ہوگئی کہ یہ اپنی کا موراس نے جوارادہ کیا تھا اس میں اس کی کوشش کا ممیاب ہوگئی اور اس ابوزیان کے بارے میں اجھا کام کر رہا ہے اور بیراس کی پارٹی بن جائے گا تو اس نے اسے آلد دیا اور اسے حکومت کا امیر مقر رکیا اور اسے تلمسان کی طرف بھیجا اور بیرتازی آیا جہاں پر اسے سلطان ابوسالم کی وفات کی خبر ملی پھر الزائیاں اور فتنے بیدا ہوگئے جن کا تذکرہ ہم ان کے مقام پر کریں گے۔

عبد الحلیم کی فاس پر چڑھائی : اور عبد الحلیم بن سلطان ابی علی بن سلطان ابی سعید بن یعقوب بن عبد الحق نے فاس پر چڑھائی کر دی اور بنومرین اس کے پاس اکٹھے ہوگئے اور انہوں نے جدید شہر سے جنگ کی پھران کی فوج منتشر ہوگئی اور عبد الحلیم تازی چلا گیا جیسا کہ ہم اس کے موقع پر اس کا ذکر کریں گے اور اس نے سلطان ابو حو سے امید کی کہ وہ اس ک معاطے بیں اس کی مدد کرے گائیں اس نے اس کے متعلق اس سے خط و کتابت کی اور اس نے اس پر شرط عائد کی کہ وہ اس کے م زاد ابوزیان کو گرفتار کرے تو اس نے اس کی رضامندی کے لئے اسے قید کر دیا پھر تجلما سہ کی طرف چلا گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے اور راستے میں اولا دِ حسین نے جو معقل بیں سے تھے اپنے ہتھیا روں اور قبائل کے ساتھ اس سے حگائی۔

پس ایک دن ابوزیان نے پہرے داروں کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اوراس کے سامنے جو گھوڑا کھڑا تھا اس پر چھلانگ نگا کرسوار ہو گیا اوراسے عبدالحلیم کی چھاؤنی سے اولا دحسین کے فروکش ہونے کی جگہ تک ان سے مدد مانگئے کے لئے دوڑاتے ہوئے لئے گیا پس انہوں نے اسے پناہ دے دی اورایک غفلت کے وقت میں بدبنی عامر کے پاس چلا گیا اوران کے امیر خالد بن عامر کے درمیان اور سلطان ابوحو کے درمیان بدسلوکی پائی جاتی تھی بیاس بدسلوکی کو بھڑکا نے کے لئے گیا اور بیا سے تمان پر چڑ ھالا یا اور سلطان ابوحو نے بھی ان کے مقابلہ میں فوج بھیجی پس اس نے انہیں تلمسان سے بھا دیا پھر اس نے خالد بن عامر کو مال دیا کہ وہ اسے بلا دریاح میں بھیجواد ہے تو اس نے ایسے بی کیا اور اس نے اسے زوادوہ میں پہنچادیا اور بیو میں پر بردہا۔

پھرابواللیل بن موی نے جو بی برید کاشخ اوروطن بن جزه اوراس کے قرب وجوار کا مالک ہے اسے بلا یا اور سلطان ابوجو کی دشنی میں اسے حکومت کے لئے مقررہ کیا اوروز برعبداللہ بن سلم نے بی عبدالوا دُعربوں اور زنا تہ کی فوجوں کے ساتھ اس پر جملہ کیا ہیں ابواللیل کو غلیج کا یقین ہوگیا اوراس کے لئے وزیر نے مال خرج کیا اوراس سے شرط لگائی کہ اگروہ ابوزیان کی اطاعت سے پھرجائے تو وہ اس کے وطن سے الگ رہے گا تو اس نے ایسے بی کیا اور بجابہ کی طرف والی آگیا اور وہاں کرموٹی ابواسی آگیا اور وہاں کرموٹی ابواسیات ابن مولا نا سلطان ابو بیجی کے ہاں اُتراجس نے اس کی خوب مہمان ٹو ازی کی پھرسلطان ابوجواور اس کے درمیان خط و کتابت ہوئی اور مصالحت طے پاگئی اوراس شرط پر صلح ہوئی کہ ابوزیان کو بجابہ کی اس سرحد پر بھوا و یا جائے جو اس کے دور میں حقصوں کی عرض سے ملتی ہے ہیں یہ تونس کے دار الخلا فے میں گیا اور حاجب ابو محمد بن تا فراکین جو اس کے دور میں حقصوں کی حکومت کو قائم کرنے والا تھا اسے فیاضی اور کشادہ دئی سے ملا اور اس نے اس کا وظیفہ بھی جاری کردیا اور اس کا مقام اس قدر

#### فصل

# سلطان ابوتاشفین کے بوتے ابوزیان کے دوسری بار مغرب سے تلمسان کی حکومت کی جنبخو میں آنے کے حالات اوراس کے کچھوا قعات

سوید کے حرب زخبہ کا آیک بطن ہیں جو بنی مرین کی پارٹی اور حریف بن یجی کے عہد سے سلطان ابوالحن اور اس

کے بیٹے ابدعنان کے مددگار ہیں اور بنی عبدالواد کے زدیک بیدان کے دشمن بنی مرین کے شار میں آتے ہیں جو بنی عامر کی عکومت طاخیہ کے ساتھ آن کے ہمسر ہیں۔ بیآ خری دور تک بنی عبدالواد سے مقابلہ کرتے دہے ہیں اور ان کے سردار وزرار بن عریف نے سلطان ابوعنان کی وفات کے وقت بنی مرین کے پڑوس میں کرسف کو اپنا وطن بنالیا تھا اور اے عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور وہ اس کی رائے کی طرف رجوع کرتے اور اس کی بات کو سنتے تھے اور اس کے بھائیوں کو ان کے وطن علی اور اپنی میں اور اپنی ہمسروں بنی عامر میں جوعظمت حاصل تھی اس نے آھے پریشان کردیا تھا پس اس نے حکومت کو اس کی بنیا دوں علی اور اپنی عامر میں جوعظمت حاصل تھی اس نے آھے پریشان کردیا تھا پس اس نے حکومت کو اس کی بنیا دوں کو پڑے حکومت کو اس کی بنیا دوں کو پڑے حکومت کو اس کی عامر میں جوعظمت حاصل تھی اس نے بھی اور اس بات پر آبادہ کیا کہ وہ ابو تاشفین کے پوتے محمد بن عام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے بھیچا اور سلطان ابو حوا ور احمد بن رحو بن عائم جومعقل میں سے اولا دست کی کا فی تھا کے ورمیان جونفر میں موبی تھی اس نے بھی اس نے اس پر انتقاق کیا حالا تکہ اس سے پہلے بیاس کی اور اس کے ورمیان میں خوا در اس کے ورمیان جونفر میں میں عبداللہ بن سلم کی یار ٹی تھے ہیں عمر بن عبداللہ نے اسے غیر اللہ بن سلم کی یار ٹی تھے ہیں عمر بن عبداللہ نے اسے غیر اللہ بن سلم کی یار ٹی تھے ہیں عمر بن عبداللہ نے اسے غیر اللہ بن سلم کی یار ٹی تھے ہیں عمر بن عبداللہ نے اسے غیر اسلامی کیا میگا کے در میان میں کو بیا کہ دور اس کی بن عبداللہ نے اسے خور بیا کی بات کو میں سے بھیلے میں میں عبداللہ نے اس کے بیا میں کی اور اس کے بیا کی بیار کی بیار کی میں میں عبداللہ نے اسے غیر سے بیا میں کی بیار کی اور اس کے بیا میں کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور بیار کی بیار کی بیار کی میں میں عبداللہ نے اسے خوب کی بیار کی بیار کی بیار کی کی میں کی میں کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی کی دور کیا کی دور کیا کہ دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کہ دور کیا کی دور کی دور کیا کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی د

اورابوزیان محمد بن عثان ۵ لا چیم میں لکلا اور ملویہ میں معقل کے خیموں میں اترا پھر وہ اسے تلمسان لے گئے اور سلطان ابوموکو بی عامر کے امیر طالہ بن عمرے معلق شبہ پڑگیا کہا اس نے اُسے گرفتار کرکے زمین دوز قیدخانے بیس ڈال دیا ۔ پھرائی نے اپنے وزیرعبداللہ بن مسلم کو بنی عبدالوا داور عرب فوجوں کے ساتھ بھیجا تو اس نے نہایت اچھی طرح ان کا دفاع کیا اور ان کی فوج نتر بتر ہوگئی اور اس نے انہیں السرو کی جانب کوچ کروا دیا اور وہ بھی ان کے تعاقب میں تھا یہاں تک کہ وہ سیلہ میں اترے جوریاح کا وطن ہے اور زواد دہ کی پناہ میں جلے گئے۔

عبد الله بن مسلم پر طاعون كا حمله : پروز برعبدالله بن سلم پرطاعون كى وہ بيارى آئى جس نے اس سال بار بار آ دميون پر حمله كيا حالانكه اس سے قبل بھى اس نے انہيں 9 س سے چيں بلاك كيا تھا پس اس كے بيٹے اور اس كا خاندان أ من المحدوات، مسلمان الوحوات المحدود ا

#### فصل

تعالیٰ۔

# مغرب کی سرحدوں پرسلطان ابوحمو کی چڑھائی

#### کے حالات

ابوحوکے خلاف ان فتوں کے بیدا کرنے اور یکے بعد دیگر شرفاء کواس کے خلاف اکسانے میں ویز مار بن عریف نے بڑا پارٹ اوا کیا کیونکہ ان کے درمیان مسلسل عدادت چلی آربی تھی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور مغرب کی سرحدوں میں اس کا مقام کرسیف تھا اور اس کا بڑوی محمد بن ذکر از تھا جو جبل دیدو میں رہنے والے بنی ولکاس میں سے بنی کا کا سردار تھا اور بیدونوں متفقہ طور پر اس کے مخالف تھے کیس جب بغاوت کا جوش تھم گیا اور اس نے انہیں اپنے وطن سے مغرب کی طرف نکال دیا تو اس کی ان کے ساتھ مصالحت ہوگئی اور اس نے دیکھا کہ وہ باری باری ان وونوں امیروں کو ان کی

سر حدول میں دست برست کے بال سے الاسے کے عاز میں مغرب کی طرف ایک فوج بھیجی اور دبد واور کرسیف تک بہتنج گیا اور ورز مار بھاگ کر جبال کے قلعوں میں قلعہ بند ہو گیا 'بن اب حمونے کھیتوں کولوٹا اور دیگر نواح میں ہمہ گیر جاہی و تخویب کاری کی اور جھر بن زکر از بھی اسی طرح دبدو کے بہاڑ میں جا کراپنے اس قلعے میں قلعہ بند ہو گیا جواس نے وہاں تھیر کیا ہوا تھا اور ابوجونے اپنے سواروں کے ساتھ اس پر غارت کری کی اور اس کے وطن میں تھس گیا اور اس کے شہر کے نواح میں ہمہ گیر جاہی اور اس کے شہر کے نواح میں ہمہ گیر جاہی اور تی کی اور بیٹ کراپنے وار الخلافے میں واپس آگیا اور بی مرین کی ملحقہ سرحدوں اور اس کی سرحدوں میں اس کا قبل م بڑھ گیا اور اس کی پا مالی ان پر گراں ہوگی اور اس کے بعد ان کے درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کے بخوا کہ سور کی جائم بلاوا فریقہ کی طرف پر حالی کی اور اس کی مصیبت اس پر پر بی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

فصل

# سلطان ابوحمو کی بجابہ پرچڑھائی اوراس کا

#### اس پرمصیبت ڈالنا

موٹی امیر ابوعبداللہ بجابیہ پر قابض ہوکراس کا حاکم بن گیا تھا اور جیبا کہ ہم نے اس کے حالات بیس بیان کیا ہے اس نے 20 کے بین دوبارہ تدلس پر تملہ کیا اور اس بیل بی عبدالواد پر غلبہ پالیا اور وہاں اپنے محافظوں اور حال کو اتارا بھر اس کے اور حاکم قد عطیہ سلطان ابوالعباس کے درمیان جواس کے بچاامیر البو کا بیٹر افغا فعا تاریک ہوگئی کو نکدان کے درمیان متحالہ سرحدی عملداریوں بیس کشاکش چل رہی تھی پس ان کے درمیان معرکہ آرائی شروع ہوگئی جن کی وجہ سے وہ تدلس کی حفاظت سے عافل ہوگیا اور بی عبدالوادی فوجوں نے تدلس کا زیر دست گھیرا واور محاص کر لیا لیس اس نے اپنے البچیوں کو حاکم تعمیان سلطان ابو تھو کے پاس بھیجا کہ وہ مصالحت کی شرط پر اس کے لئے تدلس سے دشتر دار ہوتا ہے تو ابو تو ابچیوں کو حاکم تعمیان سلطان ابو تھو کی ہو بیس بھیجا کہ وہ مصالحت کی شرط پر اس کے لئے تدلس سے دشتر کیا جے اس نے اس نے تو ابو تو ابو تو ابو تو ابو تو ابو تو کہا اور اس کے بیان تھی کو نظا تار دیے اور اس کے ساتھ حدود بجابیہ بیس ان کی آخری علمار اور کا جو ابور حاکم بجانیہ اس کا می کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے ساتھ جنگ کے دور ان آپنے عمر زاد دسلطان ابو سعید کو ابور تا کی آخری علمار اور کے بارے میں تو نس بھیجا تھا کہ وہ اور اس اپن کی اور اس کے دار ایس کی جنگ ہو حال کی جا کہ بیا تو کی اور اس کی دور اس کی جنگ ہو خال کر دیا ۔ ابور کی بیان کر بھیجا تھی کہ وہ ابور کی بیان کر بھیجا تھیں کہ وہاں کی جنگ ہو حال کی حال کی میان کی جنگ ہو تو اور کے بیان کر بھیجا ہیں بیان کر بھی بیل بیان کر بھیرا کو اس کی مقابل کی مقابل کے میان کر بھیرا کی میان کی کہ بیل بیان کر بھی بیل بیان کر بھی بیل بیان کر بھیرا کی میان کی کہ بیل بیل کی دور اس کی مقابل کے موجود میں کیل کر بھی کہ اس کی میان کی کر نے کی میان کی کی میان کی کی میان کیل کی دور اس کی میان کی کی کیل کی دور اس کی کر نے کی میان کی کی کو دور کیل کی دور اس کی کر کے کی کیل کی دور اس کی کر نے کی میان کی کی کی دور اس کی کر کے کی میان کی کر کے کی میان کی کو دور کی کور کی کور کی کر کر کو کور کی کر کر کی کی کر کے کی میان کی کر کی کور کی کر کی کور کی کر کور کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر

طرف توجدی اوراس کے لئے تیاری کی اور تلمسان کی سرحد اور بجایہ کی عملداری کی طرف کوچ کر گیا اور تسطیعہ سے گزراتوائ نے اس میں داخل ہونے سے بہلوہی کی اور وہاں جائم کے لئے اجنبی بن گیا اور سلطان ابوالعباس کو جوان دنوں وہاں کا حکمران تھا اس کی خبر ہوگئی تواس نے اسے دو کئے اور قسطیعہ میں قید کرنے کا ارادہ کر لیا اوراس کے اوراس کے عمراد جائم ہجا یہ کے درمیان مسلسل جنگ جاری رہی اور وہ اپ اہل ملک کو بہت دیا کرر کھتا تھا اور انہیں خت عذاب دیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی حکومت کے دوسال بھی پور نے بیاں ہوئے کہ اس نے ان میں بچپاس آ دمیوں کو آل کر دیا پس نفرت مشحکم ہوگئی اور طبیعت بگڑگئی اور بیاری بیچیدہ ہوگئی اور اہل شہر سلطان ابوالعباس سے ساز باز کرنے پر مجبور ہوئے کہ وہ انہیں ہلاکت و تباہی کے چکل سے بچائے کیونکہ اس کے لئے ان کے امیر برغلبہ یا نامقدر کیا گیا تھا۔

ابوالعباس كاحملہ: پس اس نے الصفے كے آخر ميں اس پر حملہ كيا اور امير ابوعبد اللہ اس كے ساتھ ساتھ جنگ كرنے كے لئے لكلا اور تا مرد كے اس پياڑ پر پڑاؤ كرليا جو تا كردت پر جھائكتا تھا اور سلطان ابوالعباس نے صح كواس كے پڑاؤ پر حملہ كر كے اس پر قابض ہو گيا اور اس نے اپنى جان بچانے كے لئے اپنا گھوڑا دوڑ ايا اور سوار بھي اس كے بيچھے گھوڑے دوڑ اتے ہوئے گزرے پہاں تک كدوہ اسے جالے اور اس كا گھيراؤكرليا اور پھرائے نيزے مار ماركر قبل كرديا۔

اورسلطان ابوالعباس شہر کی طرف جا کرہ اشعبان کی دو پہر کواس میں داخل ہوگیا اور لوگوں نے جنگ کی جمرت سے اس کی بناہ لے کی اور اس کی دعوت سے وابستہ ہو گئے اور اس کی اطاعت اختیار کر لی پس قیامت دور ہوگئی اور معاملہ درست ہوگیا '۔

الوجمو کا جملہ : اور سلطان ابو حمو کو بھی خبر بیٹی گی تو اس نے اس کی ہلاکت پراس کا بدلہ لینے کے لئے غصر کا اظہار کیا اور اس نے نہا یہ کہ ذاتہ اور عربوں کی فوجوں کے ساتھ بجابہ پر جملہ کر دیا ' یہاں تک کہ وہاں پڑاؤ کر لیا اور اس نے بجابہ کے جوک کی اطراف کو خوں سے جمر دیا اور سلطان اس کی مبارزت پر آمادہ ہوا اور اہل شہراس کے ساتھ تیار ہوئے اور اس کے مقام کی پناہ سال نے ابن کی حاجت روائی کی اور اپنی اس نے ابو زیان کو قید سے رہا کر دیا اور اس سواریاں نزر ہیں اس نے ابو زیان کو قید سے رہا کر دیا اور اس سواریاں نزر ہیں اور آلہ ویا اور اس کے ساتھ اپنی جگہ بنائی اور حج وشام ابوجو کی چھاؤٹی پر خارت گری کرنے اللے کو کہ ان اور آلہ ویا اور اس کے ساتھ اپنی ہوئی کی گئی اور اسلطان ابوجو کی جھاؤٹی کی خارت کری کرنے لگے کے وکھ ان کے پاس اس کی فوج اور اس کے ساتھ ہوئی اور جگ کے ایک دلال نے اہل شہر کے مشارخ کی زبان سے اس کے ساتھ کو اور اس کے ساتھ کو اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور بھی کے خوان سے خوان سے کی خوان سے خوان کی جھاؤٹی پر فضاؤٹی اور وہ اس کے ساتھ کی اور اس کے ساتھ اور سے میان کی ساتھ کی اور اسلطان کی سطوت اور برے انجام کے خوف سے حرب جوانوں کی خوان اور جب سلطان کی سطوت اور برے انجام کے خوف سے حرب جوانوں کے فدا کاری دکھائی اور وہ ان کے درمیان اخترار کے لئے بھی جوانوں کے فدا کاری دکھائی اور وہ ان کے درمیان اخترار کے لئے بھی جوانوں کے فدا کاری دکھائی اور وہ ان کے درمیان اخترار کے لئے بھی جوانوں کے فدا کاری دکھائی اور وہ ان کے درمیان اخترار کے لئے بھی جوانوں کے فدا کاری دکھائی اور وہ ان کے درمیان اخترار کے لئے بھی جوانوں کے اور کی کارادہ کرلیا اور اس کے اور کی اور کی گئی اور اس کے انہوں نے حملہ کا وقت مقرر کی گئی در اور کی کارادہ کرلیا اور اس کے اور کی سے مقرر کیا گئی کی درمیان انہوں کے حدود کے جونو گئی اور سے بھی کی درمیان انہوں کے حدود کے جونو گئی کی درمیان انہوں کے حدود کے جونو گئی کی درمیان انہوں کے درمیان انہوں کے حدود کے جونو گئی کی درمیان انہوں کے درمیان انہوں کے درمیان انہوں کے درمیان انہوں کے دیا کی درمیان انہوں کے درمیان انہوں

مقامات پر جو پہاڑ کی بخت دشوار اور بلند جگہوں میں تھے خیمے لگا گئے 'جسے اہل الرائے نے پیندنہ کیا اور خفلت کے وقت پہاڑ کے پیادوں نے فکل کران پوشیدہ مقامات پر بیٹھے ہوئے جانبازوں پرحملہ کر دیا اور بیان کے سامنے شکست کھا گئے اور انہوں نے ان کوتلواروں سے کلڑے کلڑے کر دیا اور عربوں نے وور سے خیموں کو لٹتے دیکھا تو وہ بھاگ گئے اور تمام چھاؤنی تمزیتر ہوگئی۔

اورسلطان ابوجو نے سفر کے لئے اپنے بو جھا تھا کے تو انہوں نے اس کوان سے روک دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا اوراس کا سب باتی ماندہ سامان لوٹ لیا گیا اور لوگوں نے ہر بلندی سے ان پرآ واز سے کے اور آگے چھے سے ان گراستے تھا۔ ہوگئے اور دوہ اپنی بھیڑ کو لے کر بھا گے اور ان کے پہلوؤں پر بلی پڑے پس ان میں سے بہت ہے آ دئی مارے گئے اور وہاں اس قدر عجیب واقعات ہوئے جنہیں لوگ مدت تک بیان کرتے رہے اور اس کی لوٹ یوں کو بجابہ لایا گیا اور ابیر ابوزیان نے ان میں سے اس کی مشہور لوٹ ٹی کی اگرائی میٹی کو خصوص کرلیا جوعبدالمومن بن علی کی طرف منہوں ہوتی تھی اور وہ اس کے اور اس کی لوٹ یوں کی نبیت ہے اس کا رشتہ اور جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس نے موحد ین کے علاقے میں غریب الوطنی کی حالت میں اس کے باپ ہے اس کا رشتہ طلب کیا تھا اور دوسری لوٹ یوں گی نبیت ہہ اس کے دل کو بہت بھاتی تھی پس وہ امیر ابوزیان کے خاتم میں گئی اوروہ اس سے طلب کیا تھا اور دوسری لوٹ یوں گی نبیت ہہ اس کے دائی ہو عشق بیچاں کے اس گڑھے ہے وہ کی اوروہ اس سے تھوک نگلئے کے بعد ہی گیا تھا اور المجزائر کی بارے میں ایک گنا اور اور ہی اس افراد ہو گیا اور اس کے اس شرقی جانب مسلسل کئی سال تک سلطان ابوجو سے بیاں آگے گے وہ سلسل کئی سال تک سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے اور اس کے بیان کریں گے۔ ان میں اس افرہ ہوگیا اور اس نے اس شرقی جانب مسلسل کئی سال تک سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال اس کی بیان کہ سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال سے اس کی بیان کہ سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال سے اس کریں گے۔ ان شکہ مہا اس کی سال تک سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال اور اس کی اس کی سال تک سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال مال تک سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال مال تک سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال مال سات کو ہم اب بیان کریں گے۔ ان شا قد ہوگیا اور اس نے اس شرقی جانب مسلسل کئی سال تک سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال کی جن کی جن کے حال کی بھوٹ کی جن کی جن کے حال کی جن کی جن کی جن کے حال کی بھوٹ کی جن کے حال کی جن کی جن کی جن کی جن کی جن کے حال کی جن کی کی جن کی کی جن کی کی کی کی کی جن کی کی کی کی کی کی

فصل

at his arry though or

Mark Mark

#### بلادحصين كي شرقي جانب ابوزيان كي بغاوت

كرنے اور المربيرُ الجزائرُ اور مليانہ پرمتغلب ہوجائے اور

#### اس کے ساتھ جومعر کے ہوئے ان کے حالات وواقعات

جب سلطان ابومونے بجانیہ کے میدان میں فکست کھائی تو ذوالج کے اوائل سے ہی جو الا بھے کا آخری مہینہ ہے۔ اس کا زنانہ تاریک ہوگیا اور امیر ابوزیان نے اپنا ڈ نکا پٹوا دیا اور اس کا تعاقب کیا اور زغیہ کے بلاد حصین میں پنج گیا جوظلم و استبداد سے خود مربو گئے تھے جب کہ عکوشیں ان کے ساتھ اس رعایا کاسلوک کرتی تھیں ہوتا وان میں غلام بنائی جاتی ہے اور
ان کے آگے پہلے جوان کے زخیہ بھائی رہتے تھے جنگ کی غرض ہے انہیں ان کے برابر قرار دیتے تھے لیں انہوں نے سرخ
موت پراس کی بیعت کی اور جبل بیطری کی بناہ گاہ میں تھیر گئے یہاں تک کہ سلطان کی فوجیں اپنا بکہ ان پر آپویں پر عمران
بن موکی بن یوسف اور موئی بن عوت اور دا فل بن عبو بن حماد کی گرانی کے لئے موجود تھی انہوں نے کئی روز تک بان سے
جنگ کی پھر شریمی انہیں مغلوب کرلیا اور اور اولی بن عبو بن حماد کی گرانی کے لئے موجود تھی انہوں نے گئی روز تک بان سے
اور انہیں سلطان کے پاس جانے گی آزادی دے دی اور تاوان کی ذات سے بہتے کے لئے تعبالیہ نے بھی انہی کا طریق
اختیار کیا ہیں انہوں نے امیر ابوزیان سے اطاعت وافقیاد کا عہد کرلیا اور الجزائر کے باشتدوں کے دلوں میں اپنے گورزوں
کے طلم کی وجہ سے نفرت یائی جاتی تھی اور تعالمہ کے امیر سالم بن ایرا ہیم بن لھرنے امیر ابوزیان کی اطاعت پر انہیں مائل کیا
کے طلم کی وجہ سے نفرت یائی جاتی تھی اور تعالمہ کے امیر سالم بن ایرا ہیم بن لھرنے امیر ابوزیان کی اطاعت پر انہیں مائل کیا
کے طلم کی وجہ سے نفرت یائی جاتی تھی اور تعالمہ کی اور سالمان ابوجونے ان کی بیاری گوئے
کے کان دوں پر شہروں کو انہیں جاگی ہور کیا اور اس نے عرب باشندوں میں آدی جیسے اور مال خرچ کیا اور جبتو کے لئے دریا
کے کناروں پر شہروں کو انہیں جاگیر ہی دیا۔

سلطان الوحمو كابلا وتوجين برحمله اوربلادتوجين كاطرف جلاكيا ادر ٨ اعطين اجرسويد الوكرين عريف كى اطاعت کی کوشش کرتا ہوا بی سلامہ کے قلع میں اُٹرا' پس خالد بن عامر نے اس سے اتفاق نہ کیا اور ابو بکر بن عریف کے پاس چلا گیا اور دونوں نے اس کی مخالفت کرنے پرا تفاق کرلیا اور اس کی اطاعت چھوڑ دی اور انہوں نے اس کے بیڑاؤ پر غارت گری کی اور وہ بھاگ گئے اور اس کے محلات اور قیمتی چیزیں لوٹ کی گئیں اور پیٹلمسان کوواپس آگیا پھراس نے ملیانہ پرحملہ کر کے اسے فتح کرلیا اوراس نے ریاح کی طرف جب کہوہ اس کی طرف مائل تھا بعقوب بن علی بن احمد اور عنان بن یوسف بن سلیمان علی کو بھیجا یہ دونوں زواد دہ کے امیر تھے کیونکہ ان دونوں اور سلطان مولا نا ابوالعباس کے درمیان نفرت پائی جاتی تھی پس اس نے امیر ابوزیان پراس کے بعد بجایہ پر حملہ کرنے کے لئے اس ہے مہلت مانگی اور أے ضاخت دی کدریاح کے صحرائی لوگ اس کی اطاعت کریں گے اور انہوں نے اس کے لئے اس کی طرف اپنی گر دی رکھی ہوئی چیز بھی بھیجی جیے اس نے ان پراعثا دکرتے ہوئے واپس کر دیا اور زغبہ کے بہت سے عرب اس کے پاس جمع ہو گئے اور عریف بن کچی اور خالد بن عامر کی اولا دہمیشہ بی اپنے قبیلوں میں صحرامیں اسے منحرف رہی اور اس نے ان پرحملہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا تو میاس کے آگے بھاگ اٹھے اور اس نے حصین کے خالفین اور امیر ابوزیان پرجبل تیطری میں ان کی پناہ گاہ پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا اور یعقوب بن علی اور عثمان بن یوسف اینی ریاحی فوجوں کے ساتھ جلدی ہے اس کے پاس گئے اور ان کے بالمقابل قلعہ میں اتر ہے اور عریف اور خالد بن عامر کی اولا دجلدی سے زواو دو کی طرف گئی تا کہ سلطان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے انہیں علاقے سے باہر نکال دیں پس انہوں نے جعرات کے روز ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں ۹ لا<u>ے میں مس</u>ح کوان پر حملہ کر دیا اور ان کے درمیان بخت جنگ ہوئی' تو شروع میں زواد دہ بھاگ گئے اور آخر کارانہیں غلبہ عاصل ہوگیا اور جنگ میں زعبہ کے کچھلوگ مارے گئے اور وہ انہیں رو کئے ہے مایوں ہو گئے پس وہ حمین اور امیر ابوزیان کی طرف مڑ گئے اور اپنے چرا گاہ تلاش کرنے والے کے ساتھ ان کے پاس جلے گئے اور سلطان ابوجمو کے خلاف ان کے مددگار بن گئے اور انہوں نے اس کے

پڑا دیر غازت کری کی اور ای کی طرف جاگراس کے ساتھ نہایت یا مردی سے جنگ کی پس اس کے میدان میں پھکدڑ کی گئی اور اس کی فوجوں کو تکست ہوگی اور خودوہ محرائے راستے فئی کرتامیان چلا آیا اور زوادوہ اپنے وطن کی طرف بھاگ کے اور زغب کے تمام عرب امیر ابوزیان کے بیاس جمع ہوگئے اور اس نے شکست خوردہ لوگوں کا تعاقب کیا اور میرات میں اترا۔

سلطان البوتموا ورخالد کی جنگ اورسلطان ابوتموایی قوم اور بی عامرے جولوگ باتی رہ گئے تھان کے ساتھ تکلا اور خالد اس کے ساتھ تکلا اور سلطان البوتموا و سلطان نے اسے شکست دی اورلوگ اس کے پیچھے ہا گئے پھر اس نے اس کے ساتھ جنا و کتابت میں جرم رویہ اختیار کیا اور اس کے لئے مال خرج کیا اور شرا نظ طے کرنے میں اسے کھلا اختیار دیا اور وہ اس کی خدمت میں لگ گیا اور امیر ابوزیان عریف کی اولا دسے بختہ دوئی رکھتے ہوئے اپ تھیمن کے مددگاروں کی طرف واپس آگیا پھر جمہ بن عریف سلطان کی اطاعت میں جلاگیا اور اسے ضاخت دی کہ وہ اپنے بھائی کو خلافت سے دوگ دیے گا اور اس نے اس براٹرام نگایا اور اس کے بیش خالد مختل ہوگئی۔ بین عامر نے اس پر الزام نگایا اور اس کے لئے آمادہ کیا تو اس نے اس کر فار کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور اس کے بھائی اور اس کے اس براٹرام نگایا اور اس کے لئے آمادہ کیا تو اس نے اسے گرفار کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور اس کے بھائی ابوبکر کی ففر سے مختل ہوگئی۔

سلطان ابوجموا ور ابو بکرکی جنگ: اور سلطان نے اپی قوم اور تمام بی عامر کے ساتھ می ہے ہے۔ میں اس پر تملہ کیا اور ابو بکرکی پوریش بھی مضوط ہوگئی ہیں اس نے الحرف بن ابی مالک اور ان کے چھے حسین کوج کیا اور وہ دراک اور تبطری کے بہاڑوں میں قلعہ بند ہوگئے اور سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ بلا دویا کہ کوالحرث سے والیس لینے سے لئے اتر اپس اس نے انہیں تھا ور باوکر ویا اور اس کے خزانوں کولوٹ لیا اور ابو بکر اور اس کے ساتھ باور اس کے خزانوں کولوٹ لیا اور ابو بکر اور اس کے مساتھ بھوڑ دیا اور بلا و جوالحرث اور حسین سے تھاس کے ساتے ڈٹ کے اور امیر ابوزیان ان کے درمیان تھا پس اس نے انہیں چھوڑ دیا اور بلا و عرف اور ان کی سورٹ ٹھا کہ تو ہوں کے ساتھ با اور وہ بھتا تھا کہ اس نے اولا وگر بیف سے اپ آپ کوشفادی ہے خوب صورت ٹھا کہ شخصا اور انہیں ان کے طرف والیس آپ اور وہ بھتا تھا کہ اس نے اولا وگر بیف سے اپ آپ کوشفادی ہے اور انہیں ان کے حملے کا ذکر جم بیان کریں گے۔

er herr a little of horr recording to A Lightly service, and entire this quite

The the part of the Chief of th

En The State Brown has a side of the Bold day & And for a sightly of &

and the property of the works that and the total the property of the property of

· 可是是最后的人们的人们的人们的人们是由自己的对方的人们不是的人们。

SERVICE STANDED ROAD FOR STANDERS STANDERS STANDERS BELLEVIEW

a the contract of the first the second of th

is a star for the contract of the contract of the

White is the deviction of the best of the control of the control of the

Continues of the state of the second of the state of the

# سلطان عبدالعزیز کے تلمسان پرچڑھائی کرکے

اس پر قابض ہونے اور بلا دالزاب میں الدوس

مقام پرابوحمواور بنی عامر کے مصیب میں

پڑنے اور ابوزیان کے تیطری سے نکل کر

ریاح کے قبائل میں جانے کے حالات

جب ابو تمو نے تھر بن عریف کو گرفتار کر کے اس کی قوم سوید کی جعیت کو پریٹان کر دیا اور اس کے علاقے ہیں فتا و پیدا کردیا قواس کے بوے بھائی کا ارادہ ہوا کہ وہ شاہ مغرب کے پاس فریا دی بن کر جائے ہیں وہ اپنے بی یا لگ کے جاگاہ الاش کرنے والے آ دی کے ساتھ اس کی طرف کو چہ کر گیا اور اس نے سویڈ ویا کم اور وطاف کے قبائل کے کو گول کو اکھا کیا بھال تک کہ وہ کموی فریمن میں جا ارزاج مغرب کی سرحدول کے ساتھ ہے اور اپنے بڑے بھائی و تر مار کے بیٹر کو ارز میں گیا ہور اوہ کے اس کی میں مقاب میں کہاں تک کہ وہ کو یہ بیٹر کو ارز میں گیا ہور اوہ کے اس کی میں مقاب میں کہاں تک کہ وہ کی میں مقاب میں کہاں تھی ہو کہا کہ اور اپنی کرتے اور ان کی پناہ میں وہ دوت کی تھی جس کا وہ اپنی مورت کا وارو مدارا س کے باتھ میں تھا اور ان کے کام اس کی آ راء سے تعمل پاتے تھے ہو ایک سلطان ابو سعید اور اس کے بیٹے ابوالحس اور اس کے بیٹے ابو عمل پاتے ہو اور کاس کے سلطان ابو سعید اور اس کے بیٹے ابوالحس اور اس کے بیٹے ابو عمل کی رائے ہو کہا تھی جس کا وہ اپنی مور ہے سکون حاصل کی اور اس کے مشور ہے سکون حاصل کی اور اس کے مشور کے سکون حاصل کی اور اس کے مشور کے سکون حاصل کی اور اس نے وہ بیٹا ہو کر شاہ مغرب نے بھائی ابو بکر شاہ مغرب نے بھائی ابو بکر شاہ مغرب نے بھائی ابو بکر شاہ مغرب نے بیٹی ہو گوئی کر اور اس کے اس بھی با جب وہ جو اس کے قلع میں افتر ات پیرا کرنے کہا تھا کا مور کی کام بیا جب وہ جب بغایہ کو تی کی اور اس کے اور کی کہا تھا کہا کامیا کی حاصل کی جو اس کی قلع میں افتر ات پیرا کرنے کہا تھا کا میا بی حاصل کی جو اس کی قلع میں افتر ات پیرا کرنے کہا تھا کا میا بی حاصل کی جو اس کی قلع میں افتر ات پیرا کرنے کہا تھا کا میا بی حاصل کی جو اس کی قلع میں افتر ات پیرا کرنے کے گئے آر با تھا کامیا بی حاصل کی حاصل کی جو اس کی قلع میں افتر ات پیرا کرنے کے گئے آر با تھا کامیا بی حاصل کی حاصل کی حاصل کی جو اس کی قلع میں افتر ات پیرا کرنے کے گئے آر با تھا کامیا بی حاصل کی حاصل کی حاصل کی جو اس کی قلع میں افتر ات پیرا کر کے گئے آر با تھا کامیا بی حاصل کی حاصل

ا سے داستے میں ملے اور وہ بھی انہیں نہایت عزت واحرّ ام سے ملا تو انہوں نے اس سے اپنے بھائی کے بچانے کے لئے مدد طلب کی پس اس نے ان کی دادخواہی کو قبول کیا اور انہوں نے اسے تلمسان کی حکومت اور اس کے ماوراء علاقے کے متعلق رغبت دلائی تو اس کی قوم نے اس بات پراتفاق کیا کیونکہ اس کے دل میں سلطان ابوحمو کے متعلق ناراضگی پائی جاتی تھی اس لئے کہ وہ ہراس آ دمی کو قبول کر لیتا تھا جو معتلی عربوں میں سے حکومت کا مددگاریا صحرائی آ دمی اس کے پاس آ تا تھا۔

سلطان عبدالعزيز كاتلمسان يرحمله كرنابس اس ختلمان يرجرها فى كرخ كاعزم كرليا اورايي باگ وترمار کے ہاتھ میں دے دی اور فاس کے میدان میں پڑاؤ ڈال لیا اور مغرب کی سرحدوں اور مضافات میں فوجیں جمع کرنے والوں کو بھیجا پس فوجین اکٹھی کرنے والے اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور وہ ای بے میں عید الاصلی کی قربانیاں اوا کرنے کے بعد کوچ کر گیا اور سلطان ابو حمو کو بھی اطلاع پہنچ گئی جواس وقت بطحاء میں پڑاؤ کئے ہوئے تھا تو وہ الٹے یاؤں تلمسان والیس آیا اور اس نے اسینے مدر گاروں میں عبیداللہ اور معقلی عربوں کے خلیفوں کو بھیجا تو انہوں نے اس کے جواب میں غامونی اختیار کرلی اور شاومغرب کی طرف چلے گئے پس اس نے بی عامر کی طرف جانے کا پخته اراد ہ کرلیا اور ماومحرم ای کے جے میں بھاگ گیا اور سلطان عبدالعزیز ایں کے بعد یوم عاشورہ کوتلمسان میں اتر ااور این نے وتر مارین عریف کواس کی اتباع میں فوجیس سیجنے کا اشارہ کیا' پس سلطان نے اپنے وزیر ابو بکرین عازی بن السکا کو بھیجا کہ اشارہ کیا' کہ وہ بطحا پہنے گیا پھروہیں وتر مار بھی اس کے ساتھ مل گیا اور اس نے سب عربوں کو اکٹھا کرلیا اور سلطان ابوجواور بنی عام کے تعاقب میں جلدی ہے گیا اور وہ بہت دور چلے گئے تھ اور زواورہ کے ہاں اترے تھے اور ان دنوں سلطان نے ان کی طرف عبد العزیز کو بھیجا کہ وہ انہیں اس کی اطاعت اختیار کرنے اور بنی عامر کے ساتھیوں اور سلطان ہے دور کرنے پر آمادہ کرے اور اس نے فرج بن عیسی بن عریف کوصین کی اطاعت حاصل کرنے اور ابوریان کوانے دار الخلافے میں بلانے اور اس کے عہد کوتو ڑنے کے لئے بھیجااور میددونوں اکٹھے ہی اپنے دوستوں میں سے سب سے پہلے ابوزیان کے پاس گئے اور وہ زواورہ میں سے کیلی بن علی بن سباع کی اولا دے پاس چلا گیا اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے سلطان کی رضامندی کے لئے انہیں بناہ دیے کی اہمیت کم کر دکھائی اور میں نے انہیں ابوحمواور بنی عامر کے معاملے میں اعتاہ کیا اور ان کے مشائخ وتر مار اور وزیر ابو بکر بن غانزی کے پاس گئے اور انہوں نے ان دونوں کو اس کاراستہ بتایا تو انہوں نے جلدی سے جا کر الدوس میں ان کی فرودگاہ پر شب خون مارا جومغرب کی جانب الزاب کی آخری عملداری ہے ہیں انہوں نے ان کی فوجوں کومنتشر کر دیا اور سلطان ابوحو کی تمام جھاؤنی کوان کے مال ومتاع سمیت لوٹ لیا اور ان کی جماعت مصاب چلی گئی اور فوجیں وہاں ہے واپس آ گئیں اور جبل راشدہ کے سامنے مجرامیں بنی عامر کے محلات میں داخل ہو گئے لیں انہوں نے انہیں لوٹ لیا اور پر باوکر دیا اور ان میں خرابی کی اورالئے یا وک تلمسان واپس آئے اور سلطان نے اپنے کارندوں کومغرب اوسط کے بلا دو ہران ملیانہ الجزائز المربیہ اور جبل وانشریس میں پھیلا دیا جس سے اس کی حکومت منظم و مرتب ہوگی اور اس کا دشمن اس سے دور ہو گیا اور صرف بلا و مفراده من فتنى آگى ايك چگارى باقى روگ -

اورخالد کچبری میں غصے ہوگر جبل بی سعید میں جا کر قلعہ بند ہو گیا اور سلطان نے اس کے ماصرہ کے لئے فوجیں تیار کیں اورا پنے وزیر عمر بن مسعود کو اس کام کے لئے بھیجا جیسا کہ ہم نے مفراوہ کے حالات میں بیان کیا ہے اوروہ ذکیل ہو گیا اوران دنوں میں نے اس کے پاس زواورہ کے مثالَّخ کو بھیجاتو اس نے ان کی بہت عزت کی اوروہ واپس آگ تو ان کے تقال کے تھیلے بھرے ہوئے تھے اوران کے دل صاف تھے اوران کی زبانیں شکر بیادا کررہی تھیں اوران کا یمی حال رہا یہاں تک کہوہ کچھ ہواجس کا حال ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ والله تعالیٰ آعلم.

فصل

# مغرب اوسط کے اضطراب اور ابوزیان کے عظری کی طرف والیل آنے اور ابوحمو کے تلمسان پرچڑھائی کرنے پھران دونوں کے شکست

# کھانے اور بقیہ نواح میں دھتکارے جانے کے حالات

ز غبہ کے بی عام 'بی عبد الوادی حکومت کے آغازیں ان کے خلص ددگار شے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچے ہیں سوید بن مرین کے خلص دوست تھا ور عریف اور اس کے بیٹوں کی سلطان ابوالحن کے ہاں جو قد رومنزات تھی وہ ایک مشہور بات ہے بیس جب الدوس میں ان کے قبائل ابو حمو کے ساتھ لوئے گئے تو وہ بی مرین کی آیہ ہے باہوں آور خوف ز دہ ہو کر جگل کی طرف چلے گئے کیونکہ و تر مار بن عریف اور اس کے بھائی حکومت میں تھے پس انہوں نے اپنے سلطان ابو حمو پر جمرا ہائی کی اور اس کے ساتھ ان کے قو م کے اطاعت گزار عبد اللہ سعتی کے ساتھ ان کی اور اس کے ساتھ ان کی اور اس کے ساتھ ان کی اور اس کے ساتھ ان کی اور انہوں نے وجدہ پر جملا کر ویا گیا میں حکومت کے ظاف تھاتی کی آگ بھڑک آٹھی اور حمین اپنے انجام کے بارے شی سلطان سے ورکے کیونکہ وہ شقاق وعناد کی طرف موجدہ بوتے تھے پس انہوں نے اپنے سلطان ابوزیانی کی طرف اپنے میں سلطان سے ورکے کیونکہ وہ شقاق وعناد کی طرف منہوں جاتھ پر سلطان ابوزیانی کی طرف اپنے وہ سلطان ابوزیانی کی طرف الی مسلط کے اور اس کے اور اس کے ماتھ المرب پر جملہ کرکے اس کے تو اور اس کی اطاعت چیوڑ دی اور اس نے قوجوں کو مسلط کی کی گیت رہ اور طسلطان کے خلاف میں ابو جو اور کی اور اس نے قوجوں کو جو بی کی گیت رہ اور اور جب وہ حسین اور مفراوہ سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا' پس ابو جو اور بنو عامر نے اسے تلمسان لانے کا پختہ ازادہ کر اپیا اور جب وہ سال کے بارے میں اس کے قریب اُترے تو سلطان عبد العزیز نے اپنے ایک ہددگار کے ذریعے خالد بن عامر اور زغبہ سے مال کے بارے میں سازش کی اور ابو جونے اس کے ایک رشتہ دار سے ٹل کر اور اس کی رائے پر گرفت کر کے اسے ناراض کر دیا تھا پس وہ شاہ سازش کی اور ابو جونے اس کے ایک رشتہ دار سے ٹل کر اور اس کی رائے پر گرفت کر کے اسے ناراض کر دیا تھا پس وہ شاہ سازش کی اور ابو جونے اس کے ایک رشتہ دار سے ٹل کر اور اس کی رائے پر گرفت کر کے اسے ناراض کر دیا تھا پس وہ شاہ سازش کی اور ابو جونے اس کے ایک رشتہ دار سے ٹل کر اور اس کی رائے پر گرفت کر کے اسے ناراض کر دیا تھا پہلے ہو میں میں سے سائر سے دیا گرفت کر کے اسے ناراض کر دیا تھا پہلے کی دور ابو جونے کی کے اسے دیا کہ کو اس کے ایک رائے کر گرفت کر کے اسے ناراض کر دیا تھا کہ میں کو اس کی دور ابو کو کو کیور کی کو اس کو دور ابو کو کو کی کو کیور کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو ک

مغرب كى طرف مأل موااوران نے ابوجو كے عهد سے دست كثى كرتى .

سلطان عبد العزیز کا خالد کی طرف فوج بھیجنا اور سلطان عبد العریز نے خالد کی طرف اپنی فوج بھیجی پان اس نے ابوجواوراس کے ساتھی عربوں عبیداللہ اور بی عامر برحملہ کردیا اوراس نے ان کی چھاؤٹی اوراموال کولوٹ لیا اوراس کی بیدی اور اور اوراش کی اور اس نے ان کے غلام عطیہ کو گرفتار کرلیا تو سلطان نے اس پر بوی اور اور نی بیا اور اُسلطان کے خواص اور وزراء میں شامل کرلیا اور زغیہ نے شاہ مغرب کی خدمت کا عہد کرلیا اور سلطان کے نزدیک بیہ فتح بلاد مفراوہ کی فتح کے برابر ہوگئی اور اس کا وزیر ابو بکرین غازی جبل بنی سعید پر حقلب ہوگیا اور اس نے حزہ بن علی بن راشد کو اس کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ پکڑلیا اور انہیں قبل کر کے انہیں سلطان کے دار الخلا نے میں بھوادیا اور ملیا نہ کے میدان میں ان کے اعضاء کوصلیب دیا گیا ہیں فتح کی تحمیل ہوگئی۔

اورسلطان نے اپ وزیر ابو بکرین غازی کو حمین پر مملہ کرنے کا اشارہ کیا ' پس اس نے ان پر مملہ کیا اور اس نے محصے گفتگو کی اور میں اس کے پروپیکنڈہ کے لئے بسکرہ میں تیم تھا کہ ذوا ددہ اور ریاح ہے اس کے مددگاروں کو اکٹھا کروں اور تیطری کے قلعے پروزیر اور فوجوں کی ملاقات ہوئی پس ہم نے کئی ماہ تک اس سے جنگ کی پھران کی فوج تنز بتر ہوگئ اور وہ قلعے سے بھاگ گئے اور پوری طرح تناہ ہوگئے اور ابوزیان سیدھا چلنا گیا اور الزاب کے سامنے وار کلا شہر میں گئے گیا کیونکہ وہ فوجوں کی پہنچ سے دور تھا پس انہوں نے اُسے پناہ دی اور اس کی عزت کی اور وزیر نے تعالبہ اور حسین کے قبائل پر بڑے بور کی بیائی کی مان کی طرف والی آگیا۔

بور کیکس لگا دینے جے انہوں نے ہاتھ تا کسان کی طرف والی آگیا۔

اورسلطان نے اس کی آمد پراس کی خاطرا یک عظیم الثان نشست کی جس میں اے انعام واکرام سے نواز ااوراس کے ساتھ جو عرب وفو داور قبائل ہے انہیں بھی ای طرح انعام واکرام سے شاد کام کیااوراس نے زغیہ کے امرائے عرب سے ان کے عربی بینے اطاعت کی شرط پران سے بطور برغمال ما تھے اور انہیں تیکودارین سے ابوجو کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جمیجا پس و واس گام کے لئے چل پڑے۔

سلطان عبد العزیز کی وفات: اور سلطان عبد العزیز آپ وزیر اور اپی فوجوں کی آمہ یہ چند راتیں قبل آخر رہ اللہ اللہ ول مح کے چند راتیں قبل آخر رہ اللہ ول مح کے چیں ایک جزئن مرض نے فوت ہو گیا جس کے غلبہ ہے وہ پوشیدگی اور صبر کے ساتھ بچنا تھا اور بنوم بین اس کے بعد مغرب ہیں اپ مقبوضات کی طرف والیس آگئے اور اسے سعید کا لقب دیا اور انہوں نے اس کا مجاملہ وزیر اپو مکر بن عازی کے میر دکر دیا لیس اس نے ان کا امران پرنا فذکیا اور اس کی بھی حالت رہی جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔ ان شاہ اللہ تعالی ۔

The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se

Millian to the second was business to be so the second

# فصل

# سلطان ابوحموالا خبر کی تلمسان کی طرف واکسی اور بنی عبدالوا دکونیسری بارحکومت ملنے کے حالات

جب سلطان عبدالعزیز فوت ہو گیا اور بی مرین مغرب کی طرف واپس آ گئے تو انہوں نے تلمسان ہے دور ہوئے کی دجہ سے ابوحولی مدافعت کے لئے بنی یغمر اس کے شرقاء ش ہے ابراہیم بن سلطان ابوتا شفین کومقرر کیا' جوان کی حکومت کواس وقت سے جب سے اس کا باپ فوت ہوا تھا عمر گی ہے چلار ہا تھا اور اس کے مددگاروں میں سے سلطان ابوحمو کا غلام عطیہ بن موی کھسک گیا اور ان کے کوچ کی صبح کوشہری طرف چلا گیا اور اپنے آتا کی دعوت کا ذمہ دار بن گیا اور ایرا ہیم بن تاشفین نے اُسے اس کے ارادے سے روکا اور سلطان ابوحمو کے مددگاروں کو جومعقلی عربوں میں سے یعمور بن عبیداللہ کی اولا دینے خبر پہنچ گئی تو انہوں نے نجیب کواس وقت اس کے پاس بھیجاجب لوگوں نے اس پرغلبہ پالیااوراس نے سوڈان کی طرف سفر کرنے کا پختہ ارادہ کرایا کیونکہ اے خبر ملی تھی کہ عرب اس پر چڑھائی کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کیس وہ اپنی غریت گاہ ہے جلدی جلدی چلا اور اس کے ولی عہد بیٹے عبدالرحمٰن ابو تاشفین نے ان کے مددگار عبداللہ بن صغیر کے ساتھ اس سے سبقت کی ایس وہ شہر میں داخل ہو گئے اور ان کے بیچیے سلطان بھی ان کے دخول کے چوتھے دن بعد آگیا اور اس نے دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کی اور اپنے تخت پر بیٹھا اور پیدا یک عجیب بات ہے کہ اس نے اس وقت ایے ان وزراء کو گرفآر کرلیاجن برای نے خالد بن عامر کے ساتھ سازش کرنے کا الزام لگایا تھا کیونکہ اس نے اس سے عبد تنظنی کی تھی اور اس کے دہمن کی مدد کی تھی ۔ اِس اس نے اِس دن غصے کی وجہ ہے ... انہیں قیدخانے میں ڈال دیاا دراس کی دجہ سے خالداوراس کے خاندان کی نفرت اس سے متحکم ہوگئی اور عریف بن لیجیٰ کی اولا دکی دوئی بنی عامر کے فخر اور سلطان عبدالعزیز کے اُسے قُل کے لئے پیش کرنے کی وجہ سے اُسے حاصل ہوگئی اور اِن كے سر دار وتر ماركے مقام كى وجہ سے اسے ملوك مغرب كے الحسانات كور و كئے كے بارے ميں اس پر اعتماد ہو گيا اور دواييے وطن کو درست کرنے کے لئے واپس آ گیا اور بنو مرین نے مغرب کی طرف ان کے منتشر ہونے کے وقت مفراوہ کے ہمسروں اور پھر ہی مندیل علی بن حرون بن ثابت بن مندیل سے جنگ چھٹر لی اور اے سلطان ابوجمو سے مزاحت کرنے اوراس کی حکومت کے شرفاء کو باغی بنانے کے لئے جمیجا اوراس کے عمر ادابوزیان نے بلاد حمین پر حملہ کیا اوران دونوں کے ساتھاس کے حالات کوہم بیان کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی \_

#### فصل

# ابوزیان بن سلطان ابی سعید کی بلاد صین کی طرف والیسی اور پھروہاں ہے اس کے خروج کے حالات

جب سلطان عبدالعزیز فوت ہوگیا اور امیر اپوزیان بن سلطان ابی سعید کوخر ملی کروہ اپنی نجات گاہ وار کلا میں ہوتو اس نے وہاں ہے تولی پر تھا کیا اور اس جا نہ چا گیا جہاں وہ الگ تھا گئی ہے تھا اور اپوتوی چیدہ جگہ بھی وہیں پر تھی ہیں وہ پہلے کی طرح اس کی وعوت کے لئے خاص ہوگئی اور اس کے باشندے اس کی اطاعت میں واپس آگے پس سلطان ابو تھوا پنے مضافات کو سدھار نے اور اپنی سلطان ابو تھوا پنے نظام مضافات کو سدھار نے اور اپنی سلطات کی اطراف کو درست کرنے اور اپنی مقبوضات سے خوارج کو دور کرنے کے لئے نکلا اور اس معاملے میں زغیہ کے محرائی لوگوں کے امیر ابو بکر اور محرفے اس کی مدد کی جو بیف بن بچی کے بیٹ اور ان ووٹوں سے بوسے وہر مار نے ان سے ساز باز کی اور انہیں سلطان کی خیر خواتی اور دوقتی میں لگا دیا جس کی وجہ سے ان ووٹوں کے دوٹوں نے بہل جس کی وجہ سلطان نے خاند اور اس کے خاند ان سے عبد کئی کی اور آن پر زمین تگ کر دی اور وہ مغرب میں چلے گئے کیونکہ پہلے بھی وہ سلطان عبدالعزیز کے پاس گئے تھے اور سلطان نے اپنی ہے ایک اور اس کا ایک بھائی نے جنگوں کے بعد ان دوٹوں کی مدد سے دی کے بی میں میں میں مون کو اور شرف شلف سے نکال دیا ان جنگوں میں اس کا ایک بھائی رخوان بن حرون بار اگیا اور وہ بجارے کی طرف چلاگیا اور وہ ہاں ہے شتی پر سوار بوکر مغرب کو چلاگیا اور وہ ان کی اور ان عالیہ بھائی ابوجو نے شلف کے دوئوں بن حرون بار اگیا اور وہ بجارے کی طرف چلاگیا اور وہ ہاں ہے شتی پر سوار بوکر مغرب کو چلاگیا کیا جی سلطان ابوجو نے شلف کے مواد اور علاقے پر پیشان کی کی ۔

محمد بین عرفیف کی سفارت: اور فحد بن عرفی نے اس کے اور اس کے م زاد کے درمیان سفارت کی حالا تکہ اس سے پہلے اس کے بہت ہے تھا بی اور حسینی مددگاراس کی طرف آگئے تھے کیونکہ اس نے انہیں اموال دیئے تھے نیز اس وجہ ہے کہ وہ جنگ کی طوالت سے اکٹا گئے تھے اور اس نے اس کے ساتھ اس تا وان پر جووہ اُسے دے گائیں شرط لگائی کہ وہ اس کے وطن سے تکل کران کے ریاحی پڑوسیوں کے پاس چلا جائے تو اس نے یہ بات قبول کر کی اور جنگ کے ہتھیار بھینک دیا وراپنے بخاوت کے مقام کو چھوڑ کیا اور محمد بن عرفیف کا وہاں بہت اچھا اثر تھا اور اس نے تعالبہ کے سردار سالم بن اجرا ہیم سے جو متعجد

اورالجزائر کے شہر پر سفلب تھا دوسی کر کی حالا نکہ اس سے پہلے اس نے جنگ میں خوب گھوڑ نے دوڑائے تھے ہیں اس نے سلطان سے اس کے لئے پر وان کہ آب اوراس کی قوم اور عملداری پر اس کی حاکمیت کا عبد طلب کیا اور سلطان نے اپنے بیٹوں کو اپنی عملداریوں کی سرحدوں برحاکم مقرر کیا ہیں اس نے اپنے بیٹے کوسالم بن ابراہیم کی نگرانی کے لئے اتارا جواس کے قابو میں تھا اور اپنے بیٹے ابو زیان کو اس کے نزدیک کے علاقے میں اتارا اور سلطان اس کی طرف پر قبضہ کرنے اور اس کی عملداری کی اطراف کو درست کرنے کے بعد اپنے دارالخلاف تھسان میں واپس آگیا اور اس نے اپنے مددگاروں کے دلوں کی اصلاح کودی اور اپنے دیم کی اور اس نے حکومت کی کی اصلاح کودی اور اپنے دیم کی اور اس کے مددگاروں سے دوسی کر لی بیا ایک بنظیر فتح تھی حالا نکہ اس سے پہلے اس نے حکومت کی باگ دوڑ چھوڑ دی تھی اور سلطان کے قانون کو خیر باد کہد دیا تھا اور وہ اپنی قوم اور اس کے مقبوضات سے الگ ہو کر زمین کی باگ دوڑ چھوڑ دی تھی اور سلطان کے قانون کو خیر باد کہد دیا تھا اور نہ اس کی اطاعت کرتا تھا۔

د فيل الماد

# عبداللہ بن صغیر کے حملہ کرنے اور ابو بکر بن عریف کے بغاوت کرنے اور ان دونوں کے امیر ابوزیان کی بیعت کرنے اور

# ابوبكرك اطاعت كي طرف رجوع كرنے كے حالات

خالد بن عامر اوراس کے بھتے عبداللہ بن صغیراور عام بن ابراہیم کی اولا دہیں ہے جواس کے دیگر بھائی ہے وہ مغرب میں بنی مرین کے پاس فریا دی بن کر گئے تھے کیونکہ ان کے اور ابوحو کے درمیان دہ کام ہوا تھا جو خالد نے اس کے ساتھ کیا تھا اور عبداللہ بن صغیرا ہے فریا دی ہے مابوس ہو گیا تھا کیونکہ وتر بن حریف نے حاکم مغرب اور حاکم تلمسان کے درمیان مصالحت کروا در تا تھا گیا اور اس نے جبل راشد درمیان مصالحت کروا در تا تھے جو بنی حلال میں سے سوید کے حلیف تھے بیس سوید نے انہیں رو کا اور اس نے جبل راشد برحملہ کیا جہاں العور رہے تھے جو بنی حلال میں سے سوید کے حلیف تھے بیس سوید نے انہیں رو کا اور اس خور میان جبل وائش کی جنگ ہوئی ۔ کہ حاکم ہوئی اور اس دور ان میں سلطان اور ابو بکر بن عریف کے درمیان جبل وائش کی جنگ ہوئی ۔ کہ حاکم ہوئی اور اس دور ان میں سلطان اور ابو بکر بن عریف کے درمیان جبل وائش کی حاکم ہوئی کی دوجہ سے جو ان دونوں کے اسلاف میں پائی جائی تھی غصہ آ گیا تو اس سے جنگ کے بعد عبداللہ بن صغیر سے بتھ جوڑئی کرئی اور اسے ابوزیان کی بیعت کرنے کی دعوت دی تو اس نے اس کی عملہ کوقیول کرلیا اور انہوں نے رہیا ہوئی میں انہوں نے اس کے ساتھ ان کا تعلق کروا دیا اور اسے امیر مقر رکودیا اور جو میں اس کی قبار کی جدیت کے ساتھ سلطان کے پاس آ گیا اور سلطان کے بھی میں اسے باتھی قبائل بنی عبدالوار معقلی بن عریف سوید کی ایک جدیت کے ساتھ سلطان کے پاس آ گیا اور سلطان کے بھی میں اسے باتھی قبائل بنی عبدالوار معقلی بن عریف سوید کی ایک جدیت کے ساتھ سلطان کے پاس آ گیا اور سلطان کے بھی ساتے ساتھی قبائل بنی عبدالوار معقلی بن عریف سوید کی ایک جدیت کے ساتھ سلطان کے پاس آ گیا اور سلطان کے بے میں اس کی اس کی اس کے ساتھی قبائل بنی عبدالوار معقلی بی ساتھی تھیں اس کی بیت کے ساتھی تبائل بنی عبدالوار کی بیت کی ساتھی سلطان کے باس آ گیا اور سلطان کے بی ساتھی قبائل بنی عبدالوار معتملی بی ساتھی قبائل بنی عبدالوار کی بیت کی ساتھی سلطان کے بی ساتھی تبائل بنی عبدالوار کی ساتھی ساتھی تبائل بنی عبدالوار کے ساتھی ساتھی ساتھی ساتھی کی ساتھی سا

عربوں اور زعبہ کے ساتھ اٹھا اور ابوزیان کے مددگاروں کے ساتھ سازباز کی اور ابو بکرکوٹر طامقرر کرنے پر بھم مقرر کیا گیل وہ دوستی اور اطاعت اختیار کرنے کی طرف پلٹ آیا اور ابوزیان رواد دہ کے ڈیروں میں اپنی جگہ پروا کی آگیا اور سلطان اپنے دار الخلافے کوجلدی سے چلا گیا اور اپنے تخت کو پُرکر دیا اور اس کے بعدوہ کچھ ہوا جس کا ہم ذکر کریں گے۔

#### فصل

# مغرب سے خالد بن عامر کے جہنچنے اور اس کے اب اور سوید کے ابی تاشفین کے درمیان جنگ بریا ہونے اور اس بیل عبد اللہ بن صغیر اور اس میں عبد اللہ بن صغیر اور اس کے بھائیوں کے بھائیوں کے ملاک ہونے کے حالات

جب فالدکوم خرب میں اپنی جگہ پر اپنے بھائی صغیر کے بیٹے عبداللہ کے متعلق اطلاع ملی تو وہ بنی مرین کی مدد سے ماہوس ہو کرم خرب ہے والیس آ گیا اور ان سے مد طلب کرنے میں اس کی کوشش نا کام ہوگئی کیونکدان میں اختثار بایا جاتا تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتی بن سلیم بھی اپنی قوم بنی یعقوب کے ساتھ آ گیا اور دونوں قبیلوں نے بلا دائی جو میں فساد کرنے پر ایکا کرلیا اور ہر صت سے جنگجوان کے پاس جج ہو گئے اور انہوں نے اطراف پر عملہ کر دیا اور بلاد میں فارت گری کی اور اولا دعریف نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آپنی قوم سوید اور انہوں نے اطراف پر عملہ کر دیا اور انہوں اور انہوں نے سلطان کے پاس فریا دی بھیجا تو اس نے اپنی قوم موریک کے ساتھ لگلا اور جب یہ بلا دہوارہ بھی پہنچا تو اس کی فوجوں کے ساتھ لگلا اور جب یہ بلاد ہوارہ بھی پہنچا تو اس کی فوجوں کے ساتھ لگلا اور جب یہ بلاد ہوارہ بھی پہنچا تو اس کی فوجوں کے ساتھ لگلا اور جب یہ بلاد ہوارہ بھی پہنچا تو اس کی فوجوں کے ساتھ لگل اور جب یہ بلاد ہوارہ بھی پہنچا تو اس کی فوجوں کے ساتھ کی کا در اور بقی جی اور انہوں کے باس بھی گھا اور دور ہوں کی ساتھ کی گھا ہوں اور افراد کو بلاد ہواں کی بھی گھا کی اور بھی بھی تھا ان کے باس کھی گھا اور دور بھی کھی ہی اور انہوں کے باس کھی گھا اور ہوں کی موری نے باس کھی گھا اور ہوں کی موری کی اور بھی دور ان کے باس کھی گھا ور اور بھی دور کے باس کی گھا ور اور کھی بار کی موری کی موری کی موری کی اور بھی دور کے بول کی دور سے پر حملہ کر دیا اور بھی دور کے بیکا در فول کو بھی اور تیاری کرنے بلا اور کھی اور کھی بار دور ان کے بھی اور کھی بار کہ کہا در کھی بار کی کہا در کھی بار کہا کہا در کھی بار کہا کہ کہا در کھی بار کہا کہ دور سے پر حملہ کر دیا اور بھی دور کے بیکا در کھی بار کہا کہا کہ دور سے پر حملہ کر دیا اور کھی بار دور کی کھی کے اور کھی بار کہ کھی کے اور کھی کہا در کھی بار کھی بھی اور کھی کھی کھی دور سے پر حملہ کر دیا اور کھی بار کھی کھی کھی دور سے پر حملہ کر دیا اور کھی بار کھی کھی اور کھی کھی دور سے پر حملہ کر دیا اور کھی بار کھی کھی کھی دور سے پر حملہ کر دیا اور کھی بار کھی کھی دور سے پر حملہ کر دیا اور کھی بار کھی دور سے پر حملہ کر دیا اور کھی دور کے دور سے پر حملہ کی دور سے پر حملہ کے دور سے پر حملہ کی دور کھی دور سے پر حملہ کی دور سے

پڑا اور عربوں کے دستوں نے اس کا رخ کیا گہر ان میں سے جنگ میں بہا دروں نے برات کا اظہار کیا اور چلے گئے اور معرک نے عبداللہ بن صغیر کی موت کو واضح کر دیا ہیں ابوتا شفین نے تھم دیا اور اس کا سرکا نے دیا اور اپنی اس کے باپ کے پاس جلدی سے گیا پی جردواں کے بہتر اس کے بیا مولاً بقتیجا تھا 'تباہ کردیا اور محد بن زیان ان کے فائدان کے سر داروں میں سے تھا جوائی فوجوں کے ساتھ جلے کرتے تھے اور ان کے بستر ول میں لئے تھے گویا انہیں بلاکت کے لئے بٹھایا گیا تھا ہی گھوڑ وں کے سمول نے انہیں روند دیا اور سوار ایوں کا غیار ان پر چھا گیا اور فوجوں نے انہیں دوند دیا اور سوار ایوں کا غیار ان پر چھا گیا اور فوجوں نے انہیں بلاکت کے لئے بٹھایا گیا تھا کی چھوڑ دیں ایس وہ ان کے اور ان کی جاعت جبل راشد میں چلی گئی اور بہت ہو گئی اور انون اور رات نے انہیں وہ اس کے باز و تلے چپ گئے اور ان کی جاعت جبل راشد میں چلی گئی اور انون شخین نے اپنے باپ کو اپ غلیے سے خوش کر دیا اور خدانے اس پر جواحیان کیا اس کے سرور سے اسے بھر پور کر دیا اور خدانے اس پر جواحیان کیا اس کے سرور سے اسے بھر پور کر دیا اور انداس کے اور اس کی قوم کے ذکر سے بھر پور تھا اور خالدا پئی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ سیدھا چلاگیا اور جبل راشد میں بھی گیا گیا ہور اور اس کی قوم کے ذکر سے بھر پور تھا اور خالدا پئی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ سیدھا چلاگیا اور جبل راشد میں گئی گیا یہاں اور اس کی قوم کے ذکر سے بھر پور تھا اور خالدا پئی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ سیدھا چلاگیا اور جبل راشد میں گئی گیا یہاں اور اس کی قوم کے ذکر سے بھر پور تھا اور خالدا پئی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ سیدھا چلاگیا اور جبل راشد میں گئی گئی گیا گیا ہور کہر سے گئی گیا گیا گیا کہ کہر س گے۔

#### فصل

سالم بن ابراہیم کے بعاوت کرنے اور باوجوداختلاف کے خالد بن عامر کی مدد کرنے اور دونوں کے امیر ابوزیان کی بیعت کرنے بھر خالد کی وفات پاجانے اور سالم کے اطاعت کی طرف مراجعت کرنے اور ابوزیان کے بلادِ الجرید کی طرف کی طرف

#### المنافق المنافق المنافقة المنا

یہ سالم بن ابراہیم بن ملیکش کے خاتمہ کے وقت سے لئے کرمتیجہ کے قلعے پر متفلب ٹھالبہ کا سر دار تھااور جیسا کہ ہم نے معقل کے تذکرہ کے وقت ان کے حالات میں بیان کیا ہے کہ ٹھالبہ میں اس کے گھر انے کوامارت حاصل تھی اور بجابہ پر ابوجمو کی مصیبت کے بعد جب ابوزیان کا فتنہ اٹھا اور عربوں کی ہوا چلی اور ان کی حکومت مضبوط ہوگئ تو نیسالم پہلا تخص تھا

جس نے اس فتنہ میں اپنا ہاتھ ڈبویا اور الجزائر کے گھرانوں میں سے علی بن غالب کے ساتھ دھوکہ کیا خالا تکہ وہ الجزائر کے این وقت سے جلا وطن تھا جب سے بنو مرین بن عثان کے زمانے میں مغرب اوسط پر سغلب ہوئے تھے اور جب فتنہ سے ماحول تاریک ہوگیا اور ابوجمو کے بارے میں اہل جز ائر کی نفرت مشحکم ہوگئ تو وہ وہاں جلا گیا اور وہاں پرخو دمخاری کا اظہار کیا اوراوباش اور كيين لوگ اس كے ياس جع مو كة اورسالم في الفاحيد سية كرأسے الجزائر ير بيف كرا الى لي ويا اوراس بار نے میں شہر کے شرواروں سے سازش کی اور انہیں اس سے ڈرایا کہوہ سلطان ابوموکی دعوت وسینے کا ارا دہ کئے ہوئے ہے تو وہ نفرت سے بھڑک اٹھے اور اس پر حملہ کر دیا اور جب اے معلوم ہوا کہ اس کا گیراؤ ہو گیا ہے تو اس نے اسے ان کے ہاتھوں سے چیزایا اوراسے نکال کرائیے قبلے کی طرف لے گیا اوراسے وہاں پہنچاویا اوراس کے کنٹرول کے ماتحت الجزائر کی دعوت كوامير ابوزيان كى طرف يجير ديا أورجب بني مرين كي حكومت أسكى اور سلطان عبدالغزيز تلمسان مين اتراجيسا كه بم قبل ازیں بیان کر پچکے ہیں تو اس نے الجزائر میں ان کی دعوت کواپٹی وفات تک اور ابوحمو کے تلمسان واپس آنے تک قائم رکھا آور ابوزیان کی فوج میطری آئی تواس سالم نے اس کی دعوت کواپنے قبائل میں قائم کیا اور الجزائر کے علاقے میں اس کے عمرزاو کی حکومت کو قائم کیا اور جب ابوزیان محد بن عریف کے ہاتھ پرریاح کے قبیلوں کی طرف کیا جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر بھے ہیں تو سالم نے سلطان سےاپنے عہد کا تقاضا کیا تواس نے سالم کوالجزائر کا حکمران بنادیا اورسالم نے ان عملداریوں میں ا پنی آ زاد حکومت قائم کر کی اوران کا تیک بھی اپنے لئے جمع کرلیا اور سلطان نے اپنے بقیہ عمال کواشارہ کیا کہ وہ اسے بورا فیکس دیں تواہے شبہ پڑ گیا اور بیا ہے معاملے میں مداہنیت پر قائم رہااوراس کے بعد خالد بن عامر کا فتنہ پیدا ہوا اور بیاس امید براس فتنے کی گردشوں کا نظار کرتار ہا کہ ثایدا سے غلبہ حاصل ہوجائے اور سلطان اس سے غافل ہوجائے پھروہ کچھ ہوا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا اور سلطان اور اس کے مددگاروں کوغلبہ حاصل ہو گیا اور اس کے اور بنی عریف کے درمیان عدادت پیدا ہوگئ تواہے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ سلطان کواس پرحملہ کرنے کے لئے آ مادہ نہ کر دیے تواس نے جلدی ہے ابوحمو کے خلاف بغاوت کر دی اور آمیر ابوریان وٹ گیا اور خالفین میل سے خالد بن عامر مغرب سے اس کے ساتھ آیا پس ٨ ك عرب ك آغاز يس اس ك ياس ينج اوران ك ورميان مضوط معابده طعيا ميا اوراس في الجرائر بس امير ابوزيان كى

ملیانہ کا محاصرہ: پھریہ ملیانہ کے محاصرہ کے لئے گئے جہاں پرسلطان کے عافظین موجود تھے پس یہ ملیانہ کوسرنہ کرسکے اور الجزائری طرف واپس آگئے اور خالدین عامرا ہے بستر پرفوٹ ہو گیا اور اسے وہیں فن کردیا گیا اور اس کے بعد اس کی قوم کی امارت کو اس کے چھوٹے بھائی کے بیٹے مسعود نے سنجالا۔

دعوت كوقائم كيار

Employed the contract of the c

اورسلطان ابوحمونے تلمسان سے اپنی قوم اور اپنے عرب مددگاروں کے ساتھ ان پرحملہ کیا تو یہ جہال حمین میں قلعہ بند ہو گئے اور سلطان کی فوجوں نے دامن کوہ میں ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور وہاں انہیں مغلوب کر لیا اور دیا لم عطاف اور بنی عامر کے جراگا ہیں تلاش کرنے والے انہیں چھوڑ کرصح آمیں چلے گئے اور سالم نے دیکھا کہ ان کا گھیراؤ ہو گیا ہے تو وہ اطاعت کی طرف ماکل ہوا اور اس کے ساتھیوں نے اسے اطاعت پر آمادہ کیا اور سلطان نے ان سے اس شرط پر معاہدہ اطاعت جو گئے اور سلطان نے ان سے اس شرط پر معاہدہ اطاعت کے کیا کہ وہ امیر ابوزیان کوچھوڑ دیں تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور وہ انہیں چھوڑ کر بلا دِمغرب ہیں رابع مقام

پر چلاگیا پھر قبال سے بلاد الجرید کے نقط میں چلا گیا اور پھر تو زر چلا گیا اور ان کے پیٹوا کی بن یملول کے ہاں اتر اجس نے اے خوش آند مید کہااور اس کی جائے تیام کو اس بھے کر دیا یہاں تک کہ اس کا وہ حال ہوا جسے ہم بیان کریں گے۔

ابو حمو کی تعکسیان والیسی : اور ابو موسلسان کی طرف والیس آگیا اور اس کے دل جن سالم کے بار سے جن اس کے بار فرق پیدا کرنے کی وجہ ہے گئی پائی جائی تھی بہاں تک کہ موم گرا آگیا اور عرب اپنے سرمائی مقامات پر چلے گئے تو وہ دنا تذکی تو جو ل کے ساتھ تلسان سے اٹھا اور جلدی جلائی جا کر جو گئے ہو ور دور دور دی عارت گری کی اور عدال بھاگ کر پیاڑوں کی چو ٹیوں پر چڑھ گئے اور سالم نے بی خیال کے پہاڑ جن پناہ لے کی اور انہوں نے اس کے بیاڑوں کو اور انہوں نے کئی رو وتک اس کا محاصرہ کئے رکھا پھراس کی میں گاہ جس الم بناہ ہو گئے اور انہوں نے گئی اور اپنے الله وعمال اور مال ومتاع کو پیچے چھوڑ گیا اور بہت پر قالہ پالیا اور وہ جبال ضہاجہ جس بنی میسرہ کی طرف منتقل ہوگیا اور اپنے اہل وعمال اور مال ومتاع کو پیچے چھوڑ گیا اور بہت کا جا جباد طاب کیا اور اس نے بال وہال کے بال بھیجا اور وہ اس بلند بہاڑی چو ٹی پر بینچا کا عبد طلب کیا اور اس نے اپنی پہاؤی کی وجہ سے مطان سے ایاں اور ہو اس بلند بہاڑی چو ٹی پر پہنچا کو اپنی پہاؤی کی دور سے مطان کے باس بھیجا اور وہ اس بلند بہاڑی کی جو ٹی پر پہنچا کا عبد طلب کیا اور اس نے اپنی بھیجا تو اس نے اپنی بھیجا تو اس نے ابور اس نے اپنی پیلی اور اس نے اپنی پہنچا کو اس کے باس بھیجا تو اس نے ابور اس نے اس پر بھنے کر لیا اور وہ بال اس کی وجوت کو قائم کیا اور اس نے الجزائر کی مطان کی اور اس نے البی کی اور اس نے البی اور اس نے البی کی وہ کوت کو قائم کیا اور اس نے البی کی وہ کوت کو قائم کیا اور اس نے البی کو کر اس کے باس بھیجا تو اس نے انہیں گرفار کر لیا اور اس نے البی کی وال کے جب کا لا اور اسے شہر کیا اور اس نے بی کی وال کے جب کا لا اور اس نے البی کی اور اس نے بی گیا اور اسے شہر کیا اور اسے شہر کیا اور اسے خوائم کیا اور اسے خوائم کیا اور اسے شہر کیا کہا تو کر اور کی اور اس کے اعتما کوقس کیا اور دور مول کے لیے جبرت بن گیا۔

ابوزیان کا تونس جانا : اورا میرابوزیان سلطان کے دارالحلاف تونس جلاگیا جہاں اے اس امید پرخوش آر بیکہا گیا کہ اس سے اپنے وشن کے خلاف اوراس عہد میں مغرب اوسط کے حالات کے بارے میں مدولی جائے گی جیسا کہ ہم نے متعدد بارمضافات اور بہت سے شہروں برعربوں کے سخط ہونے اور قاصیہ سے حکومت کے سائے کے سمنے اور ساجل سمندر پراپنے مراکز پراس کے دالیس آ جانے اوران کی طاقت کے کمز ورہوجانے اور شہر سے ان کے مقابلہ کے معالمے میں تیمی اموال اور جاگیریں دینے اور بہت سے شہروں سے دست بردار ہونے اور جلا وطنی سے راضی ہونے اور ایک کو دوسر سے کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کے موالے کے دوسر سے کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کے موالے کے دوسر سے کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کے موالے کے دوسر سے کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کے موالے کے دوسر سے کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کے اور ایک کو دوسر سے کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کے موالے کے مقابلہ کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کے موالے کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کے مقابلہ کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کے مقابلہ کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کے مقابلہ کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کا دوسر کے خلاف ایک کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کیا کہ کا دوسر کے خلاف اگسانے کو مقابلہ کیا کہ کیا کہ کو مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کے خلاف ایک کا حقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کے خلاف کے خلاف کے مقابلہ کی مقابلہ کے خلاف کی کر دوسر کے خلاف کے خلاف کا حقابلہ کو مقابلہ کے خلاف کے خلاف کے خلاف کر دوسر کے خلاف کی کر دوسر کے خلاف کے خلاف کی کر دوسر کے خلاف کے خلاف کر دوسر کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی کر دوسر کے خلاف کر دوسر کے خلاف کے خلالے کر دوسر کے خلالے کر دوسر کے خلاف کے خلاف کر دوسر کی کر دوسر کے خلالے کی کر دوسر کے خلاف کے خلاف کے خلاف کر دوسر کے خلالے کر دوسر کے خلاف کے خلاف کے خلاف کر دوسر کے خلاف کر دوسر کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کر دوسر کے خلاف کر دوسر کے خلاف کر دوسر کے خلاف کر دوسر کے خلاف کر دوسر کے خلاف کر دوسر کے خلاف 
فصل

# سلطان کا مضافات گواہیے بیٹوں کے درمیان

# تقسیم کرنا اوران کے درمیان حسد کا پیدا ہونا

سلطان ابوجو کے بہت ہے لائے جو جن میں ابوتا شفین عُبدالر من برا تھا پھراس کے بعدایک ہی مال کے جار بینے تھے جن میں ہے اس نے بلاوموحدین میں گشت کے زمانے میں قسطید کے مضافات ہے اپنی فرودگاہ میں شادی کی تھی الن میں المختصر برا تھا پھر ابوزیان مجر پھر عمر' جس کا لقب عمیر تھا' پھر شخلف ما دُل ہے بہت ہے بیٹے تھے اور ابوتا شفین اس کا و لی عہد تھا اور اس نے بات ہے بیٹے تھے اور ابوتا شفین اس کا و لی عہد تھا اور اس نے بات ہے بیٹے میں اس کی رعابیت کرتا تھا لیس اس وجہ ہے وہ اس کا جافشوں اور اس کی تعلق میں اس کی رعابیت کرتا تھا لیس اس وجہ ہے وہ اس کا جافشوں اور اس کی تعلق بی الا بیٹ تھا اور اس کے باوجودوہ ان کے سکے مقا ابو میں اس کی رعابیت کرتا تھا اور اس بی تھا وہ اس کے اور خوروہ ان کے سکے مضافات کو تھی ہوگئی اور اس کی تعلومت سے خوارج کے آتار مرث گئے تو اس نے اپنے بیٹوں کے درمیان جب سلطان کی تعکومت مضبوط ہوگئی اور اس کی تعکومت سے خوارج کے آتار مرث گئے تو اس نے اپنے بیٹوں کے درمیان مضافات کو تھی ہوگئی اور اس کی تعکومت کے خوارج کے آتار مرث گئے تو اس نے اپنے بیٹوں کے درمیان مضافات کو تھی ہوگئی اور اس کے امرائ کی کھی اور انہیں اپنے بھائی ابوتا شفین ہو دور کھنے بیٹوں کے مضافات میں مضافات میں تھا اور اس کے امرائ کی کھالت میں تھا اور اس کے امرائ میں تھا ہوگئی ابوزیان کو اپنے وسف این الزاہیہ کو اور اس کے امرائ کی کھالت میں تھا اور اس کے اپنے بیٹے بولی کھالت میں تھا اور اس کے اپنے بیٹے بولی کہا ہے تو اس کے بیٹی بیان کر بھے بین کی سلطان کے پاس شکا ہے تو اس نے اپنے بیٹے ابو زبان کو اپنے مضافات ہے اپنی کہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے بولی کہا ہے تو اس نے اپنے بولی کہا ہے تو اس نے اپنی کر بیٹی کہا ہو تھا کہ بیدی بولی کہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے ابولی نے اس کے خوال نے بیان ہو چکا ہے تو اس نے اپنے بیٹے ابولی نے اس کے خوال نے بیان ہو چکا ہے تو اس نے اپنے بیٹے ابولی نے اس کے بیٹی بیون کر نے تو اس نے اپنے بیٹی کر نے دائے جس کے ابولی نے اس کے ابولی نے اس کے بیان ہو چکا ہے تو اس نے اس کے بیٹی بیان کر نے دائے جس کے ابولی نے اس کے بیان ہو چکا ہے تو اس نے اس کے بیٹی بی بیا کہ تو اس کے بیٹی بیان ہو چکا ہے تو اس کے بیٹی بیک کر اس کے ا

ے دورر کھنے کے لئے المریدے دہران اوراس کے مضافات کی طرف منتقل کرنے پرغور کیا اوراش کے ساتھا پنے ایک وزیر کواس پر جاہوں مقرر کیا اور دو دوہاں کا والی بن گیا۔ واللہ اعلم۔

and the first the second of the control of the control of the control of the second of the second of the second

#### فصل

# ابوتاشفین کا بنے باپ کے کا تب کی بن

#### خلدون برحمله كرنا

الوتاشفین کواپنے بھائیوں ہے جو پہلاحسد پیدا ہوا وہ ہیر کہ جب سلطان نے اپنے بیٹے الوزیان کو دہران اوراس کے مضافات پر حاکم مقرر کیا تو ابوتاشفین نے آسے اپنی ولایت میں اپنے لئے طلب کیا اور بظاہراس کی حاجت پوری کی اور اپنے کا تب بی بن خلدون کو حکم ویا کہ اس کے بارے میں خط کھنے میں ٹال مٹول سے کام لے یہاں تک کہ وہ اس سے نجات کی راہ پر غور کر ہے ہیں کا تب اس سے ٹال مٹول کرنے لگا اور حکومت میں اوئی درجہ کی پولیس میں سے ایک کمپینہ موئی بن سلطان ابوالحن سے خلف تھا جوجلا وطنی کے زمانے میں اس وقت تیکورارین میں ان کے ساتھ رہا تھا جب سلطان عبدالعزیز بن سلطان ابوالحن کی تامسان میں ان پر حکومت تھی جیسا کہ بیان ہوچکا ہے۔

 کرنے والا ہے توائی نے چٹم پوٹی کی اور اس بات کواپنے ول میں پوشیدہ رکھا اور وعدہ کے مطابق وہران کا شہراہے جا گیر میں دے دیا اور اپنے بیٹے ابوزیان کو پہلے کی طرح بلادِ حسین اور المربید پر حاکم بنا کر بھیج دیا بھر ابوتا شفین نے اپنے باپ سے مطالبہ کیا کہ الجزائر خالصۃ اسی کودے دیا جائے تو اس نے اُسے اس کو جا گیر میں دے دیا اور اس کے بھائیوں میں سے یوسف بن الزابیہ کود ہاں اتا را کیونکہ ان کے در میان اس کے مددگار بھی تھے اور اس کے ساتھیوں اور مخلص دوستوں کی ایک پارٹی بھی موجود تھی پس اس نے اسے وہاں کا والی بنا دیا۔

#### فصل

## مغرب اوسط کی سرحدوں پر ابوحمو کی چڑھائی

#### اوراس کے بیٹے ابوتاشفین کا مکناسہ کی جہات میں داخلہ

ابوالعباس بن سلطان البی سالم نے مغرب اقصیٰ میں بنی مرین پرغلبہ پالیا اور اس نے ۱۹۸۷ ہے میں اپنی فوجوں کے ساتھ مراکش پرتملہ کیا 'جہاں امیر عبد الرحمٰن بن یغلوس بن سلطان البی علی میں رہتا تھا جونب اور حکومت میں اس کا شریک اور حصد دارتھا اور اس نے مراکش اور اس کے مضافات اس کے لئے اس وفت مخصوص کر دیے تھے جب اس نے ۵ ہے ہے میں اس کے ساتھ الجرید کے شہر پرحملہ کیا تھا جیسا کہ ان کے حالات میں بیان ہوچکا ہے اور امیر عبد الرحمٰن مراکش میں تھا ہرگیا پھر اس کے ساتھ الجرید کے شہر پرحملہ کیا تھا جیسا گھا اس کے اور سلطان احمد کے درمیان جنگ چھڑگئی اور اس نے فاس سے آگر اولاً اس کا محاصرہ کیا اور ثانیا وہاں سے بھاگ گیا بھر اس نے ۲۰ کر اولاً اس کا محاصرہ کیا اور شام کیا ہے میں اس پرحملہ کیا اور اس کا محاصرہ کرلیا اور اس کی نا کہ بندی کر دی اور اس کا طویل محاصرہ کیا۔

پوسف بن علی کی بغاوت اور پوسف بن علی بن عائم جوع بول میں سے معقل کا امیر تفاوہ سلطان کے خلاف بغاوت کے ہوئے تفا اور شلطان نے فوجوں کو اس کے قائل کی طرف بھیجا تو انہوں نے اسے شکست دی اور سجابا سے میں اس کے گھروں اور باغات کو تباہ و پر بادکر دیا اور واپس آ گئے اور خودوہ اپنے صحوا میں بغاوت پر قائم رہا اور جب محاصر سے امیر عبدالرحن کو مراکش میں جٹلائے مصیبت کردیا تو اس نے ابوالحثائر کو جو اس کے بچا مصور بن سلطان ابی علی کا بیٹا تھا، یوسف بن علی بیٹ تھا تھا کہ بن عائم کے پاس بھیجا تا کہ اس سے قاس اور بلا دمغرب پر عملہ کروائے اور سلطان کی گرفت اور تا کہ بلای کو اس سے موردی کو اس سے موردی اور ان کے ویک وہ معرب کی بیٹ ابوالو بیٹ کی وجہ سے اس پر قدرت رکھتا تھا کہن اس نے اس کام میں اسے موردی اور ان کے مراحی ساتھ اپنی قوم ساتھ اپنی تو مورد کی طرف چلے گئے اور یوسف بن علی اپنی قوم ساتھ اپنی تو مورد کی طرف چلے گئے اور یوسف بن علی اپنی قوم ساتھ اس کے ساتھ اس کی ساتھ کرنا ہو اس کے ساتھ کرنا ہو اور اس کے ساتھ امیر ابوالعثائر اور امیر ابوتا شفین بھی تھے۔

ابوجمو كا محاصر و تازي ادرابوخون ان كے پیچے ہے آكر مات ماہ تك تازى كا عاصرہ كے ركھااور وہاں سلطان كے

اتر نے کے لئے تا دُردت میں جو کل تیار کیا گیا تھا اسے برباد کردیا اوراس کے غیر حاضری میں سلطان نے قاس پر علی بن مہدی العسکری کواس کا جانشین مقرر کیا جواس کی حکومت کا گورنر اوراس کی حکومت کا سرکردہ آدی تھا اور وہاں پر متھل کے المحدہ عرب بھی تھے جنہوں نے غلے پر قبطہ کرلیا تھا اس وتربار بن عربی سے جوسوید کے بول میں سے صاحب حکومت تھا وہ ان سے خوف ذرہ ہو گیا حالانکہ وہ تاری کے پر دس میں قصر مراوہ میں اتر اہوا تھا ایس اس نے ابوجو کی مدافعت کے لئے ان سے دوسی کرلی اور علی بن مہدی ان کے ساتھ ان کے براتوں میں تصر مراوہ میں اطلاع علی کہ سلطان نے مراکش پر قبضہ کرلیا تو ابوتا شفین اور ابوالعشائر اپنے ساتھی عربوں کے ساتھ ان کا بیا اور ابوالعشائر اور عربوں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس سے گزرا تو اس نے است جاہ کر دیا اور اس میں فساد ہر پاکیا اور اور ابوالعشائر اور عربوں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس الٹے پاؤں تلمسان واپس آگیا اور اس کا دو حال ہوا جسے ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ تھا گیا ۔

فصل

# عاكم مغرب سلطان ابوالعباس كاتلمسان پرحمله كرنا اوراس پر قبضه كرنا اور ابوحمو كاجبل تا فجموت

#### مين قلعه بند ہونا

جب سلطان ابوالعباس نے مراکش پر جفتہ کرلیا جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں تو و واپے دارالسلطنت فاس بیل واپس آ گیا اور سلطان ابوتونے اس کے وطن پر حملہ کر کے اسے خصد دلا دیا تھا حالا نکہ وہ اور اس کا بیٹا ابوتا شفین مراکش ہے اس کی غیر حاضری کے زمانے میں عربوں کے ساتھ سے پس اس نے تلمسان جانے کی ٹھان کی اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ گیا اور بور بور بور بارہ اطاق ابوتو کو بھی اپنی فوج سمیت اس کے ساتھ کو چھوٹے کیا اور سلطان ابوتو کو بھی خبر مسیت اس کے ساتھ کو چھوٹے کیا اور سلطان ابوتو کو بھی خبر میں بیل کی تو وہ تلمسان کے جام ہو کہ کے درمیان تعلق بایا جاتا تھا اور ابن الاحم کو سلطان ابوالعباس کے مقابلہ بیں شہرت حاصل تھی اور وہ تلمسان جانے کے بارے بیل اس کی انہاں کا لخان ابوالعباس نے اپنی شان کا کی ظاروں سے انہاں ابوالعباس نے اپنی سان کا کی ختا ارادہ کرلیا اور ایک عقاب کے وقت میں تاری کر کے تلمسان کو چھوڑنے کی تو اس نے اپنی میں تاری کر کے تلمسان کو چھوڑنے کی تو اس نے اپنی میں تاری کر کے تلمسان کو چھوڑنے کی تو اس نے اپنی میں تاری کر کے تلمسان کو چھوڑنے کی تو اس نے اپنی کھوڑے کی تو اس نے اپنی میں تاری کر کے تلمسان کو چھوڑنے کی ادارہ کرلیا کھر رات کے اور اب میں تاری کی تاری کی تو اس کی تو اس کی تاری کر کے تلمسان کو چھوڑنے کی ادارہ کرلیا کو رات کے اور اب بیل کی اور اب کی تاری کی تاریخ کی تو اس کی تاریخ کی تو تاری کی تاریخ کی تو تو تاریخ کی تو تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تو تاریخ کی تو تاریخ کی تاریخ ک

خوف ہے اس کے دامن سے وابستہ ہوکراس کے پال جلی گی چروہ مراحل طے کرتا ہوا بطحاء کی طرف کوچ کر گیا اور سلطان ابوالعباس تلمسان میں داخل ہوکراس پر قابض ہو گیا اور اس نے ابوجوا وراس کی قوم کے تعاقب کے لئے فوج بھیجی تو وہ بطحاء سے بھاگ کرتا جموت چلا گیا اور اس کے پہاڑ میں قلعہ بند ہو گیا اور ملیانہ سے اس کا بیٹا بھی اپنے ذخیرے کے ساتھ اس کے پاس بینج گیا جس سے اس نے مدوحاصل کی اور اس نے وہاں ڈٹ کرقیام کرنے کا عزم کیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### فصل

# سلطان ابوالعباس کی مغرب کی طرف واپسی اوراس کی حکومت میں اختلال اور سلطان ابوحمو کا ابنی سلطنت تلمسان کی طرف واپس آنا

ماہر گاریگروں کوان دونوں کے پاس بھیجا تو انہوں ئے ان کے لئے شان دارمحالت اور باغات بنائے جن جیسے محلات اور باغات بعد میں آنے والے نہ بنا سکے ہیں وتر مار نے اپنے خیال میں ابوحو سے بدلہ لینے کے لئے سلطان ابوالعباس کوان محلات اور تلمسان کی فصیلوں کو تباہ و برباد کرنے کا مشورہ دیا اور اس نے تازی میں بادشاہ کے کل اور مراوہ میں اس کے کل کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا ہیں چشم زدن میں وہ برباد ہوگئے۔

اسی دوران میں کہ دہ ابوحمو کے تعاقب میں سفر کا ارادہ کئے ہوئے تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کے عمر زاد سلطان موسیٰ بن سلطان ابوعان نے ان کے دار السلطنت فائل پر قبضہ کرلیا ہے اور ان کے تخت پر براجمان ہوگیا ہے تو وہ کسی چیز کی طرف توجہ دیے بغیر مغرب کو والیس آگیا اور تکمسان کو اس کی حالت میں خالت میں ان کے حالات میں ان کے حالات میں داخل ہوگیا اور آگئا اور سلطان ابوحمو کو بھی تا جموت میں اپنی جگہ برخر مل گئ تو وہ جلدی سے تلمسان کی طرف آگراس میں داخل ہوگیا اور دوبارہ وہاں حکومت حاصل کر کی اور وہ ان محلات کے حسن وزیبائش کے بر با دہوجانے پر در دمند ہوا اور اس نے تلمسان پر اپنی حکومت وسلطنت بنی عبد الواد کو والیس کر دی۔

#### فصل

#### سلطان ابوحمو کی اولا د کے درمیان از سرِ نوحسد

#### كابيدا مونا اور ابوتاشفين كاإس وجهيان سے

# اورا بنے باپ سے علم کھلا مقابلہ کرنا

کرے اپنے باپ پر مملد کر دیا اور جس بڑائی اور ناراضگی ہے اسے تکلیف پینجی تھی اس کا پر دہ جاک کر دیا تو سلطان نے اس ك متعلق السير حلف ديا اوراك البيخ ساته تلمسان واين جان پررامني كرليايس وه دونوں الحقيروايس آ گئے۔

the production of the second second

# سلطان ابوحمو کی دستبر داری اور اس کے بیٹے ابوتاشفين كاحكومت كواييخ ليمخصوص

#### كرلينااورأ سے قيد كر دينا

جب سلطان بطحاء سے واپس آیا اور المنتصر کے ساتھ وہ جس را بطے کی امید رکھتا تھا وہ نا کام ہوگی تو اس نے اپنی حکومت کے ایک مخلص دوست جوعلی بن عبدالرحن بن الکلیب کے نام سے مشہورتھا' کے ذریعے اس سے ساز باز کی کہ اگروہ سى ذريعے سے اس كى حاجت يورى كردے تو وہ اسے كئي اونٹوں كا بوجھ مال دے گانيز اس نے اسے الجزائر كى حكمر انى جمي لکھدی تا کہ وہ وہاں قیام کرے یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آ جائے موٹیٰ کوبھی اس بات ہے آگا ہی ہوگئ تو اس نے ابو تاشفین کواس خبرے آگاہ کردیا تواس نے اپنے ایک خاص آ دمی کوائن الکلیب کے آل کرنے کے لئے اس کے پیچے روانہ کیا اور وہ اس کے پاس مال اور خطوط لا یا تو وہ ان سے ان کی حقیقت امر پر مطلع ہوا کہ وہ اس کے منتظر ہیں ہیں وہ غصے ہو گیا اور اس کے باپ کواعلانیہ پر ابھلا کہااور کل میں اس کے پاس گیا اور اسے خط ہے آگاہ کیااور اس کو بہت ملامت کی اور مویٰ بن یخلف ابوتاشفین کے پاس آگیااوران نے سلطان کا دروازہ چھوڑ دنیااوراس کے بیٹے کواس کےخلاف برا پیختہ کیا تو وہ پچھ دنوں کے بعد کل میں اپنے باپ کے پاس گیا اور اسے خلعت دیے اور اسے کل کے ایک مرے میں تھر ایا اس کی سپر دواری کی اوراس کے پاس جومال اور ذخیرہ تھا اسے لے لیا اور پھراہے وہران کی ستی میں بھیج دیا اور وہاں اسے قید کر دیا اور تلمسان میں ای کے جو بھائی موجود تھانمیں بھی قید کر دیاہیہ مراہ <u>ہے ہ</u>کا آخری داقعہ ہے۔

اورالنتصر 'ابوزیان اورعیر کویہ اطلاع ملیانہ میں کی تو انہوں نے قبائل حمین میں جا کر ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے انہیں بناہ دے وی اور انہیں اپنے یاس جبل تبطری میں اتارااور ابوتا شفین نے فوجیں جع کیں اور بنی عامراور بنی سوید کے عربوں سے دوئی کی اور المخصر اور اس کے بھائی کی تلاش میں نکلا اور ملیانہ سے گزرا تو اس پر قبطنہ کرلیا پھر جبل تيطري كى طرف آيا اوروہاں ان كے محاصرہ كے لئے تھبر كيا مكران پر قابونہ يا سكا۔

the contract of the contract of the state of the same

#### فصل

# سلطان ابوحمو کا قید سے نکلنا پھراس کا گرفتار ہونا اورمشرق کی طرف جلاوطن ہونا۔

جب عطری میں این بھائیوں کے محاصرہ کے لئے سلطان ابوتاشفین کا قیام المباہو گیا تو اسے اپنے باپ کے بادے میں اور اس کے اس سے لمباز مان عائب رہنے کے بارے میں شہر پر گیا اور اس نے اس بارے میں اسیے دوستون ے مشورہ کیا تو انہوں نے اُس کواس کے قل کرنے کامشورہ دیا اور اس امر پر متفق ہو گئے کیں ابوتا شفین نے اپنے بیٹے ابو زیان کوایئے خواص کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا جن میں ابن الوز برعمران بن موکی اور عبداللہ بن الخراسانی شامل تصاور تلمسان میں سلطان کے جو بیٹے قید تھے انہوں نے ان کوتل کر دیا اور دہران کی طرف حلے گئے اور ابوجو نے ان کی آ دیکے متعلق سناتواس نے ان سے خوف محسوں کیا اور بستی کی دیوار پرچڑھ کرمد دیکار نے لگا تو شہر کے لوگ ہر طرف سے جلدی کے ماتھاں کے پاس آ گے تواس نے ان کے لئے ایک ری لاگائی جے اس نے اپنے عمام کے ساتھ باندھا ہوا تھا توانہوں نے أے مین لیا بہاں تک کروہ زمین برعک گیا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور جولوگ اسے قبل کرنے کے لئے آئے تھے وہ محل کے دروازے پر کھڑے تھے جے اس نے بند کردیا ہوا تھا لیان جب انہوں نے میم ی آوازی اور انہیں بات کا یقین ہو گیا توانبوں نے اپنی امان کے ذریعے نجات جاہی اوراہل شہرنے سلطان پرا تفاق کرلیا اوران کے خطیب نے اس میں بوایار یہ ادا کرنے کی ذمہ داری کی اور انہوں نے از سر ٹواس کی بیت کی اور وہ اس وقت تلمیان کی طرف کوچ گر گیا اور ۹ ۸<u>ے ہے</u> آ غاز میں اس میں داخل ہو گیا اور ان دنوں وہ بے حفاظت پڑا تھا کیونکہ بنومرین نے اس کی فصیلیں گرا دی تھیں اور اس کے تلے کو برباد کر دیا تھااور بنی عامر کے قبائل میں سے جوا کا براورسر دار چھیے رہ گئے تھے انہیں پیغام بھیجا تو وہ اس کے پاس آ گئے ادرابوتاشفین کو بھی جہاں وہ تیطری کا محاصرہ کئے ہوئے تھاخبر بھنچ گئی تو وہ الٹے یاؤں موجودہ فوجوں اورغربوں کے ساتھ والپس تلمسان آیااوراس نے قبل اس کے کہوہ اپنے کام کی تھیل کرے اسے جالیا پس اس کا تھیراؤ ہو گیااوروہ جامع صحید کی اذان گاه ی طرف بھاگ کراس میں قلعہ بند ہو گیااور الوتاشفین کل میں داخل ہوااور اس کی تلاش میں آ دمی بھیجاور اے اس کی جگہ کے متعلق اطلاع دی گئی تو وہ بنفس نفیس اس کے پاس آیا اور اس نے اُسے اذان گاہ سے نیچے اتار تو وہ شرمندہ اور آ ب دیدہ ہو گیا اور اس نے کل میں لے جاکر ایک کمرے میں قید کر دیا اور اس کے باپ نے اس سے التجا کی کہ وہ اے ادائیگی فرض کے لئے مشرق کی طرف بھیج دے تو اس نے قبطلان سے تلمسان آنے والے تاجروں سے کہا کہ وہ اسے اسکندر ہے لے جائیں تواس نے اسے دہران کے مقلم سے اہل وعیال سمیت طیبہ جانے کے لئے کشتیوں پرسوار کروا دیا اور ابوتا شفین اپنی حکومت کے قائم کرنے میں لگ گیا۔ واللہ تعالی اعلم

### فصل

# سلطان ابوجمو کاکشتی سے بجاید انتران اور تلمسان براس کا قبضه کرنا اور ابو تاشفین گامغرب جانا

جب سلطان ابو مؤاسکندر یہ جانے کے لئے کہتی پر سوار ہوا اور تلمسان کے مضافات کو چھوڑ کیا اور بجابیہ کے بالقائل آ یا تو اس نے کشتی والے سے سازباز کی کہ وہ اسے بجابیہ میں اتار دے تو اس نے اس معاطے میں اس کی مدو کی ہیں وہ جس جگہ پر قید تھا وہاں سے لکلا اور اس کے موکل اس کی اطاعت میں آگے اور اس نے محمد بن ابی مہدی کی طرف بجابیہ کے بحری برے کے سالار کو بھیجا جو بجابیہ کے امیر پر جو سلطان ابوالعباس بن ابی حفص کے بیٹوں میں سے تھا تھا اور گھتا تھا اور گھت تھا اور گھت تھا اور گھتا تھا اور گھت تھا ہوا کہ ابن ابی مہدی بن ابی حہدی بیٹوں میں ابی تھا کہ جو اب ابن ابی مہدی بن ابی حہدی بیٹوں میں ابی تھا کہ جو اب ابن ابی مہدی بن ابی حبیجا جو اس نے اس سے دریافت کیا تھا اور اس نے آئر میں بجائیہ اتارا اور اُسے سلطان کے اس باغ میں تعزیب کو تھا اور اس نے قونس میں سلطان کو مولیا کی جو اس کی بہت تعظیم و بحریم کرنے کا تھم ویا نیز سے کہ وہ بجائی فوجوں کو اس کی خود ان کو اس کی موری کی صورت کی وجوں کو اس کی موری کی صورت کی موری کے میں موروں کو اس کی موری کو کی کی کھوڑی کو کی کو کھوڑی کی کو کھوڑی کی کو کی کو کی کو کی کو کھوڑی کو کو کی کو کھوڑی کو کی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کو کھوڑی کو کو کھوڑی کو کو کو کھوڑی کو کھو

سلطان ابوجمو کا معتبید میں اور وہ تلمسان جانے کے لئے تیار ہوااوراس کی قوم بوعبد الوادا بوتا شفین کے پاس جمع ہوگئیں کیو کہ اس کے اس کے اصلات کی اوران کی پوزیش مضوط ہوگئی تو وہ اس کے اوران کی پوزیش مضوط ہوگئی تو وہ اس کی طرف جا گئی تو اوران کی جانب تا سہ تک بہتے گیا اورا ہو تا شفین کو جہال شلف میں اپنی دعوت کے قیام کرنے کے لئے جانشین بنایا اور مخرا کی طرف اپنی تا اوران کی پوزیان اوراپ مغرب کی جانب تا سہ تک بہتے گیا اور ابو تا شفین کو جہال شلف میں ابوع کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس نے انہیں تک سے وہ کی بیان اور اپنی تو ابوزیان بن سلطان ابوجمو کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس نے انہیں تک ت دی اوران کا وزیر عبداللہ بن اس کے ساتھ فوق کے میں اس کے ساتھ فوق کے میں اس کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس نے انہیں تک سے وہاں اور کی عبداللہ اور کی عبداللہ اور کی ساتھ کی طرف اور جب ابوتا شفین کو اس کی اطلاع ملی کہ اس کی اور اس کے عبد کا لئا ظرف کیا تو وہ وہاں اور گیا اور ابو تا شفین نے اس کے عبد کا لئا ظرف کی اور وہ وہاں اور گیا اور ابوجموں کی اور وہ کی اس کی مددکو آئے اور اس کے عبد کا لئا ظرف کی تو وہ وہ کی اور کی ساتھ کی اور ابوجموں کی اور وہ کی اور ابوجموں کی طرف کی اور ابوجموں کی اور ابوجموں کی مددکو آئے اور اس کے عبد کی اطلاع کی تو وہ وہاں اور گیا اور ابوجموں کی اور وہ کی اس کی تو کی اس کی مددکو آئے اور اس کے عبد کی اطلاع کی تو وہ کی دینے کے ساتھ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہاں کی طرف کی اور وہوں کی اور وہ کی دینے کے ساتھ کیا کہ اور وہوں کی اور وہوں کی دین کی کہ کی کو کر کی اور وہوں کی دین کی کہ کی کو کہ کیا تو کا کہ کی کو کر کیا اور ابوجموں کی کہ کی کو کہ کی کو کر کیا دیں کہ کیا کہ کی کی کو کر کیا کہ کی کو کر کیا کو کر کیا کہ کی کو کہ کیا کہ کی کو کر کیا کی کہ کی کو کر کیا کو کر کیا کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کر کیا کہ کی کو کر کیا کو کر کیا کہ کی کو کر کیا کہ کی کو کر کیا کہ کی کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کی کو کر کیا کہ کی کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کی کو کر کیا کہ کو کر کو کر کیا کہ کی کو کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کر کیا کہ کر کیا کہ کو کر کو کر کر کیا کہ کر کر کر کو کر کر کر کر

میں اطلاع مل گئی اور وہ سعادت کی کامیا بی کی آئی لگائے بیٹھا تھا ہیں اس کی کوشش ناکام ہوگئی اور یوعبدالوا واور جوعرب اس کے ساتھ تھے وہ اس سے علیحہ و ہوگئے تو وہ اپنے سوید مدد گاروں کے ساتھ تلمسان سے بھاگ کر صحرا میں ان کے سرمائی مقامات میں چلا گیا اور سلطان ابوحور جب و محجے میں تلمسان میں واغل ہوا اور اس کے بیٹے بھی اس کے پاس آکراس کے ساتھ تلمسان میں مقیم ہوگئے اور اس کے بیٹے المغیمر کوم ض نے آلیا اور وہ اس کے تلمسان میں واغل ہونے کے ایام میں فوت ہوگیا اور معاملہ یہیں بس ہوگیا۔والند اعلم۔

فصل

#### بنی مرین کی فوجوں کے ساتھ ابو تاشفین کا حملہ

#### كرنااورسلطان ابوحمو كاقتل مونا

جب ابوتا شفین اپنے باپ کے آگے آگے تلمسان سے نکلا اور سوید کے قبائل سے دابط کیا تو انہوں نے حاکم عرب سے مدوما تکنے پر اتفاق کیا تو ابوتا شفین اور شخ سوید محربی عرب حاکم فاس سلطان ابوالعباس اور بنی مرین کے سلطان کے پاس فریا دی بن کر گئے کہ وہ ان دونوں کی مدوکریں تو اس نے ان کی آمد کی پذیرائی کی اور ان وونوں کو ان کے وہمن کے خلاف مدوویے کا وعدہ دیا اور ابوتا شفین اس کے وعدے کی پخیل کے انتظار میں اس کے پاس تھم گیا اور ابوتمواور تھا کم ایک اس ای الاحم کے درمیان مجتب والفت کے تعلقات بائے جاتے تھے اور ابن الاحم کو حاکم مغرب ابوالعباس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت کے آغاز میں اسے مدددی تھی۔

پس ابوجونے ابوتا شفین کے مغرب سے اس کے پاس آتے ہی اسے ہٹانے کے لئے پیغام بھیجا تو حاکم مغرب نے اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے اُسے جواب نہ دیا اور اُسے اس کی مذونہ کرنے سے بہلاتا رہا اور ابن الاحرنے اس بارے میں اس سے اصرار کیا تو وہ عذرات میں مشغول ہوگیا۔

اورابوتا شفین او کھے کے آخرین تلمیان میں داخل ہواادروزیراور بی مرین کی فوجوں نے شہر سے باہر خیمے لگا دیے بہان تک کداس نے ان ہے جس مال کی شرط کی تھی انہیں دیا پھروہ مغرب کی طرف واپس چلے گئے اورخودوہ تلمیان میں تھم کر حاکم مغرب سلطان ابوالعہاس کی دعوت دینے لگا اورا پنے منابر پراس کا خطبہ دینے لگا اورجینا کہ اس نے اپنے لئے شرط مقرر کی تھی اس کے مطابق ہر سال اُسے کی جیجے لگا یہاں تک کہ وہ حال ہوگیا جسے ہم بیان کریں گے۔

فصل

## ابوزیان بن ابوجمو کا تلمسان کے محاصرہ کیلئے جانا پھروہاں سے

# اس کا بھا گنااور جا کم مغرب کے پاس چلاجا نا

جب سلطان ابوجمواہے ملک تلمسان میں واپس آیا تو اس نے اپنے بیٹے ابوزیان کوالجزائر کا والی مقرر کیا اور ابو تاشفین کو دہاں سے نکال دیا اور جیسا کہ ہم میان کر بھے ہیں جب ابوجمو ُ الغیر ان میں قل ہو گیا تو ابوزیان الجزائر سے حسین کے قبائل کے ساتھ مشورہ کرنے کے لئے گیا تو وہ ان کے ذریعے اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا ہیں وہ اس کے اردگرد استھے ہو گئے اور اس کے پاس فریادی کا جواب دیا بھرز غبہ میں سے امرائے بنی عامر اس کے پاس اُسے اس کے ملک کی دعوت دینے گئے تو وہ ان کے پاس گیا اور اس نے اپنی دعوت کو قائم کیا اور ان کے شخ مسعود بن صغیر نے اس کی اطاعت اختیار کرلی اور وہ سب کے سب رجب الا کے جی شمسان کی طرف گئے اور گئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا اور ابوتا شفین نے عربوں کو مال دیا تو انہوں نے ابوزیان کے بارے میں اختلاف کیا اور ابوتا شفین نے شعبان الا کے جی اس کے مقابلے میں نکل کرائے سے شکست دی اور صحرا کو چلا گیا اور اس نے معقل کے قبائل سے دوئی کی اور شوال میں دوبارہ تلمسان کا محاصرہ کیا اور ابوتا شفین نے اپنے بیٹے کو مغرب کی طرف فریا دی بنا کر جی تا تو وہ فوج لے کر آیا اور جب وہ تا وار یت پہنچا تو ابوزیان نے تلمسان چھوڑ دیا اور صحرا کی طرف بھا گیا چراس نے حاکم مغرب کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا اور اس کے پاس فریا دی بن کر گیا تو اس نے اور ابوتا شفین کی وفات تک بن کر گیا تو اس نے اس مقیم رہا۔

#### فصل

### ابوتاشفين كى وفات اورجاكم مغرب كاتلمسان برقبضه كرنا

امیرابوتا شفین ہمیشہ ہی تلمسان پر قابض رہا اوراس میں حاکم مغرب ابوالعباس ہن سلطان ابوسالم کی دعوت کوقائم کرتارہا اوراس نے اپنی حکومت کے آغاز سے جو کہ تاوان اپنے پر عائد کیا تھا اُسے اوا کرتارہا اوراس کا بھائی امیر ابوزیان حاکم مغرب کے پاس تیم ہوکراس کے وعدہ کا منتظر رہا کہ وہ اُسے اس کے خلاف مدود ہے گا بیہاں تک کہ سلطان ابوالعباس ایک شاہانہ طعنے سے ابوتا شفین پر بدل گیا اوراس نے ابوزیان کے داعی کی بات قبول کر کی اور اُسے فوجوں کے ساتھ تکمسان کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجا پس وہ ۹۵ھے کے نصف میں اس کام کے لئے گیا اور تازی تک بیٹی گیا اور ابوتا شفین کی حکومت کا منتظم احمد بن العزقما جو ان کے کوایک مزمن مرض نے آلیا تھا پھر وہ رمضان ۹۵ھے میں فوت ہو گیا اور اس کی حکومت کا منتظم احمد بن العزقما جو ان کے پروردہ لوگوں میں سے تھا اور وہ اس کے ماموں کا رشتہ رکھتا تھا پس اس نے اس کے بعد اس کی اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹوں میں سے ایک اس کے بیٹوں میں سے ایک اور اس کی فوالت کی ذمہ داری سنجالی۔

پوسف بن ابوتمو: اور یوسف بن ابوجمو جے ابن الزابیہ کہتے ہیں ابوتا شفین سے پہلے الجزائر کا والی تھا کہت جب اُسے
اطلاع فی تو وہ مربول کے ساتھ جلدی ہے اس کے پاس گیا اور تلمسان میں داخل ہو گیا اور احرین العزاورائے بھائی تاشفین
کے مکفول بیٹے کو آن کر ویا اور جب حاکم مغرب سلطان ابوالعباس کو یہ اطلاع ملی تو وہ تا ذی کی طرف گیا اور وہاں سے اس نے
اپنے بیٹے ابو قارس کو فوجوں کے بھیجا اور ابوزیان بن ابوجموکو فاس کی طرف والیس کر دیا اور اس کے بیٹے ابو قارس نے تلمسان آ
کراس پر قبضہ کرلیا اور اس میں اپنے باپ کی دعوت کو قائم کیا اور اس کے باپ کے وزیر صالح بن جمونے ملیا نہ کی طرف بڑھ کر
اس پر اور اس کے بعد الجزائر اور تدلس پر حدود بجابیہ تک قبضہ کرلیا اور یوسف بن الزابیہ تا جموت کے قلعہ میں قلعہ بند ہو گیا اور ورسانے کے نام کا خاتمہ ہو گیا۔ واللہ عالب علی امرہ۔
وزیر صالح نے اس کا محاصرہ کرلیا اور مغرب اوسط سے بن عبد الواد کی دعوت کا خاتمہ ہو گیا۔ واللہ عالب علی امرہ۔

#### فصل

#### حاكم مغرب ابوالعباس كي وفات اور ابوزيان

#### بن ابوحمو كاتلمسان اورمغرب اوسط ير قبضه كرنا

باتی ہیں جومراکش میں ان کے امراء ہیں اب ہم ان کے حالات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہیں ہم بی عبدالواد کے مفصل حالات بیان کریں گے۔ 118

il to so to the analysis.

نصل

# بنوالقاسم بن عبدالوا د کے بطن بنی کمی کے حالات کہ وہ بنی مرین کی طرف کیسے آئے اور نواح مراکش اور ارض سوس میں انہیں جوریاست حاصل تھی اس کا بیان

قبل ازیں بوعبدالواد کے بارے میں ہم نے جو گفتگو کی ہے اس ہے ہمیں بی معلوم ہو چکا ہے کہ بنی کی قاسم کے قبائل میں سے ہیں اوروہ ہوئی بن بیل بن بن کن بن القاسم ہیں جوطاع الشداور ان کو بھا تیون بنی کی کے درمیان بن علی کے بھائی ہیں اور ہم اس جنگ کے بارے ہیں بھی بیان کر پچے ہیں جوطاع الشداوران کے بھائیون بنی کی کے درمیان پائی جاتی تھی اور بہ کہ بنی کی کا مردار دائد تو زین عبدالشداور بنی جاع اللہ کا مردار زیان بن جا بت بن مجمد کینے تو ہوئے اور جا بر بن یوسف بن عجد جس نے اس کے بعد حقومت سنجالی اس نے ان سے زیان کا بدلہ لیا اور کندوز کو دھو کے سے یا جنگ کر کے تل بن کا بدلہ لیا اور کندوز کو دھو کے سے یا جنگ کر کے تل کر دیا اور اس کے مرکو پیشر اس بن زیان کے پائی جی دیا اور گھر والوں نے اپنے دلوں کو آرام و سکون دینے کے لئے ان کی دیکھیں چڑھا تھیں اور اس کے بعد بنی کی پیمیشہ مغلوب رہے اور تو نس کے دارالخلاقے میں چلے گئے اس وقت ان کا مردار عبدالشدا بن کندوز تھا اور وہ ابوز کر یا کو ت بہاں تک کہ اس نے تلمسان پر قبضہ کر لیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچکے عبدالشدا بن کندوز تھا اور وہ ابوز کر یا کو ت ہوئے اور تا کی بیشہ مغلوب بین عبدالشد کی گئے اور وہ اور اس کی تو میہ کر لیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پیل اس کی تبدہ سے تو تی تو بوٹ کی اس کی تا مدے خو تی بول کی جو ت کی طرف کوج کر بیا دورہ میں تھی اور اس کی تو میں کو بیان کی تو بول کی اور اس کی تو میکھی بین عبدالشدی ہوئے کے اس آئے اور تھی اور اس کی تا مدے خو تی بیان اور وہ دولوں اور تو کی کو بیا وہ میں میں اس کی تا مدے مقدم کیا اور وہ دولوں اور تو وہ کی کی بیاں میں سفل کے بڑے ما بیا جو نے لگے اور ان با دھیں چاگا ہوں کی علاش میں ارض سوں تک حوالے گئے۔

عبداللہ بن کندوز المنتصر کے دریار میں اور یعقوب بن عبدالحق نے 20 ہے میں عبداللہ بن کندوز کو اس کے میں عبداللہ بن کندوز کو اس کے عام بن اور یوگئی بن مرین کے عام بن اور یوگئی بن مرین کے عام بن اور یوگئی بن مرین کے عام بن اللہ کو اور عبداللہ بن کندوز فوت ہوگیا اور اس کے بعداس کی حکومت اس کے بیٹے عمر بن عبداللہ کو مالا اور بن عبداللہ کی اور جب یوسف بن یعقوب بن عبدالحق نے مغرب اوسط پر حملہ کیا اور تامسان کے عاصرہ میں مشغول ہوگیا اور بن عبدالواد پر بنی مرین کی طرف سے جومصیبت نازل ہوئی اس کے بارے میں لوگ چر میگوئیاں کرنے لگے تو بن کی غیرت میں آگے اور اپنی قوم کے لئے برافروختہ ہوگے اور انہوں نے سلطان کی مخالفت کرنے اور اس کے خلاف خروج کرنے پر اتفاق کر لیا اور سلطان کے بھائی نے جوامیر مراکش تھا اس نے ان کے مقابلہ میں سوئے میں حاجہ چلے گے اور بلا یسوں پر قبضہ کرلیا اور سلطان کے بھائی نے جوامیر مراکش تھا اس نے ان کے مقابلہ میں سوئے میں تا مطلولت مقام پر دوبارہ ان کی جگ ہوئی تو اس نے آئیں وہ عظیم شکست دی جس نے ان کی تو ت کو پاش پاش کر دیا اور عمر بن عبداللہ اور ان کے اکابر کی ایک جماعت قتل ہوگئی اور وہ اس کے آگے صور اکو بھاگ گئے اور تلمسان کر دیا اور عمر بن عبداللہ اور ان کے اکابر کی ایک جماعت قتل ہوگئی اور وہ اس کے آگے صور اکو بھاگ گئے اور تلمسان کر دیا اور عمر بن عبداللہ اور ان کے اکابر کی ایک جماعت قتل ہوگئی اور وہ اس کے آگے صور اکو بھاگ گئے اور تلمسان کے سے عبدالکہ کو باکھ کے اور تلمسان

تارودنت کی تابی : اور یعیش بن یقوب نے ارغ سوس کے دارالخلافے تارودنت کو تباہ کردیا اوراس کے بعد بنوکندوز چھ ماہ تک تلمسان میں رہے پھر انہیں عثان بن یقم اس کے بیٹوں سے خیانت کا خوف محسوس ہوا تو وہ مراکش کو واپس آگئے اور سلطان کی فوجوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے محمد بن ابو بکر بن حمامہ بن کندوز نے جنگ میں بڑی شجاعت دکھائی اور وہ منتشر ہو کر صحرائے سوس میں اپنی نجات گاہ کو چلے گئے یہاں تک کہ سلطان یوسف بن یعقوب فوت ہو گیا اور انہوں نے ملوک مغرب سے اطاعت کے بارے میں بات چیت کی تو انہوں نے جو پھھ وہ اس جزیرہ میں کر چکے تھے معاف کر دیا اور دوبارہ انہیں ان کی دوئتی کا مقام دے دیا ہی انہوں نے بھی خالص خبر خواہی اور دوبی اختیار کی اور عرکے بعدان کا آخیر اس کا بیٹا موسی بنائے دیا اور سالوں ان کا امیر رہا پھر اس کے بعدان کا بیٹا موسی بن مجمد امیر بنا۔

اورسلطان ابوالحن نے اس جنگ کے دوران جواس کے اوراس کے بھائی ابوعلی کے درمیان ہور ہی تھی اسے اپنے باپ سلطان ابوسعید کی وصیت کی وجہ سے ابنا دوست چن لیا اوراس نے مراکش کے نواح کی مرافعت میں کار ہائے نمایاں کئے پھر موئی بن محد فوت ہوگیا تو سلطان ابوالحن نے اس کی جگہ اس کے بیٹے بعقوب بن موئی کو حکر ان بنایا اور جب اس نے تلمسان پر قبضہ کرلیا اور اس نے بنوعبد الواد کو اپنے نوکروں اور فوجوں میں شامل کرلیا اور ان کے آدمی چلنے گے اور ان کے خواب کے تعقوب تلمسان پر قبضہ کرلیا اور اس نے بنوعبد الواد کو اپنے تو کی جا اللہ بھو بور کی ہوئے اور سلطان اور بوطیع کے متوقف ہوئے کا واقعہ ہوا تو بعقوب تفول نے ان سے سازباز کی کہ وہ سلطان کو چھوڑ کر بنی عبد الواد اور ان کے ساتھی مفراوہ اور تو جین کے پاس آجا کیں اور بین موئی نے اس کی بات کو قبول کیا اس نے اس کام کے لئے ان سے وعدہ بھی کیا پھر وہ اپنی تو م اور ترام بنی عبد الواد میں گھو با تو انہوں نے اس کی بات کو قبول کیا اور سب کے سب بن سلیم کے پاس چلے آئے اور اس طرح آنہوں نے سلطان کو الغیر ان میں مشہور شکست دی اور اس کے بعد تملسان چلے گئے اور بنی بھر اس کو اپنی امارت دے دی۔

لِعِقُوبِ بن موكىٰ كى و فات : اور يعقوب بن مويٰ افريقه ميں فوت ہو گيا اوراس كا بھائی رحوْ مغرب چلا گيا اور سلطان

ابوعنان نان کی جماعت اور عملداری پرعبوبن بوسف بن محد کوعامل مقرد کیا جود پی کیاظ سے ان کاعم زاد فقالی اس نے بھی ان میں ای طرح قیام کیا یہاں تک کہ فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمد بن عبو تھر ان بنا اور اس وور میں وہ امیر مراکش کے لئے پڑاؤ کرتے ہیں اور سلطان کی خدمت سرانجام دیتے ہیں جس میں انہیں آسودگی اور کفایت حاصل ہے اور گیاوہ وزیان بن ثابت کے آل کی عداوت کی پختگی کی وجہ سے بن عبد الواط سے الگ تھلگ ہیں۔ واللّه وارث الارض ومن علیها و هو حیر الوارثین لا دب غیرہ والا معبود سواہ.

and the second of the second o

# بنوراشد بن کران کر بن کے حالات اور

# كي اوليت اورگردش احوال كابيان

بنی یا دین کے ذکر کی تحیل ہے قبل ہم نے ان کے ذکر کومقدم کیا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ ہی بنی عبدالواد کے حلیف اور ان کے مددگار دہے ہیں اور ان کے حالات اُن کے حالات ہیں اور راشد ان کا باپ ہے اور وہ یا دین کا بھائی ہے اور جسیا کہ ہم تاری این ظارون است کے بیٹوں نے بنی عبدالواد کو مخص کر لیا اور ان کے مواطن صحرا میں جبل میں تھے جو راشد کے نام سے مشہور ہے جوان کے باپ کا نام تقا اور قبائل بر بر میں سے مدیونہ کے مواطن تا سالت کے سامنے تھے اور بطون دم میں سے بنو ور تید تلمیان کے سامنے قصر سعید تک رہتے تھے۔

اورجبل ہوارہ بنی یکو ما کا موطن تھا جنہیں حکومت حاصل تھی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور جب بنی یکو ما کی حالت کمزورہ ہوگی اوران کی حکومت جاتی رہی تو ان کے بطون میں ہے جبل راشد میں لا ہے والے بنوراشد نے مدیونداور بنی ورحید کے میدا توں تک چڑھائی کی لیں انہوں نے ان پر عارت کری کی اوران کے مابین طویل جنگ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے ان کے مواطن میں ان پر غابہ پالیا اور انہیں خت ترمین کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ لیس بنو ورحیداس پہاڑ میں مقیم ہو گئے اور بنوراشد نے ان کے میدا نوں پر جفتہ کرلیا پھر مقیم ہوگئے اور بوراشد نے ان کے میدا نوں پر جفتہ کرلیا پھر انہوں نے ان کے بہاڑ کو اپنا وطن بنالیا جو اس دور میں ان کے نام سے شہور ہے اور وہ بنی یفرن کا علاقہ ہے جو آغاز اسلام میں تلمسان کے باد شاہ سے اور جس ان کے عام سے شہور ہے اور وہ بنی یفرن کا علاقہ ہے جو آغاز اسلام میں تلمسان کے باد شاہ سے اور جس ان کر چا بیں ان کر ویا تھا جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور یعلیٰ وہ خف میں تلمسان کے باد شاہ سے اور جس ان کر ویا تھا جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور یعلیٰ وہ خف میں بیان میں ایو تر میں ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور یعلیٰ وہ خف سے جس نے اس بہاڑ میں ایفکان شہر کی حد بندی کی تھی جو ہر نے اس کے تل کے دور تر باد کر دیا تھا جیس کا میں بہاڑ پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے وطن بنالیا اور بیان کیا گلے دن گیا اور ان کی جولان گا ہیں قبلہ کی طرف ہیں بیاں تک کر ویا ہی جول تکا ہیں قبلہ کی طرف ہیں بیاں تک کہ عرب بن کیاں تک کر ویاں نے اس ورتک ان پر قبضہ کیا ہوا ہے اور انہیں جبل کی طرف جانے پر مجبور کر دیا ہے۔

اوران اوطان پر بنوراشد کا قبضہ بنی عبدالواد کے مغرب ادسط کی طرف آنے کے درمیان ہوا اور پیبی توجین اور بنی مرین کے ساتھ ان کی جنگ میں ان کے حلیف اور مددگار تھے اوران کی ریاست ان کے ایک گھر انے میں تھی جو بنی عمران کی مرین کے ساتھ ان کی جنگ میں ان کے حلیف اور مددگار تھے اوران کی ریاست ان کے ایک گھر ان میں تھی جو بنی عمران کے نام سے مشہور تھا اوران کے دخول کے آغاز میں ان کا منتظم ابراہیم بن عمران تھا اوراس کے بھائی وتر مار نے اس پر قابویا کران کی امارت سنجال لی یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا۔

مقاتل بن ومر مار: اوراس کابیٹا مقاتل بن ور مارها کم بن گیااوراس نے اپنے بیچا آبراہیم کوتل کردیا'اس دن سے ان کی
ریاست بنی ابراہیم اور بنی ور ماریس نقیم ہوگئ ہے گر بنی ابراہیم کی ریاست کوغلبہ حاصل ہے اور ابراہیم بن عمران کے بعد
اس کا بیٹا ور ماریحمران بنا جویغر اس بن زیان کا معاصر تھا اور اس نے طویل عمریا کی اور جب وہ ۱۹۰ھ پیس فوت ہوا تو ان کی
امارت عائم نے سنجالی جو اس کے بھائی محمد بن ابراہیم کا بیٹا تھا پھراس کے بعد موٹی بن بی بین ور مارا میر مقرر ہوا' مجھے معلوم
میس کہ وہ غائم کے بعد امیر ہوایا ان دونوں کے درمیان بھی کوئی امیر تھا۔

اور جب بنومرین نے تلمسان میں آخری حملہ کیا تو بنوراشد سلطان ابوالحن کی اطاعت میں آگئے اوراس دور میں ان کا سردارابو یجی موٹی بن عبدالرحلٰ بن وتر مار بن ابراہیم تھا اوراس کے بیچا کرجون بن وتر مارکے بیٹے تلمسان میں محصور ہو گئے اور بنوعبدالواداوران کے مددگاروں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بنومرین نے زنا نہ کے تمام سرداروں کو مغرب اقصلی میں منتقل کردیا اور بینووتر مار بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو مغرب کی طرف گئے تھے اور انہوں نے اسے وطن بنالیا یہاں تک کہ بن عبدالواد کو ابوجموالا خیرموکی بن یوسف کے ہاتھ پر تیسری دفعہ غلبہ حاصل ہوا اور اس کے عہد میں بنی راشد کا سردار ابن الی بنا بی

یجیٰ بن موئی ندکورتھا جو بنی مرین کی حکومت سے ان کے پاس آیا تھا کیں ابوجونے اس پران کے ساتھ سازش کرنے کی تہمیت لگائی اور اُسے گرفتار کرلیا اور مدت تک دہران میں قید رکھا اور وہ قید خانے سے بھاگ کرمغرب چلا گیا اور مدت تک ان کے قبائل میں سفر کرتا رہا۔ پھراطاعت کی طرف واپس آ گیا اور اس نے سلطان ابوجو سے عہد لیا اور اس نے اسے اس کی قوم کا حاکم بنادیا پھرائے گرفار کرلیا اورائے قید میں ڈال دیا یہاں تک کہ اس نے ۸ اے میں اُے اس کے قیدخانے میں فل کردیا اوربني وترمار بن ابرا بيم كي فكومت كا خاتمه موكيا\_

اور بنووتر ہار بن عمران کی امارت مقاتل کے بعد اس کے بھائی ابوزر کن بن وتر مار نے سنجالی پھراس کے بیٹے یوسف بن ابوزرکن نے سنجالی پھران کے بعد دوسرے لوگوں نے سنجالی جن کے نام مجھے یا دنہیں یہاں تک کہ بنووتر مارین ابراہیم نے ان پرغلبہ پالیااوراس عہد میں تمام اولا دعمران کی ریاست ختم ہو چکی ہے اور بنوراشد سلطان کے نوکر بن چکے ہیں اوران کے بقیدلوگ ان کے پہاڑ میں اس حال میں ہیں جے ہم بیان کرآئے ہیں۔والله وارث الارض ومن علیها.

Mongraph Charles and the second state of the second 
\$ 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 ·

Stranger to the first of the second مرابع المعندين والمراز عن وقر الراز عن المراز المراز عن المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المر المراز فصل

# بنویا دین کے قبائل میں سے بنی توجین کے

حالات جوزنا تذكي طبقه ثالثه ميں سے تھے

اورمغرب اوسط مين انهيس جوحكومت وسلطنت

حاصل تقى اس كابيان اوراس كا آغاز وانجام

یہ بی یادین کاعظیم تراور وافرتر تعدا دوالا قبیلہ ہے اور ان کے مواطن مرز مین السرسومی جبل وانشر لیس کے ساتنے وادی شاف کی دونوں جانب جی جیے اس عہد بیں نہر صا کہتے ہیں اور السرسوکے علاقے بیں مغرب کی جانب لواجہ کے بچھ بطون رہتے ہیں جن پر بنو وجد بجن اور مطماطہ کا تسلط ہے بھر السرسوکا علاقہ بی توجین کے قبضہ بیں آگیا اور انہوں نے اسے اپنے بہلے مواطن کے بہلے مواطن تبلہ کی جانب بی راشد کے موطن اور جبل دراک کے درمیان آگئے اور ضہاجہ کے دور میں ان کی ریاست عطیہ میں وافلتن اور اس کے عمر ادلقمان بن المعتز کو حاصل تھی جیسا کہ ابن الرقیق نے بیان کیا ہے اور جب جادبن بلکین کی اپنے بچا بادلیں کے ساتھ جنگ تھی اور بادلین نے قیروان سے اس پر چڑھائی کی اور وادی شاف پر قابض ہوگیا تو بنوتو جین اس کے پاس آگئے اور انہوں نے جماد کے ساتھ جنگوں میں مشہور کا رنا ہے گئے۔

لقمان بن المعتر : اور لقمان بن المعتر عطیہ بن وافلتن سے زیادہ طاقت ور تھا اور ان کی قوم ان دنوں تقریباً بین ہزار کے قریب تھی اور لقمان نے اپنے بیٹے بدر کو جنگ سے قبل بادلیں کے پاس اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ طل جانے کے لئے بھیجا کی جب جاد کو فلکت بوئی تو بادلیں نے ان کے اپنی آجائے کا کا ظاکیا اور چوشیت انہوں نے حاصل کی تھی ان کے لیے مختص کر دی اور لقمان کو اس کی قوم اور اس کے مواطن اور جن شہروں کو وہ اس کی دعوت کے لئے فتح کرے ان کا امیر بناویا کی جرحہ کے بعد بنودافلتن اپنی ریاست میں منفر دہوگئے گئے ہیں کہ وہ دافلتن بن الی بکر بن الخلب تھا اور موحد بن کے دور میں ان کی ریاست عطیہ بن مناد بن العباس بن دافلتن کو حاصل تھی جس کا لقب عطیم الحج تھا اور اس کے عہد میں ان کے دور میں ان کی ریاست عطیہ بن مناد بن العباس بن دافلتن کو حاصل تھی جس کا لقب عطیم الحج تھے عددی بن منافی بن منافی ہو کین بن القاسم نے بوا کے اور بنی عبد الواد کے شخ عددی بن منافی بن منافی رہی یہاں تک کہ آخر میں بنوعبد الواد نے ان کے مواطن میں ان پر غلبہ پالیا جیسا پارے ادا کیا اور یہ جنگ مسلسل ان میں ہوتی رہی یہاں تک کہ آخر میں بنوعبد الواد نے ان کے مواطن میں ان پر غلبہ پالیا جیسا

کہ ہم بیان کریں گے۔

عطیۃ الحیوکی وفات : اور جب عطیۃ الحیوفوت ہوگیا تو ان کی امارت ابوالعباس نے سنجالی اور مغرب اوسط کے نواح پر حملیۃ الحیوفوت ہوگیا تو ان کی اطاعت کو خیر باد کہددیا' یہاں تک کہ سراج ہیں فوت ہو گیا اور ان نے بین کے کارنا ہے کئے اور اس نے موحدین کی اطاعت کو خیر باد کہددیا' یہاں تک کہ سراج ہیں فوت ہو گیا اور ان کے سازش کر کے اسے قبل کر دیا اور اس کے بعد اس کی اولا و بعد ان کی امارت اس کے بعد اس کی اولا و ریاست کی وارث ہوتی رہی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

بنوتو جین کے مشہور لطون : اور بنوتو جن کے مشہور لطون ان دنوں بنوید فلتن بنوتری بنومادون بنوزنداک بنودسل بنو قاضی اور بنو مامت تھے اور ان چھ کے جامع بنومدن تھے پھر بنو تیغرین اتن اور بنومنکوش اور ان متنوں کے جامع بنوسر غین تھے اور بنوزنداک کا نسب ان میں دخیل ہے وہ لطون مفراوہ میں سے بین اور ان بنومنکوش میں سے عبد القوی ابن العباس بن عطیۃ الحجو ہے میں نے ایک زنامة منکوشی مورخ کے ہاں اس کا نسب اسی طرح و یکھا ہے۔

اور جب بن عبدالمؤمن کی حکومت کا خاتمه ہوا تو تمام بنوتو جین کی ریاست عبدالقوی بن العباس بن عطیة الحو کو حاصل تھی اور ان کے تمام قبائل سامنے کی جولاً نگاہوں میں رہتے تھے اور جب بنوعبدالمومن کی حالت کر ورہوگئی اورمفراوہ متیجہ کے میدانوں اور پھر جبل وانشریس پر سفلب ہو گئے تو اس عبدالقوی اور اس کی قوم نے ان سے وانشریس کے معاملہ میں جھڑا کیااوران سے جنگ کی یہاں تک کہان پر غالب آ گئے اور وانشریس ان کے مقبوضات میں شامل ہوگیا اور ان کے قبائل میں سے بنوتیغرین اور بنومنکوش نے اسے اپناوطن بنالیا پھروہ منداس پرمتفلب ہو گئے اور بنومدن کے تمام قبائل نے اسے اپنا وطن بنالیااوران میں سے بنی پدللتن کوفوقیت حاصل تھی اور بنی پدللتن کی ریاست بنی سلامہ کو حاصل تھی اوران کے بطون میں سے بنوریناتن وانشریس کے سامنے اپنے پہلے مواطن ہی میں رہے اور ان میں سے خاص طور پر بنویعنرین اور اولا دعزیز بن یعقوب بی عطیة الحو کے حلیف تنے اور سب کے سب وزراء کے نام سے معروف تنے اور جب انہوں نے اوطان وملول پر قبضه کیا اورمفرادہ کولمدید دانشریس اور تا فرکنیت ہے نکال باہر کیا اور اس کی حکومت کو مخصوص کر لیا اور منداس جعبات اور تا دغزوت کی طرح اوطان کی دونوں غربی اطراف ہے رکار ہااس دور میں ان کا سردار عبدالقوی بن العباس تھا اور سب کچھ اس کے علم سے ہوتا تھا' لیں صحرائی حکومت اس کے لئے ہوگئی اوراس نے اس میں خیموں میں رہائش رکھنے کوئییں چھوڑ ااور نہ بی چرا گاہوں کے تلاش کرنے والوں کو بھیجنا چھوڑ ااور نہ ہی دوسفروں کو جمع کرنا چھوڑا' وہ موسم سرمامیں مصاب اور الزاب کی طرف چلے جاتے اور موسم کر مامیں اکتل کے ان بلا دمیں فروکش ہوتے اور عبدالقوی اور اس کے بیٹے محمد کی یہی حالت رہی کہ اس کے بعداس کے بیٹوں نے امارت کے متعلق جھڑ اکیاا درایک نے دوسرے کوئل کیاا در بنوعبدالوا ڈان کے عام اوطان اور قبائل پر مقلب ہو گئے اور بنویرناتن اور بنویدللتن نے بھی ان کے مقابلہ میں طاقت کا اظہار کیا اور بنی عبدالواد کی طرف آگئے اوران کی اولا دجبل وانشریس میں باقی رہی یہاں تک کہ ان کا خاتمہ ہوگیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

<u>. قلعه مرات</u>:اورعبدالقوى نے جب مفراه ه کوجیل وانشریس پر قبضه دلایا تعاس نے قلعه مرات کی حدیندی کی حالا نکه اس

قبل مندیل مفراوی نے اس کی مدیندی کا کام شروع کردیا ہوا تھا لیں اس نے ایک ہتی بنائی مگر اسے کمل نہ کر سکا تو اس
کے بعد محمہ بن عبدالقوی نے اس کو کمل کیا اور جب بنوا بی حفص نے افریقہ کی حکومت کو مخصوص کر لیا اور موحدین کی خلافت انہیں مل گئی تو امیر ابوز کریا نے مغرب اوسط پر حملہ کردیا اور ضباجہ کے قبائل نے اس کی اطاعت اختیار کر کی اور زنا تداس کے آئے ہواگ گئے اور اس نے ان سے بار بار جنگ کی اور ان میں سے بھے آ دمیوں کو پکڑ لیا اور ایک جنگ میں بی تو جین کے امیر عبدالقوی بن الحباس کو بھی گرفتار کر لیا اور اُسے الحضر قامی قدر دیا پھر اس پراحسان کر کے اُسے اس شرط پر مها کرویا کہ اس کی قوم کی مددگا در ہے گی د

ابوز کریا کی تلمسان پرچ مائی اس کے بعدامیر ابوز کریائے تلمسان پر جملہ کیا تو عبدالقوی اور اس کی قوم بھی اس کے مددگاروں میں شامل تھے اور جب اس نے تلمسان پر قبضہ کرلیا اور الحضر قاکی طرف واپس آگیا تو اس نے عبدالقوی کو اس کی قوم اور اس کے وطن پرامیر مقرر کیا اور اسے آلہ بنانے کی اجازت دی اور سب سے پہلے سرکاری پروانے بنی توجین کو ملے اور سلے وجنگ میں بنی عبدالواد کے ساتھ ان کے حالات مختلف ہوتے رہتے تھے۔

اور جب یغمر اس اور اس کی قوم کے ہاتھ سے سعید ہلاک ہوگیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تو یغمر اس نے زنا تہ کے باقی ماندہ قبائل کو مغرب سے جنگ کرنے اور بنی مرین کے اس کی طرف مسابقت کرنے کی وجہ سے بنی کیا 'پس عبدالتو ی بھی کے اور امیر بنی مرین ابو یکی بن عبدالحق نے اپنی قوم سمیت اس کے ساتھ آئیں اور وہ تازی تک بی گئے گئے اور امیر بنی مرین ابو یکی بن عبدالحق نے اپنی قوم سمیت اس کے ساتھ آئیں روکا تو وہ سمیت اس کے ساتھ گیا اور وہ تازی تک بی گئے اور امیر بنی مرین ابو یکی بن عبدالحق نے اپنی قوم کے ساتھ آئیں روکا تو وہ واپس آگئے اور اس نے انکاوتک ان کا تعاقب کیا ہیں جنگ ہوئی اور بنی یا دین کی فوجیں منتشر ہوگئی اور وہ شکست ہوئی جس کا ذکر ہم نے بنی عبدالواد کے حالات میں کیا ہے۔

عبدالقوى كى وفات اوراى سال وہاں ہوائى پرعبدالقوى نے اپنے مواطن ميں باخمون مقام پرفوت ہوگيا اور اس کے بعد اس کا بيٹا پوسف ان كی امارت سنجا لئے کے در بے ہوگيا اور وہ اس امارت پرايک ہفتہ قائم رہا پھراس کے بعائی محربن عبدالقوى نے جو باپ کا ولى عہد بھی تھا'اس نے اپنے باپ کے دفن کے ساتویں روز اس کی قبر کے اور اس کے اور کر دیا اور اس کا بیٹا صالح بن پوسف بلا دضہاجہ كی طرف جبال لمديد میں بھاگ گيا پس وہ اس کے بیٹے وہیں مقیم ہوگئے اور کھدنے بلا شركت غیر بی تو جین کی ریاست سنجال لی اور اس کی حکومت مضبوط ہوگئی اور وہ الیا مردار تھا جو ناک پر کھی نہیں بیسے بیا شرکت غیر بی تو جین کی ریاست سنجال لی اور اس کی حکومت مضبوط ہوگئی اور وہ الیا مردار تھا جو ناک پر کھی نہیں بیسے بیات اس اس کے اس کے سات

یغم اس اور گھر بن عبد القوی کی جنگ: اور یغمران نے اس سے جھڑا کیا اور ہیں کے جیس اس سے جنگ کرنے کو سیار ہوگیا اور قلعہ تا فرکنیت کی طرف گیا لیس اس نے اس سے جنگ کی ان دنوں وہاں اس کا پوتاعلی بن زیان بن مجمدا بچی قوم کی جماعت کے ساتھ موجود تھا لیس اس نے کی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا' گرائے سر نہ کرسکا تو وہاں سے چلا آیا پھر انہوں سے جنگ کے ہتھیا رجھیئے پرانھاق کیا اور یغمر اس نے اس سے وہی اپیل کی جواس کے باپ سے بی مرین کے ساتھ ان کے بلاد میں جنگ کرنے کے بارے میں کی تھی تو اس نے اس بات کو قبول کرلیا اور وہ مغراؤہ کے ساتھ کھے جیس ارض اگریف بلاد میں جنگ کرنے کے بارے میں کی تھی تو اس نے اس بات کو قبول کرلیا اور وہ مغراؤہ کے ساتھ کھے جیس ارض اگریف

اور تازی کے درمیان کلامان تک پہنچ گئے اور لیقوب بن عبدالحق نے اپنی فوجوں کے ساتھ مذبھیڑی تو وہ تتریتر ہو گئے اور شکست کھا کراہے بلا دیس واپس آ گئے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

اوراس کے بعد بھی اس کے اور یغر اس کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں اوراس نے جبل وانشر لیں میں کئی باراس سے جنگ کی اوراس کے وطن میں گئی باراس سے جنگ کی اوراس کے وطن میں گئی باراس کے بعد ان دونوں کے درمیان یغر اس کی حکومت کو مخصوص کر لینے اوراس کے تمام زنانہ اور وہ سب هصی حکومت کے پاس اکشے ہونے والے تقے اور محمد بن عبدالقوی سلطان المستصر کی بہت اطاعت کرنے والا تھا۔

افرنجہ کے نصاری اور جب افرنجہ کے نصاری ۱۸ کے پی ساحل تونس پر اُٹرے اور الحضر ہ کی حکومت کا لانچ کیا تو المستقر نے ملوک زناچہ کے پاس فریادی جیجا تو انہوں نے اپنے منہ اس کی طرف چھرد بے اور ان میں سے محمہ بن عبدالقوی نے اپنی قوم اور اپنے اہل وطن کے لئکر کے ساتھ کوچ کیا اور تونس میں سلطان کے ہاں اثر ااور دشمن سے جہاد کرنے میں بردی شجاعت دکھائی اور اس نے ان کے ساتھ اپنی جنگوں میں مشہور کارنا مے سرانجام دیے جواللہ تعالی کے ہاں محسوب و معدود ہیں۔ اور جب دشمن الحضر ہ سے چلا گیا اور محمد ہور ہیں۔ اور جب دشمن الحضر ہ سے چلا گیا اور محمد ہوگوں پر بردی نو از شات کیس اور اُسے الزاب کے وطن سے ہلا و مفراوہ اعلیٰ انعابات دیے اور اس کی قوم اور فوق کے سرکر دہ لوگوں پر بردی نو از شات کیس اور اُسے الزاب کے وطن سے ہلا و مفراوہ اور اور اس کی جد بمیشہ اس کی اطاعت سے اور اور اس کے بعد بمیشہ اس کی اطاعت سے وابستہ رہا اور اس کے ساتھ مل کر اس کے دشمن پر غالب رہا۔

اور جب امصار مغرب برغلبہ پانے اور اس کی حکومت کو اپنے لئے خصوص کر لینے کے بعد بنوم ین نے پخر اس کے ساتھ بختی کی تو محمد نے پنیر اس بھیجا۔
ساتھ بختی کی تو محمد نے پنیر اس برغلبہ پانے کے لئے ان کے ساتھ بختے جوڑی کر کی اور اپنے بیٹے زیان بن محمد کو پاس بھیجا۔
لیعقوب بن عبد الحق کا تعلمسان بر جملہ: اور جب می کے بھیں بعقوب بن عبد الحق نے تلمسان برخملہ کیا تو اس نے اس جنگ بیس بنا اس کی بیٹر اس کے مقابلہ بیس تیار ہوا اس جنگ بیس بھی اس کے مقابلہ بیس تیار ہوا اور داستے بیس بطحاء سے گزراجوان دنوں پغر اس کے مضافات کی سرجد تھا تو اس نے اسے برباد کر دیا اور بعقوب بن عبد الحق سے تعلمسان سے کئی سرحد تھا تو اس نے اسے برباد کر دیا اور انہوں نے تعلمسان سے کئی دور تک جنگ کی مگر دہ اسے مرزد کرسکے اور انہوں نے وہاں سے بیلے جانے پر اتفاق کر ایا ہے۔
دور تک جنگ کی مگر دہ اسے مرزد کرسکے اور انہوں نے وہاں سے بیلے جانے پر اتفاق کر ایا ہے۔

اور لیقوب بن عبدالحق نے پٹمراس کے ٹمر کے خوف سے وہاں ظہر کر انہیں مہلت دی تا کہ محداور اس کی قوم اپنے بالا دیمی بیٹی جا کمیں اس نے ایسے بی کیا اور اس نے ان کے قبیلوں کوا پے تھا نف سے بھر دیا اور انہیں بہترین اصل کو آل گھوڑے بوجمل سوار یوں کے ساتھ دیے اور ایک ہزار دودھیل اونٹنیاں دیں اور انہیں عطیات اور قیتی خلعوں سے پر کر دیا ۔ گھوڑے بوجمل سوار یوں کے ساتھ دیے اور ایک ہزار دودھیل اونٹنیاں دیں اور انہیں عطیات اور محمد بن عبدالقوی جبل ۔ اور انہیں بہت سے ہتھیار نجیے اور کار ندے دیے اور کوچ کر گئے اور محمد بن عبدالقوی جبل وائشرلیں میں اپنی جگہ پر چلا گیا اور یور اس کے ساتھ لگا تا راس کی جنگیں ہوتی رہیں اور اس نے اس کے وطن پر بہت جملے کئے اور اس کے شہروں کو خوب برباد کیا اور وہ اس کے باوجود لیقوب کی دوشی اور اسے اصیل گھوڑے اور نا در اشیاء دیئے پر قائم تھا گیاں تک کہ بھوب نے جب مصالحت کے بارے میں پٹمر اس پر پیشرط عائد کی کہ جس کے ساتھ وہ صلح یا جنگ قائم تھا گیہاں تک کہ بھوب نے جب مصالحت کے بارے میں پٹمر اس پر پیشرط عائدگی کہ جس کے ساتھ وہ صلح یا جنگ

کرے گاوہ بھی اس کے ساتھ سلی یا جنگ کرے گا اس وجہ سے پیھوب بن عبدالحق نے • ﴿ کے چی میں پڑھائی کی کیونکہ اس نے اس پر پیٹر طائد کی تھی اور اس کے سلیم کرنے پر اصرار کیا تھا لیس اس نے اس پر چڑھائی کی اور خرزوزہ میں اس پر جملہ کیا بھر تلمسان میں اس کا محاصرہ کیا اور وہاں محمد بن عبدالقوی نے اس سے ملاقات کی لیں وہ تصاب میں اُسے ملا اور انہوں نے لوٹ ماراور تخریب کاری سے تلمسان کے نواح میں فساو ہر پاکر دیا ، پھر یعقوب نے محمد اور اس کی قوم کو اپنے شہروں کو جانے کی اور نود وہ تلمسان کے نواح میں پنمراس کے روکنے کے خوف سے اس مدت تک تھہرا رہا جب تک وہ والشرکیں میں اپنی خیات کی جگہرتک بھی گئے۔

یغمر اسن کی وفات: اوران دونوں کی مسلسل بھی کیفیت رہی یہاں تک کہ یغمر اسن ا ۸<u>ے ہے اخیر میں بلاد مفراوہ میں</u> سدلونہ مقام پرفوت ہو گیا اس دوران میں بنومرین بی عبدالواد کے مقابلہ میں مضبوط ہو گئے اوراس محد کے لئے حکومت مرتب و منظم ہوگئی اور وہ جبال لمدید میں اوطانِ ضہاجہ پر معقلب ہو گیا اور اس نے تعالبہ کؤ ان کے مشائخ کے ساتھ خیانت کرنے اور انہیں قبل کرنے کے بعد 'جبال تیطری سے نکال دیا تو وہ وہاں سے متیجہ کے میدائوں میں چلے گئے اور انہیں وطن بنالیا۔

لمدید کے قلع پر محمد کا قبضہ اور محد نے لمدیہ کے قلع پر قبضہ کرلیا جے اس کے لمدیہ باشندوں کی وجہ سے لمدیہ کہتے میں۔ لمدیۂ لام اور میم کی زیرُ دال کی زیراوریائے مشدد کے ساتھ ہے اور اس کے بعداس کے آخر میں تھا ونسب ہے اور یہ ضہاجہ کا ایک بطن میں اور اس کی حد بند کرنے والا بلکین بن زیری ہے اور جب محمد نے اس پر اور اس کے نواح پر قبضہ کیا تو اس نے اپنے خواص میں سے اولا دعزیز بن لیقوب کو یہاں اتار ااور اسے ان کا موطن اور ریاست قرار دیا۔

آوراس کے بھائی یوسف بن عبدالقوی کے بیٹے بنوصالح 'ضہاجہ کے درمیان سے اپنی جگہ سے اس وقت سے بھاگ گئے تھے جب اس کا باپ یوسف قتل ہوا تھا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور وہ افریقہ میں بلا دموحدین میں چلے گئے تھے پس وہ انہیں نہایت عزت و تکریم سے ملے اور انہوں نے ان کو تسطیعہ کے نواح میں آل الی خفص کے بادشاہوں کی حکومت میں جا گیریں دے دیں اور وہ ان کی جنگوں میں ان کے ساتھ پڑاؤ کرتے اور ان کی جنگوں میں داوشچاعت دیتے اور ان کی خدمہ کرتہ خص

حدث برے ہے۔ اوراولا دعزیز میں ہے کہ یہ کے موالی حسن بن یعقوب اوراس کے بعداس کے بیٹے یوسف اورعلی تھے اوران کے مواطن کمدیہاوران کے موطن اول ما فنون کے درمیان تھے۔

بنی پر لکتن کا قلعہ جعبات اور قلعہ تا دغرزوت پر قبضہ اور ای طرح بنو پر للین بھی بی توجین میں سے تھے انہوں نے قلعہ جیات اور قلعہ تا غزوت پر قبضہ کرلیا تھا اور ان کا ہر دار سلامہ بن علی قلعہ میں مجھ بن عبدالقوی اور اس کی قوم کی اطاعت پر قائم ہو کر اتر آئیں مجھ بن عبدالقوی کی حکومت مغرب اوسط کے نواح میں مواطن بنی راشد ہے لے کر جبال ضہاجہ تک نواح کمد میں مسلسل قائم رہی اور اس کے نواح میں مواطن بنی راشد سے لے کر جبال ضہاجہ تک نواح کمد میں مشکسل قائم رہی اور اس کے سامنے السرسو کے بلا داور جبال سے ارض الزاب تک قائم رہی اور وہ موسم سرما میں دور تک سفر کرتا تھا اور الروس مفرہ اور المسیلہ میں اتر تا اور ہمیشہ اس کی بہی عادت رہی اور جب یغر اس الم کھے میں فوت ہوگیا جیسا کہ ہم اور الروس میں فوت ہوگیا جیسا کہ ہم

to see the control of 
عثمان اور محمد بن عبدالقوی کے درمیان جنگ قواس کے بعداس کے بیغ عثان اور محمد بن عبدالقوی کے درمیان کا درائر تدہوا درمیان کا 20 میں از سر نو جنگ جھڑگی اور اس کے بعداس کا بیٹا سیدالناس حکر ان بنااور اس کی حکومت کا زماند دراژند ہوا اور اس کے بھائی موی نے اس کے باپ کی وفات کے ایک سال بعدیا اس سال اُسے قبل کردیا۔

موسی بن محمد المیر تو جین اور موئی بن محد دو سال تک توجین کا امیر رہا اور اہل مرات اس کے وطن کے باشدوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور شرپند تھے بس اس کے ول میں خیال آیا کہ وہ ان کے مشائع کوئل کردے اور ان کے ڈرسے اپنی آپ کو بیان کے مشائع کوئل کردے اور ان کے ڈرسے جو وہ ان اپنی آپ کے بیان اس نے اس کام کا ارادہ گیا اور وہ اس اثر ااور وہ بھی اس کے حال سے اور اس کی گراس کے متعلق رکھتا تھا باخر ہوگر جو کئے ہوگئے اور ان سب نے نڈر ہوگر اس پر حملہ کردیا تو اس نے بھی ان سے جنگ کی بھر اس حال میں کہ اس کے زخم سے خون ٹیکتا تھا میں میں گیا اور وہ اسے قلع کے خوف ناک مقامات میں مجبور کر کے لئے تو وہ ان میں سے ایک مقام پر گرکر ہلاک ہوگیا۔

تحمر بن اساعیل بن محمد اوراس کے بعداس کے بھائی کا بیٹا عربن اساعیل بن محمہ چارسال تک عکر ان رہا پھراس کے ساتھ اس
کے بچازیان بن محمد کی بیٹوں نے غداری کی اورائے قل کردیا اورانہوں نے اپنے بڑے بھائی ابراہیم بن محمد کو حکر ان بنایا اوراس نے
ان پر بہت اچھی طرح حکر ان کی کہتے ہیں کہ ان میں محمد کے بعداس جیسا کوئی عکر ان بیس ہوا اوران حکر انہوں کے دوران بنوعبد الواد
ان کے مقابلہ میں مضبوط ہو گئے اوران کے باپ محمد کی وفات کے بعد عثمان بن یغمر اس کا دباوان پر بڑھ گیا ہیں اس نے
ان پر حملہ کیا اور جبل والشریس میں ان کا محاصرہ کرلیا اوران کے اوطان میں خرابی اور فساد پیدا کیا اوران کی کھیتیوں کو جب ان پر مفراوہ
نے تبضہ کرلیا تھا' مازونہ لے آیا پھر اس نے قلعہ تا فرکنیت سے جنگ کی اور وہاں کے لیڈر غالب انصی مولی سید الناس بن محمد سے
ساز باز کرکے اس پر قبضہ کرلیا اور تعمسان کی طرف واپس آگیا۔

پھراس نے قلعہ تاغزوت میں اولا واسلامیہ پر مملہ کیا اور وہ کی باراس کے مقابلے میں ڈٹے رہے پھرانہوں نے اس سے طاعت کرنے اور بنی محمد بن عبدالقوی کوچھوڑنے کا معاہدہ کرلیا پس انہوں نے ان کا عہد تو ڑدیا اور عثان بن پیٹر اس کے مقابل کو کی محکومت میں آگے اور انہوں نے ان کے لئے بنی پدللتن پر کیکن مقرر کئے اور عثان بن پیٹر اس نے بنی تو جین کے قبائل کو ان کے امیر ابراہیم زیان کے خلاف بحرکا نے اور ترغیب دیئے گاراستہ اختیار کیا گیس بنی مادون کے شخ زکرار بن انجمی نے اس کی حکومت کے ساتویں مہینے ایک جنگ بین اس برحملہ کرئے اُسے بطیاع میں قبل کردیا۔

موی بن زرارہ اوراس کے بعد موی بن زرارہ بن محر بن عبدالقوی تمران بنااور بنوییخرین نے اس کی بیعت کی اور بقیہ تو جین کے ایک ایک تعیم اس نے ایک ایک تعیم کی بیان تک کداس نے جبل وانشریس پر تملہ کر کے اس پر قبصہ کرلیا اور موئی بن زرارہ اس کے آھے بھاگ کر گھیلے سے دوی کی بیان تک کداس نے جبل وانشریس پر تملہ کر کے اس پر قبصہ کرلیا اور موئی بن زرارہ اس کے آھے بھاگ کر کے اس پر قبصہ کرلیا اور موئی بن زرارہ اس کے آھے بھاگ کر کہ کہ دیدے تو آئ بیان اور اپنے اس سفریمی فوت ہوگیا۔

عثمان كالمديم برحملية بجرعثان في اس كے بعد ٨٨ عيم من لديد برحمله كيا اور ضهاجه كي قبائل من سے لمديد ك

حته دواز دہم

سات ماہ بعداس کے خلاف بغاوت کر دی اور اولا دعزیز سے غداری کی اور اُسے اس پرقدرت دے دی پھرانہوں نے سات ماہ بعداس کے خلاف بغاوت کر دی اور اولا دعزیز کی حکومت میں واپس آ گئے اور انہوں نے عثان بن یوسف سے اطاعت اور تا وان پر مصالحت کر لی جیسا کہ وہ محمد بن عبدالقوی اور اس کے بیٹوں کے ساتھ تھے پس عثان بن یغر اس نے تو جین کے عام علاقے پر قبضہ کرلیا پھر وہ بن مرین کے اس مطالحے میں مشغول ہوگیا جو انہوں نے یوسف بن لیقوب کے زمانے میں اچا کے کیا تھا پس بن محمد القوی میں سے ابو بکر بن ابر اہیم نے دوسال تک بنی تو جین پر حکمرانی کی جس میں اس نے لوگوں کو خوفر دہ کیا اور بری روش اختیار کی پھر وہ فوت ہوگیا لیس اس کے بعد بنویعز بین نے اس کے بھائی عطیہ کو اصم کے نام سے مشہور تھا 'حکمران مقرر کیا اور اولا دعزیز اور تمام قبائل تو جین نے ان کی خالفت کی۔

پوسٹ این زیان کی بیعت اور یوسٹ بن زیان بن محد کی بیت کر کی اور جبل وانشر ایس پر تمار کیا اور وہاں پر عظیہ اور بین بین علیہ اور بین کا ایک سال بااس ہے زیادہ عرصہ تک محاصرہ کے رکھا اور بین بین عظیہ جو بنی پینز بن کا سروار تھا وہی عظیۃ الاصم کی بیعت کا ذمہ دار تھا ، پس جب ان کا محاصرہ محت ہو گیا اور یوسٹ بن لیقو ب کی حکومت ای عجم بیل محبول اور اور بین کی حکومت کی رغبت دلائی پس اس نے اپنے بھائی ابوسر حان اور ابو بین کی حکومت کی رغبت دلائی پس اس نے اپنے بھائی ابوسر حان اور ابو بین کی حکم ان کی محرائی کی محرائی کی اس کے اس کے ساتھ فو جیس جبیں اور ابو بین اس کے اس کے ساتھ فو جیس جبیں اور ابو بین اس کے اس کے ساتھ فو جیس جبیں اور ابو بین اس کے اور جب والی آبا ہو جب والی اور ابولی کی محرائی کی علم دی گیا اور ابولی کی اور انہیں وہاں ہے بھائی محرائی کی اور ابولی کی اس کے اس کی اور ابولی کی اور ابولی کی کہ دیر بھی کی اور ابولی کی اور ابولی کی کہ بیر کی کہ دیر بھی کی اس کے ابولی اور ابولی کی کہ بیر کی کہ دیر بھی کی اور ابولی کی کہ بیر کی کہ دیر بھی کی اور ابولی کی ابولی کی کہ بیر کی کہ دیر بی کی کہ بیر کیا ہور ابولی کی ابولی کی ابولی کی کہ بیر کی کہ بیر کی کہ بیر کی کہ بیر کہ بیر کی کہ بیر کہ بیا ہور اس کی کہ کہ بیر کہ ب

الوسف بن لیعقوب کی و فات اور جب پوسف بن یعقوب فوت ہوگیا اور اس کے بعد بنومرین کی افر اس کے لئے مغرب اوسط کے ان تمام امصارے دست کش ہوگئے جن پر انہوں نے قبضہ کیا تھا تو ہو پیشر اس نے وہاں ظلم پالیا اور معتملین کو وہاں ہے دور کر دیا اور اولا وعبد القوی میں ہے ایک جماعت بلاوموحدین میں چک گی اور وہاں بر انہیں با برت مقام ملا اور عباس بن محد بن عبد القوی آل ابی حفظ کے بادشا ہوں کے ساتھ مرتے دم تک دوستان دفیلقات رکھا تھا اور اس کی اولا و سلطان کی فوج میں باقی رہی اور جب ان تمائندگان سے فضا خالی ہوگی تو ان کے بعد بنی یعظ بن کا سر دار احمد بن محد جو بنی بلغرن کے سلطان کی فوج میں باقی رہی اور جب ان تمائندگان سے فضا خالی ہوگی تو ان کے بعد بنی یعظ بن کا سر دار احمد بن محد جو بنی بلغرن کے سلطان یعلیٰ بن محمد کی اولا دمیں سے تھا بجبل وانشریس پر معطلت ہوگیا، پس یہ یحیٰ بن عطید ان کی ریاست میں بھر وہ بھی فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کی امارت سنجا کی بھر وہ بھی فوت ہوگیا اور اور اور دی تعداس کے بعد اس کی امارت سنجا کی بھر وہ بھی فوت ہوگیا اور اس کے بعداس کے بعد اس کی امارت سنجا کی بھر وہ بھی فوت ہوگیا اور اس کے بعداس کے بعد اس کی امارت سنجا کی بھر وہ بھی فوت ہوگیا اور اور اور اور کی تو مسلم کے ساتھ جبل وانشریس بی خود ختار بن گیا اور اور اور کی تر کر کہ کہ بیا ور اس کے بعداس کا بیٹا عمر بن عثان میں عثان میں اور در کی ساتھ جبل وانشریس بیل خود مقار بن گیا اور اور اور اور کی تو مرت کے ساتھ جبل وانشریس بیل خود مقار بن گیا اور اور اور کی تا ہو کہ بیا عمر بن عثان محمد بن عثان میں مقان محمد بن عثان محمد بن عثان میں موجود کی دور کی موجود کی اور کی موجود کی دور کا موجود کی دور کی

اس کے نواح میں خودمخار بن گئی اوران کی ریاست جسن بن یعقوب کے دونوں بیٹوں پوسف اور علی کو حاصل تھی اور پیسب کے سب بنی عبدالواد کے سلطان ابوحمو کی اطاعت میں تھے کیونکہ وہ ان پر غالب آگیا تھا اوراس نے بنی عبدالقوی کے امراء سے ریاست کے فتح میں بات کی تعاوت کی اوراولا دعوزیر سے ریاست کے فتح میں بات کی مسلطان ابوجمو کے عم زاد پوسٹ بن پنیمر اس نے اس کے خلاف بغاوت کی اوراولا دعوزیر کے باس چلا گیا تو انہوں نے اس کی بیعت کرلی اور وہ بنی پیغرین کے مردار عمر بن عثان اور حاکم جبل وانشر لیس کے کاشانہ میں دخل انداز ہو گئے تو اس نے اس کی بیعت کرلی اور بقیہ قبائل یکوشہ اور بنویر ناتن نے بھی ان سے معاہدہ کرلیا۔

اورانہوں نے محمہ بن یوسف کے ساتھ سلطان ایوجو پر پڑھائی کی جب کہ وہ اپی فوج کے ساتھ تھل مقام پر تھا پس انہوں نے اُسے منتشر کر دیا اوران کے ساتھ اس کی جنگ کے طلات کو ہم نے بنی عبدالواد کے حالات میں بیان کیا ہے پہاں تک کہ سلطان ایوجوفوت ہوگیا اوراس کا بیٹا ایو تاشفین حکم ان بنا پس اس نے فوجوں کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور عمر بن عثان کو اس وجہ سے کہ محمد بن یوسف اس کی قوم کو چھوڑ کر اولاء عزیز کے ساتھ دوئی رکھتا ہے غیرت آئی تو اس نے سلطان ایو تاشفین کے ساتھ اس ہے اور جبل میں اتر ااور محمد بن یوسف مخاطر قلعہ تو کال میں چاگیا تو عمر بن عثان اسے چھوڑ کر ابو تاشفین کے پاس آگیا اور اُسے قلعہ کی کمین گا بیس بتا کی تو اس نے اُسے گرفتار کی تو اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اُسے گرفتار کے قریب ہوگیا اور اس کی تا کہ بندگر دی اور محمد بن یوسف کے دوست اور یددگاراس سے الگ ہو گئے تو اس نے اُسے گرفتار کر لیا اور اُسے قبید کر کے سلطان ابو تاشفین کے پاس الا کے تو 1 کے جس اس کے سامنے غیز نے مار مار کرفتی کر دیا گیا اور اس کے مرکو تلمسان بھجوادیا اور اس کے اعضاء کو اس قلے میں جس میں وہ اپنے آچیل کود کے ایام میں محفوظ ہوا تھا تو مساتھ ایک ہم نے مار وہ اُسے بیک کی تھی جیسا کہ ہم نے محاصرہ جنگ میں تالمسان میں ان سالوں میں ہلاک ہو گیا جن میں سلطان ابوالحن نے تامسان سے جنگ کی تھی جیسا کہ ہم نے محاصرہ جنگ میں تامسان میں ان سالوں میں ہلاک ہو گیا جن میں سلطان ابوالحن نے تامسان سے جنگ کی تھی جیسا کہ ہم نے محاصرہ کے حالات میں بیان کیا ہے۔

بنوم بن کا مغرب اوسط پر قبضہ: پھر بنوم بن مغرب اوسط پر حفلب ہو گئا اور سلطان ابوالحن نے اس کے بیٹے نھر

بن عمر کو جبل کا والی مقرر کیا اور وہ عہد کے بورا کرنے اور حکومت سے خلوص رکھنے اور تجی طرف داری کرنے اور مملکت پر
احسان کرنے اور کیکس کے بڑھانے کے کہا تا ہے بہتر این والی تھا اور جب قیروان میں سلطان ابوالحن پر مصیبت پڑی اور

زنا نہ کے شرفاء نے اپنی حکومت کی واپسی کے لئے مقابلہ کیا تو آل عبدالقوی میں سے عدی بن یوسف بن زیان بن مجر بن

عبدالقوی کم لمہ یہ کے توار میں چلا گیا اور خوارج سے ان کی دعوت میں مقابلہ کیا اور یہ بنوع پر اوران کے بڑوی بنو برنات اس کے ایک بخواص کے ساتھ ان کے بنو والی اوران کے دش کے ساتھ ان کی جو گئا اور ان کے بڑوی بنوریا تن اس کے بالی ساتھ ان کی جو گئا اور ان کے دوریا تن ابی ساتھ ان کی جو گئا اور ان کے دوریا تن ابی ساتھ ان کی میں عثم بن عثمان تھا اور نفر بن عمر بن عثان تھا اور نفر نے مسعود بن ابی میاری کی بیت کی جوان کی اولا ویس سے تھا بھر وہ عدی بن یوسف کے مددگاروں سے جدا ہو کر ان زید بن خالد بن مجد بن عبدالقوی کی بیعت کی جوان کی اولا ویس سے تھا بھر وہ عدی بن یوسف کے مددگاروں سے جدا ہو کر ان کے بیاری چلا گیا کیونکہ اس سے اس کے اصحاب سے اپنی جان کا خوف تھا اور عدی اوراس کی قوم نے ان سے جنگ کی گروہ اس کے مقابلے بھی ڈے نے رہے اوران کے درمیان جنگیس ہوتی رہیں جن میں انجام کار نفر بن عمر اوراس کی قوم کو غلبہ حاصل ہوا اور جب سلطان ابوالحس تو نس ے مقابلہ میں شامل ہوگیا اور سے جنگ کی مردمیان باتی برا

اور جب ابوسعید بن عبدالرحمٰن نے اپنی قوم کے ساتھ تلمسان پر قبضہ کیا تو اُسے اختیار دے دیا اور وہ مسلسل و ہیں رہایہاں تک کہ سلطان ابوعثان نے ان پرغلبہ پالیا تو وہ زوادہ کی طرف بھا گئے کے بعداس کے مددگاروں میں آگیا اوراس نے اُسے وہاں اتار دیا اور فاس منتقل کردیا اور ان کی حکومت وسلطنت ختم ہوگئی اور بن محمد بن عبدالقوی کا نشالمن مث گیا۔

نصر بن عمر اور نصر بن عمر نے جبل وانشریس کی حکومت میں قیام کیا اور سلطان ابوعثان نے اسے اُس پر اور اس کی بقیہ حکومت پر امیر مقرر کر دیا اور وہ اس کے بعد بھی بنی مرین کی دعوت کا نتظم رہا یہاں تک کہ سلطان ابوعوالا خیر نے اور وہ ابن موی بن یوسف ہے ان کی حکومت پر غلبہ پالیا تو نصر نے اس کی اطاعت اختیار کر کی پھر ہ محکے ہیں بنی عبد الوا دا ور عربوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے ابوجمو کے بچا ابی زیان بن سلطان ابی سعید کی دعوت کو قائم کیا تو نصر بن عمر ان کے مران کے ماتھ لگی اور انہوں نے ابوجمو کے بچا ابی زیان بن سلطان ابی سعید کی دعوت کو قائم کیا تو نصر بن عمر ان کے ماتھ لگی اور ان بلاک ہو گیا اور اس مراجی کے بعد ان کی امارت کو اس کے مران کے ماتھ لگی اور اس عبد یعنی کے بعد ان کی امارت کو اس کے موالی بوسف بن عمر نے اس کے طریقوں کو قبول کرتے ہوئے سنجالا اور وہ اس عبد یعنی سے مران کے ماتھ واللہ مالک الامور لارب غیرہ ولا معبودہ سواہ واللہ مالک الامور لارب غیرہ ولا معبودہ سواہ

طوا محمرن مینی ای وی ای محمد دی بی درست بی زیان سسبسست محمد میست عرافتوی بی العباس بی العلیة الحیوادی

> معرق المراق ا المراق 
化铁 医精色抗菌素 人名马斯人

#### فصل

to the province of the provincial and the first of the second of the sec

# بنی سلا مہ جو قلعہ تا وغز دت کے ما لک اور اس طبقہ ثانیہ میں سے بلبطون تو جین کے بنی بدللتن کے رؤسا تھے کے حالات اور

ان كى اولىت اورانجام

عثمان بن یغمر اسن : اورعثان بن یغمر اس جنگ کے لئے ان کے بلاد میں آتا تھا اور ان میں بہت فساد کرتا تھا اور اس نے

اپی ایک بنگ میں ان کے اس قلعہ ہے تھی مقابلہ کیا اور اس قلعہ میں پغیر اس بھی موجود تھا تو وہ اس کے سامنے ہوٹا ور اور سے سے بہلے اپنے دارا لخلاف میں بھی ہو ہوت اس کا تعاقب بہلے اپنے دارا لخلاف میں بھی ہوت کیا تو اس بین سلامہ نے اس کی اولا دہیں غارت کری کرتے ہوئے اس کا تعاقب کیا تو اس نے تعلق ان مقام براس پر بھی اور وہان ان کے درمیان جنگیں ہوئیں جن میں پغیر اس بن سلامہ بلاک ہو گیا اور اس کے بعدا س کی عمارت کو اور اس کے بھائی تھر اور وطن پر بن عبدالواد کے با دشا ہوں کے لئے تیک رگیا اور بنوعبدالقوی نے خالفت کی اور اس نے اس کی اطاعت کر لی اور بنوعبدالقوی نے خالفت کی اور اس نے اپنی قوم اور وطن پر بن عبدالواد کے با دشا ہوں کے لئے تیک رگیا ایس تلمسان کے با دشا ہوں کے لئے بیکس بھیشہ بی عائد رہا اور اس کا عددگار بن کر آیا تو سعد بن سلامہ اس کی طرف بخاصرہ کیا اس جنگ میں جس میں اس نے تعلمان کا طویل عاصرہ کیا اس کا عددگار ان کیا در ایسف بن لیقو ب کی وفات تک و ہیں مقیم رہا اور مخرب اوسط کی امارت بن عبدالواد کو ال کی تو آبوں نے بن تو جین پر ٹیکس لگایا اور انہیں خرات بھی کرنے کی طرف مقیم رہا اور مخرب اوسط کی امارت بن عبدالواد کو اس کی تو آبوں نے بن تو جین پر ٹیکس لگایا اور انہیں خرات بھی کرنے کی طرف مقیم کی دیا اور اس کے بھائی می کو جبل راشد میں اس کی جہد تھر ان بنا دیا اور اس عدم مخرب چلاگیا اور سطان ایوائس نے سعدکو عمران بن گیا اور سعد بن سلامہ اس کی عمران بن کیا ہو اور اس بن گیا اور سعد بن سلامہ اس کی عمران بن گیا ہو گئر ان بن گیا ہو ایک دیا ہو گئر ان بن گیا ہو گئا اور سعد بن سلامہ اس کی عمران بن گیا ہو گئا ہو کہ بنا اور اس کے بھائی میں محصور ہوگیا اور سعد بن سلامہ اس کی عمران بن گیا ہو گئر ان بن گیا ہو گئر ہو تھر بن سلامہ کی کہر ہو گئر ان بن گیا ہو گئر ان بن گیا ہو گئر ہیں گئے کھر ان بن گیا ہو گئر ہو تھر بن سلامہ کی کو خوال ہو کہر کی اور جو بن سلامہ کی کیا تو گئر ہو گئر ان بن گیا ہو گئر ہ

عبدالواد کی امارت کا خاتمہ ہوگیا تو سعد نے سلطان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ فرض کج کی ادائیگی کے لئے اس کاراستہ کھلا چھوڑ دیا جائے پس اس نے حج کیا اور حج سے واپسی پر راستے ہی میں فوت ہوگیا اور اس نے سلطان ابوالحن کو تاکید کی اور اُسے اپنے بیٹوں کے بارے میں اپنے ولی عریف بن کیجیٰ کی زبان سے وصیت کی جو بنی سوید کا سر دارتھا۔

سلیمان بن سعد کی ا مارت: پس سلطان ابوالحن نے اس کے بیٹے سلیمان بن سعد کو بی یدلتن اور قلعہ کا امیر بنا دیا اور

سلیمان ابوالحن کا معاملہ بگڑ گیا اور عبد الرحل بن یکی بن یغم اس کے بیٹوں ابوسعید اور ابو قابت کے پاس حکومت آگی اور اس

کے اور ان کے درمیان دوئی اور انحراف پایا جاتا تھا اور ان کے مددگار زخبہ میں سے بی سوید کے عرب سے کیونکہ وہ قبلہ کی
جانب سے ان کے مواطن بران کے بڑوئی شے اور ان کے شخر ور مار بن عریف نے بی یدللتن کے وطن پر سفلب ہونے کا

لا کی کیا تو یہ سلیمان اس کے ورے حاکل ہوگیا اور اس کے دفاع میں پوری کوشش کی یہاں تک کہ سلطان ابوعنان نے بلا دِ
مغرب اوسطی بیف کرلیا اور وتر مار اور اس کے اردگر دکا علاقت اور تمام بی یدللتن کا لیکن اس جا گیر میں دیا اور سلیمان بن سعد
مغرب اوسطی بی فوج اور اس کے سرکر دہ لوگوں میں شامل کرلیا یہاں تک کہ سلطان فوت ہوگیا اور ابوحوالا خیر کے ہاتھ بر بی عبد الواد کو دو بارہ حکومت کی گئی اس نے سکیمان کو قلعہ براور اس کے سرکر دہ لوگوں میں شامل کرلیا یہاں تک کہ سلطان فوت ہوگیا اور ابوحوالا خیر کے ہاتھ بر بی عبد الواد کو دو وبارہ حکومت کی گئی ہیں اس نے سلیمان کو قلعہ براور اس کی قوم پر حکر ان بنایا اور عربول کا معاملہ اس پرخت ہوگیا تو اسلیمان پر بیٹان ہوگیا اور ان کے شرے جو کنا ہوگیا اور اولا دیم بیف کی پاس چلاگیا مجاملہ اس پرخت ہوگیا تو اس نے مغرب اوسط کے عام علاقت پر قبض کروا اس نے تو قبلہ کر دیا اور اس کا خون رائیگاں گیا بھرع بول نے اسے مغرب اوسط کے عام علاقت پر قبض کروا

اورا پوجوئے اولا دسلامہ کواپی فوج میں شامل کرلیا اور اپنے رجسر میں ان کے تام کھے اور تلمسان کے نواح میں انہیں قصبات جاگیرمیں دیے اور و ہاس عہد میں ای حال میں ہیں۔

# طبقہ ٹالشہ میں سے بنی تو جین کے بطن بنی بریاتن کے حالات اور انہیں جو تصرف اور امارت حاصل تھی

ال كالوران كي الآليث اورانجام كابيان

بولوچین میں سے بوریاتن بہت قبائل والے برے طاقت وراورسب سے زیاد و شہرت رکھے والے تھے اور جب بوقو جین مغرب اوسط کے تلول میں آئے تو اپنے پہلے مواطن میں تھبرے جو ماحون اور زمند کے درمیان واقع تھے اور وادی شاف کے بالائی علاقے میں دریائے واصل کے دونوں کناروں پر گھو متے پھرتے تھے اوران کی ریاست تھر بن علی بن تمیم بن یوسف بن بونوال کے گھرانے میں اوران میں سے ان کا شخ مہیب بن تھر تھا اور عبدالقوی بن العباس اوراس کا بیٹا محمہ جو تو جین کے ہراء تھے انہیں ان کی شرافت اوران کی قوم میں ان کے بڑے مقام کی وجہ سے اوران کی عظیم دولت کو دیکھ کر آنہیں ترجیح دیتے تھے اور محمد بین عبدالقوی اپنی سلطنت میں آنہیں اولا دِعزیز سے ترجیح دیتا تھا اور اس کے بیٹوں کے عہد میں ان کا ولائی عبوین حسن بن عزیز تھا۔

اور مہیب بن نصر نے عبدالقوی کی بیٹی سے رشتہ کیا تو اس نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تو اُس کے ہال نصر بن مہیب پیدا ہوا تو اس کا ماموں کا رشتہ محمد بن عبدالقوی سے ہوگیا اور اس کی امارت میں اس کی شان بلند ہوگئ پھراس کے بعد اس کا بیٹاعلی بن نصر حکمر ان بنا اور اس کے بیٹوں میں سے نصر اور عشر ااور دیگر بیٹے بھی تھے جواپی ماں کے نام سے مشہور تھے جس کا نام تا سر غیفت تھا۔

نصر بن علی : اوراس کے بعد نصر بن علی حکمر ان بنا اوراس کی قوم ٹی اس کی امارت طویل عرصہ تک قائم رہی اور بنوعبدالقوی نے اختلاف کیا اور بنوعبدالواد نے ان کے پاس جو بچھ تھا آس پر بعنہ کرلیا پس ملوک زنانہ نے اپنی توجہ اس کی طرف بھیردی اور اس کی شہرت سے بہچانے گئے اور وہ بہت بچول والا تھا 'کہتے ہیں کہ اس کی شہرت سے بہچانے گئے اور وہ بہت بچول والا تھا 'کہتے ہیں کہ اس نے شہر کا پنچہ تھا اوران کے مشاہیر میں سے عمر بھی تھا 'جہے سلطان ابوالحن نے اس وقت قبل کر دیا جب اس کے متعلق چنلی ہوئی کہ اس نے اسے دھو کے سے قبل کر دیا جب اس کے متعلق چنلی ہوئی کہ اس نے اسے دھو کے سے قبل کر دیا تھا جب بیں وہ بھاگا اور پکڑا گیا اور مرات میں قبل ہوگیا اور ابن میں سے مند میل بھی تھا جسے بنو یعنو بین نے اس وقت قبل کر دیا تھا جب انہوں نے میں بن عزیز کو بھی قبل کر دیا اور ان میں سے عنان انہوں نے میں بن عزیز کو بھی قبل کر دیا اور ان میں سے عنان انہوں نے میں تارہ دور کو میں تھا جو بین میں بن عزیز کو بھی قبل کر دیا اور ان میں سے عنان عبی تھا بیا تھا اور انہوں کے حاصر و میں قبل ہو کر مرا تھا اور ان میں سے مسعود مہیں ان کے در در یک دوسروں میں مشہور و معروف شے یہ نے بی نوبر بن مہیب سعد داؤ د موٹ کی بعقوب '

اوراس کے بھائی عشر کے لڑکوں میں سے ابوالفتو کے بن عشر تھا' پھراس کے بیٹوں میں سے عینی بن ابوالفتوح تھا جو اپنے بھا ئیوں کا رئیس تھا اوران کی ایک خدمت گارلڑکی' عثان بن یغمر اس کے گھر میں اتری اوراس نے آپ آ قا ابوالفتوح سے حمل ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ کا ایک بھائی اس کے ہاں پیدا ہوا جس کا نام معروف تھا اس نے ان کے گھر میں پرورش پائی اور ابوجو نے اسے اور اس کے بعد اس کے بیٹے کووڑ پر بنایا اور ان کی حکومت میں انتہا تک پہنچا اور اُسے معروف الکبیر کہا جا تا تھا اور جب ابوجمواؤل کی حکومت میں انتہا تک پہنچا اور اُسے معروف الکبیر کہا جا تا تھا اور جب ابوجمواؤل کی حکومت میں اُن قوم کو نا راض کرکے اس کے پاس آگیا ہیں اس نے بی راشد پر اس کی ولایت اور ان کے اوطان کے کیس کے لئے کوشش کی اور اسے شہر سعیدہ میں اتا را جہاں اسے اس کی امارت ملی اور ابو بھر عبور فا ہر اور ور مار اس کے بیٹے تھے۔

اور جب بی عبدالواد کے بعد بنومرین پنچ تو سلطان ابوالحن نے انہیں بنی برناتن پر کے بعد دیگرے والی بنایا۔ اور بن علی بن نصر بن مہیب سے تاسر غیفت کے جولڑ کے تصان کا ذکران کی قوم کی ریاست میں نہیں آتا' ہاں ای ح ان کی ایک خدمت گارلڑ کی ابوتا شفین کے گھر میں اُتری تھی اور اس نے ایک لڑکا جناتھا جومویٰ بن عطیہ کے نام سے مشہور تھااس نے ان کے گھر میں پرورش پائی جو بی تا سر غیفت کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ان کی خدمت میں اسے شرافت عاصل ہوئی تو انہوں نے اُسے مشہور مضافات کا والی بنا دیا اور وہ اس عہد تک شلف اور اس کے اردگر دیے علاقے پر ابوحو الاخیر کا عامل ہے اور اس عہد میں بی برنات کے وطن پرعربوں نے غلبہ پالیا ہے اور انہوں نے ان پر بیود آور ماحون کو با دشاہ بنادیا ہے اور ان کی را کھ جبل در تید میں باقی رہ گئی ہے جن پر اس عہد میں سعید بن عمر عکر ان ہے جو نصر بن علی بن نصر بن مہیب بنادیا ہے اور ان کی را کھ جبل در تید میں باقی رہ گئی ہے جن پر اس عہد میں سعید بن عمر عکر ان سے جو نصر بن علی بن نصر بن مہیب کی اولا دمیں سے ہے۔ یہ لوگ سلطان کو کیس اداکر تے ہیں اور عربوں کورشوت سے دفتی بناتے ہیں۔

and the second عببئ بن ابى الفنوح بن عشر 

医眼悬孔 医心理性 化邻亚酚 医抗糖尿 计二十字符号的形式的现在分词

ation is a supplication of the Relation of the section of the section of

A Six same of a contract of the same of th

en a little stander i de ført for i planter i brigger fylle fill betæke f

# بنی مرین اوران کے انساب وشعوب اور مغرب میں انہوں نے جو حکومت وسلطنت حاصل کی جس نے بقیدزنا نہ کوشاہی کا موں پر متعین کیا اور دونوں کناروں میں تخت ہائے حکومت کا انظام کیا اور ان کے حالات اور آغاز دانجام

ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ بنی مرین' بنی واسین کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے واسین کے نسب کا تذکرہ زنا تہ میں کیا ہےاور یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ بنوم پن بن ورتا جن بن ماخوخ بن جد ترج بن فائن بن بدر بن نجفت بن عبداللہ بن ورتیعص بن المعز بن ابراہیم بن جیک بن واسین ہیں اور یہ بنی بلوی اور مدیونڈ کے بھائی ہیں۔

اور بسااوقات أسے اس سرحہ پرامیر مقرر کیا گیا اور اس نے مضافات کو اپنے ساتھ ملالیا اور اس کی اطلاع مرتضی کو پہنچی تو اُسے اس بات نے برقرار کر دیا اور اس نے موحدین کے سرواروں کو بلاکر ان سے ندا کر ات کے اور بنی مرین کے ساتھ بنگ کرنے کا عزم کر لیا اور اس نے وصوری نے بھر بھیجیں جنہوں نے سلاکا گھیراؤ کر کے اسے فتح کر لیا اور اس نے دوبارہ مرتضی کی اطلاعت اختیار کر کی اور اس نے اس پر موحدین کے مشائے میں سے ابوعبداللہ بن الی لیاد کو امیر مقرد کیا اور مرتفیٰ نے ۲۹ کے میں بنفس نفیرس اور حکومت اور موحدین کی فوجوں کے ساتھ بنوم ین کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور بنورین نے جو میں نفیر اس کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی فوجوں کے متاقب بنورین کی جنگ ہوئی ہیں انہوں نے بنورین نے کو متشرکر دیا اور اسے فلک کرنے کی خوان کی اور دوبارہ بنفس نفیرس ان کے ساتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کو دوبارہ بنفس نفیرس ان کے ساتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کو دوبارہ بنفس نفیرس ان کے ساتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کو دوبارہ بنفس نفیرس ان کے ساتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کو دکھ وہ ان کی حکومت کے امتداد سے اور موحدین کی حکومت کے سکڑنے سے خاکف تھا لیس اس نے ۳ ہو جی میں اپنے کیا کہ میں اپنے کیا کہ کو مت کے ایک کو مت کے سکو کیا کو دوبارہ بنفس نفیرس ان کے ساتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ ان کی حکومت کے امتداد سے اور موحدین کی حکومت کے سکو کیوبی سے بنور کیا کو کھیں اپ

دارالخلافے سے باہر پڑاؤ کرلیااور جہات ہیں لوگوں کو جمع کرنے والے کو بھیجاتواس کے پاس موحدین کی جماعتیں عرب اور
مصامدہ جمع ہوگئے اور وہ جلدی سے ان کی طرف گیا یہاں تک کہ وہ فاس کے نواح میں جبال ببلولہ تک پہنچ گئے اور امیر ابو یکی
نے بھی بنی مرین اور ان کے پاس جمع ہونے والے لوگوں کے ساتھ اور اس کے مقابلہ میں آنے کا بختہ ارا دہ کرلیا اور وہیں
دونوں فوجوں کی ٹم بھیڑ ہوئی اور بنوم بن نے بڑی بے جگری سے جنگ کی ۔ پس سلطان کے میدان میں تصلیلی چھے گئی اور اس کی
فوجیس شکست کھا گئیں اور اس کی قوم نے اُسے جھوڑ دیا اور وہ پا بجولاں مرائش کی طرف لوٹ آیا اور لوگوں نے اس کی
چھاؤنی پر قبضہ کرلیا اور اس کے خیموں کولوٹ لیا کی انہوں نے جو مال اور ذخیرہ وہاں پایا اُسے لوٹ لیا اور بقیہ گھوڑ وں اور
سواریوں کو ہا تک کرلے گئے اور ان کے گھر غنائم سے جرگئے اور ان کی پوزیش مضبوط ہوگئی اور ان کی سلطنت وسیع ہوگئے۔

اوراس نے اس چڑھائی کے بعد بنی مرین کے ساتھ تا دلا میں جنگ کی اور بنی جابر سے ان کے جھمی محافظوں نے بن نفیس کا شہر چھین لیا اور ان کے جہادر قبل ہوگئے اور ان کی تیزی ٹھنڈی پڑگئی اور ان کی شوکت جاتی رہی اور ان جنگوں کے دور ان علی بن عثان بن عبدالحق قبل ہوگیا اور وہ امیر ابو یجیٰ کا جھیجا تھا اس نے اس سے سازش کی خرابی اور جے کے لئے اتفاق کی پومسوں کی تو اس نے اس کے جیے ابو حدید سے سازش کی لیس اس نے اس کے قبل کی ٹھان کی اور اسے اھے جی جہات کھنا سے من قبل کی ٹھان کی اور اسے اھے جی سے جہات کھنا سے من آل کر دیا' واللہ تعالی آعلم۔

نصل الأراد ال

# سجلما سہاور بلا دقبلہ کی فتح کے حالات اور

#### اس میں ہونے والے واقعات

جب بزعبدالمؤمن بنی مرین پرغلبہ پانے سے مایوں ہوگئے کیونکہ بلادِمغربان کے ہاتھوں بیں چلے گئے تھاور وہ دوبارہ حکومت کے دارالخلافے کی مدافعت کی طرف واپس آگئے کاش وہ اس کی مدافعت کر سکتے اور بنومرین نے عام بلاو تملول پر بیشنہ کرلیا اور اس کے بعد امیر ابو یجی نے بلاوقبلہ پر پڑھائی کرنے کاعزم کیا پس اس نے ہوئے میں بجلما سہ اور در مداور اس کے گردونوا آگوا کو ابن الفطرانی کی سازش سے فتح کرلیا۔ جس نے موحدین کے عامل سے غداری کی تو اس نے موردین کے عامل سے غداری کی تو اس نے موحدین کے عامل سے غداری کی تو اس نے موحدین کے عامل می غداری کی تو اس نے موحدین کے عامل می تو اس نے موحدین کے عامل می تو اس نے موحدین کے موحدین کے ابن اور مرتفظی کو بھی خبر ل گئی تو اس نے موحدیدیں انہیں چیڑا نے کے لئے پر قبضہ کرلیا اور اس کے بیٹے ابوحدید کو امیر مقرر کیا تو وہ بھاگر کرم اکش واپس آگیا پھر 20 کے میں وہ یغر اس اور اس کے بیٹے ابوحدید کو اس اور اس نے ان پر جملہ کردیا۔

Ty salangige of the major grades and a garage of the contract 


# فصل عبدالحق بن محبو کی امارت جواس کے بیٹوں میں بھی قائم رہی اوراس کے بعداس کے بیٹے عنان کی امارت بھران دونوں کے بعداس کے بھائی محمہ بن عبدالحق کی امارت کے حالات اوراس میں ہونے والے واقعات

اورجیسا کہ ہم بیان کر بیجے ہیں کہ جب جو بن ابی بکر بن حمامہ اپنے زخم سے فوت ہوگیا تو عبدالحق مساوی اور سی بیا شاس کے بیٹے تھے اوران میں عبدالحق سب سے بڑا تھا لیس اس نے بی مرین کی امارت سنجالی اور وہ ان کے مفاوات کی نگر انی اور جو کیجان کے پیاس تھا اس سے بیخے اورانہیں تھے رائع کم رکھنے اور عواقب میں خور و فکر کرنے کے لحاظ سے ان کا بہترین اہمر تھا اوران کے دن گررتے گئے اور جب والع پیلی موحدین کا چوتھا خلیفہ الناصر معرکہ عقاب سے واپسی پر مغرب میں فوت ہوگیا اور اس کے بعداس کے بیٹے پوسف استعمر نے موحدین کی امارت سنجالی جوالی نابالخ جوان تھا اور اس موحدین نے امیر مقرر کیا تھا 'جے بیپن کے احوال اور جنون نے تدبیر و سیاست ملکی سے عافل کر دیا تھا لیس اس نے امیر مقرر کیا تھا 'جے بیپن کے احوال اور جنون نے تدبیر و سیاست ملکی سے عافل کر دیا تھا لیس اس نے مصفیل مزاجی کوضا کئے کر دیا اور امور سے لا پروائی کی اور اس نے موحدین کو جوطویل آزادی دی اور انہیں جروقبر کے قبضہ متنقل مزاجی کوضا کئے کردیا اور اموں نے اپنے کام کو بیج سمجھا اور ان کی ہوا اکٹر گئی اور اس عہد میں یہ قبیلہ فیکیک سے صادِ ملوسیت کی حکومت کے آغاز بیس موحد کن کی موحدین کی حکومت کے آغاز بیس موحدین کی حکومت کے آغاز بیس مورائی میدانوں بیس مور نے تھے اور اس سے قبیلے جیات کر سیف سے مطاط کی طرف جاتے تھے اور اس سے قبل جیس اور دی بدیان اور مفراوہ موحدین کی حکومت کے آغاز بیس وزیا تھ اولی کے بقایا لوگ بھوان سے محبت کرتے تھے جسے کمنا سہ جبال تازی بیس اور بن بدیان اور مفراوہ کو بھوت کے تھے اور ان جبات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گھو متے بھرتے تھے اور اپنی مالائی علاقے میں طاط کے محلات میں رہے تھے اور ان جبات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گھو متے بھرتے تھے اور اپنی مالائی علاقے میں طاط کے محلات میں رہے تھے اور ان جبات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گھو متے بھرتے تھے اور اپنی اور کہا کہ کہ موسم میں گھو متے بھرتے تھے اور اپنی میات کر تے تھے اور اپنی اور کہاں کے موسم میں گھو متے بھرتے تھے اور اپنی جات کی اور کو کی اور کہار کے موسم میں گھو متے بھرتے تھے اور اپنی جات کی اور کو کیات میں دور تو تھے اور اپنی جوات کی دور کیا تھر کو کی اور کیا کی دور کیا تھر کو کی دور کیا تھر کی دور کیا تھر وی کی دور کیا تھر کی دور کیا تھر کی دور کیا تھر کی دور کیا تھر کی دور کی دور کی دور کیا تھر کی

خوارک کے لئے غلالے کرا پناسر مائی مقامات میں اتر جاتے تھا اور جب انہوں نے بلا دِمغرب کی اہتر کی دیکھی تو انہوں نے اس موقع کو نتیمت جانا اور صحرائے اس کی طرف چلے گئے اور اس کی گھاٹیوں میں داخل ہو گئے اور اس کی جہات میں بکھر گئے اور اس کے باشندوں پر اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑ انے گئے اور اس کے بقیہ علاقوں کا سب مال بھی غارت گری اور اوٹ مارسے لے گئے اور رعایا اپنے بہاڑوں اور محفوظ مقامات میں بناہ لینے گئی اور ان کے شکایات کنندہ بکٹر ت ہو گئے اور ان کے اور سلطان محکومت کے درمیان فضا تاریک ہوگئ تو انہوں نے انہیں جنگ کا التی میٹم دے دیا اور ان سے جنگ کرنے اور ان کی خان کی شان کی۔

اور خلیفہ المستصر نے موحدین کے ظیم سروار الوغلی بن وانو دین کوتمام فوجوں اور مراکش کے وستوں کے ساتھ جنگ کے لئے روانہ کیا اور اسے سیدانی ابراہیم امیر المومنین بوسف بن غیدالمومن کے پائ امارت فائل میں اس کے مقام پر بھیجا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ بنگ کرنے کے لئے جائے اور اُسے تھم دیا کہ وہ خوزیزی کرے اور کی کو باقی نہ چھوڑے اور جہات ریف اور بلا دِبطوریس بنوم بن کوبھی اطلاع مل کی توانہوں نے اپنے ہو جو قلعہ تاروطا میں چھوڑے اور چنہ ارادے سے ان کے مقابلہ میں آئے ایس واوی بکور میں دونوں فوجوں کی فر بھیڑ ہوئی جس میں تاروطا میں چھوڑے اور وہ اپنے اور ہوگی جس میں بنی مرین کو غلبہ اور موحدین کوشکست ہوئی اور ان کے مال و متابع سے ہاتھ بھر گئے اور وہ اپنے او برایک پودے کے پتے بنی مرین کوغلبہ اور موحدین کوشکست ہوئی اور ان کے مال و متابع سے ہاتھ بھر گئے اور وہ اپنے او برایک پودے کے پتے پہلے تے ہوئے والی آئے جو اہل مغرب کے ہاں متعلہ کے نام سے مشہور سے کیونکہ اس وقت بہت مربزی تھی اور وہ نینیں کھیتوں اور مختلف قسم کے لوبیا ہے کہ جو اہل مغرب کے ہاں متعلہ کے نام سے مشہور سے کیونکہ اس وقت بہت مربزی تھی اور وہ نین اور وہ ایس آئے کونکہ اس وقت بہت مربزی تھی اور وہ نین اور وہ ایس آئے جو اہل مغرب کے ہاں متعلہ کے نام سے مشہور سے کیونکہ اس وقت بہت مربزی تھی اور وہ ایس آئے کیونکہ اس وہ تابع کیونکہ کے نام میں عام الم علم کے دونوں وہ کی اور وہ کے دونوں وہ کونکہ کیا تم بی عام الم علم کی دونوں وہ کی اور وہ کی تاروں کے دونوں اور مختلف قبل کے دونوں اور مختلف قبل کے دونوں وہ کونکہ کی دونوں کو تعلید کے دونوں کی تو کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو تعلید کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونو

بنوم بن کا تازی برحملہ اوراس کے بعد بوم بن نے تازی جانے کی ٹھان کی توانہوں نے اس کے دیگر می فظوں کو گئست دی چر بنوم نے برخوم نے اللہ کیا اوران کے قبائل بین ہے بوعشر بن محدان ہے اس صدی وجہ ہے الگ ہوگئے جوان کے دلوں میں اس وجہ ہے بایا جاتا تھا کہ ان کے بچا جمامہ بن محمد کے بیٹے انہیں چھوڑ کرخو د بااختیار حاکم بن گئے سے طالا نکدان کے نزد یک اس سے قبل اس نے ایک فوج میں اوراس کے بیٹے انحضب نے بھی ریاست کا اشارہ کیا تھا گر وعدہ پورا نہ کیا ہیں انہوں نے ان کے امیر عبدالحق اور اس کی قوم کی خالفت کی اور موحدین کے دوستوں اور معرب کے عافور نے کا فطوں کی مدد کے لئے جو مبط اور از غاریس آباد ہونے والے ریاحی قبائل میں سے تھا اور جب سے منصور نے انہیں افریقہ کی اس بلند جگہ براتا راتھا اس وقت سے ان کے مقابلہ اور غابہ کا شردع ہوتا ہے ہیں وہ ان کے پاس چلے گئے اور علی ہوئی۔

عبد الحق كى وفات جس ميں ان كا امير عبد الحق اور اس كابر ابيثا ادر ليس ہلاك ہو گئے اور بنوم بن نے اس كى ہلاكت ك تلخ بات سمجھا اور اس گلسان كى جنگ ميں بن عسر كا حمامہ ميں يصلتن ڈٹار ہا اور اس نے ابن محيو اسكى كو اطلاع دى تو بالآخر رياح قبيله تتر بتر ہو گيا اور ان كے شجاع قتل ہو گئے۔

عثمان بن عبد الحق كى امارت اور يومرين نے عبد الحق كے بلاك ہوئے كے بعد اس كے بيلے عثان كوادريس كے بعد

امیر بنالیا اوروہ ان کے درمیان اور غال کے نام سے مشہور ہے جس کے معنی ان کی بجی زبان میں یک چشم کے ہیں اور عبدالحق کے دل ہے تھے جن میں سے نولڑ کے اور ان کی بہن ور طلبیم تھی گیں اور لین عبدالحق اور روئی علی کی ایک تورت سے تھے جس کا تام السوار بنت تصالیت تھا اور ابؤیکر ٹن جس کا تام السوار بنت تصالیت تھا اور ابؤیکر ٹن شالفت کی ایک عورت سے تھا اور ابؤیکر ٹن مفص تھا اور زبان بن ور تاجن کی ایک عورت سے تھا اور ابو میں منافت کی ایک عورت سے تھا اور واحدی عبدالواد کے بطون میں سے ہے جس کا نام ام الفرج ہے اور بعقوب بطویہ میں ام الیمن بنت علی سے ہو اور ان میں سب سے بردا اور اس تھا جوا ہے با ہے عبدالحق کے ساتھ ہلاک ہوگیا تھا۔
میں ام الیمن بنت علی سے ہو اور ان میں سب سے بردا اور ایس تھا جوا ہے با ہے عبدالحق کے ساتھ ہلاک ہوگیا تھا۔

اورعبوالحق کے بعداس کے بیداس کے بیٹے مقان نے بی مرین کی امارت سنجالی اس وقت ہما مدین بھائی بیت اور اس نے این مجود اور اس کے ماتھوان کی قوم کے جو مشارکت شخصائیں اطلاع دی اور انہوں نے رہا ہم کے جو مشارکت شخصائیں اطلاع دی اور انہوں نے رہا ہم کے مشارکت شخصائی اور باپ کا بدلہ لے کراپنے دل کو شختہ اکیا اور وہ مصالحت کی احدہ نے کہ اور مثان نے ان سے اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لے کراپنے دل کو شختہ اکیا اور وہ مصالحت کی طرف مائل ہوئے تو انہوں نے ان سے کیس پر مصالحت کی جے وہ اُسے اور اس کو قوم کو ہر سال ادا کر یں کے پھر اس کے بعد بنی مرین کی بیار کی بڑھ گئی اور ان کی مصیبت بیچیدہ ہوگئی اور مغرب میں بغاوت بڑھ گئی اور وار اور اور امراء اور شمال نے اور اس سے کمتر لوگوں سے شہرون میں بناہ لینے مغرب جانے نے دک گئی اور داس ہو گئے اور امراء اور شمال ناور اس سے کمتر لوگوں سے شہرون میں بناہ لینے کے اور انہوں نے نواح پر قبضہ کر لیا اور تمام محراسے حکام کا سامیسٹ گیا اور ہوم میں نے وطن اور ہز وہ کی مفاظت کے لئے کا اور انہوں نے نواح پر قبضہ کر لیا اور تمام کو اس سے معرف کی اور میں مغرب کے نواح میں ان کے اس انہوں نے بلاد کے لئے ہاتھ بڑھایا اور ان کا امیر ابر سعید عثان بن عبدالحق نہیں مغرب کے نواح میں اس کے اور ان کی امارت میں داخل ہوگئے۔ پس انہوں نے شاور اور آبار وقاب کی سوار کی کی سامیس کی بعت کی پس اس نے ان پر نیکس مقرر کر دیا اور تا وان لگا دیا اور ان میں عمال کو تشیم کردیا پھراس نے مغرب کے ماس کی بعت کی پس اس نے ان پر نیکس مقرر کردیا اور تا وان لگا دیا اور ان میں عمال کو تشیم کردیا پھراس نے اور ان کی راستوں کو درست کرے۔

ضواعن زنات سے جنگ : پراس نے وال میں ضواعن زنات سے جنگ کی اوران میں خوزین کی یہاں تک کہ انہوں نے فر مانہ واری ان میں خوزین کی یہاں تک کہ انہوں نے فرمانہ واری اختیار کر لی اوراس نے ان کے ہاتھوں کو جو فساد ولوٹ کے لئے اس کی طرف برجے ہوئے تھے قابو کر لیا اوراس کے بعدریاح پرحملہ کیا جواز غارا ورب بلا کے باشد سے تھا وراس نے اپنے باپ کا بدلہ لیا اوران میں خوزین کی اور مسلسل اس کی بھی ہیں دو مراج ہیں ایک فریب کا رائد حملے سے ہلاک ہوگیا۔

تحبد الحق کی امارت: اوراس کے بعد اس کے بھائی عبد الحق نے امارت سنجالی اوراس نے بلاد مغرب پر قبضہ کرنے آور اس کے ضواعت اور صحرائی لوگوں اوراس کی بقیہ رعایا سے تعلقات بیدا کرنے بیں اپنے بھائی کا طریق اختیار کیا اور دشید نے محمد بن داندین کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا اور اسے مکناسہ کا حاکم مقرد کیا اور اس نے تا وانوں ہے اس کے باشندوں کو ہلاک کردیا چر بنوم بن اور دوسر بے لوگوں کو اس نے اس کے اطراف بیں اتا راپس اس نے اپنی فوج بیں منادی کی اور وہ ان کے مقابلہ بیں نکلا اور ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی جس میں جانبین سے بہت ی تعلق ماری گئی۔

محمد بن عبدالحق اور رومی سالا رکا مقابله: اور حمد بن اور آس بن عبدالحق نے روی سالارے مقابلہ کیا اور دودووار ہوئے بن عبدالحق نے روی سالارے مقابلہ کیا اور دودووار ہوئے جس سے ایک موٹا مجمدی کا فر ہلاک ہو گیا اور محمد بھی اور اس کا زخم مندمل ہو گیا جس کا نشان اس کے چرے پر دہ گیا جس کی وجہ سے اسے باضر بدکا لقب دیا گیا بھر بنوم بن نے موجدین پر حملہ کیا تو وہ منتشر ہو گئے اور ابن وائدین طوق پہنے کمناسہ کی طرف والی آیا اور اس اثناء بیس بنوعبدالمومن کمزور جالت بیس رہے اور جمایت سے با ذر ہے اور ان کی حکومت کا دیا بجھنے کے لئے مٹم انے لگا۔

رشید بن مامون کی وفات اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جب رشید بن مامون میں ہے جنگ کرنے اوران کا بھائی عمران بن گیا اور سعید کا لقب افتیا رکرلیا اورا بل مغرب نے اس کی بیعت کر لی تواس نے بنی مرین سے جنگ کرنے اوران مواطن سے ان کی امیدوں کو تاکام بنانے کا عزم کرلیا۔ پس اس نے موحدین کی فوجوں کو ان سے جنگ کرنے کے لئے اکسایا اور عرب کے تاکل مصامہ واور روی فوجیں بھی ان کے ساتھ تھیں اور انہوں نے ۱۳۲ ھے بی ایک بہت بولے لئے رکھ کرا ساتھ جو ان کے خیال میں بیں ہزار سے زیادہ تھا چڑ حائی کی اور بنوم ین نے وادی ماعاش میں ان سے مقابلہ کیا 'فریقین نے وادی ماعاش میں ان سے مقابلہ کیا 'فریقین نے وادی ماعاش میں ان سے مقابلہ کیا 'فریقین نے وادی ماعاش میں اور امیر محمد بن عبوالحق مقابلہ میں آیک روئی کیڈر کے ہاتھ سے ہلاک ہو گیا اور بنوم ین منتشر ہو گئے اور موحدین نے ان کا تعاقب کیا اور زات کی تاریکی میں وہ تا ذی کے نواح میں جبال عیاشین سے لئے گئے اور کئی روز تک وہاں قلعہ بندر ہے پھر بلا و محرا کی طرف نظے اور انہوں نے ابو یکی بن عبدالی کو بنا امیر بنایا پس اس نے ان کی امارت سنبال کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

and the first of the control of the

the state of the first point of the first of the state of the first of the state of

医环状点 医瞳头脑 化二甲基萘酚 计数据 美国军队的 医多大性皮肤病毒 的复数形式精发生的 经

range de jaron di naragan di angan katan di naragan katan di naragan di naragan di naragan di naragan di Nasag

大家的企业 高线接受 医二十二氏 经通过 经净净 的现在分词 化二氯甲基酚基甲基甲基酚基甲基

化氯化物 化对抗性 化氯化铁矿 化氯化化氯化物 医乳腺性病 经股份股份

المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراج

# اميرابويي بن عبدا في كي حكومت كے حالات

جواینی قوم بنی مرین کوامارت دینے والا اور شهرول کوفات کے اور

اینے بعد آنے والے امراء کے لئے شاہانہ نشانوں

#### لعِني ٱلدوغيره كا قائم كرنے والا تھا

اور یغمر اس اور اس کی قوم تلمسان چلے گئے پھر ہنوعسکر اپنے امیر ابو یجی کی حکومت میں واپس آ گئے اور بنومرین اپنے کام کے لئے استحقے ہو گئے اور مضافات پر بقضہ کر لیا پھر انہوں نے ان مضافات کی طرف نگا ہیں اٹھا کیس تو ابو یجی اپنے

مدوگارون کے ساتھ جمل زرہون میں اتر ااوراس نے اہل مکناسہ کو جا کم افریقہ امیر ابوز کریا بن جفعل کی بیعت کی وعوت دی کیون کے ساتھ جمل اور اس نے اس کا محاصرہ کرلیا اور ضرور بیات کی کیون اور اس نے اس کا محاصرہ کرلیا اور ضرور بیات کی چیزیں روک کر اور جار کی دواس جھی وار دکر دی جہاں تک کدانہوں نے اس کی اطاعت اختیار کرلی تو وہ اس جس اپنے بھائی ایعقوب بن عبد الحق کی سازش سے جواس نے اس کے لیڈرا بوالحین بن ابوالعا فیہ سے کی تھی داخل بھو کیا اور انہوں نے امیر ابوز کریا کی طرف اپنی بیعت بھیج دی اور وہ ابوالمطرف بن عمیرہ کی تربیت سے ان وقول ان میں قاضی تھا ہیں سلطان نے بعقوت کو تیک کا تیسرا حصد دیا۔

ا بو پیچی کی خود مختاری : پھرامیر ابو یجی بن عبدالحق کودل میں خود مختاری اور غلبے کا خیال آیا تواس نے آلہ بنایا اور استیا ہو ہوں ہے کہ اس کے مکناسہ پر سخلب ہو جانے اور اسے ابن الی حفص کو دینے کی اطلاع می تواس نے م کے مارے سر جھالیا اور اس بارے میں ارباب حکومت کے مارے سر جھالیا اور اس بارے میں ارباب حکومت کے ایڈروں سے گفتگو کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح آ ہت آ ہت آ ہت ان کی حکومت کم ہوری ہے ابن ابی حفص نے افریقتہ کو لیا پھر یغمر اس بن زیان اور بنوعبد الواد نے تلمسان اور مغرب اوسط کو لے لیا اور اس میں ابن ابی حفص کی دعوت کو قائم کیا اور اس میں ابن ابی حفص کی دعوت کو قائم کرنے کا لا بی ویا اور اس میں بنوعباس کی دعوت کو قائم کیا اور ابن الاحر نے دوسری جانب کو ابن ابی حفص کی دعوت کو قائم کرنے کے لئے اور بھو میں ابن ابی حفص کی دعوت دی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا اور قریب ہے کہ ہم اس رڈ الت نے مختاب کو جائیں اور ان واقعات سے آگھیں موند لیس کہ مکومت میں اختلال پیدا ہوجائے اور دعوت کا خاتمہ ہوجائے تو وغضب ناک ہو گئے اور ان واقعات سے آگھیں موند لیس کہ مکومت میں اختلال پیدا ہوجائے اور دعوت کا خاتمہ ہوجائے تو وغضب ناک ہوگے اور ان واقعات سے آگھیں موند لیس کہ مکومت میں اختلال پیدا ہوجائے اور دعوت کا خاتمہ ہوجائے تو وغضب ناک ہوگے اور انہوں نے ان کے مقابلہ میں جائے کی گھان گی۔

پی سعید نے فوجوں کو تیار کیا اور مغرب کے عربوں اور ان کے قبائل کو جمع کیا اور موحدین اور مصامدہ کو بھی اکٹھا کیا

افریقہ اور ابن الی حفص کے پاس جانے کے لئے تیار ہوا اور فوجیں وادی بہت میں رک کئیں اور ابو یجی ابنی چھاؤنی میں ان

افریقہ اور ابن الی حفص کے پاس جانے کے لئے تیار ہوا اور فوجیں وادی بہت میں رک کئیں اور ابو یجی ابنی چھاؤنی میں ان

سے چیپ کر اور ابنی قوم کا جاسوں بن کر پہنچا یہاں تک کہ انہوں نے خبر کی تصدیق کی اور اُسے معلوم ہوگیا کہ اُسے ان کے

ساتھ جنگ کرنے کی سکت نبیں تو وہ بلاوے بھاگ گیا اور بنومرین نے ابنی ابنی چگہوں سے ایک دوسرے کو ڈرایا پی وہ بلاد

الریف میں تا زوطا مقام پر اس کے پاس اکٹھے ہوگے اور سعید کا میں اثر ااور لوگوں نے ایس کی اطاعت اختیار کرلی اور

الریف میں تا زوطا مقام پر اس کے پاس اکٹھے ہوگے اور سعید کا سے میں اثر ااور لوگوں نے ایس کی اطاعت اختیار کرلی اور

میدان میں عورتوں کے ساتھ اکٹھے ہوگے جو بر ہند سراورخوف سے نگا ہیں جھائے ہوئے اور گیا واور قبل کے باعث غم سے

خاموش تھیں تو اس نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے رجو رکھوں کیا اور بنی مرین کے تعاقب میں تازی کی طرف کو چ

بنووا طاس کا ابویجی برحمله کا اراده کرنا اور بنوواطاس نے غیرت وصدے ابویجی بن غیدالحق پرحمله کرنے کا اراده می اور العادران کے مشاخ میں ہے مہیب نے اس کے ساتھ سازش کی توبیدی برناس کی طرف کوچ کر گیا اور الصفا کے چشمے پراترا

پھراس نے موحدین کے ماتھ مصالحت کر نے اور ان کی حکومت کی طرف رجوع کرنے اور ان کے دشمن پغر اس اور اس کی اور اس کی عدد کرنے کے بارے میں غور و فکر کیا تا کہ وہ اس بارے میں اپنے دل کو ان کے خشار کرنے کی بارے میں اس نے اپنی قوم کے مشار کے گوتازی میں اس کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کی اور اس کی طرف رجوع کیا تو اس نے ان کی اطاعت ورجوع کو تول کیا اور جوجرائم انہوں نے کئے تھے وہ انہیں معاف کردیے اور انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ تلمسان اور پغر اس کے معاطے میں امیر الویجی کو کفالت کر لے پعنی اُسے نیزے باز اور تیرا عماز افواج سے مددد ہے ہیں موحدین نے ان پر اتبام لگایا اور ان کے مصبیت کے شرسے ڈرایا تو سعید نے انہیں پڑا و اور تیرا عماز افواج سے مدد دے ہیں موحدین نے ان پر اتبام لگایا اور ان کے مصبیت کے شرسے ڈرایا تو سعید نے انہیں پڑا و کرنے کا حکم دیا تو امیر ابو یکی نے اس نی مربی کے جونڈوں شلے نگے اور وہ تازی سے تلمسان اور اس کے ماور اعطاقے میں جانے کے لئے تیار ہوا اور اس کے طالات میں سے یہ ہے کہ وہ جبل تا مزدد کت میں فوت ہوگیا جیسا کہ ہم نے ان کے طالات میں سے یہ ہے کہ وہ جبل تا مزدد کت میں فوت ہوگیا جیسا کہ ہم نے ان کے طالات میں بیان کیا ہے۔

اور جب وہ فوت ہوگیا تو اس کی فوجیں مراکش کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کرتی ہوئی منتشر ہوگئیں اوران کے عوام عبداللہ ابن الخلیفہ السعید کے پاس اس کے باپ کے جھنڈے تلے چلے گئے اور پینجرا ہو بیکی بن عبدالحق کے پاس مجھی جہات برناس میں پیٹی گئی اوراس کا عم زاوا ہو عیا دو ہاں اس کے پاس آیا اوراس نے بنی مرین کو اس مکراؤ کی لہر کے لئے بھی جہات برناس میں پیٹی گئی اوراس کا عم زاوا ہو عیا دو ہاں اس نے پاس آیا اور اس نے موقع کو غنیمت جانا اور موحد بن کی فوجوں کی گھات لگائی حالا تکہ ان کی جماعت کرسف میں تھی پس اس نے ان بر برحملہ کر دیا اور بنی مرین کے ہاتھوں سے آلہ چھین لیا اور وہ برحملہ کر دیا اور بنی مرین کے ہاتھوان کے سامان سے لبریز ہوگئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں سے آلہ چھین لیا اور وہ رومیوں کے جمع شدہ لوگ اور الغزو کے تیرا نداز اس کے ہاس لے کر گیا اور اس نے شاہا نہ سواری بنائی ۔

ارس بی سروی دعوت قصی کے اختیار کرنے کی طرف ماکل ہوئے اور انہوں نے بنی عبدالمؤمن کی اطاعت کوان کی مرو سے مایوس ہو کر چھوڑ دیا۔

ابو محمد الفشتالي اورابوم الفشالي يا وراس في اس اس شرط كے پورا كرنے كى ائيل كى جواس في ان كى د كير بھال كرنے اوران كا د فاع كرنے اوران كا د فاع كرنے اورائي كا كرئے ہوال اوران كا د فاع كرنے اورائي كا كرئى تھى اوران كى آمداس عقدہ كے حل كا سرمايہ تھا اوراس بيعت كى بركت كے اثر كوان كے بعد آئے والوں نے محسوس كيا اور سيد بيات اور سيد كى اوروہ ٢٣٠ م كا تا خان ميں سعيد كى وفات سے دو ماہ بعد تصبہ قاس ميں داخل ہوا اور سيد كي اور وہ ٢٥٠ م كا تا تا كہ ساتھ شتر سواروں كو نكالا جو اسے ام الربيع سے كر ارآك كے اوروہ كيا كي اور اس كے ساتھ شتر سواروں كو نكالا جو اسے ام الربيع سے كر ارآك كے اوروہ كي كے اللہ كا كے اللہ كے اللہ كا كے اللہ كے اللہ كے اللہ كا كے اللہ كا كے اللہ كا كے اللہ كا كے اللہ كے اللہ كے اللہ كا كے اللہ كے اللہ كے اللہ كا كے اللہ كا كے اللہ كا كے اللہ كا كے اللہ كے اللہ كا كے اللہ كے اللہ كے اللہ كا كے اللہ كے اللہ كا كے اللہ كے اللہ كے اللہ كے اللہ كے اللہ كے اللہ كا كے اللہ كے ا

تازی سے جنگ : پر وہ تازی ہے جنگ کرنے گیا' جہاں سیدابوغی تحمران تھا پس اس نے چار ماہ تازی ہے جنگ کی پھرانہوں نے اس کا تھم مان لیا تو اس نے انہیں قتل کر دیا اوران میں سے پچھدو سرے لوگوں پراحسان کیا اوراس کی اطراف و شور کوٹھیک ٹھاک کر دیا اور تازی کا پڑاؤاور ملویہ کے قلع اپنے بھائی بعقوب بن عبدالحق کو جاگیر میں ویے اور فاس کی طرف والیس آگیا ہیں وہاں اس کے پاس اہل کمنا سے مشائخ گئے اور انہوں نے اپنی بیعت کی تجدید کی اور دوبارہ اطاعت اختیار کی اور ان کے بیارہ مرابع بھی گئے ہیں امیر ابویجی نے ان چاروں شہروں پر جوامصار مغرب کی اور ان کے بیتھے بیتھے سلا اور رباط الفتح کے باشند ہے بھی گئے ہیں امیر ابویجی نے ان چاروں شہروں پر جوامصار مغرب کی اور ان کی دعوت کو قائم کیا اور ان میں اس نے ابن ابی حفص کی دعوت کو قائم کیا اور بنومرین نے مغرب انصلی کو اور بنوعبدالواد نے مغرب اوسط کو اور بنوا بی خفصوص کر لیا اور مناس کی اور ان کی حکومت جاتی رہی اور ان کا غلبہ جاتے کا اعلان کرنے لگا اور ان کا فرمان گئا پر اگا

عبدالحق کی ہلا کت جس میں عبدالحق بن عجد بن عبدالحق بن عبدالواد کے ہشام بن ابراہیم کے ہاتھ سے ہلاک ہوگیا پھر بنوعبدالواد منتشر ہوگئے اوران کے اکابر مشائ میں سے پشر اس بن تاشفین ہلاک ہوگیا اور پنجر اس بن زیان فی کر تلمسان کی طرف چلا گیا اورامیر ابو یجی اپنی فوج کے ساتھ فاس کی نا کہ بندی کے لئے واپس بلیٹ آیا اوراس کے باشدوں سے نادم ہوا اورانہوں نے بھی اس کی اطلع ت کے سواکوئی راستہ پایا پس انہوں نے اس سے امان طلب کی اور بناوت کے روز اس کے گھر سے جو مال انہوں نے تلف کیا تھا اس کا تاوان دینے پر اس نے انہیں امان دے دی جس کی مقدارا پک لا تھو بیا اوران کے گھر سے جو مال انہوں نے تلف کیا تھا اس کا تاوان دینے پر اس نے انہیں اور اس میں داخل ہوگیا اوران سے مال کا مطالبہ کیا تو انہوں نے درماندہ ہو کر اس کی شرائط کو تو ٹر دیا تو اس نے ان پر فر دیرم عائد کر دی آور قاضی ابو عبدالرس نا قرائی فاطواوران کے بیٹے اورابی خشاراوران کے بھائی کو جس نے اس کام علی پر ایا اوران کے مقدارات کے سرواز برچوں پر پر تھ کے اور باقیوں کو اس نے طوعاً و کر ہا مال کے تاوان میں پر کو لیا اوران کے کو کیا گئی رعایا کو غلام بنالیا اورائیس اس دور میں بی مرین کے مضوط کرنے اوران کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لئے لیا گئی بیان کی آواز دب گئی اور امیسیں پست ہو گئیں اوران کے بعدانہوں نے فقتہ میں ابناہا تھونیس ڈبویا۔

پری ان کی آواز دب گئی اور اس بی سے ہو گئیں اوران کے بعدانہوں نے فقتہ میں ابناہا تھونیس ڈبویا۔

The second we fit have been been a transfer and the

and the second control of the real of the long to the second of the

#### The property of the second the to a total sale of the company of the sale of the

# امیرابو بچی کے شہر سلا پر متفلب ہونے اور

#### اس کے قیضے سے اس کے واپس ہوئے

### اوراس کے بعد مرتضی کے شکست کھانے کے حالات

جب امیر ابویکی نے فاس شرکومکمل طور پر فتح مرکبا اور وہاں بومرین کی آمارت منظم ہوگئ تو وہ بلادِ فازاز کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے واپس آ گیا پس اس نے انہیں فتح کیا اور زناچہ کے اوطان پر قبضہ کرلیا اور ان سے تاوان وصول كيااور باغيون كى روكاوٽوں كو دوركيا چر ١٣٩ جو ميں شرسلا اور رباط الفتح كى ظرف بروھااوراس پر قبصه كرليااور موحدين كواس کی سرحد کے قریب کیا اور اپنے بھینے بعقوب بن عبراللہ بن عبرالحق کواس کا عامل مقرر کیا اور صااور ملوبیہ کے درمیان حکومت ہے قبل ان کے مواطن کا پروی اس بات کی شہادت دیتا ہے۔

اورجم بان کر چکے بین کدانہوں نے میدان اور جنگل اپنے بھائیوں بن یادین بن محر کے ساتھ کیے تقسیم سے اور کس طرح بقیدامام میں مسلسل ان کی ان کے ساتھ جنگ رہی اور سب سے پہلے کثرت تعداد کی وجہ سے بنویا دین بن محد کوغلبہ حاصل ہوااور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ بوعبدالواد کے بانچ بطن تو جین مصاب بنوزر دال اوران کے بھائی بنوراشد بن مجر تصاور مغرب اوسط کے تلول کے باشندے ان ہے الگ تصاور یک مرین کا پیقبیل صحرا کی جولانگا ہوں میں فیکیک ہے۔ سجلما شدا ورملونية تك ربتا تقااور بسااوقات و واپنے سفر میں بلا دالزاب تک چلے جاتے تصاوران کے نساب بیان کرتے ہیں کہ ان ادوار سے قبل ان کی ریاست محد بن وزیرین فکوس بن کر ماط بن مرین کے گھر انے میں تھی اور محد کے اور بھائی بھی تھے جواینی ماں تنابعت کے نام سے شہور تھے اور اس کے عمرزاد نکاس بن فکوس تھے۔

محر کے لڑکے : اور مگر کے سات لا کے تقے جن میں جمامہ اور عسکر سکے بھائی تقے اور علاقی بیلے سکیان سکم اور اغ اور فروت تضاوريد يانجون ان كى زبان ميں تيربيعين كے نام سے موسوم تے جس كامفہوم ان كے ہاں جماعت ہے۔

حمامه کی امارت: اوران کاخیال ہے کہ جب محد فوت ہوا تو اس کی قوم کی امارت حمامہ نے سنجالی جوسب سے بڑا تھا پھر اس کے بعداس کے بھائی عسکر نے سنجالی جس کے تین بیٹے تھے لکوم ابو کی جس کا لقب الحضب نے سنجالا اوروہ لگا تاران کی امارت برقائم ریایهاں تک کهموحدین کامعاملہ پیش آ گیا۔

عبدالمؤمن کی تاشفین پرچڑ ھائی:اورعبدالمؤمن نے تاشفین بن علی پرچڑ ھائی کی اورتلمیان میں اس کا محاصرہ کر

لیا اور ابوحف کوفوجوں کے ساتھ مغرب اوسط پر زناتہ سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اور تمام بنویا دین بنویلوی بنوم بن اور مفرادہ اس کے لئے اکشے ہوگئے پس موحدین نے ان کی فوجوں کو تتر بتر کر دیا اور اکثر کوئل کر دیا پھر بنویا دین اور بنویلوی نے دوبارہ ان کی اطاعت کی اور بنوعبدالواد نے اخلاص سے ان کی خدمت اور خیرخواہی کی اور بنومرین صحرا میں چلے گئے اور جب عبدالمؤمن بن علی نے دہران پر غلبہ پایا اور لئونہ کے اموال اور ذخیر نے پر قابض ہوگیا تو اس نے ان عنائم کوجبل تیال میں اینے گھر بھیج دیا اور دعوت کوچلانے والا کہاں سے آتا۔

اور بنومرین کوجی الزاب میں اپنی جگہ پراطلاع مل گئی اس وقت ان کا سردار الحضب بن عسر تھا اس نے اپنی قوم کے ساتھ اُسے رو کئے کا ارادہ کیا اور قافلہ واد کی تلاغ میں چلا گیا لیں انہوں نے اسے موحدین کے ہاتھوں سے لے لیا اور عبدالیومن نے اسے چڑانے کے لئے زناتہ میں سے اپنے مددگاروں کوجع کیا اور انہیں اس کام کے لئے موحدین کے ساتھ بھیجا تو بنوعبدالواد نے اس میں خوب دار شجاعت دی اور خص حسون میں جنگ ہوئی اور بنومرین تربو گئے اور الحضب بن عسر قتل ہوا اور بنوعبدالواد نے اس میں خوب دار شجاعت دی اور جنگل کی عسر قتل ہوا اور بنوعبدالواد نے ان کے ہتھیار لے لئے نیہ واقعہ بھی کے اس کے بعد بنومرین اپنے صحر ااور جنگل کی جولا نگاہوں میں چلے گئے اور الحضب کے بعد ان کی امارت اس کے عمر زاد جامہ بن محمد نے سنجالی یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا تو اس کے بیٹے مجبونے ان کی امارت سنجال کی اور وہ ہمیشدان میں مطاح رہا یہاں تک کہ مصور نے انہیں ارک کی مہم کے لئے جنح کیا لیس وہ اس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس میں خوب داد شجاعت دی۔

محیو کی وفات: اور حوکواس دن ایک زخم لگاجس کے باعث وہ او ۵ ہے میں الزاب کے صحرا میں فوت ہوگیا اوراس کے بعد عبد الحق کی ریاست اس کے بیٹے نے سنجالی جواس کے بعد اس کی اولا دیمیں باتی رہی جس کا ذکر ہم کریں گے اوراس نے اس کے تعافی بعقوب بن عبد الحق نے اس عبد کی وجہ سے روکا جواس کے اور اس کے تعافی بعقوب بن عبد الحق نے اس عبد کی وجہ سے روکا جواس کے اور یخر اس کے درمیان طے باچکا تھا لیس وہ والیس آگیا اور جب وہ الحقر مدہ پہنچا تو اُسے اطلاع ملی کہ یغمر اس نے تجلماسہ اور ورعہ جانے کا ارادہ اور درعہ کے ایک باشد سے ساز باز کر کے جس نے اُسے اس پر قبضہ کرنے کا لا کے دیا ہے تجلماسہ اور ورعہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے لیس وہ اپنی فوج کے ساتھ تیزی سے ان دونوں شہروں کی طرف گیا اور ان میں داخل ہوگیا اور اس کے دخول کی میچ کو این ہوگیا اور جب اُسے شہر میں ابو یکی کے مقام کا پید جلاتو نادم ہوا اور اپنے غلبے ما بوس ہوگیا اور ان کے درمیان جنگ چھڑگئی۔

اورامیرابویجی کا بھیجاسلیمان بن عثان بن عبدالحق فوت ہوگیا اور پیمراس اپنے ملک کی طرف واپس آگیا اور امیرابویجی نے تحکما سد درعداور بقیہ بلا دقبلہ پر پوسف بن بز کاس کوامیر مقرر کیا اور کیکس پرعبدالسلام اور بی اور داؤ دین پوسف کوعامل مقرر کیا اور پلیٹ کرفاس آگیا۔

A CAR CAR CARRY SANCE SANCE STREET

and the season of the

## e gha is septamented base into the

# ابو بینی کی وفات کے حالات اوراس کے بھائی یعقوب بن عبرالحق کے حکومت کو مخصوص کر لینے سے جو واقعات رونما ہوئے

#### ان كابيان

جب امیر ابو یکی "حجماسہ میں یغر اس سے جنگ کر کے واپس آیا تو پچھ دن قاس میں تھر اپھر تجلماسہ کی سرحدوں کی دکھیے بھال کے لئے گیا اور وہاں سے بیار ہوکر لوٹا اور رجب الا هی ہیں اپنے تخت حکومت برطبی موت مرگیا وہ اپنے کام سے روک دیا عزائم پر بہت ممل کرنے والا اور حکومت کے حصول کے لئے بہت دراز دست تھا۔ موت نے اسے اس کے کام سے روک دیا اور قاس میں باب الفقوح کے قبرستان میں ابو تھ الفضالی کے ساتھ دفن ہوا جب کہ اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی اور اس کا بیٹا عمراس کی امارت کوسنجا نے در پے ہوا اور اس کی قوم کے عوام اس کے پاس جمع ہوگئے اور مشائح اور ارباب طل وعقد اس کے بچا یعقوب بن عبد الحق کی طرف مائل ہوگئے جو تا ڈی میں اپنے بھائی کی وفات کی وجہ سے موجود در تھا پس جب وعقد اس کے بچا یعقوب بن عبد اور اس کے بچروکاروں نے آسے اپنے بچا گوٹل کرنے کی ترغیب دی پس وہ قصبہ میں قلعہ بند ہوگیا اور اوگوں اس کی طرف ہے اور اس کے بچروکاروں نے آسے اپنے بچا گوٹل کرنے کی ترغیب دی پس وہ قصبہ میں قلعہ بند ہوگیا اور اوگوں ان نے دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کی پس یعقوب نے امارت چھوڑ دی اور آسے اس شرط پر اپنے بھیجے کو دیا کہ وہ آت تا ڈی ابلو بیا ور اور جو پچھاس نے کیا تھا تا ڈی ابلو بیا ور موجودت حاصل کرنے ہے آلوں کیا اور اسے دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کی پس یعقوب نے امارت چھوڑ دی اور آسے باس آگے اور جو پچھاس نے کیا تھا تا تری ابلو بیا ور موجودت حاصل کرنے ہے آلوں کی اور اسے دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کی بس یعقوب نے امارت کی بس اس کے باس آگے اور جو پچھاس نے کیا تھا تا تری ابلو بیا ور موجودت حاصل کرنے ہے آلوں وہ تا تری گیا تو ترائی کیا وہ کیا ور دونوں کے درمیان اصلاح کی دونوں کے درمیان اصلاح کی دونوں کے درمیان اصلاح کی درمیان اصلاح کی درمیان اصلاح کی دونوں کے درمیان اصلاح کی درمیان اصلاح کی دونوں کے درمیان اصلاح کی درمیان اس کے باس آگے دونوں کے درمیان اصلاح کی درمیان اصلاح کی درمیان اصلاح کی درمیان اصلاح کی دونوں کے درمیان اصلاح کی دونوں کے درمیان اصلاح کی درمیان اصلاح کی دونوں کے درمیان اصلاح کی دونوں کے درمیان اصلاح کی دونوں کے درمیان اصلاح کی دونوں کی درمیان اصلاح کی درمیان اصلاح کی درمیان اصلاح کی دونوں کو دیا کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں

لیعقوب اور عمر کی جنگ قواس نے ان کی بات کوتبول کر لیا اور انہوں نے اس کی بیعت کر لی اور اُس نے فاس جانے کی شان کی اور عمر کی جنگ اللہ کے لئے لکا اور جب دونوں فو جیس ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں تو اس کی فوجوں نے اے چھوڑ دیا اور وہ طوق پہنے ہوئے فاس واپس آیا اور اے اپنے بچاہے یہ خواہش تھی کہ وہ اے کمنا سہ جا گیر میں دے دے اور وہ اس کی نے بات قبول کر کی اور سلطان ابو یوسف یعقوب بن عبد الحق اور وہ اس کے لئے اہارت سے دستیر دار ہوتا ہے تو اس نے اس کی ہے بات قبول کر کی اور سلطان ابو یوسف یعقوب بن عبد الحق نے فاس کے شہر میں داغل ہو کر کے ہے میں اس پر قبضہ کر لیا اور بلادِ مغرب میں طوید کم الربیع "سجلیاسہ اور قصر کیا مہ کے فاس کے شہر میں داغل ہو کر کے ہے میں اس پر قبضہ کر لیا اور بلادِ مغرب میں طوید کم الربیع "سجلیاسہ اور قصر کیا مہ کے

درمیانی علاقے نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور عمر نے مکناسہ کی امارت پر اکتفا کرلیا پس چند دن اس نے امارت کی پھر عمر
اور ابرا ہیم کے خاندان میں سے اس کے دوعم زادوں نے جوعثان بن عبدالحق اور حمر بن عبدالحق کے بیٹے تھے اُسے دھوکے
سے قبل کر دیا اور انہوں نے اس سے اس خون کا بدلہ لے لیا جے وہ اس کے ذہبے بچھتے تھے اور وہ اپنی امارت کے سال میں یا
ایک سال بعد ہلاک ہوگیا 'پس یعقوب کی سلطنت مضبوط ہوگئی اور اس کی امارت کے بار بے جس جھگڑ اور کلفت وُور ہوگئی۔
اور یغمر اس کو اپنے مدر مقابل امیر ابو یکی کے مرنے کے بعد مغرب پر حملہ کرنے کی سوجھی تو اس نے اس کا م کے
لئے اپنی قوم کو جمع کیا اور بنی تو جین اور مفراوہ سے کمک طلب کی اور انہیں غیل الاسد کا لالجے دیا اور مغرب کی طرف چل پڑا
یہاں تک کہ وہ کلد امان بینی گئے۔

یغمر اسن اور بیتھو ب کی چنگ اورسلطان یعقوب بن عبدالحق نے بھی ان سے جنگ کرنے کی ٹھان لی پس اس نے انہیں مغلوب کر لیا اور وہ اپنے تقشِ فقدم پرواپس آ گئے اور یغمر اس بلا د بطویہ سے گزرا تو اس نے انہیں جلا دیا اور بربا دکر دیا اور لوٹ لیا اور ان میں خوب قبلاً م کیا اور سلطان فاس واپس آ گیا اور اس نے امصار مغرب کے فتح کرنے اور اس کی اطراف پر قبضہ کرنے کے اپنے بھائی کے طریق کو اختیار کیا۔

اموراللد تعالی نے اس پریفضل بھی کیا گہاں نے اپنی امارت کا آغاز شہر سلا کونصاری کے ہاتھوں سے چھڑانے سے کیااوروہاں اس وجہ سے اس کا اچھاا ٹر اورانچھی شہرت تھی جس کا ذکر ہم کریں گے۔ان شاء اللہ تعالی ۔

#### فصل

# شہرِ سلا پردشمن کے اچا نک حملے اور اُسے

#### اس کے ہاتھوں سے چھڑانے کے حالات

یقوب بن عبداللہ کواس کے بچامیر ابو یکی نے شہر سلا پر قضہ کرتے وقت وہاں کاعاش مقرر کیا تھا جیسا کہ ہم بیان کر بچے جیں اور جب موحدین نے اُسے اس کے ہاتھوں سے واپس لیا تو اس نے اس کی جہات میں اس کے ہاشندوں اور عافظوں کے لئے گھات لگانے کی جہتیں بنانے کے لئے قیام کیا اور جب اس کے بچا یعقوب بن عبدالحق کی بیعت ہوئی تو اُسے بعض احوال نے رہجیدہ کر ویا اور وہ ناراض ہو کر غولہ چلا گیا اور رباط افتح اور سلام بنفتہ کرنے کے لئے آیک لطیف حیلہ کیا تاکہ وہ اسے اپنی ول کی پوشیدہ بات کے لئے آیک لطیف حیلہ کیا تاکہ وہ اسے اپنی ول کی پوشیدہ بات کے لئے ذریعہ بنالے بس اس کا حیلہ عمل ہوگیا اور اس کا عامل ابن یعلوم تندر کے رائے بھاگ کر از مور کی طرف چلا گیا اور آپ اموال اور بیوی کو چیچے چھوڑ گیا لیس یعقوب بن عبداللہ نے ملک پر قبضہ کر لیا اور جنگ کے تاجروں سے ہتھیاروں اور اعلامیہ بے حیائی کی اور اپنے بچاسلطان ابو یوسف کے ساتھ جھڑا کرنے کا عزم کر لیا اور جنگ کے تاجروں سے ہتھیاروں کی امداد کے متعلق شازش کی تو انہیں اس بارے میں شک پیدا ہوگیا اور ان کے درمیان آئے جائے والوں کا سفر زیادہ ہوگیا

یہاں تک کہ وہ اس کے باشندوں سے زیادہ ہو گئے اور انہوں نے <u>۵۵۸ھے کے ماہ عیدالفطر میں جب کہ لوگ اپن</u> عید میں مصروف تنصلح کرلی۔

سلا پر حملہ : اور انہوں نے سلا پر حملہ کر دیا اور عور توں کوقیدی بنالیا اور اموال کولوٹ لیا اور شہر کو قابو کرلیا اور یعقوب بن عبداللہ رباط الفتح میں قلمہ بند ہوگیا اور جلدی سے قریا دی سلطان ابو یوسف کے پاس گیا جو تازی میں بغر اس کے احوال کی مگرانی کر رہا تھا پس اس نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا اور وہ مگوڑوں کے پروں میں اڑکر آیا اور ایک رات دن میں وہاں پہنچ گی اور اس نے چودہ دن تک اس سے جنگ کی پھراس نے بر ورقوت کیا اور اُسے مسلمان فوجیوں اور دضا کاروں کی امداد پہنچ گئی اور اس نے چودہ دن تک اس سے جنگ کی پھراس نے بر ورقوت اس میں داخل ہوکر انہیں مغلوب کرلیا اور خوب قبلام کیا پھر قلعہ کی مغربی دیوار میں جوشگاف ہوگیا تھا اسے مرمت کروایا جہاں سے موقع پاکر شہر پر قبضہ کیا جاسکا تھا اور اس نے اپنے اتھ سے قلعہ کو بنایا اور اللہ کئی کے کام کوضا کو نہیں کرتا۔

اور یعقوب بن عبدالله سلطان کی تیزی ہے ڈرگیا اور رباط الفتے سے چلا گیا اور اُسے چھوڑ دیا پس سلطان نے اُسے قابو کرلیا اور اُسے ٹھیک ٹھاک کیا چھراس نے بلاد تا منااور اُنٹی پرحملہ کرکے ان پر قبضہ کرلیا اور ان کو کنٹرول کیا۔

لیعتقوب بن عبد اللہ قلعہ علود ان میں : اور لیتقوب بن عبد اللہ جبال نمارہ کے قلعہ علودان میں چلا گیا اور وہاں قلعہ بند ہوگیا اور سلطان نے اپنے بینے ابو مالک عبد الواحد اور علی بن زیان کواس سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اور وہ پنمر اس سے مصالحاتی ملا قات کرنے چلا گیا ہیں وہ اسے جو حرمان میں طلا اور وہ دونوں سلم کرنے اور جنگ کے ہتھیا رچھنئے پرالگ ہوئے اور سلطان مغرب کی طرف لوٹ آیا ہی اس کے بھائی کے بیٹوں اولا دا در لیس نے اس کے خلاف بعاوت کردی اور قصر کتامہ بنی چلے اور انہوں نے اپنی اس کے خلاف بعاوت کردی اور قصر کتامہ بنی چلے گئے اور انہوں نے اپنی عمر دار مجمد بن ادر لیس کے پاس اپنے خاندان اور پروردہ لوگوں کے ساتھ چلے گئے ہیں اس نے ان پر عملہ کیا اور انہوں نے جبال غمارہ میں پناہ لے بی پیس اس نے انہیں اتار آاور داخی کیا اور انہیں دی بیٹوں خاندان کی میں اور انہیں دی کے مفال کو سے بیٹوں اور انہیں اس کے مفالہ کی ہو اور انہیں اس نے انہیں اتار آاور داخی کیا اور انہیں دی سے جاد کرنے کے لئے کنارے کی طرف لے گیا اور انہیں دی سے والی پہلی فوج تھی اور انہوں نے جہاداور پڑاؤ بیٹوں تھی مالیا اور یہ بی میں بن میں سے جانے والی پہلی فوج تھی اور انہوں نے جہاداور پڑاؤ بیلی تو بیش کیا گئے اور وہ شہرت قائم کی جو خلف نے اسے سلف سے کی تھی جیسا کہ ہم ذکر کریں گے۔

اور لیقوب بن عبداللہ نے مضافات سے باہر جبات میں بوجس ہوکر قیام کیا یہاں تک کہ طلحہ بن علی نے اُسے ۱۸ کے میں میں سلطان اس کے کام سے بے نیاز ہو گیااور جب سے لگا تاران پر جنگیں وارد ہو تیں اور بن مرین کوسلسل غلبر ہا۔ تو مرتضی اس کی دیواروں میں بند ہو گیا اورا پنے وقتمن سے فصیلوں میں چھپ گیا لیس وارد ہو تیں اور بنی مرین کوسلسل غلبر ہا۔ تو مرتضی اس کی دیواروں میں جا میں جا ضر ہونے کا خیال آیا اور بنومرین نے حکومت پر اس نے نہ بھی دیتر کی دیواروں میں جا میں جا خیال آیا اور بنومرین نے حکومت پر اس نے نہ بھی دیا ہے جنگ کرنے گئے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

en, I'm Medical and and some some complete force and and

فصل

# سلطان ابو بوسف کے دارالخلافہ مراکش اور عناصر حکومت سے جنگ کرنے اور ابود بول کے اس کے باتر ات اور اس کے اُسے امیر مقرر کرنے اور اس کے ہلاک امیر مقرر کرنے اور اس کے ہلاک ہونے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کے حالات ہونے اور پھراس کے خلاف بغاوت کرنے کے حالات

کے پاس قیام کیا پھراس ہاں شرظ پراپ معاطے کے بارے پیل فرج اپنے ملک کے لئے آلہ بنانے اورا پی خروریات

پرخرج کرنے کے لئے مال کی امداد کا مطالبہ کیا کہ وہ اسے غیمت کے صے اور فیج اور سلطنت بیں شرکی کرے گا' پی سلطان

نے اسے پائی جزار بی مرین کے جوانوں اور کافی مال اور بہترین آلہ کی امداد ڈی اور اس کے لئے اپنی مملکت کے عراول فاور وہ قبل کا اور ان کے علاوہ دومر بے لوگوں کو بلا یا کہ دہ اس کے مدکار ہوں اور وہ فوج کے ساتھ گیا بیان تک کہ دارا الخلافے کے قریب پی گیا اور ان کے علاوہ دومر بے لوگوں کو بلا یا کہ دہ اس کے مدکار ہوں اور وہ فوج کے ساتھ گیا بیان تک کہ دارا الخلافے کے قریب پی گیا اور اسپ مدکاروں اور ان موحدین ہے جواس کے معاطے میں اس کے ساتھ گیا تھوٹن نے مرتفی کی ہوا کہ ان اور وہ اپنے داماد ابن عطوش نے مرتفی کو گرفتار مرتبط کی ہوا ور از مور کے عامل ابن عطوش نے مرتفی کو گرفتار کر اور علی اور مور کے عامل ابن عطوش نے مرتفی کو گرفتار کر اور علی اور کہ دیا اور کر دیا اور مور کے عامل ابن عطوش نے مرتفی کو گرفتار کر اور علی اور کر دیا ہو ساتھ اس کی مرتبط کو کہ بیجا تو اس نے مراس اور تکر کیا اور تکر کیا اور ہوں گیا ہوا ہو ہو ہوں کے ساتھ اس پر حملہ کیا تو اس نے برا منایا اور تکر کیا اور عہدشی کی اور مراس میں میں اس نے بی مرین اور مغرب کی فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ کیا تو اس کے دفار کو برباد کرتا ہوا مصافات و جہات میں بیا اور سلطان نے اس سے مسلس کی روز جنگ کی بھروہ کھیتوں اور خوراک کے ذکار کو برباد کرتا ہوا مصافات و جہات میں بھا گیا اور ابود ہوں اس کے دفار کے درا تا دہ وہ کیا جن اس کے ذکار کو برباد کرتا ہوا مصافات و جہات میں کی قوت کو تو کر اور اس کے دفار کے درائدہ ہو گیا جن اس کے ذکار کو برباد کرتا ہوا ہو اے کاش آلے اجمل مہلت و تی۔

فصل

ابود بوس کے اکسانے برسلطان لیفوب بن عبدالحق اور پنمر اس بن زیان کے درمیان

جُكُ تُلاغُ كَ بريا بونے كے حالات

جب سلطان الو یوسف نے مراکش کے دارا گا نے سے جنگ کی اوراش کی سرزمین پراس پرحملہ کرنے کے لئے بیٹے گیا تو ابود ہوس نے بیٹر کیا تو اب اس کے خلاف مدو مانگئے کے سوااورکوئی رستہ نہ پایا تا کہ وہ اسے اس سے بازر کھیں اوراس کی تیجیجے سے مشغول کر دیں 'پس اس نے اپنی مصیبت کے دور کرنے اوراپ ویشن کی مدافعت کے لئے اس کے پاس فریا دی جمیجا اور پختہ عہد کیا اور قبتی تھا گف جمیج تو یغر اس اس بے بیانے اوراس کے دیمن کو پنجیجے سے تھیجے اور مسلطان کی طرف سے مغرب کی سرحدوں پر غارت گری کرنے کے لئے تیار ہوگیا اوراس نے جنگ کی آگ جو کا دی پس سلطان کی طرف سے مغرب کی سرحدوں پر غارت گری کرنے کے لئے تیار ہوگیا اور اس نے جنگ کی آگ کے جو کا دی پس سلطان کی طرف سے

یعقوب اس کے اور اس کی قوم کے خلاف بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے عزم کو تیز کیا اور یعقوب مراکش سے تلمسان پر حملہ کرنے کے لئے چلا اور فاس میں امر ااور کئی روز تک وہاں تھر ار ہا یہاں تک کہ اس نے جنگ کی تمل تیاری کرلی اور ۲۸ کھھے کے آغاز میں کوچ کر گیا اور کرسیف اور پھر تا فرطا میں واخل ہو گیا اور فریقین وادی تلاغ کی طرف بڑھے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی فوجوں کومر تب ومنظم کیا اور اپنے میدان میں گیا۔

اور حسن اور سعید بن دیر فیین کواکسانے کے لئے عور تیں چرے بر بهذکر کے نکلیں اور جب بائے ڈھلے اور ون مائل ہوا اور مغرب کی فوجیں اور جب بائے ڈھلے اور ون مائل ہوا اور مغرب کی فوجیں اور بنی عبدالوا داور ان کے ہوا خوا ہوں کی فوجیں بکٹر تہ ہو کئیں تو وہ منتشر ہوگئے اور اپنے ہاتھ بلند کر دیا اور یغر اس کا بڑا بیٹا اور اس کا ولی عہد ابو حقص اپنے خاندان کی ایک جماعت کے ساتھ بلاک ہوگیا ، جن کا ذکر ہم نے اس کے حالات میں کیا ہے اور یغر اس نے اپنی قوم کے جائشینوں کو پکڑلیا اور وہ ان کا مددگار بن گیا یہاں تک کہ وہ میدان کا مرزارے نکل گئے اور اس سال کے ماہ جمادی الاقل میں اپنی چگہ پر دائی آگیا۔

#### فصل

# سلطان لیخفوب بن عبدالحق اور آل الی حفص میں سے خلیفہ تونس المنتصر کے درمیان سفارت ومصالحت

امیرابوزکریا بی بن عبدالواد بن انی حفص نے جب ۵۳۵ ہے میں دعوت اور خلافت کے ہیڈ کوارٹر مراکش کی طرف دیکھتے ہوئے قونس میں اپنی دعوت دی تو اُسے اُمید تھی کہ وہ ڈنا تھ کے ذریعے آلی عبدالمؤمن کی قوت و شوکت کو کمزور کروے گا اور انہیں اس کی طرف آنے کی بجائے ایر بیوں کے بل واپس لوٹا دے گا اور ۳۵٪ ہے میں وہ تلمسان پر متفلب ہوگیا اور مشراس بن زیان اس کی دعوت میں شامل ہوگیا اور جیسا کہ جم بیان کر بچے ہیں کہ وہ اس کے دش کے مقابلہ میں اس کا ایک مقابلہ میں اس کا ایک مقابلہ میں اس کا ایک مضبوط مددگار بن گیا پس اس نے مدافعت کے لئے اس سے تعلق پیدا کر لیا اور بنومر بن نے ابن ابی حفص کے بارے میں مراسلت و مخاطب کرنے اور اس کے دشمن کی اہمیت کو کم کرنے کے بارے میں اس سے مقابلہ کیا اور بلاو مغرب کے جن شہروں کو فتح کرتے وہ انہیں اس کی بیعت پر آ ما دہ کرتا ہے فاس کمناسہ اور قروغیرہ کو اور وہ تحاکف و ہدایا کے ذریعے ان شہروں کو فتح کرتا اور انہیں آل عبدالمؤمن کے داستے کے سوائح طور آئی بیاس جھنے کی طرف ماکل ہوتے تھے۔

المستقصر : اوراس کے بعداس کا بیٹا المستعر میں ہے جہا تا تواس نے اپنے باپ کے طریقوں کو اختیار کیا اور مراکش کے ساتھ جنگ کرنے اوراس کے اخراجات کی حیات کے بارے میں خرورت کی چیزیں اس کے پاس لے کر گیا یہی وجہ ہے کہ وہ مال اور ہجھیا رول کے بو ہجاور بار برداری کے لئے وافر تعداد میں گھوڑ ہے ہجیجا کرتا تھا اور ہیرشہ ہی ان کے ساتھ اس کی بیجا اور ہیں گھوڑ ہے ہو تھا اور ہیرشہ ہی ان کے ساتھ اس کی بیا تھا اور ہیں ہو تھا ہور ہوں نے عہدشی کی اور سالطان نے اس کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھائی تو اس نے سب سے بہلے خلیفہ المستصر سے مراسلت کر کے اسے اس کی خبر دی اور اس سے مدود یہ کی بارے میں زم رویہ اختیار کیا ہی اس نے سب اپنے خلیفہ المستصر سے مراسلت کر کے اسے اس کی خبر کی ہو تھے اور اور بیٹر اس کے مدمقا بل عبداللہ بن کندورکو عبدالواد کے لئے اس کے مدمقا بل عبداللہ بن کندورکو عبدالواد کے لئے اس کے ساتھ کرتا ہے جو ہو گور اس کے ہو تواں نے اپنے جاپ تواں کا بار الیا تھا جیسا کہ ہم نے ان کے ساتھ کی ہی ہو تھا ور اس کے اس کے بات کو اس کے اس کے باس آئی آئی اس کے باس آئی آئی اور ان کے باس آئی آئی اس کے باس آئی آئی اس کے باس آئی آئی اس کے باس آئی آئی اور اس کے اس کے باس آئی آئی اس کے باس آئی آئی اور آئی کی بات کو وضا حت سے بیان کرتے تھا ور اس کے لئے ان ان اشراف کو تھے کیا جو آچی طرح سرداری کرتے تھا ور لوگوں کے دلول کی بات کو وضا حت سے بیان کرتے تھا ور لوگوں کے دلول کی بات کو وضا حت سے بیان کرتے تھا ور اس کے باس آئی آئی اور آئی کی خراص کو بی بیٹ کے اور آئی کی بین کو تھا اور آئی کی خراص کو بی سے جو میں گیا اور آئی کی خوش آئی نہ یہ کہا اور اس کے اس مراش کے خلاف مدود سے بر برا چینہ کیا تو وہ خوش سے جو می گیا اور آئی کی خوال کی بات کو وضا حت سے اپنی بیٹ کی کر اس کی گیر اس کی گیر اس کی گیر کی کے دارائی کو میا کہ مرائی کو کر کے اور کی کیر کی کر کر کر تھی وہا اور کنائی کو اپنی کو کر کیا گیا ہو کہ کہ کر کر کر گیر کے دیا اور کنائی کو اس کے وقد کی گیا ہو کہ کر کر کر گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو کہ کہ کر کر کر گیا گیا گیا ہو کہ کر کر کر گیا گیا گیا ہو کہ کر کر کر گیا ہو گیا گیا ہو کہ کر کر کر گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو کہ کر کر کر گیا ہو گیا گیا گیا ہو کر کر کر کر گیا گیا ہو کر کر کر کر گیا گیا ہو کر کر کر کر کر کر کر گیا گیا کہ کر کر کر گیا گیا گیا گیا کہ کر کر کر گ

پراس کے بعد المستعر نے کرھے کے آخریں اپنے عبد کے موحدین کی جماعت کے شخ ابوز کریا کی بن صالح البخاتی کوموحدین کے مشائخ کی ایک پارٹی کے ساتھ جمد الکنانی کی مرافقت میں سلطان یعقوب بن عبد الحق کے پاس جیجا اور البخیا و ان کے ساتھ اللہ لطفت کرنے کے لئے قبتی تھا اف بھی جھیج جن میں اپنی مرضی کے عمدہ گھوڑے ہتھیا داور بجیب و ان کے ساتھ اور الفتاکو کی نفس سے ساتھ اور الفتاکو کی نفس سے خوا اور الفتاکو کی غریب ساخت کے جیدہ کیڑے سے اور اس نے اس سے مزید کا جسی مطالبہ کیا تو اس نے اس موقع کو فنیمت سجھا اور الفتاکو کی اور اس کے بعد اس نے مرائش کے منبر پر محمد الکنانی سے خلیفہ المستعمر کی ایتقوب کے اور اس کے بعد اس نے مرائش کے مزید میں اضافہ ہوگیا اور اس کے بعد اس کی توشی قدم پر چلا لیس اس نے ساتھ سلسل مصالحت رہی یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا واثق اس کے نقش قدم پر چلا لیس اس نے مرائش کی بردی تو تیم ہوئی اور اس کے بعد اس کا بیٹا واثق اس کے نقش قدم پر چلا لیس اس نے مرک کی بردی تو تیم ہوئی اور اس کے متعلق لوگ ذکر کر تر جیں۔

mande de la companya La companya de  la companya de 
# i Maria de la caración de missa distribuir de se que inferior de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania del la co

# فتح مراکش اور ابود بوس کی و فات اورمغرب

## ہے موحدین کی حکومت کے خاتمے کے حالات

جب سلطان ابو یوسف بیخر اس کی جنگ سے واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ویشن سے بے نیاز ہوگیا ہے اور اس نے اس کی تیزی کوروک دیا ہے اور اس کی تد پر اور اس کے فریادی ابود بوس کی سازش کونا کام کر دیا ہے تو اس نے پہلے کی طرح مراکش کے ساتھ جنگ کرنے اور دوبارہ اس کی نا کہ بندی کرنے کا عزم کر لیا اور وہ ای سال کے شعبان میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے قاس سے تیار ہوا اور جب وہ ام المرتبع سے آگے گئے تو اس نے دستوں کو پھیلا دیا اور غارت کردستے بھیجے اور فسا داور لوٹ مار کے لئے با گیس ڈھیلی چھوٹر دیں تو انہوں نے کھیتوں کو برباد کردیا اور اس کے نشانات غارت کردستے بھیجے اور فسا داور لوٹ مار کے لئے با گیس ڈھیلی چھوٹر دیں تو انہوں نے کھیتوں کو برباد کردیا اور اس کے نشانات کو مارٹ کا خون بہایا اور انہیں لوٹا پھروہ وادی العبید میں اتر اپھراس نے بلاوضہاجہ کے ساتھ جنگ کی اور ہمیشہ ہی اس کی سواریاں بلاو مراکش کی اور انہیں لوٹا پھروہ وادی العبید میں اتر اپھراس نے بلاوضہاجہ کے ساتھ جنگ کی اور ہمیشہ ہی اس کی سواریاں بلاو مراکش کی اطراف میں حرکت کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ بنی عبدالمؤمن اور اس کی قوم کے سامنے آگئیں اور جشی عریوں مین سے اور وہ بی تار کو جوائے اور کا میاب ہو جائے نوگل اور ایو یوسف نے اسے آگے ہوا گئی اور ہمان کارن پڑااور اس کی مدی سے تاری جملہ کیا اور کامیاب ہو جائے نیک اور میں میں تراپھراس نے اس پر جملہ کیا اور کامیاب ہو جائے بیاں تک کہ وہ عفو میں اتراپھراس نے اس پر جملہ کیا اور کامیاب ہو جائے بیاں تک کہ وہ عفو میں اتراپھراس نے اس پر جملہ کیا اور کامیاب ہو جائے سے دور ہو جائے اور کامیاب ہو جائے بیاں تک کہ وہ عفو میں اتراپھراس نے اس پر جملہ کیا اور کامیاب ہو جائے سے دور ہو جائے اور کامیاب ہو جائے بیاں تک کہ وہ عفو میں اتراپھراس نے اس پر جملہ کیا اور کی میں کہ بین کی بیاں تک کہ وہ عفو میں اتراپھراس نے اس پر جملہ کیا اور کی ہوئے سے اس کی در بیو میں کیا تر بیا ہوں اور مورنے کیل گریٹر اور اس کی اگران اور اس کی کیا کہ ہوئے سے اس کی در بیٹر کی کیا کی دور ہو بیا کی در بیا ہوں اور مورنے کیا گران اور اس کی کی در بیا کی در بیا کہ دور سے میں کیا کی در بیا کی کی در بیا کی کی دور بیا کی در بیا کی در بیا کی دور بیا کی در 
سلطان ابو بوسف کا مراکش کی طرف کوج اور سلطان ابو یوسف مراکش کی طرف کوچ کر گیااور و ہاں جوموعدین سلطان ابو یوسف مراکش کی طرح کی شال سے وہ بھاگ اور جبل تھال میں چلے گئے اور انہوں نے مرتضی کے بھائی اسحاق کی بیعت کر لی اور وہ بتی کی طرح کی شال رہا چھرا گئے سے موجد بین سید ابوالر بچ اور القیا کی اور اس کی اولا دکو سلطان کے پاس نے جایا گیا پس ان سب کول کر دیا گیا اور بن عبد المومن کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ واللہ وار شال رض ومن علیہا۔

اورسرداراورابل شوری دارالخلافے سے سلطان کے پاس کیے تو اس نے انہیں امان دی اور ان سے حسن سلوک کیا اور دہ ۱۸ کھیے میں بڑی شان کے ساتھ مراکش میں داخل ہوا اور آل عبدالمؤمن کی حکومت کا وارث ہوا اور اس کی مدد کی اور مغرب میں اس کی حکومت منظم ہوگئی اور لوگ اس کی جنگ سے بست ہو گئے اور اس کی سلطنت کے سائے تلے آرام لینے لگے اوراس نے اس سال کے دیاریش مراکش میں قیام کیا اوراپ بیٹے امیرابو مالک کو بلا دسوس کی طرف بیجا پس اس نے انہیں فتح کر لیا اوران کے دیاریش دورتک چلا گیا اوراس کی اطراف پر قبضہ کرلیا پھر وہ خو دبلا دورعہ کی ظرف گیا اوران سے وہ شہور جنگ کی جس نے ان کی قوت کو تو رویا اور وہ ماہ بعد اپنی جنگ سے واپس آگیا پھر اس نے اپنے دارالخلافہ فاس کی مضافات پر اپنے بڑے دوستوں اور خواص اور طبقہ وزراء میں سے جم بن علی طرف جانے کا ارادہ کیا اور مراکش اور اس کے خاندان کی تعریف آگے بیان ہوگی اور اس نے اسے تصب مراکش میں اتارا اور اس کی دوراس کے خاندان کی تعریف آگے بیان ہوگی اور اس نے اسے تصب مراکش میں اتارا اور اس کی دیکھ بھال کے لئے میگزین بنائے اور اس کے خاندان کی تعریف آگے بیان ہوگی اور اس نے اور ان کے نشان مثانے کا تھم دیا اور اس کی دیکھ بھال کے لئے میگزین بنائے اور اس کے ماروں میں اپنے دارالخلاف کی طرف چل پڑا اور شام کو ملا میں آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی اس کا حال ہم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ

#### فصل

# سلطان کااپے بیٹے ابو مالک کو جا کم مقرر کرنا اوراس کے بعداس کے بھائی ادر لیس کے بیٹوں میں سے القرابہ کا اُس کے خلاف بغاوت کرنا اوران کے اُندنس جانے کا حال

جب رباط الفتح ہے واپسی پرسلطان نے سلامیں قیام کیا اور وہاں اس کی سوار یوں نے آرام کیا تو اُسے ایک مرض نے آلیا اور اُسے شدید بخار ہو گیا پس جب وہ واپس لوٹا تو اس نے اپنی قوم کوجن کیا اور اپنے بڑے بیٹے ابو ما لک عبد الواحد کو ان کا حاکم مقرر کیا کیونکہ وہ اس بارے میں اس کی اہلیت کو جانتا تھا اور اس نے ان کا حاکم مقرر کیا کیونکہ وہ اس بارے میں اس کی اہلیت کو جانتا تھا اور اس نے اس کی بیعت لی تو انہوں نے برضا و رغبت بیعت کر کی اور اس کے دونوں بھائیوں عبد اللہ اور ادر لیس کے بیٹوں کی قر ابت کو ان کی ماں سواط النہ اور کی وجہ سے جوڑ دیا اور انہوں نے بید کی کیونکہ اس نے دیا اور انہوں نے بید کی کیونکہ اس نے تقدم حاصل ہے اور بید کہ وہ حکومت کے زیادہ حق دار ہیں اسے محسوس کیا اور انہوں نے ابن سلطان کوتنلی دی کیونکہ اس نے اس کے لئے بیعت اور عبد لیا تھا اور اس سے علیحدہ ہو کر جبال غمارہ میں جبل علودان میں آگئے جو ان کی مخالفت کا گھونسلا اور جنگ کا راستہ تھا بیہ کا ہو تھے کا واقعہ ہے اور ان کی ریاست ان دنوں محمد بن ادر لیس اور موئی بن رحو بن عبد اللہ کے یاس تھی اور جنگ کا راستہ تھا بیہ کا ہے گا واقعہ ہے اور ان کی ریاست ان دنوں محمد بن ادر لیس اور موئی بن رحو بن عبد اللہ کے یاس تھی اور

ان كساته الوعيادين بن عبدالحق كر بين بهي تكا اورسلطان في الين بين الويقوب يوسف كوايل يائي بزار فوج ك ساتھ بھیجا پس آس نے ان کا گھیراؤ کر لیا اوران کی ٹا کہ بٹر کر دی اوراس کا بھائی ابو مالک بھی اپنے فوج کے ساتھ اس کے یاس چلا گیا اوراس کے ساتھ بسفیان کا شخ مسودین کا تون بھی تھا۔ پھران کے پیچے سلطان ابو پوسف بھی نکلا اور تا فرکا میں ان کی فوق استی ہوگی اور انہوں نے تین ماہ تک ان سے جنگ کی اوران کی جنگوں میں مندیل بن ور طبیلم ہلاک ہو گیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا محاصرہ ہو گیا ہے تو انہوں نے امان طلب کی جواس نے دیے دی آوراس نے انہیں اتا را اور ان سے کینے ختم کرویے اور ان کے ول صاف کرویے اور انہیں لے کراہے دار الخلافے میں پہنچ گیا اور انہوں نے سب سے بریا گناہ کے ارتکاب پرشرمند کی محسوں کرتے ہوئے اس سے تلمسان جانے کی اجازت مانکی تو اس نے انہیں اجازت دیسے دی اور وہ سمندر کے راستے اندلس مطلے گئے اور ان کے برخلاف عامر بن ادریس سلطان کے خواص سے مانوس ہوکراس کی طرف چلا گیا پس وہ تلمسان میں ان سے پیچیے رہ گیا یہاں تک کہاس نے اپنے بارے میں پختہ عہد لے لیا اور تلمسان میں سلطان سے مقابلہ کے بعدا پنی قوم کی طرف واپس آ گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے اور جس وقت اندلس محافظوں سے غانی ہو گیا اور دخمن اس کی سرحدوں برشیر بن گیا تو بنوا در لیں اور عبداللہ اور ان کاعم زادا بوعیا داندلس میں اتر پڑے اور ان کے سامنے کے علاقے پر قابض ہو گئے تو انہوں نے وہاں پھاڑئے والے شیراور شمشیر ہائے براں اتاریں جو صحرائی خشونت ' بہادرانہ توت اوروشیانہ بسالت سے مضبوط ہوکر بہادروں سے جنگ کرنے اور موتوں سے تکرانے کے عادی تھے ہیں انہوں نے دشمنوں پر غالب آ کراُ سے خوب قتل کیا اور انہوں نے اس غم کا مقابلہ کیا جواس کے سینے میں وطن کی حفاظت کے لئے تھا جو اس کے خیال میں اس کا کھا جا تھا اور وہ اس کے پیچھے واپس لوٹ گئے اور انہوں نے امیر اندلس سے اس کی ریاست کے ہارے میں کھڑاؤ کیا تو وہ ان کے لئے جنگ کے خیال سے اور کنارے والے غازیوں کی ریاست سے جوان کی اصل اور قبائل میں تتھاوران کےعلاوہ جو بربری قومیں تھیں'ان ہے الگ ہو گیا اورانہوں نے فرط بخشش کی وجہ ہے تیکس میں اس کے ساتھ قرعه اندازی کی تو اس نے انہیں ٹیکس دے دیا اور انہوں نے دشمن کے خلاف مدد ما تکی اور انہوں نے اس میں اچھے کارنا ہے د کھائے جیبا کہ ہم ابھی القربہ کے حالات میں بیان کریں گے پھرسلطان نے تلمیان کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں غوروفکر کیا جبیا کہ ہم بیان کریں گے۔ was the comment of the control of th

The many the contract of the c

The transfer of the second 
# سلطان ابو بوسف کے تلمسان کی طرف مارچ کرنے اور السبیلی مقام پراس کے بغمر اسن اور

## اس کی قوم پر حملہ کرنے کے حالات

جب سلطان ابو بوسف نے بی عبدالمؤمن پرغلبہ پالیا اور مراکش کو فتح کرے ۸ دھے میں ان کی حکومت پر قابض ہو گیا اور فاس کی طرف لوٹ آیا' جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں تو اس کے دل میں پیٹر اس اور بنی عبد الواد کے متعلق جو کیتے تھے انہوں نے انگزائی لی اور جو کچھانہوں نے اس کے عزائم اور جنگ کونا کام بنانے کے لئے تھا اُسے وہ یاوآ گیا اور اس نے میہ بھی محسوں کیا کہ جنگ تلاغ نے اس کے دل کوشنڈ انہیں کیا اور نہ ہی اس کے غم کی آگ کو بجمایا ہے پس اس نے ان کے دل کے ساتھ جنگ کرنے کی خیان لی اوران کے ساتھ جنگ کرنے اوران کی جنے کئی کرنے کے لئے وہ اہل مغرب کوجمع کرنے کے لئے حکومتی سطح پر جو پچھ بھی کرسکتا تھا اس نے کیا اور فاس میں پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے بیٹے اور ولی عہد کواپنے خواص اور ورراء کے ساتھ مراکش بھیجاتا کہ وہ اس کے شہرول مضافات اور عربوں کے قبائل مصامدہ کی وراء عمر وضیاجہ اور الحضرة میں موحدین کی بقیہ فوجوں اور رومی فوج سے انصار کے محافظوں اور تیراندازوں سے فوج انتھی کریں ہیں اس نے بہت تعداد میں فوج انٹھی کی اوران کی فوج پوری ہوگئی اور سلطان نے اپنے مارچ کے وقت جش کیا اور ہے کا جے میں فاس ہے کوچ كر كيا اور ملويه بين ظهرا يهان تك كه فوجيل اسے جامليل اور اہل تامتا كے قبائل جشم كى عرب فوجيں جوسفيان خلط عاصم بنو جابرا در ان کے ساتھیوں ابٹنے اور قبائل ذوی حسان اور معقل کے شانات جوسوں اقصیٰ کے باشندے ہیں اور قبائل ریاح جو از غاراور مبط کے باشندے ہیں کی فوجین اس کے پاس آئیں' پس وہاں اس نے اپنی فوجوں کو چیک کیااور اپنے وہنوں کو تیار کیا کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تنیں ہزار تک تھی اور وہ تلمسان جانے کے ارادے سے چل پڑا اور جب وہ اٹکاد پہنچا تو وہاں أے ابن الاجر کے ایکی ملے اور اس نے مسلمانان اندلس کو دشمن کے خلاف مدد مانکنے کے لئے بھیجا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے کمک طلب کریں اور مدد مانگیں' پس اس نے جہاد کرنے اور دشمن کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کااراد ہ کر لیا اور اس نے اس امرے رو کنے والے امور پر بھی غور کیا اور یغم اس کے ساتھ مصالحت کی طرف مائل ہوا اور اس بار کے میں سرداروں نے بھی اس کی رائے کی تصویب کی کیونکہ وہ جہا دکوتر ججے دیتے تتے اور مشائخ کی ایک جماعت ان دوں کے باہمی تعلقات کی اصلاح میں لگ گئی اور وہ ان دونوں کناروں کے مغرب سے واپس آ گیا اور وہ یغر اس کے پاس گئے اور تلمسان سے باہرا سے ملے اس وقت وہ جنگ کی تیاری کر چکا تھا اور اس نے اپنے مشر تی مقبوضات کے باشندوں میں سے بنی عبدالوا دئنی راشد'مفرادہ کے زنانہ اوران کے زغبہ کے عرب حلیف انتہے کر لئے تھے پس اس نے تکبر کیا اوران کی حاجت پوری کرنے سے بہرہ ہو گیا اورا پی فوجوں کے ساتھ چل پڑا۔

وادی ایسیلی میں جنگ اور وجدہ کے علاقے میں وادی ایسیلی میں دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی اورسلطان ابو یوسف نے اپنی فوجوں کو تیار کیا اور اپنے میدان کو منظم و مرتب کیا اور اپنے دونوں بیٹوں امیر ابو یعقوب کو دونوں بازو و کا پر مقرر کیا اور خود قلب میں چلا گیا پس ان کے درمیان بخت معرکہ ہوا'جس نے فارس بن یغم اس اور بی عبدالواد کی ایک جماعت کی ہلاکت سے پر دہ اٹھا دیا اور مغرب افضیٰ کی فوجوں اور اس کے قبائل اور موحدین کی فوجوں اور اکش نے ان پر غلبہ پالیا کی وجہ سے روی فوج کی اگر بیت اپنے ثبات کی وجہ سے ماری گی کی وجہ سے ماری گی لیس وہ پیٹے بھیر کر بھاگ گئے اور سلطان کے قابت قدم رہنے کی وجہ سے روی فوج کی اگر بیت اور بیغم اس بین کی وجہ سے ماری گی سے جا دیا اور اس کی ساتھ اپنی مدافعت کرتا ہوا تلمسان کی طرف چلا گیا اور اپنے خیموں کے پان سے گزرا تو انہیں آگ سے جا دیا اور اس کی فصلیوں کو چھا کرتی اور اس کی فصلیوں کو بیٹونہ خاک کر دیا اور اس کی فصلیوں کو بیٹونہ خاک کر دیا اور اس کی دیواروں کوم کئی میں طادیا۔

امیر ابو ما لک کی وفات : اوراس کا بیٹا امیر ابو مالک جواس کا ولی عہد بھی تھا اس کی آید کے ایام میں فوت ہوگیا پس اُ سے اس کی وفات کا افسوس ہوا پھر اس نے صرحمیل کیا اور دوبارہ بلادِمغرب کے فتح کرنے کی طرف واپس آگیا اور اس نے اپنی اس جنگ میں قلعہ تادنت پر قبضہ کرلیا اور وہ مطفر ہ کا پہاڑ ہے اور اس نے اسے غلے کے ذخیرہ سے بھر دیا گیونکہ اس نے اسے اپنی اس جنگ سے اسے اپنی ترمن کی سرحد کے قریب پایا تھا اور اُسے شنخ مطفر ہ حرون کی گرانی کے لئے چھوڑ دیا پھر اس نے اپنی اس جنگ سے واپسی پر ساحل الریف کے قلعہ ملیلہ پر قبضہ کرلیا اور حرون نے قلعہ تا دنت میں قیام کیا اور اپنی طرف وعوت دی اور بیغر اس بھیشہ ہی اس کے ساتھ بار بار جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ قلعہ سے بھاگ گیا اور اس نے ۵ کے اپنے میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا حال اور میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا حال وہ تھی ہیں۔

#### فصل

# شہر طنجہ کے فتح ہونے اور اہل سبتہ کے اطاعت کرنے اور ان برٹیکس لگنے اور اس کے ساتھ

#### ہوئے والے واقعات کے حالات

موحدین کی حکومت کے آغاز میں بید دونوں شہر سبعہ اور طنجدان کی سب سے عظیم عملداریوں اور سب سے بڑے مقوضات میں تھے کیونکد مید کنارے کی سرحداور بحری بیڑوں کی بندرگاہ اور تجاد کی سامان کے بنانے کا کارخانداور جہاد کی طرف جانے کا دہاندان کی ولایت القراب کے لیے مختص تھی جو بنی عبدالومن کے سرداروں میں سے تھے۔

اورہم بیان کر چکے ہیں کہ رشید نے اس کے مضافات پر ابوعلی بن الخلامی کوامیر مقرر کیا تھا جوبلنے کاباشندہ تھا اور یہ کہ افریقہ میں امیر ابوز کریا کے طافت ور ہوجائے اور رشید کے مرجانے کے بعد بہ ابھے میں اس نے حکومت کواس کے سپر دکر دیا اور اس نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کے ساتھ مال اور بیعت کواس کی طرف جیجا اور طبحہ پر یوسف بن ثمہ بن عبداللہ بن احمہ الہمدانی کو جو ابن الامیر کے نام سے معروف تھا اندلیوں کی بیادہ فوج پر سالار اور قصبہ کا نتظم مقرر کیا اور امیر ابوز کریا نے سبحہ پر ابوز کریا نے سبحہ پر بیٹان ہوگی بن البحد بن ایسے پر ابور کریا گوا ہی مقرر کیا جو اس امر الور ابوعلی بن حلاص اپنے بیٹے کی وفات پر جوسلطان کے پاس جاتے ہوئے سمندر میں غرق ہو کر مرگیا تھا 'عواقب سے پر بیٹان ہوگیا اور اپنے مددگاروں کے ساتھ کشتیوں میں تو نس جاتے ہوئے سمندر میں غرق ہو کر مرگیا تھا' عواقب سے پر بیٹان ہوگیا اور اپنے مددگاروں کے ساتھ کشتیوں میں تو نس جو اتھا اور بجا یا پہنچا اور و ہیں ۲۰۲۱ ہے میں اس کی وفات ہوئی اور بعض اور کا قول ہے کہ وہ اپنی تھی ہی میں فوت ہوا تھا اور بجا یہ میں دفن ہوا۔

المنتصر کے خلاف اہل سبنتہ کی بغاوت : اور جب امیر ابوز کریا اس کے بعد عراد ہے میں فوت ہو گیا تو اہل سبعہ نے اس کے بیٹے المنصر کے خلاف بغاوت کر دی اور ابن الشہید کو نکال باہر کیا اور اس کے ساتھ جو عمال تھے انہیں قل کر دیا اور دون کوم تفتی کی طرف پھیردیا اوراس کا انظام جھون الرائدی نے سبتہ کے مشائخ کے عظیم الثان لیڈرابوالقاسم الغربی کے سبتہ کے مشائخ کے عظیم الثان لیڈرابوالقاسم الغربی کو دی سرورش پائی جو جلالت اورعلم و دین ہے آ راستہ تھا کیونکہ اسے اس میں لقدم حاصل تھا پہال تک کہ وہ تو ہوگیا ' پس اہل شہر نے اس کے بیٹے اوراس سے قبل اس کے باب سے حق کو پہنے کراس کی رعایت کی اوروہ بڑے بورے اہم امور میں اس کی پٹاہ لیا کرتے تھے اور شور کی میں اس کی بات مانے تھے پس اس نے اوراس کی اس کی میں اس کی بناہ لیا کرتے تھے اور شور کی میں اس کی بات مانے تھے پس اس نے اور اور موحد کو دیکے بغیر خود مختار امیر مقرر کر دیا اور وہ اسے اس سرحد سے بے نیاز کرنے میں کافی ہوگیا اور اس نے جھون الرائدی کو مغرب میں بھی بھی بھی جری میر واں کی قیادت کے وارث ہوئے یہاں تک کہ الغربی کے اس کے اس کی ریاست کے پہلوؤں پران سے ڈبھیڑ کی لیس وہ سبتہ سے بیلے گئے اور ان میں سے پچھ مالقہ میں ابن الاحر کے پاس اُتر ہے اور القاسم الغربی سبتہ کی ریاست کی باس اور دونوں سکومتوں میں ان کے آثار ان کی ریاست کی گوائی دیتے ہیں اور اوران کے بعد اس کے بیٹوں نے بیر ریاست ماصل کی جھیے کہ ہم بیان کریں گئے سبتہ کی ریاست ماصل کی جھیے کہ ہم بیان کے اور اس کے بیٹوں نے بیر ریاست حاصل کی جھیے کہ ہم بیان کے اوران اس کے بیٹوں نے بیر ریاست حاصل کی جھیے کہ ہم بیان کے اوران کے بیر ریاست حاصل کی جھیے کہ ہم بیان کریں گے۔

طخیمہ: اور طبخہ نقیہ احوال میں سبعہ کا تالع تھا کیں ابن الا میر نے ابوالقاسم فقیہ کی امارت کی پیروٹی کی پھراس نے اس سال اس کے خلاف بعناوت کر دی اور خود فقار بن بیٹھا اور اس نے ابن الی حفض کا پھرعباس کا اور پھرا نیا خطبہ دیا اور سبعہ میں الغرنی کے مسلک پر چلاا اور وہ ای حالت میں رہے یہاں تک کہ بنوسرین نے مغرب پر قبضہ کر لیا اور اس کی گھاٹیوں میں ہیں گئی گئے اور اس کے متبوضات میں دست درازی کر کے انہیں حاصل کر لیا اور اس کے پہاڑوں اور قلعوں میں اتر ہے اور انہیں فتح کر لیا اور امیر ابویجی بن عبدالحق اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی فوت ہو گئے اور اس کے بیٹے اور رشتہ دار اور خواص طبخہ اور اس کا میٹا بھی فوت ہو گئے اور اس کے بیٹے اور رشتہ دار اور خواص طبخہ اور اس کی اور اس کی کہا خواص کی اور اس کی بیٹر کی اور اس کے اور اس کے باشد وں کو تھا کہا اور اس کے اور اس کے باشد وں کو تھا کہا اور اس کے اور اس کے باشد وں کو تھا کہا اور اس کے اور وہ کی اور وہ اپنی ضروریات کے باشد وی کو تھا تھا کہ اور اس کے راستوں کو درست کریں ہو گئا اور اس کے مسالے ہو گئا اور وہ اپنی ضروریات کے لئے شہر کی طرف آگے بھر انہوں میں اس کے در بیٹر کی اور وہ اس کے مسالے دراج شہر میں داخل ہو گئا اور وہوکے ہے این الامیر پر نے سازش کی اور پوشیدہ فر نے کی اور وہ اس کے قبضہ میں رہا بھر الغر فی اس پر قابض ہو گئا ہوں ہو گئا ہوں کے اور وہ اس کے قبضہ میں رہا بھر الغر فی اس پر قابض ہو گئا ہیں اس نے بی بیاوہ فوجوں کے سینے کہ بیاں گئا ہو گئا ہوں اس نے بیا میں میں اس نے بی بیادہ کی بیاں گئا ہو گئا ہوں اس کی قبضہ میں رہا بھر الغر فی اس پر قابض ہو گیا ہیں اس نے بی بیاوہ کو بیا ہیں اس نے بی بیادہ کی بیا کی بیادہ کی بیادہ کی بیادہ کی بیادہ کیا ہو گئا ہوں اس کے قبضہ میں رہا بھر الغر فی اس پر قابض ہو گئا ہیں اس نے بی بیادہ کی بیادہ کیا ہو گئا ہوں کیا ہو گئا ہوں اس کے بیادہ کیا ہو گئا ہوں اس نے بیادہ کیا ہو گئا ہوں کیا ہو گئا ہوں کیا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہوں کیا ہو گئا ہو گئ

ا بن الأمير كا فرار : اورا بن الأمير فرار ہو گيا اور تونس چلا گيا اور المستصر كے ہاں اتر ااور طنج الغرنى كى حكومت ميں قائم رہا ہیں اس نے اس كا تعترول كيا اور اس كى امارت سنجال لى اور اپنى طرف ہے اُس پروالى مقرر كيا اور اس نے اس كے اشراف ميں سے سرداروں كوشور كى ميں شريك كيا اور امير ابو مالك نے ٢ ١ ٢ هي ميں اس كے ساتھ جنگ كى مگر اسے فتح نہ كر سكا اور وہ اس حالات ميں شامل كر ليا اور مراكش كے سكا اور وہ اس حالات ميں شامل كر ليا اور مراكش كے اور الخلاف برقابض ہوگيا اور اس نے اس جانب كے مضافات كوساتھ ملانے كا ارا وہ كيا ہيں اس نے اس برج و حالى كرنے اس اور كان كى كرنے كے مضافات كوساتھ ملانے كا ارا وہ كيا ہيں اس نے اس برج و حالى كرنے 

### فصل

# سجلماسہ کے دوسری بارفتے ہونے اور بنی عبدالوا د اور معقلی عربوں میں سے المدنیات کے باس

#### بزورِ قوت جانے کے حالات

ہم بیان کر چکے ہیں کہ امیر ابو یکی بن عبدالحق نے جلما سداور بلا و درعہ پر قبضہ کرلیا تھا اوراس نے اس پر اور دیگر

بلا وقبلہ پر یوسف بن بر کابن کو امیر مقرد کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کے بیٹے مقارح کو بھی جس کی کئیت ابو حدید تھی اس کے

مشائخ میں اس کی دیکے بھال کے لئے اتارا تھا اور مرتضی نے اپنے وزیرائی عطوش کو ای شرے میں فوجوں کے ساتھ اسے وائیں

مشائخ میں اس کی دیکے بھیجا تھا، لیس امیر ابو یکی نے اس پر جملہ کر کے دہاں سے بھگا و یا اور النے پاؤں والیس کر دیا اور یغم اس نے

مقام میں جنگ انی سلیظ کے بعد ایک سرحدی خرائی کی وجہ سے جس کے متعلق اسے بتایا گیا تھا اور ایک تا تجربہ کاری کی وجہ سے جس نے کامیاب ہوجانے کی اُسے اُمید تھی، اس کا قصد کیا، لیس امیر ابو یکی اس سے پہلے یہاں پہنچ گیا اور مالقہ اس سے

ور بے تھا اور وہ وہاں سے ناکام و نامر ادموکر اور محافظوں کو چھکڑ یاں گلوا کر واپس لوٹ گیا اور امیر ابو یکی نے اگر چہ یوسف میں کے نسب کے ہمسر

بین کے سردار یکی بن مند بل کو اس کا امیر مقرر کیا پھر دو ماہ بعد حکومت کے پروردہ بنی برسان بھی محمد بن عمر ان این عبلہ کوا میر بین کے سردار یکی بن مند بل کو اس کا امیر مقرر کیا پھر دو ماہ بعد حکومت کے پروردہ بنی برسان بھی محمد بن عمر ان این عبلہ کوا میر بین مند بل کو اس کا امیر مقرر کیا پھر دو ماہ بعد حکومت کے پروردہ بنی برسان بھی محمد بن عمر ان این عبلہ کوا میر

یغمر اسن کی عہد شکنی اور یغمر اسن نے ذوی عبیداللہ ہے عہد شکنی کی اوران المہبات ہے دوئی کر لی اور نیاس کے اوراس کی قوم کے اوراس کی دعوت کے خلص حلیف اور مددگار بن گئے اور سجلماسدان کی جولانگاہوں میں شامل تھا اوران کے مسافروں اور چرا گاہوں کے تلاش کرنے والوں کا محکانہ تھا اور وہاں ان کی معروف اطاعت کی جاتی تھی اور جب علی بن عمر فوت ہوگیا تو انہوں نے اس پر قبضہ کرنے کے لئے یغمر اس کور ججے دی اور انہوں نے اہل شہرکواس کی اطاعت اختیار کرنے پر آمادہ کیا اور اس سے گفتگو کی اور اسے بلایا پس اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ آکر اس پر قبضہ کرلیا اور محمد بن زکراز بن ین جمامہ کی اولا دمیں سے عبدالملک بن محمد بن علی بن قاسم بن ورع کواس کا امیر مقرر کیا جواب باپ کی ماں خواہر مغمر اس بن جمامہ کی قوا اور اس نے ان دونوں کے ساتھ اپنے باید کی کو بھی شاہانہ علامت کے قیام کے لئے اتا را پھر اس نے بھی تھا اور اس نے ان دونوں کے ساتھ اپنے بیٹے امیر ابو یکی کو بھی شاہانہ علامت کے قیام کے لئے اتا را پھر اس نے دوسرے سال آسے اس کے بھائی پر فتح ولائی اور ہر سال اس کا بھی حال ہوتا تھا۔

سلطان ابو بوسف کا بلا دِمغرب کو فتح کرنا اور جب سلطان ابو یوسف نے بلادِمغرب کوفتح کیا اور اس کے امصار اور پہاڑ اس کی اطاعت میں شامل ہوگئے اور اس نے بی عبدالمؤمن کو ان کے دارالخلافے پر قابض کروا دیا اور ان کی علامت کومٹادیا اور طخرف جائے کے لئے بندرگاہ ہے تو علامت کومٹادیا اور طخرف جائے کے لئے بندرگاہ ہے تو اس کے بلا مت کر کی جو کنارے اور مغرب کی سرحد کی طرف جائے کے لئے بندرگاہ ہے تا کہ اس کے بلا اور سے بلا اور میں اپنی اس نے مجلسا سے پر حقلب بی عبدالواد سے مجلسا سے کو حاصل کرنے اور ان کی دعوت کی بجائے اس میں اپنی وجوت دینے کا عزم کیا لیس اس نے رجب ہے آج ہو میں فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ کرکے اس سے جنگ کی اور وہ اہلی ا

اور جب وہ تجلماسہ سے لوٹا تو اس نے مرائش جانے کا ارادہ کیا جہاں سے وہ آیا تھا پھروہ سلا گیا اور کئی روز تک وہاں تھ برار ہا اور اس کے حالات اور اس کی سرخدوں کی تھا ظت کے معاملات پرغور کیا اور اسے حاکم سبتہ ابوالقاسم الشرنی کے ساتھی ابوطالب کے فاس جانے کی اطلاع ملی تو وہ جلدی سے اپنے وارالخلافے میں پہنچا اور اُسے خوش آید یہ کہا اور وہ اپنے تھیلوں کو اس کے حسنِ سلوک سے پُر کر کے اس کا شکر یہ میں رطب اللمان ہوکر اپنے باپ کے پاس واپس آیا پھروہ اپنے بینے کے جیجنے کے کام میں مشغول ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

سنے اللہ کی اطاعت میں اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے اور سمندر سے برے کے گزور بندوں کو بچانے کے لئے جنگ کی

طرف توجہ پھیردی جس کا ذکر ہم کریں گے۔

## فصل

# جہا داور سلطان ابو یوسف کے نصاری پر غالب آنے اور ان کے لیڈر ذننہ کے ل

#### ہونے اوران سے ملتے حُلتے حالات کے واقعات

اندلس کا کنارہ پہلی فتح سے لے کرمسلمانوں کی سرحد تھی جس میں ان کا جہاد پڑاؤاور شہادت و سعادت کا راستہ تھا اور اس میں ان کا تھارت کی ناریکی علی ناموں کی بیٹروں کے بیٹروں کے بیٹروں کے میں ناخن اور پکلی کے درمیان تھم رنا ہو کیونکہ ان کے بیٹوں میں ان کی بہت می قومین تھیں اور انہوں نے ان کونٹام جہات سے گھیرا ہوا تھا اور سمندر ان کے اور ان کے مسلمان بھا ٹیوں میں روک تھا کیونکہ وہ اپنی تو م اور اپنے اہل دین سے منقطع تھے اور ان کی مدوسے دور تھے اور اس نے اس بارے میں کہار

تابعین اورعرب سرداروں سے مشورہ کیااور انہوں نے أسے دائے دی اور اگر موت أسے شدو کی تواس نے اس رائے برعمل کرنے کاعزم کرایا تھا جس میں اسلام کواہتے پڑوی کفار پر قریش مضراور یمن کے عربوں کی طویل حکومت سے غلبہ حاصل ہوتا اور انہیں وہاں بنی امیہ کے دور میں وہ مشہور غلبہ حاصل ہوا جو تین سوسال یا اس کے قریب قریب زمانے سے دونوں کناروں پراپنے پر پھیلائے ہوئے ہے یہاں تک کہ چوتھی صدی ججری میں وہاں ایٹری پھیل گئی اور سمندرے ورے عربوں کی حکومت کے فنا ہونے ہے مسلمانوں کا غلبہ فتم ہو گیا اور مغرب میں بربری طاقت ورہو گئے اور ان کی شان میں اضاف ہو گیا اورمرابطین کی حکومت آگئ تواس نے مغرب میں اتحاد اسلام کی خلیج کو پاٹ دیا اور سنت سے تمسک کیا اور جہاد کی طرف دیکھا اور ماوراء الحرب ان کے بھائیوں نے انہیں اپنی مدافعت کے لئے بلایا تو وہ ان کے باس سے اور انہول نے وشمن کے ساتھ جہا دمیں شان دار کارنا ہے دکھائے اور طاغیہ بن اونوش پر یوم الزلاقہ وغیرہ کے روز حملہ کر دیا اور قلعوں کو فتح کیا اور دوسرے قلعوں کو واپس لیا اور انہوں نے ملوک الطّوا کف کوا تا رااور دونوں کناروں کومتحد کیا اور ان کے بعد موحدین ان کے ا چھے راستوں پر چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے جہاد میں کارنامے دکھائے اور یعقوب بن منصور کی ہلاکت کے روز انہوں نے طاغیہ سے جنگ کی یہاں تک کدموحدین کے غلبے کا خاتمہ ہو گیا اور ان میں اختلاف ہو گیا اور بن عبدالمؤمن کے سرداروں نے اندلس کے امراء کے ساتھ امارت کے بارے جن جھڑا کیا اور خلافت پر جنگ کی اور طاخیہ سے ممک طلب کی اورأے غلبے کا لیج سے ملانوں کے بہت سے قلعوں پر کامیاب کروادیا کی اہل اندلس کواپی جانوں کے متعلق خوف لاحق ہو گیا اور انہوں نے انہیں نکال دیا اور مرسیداور شرق اندلس میں ابن ہود نے اس کام کوسنجالا اور اس کے بقیداطراف میں اپنی دعوت کو عام کیا اور ان میں عباسی دعوت کو قائم کیا اور بغداد میں ان سے گفتگو کی جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں اپی جگہ پر مفصل طور پر بیان کیا ہے پھرابن ہود' دوری کی وجہ ہے اور اُسے حاصل کرنے والی یارٹی کے کھودینے کی وجہ سے غربیہ کے علاقے میں رک گیا اور یہ کہ اس کی حکومت متحکم نتھی۔

طاخیہ کا اندکس پر حملہ اور طاخیہ نے ہر طرف ہے اندلس پر حملہ کر دیا اور سلمانوں میں بکثر ت اختلاف ہو گیا اور بو عبد المومن اس مصیبت میں مشغول ہو گئے جوزنا تہ کے بنی مرین کی جانب ہے ان پر آپڑی تھی اور محمہ بن یوسف بن الاحمر غربیہ کے مواطع میں کائی ہو گیا اور اس نے اس کے قلع ارجولہ پر حملہ کر دیا اور وہ ہوا بہا در سر دار اور جنگوں میں خابت قدم رہنے والا تھا بس اس نے ابن ہود کے ہاتھ ہے کے بعد دیگر ہے اندلس کے مضافات کو کشاکش کرتے ہوئے جھین لیا بہاں بحد نے کہ ۱۳ سے بین ہود ہلاک ہو گیا اور اس اثناء میں حتی ہر جانب ہے جزیرہ اندلس پر حملہ کر دیا اور ابن ہود نے ہوئے جھین لیا بہال کئی مور کی مقد از ہر سال چار لا گھ دینار تھی اور وہ اس کی خاطر مسلمانوں کے دوقلعوں سے دست پر دار ہوگیا اور ابن الاحر ڈیرا کہ وہ طاخیہ کے ساتھ اس پر تھی کرے گا گیا تا کہ اس کی طرف مائل ہوا اور اس کی چار ہی ہوگیا اور اور ہو گیا اور وہ اس کی طرف مائل ہوا اور اس کی چار ہوگیا ہو اور ہو کہ امران کی چار ہی ہوگیا اور ہو ہو گیا تا کہ اس کے باشدوں کو گئی کرے اور چب امیر ایوز کریا فوت ہو اس کے مددگاروں میں اشبیلیہ کے ساتھ جنگ کرنے گو گیا تا کہ اس کے باشدوں کو گیا کہ اور وہ ہو گیا تا کہ اس کے باشدوں کو گئی کیا اور امیر المومنین کا نام اختیار کرلیا اور شہر ایوز کریا اور خود مختار میں بیٹھا اور امیر المومنین کا نام اختیار کرلیا اور شہر ایوز کیا تو وہ ہو گیا تا کہ اس کیا ہوا خود کیا تھی ہو گئی اور اور کیا تو وہ کہ اس تم مالم افران کی سرحدیں ضائع ہو گئیں اور ان کی رکھ

لوٹ لی گئی اور دشمن ان کے بلا داورا موال کوجنگوں میں لوٹ کے لئے اور سلے میں مدارات اور خراج کے لئے نگل گیا۔ اور کفر کے شیطان اس کے شہروں اور دارالخلافوں پر قابض ہو گئے۔

این اوفوش کا قرطیہ برقبضہ: اوراین اووفوش نے ۱۳۸۱ میں قرطبہ پر بقضہ کرلیا اور ۱۳۸۲ میں برشلونہ اور بلائیہ کے شہر اوران کے درمیان القعد اوقلعوں اور پہاڑوں پر بقضہ کرلیا اور مشرق میں باغیوں کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور این الاحم مخربی اغلار میں اکیلارہ گیا اور الفرنتر ہوا اور اس کے اور گرد کے وسیع علاقوں کی ممانعت کی دجہ ہے اس کا دائر ہ تنگ ہوگیا اور اس نے دیکھا کھیل تعداد اور کمزور تو ت سے اس کا تمسک کرنا اس کی حکومت کو کمزور کرد کے اور اس کا دائر ہوئے تا اس کے متحلق میں اپنے دیکھا کھیل تعداد اور کمزور تو ت سے اس کا تمسک کرنا اس کی حکومت کو کمزور کرد کے اور اس کا دشن اس کا خریا ہوئے تا کہ ترکی پر اس نے تمام علاقوں سے دست بردار ہونے کی شرط پر طاخیہ سے مسلم کی اور مسلمان ساحل سمندر کی سخت راکئی میں اپنے دیشن سے نیچنے کے لئے چلے گئے اور اس نے اس کی مہمانی کے لئے خرنا طرشم کو نیخب کیا اور وہاں اس کی مہمانی کے لئے خرنا طرشم کو نیخب کیا اور وہاں اس کی مہمانی کے لئے خرنا طرشم کو نیخب کیا اور وہاں اس کا فریادی بہیشہ ہی ماوراء المحر سے مسلمانوں کو بکارتا رہا اور اہل اندلس کے سردار اعانت اور دین کی مدداور ہویوں اور بچوں کو دیشن کی ہیشہ ہیں ماوراء المحر سے مسلمانوں کو بکارتا رہا اور اہل اندلس کے سردار اعانت اور دین کی مدداور ہویوں اور کہ بیاں تک کہ کہیں بیان تک کہ کو بیان منہ بیا تا تھا۔ بچروہ بلاو مغرب کی فتح کرنے اور اس کی اطراف پر قبضہ کرنے میں معروف ہوگیا یہاں تک کہ سلمان ابوعبد الشرفي من یوسف بن الاحم جو ایشی اور ابود ہوں کے نام سے مشہور تھا فوت ہوگیا اور پر دولقب اے اس وقت ططان ابوعبد الشر المومنین نے مغرب کی فتح کو کمل کرلیا اور الحاج میں اپنے دشن کے بارے میں فارغ ہوگیا۔

اس کے علاوہ بنی مرین جہاد کوتر ججے دیتے تھے اور ان کے دلوں میں اس کی طرف میلان پایا جاتا تھا اور جب بنو ادر لیس بن عبدالحق نے وحشت محسوس کی اور انہوں نے ایجا ہے میں سلطان لیقوب بن عبدالحق کے خلاف بغاوت کی اور اس نے ایجا ہے میں سلطان لیقوب بن عبدالحق کے خلاف بغاوت کی اور اس کے ان کی رضا مندی حاصل کی اور ان سے سلے کی اور ان میں سیر بیت ہے آدمی جنگ کے لئے اور اندلس میں سلمانوں کی مدد کے لئے سمندر پار کرنے کے لئے تیار ہوگئے اور ان کے پاس بنی مرین کے رضا کاروں کا بہت بوالشکر جمع ہوگیا جو تین بڑاریا اس سے زیادہ عازیوں پر مشمل تھا اور سلطان نے عامر بن اور لیس کو اس لشکر کا سالار مقرر کیا اور وہ اندلس پہنچ اور انہوں نے دھنائے۔

ا بن الاحمر كا استے بیٹے كو امير مقرر كرنا: اور ابن الاحر نے اپنے بیٹے ٹركواپ بعد امير مقرر كيا جواپ باپ كے زمان علم كے صول كى وجہ نے نام سے مشہور تھا اور اس نے أسے وصیت كى كدوہ امير السلمين كے كڑے كوم خبوطى سے تقامے دہاراں كا دفاع كرے اور أسے اپنے آپ اور مسلما توں سے مقدم كرئے

جب طاغیہ نے حملہ کیا تو اس نے اپنے بائپ کو ڈن کرنے میں جلدی کی اور اندلس کے تمام مشاک کواس کے پاس بھیجا اور ان کا وفد اس بھیلا میں فتح سے واپس آتے وقت ملا 'جرمغربی سرحدوں کی آخری فتح اور غلبے کی بہناہ اور حکومت کی باگ ڈور تھا اور انہوں نے فرمال پر داری کے لئے جلدی کی اور اُسے وشن کے مسلمانوں پر حملہ کرنے اور انہیں وبانے کی خبر کی اور اُسے وشن کے مسلمانوں پر حملہ کرنے اور انہیں وبانے کی خبر کی اطلاع دی تو اس نے ان کے وفد اور روسا کو خوش آمدید کہا اور اللہ کے داعی کو جواب دینے اور جنت کو اختیار کرنے میں جلدگ کی اور امیر المؤمنین اپنی امارت کے آغاز سے ہی جہاد کے اعمال کو ترجیح وینے والا اور انہیں پند کرنے والا تھا یہاں

تک کراس نے اپنی دوسری اُمیدول پر بھی اسے ترجے دی اور اپنے امیر ابدیجی کے زمانے میں اندنس سے جنگ کرنے کا عزم كيااور جب انہوں نے من من سه بر تبعد كيا تو انہوں نے اس سے اس بارے ميں اجازت طلب كي مگر اس نے أسے اجازت نددی اور دواین خواص اقارب اورای خاندان کاطاعت کنندول کے ساتھ جنگ کوچلا گیا اورامیر ابو یکی نے حا کم سبتہ کوابی علی بن خلاص کے عہد کے متعلق اشارہ کیا کہ دہ اسے جانے سے روکے اور اس کی روانگی کے اسباب کو منقطع کر دے اور جب وہ قصر الجواز تک پہنچا تو اس کے دوست لیقوب بن ہرون الجزئ نے اس کے عزم کواس سے مورد دیا اوراس کے ساتھ جہاد کا وعدہ کیا کہ و وصلمانوں کو جمع کرنے کے لئے امیر بن کردشن پر غالب ہوگا اور اس کے دل میں اس سے بے رغبتی اوراس کی طرف میلان پایا جاتا تھا 'پس جب وہ وفداس کے پاس آیا توانہوں نے اس کے عزائم کو بیدار کیا اوراس کے ارادے کی تعریف کی تو اس نے فوجوں کوجمع کرنا شروع کیا اور لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور شوال ۲۲ھ میں فاس سے طبحہ کی بندرگاہ کی طرف گیااوراپی قوم کے یا نچ ہزار آ دمیوں کو تیار کیااوران کی کمزور یوں کودور کیااور انہیں بے تار عطیات دیے اورا پنے بیٹے مندیل کوان کا سردارمقرر کیا اور اُسے جھنڈا عطا کیا اور حاکم سبتہ الغرنی سے ان کے جانے کے لئے کشتیال مانگیں پس و ہ اسے قصرا عجاز میں ہیں بحری بیز وں کے ساتھ ملائیں وہ فوج کو لے گئے اور وہ طریف میں اتر ااور تین دن آ رام کیا اور دارالحرب میں گھس کر دورتک چلا گیا اوراس کی سرحدوں اور میدانوں پر حملے کئے اوران کے ہاتھ خنائم سے بحر گئے اورانہوں نے خوب قبلام کیااور قیدی بنائے اور آبادیوں اور آثار کو تباہ و برباد کیا یہاں تک کدوہ شریس کے میدان میں اتراتو اس کے عافظوں نے جنگ سے برد کی دکھائی اوروہ شہروں میں گس گئے اوروہ وہاں سے الجزیرہ کی طرف واپس آ گیا اوران کے ہاتھ اموال سے اور ان کے تھلے قیدیوں ہے اور ان کی سواریاں گھوڑوں اور ہتھیاروں سے بھریور تھیں اور اہل اندلس نے ویکھا کہانہوں نے عام العقاب پرحملہ کر دیا ہے اور اس کے بعد کفار نے زبردست فر مانبرداری اختیار کر لی اور امیر المؤمنین کوبھی خبر پہنچے گئی تو اس نے بنفس نفیس جنگ کا عزم کرلیا اور وہ اپنے بلا د کی سرحدوں کے بارے میں یغمر اس کے جنگی ظالموں سے ڈرگیا۔

پھراس نے تمام لوگوں اور قبائل کو جمع کیا اور مسلمانوں کو دعوت جہاد دی اور اس بارے میں تمام اہل مغرب لیعنی ناتہ عربوں 'موحدین' مصامرہ' ضہاجہ' غمارہ' اور بہ' مکناسہ تمام قبائل برابرہ اور تمخواہ دار اور رضا کار باشندگان مغرب کو خطاب کیا اور انہیں للکار ااور سمندرکو یا رکیا اور طریف کے میدان میں امر ااور جب سلطان ابن الاحمرنے اس سے مدد مانگی تھی

اوران نے مشائج اندلس کواس کے پاس بھیجاتھا تو اس نے اس پرشرط طائد کی تھی کہ وہ اس کی توجول کے اتر نے کے لئے بندرگاہ کے ساحل پر بعض سرحدوں سے دستبروار ہوجائے گالی وہ رندہ اور طریف سے دستبروار ہوگیا اور جب وہ طبخہ میں انترا تواین بشام نے جوجز مرہ خصراء میں گومتا چرتا تھا اس کے پاٹ آئے میں جلدی کی اور سمندر پارکر کے اس کے پاٹ پہنچا اور طنجہ کے باہراً سے ملااوراس کی اطاعت اختیار کرلی اوراً سے اپنے ملک کی باگ ڈور تھا دی۔

ا بن اشقيلوله أورا بواسحاق: اوررئيس ابوجمه بن اشقيلوله اوراس كاجهائي ابواسحاق جوسلطان ابن الاحركا قرابت دارتها وہ بھی اس کا تا لیج اوراس کا مدد گارتھا اوران دونوں کے باپ ابوالحن نے ابن ہود کے خلاف بغاوت کرنے اور ابن الباجی پر قاطا قد جلكرنے كے بارے ميں اہل اشبيليہ سے ساز باز كرنے ميں بوايارت اداكيا تقااور جب اس كى حكومت ميں اس كا قدم تك كيا اورباغي اس كرموا يل من عالب آ كے توان كے حالات خراب مو كے حالاتكم اس يقبل اس نے الوحم كو مقالہ اور ابوا تحافی ووادی آش کا حاکم مقرر کیا تھا ہیں ابو محد بن اشقیلولہ مالقہ میں طاقت ور ہو گیا اور اس نے اے مختل کرلیا حالانکہ وہ قوم کے لحاظ سے یا رثی اور رشتہ دار تھے۔

اور جب ابو محرکویة چلا كرسلطان يعقوب بن عبدالحق كى اجازت سے الل مالقه كا وفداس كے ياس اپني بيعت اور فریادرس کے ساتھ آیا ہے تو وہ سلطان کی دوتی کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے مخلصانہ طور پر اس کی خیرخواہی کی اور جب سلطان طریف کی جانب اتر اتو اس کی فوجوں نے جزیرہ اور طریف کے درمیان کے میدان کو چردیا اور سلطان این الاحریعی فقیہ ابو محدین الشیخ ابی دبوس حاکم غرنا طداور رئیس ابو محمد بن اشقیلولہ حاکم مالقداور غربیہ کے درمیان سلطان سے ملاقات کرنے ك لئة مسابقت شروع موكى اوروه أسے خوش آ مديد كہنے اور اس كى فرما نبروارى كے بارے ميں جھڑنے لگے پس اس نے ان دونوں سے امور جہاد کے بارے میں گفتگو کی اوران دونوں کواسی وقت ان کے شہروں کی طرف واپس ججوا دیا۔

ا بن الا حمر كى ناراضكى: اورابن الاحرايك وسوت كے باعث جس في است عصد ولا يا تھا تاراض موكر والين لونا اور جلدی سے الفریتر ہ کی طرف کیا اور اس نے اپنے بیٹے امیر ابو یعقوب کو اپنی فوج کے پانچ ہزار جوانوں پرسالا رمقرر کیا اور اس نے اپنے دستوں کومیدانوں اور پہاڑوں کے درمیان تھیتوں کے تباہ کرنے اور آبادی کے برباد کرنے اور اموال کو لوٹے اور جانباز وں گفتل کرئے اور غورتوں اور بچوں کوقید کرنے کے لئے جیجا' یہاں تک کہ وہ المدور اور تالبہ اور ایدہ تک پہنچ کیا اور وہ بلمہ کے قلع میں برور توت داخل ہو گیا اور باقی جو قلع اس کے رائے میں آئے اس نے ان کے نشانات کو مٹاویا اوران کے اموال کولوٹ لیا اور واپنی آگیا اور زمین قیدیوں ہے موجیں مارنے لگی یہاں تک کہ وہ رات کے پچھلے پہر وارالحرب كى مرحدات بين آرام كے لئے اترا۔

تعاقب كى اطلاع : اور قاصد نے آ كراطلاع وى كەرىمن اپ قيديوں كوچىرانے اوراپ اموال كووالس لينے ك لے اس کا تعاقب کررہا ہے اور رومی لیڈر اور ان کاعظیم سردار ڈندان کی جبتی میں بلاد نصرانیے کی اقوام کے بالغ جوانوں کے ساتھ لَکلا ہے اپس سلطان نے غنائم کواس کے سامنے پیش کیا اور ایک ہزار سواروں کواس کے آگے بھیجا اور وہ ان کے پیچیے پیچیے چلااور جب بیچیے سے دشمن کے جھنڈ ہے قریب ہوئے تو وہ جرار کشکر تھااور اس نے بھی میدانِ جنگ کومنظم ومرتب کیااور

زناتہ نے بھی اپی عقول وعزائم پر نظر خانی گی اور ان کے ارادوں میں حرکت بیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے رب کی اطاعت اور دین کے دفاع میں بڑی شجاعت دکھائی یہاں تک کہ فتح کی ہوا چلی اور اللہ کا امر غالب آگیا اور نظر انیوں کی فوج منتشر ہو گئی اور عظیم سردار فند اور کفار کی بہت می فوج ہاری گئی اور اللہ تعالی نے ان کومسلمانوں کا قیدی بنادیا اور ان میں مسلسل قبلام جاری رہا اور معرکہ کے مقتولوں کی تعداد شار میں جھ ہزارتھی اور مسلمانوں میں سے تمیں سے زیادہ آدمیوں کو اللہ تعالی نے شہادت سے سرفراز فر مایا اور اللہ نے اپنے گروہ کو فتح عطا فر مائی اور اپنے مددگاروں کوعزت دی اور اپنے دین کی مدد کی اور ملت کے اس جامی گروہ سے دشن پروہ کچھ ظاہر ہوا جس کا اُسے گمان بھی نہ تھا۔

فرننه كا سرابن الاجمر كے در بار ميں اور مسلمانوں كے امير نے عظيم ليڈر ذن كے سركوابن الاجمر كے باس بھيجا جے اس نے ان كے خيال ميں پوشيدہ طور پراس كی قوم كی طرف واپس بھيج ديا حالانكه اس نے باس نے اسے دوئی سے سرفراز كيا تھا جے اس نے ان كے لئے خالص مدارات اور امير المسلمين سے انجراف كے لئے خالىم كيا تھا جس كے شواہد كھے وصد بعد اس كے خلاف نماياں ہو گئے جيسا كہ ہم اسے بيان كريں گے۔

امیر المسلمین کی جنگ سے والیسی: اور امیر المسلمین اپی جنگ سے ای سال ربح الاول کے نصف میں الجزیرہ کی طرف واپس آگے اور انہوں نے کتاب وسنت کے مطابق بیت المال کے لئے خس لینے کے بعد تا کہ وہ اسے اس کے مصارف میں خرج کر سے بچاہد بن میں غزائم اور دخس سے حاصل ہونے والے قید پون اور گھوڑ وں توقیع کیا' کہتے ہیں کہ اس جنگ میں غزائم کی مقدارا کیک الکھ چوہیں ہزارگائے سات ہزارآ ٹھ سوئیں قیدی چودہ ہزار چھ سوگھوڑ نے اور لا تعداد بحریاں تحصی جن کا کر شرح کے باعث تاریخیں کیا جاسکا تھا ان کے خیال میں الجزیرہ میں ایک ورجم میں بحری کری فروخت ہوتی تھا ور اس کے نوا مسلمین نے چھر وز الجزیرہ میں ایک برتب ہوئے اشیابیہ چلے گئے اور اس کے نوار الی بی بی میں خوب قبل م اور لوٹ ماری اور شرک کے وو ماہ بعد الجزیرہ کو واپس آگے اور اور خیت سے الگ اپنی فرح کے اور اسے نساد اور کوٹ ماری اور جنگ کے دو ماہ بعد الجزیرہ کو واپس آگے اور رعیت سے الگ اپنی فرح کے اور اس کے نوار کوٹ میں تو برجب ہوئے کے دو ماہ بعد الجزیرہ کو واپس آگے اور رعیت سے الگ اپنی فرح کے اور اس کے نوار کی میں خوب کے اور اس کے نوار کوٹ میں خوب کے اور اس کے نوار کے میا تھا ور کہ برجب ہوئے کے اور اس کے نوار کے میا تھا اور کی گئی انہوں نے مشہور شہر کی قیر کے لئے نبید میں جگہ دی اور اسے نوار الی کا می مغرب کی طرف چلے گئے اور اسے نوار الی کوٹ مور کی کی نوار میٹ کی کر ان میں مغرب کی طرف چلے گئے اور اسے خوار والے کا کام می ذرہ دور اس کی طرف کی کوٹ کر کے میں دائل ہو گئے اور اپنی حکومت اور اسے نا دکا می میں اس میں داخل ہو گا اور اپنی حکومت اور اسے نا دکا رو کی کر نے نے کہ کے جدید شہری صورت کی کر اس کے اور اسے میں خوار کی کر نے کہ جدید شہری کی خور کر کے اور مغرب سے اس پر باغی اتار نے کے طلا ت کے بارے میں غورون کر رہے کے جدید شہری کی کر کے کہ کہ جدید شہری کی خور کر کے کور کر نے کہ کے خور کے اور کر کے اور مغرب سے اس پر باغی اتار نے کے طلا ت کے بارے میں خور کی کور کر کے کر کر کے کر کے دور کر کے کور کر نے کی خور کے کر کر کے کور کر کے کر کر کر کے کر کر کے کر کر کر کے کر کر کے کر کر کر کے کر کر کر کر کر

Server of the Control 
#### politika ja karanta ka Mananta karanta 
## فاس میں جدید شہر کی حدیثدی کرنے کے حالات

#### اوراس کے بقیہوا قعات

جب سلطان امیر السلمین اپنی جهادی جگوں سے واپس آیا اور اس کے ہاتھوں پر غلبہ اسلام کا الی احسان پورا ہوا اور اس کی واپی سے اہل اندلس کوقوت حاصل ہوئی تو وہ مغرب کی طرف ایک اور احسان کے لئے گیا جواس کے دوستوں کے غلبے اور اس کی حکومت سے فساد کے اسباب کوختم کرنے سے تعلق رکھتا تھا جو سعا دت اور جملائی کا جامع تھا اور بیرواقعہ یوں ہے کہ جب بچے کچھے بی عبد المومن اور ان کی جماعت فتح کے موقع پر مراکش سے بھا گے قو جبل جمال میں چلے گئے جوان کی املات و وعوت کا اصل ان کے خلفاء کا مدفن ان کے اسلاف کا دارا لخلاف اور ان کے امام کا گھر اور ان کے مہدی کی مجد تھا اور ایک بھی تھے اور ایک بھی جوان کے مضافات جہاں وہ اچھا شکون لینے اور اس کی ذیارت سے بر کت حاصل کرنے کے لئے بیٹھتے تھے اور ایک بھی جوان کے مضافات کے آگھی اپنے غز وات سے پہلے وہاں آتے تھے جے وہ اپنا بہترین میگرین جمعت سے بہار میں قلعہ بند ہوگئی اور اس کی کشتی میں پناہ کی اور انہوں نے اپنی امارت کے قیام کے لئے خلفائے بنی عبد المومن تھی تھا ہوں کے بہاڑ میں قلعہ بند ہوگئی اور اس کی کشتی میں پناہ کی اور انہوں نے اپنی امارت کے قیام کے لئے خلفائے بنی عبد الہومن نے اور انہوں نے اپنی اس کے اور کومت کے وزیر ابن عطوش نے بڑا پارے اور اس میں اس کی حکومت کے وزیر ابن عطوش نے بڑا پارے اور اس میں اس کی حکومت کے وزیر ابن عطوش نے بڑا پارے اور اس کیا۔

اور جب سلطان یعقوب بن عبدالحق نے محد بن علی بن کلی کومراکش کے مضافات پر امیر مقرر کیا تو اس نے ان کے ساتھ جنگ کرنے اوران کے مددگاروں کی مہر بانی جائے ہے کوئی عملی اقدام نہ کیا اور ساتھ جنگ کرنے اوران کے مددگاروں کی مہر بانی جائے ہے کوئی عملی اقدام نہ کیا اور ساتھ جنگ کرنے اوران کی تیزی سے شکست کھا گیا پھر اسی سال رہی سے اللہ تا کہ اس کے پاس چلے گئے تو اس نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کی تیزی سے شکست کھا گیا پھر اسی سال رہی الله قال کے مہینے میں جبل کوچلا گیا اور اس کی دوشیزگی اور مہر کوتو ٹر دیا اور طویل جنگ کے بعد بزور تو ہے ان پر غالب آگیا۔

ابن عطوش کی ہلا گت اور وزیرا بن عطوش جنگ میں ہلاک ہو گیا اور اس کے کمز ور خلیفہ اور اس کے م ژاوا بوسعید السید
البی الربیح اور ان وونوں کے ساتھ جو مددگار تھے انہیں گرفتار کر کے مراکش کے باپ الشریعة میں ان کے مقل میں لایا گیا اور
انہیں قبل کر کے ان کے اعضاء کوصلیب دیا گیا اور ان مقولین میں اس کا کا تب القبا کلی اور اس کی اولا دیھی شامل تھی اور
فوجوں نے جبل تینمال میں فساو بر یا کیا اور اس کے اموال کولوٹ لیا اور خلفائے بی عبدالہومن کی قبروں کوا کھاڑا اور پوسف
اور اس کے بیٹے بیفوب کی نعشوں کو نکال کران کے سرکائے گئے اور اس کا میں ابوعلی ملیانی نے بڑا پارٹ اوا کیا جو ملیانہ سے
جواس کی خوب صورت عور توں کا گھونسلا اور اس کے کھیل کو دکا موطن تھا' سلطان ابو پوسف کے پاس آیا تھا جیسا کہ ہم پہلے

بیان کر پچے ہیں اور سلطان نے اس کی آمد کے اگرام میں اسے بلا داغوات جا گیر میں دیے تھے پس وہ بھی فوجوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوا اور اس نے دیکھا کہ اس نے ان لوگوں کو ان کی قبروں سے نکال کر اور ان کے اعضاء کو ہر باد کر کے اپنے دل کوراحت پہنچائی ہے کیونکہ موحدین نے اُسے سزادی تھی۔

جبل وانشر لیس پرعثمان بن یغمر اسن کا حملہ: اوراس دوران بیں عثان بن یغر اس بی تو جین کے ایک قبیلہ سے دوئی کرتا رہا بہاں تک کہ اس نے جبل دانشر لیس پرحملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور موئی بن زرارہ اس کے آگے آگے لمدیہ کنواج کی طرف فرار ہوگیا اور اپنے ای سفر بیس فوت ہوگیا چرعثمان نے اس کے بعد ۱۸۸۸ھ بیس لمدیہ پرجملہ کیا اور قبائل ضہاجہ بیس سے لمدیہ کے ساتھ سازش کر کے اس پرقابض ہوگیا جبنہوں نے اولا دِعزیز کے ساتھ غداری کی اور اُست اس پرغلبہ دلایا پھرانہوں نے سات ماہ بعد اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اولا دعزیز کی حکومت بیس واپس آگے اور عثمان بن بوسف سے تاوان اورا طاعت پر مصالحت کر لی جیسا کہ وہ تھر بن عبدالقوی اور اس کے بیٹوں کے ساتھ سے پہرانہوں نے ساتھ میں کہر ہو جس کی موسل بین بیش میں میں ہوگیا جو بوسف بن یعقوب کے زمانے بیس بی مربن بین میں موسل سے میں ہوگیا جو بوسف بن یعقوب کے زمانے بیس بی مربن کی موسل سے معروف تھا امیر مقرر کرلیا اور اولا دعزیز اور تمام قبائل تو جین نے ان کی مخالف کی اور پر امیر مقرر کرلیا اور اولا دعزیز اور تمام قبائل تو جین نے ان کی مخالف کی اور پر میں نے بائل تو جین نے ان کی مخالف کی اور پر میں نے بائل تو جین نے ان کی مخالف کی اور پر میں نے بائل تو جین نے ان کی مخالف کی اور پر میں نے بائل تو جین نے ان کی مخالف کی اور پر میں نے بائل تو جین نے ان کی مخالف کی اور پر میں نے بائل تو جین نے ان کی مخالف کی اور پر میں نے بائل تو جین نے ان کی مخالف کی اور پر میں نے بائل بی جمری بیعت کر کی۔

جبل وانشر کیس کا مجاصرہ: اور جبل وانشر کیس پر حملہ کر دیا اور وہاں انہوں نے عطیہ اور بنی پیخرین کا ایک سال یا اس سے زیادہ تک محاصرہ کئے رکھا اور بنی شیخرین کا سرداریجی بن عطیہ وہی خض ہے جس نے عطیۃ الامم کی بیعت کی ذمہ داری لی تھی ہیں جب ان کا محاصرہ بخت ہو گیا اور یوسف بن یعقوب کی حکومت حصار تلمسان میں اس کی جگہ پر مفہوط ہو گئی تو اس نے آسے جبل وانشریس کی حکومت میں رغبت ولائی ہیں اس نے اس کے بھائی ابوسر حان اور ابو بیجی کی گرانی کے لئے اس کے ساتھ فو جیس جیجیں اور ابو بیجی نے اور جب واپس آیا تو اس نے جبل ماشریس پر حملے کی تھان کی اور اس کے قلعوں کو تباہ و ہر باور دیا اور واپس آگیا اور جب واپس آیا تو اس نے جبل وانشریس پر حملے کی تھان کی اور اس کے قلعوں کو تباہ و ہر باور دیا اور واپس آگیا اور اس نے دوسری بار بلا دتو جین پر حملہ کر کے وانشریس پر حملے کی تھان کی اور اس کے قلعوں کو تباہ و ہر باوکر دیا اور واپس آگیا اور اس نے دوسری بار بلا دتو جین پر حملہ کر کے انہیں و بال سے بھگا دیا اور اہل تا فرکنیت نے اس کی اطاعت اختیار کر لی ۔

کمند میں گئی ہے ۔ پھروہ کمند یہ گیااوراس نے اُسے کے جے فتح کرلیااوراس کے قصبہ کی حد بندی کی اورا پے بھائی پوسف بن یہ بھوب کے یاس آگیا اوراس کی واپسی کے بعد اہل تا فرکنیت نے بغاوت کر دی چھر بنوعبدالقوی نے اطاعت اختیار کرنے کے بارے میں غور وفکر کیا اور انہیں ان کے بارے میں غور وفکر کیا اور انہیں ان کے بارک یا وار انہیں ان کے باد کی طرف واپس کر دیا اور انہیں جا گیریں دیں اور الناصر بن عبدالقوی کوان کا امیر مقرر کیا اور یکی بن عطیہ کواس کا وزیر بنایا پس اس نے اس کی حکومت پر قابم پالیااور ایس کی سلطنت ٹھیک ٹھاک ہوگئی اور اس کے دوران میں وہ فوت ہو گیا اور پوسف بن یعقوب نے اس کی حکومت پر قائم رہا چھر الا وہ کے پیمیں اس کی بیعقوب نے اس کی طاعت پر قائم رہا چھر الا وہ کے پیمیں اس کی بیعقوب نے اس کی جگر میں عطیہ اصم کوا میر مقرر کیا اور وہ ایک وقت تک اس کی اطاعت پر قائم رہا چھر الا وہ کے پیمیں اس کی بیعقوب نے اس کی جگر میں عطیہ اصم کوا میر مقرر کیا اور وہ ایک وقت تک اس کی اطاعت پر قائم رہا چھر الا وہ کے پیمیں اس کی بیعقوب نے اس کی جگر میں عطیہ اس کی اطاعت پر قائم رہا چھر الا وہ کے پیمیں اس کی جگر میں دیا جگر اور اس کے دوران میں وہ فوت ہو میں اس کی اس کی اطاعت پر قائم رہا چھر الامی کی بیعقوب نے اس کی جگر میں عطیہ اس کی اور اس کے دوران میں کی اور اس کی دی بیعقوب نے اس کی جگر میں عطیہ اس کی جگر میں دیا جس کو دوران میں دوران میں دیا کی دوران میں دیا کی دوران میں دیا کی دوران میں دوران میں دوران میں دیا کی دوران میں دیا کی دوران میں دی دوران میں دیا کی دوران میں دیا کو دیا کی دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں دیا کی دوران میں دیا کی دوران میں دوران میں دیا کی دوران میں دیا کو دیا دوران میں 
وفات سے پہلے باغی ہوگیا اور اپنی قوم کو کالفت پر اکسایا اور جب یوسف بن یعقوب فوت ہوگیا اور اس کے بعد بنومرین ان تمام شہروں سے بنی یغمر اس کے لئے دست بر دار ہوگئے جن پر انہوں نے مغرب اوسط پر فیضہ کیا تھا اور بنویغمر اس نے ان پر قابو پالیا اور مخلبین کو وہاں سے نکال دیا اور اولا دعبد القوی میں سے ایک جماعت موحدین کے بلاد میں چکی گئی اور انہیں ان کی حکومت میں عزت واحر ام کا مقام ملا اور عباس بن محمد بن عبد القوی کے آل ابی حفص کے ملوک کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا اور اس کی اولا دسلطان کی فوج میں باقی رہی۔

اور جب ان نمائندگان سے ماحول خالی ہوگیا تو ان کے بعد بن تیزین کا سر داراحد بن محمد جبل وانشر لیس پر سفلب ہوگیا جو بنی یفرن کے سلطان یعلیٰ بن محمد کی اولا دھیں سے تھا 'لیس کی بن عطیہ کچھ دوزتک ان کا امیر رہا پھر فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن عثان کے بعد اس کی امارت اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن عثان کے بعد اس کی امارت اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن عثان عمر ان بنا اور جبل میں اپنی قوم کے ساتھ فوجوں کا نشخم بن گیا اور اس کے درمیان گھس گیا اور النے پاؤں واپس آگیا اور تمام قبائل مخرب سے انتقلاب کے متعلق بات کی تو انہوں نے ستی سے کام لیا اور یہ انہیں مسلسل ترخیب دیتار ہا اور رباط الفتح جاکر وہاں مان نے ساتھ لی کے بس انہوں نے سمندر پار کیا اور آخر محرم میں طریف میں اتر اپھر الجزیرہ اور کی بندرگاہ پر اتر ااور لوگ اس کے ساتھ لی گئی بن انہوں نے سمندر پار کیا اور وہاں اس کے ساتھ دور گیسوں ابواسحاق بن اشقیاد لہ حاکم تمارش اور ابو محمد حاکم مالقہ نے مل کر نے کے لئے ملاقات کی۔

اشبیلیہ سے جنگ اور اشبیلیہ سے جنگ کرنے کے لئے کوچ کر گے اور میلا دالنبی کے دن رات کے پچھلے پہروہا آ انہوں نے آرام کیا اور وہاں جلالقہ بن اونونش بادشاہ تھا اس نے جنگ سے بردلی دکھائی اور شرکے چوک میں اہلی شہر کو پچانے نکلا اور امیر اسلمین نے بھی اپ میدان جنگ کومنظم کیا اور اپنے بیٹے امیر ابو یعقوب کومقد مہ میں رکھا اور منظم فوج کے ساتھ آگے بڑھا اور انہوں نے دشن کوشہر میں روک دیا اور ان کے پیچھے وادی میں داخل ہوگے اور ان میں خوب قبالا م کیا اور فوج نے اپنی رات گھوڑیاں کی پشتوں پر دوڑتے گزاری اور انہوں نے اس کے چوک میں آگ جا دی اور صحاب کو ارض مشرق کی طرف کوچ کر گیا اور سرایا اور غازیوں کو بقیہ نواح میں بھیجا اور عام فوج کو وہیں بٹھایا اور وہ مسلسل ان جہات میں گھومتار ہا یہاں تک کہ اس نے اس کی آبادی کو تباہ کر دیا اور اس کے نشانات کومنا دیا اور بر ورقوت قلعہ قطیاز 'قلعہ جلیا زاور قلعہ قلعہ میں داخل ہو گیا اور خوب قبلام کیا اور قیدی بنائے پھر غزائم اور ہوجھوں کے ساتھ اپنی شہرت کو چھپانے کے لئے الجزیرہ کی طرف چیا گیا اور خوب قبلام کیا اور قیدی بنائے کھر غزائم اور ہوجھوں کے ساتھ اپنی شہرت کو چھپانے کے لئے

شرکیش سے جنگ: بھر رہے الآخر کے نصف میں شریش سے جنگ کرنے گیا اور اس سے جنگ کر کے اُسے جنگ کا عزا چکھایا اور اس کے نواح کو خالی کر دیا اور اس کے درختوں کوکا ٹا اور اس کی سرسزی کو تباہ کیا اور اس کے گھروں کوجلا دیا اور اس کے آثار کو برباد کر دیا اور اس بی خوب فیلام کیا اور قیدی بنائے اور اپٹے بیٹے امیر ابولیعقوب کو اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ اشبیلیہ کے قلع اور الواد کے قلعوں پر تملہ کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے حدے زیادہ قیام کیا اور دوط شلوفہ غلیا نداور قاطیر کے قلعوں کولوٹ لیا پھراس نے اشبیلیہ کی قرار گاہوں پر تملہ کیا اور انہیں لوٹ کر امیر المسلمین کے پاس واپس آگیا پس

وه سب الجزيره كي طرف لوث آع اوراس في آرام كيا اور مجابدين مين عنائم تقسيم كين -

قر طبہ سے جنگ: پیروہ قرطبہ کی جنگ کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں اس کی آبادی اور اس کے باشندوں کی ثروت اور اس کے شیروں کی سرسزی کی طرف راغب کیا تو وہ اس کی قبولیت کی طرف مائل ہوئے اور اس نے ابن الاحراد بھی جنگ کے لئے نکلنے کے لئے خاطب کیااور جمادی کی پہلی تاریخ کوالجزیرہ ہے نکلااوراین الاحرنے ارشدونہ کی جانب ان ہے ملا قات کی تو اس نے اُسے خوش آمدید کہااور جہاد کے لئے اس کے گر آنے پراس کاشکریدادا کیااور انہوں نے بی بشیرے قلع سے جنگ كى أوروه بزور قوت اس مين داخل بوگيا أورجا نبازوں كوتل كيا اور تورتوں كوتيدى بنايا اور اموال كولوثا اور قليح كوبر باوكيا پھر اس نے غارت گردستوں کومیدانوں میں بھیلا دیا جنہوں نے انہیں لوٹا اور ہاتھ مجر کئے اور قوج مال دار ہوگئی اور انہوں نے راستے کی منازل اور آبادیوں کے حالات معلوم سے یہاں تک کر قرطبہ کے میدان میں اتر نے اوراس سے جنگ کی اور دشمن کے کا فظافصیلوں کے پیچیے رک گئے اور مسلمانوں کی فوجیں اور دیتے اس کے نواح میں پھیل گئے اور انہوں نے اس کے آثار کومٹا دیا اور آبا دیوں کو ہر با دکر دیا اور اس کی بستیوں اور جا گیروں کولوٹ کیا اور اس کی جہات میں پھرے اور وہ قلعہ برکونہ اور پھر ارجونہ میں برور توت داخل ہو گیا اور اس نے حیانہ کی جانب بھی ایک دستہ جیجا بھس نے اُسے بھی اس کی ذات اور بربادی کا حصد دیاا ورطاعیہ نے جنگ ہے بر دلی دکھائی اوراُ ہے اس کی آبادی اورا پیے شہر کی بربادی کا یقین ہو گیا پس وہ ملح اورامیر السلمین سے گفتگو کرنے کی طرف مائل مواتواس نے اسے این الاحر کے سیر ذکر دیا اور اس کی حاضری کے مقام کے اعزازاوراس کے حق کو پورا کرنے کے لئے اس کا اختیار بھی اُسے دے دیا اور ابن الاحرنے اے امیر المؤمنین کے سامنے پیش کرنے اور اس بارے میں اس کا اون لینے کے بعد انہیں اس کا جواب دیا' کیونکہ اس مسلحت تھی اور طویل فریا درشی کے باعث اہل اندلس کا میلان بھی اس کی طرف تھا اس کی طرف تھا اور امیر المؤمنین اپنی جنگ سے واپس آ گئے اور سلطان ابن الاحر کے شکریہ کے لئے غرناطہ کا راستہ اختیار کیا اور غنائم ہے اس کا پورا حصہ نکالا تو اس نے انہیں جمع کرلیا اور امیر المؤمنین اس سال کے رجب کی پہلی تاریخ کوالجزیرہ میں داخل ہوئے اور آ رام کیا اور سرحدوں پرمیگزین بنانے کے بارے میں غور وفکر کیا اور مالقہ پر قبطنہ کرلیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

فصل

## ابن اشقیلولہ کے ہاتھ سے چھین کرسلطان کے

## شهرمالقه برفضه كرنے كے حالات

یہ بنواشقیلولہ اندلس کے ان رؤساء میں سے تھے جودشن کی مدافعت کی اُمیدر کھتے تھے اور ریاست میں ابن الاجر کے مساوی تھے اور وہ ابومجرعبداللہ اور ابواسحاق ابراہیم تھے جوابوالحن بن اشقیلولہ کے بیٹے تھے اور ان میں سے ابومجر اس کی بٹی کا قرابت دارتھا اس وجہ سے وہ اس کے خاص آ دمی تھے پس اس نے انہیں اپنی آمارت میں شامل کیا اور اس ہے بل اس نے انہیں اپنی آمارت میں شامل کیا اور اس ہے بل اس نے انہیں کے گروہ اور ان کے باپ سے ابن بود اور دیگر باغیوں کے مقابلہ میں مدد ما گئی تھی یہاں تک کہ جب اس نے انہیں موقع پر قابو پالیا اور اپنے تخت پر برا جمان ہوگیا تو خود مختار بن بیٹھا اور انہیں وزراء کے عہدے دیے اور اپنی بٹی کے قرابت دار تھا۔ وادی آش اور اس کے گردونو اح پر دارتھا۔ وادی آش اور اس کے گردونو اح پر امیر مقرر کیا اور ان کے دلوں میں اس امیر مقرر کیا اور ان کے دلوں میں اس بات سے رنج بیدا ہوا اور مسلسل بہی حالت رہی۔

ا بن الاحمركی و فات: اور جب ا کے بی شخ ابن الاحرفوت ہو گیا اور اس کا بیٹا فقیہ محمد کھر ان بنا تو بیاس سے جھڑا کرنے کا بڑھے اور جا کم مالقہ ابو محمد نے اپنے بیٹے ابوسعید کوسلطان پعقوب بن عبدالحق کے پاس بھیجا جب کہ وہ طبخہ میں فروکش تھا اور اس کے ساتھ ابو محمد نے سلطان کی طرف سے <u>کا جے</u> میں اپنی اور اہل مالقہ کی اطاعت و بیعت بھی بھیجی اور اُسے وہاں کا امیر مقرر کیا اور اس کا بیٹا ابوسعید دار الحرب کی طرف چلا گیا بھراسی سال واپس آیا اور مالقہ میں قبل ہو گیا۔

اور جب الحاج میں بہلی بارسلطان اندلس گیا تو ابوجمہ نے ابن الاحمر کے ساتھ الجزیرہ سلطان نے ان دونوں کے ساتھ جہاد کے متعلق اور ان دونوں کوان کی عملدار یوں میں داپس سے جنے کے متعلق گفتگو کی اور جب وہ ۱<mark>ک ہے</mark> میں دوسری بار اندلس گیا تو الجزیرہ میں اُسے دور کیس ملے جواشقیاد کہ بیٹے ابومجہ حاکم مالقہ اوراس کا بھائی ابوا بچاق حاکم وادی آش اور قمارش تقےاوروہ دونوں جنگ میں اس کے ساتھ شامل ہوئے اور جب سلطان واپس لوٹا تو ابومجہ حاکم مالقہ میں بیار ہو گیا اور اس سال کے ماہ جمادی میں فوٹ ہو گیا اور اس کا بیٹا محمہ ماہ رمضان کے آخر میں سلطان سے ملاجب کہ وہ جنگ سے واپسی پر الجزيره مين مظهرا ہوا تھا جيسا كه ہم بيان كر يكے ہيں پس وہ اس كى خاطر شهر سے دست بردار ہو گيا اور أسے اس بر قبضه كرنے كى دعوت دی تو اس نے اس پراپ بیٹے ابوزیان کوامیر مقرر کیا تو دہ ایک فوج کے ساتھ وہاں گیا اور جب وہ سلطان نے ملا قات کے لئے گیا تو ابن اشقیلولہ نے اس وقت اپنے عم زاد محمد الا زرق بن ابوالحجاج پوسف بن زرقا سے مشور ہ کیا کہ قصبہ میں سلطان کی منازل کو خالی کیا جائے اور شار کیا جائے کیس بیکام تین را توں میں کمل ہوااور امیر ابوزیان نے اس کے باہر اپنا پڑاؤ بنایا اور محد بن عمران بن عیلہ کو بٹی عرین کے جوانوں کوایک پارٹی کے ساتھ قصبہ کی طرف جھیجا تو اس نے وہاں اتر کرشہر پر قبضه کرلیا اور جب سلطان ابن الاحرکوا بومحمد ابن اشقیلوله کی وفات کی اطلاع ملی تواسے مالقه پر قبضه کرنے کا خیال آیا اور اس کا بھانجا اس کا مددگار تھااور اس نے اس کام کے لئے اپنے وزیر ابوسلطان عزیز الدانی کو بھیجا تو اس نے امیر ابوزیان کے یٹراؤ کواس کے میدان میں پایا اور اس نے امید کی کروہ سلطان کی خاطر اس سے دست بروار ہوجائے تو اس نے اس سے اعراض کیااوراس سے ترشرونی ہے پیش آیااور ۲۷ رمضان کواس میں داخل ہو گیااورالدانی وہاں سے غز دہ ہو کرواپس آگیا اور جب سلطان نے الجزیرہ میں اپنے روز ے اور قربانیاں پوری کرلیں تؤوہ مالقد کی طرف کیا اور چھ شوال کو وہاں پہنچ کیا اور وہاں کے باشدے جمدے روزاس کے پاس آئے اور انہوں نے سلطان کی آ مداوراس کی حکومت میں شامل ہونے کی خوشی میں جلیے منعقد کئے اور اس نے اس سال کے آخر تک وہاں قیام کیا پھراس نے عمرین کچی بن محلی کوچوان کی حکومت کا پروروو تھا۔ وہاں کا امیر مقرر کیا اور اس کے ساتھ مسالح اور زیان بن ابی عیاد بن عبدالحق کوایک پارٹی سمیت بنی مرین کے جوانوں

ک گرانی کے لئے اتا رااور اے محمد بن اشقیاد لہ کے متعلق وصیت کی اور الجزیرہ کی طرف چلا گیا پھر کے اپھیل مغرب گیا اور دنیا اس کی آ مدیر جھوم اٹھی اور دل خوشی سے لبریز ہو گئے کیونکہ اللہ تعالی نے اُسے کنارے کے مسلمانوں کی مدد کرنے اور ہر جھنڈے سے سلطان کے جھنڈے کے بلند کرنے کی توفیق دی تھی' اس بات سے ابن الاحمر کاغم بردھ گیا اور فتنہ پیدا ہو گیا جسیا کہ آم بیان کریں گے۔

## فصل

ابن الاحمر کی اجازت سے سلطان ابو یوسف کے روکنے کے لئے ابن الاحمراور طاغیہ کے ایک این الاحمراور طاغیہ کے ایک دوسر ہے کی مدد کرنے اور ماور اءا بھر سے یغمر اس کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ اُسے روکنے برمعامدہ کرنے اور خرزوزہ میں سلطان

## کے بغمر اس پر جملہ کرنے کے حالات

جب امیر المسلمین پہلی باراندلس کے کنار نے کی طرف کے اور استجہ میں وشمن سے جنگ کی اور اللہ تعالی نے اس کی فوج کے ہاتھوں سے ذرند کول کیا اور اسے بر مثال فتح اور غلبہ عطافر مایا تو ابن الاحمرا پنی جگہ پر پر بیٹان ہوگیا اور اسے وہ پچھ معلوم ہوا جو اس کے مثان بیں بھی نہ تھا اور وہ امیر الموسین کے متعلق بدخن ہوگیا اور اس کا تذکرہ سلطان اندلس ابن عباد کے ساتھ یوسف بن تاشفین اور مرابطین کی شان میں حاکل ہوگیا اور اس کے نزویک اس بات نے بنی اجھیا ولد کے رؤ ساوغیرہ کے میلان کو اس کی طرف پختہ کر دیا اور وہ اس کے حکم کی اطاعت پر ٹابت قدم ہو گئے تو وہ اس کے مقام سے ناراض ہوگیا اور اس کی مصیبتوں سے خوفر دہ ہوگیا اور ان دونوں کے در میان ان کے کا تبوں کی زبانوں پر ناراضگی کے مفہوم میں اضعار میں اضعار میں گفتگو کی جو کی جنوب بی تاراضگی کے مفہوم میں اضعار میں گفتگو کی جنوبی ہو کی جنوبی ہو کی جنوبی ہم اب بیان کریں گے۔

ان میں سے ایک تفیدہ وہ ہے جے ابن الاحرف اس کی طرف اس کے حصاب الاحرف الحرف

واپس جانے کے عزم کے بعد لکھاتھا 'پس اس نے اسے الجزیرہ میں اقامت کی رات کور پٹمن کے شرکے خوف سے اور اس میں اس سے مہر بانی طلب کرتے ہوئے لکھا اور بیاس کے کا تب ابی عمر بن المرابط کی نظم کے اشعار ہیں۔۔۔

 ہوا ہے جو پورے نیں ہوتے کیا ہندی تلوار میان سے باہرا آئے بغیر کاٹ کرتی ہے اسے بی مرین تم ہارے پروی ہواور بدد کے سب سے زیادہ تن وار ہواور پروی کے متعلقی چریل حفرت محمطفی اللہ کو وصیت کرنے تھے جس کا ذکر صحح حدیث میں ہے اور مغرب قریب و بعید میں رہنے والے بنی مرین کے تمام بال اللہ میں ہوجاو اور تیکی کوقرض کیا گیا ہے ہیں تم فرض مؤکدہ کو پورا کرنے سے لئے جلدی کر واور ایک تیکی سے ہمارے ہیں ہوجاو اور تیکی کوقرض دوتم خوبصورت با کرہ لاکیوں کے صول میں کامیاب ہوجاو گئے جنات نے اپنے درواؤے کوول دیے ہیں اور حور تمہاری انظار میں ہیٹھ ہے کیا کوئی اپنے دب سے دائی نبختوں پرخرید و فروخت کرنے والا ہے اور اللہ نے فلیفہ کی مدو کا وعدہ کیا ہے ہیں تو اس کی تصدیق کر اور حملہ کرکے وعدہ کو پورا کرنے ہو مان کرنے ہوئی تھاں تہیں تھاں کی تصدیق کرنے والا ہے اور اللہ نے فلیف کی مدو کا وعدہ کیا ہوئی تا وار کو گئیات کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہاں ملمانوں کی جمیت پریشان نہیں تم اللہ کے وہ لئگر ہوجتہوں نے فضا کو کر میاں ملمانوں کی جمیت پریشان نہیں تم اللہ کے وہ لئگر ہوجتہوں نے فضا کو کہ وہ تا ہوئی تا ورتم تنے موالا کہ اس کیا عقد کر اور تا ہوگی تا ہوگی تا ہوگی تھاں کو تا ہے کہ وہ تا تا کہ تا ہوگی تا تا کہ تا تا کہ چھوڑ دیا تو تم بی خواد ور اس کی شاہوتی تو اس سید کے چرے سے حیاتی کائی ہوجاتی کو اس کی گئی ہوگی تا ہوگی تا ہوگی تا کہ کوشش کرو وہ تمہیں حشر میں اور میں سے جوس سے شیریں گھائے گا ''د

اوراس کا جواب عبدالعزیز کی نظم میں پایا جاتا ہے جوسلطان یعقوب بن عبدالحق کا شاعر تھا جس کامٹن ہیہ۔ '' میں حاضر ہوں تو ظالم کے کے ظلم سے تر سال نہ ہوں''۔الخ

اورای طرح مالک بن الرحل نے بھی اس کا جواب دیا جس کا قول ہے

الله في كواى دى باورائ زين تو يحى كواى دے۔الخ

اوران دونول کوابن الاحرے کا تب ابوعر بن الرابط نے جواب دیا کہ حاسد دشمنوں اور باغیوں سے کہدو ہے۔ الخ

سلطان یعقوب بن عبدالحق کا دوبارہ اندلس جانا: اور جب ۲ کے بین سلطان یعقوب بن عبدالحق دوبارہ اندلس گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے تو ابن الاحمر رضا مندی حاصل کرنے کی طرف آگیا اور یعقوب بن عبدالحق سے ملاتواس کے کا تب ابوعمر بن المرابط نے ان دونوں کی ملاقات کے دوڑ پیشعر کہا:

"الله كروه اورايمان دارگروه كوخوشخرى بو"الخ

اور جب مجلس برخواست ہوئی توسلطان نے اپنشاعرعبدالعزیز کوائ کے تصیدہ کے مقابلہ بین تصیدہ کہنے کا حکم دیا تو اس نے این الاحمر کی موجود گل میں دوسری مجلس میں وہ قصیدہ پڑھا جس کی عبارت سے ہے: ''آئ تورشک اورامان میں ہوجا''الح

پھراس دوران میں سلطان یعقوب بن عبدالحق نے ابوعبداللہ بن اشقیاد لہ کی وفات کے بعداس کی تمام عملداری مانقہ اورغربیہ پر قبضہ کرلیا تو وہ بے قرار ہو گیا اوراس کے متعلق شک بیدا ہو گیا تو وہ اس کے متعلق طاغیہ کے ساتھ سازش کرنے اوراس سے ہتھ جوڑی کرنے کی طرف مائل ہوا' نیزیہ کہ وہ اس سے دوسی میں اپنے باپ کی جیگہ لے لیے تا کہ وہ اس کو در یع سلطان اوراس کی قوم کواپئی زمین سے ہٹا سکے اوراس کے ساتھ اپنی حکومت کے زوال سے مامون ہوجائے کیونکہ کلمہ اسلام اس کے داستے میں روکا و نسخی لیں طاخیہ نے اس موقع کو نتیمت سمجھا اورامیر المومنین سے عہد شکنی کی اور صلح کو بھی ختم کر دیا اور اس نے اپنے بحری بیڑوں کو جزیرہ خضراء کی طرف بھیجا جہاں سلطان کے میگزین اور فوجیس تھیں اور وہ زقاق میں جہاں بندر گاہوں سے گزرنے کی جگہ ہے 'لنگر انداز ہوگئے اور مسلمان سلطان کی فوجوں اور اس کی قوم سے جو ماوراء البحر رہی تھی ، منقطع ہوگئے اور عمر بن کی بن محلی اپنے مقام امارت مالقہ میں اپنی قوم سے الگ ہوگیا اور یہ بوجی ابوالملاک نے بڑے لوگوں میں سے تھے اور عبد الحق ابوالملاک نے بڑے لوگوں میں سے تھے اور عبد الحق ابوالملاک نے بڑے لوگوں میں سے معاور میزوں کی بیٹی ام الیمن سے رشتہ کیا جس کے بیٹوں میں سے سلطان یعقوب بن عبد الحق بھی تھا اور وہ ایک نیک عورت تھی جو سمجان ہوئے کی بھی اور اللہ کے فرض کو اوراکیا اور چوشے سال سرام بھی واپس آئی بھر دو بارہ ۱۵ کے میٹوں میں معرفیں وفات یا گئی اور اس کے بنے کہی کو حکومت اور نقلی طور پر دوسرائے کیا اور واپسی پر داستے میں بی سے معرفیں وفات یا گئی اور اس کے بنے کہی کو حکومت میں بڑا مقام حاصل تھا اور اپنی پر داستے میں بی سے اوران کے ماموں ہونے کی وجہ سے سلطان پر بڑا اثر تھا۔

سلطان کا مراکش پر قبضہ اور جب سلطان نے موحدین کے دارالخلافہ مراکش پر بضہ کیاتو محد بن علی بن محلی کواس کے تمام مضافات پر امیر مقرر کیا اور اسے وہاں نیک کام کرنے کی وجہ سے قابل تحریف مقام حاصل تھا اور اُسے مسلسل وہاں پر ملاہ ہے سے ۱۸ جو تک امارت حاصل رہی پھر وہ یوسف بن یعقوب کے زمانے میں فوت ہوگیا جیبا کہ ہم بیان کریں گے اور جب محد بن اشقیلولہ اپنے باپ رئیس ابو محد کی وفات کے بعد سلطان کی طرف مالقہ کی ولایت سے دست پر دار ہو کر کا کہ کو میں البح ہم میں اس کے پاس آیا اور سلطان نے اس پر قبضہ کرلیا اور اندلس جانے کا ارادہ کیا جیبا کہ ہم قبل ازیں بیان کر بچے ہیں تو اس نے مالقہ کی وامیر مقرر کیا اور اس کا بھائی طلحہ بن یکی بن محلی کوامیر مقرر کیا اور اس کا بھائی طلحہ بن یکی برنا جنگو شجاع اور بڑا غیرت مند تھا اور مامون ہونے کی وجہ سے سلطان پر غالب تھا اور اس نے مراہ ہے ہیں۔ یعقوب بن عبد الحق کو تی کی بی عبد الحق کو تی کی بی عبد الحق کو تی کی برنا جنگو کو تی کی بی عبد الحق کو تی کی برنا جنگو کو تی کی برنا جنگو کو تھا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

اوراس نے سلطان کے غلام فتح اللہ الہداری اوراس کے وزیر کی ۱۲۲ ہے میں فاس کے باہر کدیہ العرائس کے مقام پر ابوالعلاء بن ابی طلحہ بن قریس عامر المغرب کے ساتھ جنگ کرنے ہیں مدد کی تھی اور جب سلطان مالقہ کے معاطے سے فارغ ہوکروالیں آیا تو یہ ۱۷ ھے میں جبل آزردا کی طرف چلا گیا اور سمندر پار کر کے بلا دالریف میں چلا گیا پھر قبلہ کی طرف والیں آیا اور بن آیا ور بن آلا مراور طاعیہ کے درمیان اس جنگ کی آگ ورث کی قدے کے اپنے میں اندلس چلا گیا اور جب اس نے اس سلطان اور ابن الاحراور طاعیہ کے درمیان اس جنگ کی آگ ورث کی قدے کے اپنے میں اندلس چلا گیا اور خب اس نے اس سلطان کی فوجی سمندر سے چھے رک گئیں اور اس کے بھائی عرفے جو مالقہ کا حاکم تھا محسوس کیا کہ اس کے اور اس کے بھائی طرف میں موافقہ کے معاملہ کی وجہ سے جو اس کے بھائی عرفی موافقہ کی وجہ سے جو کہ ساتھ ملاطفت کی کہ وہ مالقہ آئے اور اس کے بوش شلوبانی اور انمان الاحرائی فوجوں کے ساتھ مالقہ گیا اور اس بارے جس اس کے بھائی طلحہ نے اس سے گفتگو کی تو اس نے جواب دیا اور ائن الاحراثی فوجوں کے ساتھ مالقہ گیا اور عربی بارے جس اس کے بھائی طلحہ نے اس سے گفتگو کی تو اس نے جواب دیا اور ائن الاحراثی فوجوں کے ساتھ مالقہ گیا اور عربی بارے جس اس کے بھائی طلحہ نے اس سے گفتگو کی تو اس نے جواب دیا اور ائن الاحر کو شرح بی تو وہ وہ ساتھ مالے گیا اور عربی بارے جس اس کے بھائی طلحہ نے اس سے گفتگو کی تو اس نے جواب دیا اور ائن الاحر کو شرح بی تو وہ وہ سے بیا اور عربی نیان بوجوں کے ساتھ مالے گیا اور عربی نیان بوجوا دیا وہ وہ اس کے بھائی طلحہ نی اس سے گفتگو کی تو اور این الاحر کو شرح پر قابود سے دیا تو وہ اس سے ساتھ مالے کی سے کو سے تو اس کے ساتھ مالے کی سے کو سے تو اور اس سے کو سے تو اور اس سے گفتگو کی تو اور این الاحر کو شرح پر تو اور وہ اس سے کو سے سے کو سے سے کو سے کو سے تو اور این الاحر کو شرح پر تو اور وہ اس سے کو سے

ے آخر میں اس میں داخل ہوا اور اس نے ابن محلی کوشلو بانیہ میں اتارا اور اس نے اپنا ذخیرہ اور جس مال اور جہا دے سامان برسلطان نے اُسے امین بنایا تھا'اٹھالیا۔

ا بن الاحمر اور طاعتیہ کا اتنحاد اور ابن الاحمر اور طاعیہ امیر المسلمین کو اندلس جائے سے دو کئے پر متحد ہوگئے اور انہوں نے سندر کے ور سے سینم اس بن زیان کے ساتھ خط و کتابت کی اور اس نے ان کے ساتھ سلطان سے عداوت رکھتے اور اس کی سرحدوں کو ہرباد کرنے اور اس کے جملے میں رکاوٹیس ڈالنے کے بارے میں ان سے خط و کتابت کی اور انہوں نے آپن میں ایک دوسرے کوفیمی تحافف دیا ور انہوں نے ابن الاحمر کوئیس اصیل گھوڑے مع اونی کپڑوں کے دیا اور ابن الاحمر کوئیس اصیل گھوڑے معاونی کپڑوں کے دیا اور ابن الاحمر نے اس کی طرف ابن مروان التجائی کے ساتھ اس کے ہرابر دس ہزار دینار جسیح مگروہ مال کے ہدیہ سے راضی نہ ہوا اور اس کے حلاق متحد ہوگئے اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے معاملے کومضوط کر دیا ہے اور ان کی طرف آنے والے اس کے راستوں کو بند کر دیا ہے اور امیر المؤمنین کوجمی مراکش میں اس کی اطلاع مل گئی اور اس نے ماہ کو ور یوں کو دور کیا ۔ نے ماہ کر دیا تھا اور اس کی کرور یوں کو دور کیا۔ اس کی اطراف کو در رست کیا اور اس کی کرور یوں کو دور کیا۔

اور جب اے ابن محلی ٔ مالقہ اور طاغیہ کے الجزیرہ کے ساتھ جنگ کرنے کی اطلاع ملی تو وہ تیسری ہار شوال میں طبخہ جانے کے لئے تیار ہوا اور جب وہ تامنا پہنچا تو اے الجزیرہ میں طاغیہ کے آنے اور اس کی فوجوں کے اس کے محاصرہ کرنے کی اطلاع ملی حالا نکہ اس کے بحری بیڑے اس سے قبل ربھے الا وّل سے برسر پیکار تھے اور وہ اس کو بڑپ کرنے ہی والا تھا اور انہوں نے اُسے تیاری کا پیغام بھیجا تو اس نے کوج کرنے کا عزم کرلیا۔

تعريف مقام حاصل كيا أوراس ك شهر ك تمام باشد يجى وف كا اورتمام بالغ سندر سوار بو كا

اوراین الاجرنے الجوری میں مسلمانوں پر نازل ہونے والی مصیب اور طاخیہ کے اسے قابو کرنے کے لئے آئے کو رکھا تو وہ اسے مدود ہے کے بارے میں شرمندہ ہوا اوراس کے عہد کو تو رہ نیا اور سلمانوں کی مدو کے لئے اپ بری بری وں کو جوالمربیا اور سلم نیا ور مالقیہ کے ساتھ قابو کر لیا اور انہوں نے رفاق کی ووقوں اطراف کو بے شار ہوا اور استر سے زیادہ بری بیری برای اور بریشار تا اور اور ہوا ہو تا قاق کی ووقوں اطراف کو بے شار ہوا اور استر سے نیار کو بوٹ شان دار تیاری اور بہتار تا دان اور استر تا ابور امیر ابولا یہ تعقوب نے ان پرا بنا جسند ابا بدھ دنیا اور امریخ الا ول کو وہ طبخہ سے روانہ ہوئے اور ان کی کما نیس سمندر میں پھیل گئیں اور وور سے پار کر گئے اور انہوں نے دشموں پر ہملہ کر دیا اور ان کے بار کی بیر رکا ہوں کے بار کر گئے اور انہوں نے دہوں کی رات جبل کی بندرگا ہ پرگز اری اور شرح کو انہوں نے دشموں پر ہملہ کر دیا اور ان کے بری بیر کر گئے اور انہوں نے دشموں پر ہملہ کر دیا اور انہوں نے دکری بیر سے پار کر گئے اور انہوں نے دشموں پر ہملہ کر دیا اور انہوں نے درگر اور انہوں نے درگر میں ہوا اور انہوں نے اور انہوں نے شاور ان کے خطباء نے وعظ وقسے تک اور خوز برز جنگ ہوئی اور نزول صبر ہوا اور انہوں نے انہوں نے شیر کی بیر دی تو تر مندر کو بری اور ان کے بری بیر رکا وہ میں برور تو ت داخل ہوگے لیس طاعبہ کی چھاؤئی اور امیر اسلمانوں نے اس کے بری بیر رکا وہ بری اور تو ت داخل ہوگئے لیس طاعبہ کی چھاؤئی سے اور پول غذیمت میں اور بور نیاز بہت کی فورج کر عالب آتے کہ دیاں تک کہ مضافات سے بھی غلہ بی گئے گیا اور اس وہ اور کور نیا ور آتے بیاں تک کہ مضافات سے بھی غلہ بی گئے گیا اور اس وہ وہ اور اس کی کر میا اور اس بیا کہ مضافات سے بھی غلہ بی گئے گیا اور اس وہ تی ہوگے کہ اور ان کے دیمی خلہ کئے گئے دیاں تک کہ مضافات سے بھی غلہ بی گئے گئے اور انہوں ہوگئے دیماں تک کہ مضافات سے بھی غلہ بی گئے گیا اور اس وہ دورک دیا۔

ابن الاحمر کے ساتھ جنگ کے حالات اور ابن الاحمر کے ساتھ جنگ کی کیفیت یکھی کداس نے طاغیہ کے ساتھ صلح کرنے کا سوچا اور یہ کداس نے طاغیہ نے ساتھ دست بدست جنگ کرنے کا سوچا اور یہ کداس نے اس کی جنگ کرنے کا سوچا اور اس نے اس کی جنگ کرنے کا سوچا اور اس نے اس معاہدہ کے کے خوف سے اور اس نم سے کدابن الاحمر نے اہل جزیرہ کی مدد کی ہے اس کی یہ بات قبول کر لی اور اس نے اس معاہدہ کے لئے اپنے پاوریوں کو بھیجا اور امیر ابو یعقوب نے آئیں اپنے امیر السلمین کے پاس جھجوا دیا تو وہ ناراض ہوا اور اپنے بیٹے پر عیب لگایا اور اس سے راضی نہ ہوا اور انہیں ناکام ونامراد کر کے ان کو طاغیہ کی طرف والیس کردیا۔

آبو لیعقوب اپنے ہاپ کے در ہار ہیں: ابو یعقوب بن سلطان اہل جزیرہ کے ایک وفد کے ساتھ اپنے باپ کے پاس گیا تو وہ سوں میں اپنی جگہ پر سلطان سے ملے اور اس نے اپنے بابوزیان کو ان کا امیر مقرر کیا ہیں وہ الجزیرہ میں اُتر ا اور طاغیہ کے ساتھ پختہ معاہدہ کیا اور اس نے برو بحر سے المریلہ کے ساتھ ابن الاحمر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے جنگ کی گر اُسے فتح نہ کرسگا اور باشندگان قلعہ ہائے غربیہ نے طاغیہ کے خوف کی وجہ سے اس کے پاس جا کر اس کی اطاعت کرلی تو اس نے انہیں قبول کرلیا پھر مغرب سے فوج آگئی اور اس نے رقدہ سے جنگ کی گروہ بھی فتح نہ ہو سکا اور اس دور ان میں طاغیہ اندکس میں گھومتا پھر تا تھا۔

ابن الاحمر كاغرناط سے جنگ كرنا: اورابن الاحرنے بى اشقياد له اورابن الدليل كے ساتھ غرناط سے جنگ كى پھر

ا ن الاحرف بی مرین کے ساتھ مصالحت کرنے کے بارے میں غور وفکر کیا اور ابوزیان بن سلطان کوسلے کے لئے بھیجا اور اس ے مریکہ کے دار الخلافہ میں اس سے ملاقات کی جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

اورسلطان اپن چھاؤنی ہے سوس جاتے ہوئے جبل سکیسوی ہے گز را پھراس نے فوجیں جیجیں اور اپنے رائے سے مراکش واپس آگیا یہاں تک کربری غازیوں نے بغاوت کردی تووہ فاس واپس آگیا اور آ فاق میں جہاد کے واسطے نگلتے کے لئے اپنا پیغام بھیجا اور رجب ۸ کے اچ میں چل کر طبخہ پہنچ گیا اور اس عرصہ میں ملمانوں کے حالات میں جواہتری پیدا ہوئی تھی اور طاغیہ کی مدد سے ابن الاحمر نے جوفقنہ پیدا کیا تھا اور جزمیرہ اندلس کو ہڑپ کرنے کا جواُسے خیال آیا تھا اس کا مشاہدہ کیا اور بنی افتقیلول میں جوریاست اے حاصل تھی اس کے بارے میں اس کے حاسدوں نے ابن الاحر کے خلاف اس کی مدو کی پس خاکم وادی آش رئیس ابوالحسن بن اسحاق نے اُسے تھینج لیا اور اس کے ساتھ مل کر <u>۹ کے لاھ</u>ین پندر ہ یوم تک غرنا طرسے جنگ کی پھروہ چلے گئے اور اس کے بعد اس سال غرناطہ کی زنانہ فوجوں نے ان سے جنگ کی اور طلحہ بن محلی اور پیر بعین کے سردار تاشفین بن معطی نے المسلی کے قلعہ میں ان پرغلبہ پالیا کیں اللہ نے انہیں ان پرغلبہ عطا فرمایا اور نصار کی کے سام سو ے زیادہ سوار کام آئے اور بنی مرین کے اصل میں سے عثان بن محمد بن عبدالحق شہید ہو گیا اور اس کے بعد حاکم وادی آش کا بھائی ابوعبداللہ طاغیہ کوغرنا طرے جنگ کرنے کے لئے تھنچے لایا 'پس طاغیہ نے اس سے جنگ کی اور کئی روز تک وہاں قیام کیا پھران برغلبہ یا کرچلا گیا اور سلطان کومسلمانوں کے متعلق اور ابن الاحر نے طاعبیہ کی جوذلت کی تھی اس سے خوف ہوا لیس اس نے اس سے مصالحت اور اتحاد کرنے کے بارے میں خط و کتابت کی اور اس پر مالقہ سے دست بر دار ہونے کی شرط عائد کی ۔ یں سلطان جہاد کی راہ ہے رکا وٹوں کو دور کرنے میں لگ گیا اور ان رکا وٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ یغمر اس کی جنگ تھی اوراس کے اور ابن الاحمر اور طاغیہ بن اخی اوقولش کے درمیان جورابط اور تجدید شلح کے بارے میں معاہرہ ہوا تھا اس سے اُسے یقین ہوگیا تواس نے جھکڑا کیا اور عنادے بردہ اٹھایا اور اس کے اور کنارے کے مسلمان اور کا فرباشندوں کے درمیان جورابط ہوا تھا اس کا علان کیا اور بیا کہ وہ بلا دمغرب کو لیسٹ میں لانے کاعزم کتے ہوئے ہے۔

امیر المسلمین اور یغم اس کی جنگ: پن امیر المسلمین نے یغر اس جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا اور طبح میں تین ماہ کے قیام کے بعد فاس واپس آکر شوال کے آخر میں اس میں داخل ہو گیا اور اس پر جحت قائم کرنے کے لئے ایلجیوں کو دوبارہ اس کے پاس بھیجا اور وہ بنی تو جین کے ساتھ مصالحت کرنے اور امیر الموسنین سے ان کی دوئتی کی وجہ سے ان سے الگ ہونے کی طرف مائل ہوا پس یغم اس اپ سواروں پر پریشان ہو گیا اور اپنی سرشی پر مصر رہا اور امیر المسلمین نے وجہ میں فاس سے کوچ کیا اور اپنی سرشی پر مصر رہا اور امیر المسلمین نے وجہ میں فاس سے کوچ کیا اور اپنی بھی اسے جا ملا اور جب وہ ملوبی بچائو توجوں کے انظار میں تخبر گیا گھر تا سہ اور تاقیہ کی طرف کوچ کر گیا اور یغمر اس نے زنانہ اور غربوں کی فوجوں کے ساتھ ان کے جیموں اور جراگ ہوں کے متلا شیوں سمیت اس کا قصد کیا اور لوگوں کے جاسوں ایک دوسر ہے سے ملے اور دونوں کے درمیان جنگ ہوگی اور ان دونوں کے حیجھے دونوں فوجیں آگئیں اور گھرسان کا رن پڑا اور خزرورہ میں درندوں کے کھیل کے میدان کی اور ان دونوں کے حیجھے دونوں فوجیں آگئیں اور گھرسان کا رن پڑا اور خزرورہ میں درندوں کے کھیل کے میدان میں جنگ ہوئی اور امیر المسلمین نے اپنے میدان کو مقرب کیا اور اپنی قربایا اور تیا ہوگئے اور اس نے اپنی تو جنگ ہوئی اور جب لوگ آئے تو تو بو عبدالواد پر اگذہ ہوگئے اور اس نے ان کا تمام سامان اور دونوں نے دونوں کے دیتے کو فوٹ کے دونوں کے دونوں کو میں درندوں کے دیتے کو فوٹ کے دونوں نو جنگ ہوئی اور دونوں نے دونوں نو جنگ ہوئی اور دونوں نوب کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں ک

ان کی چھاؤٹی کے مال ومتاع 'گھوڑوں' بتھیاروں اور خیموں کولوٹ لیا اور امیر المسلمین کی فوج نے پیرات اپنے گھوڑوں کی پہتوں برگزاری اور دوسرے دن اپنے دشن کا تعاقب کیا اور پنجر اس کے ساتھ جو چرا گاہیں الماش کرنے والے عرب تھا ان کے اموال لوٹ لئے اور ہوم بن کے ہاتھ ان کے اونٹوں اور بکر بوں سے بھر گئے اور وہ پنجر اس اور زناتہ کے بلاد میں داخل ہوگئے اور وہ ہاں اُسے بنی تو جین کا امیر محمد بن عبدالقوی وسات کی جانب ملا اور ان سب نے اس کے بلاد کولوٹ مار اور تخریب سے برباد کر دیا بھر اس نے بنومرین کوان کے شہروں میں چلے جانے کی اجازت دے دی اور خود اس نے تشہر کر تخریب سے برباد کر دیا بھر اس نے بنومرین کوان کے شہروں میں چلے جانے کی اجازت دے دی اور خود اس نے تشہر کر تناس کی ناکہ بندی کر لی تاکہ محمد بن عبدالقوی اور اس کی قوم جبل وانشریس میں ابنی نجات گاہ تک بھی جائے کیونکہ اُسے ان میں بین خوف تھا' بھروہ وہ اس سے چلاگیا اور مغرب کی طرف لوٹ آیا اور ماہ دمضان • ۱۸ ہے میں فاس میں داخل ہوا۔

پھراس نے مراکش پرحملہ کیااوراس کے بعد ای جھراس پر قبضہ کرلیااوراپے بیٹے امیر ابو پیقوب کوسوں کی طرف اس کے اطراف پر قبضہ کرنے اس کے اللے جھیجااور مراکش میں اسے طاخیہ کا فریاورس طاکہ اس کے بیٹے شانجہ نے اس کے خلاف بغاوت کردی ہے تواس نے اپنے جہاد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ان کے باہمی فساو کے موقع گونٹیمت جانا اور اندلس کی طرف جلد جانے کرتے کوچ کرگیا۔

فصل

طاغیہ کے خلاف اس کے بیٹے شانحہ کے بعاوت کرنے اور سلطان ابو یوسف کے طاقت کرنے اور سلطان ابو یوسف کے طاقعیہ کی مدد کے لئے جانے اور نصار کی کے برا گندہ ہموجانے کے حالات اور اس میں ہمونے والی جنگوں کے واقعات ہمونے والی جنگوں کے واقعات

جب سلطان تلمسان کی جنگ سے فاس واپس آیا اور مراکش کی طرف گیا تو وہاں پراسے طاغیہ کے جزنیاوں اور اس

کی حکومت کے لیڈروں اوراس کے مرہب کے مناظروں کا ایک وفد اس کے میٹے شانچے کے خلاف ماد ما تکنے کے لئے ملا جس نے نصاری کی ایک یارٹی کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کردی تھی اور انہوں نے اسے حکومت کے معالم ملی مغلوث كرايا تفالين ابن نے امير المسلمين سے مدد مالكى اور أسے ان كے ساتھ جنگ كرنے كے لئے إكار ااور اسے ان كے ہاتھوں ے ای حکومت واپس لینے کی امید دلائی تو امیر اسلمین نے اس کے داعی کوجواب دیا کہ وہ ان کے افتراق کی وجہ ہے ان پر تمله كرے گا اور وہ كوچ كر كے قصر المجازتك پہنچ گيا اور لوگوں ميں طبل جہا و بجاديا اور خضراء كي طرف چلا گيا اور رہيج الثاني ا ۱۸ ج میں دہاں اتر گیا اور اندنس کی سرحدول کے پہرے داروں نے اس پراتفاق کرلیا اوروہ جلتے چلتے صحر ہ عیادتک پہنچ گیا اور دہاں اسے طاغیہ اسلام کے غلبے کے سامنے ذکیل ہوگر اور سلطان کی مدد کی آرزور کھے ہوئے ملاتو اس نے اسے خوش آ مدید کہا اور اسے ملمانوں کے مال سے اخراجات کے لئے ایک لا کھروپید دیا جس کے بدلہ میں اس نے اس کے اسلاف کے پاس جوتاج پڑا تھا بطور صانت طلب کیا جوان کے گھروں میں اس دور کی اولا د کے لئے باعث فخر تھا اور وہ غازی بن کر اس کے ساتھ وارالحرب میں واخل ہوا یہاں تک کہ اس نے قرطبہ سے جنگ کی جہاں اس کا بیٹا شانجہ بن طاخیہ ایک یارٹی کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کئے ہوئے تھا پس اس نے کئی روز تک اس سے جنگ کی پھر دیاں سے چلا گیا اور اس کے نواح و جہات میں پھرتار ہااورطلیطلہ کی طرف کوچ کر گیا اور اس کی جہات میں فساد کیا اور آبادی کو ہریا د کیا بیماں تک کہوہ قلعہ مجر پط تک پہنچ گیا جوسر حد کے کنارے پر ہے پس مسلمانوں کے ہاتھ مجر کئے اور جوغنائم وہ لائے تھے ان سے ان کی حیماؤنی تنگ ہوگئی اور وہ الجزیرہ کی طرف واپس آ گیا اور اس سال کے شعبان میں وہاں اتر ا اور عمر بن محلی سلطان کی اطاعت کی طرف آگیا ہیں ابن الاحرنے اس کا قصد کیا اور اس کے عہد کونوڑ دیا اور المنکب کواس کے قیضے ہے واپس لے ایا اور اس سال کے شروع میں اپنی فوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کی' پس سلطان نے اس کے جزیرہ پر اینا بحری بیڑ ہ اس کی طرف بھیجا اور ابن الاحمر بھاگ گیا اور اس نے سلطان کی اطاعت اختیار کرنے میں اور شلویا دیہ کی بیعت پہنچانے میں جلدی کی اوراس کے رجوع کو قبول کیا اوراس کے بدلے میں اے المنکب دیا یہاں تک کہ اس کا وہ حال ہوا جے ہم بیان کریں گئے۔ 

eng date fredering in de synaphie en fil en tensol et hjelledet i de skelen en fransk en e

## فصل

# ابن الاحمر کے ساتھ مصالحت کرنے اور اس کی خاطر سلطان کے مالقہ سے دستبر دار ہونے اور اس کے بعد از سرنو جنگ ہونے کے حالات

جب سلطان اور طاعیہ کی ہتھ جوڑی ہوگئی تو این الاجراس کے جلے ہے ڈرگیا اور شانج سے دوئی کرنے کی طرف مائل ہوا جس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی ہوئی تھی اور اس کا اس کے ساتھ اتحاد ہوگیا اور اس نے اس سے پٹنہ معاہدہ کیا اور اندلس اس کے لئے فتدہ جنگ سے بھڑک اٹھا گرشانج نے این الاجر کو پچھانکہ فدہ یا اور سلطان طاعیے کی جنگ سے دالی آگیا اور اس نے المجابی بی دہاں والی آگیا اور اس نے المجابی بی دہاں والی آگیا اور اس نے اپنے بی بغلبہ پالیا پس اس نے مالقہ سے جنگ کرنے کا عزم کرلیا اور اس نے المجابی بی دہاں سے المجزیرہ پر جملہ کیا اور خربیہ کے تمام قلعوں پر قبضہ کرلیا پھراس نے مالتھ کی طرف توجہ کی اور وہاں اپنی فوج سے کی ماقعہ کو بالا کی باتھ ہو الاحراکی کی بغاوت کا حال معلوم ہوگیا اور اس نے اس کے بعنور سے نگنے پر غور وفکر کیا اور اس کام کے لئے سلطان کے وفی عہد بیٹے ابو یوسف کے سوا کوئی آدر کی نظر نہ آیا تو اس نے اس کے بعنور سے نگنے پر غور کیا اور اس نے اور حشن کے طاف مسلمانوں کو حتی مرب کے مقام سے اس خاج کوئی اور اس نے اس اس کے حقول میں اس کے بیٹواؤ میں ملا اور اس نے اپنی کوشش ہیں اس ایس کے کوئی ہو گیا اور اس سے اس کوئی ہو گیا اور اس سے اس کوئی ہو اس میں اسے وہنی کوئی ہو اس میں اسے وہنی کی خواہش کی تو اس نے اپنی کوئی ہو اس میں اس کے بیٹواؤ میں ملا اور اس سے اس کوئی ہو اس میں اسے وہنی کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کو پورا کیا کوئی ہو وہ اس میں اسے وہنی میں اپنی تازہ ہو گئا اور اس میں الحراس نے دار الحرب میں فوجیں جیسی ہو جس جی میں خواجس میں خواجس جیس ہو جیں جیسی ہو جس کوئی تازہ ہو گئے اور سلطان المجزیری کی طرف واپس آگیا اور اس نے دار الحرب میں فوجیں جیسی ہو جیں جیسی ہو جس کی خواہش کی تو اس کی خواہش ک

طلیطلہ سے جنگ بھراس نے از ہر نو بنفس نفیس طلیطلہ ہے جنگ شروع کی اور ماہ رہیج الثانی ۱۸۲ھ کو الجزیرہ ہے جنگ کے لئے روانہ ہوا' یہاں تک کر قرطبہ پہنچ گیا اور حد سے بڑھ کرخوزیزی کی اور غنائم حاصل کیس اور آبادی کو ویران کیا اور قلعوں کو فتح کیا۔ قلعوں کو فتح کیا۔

بھرالبرت کی طرف کوچ کر گیااورا پی چھاؤنی کوساسہ کے باہر پیچھے چھوڑ گیااور صحرائی علاقے میں دورا تیں خوب تیزی سے چلنار ہااور طلیطلہ کے نواح میں البرت بیٹنج گیااوراس نے میدانوں میں سواروں کوآزاد چھوڑ دیا یہاں تک کہ جو کے ان میں تھا تلاش کرلیا اور وہ کثر سے غنائم کے باعث لوگوں کے ست ہوجانے کی وجہ سے طلیطلہ نہ پنج سکا اور اس نے ب
حد خوٹریزی کی اور کسی دوسر بے راستے سے واپس آگیا اور اس میں بھی خوٹریزی اور بربادی کی پھر ساسہ میں اپنی چھاؤٹی میں
واپس آگیا اور تین دن اس کے آٹار کو مٹا تا اور اس کے اشجار کو اکھیڑتا رہا اور الجزیرہ کی طرف واپس آگیا اور ماہ رجب میں
وہاں فروکش ہوا اور غنائم کو تقسیم کیا اور شمس سے جھہ دیا اور الجزیرہ پراپ پوتے میٹی بن امیر ابو مالک کو امیر مقرر کیا اور وہ اپنی
ولیت کے دوماہ بعد المعری میں شہید ہوگر فوت ہوگیا اور سلطان نے اپنے بیٹے ابوزیان مندیل کے ساتھ ماہ شعبان میں مغرب
کی طرف گیا اور تین دن طبح میں آرام کیا اور جلدی سے قاس کی طرف گیا اور شعبان کے آخر میں دہاں اتر ااور جب اس نے
اپنے روزے اور قربانیاں آدا کر لین تو مراکش کو گھی تھاک کرنے اور اس کے احوال کو معلوم کرنے کے لئے کوچ کر گیا اور
خود سلا اور از دردکی گرانی کرنے لگا اور رباط الفتح میں دوماہ تک قیام کیا اور سرکے آغاز میں مراکش اتر ا

طاغیہ کی وفات اور اُسے طاغیہ ابن اونونش کی وفات اور تصاری کے اس کے باغی بیٹے شانجہ پر متفق ہو جانے کی اطلاع ملی۔ پس اس نے جہاد کے لئے اپنے عزم کورکت دی اور اپنے ولی عبد امیر الویعقوب کوفوج کے ساتھ بلادسوس کی طرف عربوں کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کی زیاد تیوں کورو کئے اور حکومت کے باغی خوارج کے آثار مٹانے کے لئے بھیجا کس وہ اس کے آگے بھاگ اٹھے اور اس نے بلاوسوس کی آئری الساقیۃ الجمراء تک ان کا تعاقب کیا تو ان جنگلات میں بہت سے عرب بھوک اور بیاس سے مرگے اور جب اسے امیر المؤمنین کی علالت کی خبر بلی تو واپس آگیا اور اونٹوں کے مرکھا کو کا ماہر بن کرمراکش بہنچ گیا اور اس نے جنگ اور جب اسے امیر المؤمنین کی علالت کی خبر بلی تو واپس آگیا اور اونٹوں کے مرکھا کو کا ماہر بن کرمراکش بہنچ گیا اور اس نے جنگ اور جب اسے امیر المؤمنین کی علالت کی خبر بلی تو واپس آگیا اور اونٹوں کے دورکھا کو کا ماہر بن کرمراکش بہنچ گیا اور اس نے جنگ اور جب اور جماد کا عزم کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

فصل

سلطان ابو بوسف کے چوتھی بارا ندلس جانے اور شریش کے محاصرہ کرنے اوراس دوران میں

#### ہونے والےغزوات کے حالات

جب امیر اسلمین نے اندلس جانے کا عزم کیا اور اپنی فوجوں اور مددگاروں سے ملا اور ان کی کمزوریوں کو دور کیا اور قبائل مغرب بیس جام الام بندی کا پیغام بھیج دیا اور جمادی الآخرة ۱۸۳ ھے بیس مراکش سے اٹھ کھڑا ہوا اور نصف شعبان کو رباط الفتح بیس ارکش سے اٹھ کھڑا ہوا اور نصف شعبان کو رباط الفتح بیس اثر اجہاں اس نے اپنے روز ہے اور قربانیاں اوا کیس پھر قصر معمورہ کی طرف کوچ کر گیا اور تخواہ داراور رضا کار فوجوں کو اس سال کے آخر میں بھیجنا شروع کیا اور اس کے بعد ماہ صفر ۱۸۲ھ بیس بنفس نفس سمندر کو پارکز کے اس کے باہر اتر پڑا بھرانحضر اوسے چلاا اور تین دن آرام کیا پھر جنگ کرتے ہوئے لگلا یہاں تک کہ واد کی لک تک بھی گیا اور سواروں کو ویشن

کے بلاداور میدانوں میں آگ لگاتے اور تباہی کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ پس جب اس نے بلاد نفر انیہ کو ویران اوران کے علاقے کو تباہ کر دیا تو شہر شریس کا قصد کیا اوراس کے میدان میں اتر ااور دہاں پڑاؤ کیا اوراس کے تمام نواح میں غارت گر دیتے بھیجا ور سرحدوں میں جومیگزین تھے وہ اس کے پاس لائے گئے اور اس کا پوتا عمر بن ابو مالک اہل مغرب کی بہت برشی سوار اور پیدل فوج کے ساتھ اسے ملا اور پانچ سوسے زیادہ تیرا نداز غازی جو سبتہ میں الغرنی کے حصے میں تھے وہ بھی اسے آ مطے اور اس نے ایک جبد امیر ابولیتقو ب کو اعداس کے گنارے کے بقیدلوگوں کو بھی جنگ کے لئے جنج کرنے اور جھنڈ اعطا کرنے کا اشارہ کیا۔

اشبیلید سے جنگ: اورا ہے ای سال کے آخر صفر میں اشیلیہ سے جنگ کرنے کے لئے بھیجاتو انہوں نے نتیمت حاصل کی اور واپسی پرقرموندے گزرے اور اے لوٹ لیا اور خوب قبلام کیا اور قیدی بنائے اور واپس آ گے اور ان کے ہاتھ غنائم سے بھرے ہوئے تھے اور اس نے اپنے وزیر مجمد بن عطواا درمجمہ بن عمران بن عبلہ کو جاسویں بنا کر بھیجاا ورد ہ القناطر کے قلعہ اور اس کے باغات میں آئے اور انہیں محافظوں کی کمزوری اور سرحدوں کی اہتری کا حال معلوم کرلیا تو اس نے ۳ رہیج الاوّل کو اینے پوتے عمر بن عبدالواحد کواپنے ہی سواروں پر دوسری بارسالا رمقرر کیا اور اسے جھنڈا عطا کیا اور اسے وادی لک کے میدانوں میں بھیجااور وہ حدسے زیادہ قبلاً م کرنے اور کھیتوں اور پھلوں کواجار نے اور جلانے کے بعداس قدر عنائم لے کر لوٹے جنہوں نے فوجوں کو پُر کر دیا اورانہوں نے اس کی آبادی کو تباہ کر دیا' پھراس نے ۸رہیج الآوّل کوارکش کے قلعہ پرحملہ كرنے كے لئے ايك فوج بھيجي تووه وہاں اچا تك آئے اور انہوں نے ان كے اموال لوٹ لئے پھراس نے ٩ رہيج الاوّل كو اینے بیلے ابومعروف کوایک ہزار سواروں پر سالار مقرر کیا اور اسے اشبیلیہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا پس وہ گئے یہاں تک کدانہوں نے اس کامحاصرہ کرلیا اور اس کےمحافظ اس کا مقابلہ کرنے ہے رک گئے پیس اس نے اس کی آبادی کو برباد کر دیا اور اس کے درختوں کوکاٹ دیا اور اس کی فوج کے ہاتھ اموال اور قیدیوں سے بھر گئے اور وہ سلطان کی چھاؤنی کی طرف تقلیے مجرکر واپس آ گیا چراس نے تیسری باراپے پوتے عمر کونصف رہے الاوّل میں قلعے سے جنگ کرنے کے لئے سألار مقرر كيا، جواس كي حِماوَتي كمغرب مين تقااوراس نے پيادہ تيرانداز اور آلات سے كام لينے والے بيج اور معاہدہ کے پیادوں سے بھی اس کی مدد کی اور اس نے اس سال اس سے جنگ کی اور بر ورقوت اس کے باشندوں برحمله کردیا اور جانیازوں کو آل کر دیا اور عور توں اور بچوں کو قیدی بنالیا اور اُسے ذکیل کر دیا اور کا رہے الاوّل کوسلطان نے اپنی چھاؤنی کے قریب قلعہ سقوط پر جملہ کر دیا اور اسے بر ہا دکر کے آگ سے جلا دیا اور لوٹ لیا اور جا نیاز ون گوتل کر دیا اور اس کے ہاشندوں کو قید کرلیا اور ۲۰ رہے الا وّل کو اس کا ولی عہد امیر ابویقوب اہل مغرب اور تمام قبائل کو جنگ کے لئے اکٹھا کر کے بے ثار فوجوں کے ساتھ پینچ کیا اور امیر المسلمین ان کے خیر مقدم اور ملا قات کے لئے نگلے اور اس دن آنے والی فوج میں تیرہ ہزار مصامدہ اور آٹھ ہزار مغرب کے بربری جہاد کے لئے رضا کار تھے اور سلطان نے اُسے یا نچے ہزار شخواہ دار دو ہزار رضا کار ' تیرہ بزار بیادہ اور دو بزار تیراندازوں پر سالار مقرر کیا اور اسے اشبیلیہ کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کے نواح میں خوب خوزیزی کرنے کے لئے بھیجا'لیں اس نے اپنے دستوں کو تیار کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے آ کے غارت گروستے ورقل كة اورقلعون يرحمله كيا اورا موال كولوثا اور بھے توانہوں نے خوب خوزیزی کی اوراس قیدی بنائے

اس نے اشبیلیدگاز بین میں شرق اورالغابہ پرحملہ کیا اوراس کی بستیوں کو تباہ و ہر باد کر دیا اوراس کے قعلوں میں گھس گیا اور امیر اسلمین کے پڑاؤ کی طرف واپس لوٹ آیا اور اس نے اس کی آمد کے دوسرے دن سالا رمقرر کیا اور ایک دوسری فوج سے اسے قرمونہ اور وادی الکہر جنگ کے لئے روانہ کیا۔

قرمونہ پر غارت گری : پس اس نے قرمونہ پر غارت گری کی اور اس کے خافطوں نے مدافعت کی خواہش کی اور انہوں نے انہیں شہر میں روک دیا پھر انہوں نے برج کا گھیراؤ کرلیا جوشہر کے قریب ہی تھا پس انہوں نے دن کی ایک گھڑی اس سے جنگ کی اور اس میں برور قوت گھس کے اور وہ مسلسل منازل اور آبادی کو تلاش کر تار ہا بہاں تک کہ اشبیلیہ کے میدان میں کھڑا ہو گیا اور حملہ کیا اور اس کر ج میں داخل ہو گیا جو مسلمانوں کی جاسوی کرر ہا تھا اور اسے آگ سے جلا دیا اور اس کی فوجوں کے ہاتھ بھر گئے اور وہ امیر المسلمین کے بڑاؤ کی طرف واپس آبا۔

جزیرہ کیوٹر سے جنگ: اور ۱۳ اربیج الی نی کواس نے امیر ابو یعقوب کو جزیرہ کیوٹر سے جنگ کرنے پر سالا رمقرر کیا پس اس نے اس کا قصد کیا اور اس سے جنگ کی اور ہز ورقوت اس میں داخل ہو گیا اور ۲ جمادی الا وّل کو اس نے طلحہ بن بجیٰ بن محلی کوامیرمقرر کیا اور وہ ۵ کا چے میں اپنے بھائی عمرے مالقہ کے متعلق سازش کر کے حج کو چلا گیا تو اس نے ابنا فرض ادا کیا اور والپس آ گیااور داستے میں تونس ہے گزرااور الداعی بن عمارہ نے جوان دنوں وہاں تھااس پر تہمت لگائی تو اس نے ۱۸۲ میر میں اسے قید کر آیا پھراُ سے چھوڑ دیا اور مغرب میں اپنی قوم کے پاس آگیا پھروہ سلطان کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے اندلس گیا تو اس نے اسے اس جنگ میں دوسوسواروں پر سالا رمقرر کیا اور اُسے اشبیلیہ کی طرف بھیجا تا کہ چھاؤنی کے لئے ر تبہ ہواور اس نے طاغیہ شانجہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے اس کے ساتھ یہودیوں اور معاہد نصاریٰ کے جاسوں جیجے اوراس ا ثناء میں امیر المسلمین من وشام شریش سے جنگ کرتے رہے اور اس کے آثار کو تباہ و برباد کرتے رہے اور اس نے ہر رات ا در دن کورشن کے علاقے میں فوجیں جمیجیں پس وہ کسی دن شکر کے تیار کرنے اور اسے جنگ کے جیبیجے یا جھنڈ ابا ندھنے یا سرية بينج سے فارغ ندر ہتا۔ يہال تک كداس نے تمام بلاد نفرانيكي آبادي كوبر بادكر ديا اور اشبيلية ليله قرمونة استي جيال مشرق اورالغرنيتر ہ كے تمام علاقے كوتباہ كر ديا اوران غزوات ميں جشم عبا دالعاصمي اوركر دوں كے امير خضر الغزي نے بوي شجاعت کامظاہرہ کیااوران غزوات میں ان کی بڑی شہرت ہوئی اوراسی طرح سبتہ کے غازیوں اور باقی مجاہدین اورجشم کے عربول نے بھی بوی شجاعت دکھائی' پس جب اس نے انہیں اچھی طرح تباہ ویر بادکر دیا اورلوٹ مارکر کے ان کے اموال کے گیااور موسم سرمانے تکی پیدا کردی اور فوج کی خوراک رک گئ تواس نے واپسی کاعزم کرلیااور رجب کے آخر میں شریش سے چلا گیا اور غازیوں کی فوج میں سے غرنا طرکی فوج اسے ملی اور ان کا سالار یعلیٰ بن ابی عباد بن عبدالحق وا دی بردہ میں تھا پی اس نے انہیں خوش آ مدید کہااور وہ اپنے گھروں کی طرف ملٹ گئے اور اُسے اطلاع ملی کہ دشمن نے اپنے بحری بیڑوں کو ز قاق کے گیرنے اور الفراض سے ورے حائل ہونے کا اشارہ کیا ہے پس امیر المسلمین نے اپنے تمام ساحلوں سیعة طبخہ المككب جزيره طيف بلاد الريف اور رباط الفتح كواطلاع دے كرائي بحرى بيزے منگوائے تو وہاں سے بورى تيارى كے ساتھ چھتیں بحری بیڑے آئے 'پس وحمٰن کے بحری بیڑے وہاں جانے ہے رک گئے اور الٹے پاؤل واپس آگئے اور ماہ

رمضان میں وہ الجزیرہ میں اتر ااور طاخیہ شانجہ اور اس کے ہم غد ہوں کو یقین ہوگیا کہ ان کے بلا داور زمین تاہ و ہربادہ و پھل ہے اور ان پرواضح ہوگیا کہ وہ مدا فعت اور تمایت کرنے سے عاجز ہیں تو جیسا کہ بیان کیا جا تا ہے کہ وہ امیر المسلمین کی طرف اس کی زیاد توں کی رکاوٹ کے لئے مصالحت کے لئے مائل ہوئے اور سلطان جس جگہ شریش میں جنگ کر رہاتھا 'وہاں اس کے پاس عربین ابو یجی 'اس کی اطاعت اختیاد کرتے ہوئے گیا تو اس نے اس کے ساتھ جو پہلے تلاعب کیا تھا اس کے بارے میں اُسے جہم کیا اور اس کے بعائی طلحہ کو تھم دیا تو اس نے اُسے ایک طرف کر دیا اور اُسے طریف لے آیا اور اُسے وہاں قید کر دیا اور طلحہ المنکب کی طرف چلا گیا اور اس نے اپنی تھا گی عمر کے اموال اور ذخار کا صفایا کر دیا اور سلطان کے پاس چلا آیا اور سلطان نے موئی کو اُلمنک کا امیر مقرر کیا اور پیا دہ فوج سے اسے مدودی پھر اس نے عمر کوقید کی چندر اتوں کے بعدر ہاکر دیا اور طلحہ اور عمر سلطان کی رکاب میں چلے اور سلطان کی ایو تا منصور بن ابی مالک غرنا طری طرف آگیا پھر وہاں سے المنکب چلا گیا اور موئی بن مجلی کے باریک کے باریک سلطان نے اسے تھم رایا اور اس کے قیام کرنے کو پند کیا۔

## فصل

## طاغیہ شانجہ کے آنے اور سلم کے طے ہونے اور اس کے زیر سابیسلطان کے وفات پانے

## كے حالات

بلاونھرانیہ بلادابن اوفونش پڑان کی بستیوں کی تباہی اوراموال کی لوٹ اور عورتوں کو قیدی بنانے اور جانبازوں کے تباہ کرنے اور پہاڑوں کے برباد کرنے اور آبادیوں سے کے اکھیڑنے کا جوعذ اب امیر المسلمین کی جانب سے نازل ہوائ اس سے آئھیں پھر کئیں اور دل گلوں میں اٹک گئے اور انہیں یقین ہوگیا کہ انہیں امیر المسلمین سے بچانے والا کوئی نہیں تو وہ اپنے طاغیہ شانجہ کے پاس نگاہیں جھکائے ہوئے ان پر ذلت چھائی ہوئی تھی اور خدائی فوجوں نے انہیں جو دردنا کے عذاب دیا تھا اس سے آئیں کر ہے تھا اور انہیں سے کرنے اور اس کے تعراب دیا تھا اس سے وہ تکلفے محسوں کر ہے تھا اور انہیں اور دردنا کے عذاب دیا تھا اس کے باس جینے پر آمادہ کیا 'وگرنہ بھیشداس کی جانب سے انہیں آفت پہنچی رہے گی اور ان کے گھر کے قریب نازل ہوتی رہے گی تو اس نے انہیں اپنے دین کی ذلت کی وجہ سے ان کی بات قبول کر لی اور اس نے ان کی جو ب ان کی بات قبول کر لی اور اس نے بی جو نیوں اور بیاد اور ایوں کا ایک وفد بھیجا امیر المسلمین کے پاس سلح کرنے اور جنگ کے ہتھیا رہیں گئی واپس اپنے دین کی ذلت کی وجہ سے ان کی بات قبول کر لی اور اس نے ہوا بھیجا تو امیر المسلمین نے ان پوفر کرتے ہوئے انہیں واپس کر دیا پھر طاغیہ نے انہیں دوبارہ رغبت دلانے کے لئے واپس کر دیا تھر المومنین نے ان کی حاجت پوری کر دی اور سلکمین نے ان کی حاجت پوری کر دی اور سلکمین نے ان کی حاجت پوری کر دی اور سلکمین نے ان کی حاجت پوری کر دی اور سلکمیں نے ان کی حاجت پوری کر دی اور میکنی نے ان کی حاجت پوری کر دی اور سلکمیں نے ان کی حاجت پوری کر دی اور سلکمین نے ان کی حاجت پوری کر دی اور سلکمی نے ان کی حاجت پوری کر دی اور میا

کی طرف مائل ہوا کیونکہ اسے ان کے خواص کے اس کے پاس آنے اور عزت اسلام کے آگے ان کے ذکیل ہونے کا یقین ہوگیا تھا اور اس نے ان کے مطالبہ کو قبول کیا اور اس نے ان پرشر طعا کد کی جے انہوں قبول کیا کہ وہ اپنی قوم اور غیر قوم کے تمام مسلمانوں سے ملح کریں گے اور اس کے بیڑوی ملوک کی دوتی اور وشمنی میں اس کی رضامتدی چاہیں گے اور رہے کہ وہ اپنی مسلمان تا جروں سے میکس اٹھا دیں گے اور مسلمان بادشا ہوں کو آپس میں لڑائے پرا کسانا اور ان میں فتنہ بیدا کرنا چھوڑ دیں گے اور اس نے ان شراکط کے طے کرنے اور اس معاہدہ کو پختہ کرنے کے لئے اپنے بچا عبدالحق بن الرّجان کو بیجہ لیں اس نے اچھی طرح بات پہنچا دی اور وفائے عہد کی تاکیدی۔

ابن الاحرك الميليون كا طاعيه كي ياس جانا الورابن الاحرك اليلى طاعيه كي باس آئ اوروه الميرالسلين كي ما افعت كي بغيراس كرساته ملح كرف كي الميل المستحد كي بغيراس كرساته ملح كرف كي الميل المستحد كي بغيراس كرساته ملح كرف كي الميل المستحد الميل المستحد الميل المستحد الميل المستحد الميل المستحد الميل المستحد الميل ال

اميرالمسلمين اورطاغيه كي ملاقات اوراميرالمسلمين نے نہايت وزاورتياك سال ماقات كى جيے كه وہ ان جيع عظمبائ طروف كے تحافف ديہ فن ان جيع عظمبائ طرون كا جوڑا تھا جس كانام ہاتھى اورجنگى گدھى تھا اوراس كے علاوہ بھى بچھ برتن تھے پس سلطان اوراس ميں ايك وحتى نما جا نوروں كا جوڑا تھا جس كانام ہاتھى اورجنگى گدھى تھا اوراس كے علاوہ بھى بچھ برتن تھے پس سلطان اوراس كے بيٹے نے انہيں قبول كيا اور انہوں نے بھى اس كے بالقابل اسے دگئى چيزيں ديں اور معاہدہ صلح على ہوگيا اور طاخيه نے بيٹے شرائط بھى قبول كرليل اور اسلامى قوت اس سے راضى ہوگى اوروہ خوتى وسرت سے جرپورہو كرا جي قوم كی طرف لونا اور المائمين نے اس سے مطالبہ كيا كہ جب سے نصار كی نے اسلامی شہروں پر قبضہ كيا ہے اس وقت سے جو على كيا جن اس ان كے پاس بھيجيں تو سلطان نے طلب علم امير المسلمين بھي جوائے قواس نے بہت ہى اقسام كى كتب تيرہ بوجھوں بين سلطان كے پاس بھيجيں تو سلطان نے طلب علم كے لئے قاس بين جرب مدرسہ كى بنيا در كھی تھى انہيں اس كے لئے وقت كر ديا اورا مير المسلمين رمضان شروع ہوئے سے دو رات قبل الجزيرہ واليس آگے اورائي روزے اور قبل المسلمين كي مجلس ميں مروز داور قبل اورائي رات كا ايك حصد الل علم سے تعلقو كے لئے مقرر رات بي المبلمين كي مجلس ميں مروز داور كى موجود كى بيس عيدالفظر كے دوز تيار كردہ اشتعار سنائے اوراس ميدان ميں سلطان كے اس ميں امير المسلمين كي مجلس ميں امير المسلمين كي سفروں كا شاعر عن دولا الكي تو اس ميں امير المسلمين كي سفروں كا شاعرعن دولا الكيات تھا اس نے اس ميں امير المسلمين كي سفروں اورجنگوں كا ميں سب سے بازى لئے والے عورت كا شاعرعن دولا الكيات تھا اس نے اس ميں امير المسلمين كي سفروں اورجنگوں كا ميں سب سے بازى لئے والے والے دولوں کی مرحم دولوں کوروں کوروں كيات کے دولوں کا مسلم کوروں کوروں کی کھورک کوروں کوروں کوروں کی کھورک کوروں کو

ہر ابین میں دون ہے۔ اور اپنے جیئے اور اپنے الاور اپنے الاور اپنے الاور وہاں میگزین بنائے اور اپنے جیئے امیر ابوزیان مندیل کوان کا گران مقرر کیا اور اسے مالقہ کے قریب رکوان میں اتا را اور اسے کہ دواین الاحر کے بلاو میں کوئی نیا واقعہ نہ کرے اور عباد بن عیاض العاصی کو ایک دوسرے میگزین پر گران مقرر کیا اور اسے البونہ میں اتا را اور اپنے بیٹے امیر ابو پیقوب کو مغرب کے احوال کی تعییش کرنے اور اس کے امور کو سنجا لئے کے لئے بھیجاتو وہ سبتہ کے لیڈر قائد محمر بن بیٹے امیر ابو پیقوب کو مغرب کے احوال کی تعییش کرنے اور اس کے امور کو سنجا لئے کے لئے بھیجاتو وہ سبتہ کے لیڈر قائد محمر بن القاسم کے بحری بیڑے میں گیا اور اس نے اشارہ کیا کہ وہ اس کے باپ ابوالملوک عبد الحق کی قبر مرکی کو ہائیں بنا کیں اور ان پر اور ان پر سنگ مرمرکی کو ہائیں بنا کیں اور ان پر تحریک کے دور ان میں اس کا وزیر یکی بن ابی مندیل العسکری نصف رمضان کوفوت ہوگیا پھر اس کے بعد ذوالحجہ میں امیر المسلمین بیار ہو گئے اور ان کی تکیف بڑھ گئی اور آخر محرم ۱۵ میں فوت ہوگیا پھر اس کے بعد ذوالحجہ میں امیر المسلمین بیار ہوگئے اور ان کی تکیف بڑھ گئی اور آخر محرم ۱۵ میں فوت ہوگیا کے دور ان کی تکیف بڑھ گئی اور آخر محرم ۱۸ میں فوت ہوگیا۔

## فصل

## سلطان کی حکومت اوراس میں ہونے والے واقعات کے حالات اوراس کی حکومت کے آغاز میں خوارج کے

#### حالات

جب امیر اسلین ابو یوسف الجزیرہ میں بھارہو گے تو ان کی بیویوں نے ان کا علاج گیا اور ان کے ولی عہد امیر ابو یعقوب کو مغرب میں اپنی جگہ پراس کی اطلاع ملی تو وہ جلدی سے چلا اور امیر السلین نے اس کی آمد سے قبل وصیت کی اور اس کے باپ کے وزراء اور اس کی قوم کے عظماء نے لوگوں سے اس کی بیعت کی اور وہ سمندر پارگر کے ان کے پاس گیا تو انہوں نے ماوصفرہ ۱۸۸ھ میں از مرنواس کی بیعت کی اور انہوں سے بی بیعت کی اور اس دن خالص سلطان کی حکومت موگی تو اس نے اموال کو تقسیم کیا اور عظیات و ہے اور قید یوں کور ہا کیا اور لوگوں سے فطرانہ لینا چھوڑ و بیا اور اس بارے جس انہیں ان کی نظامت کے سپر دکیا اور گور نروں کے ہاتھوں کور عایا پرظم و جور کرنے سے روکا اور کیکس اٹھا دیا اور مالی یا فت کی عادت مثادی اور اپنی توجہ راستوں کی در تی کی طرف چھیر دی اور اس نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی بات میں کہ اس نے عادت مثادی اور اس کی پاس آیا اور کیم رکھے الا قرل کو اس میں الاحر کو بیغام بھیجا اور اس کی پاس آیا اور کیم رکھے الاق لی کو اس میں الاحر کو بیغام بھیجا اور اس کی پاس آیا اور کیم رکھے الاق لی کو اس میں بالہ سے با ہر ملا اور بیدا سے نبی بیا بیت تیا کی اور عزیت سے ملا اور اس کے لئے الجزیرہ اور طریف کے سوا ان تمام اندلی میں مرحدوں سے جو اس کی عکومت میں تھیں دسمبردار ہوگیا اور دونوں اپنی جگہ سے تعلق اور دوس کے خاندار حالات میں جو اس کی عکومت میں تعمومت میں تھیں بیا میں سے جو اس کی عکومت میں تھیں۔

ہوئے اور سلطان الجزیرہ کی طرف واپس آگیا تو وہاں اسے طاغیہ شانجہ کا وفد اس معاہدہ سلے کو کی تجدید کرتے ہوئے ملاجو
امیر المسلمین نے اس سے طرکیا تھا تو اس نے ان کی بات کو تبول کر لیا اور جب اعراس کا معاملہ درست ہوگیا اور اس پر نظر
کرتے ہوئے گزرا تو اس نے اپنے بھائی عطیۃ العباس کو مغربی سرحدوں کا امیر مقرر کیا اور علی بن یوسف کو اس کے میگزینوں
کا افر مقرر کیا اور اسے اپنی تین ہزار فوج سے مدودی اور وہ مغرب جا کرے رہے الثانی کو تفر معمودہ میں اتر اپھر فاس کی طرف چلاگیا اور کا ایجادی الاقل کو وہاں اتر ا

محمد بین اور لیس کی بخاوت: اور جونئی وہ اپنے دارالخلافے میں ظہراتو محمد بن ادر لیس نے اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور رشتہ داروں سمیت اس کے خلاف بخاوت کردی اور جبل درعہ میں چلا گیا اور اپنی دعوت دینا شروع کردی اور سلطان نے اس کے بھائی ایوالمعروف کواس کے پاس بھیجا تو اسے بھی ان کے پاس جانے کا شوق ہوا اور وہ ان کے پاس چلا گیا ' پی سلطان نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان سے جنگ کی اور بار بار ان کی طرف فوجیں روانہ کیں اور اس کے بھائی سے دستمبرداری کے بارے میں نری کی قو وہ مخالفت سے باز آگیا اور اس نے دوبارہ اچھی طرح اطاعت اختیار کرلی اور اور لیس کرلڑ کے تلمسان کی طرف بھاگ کے اور انہیں راستے ہی میں بھڑ لیا گیا اور سلطان نے اس کے بھائی ایوزیان کو تازی کی طرف بھیجا اور اس کی جار کی کہ دو انہیں رجب ۱۹ کرد ہے با ہوئی کرد ہے اور اس موقع پر شریف الاصل لوگ سلطان کی جلد بازی اشارہ کیا کہ وہ انہیں رجب ۱۹ کرد ہے ہو گئی ہو جو اور ایس موقع پر شریف الاصل لوگ سلطان کی جلد بازی سے خوف زوہ ہوگئے اور ابوالعلاء اور ایس بن عبدالحق اور بچلی بن عبدالحق اور عثمان این بردل کے لاکے کے اور ابوالعلاء کور ابوالعلاء اور ابوالعلاء ابوالعلاء اور ابوالعلاء ابوالعلاء ابوالعلاء ابوالعلوں کے بعد سلطان کی طرف واپس آگور ابوالعلاء ابوالعلوں کے بعد سلطان کی بھر ابوالعلاء ابوالعلوں کے بور ابوالعلاء ابوالعلوں کے بعد سلطان 
گیا تو اس نے اس تا ڑی میں افکا دیا چر وہ رمضان میں معقل سے جنگ کرنے کے لئے صح اسے درعہ میں گیا کیونکہ انہوں نے آبادی کونفسان پہنچایا تھا اور داستوں کو برباد کر دیا تھا اور وہ بارہ ہزار سواروں کے ساتھوان کی طرف گیا اور جبل درن کو آئر بنا کر بلاد ہسکورہ سے گزرا اور انہیں صحرا میں چرا گاہیں طاش کرتے ہوئے پکڑ لیا پس اس نے ان میں خوب خونریزی کی اور قدی برائکا دیا اور شوال کے آخر میں خونریزی کی اور قدی برائکا دیا اور اس کے بیشار مروں کو مراکش سجلیا سہاور فاس کی برجیوں پر لئکا دیا اور شوال کے آخر میں جنگ سے مراکش واپس آگیا اور اس کے بیشار مروں کو مراکش سجلی کو جومو صدین کے فیلے سے وہاں مقرر تھا برطر ف ہوگیا اور اس کے بیان آبا یا تھا تو اُسے اولا وعلی کے متعلق شک پیدا ہوگیا تھا' پس وہ ما چرم محالا میں اس کے قد خانے میں فوت ہوگیا اور المی برائش وہ اور قاسم بن عقونہ اس کی خواہش کی اور برطر ف ہوگیا اور اس کے مقافات پر محمود میں اس کے قد خانے میں فوت ہوگیا اور المی خواہش کی اور میں سططان نے مراکش اور اس کے مقافات پر محمود برائل کی خواہش کی اور میں سططان نے مراکش اور اس کے مقافات کے مقافات کے برور دہ معام مددگا دوں میں سططان نے مراکش اور اس کے مقافات کے بیا اور نے کی طرف کو جو کر گیا اور نصف رہے الا قال میں موبان الا اس کے برور دہ موبان کی تارہ ہوئے کا مطالبہ کرتے ہوئے آگی اس سے مقافراس کے ماتھا اور اس کے ماتھا این الا حرکے ارباب حکومت اور تو اس کے باپ کواس کے رشتہ کا پیغا میں کہ بیان کر ہی ہے۔ ان الاحرکے اور اس کے ماتھا کہ میان کر ہیں گے۔

#### فصل

## وا دی آش کے سلطان کی اطاعت میں داخل ہونے اور پھراس کے ابن الاحمر کی اطاعت

## میں واپس جانے کے حالات

ابوالحس بن اشقیلولۂ سلطان این الاحمر کی حکومت کا مددگار اور اس کے کاموں کا معین تھا اور اسے اس وجہ سے حکومت میں بڑا مقام حاصل تھا اور جب وہ فوت ہوا تو اس نے دو بچے ابومجر عبداللہ اور ابواسحاق ابراہیم اپنے بیچے چھوڑے تو ابن الاحمر نے ابومجر کو مالقہ پر اور ابواسحاق کو قبارش اور وادی آش پر امیر مقرر کیا اور جب سلطان ابن الاحمر فوت ہو گیا تو ان ووٹوں اور اس کے درمیان ناراضگی اور حسد پیدا ہو گیا اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یہ بات فتنہ تک بڑنے گئی۔

اورابومی سلطان ابو یوسف کی اطاعت میں شامل ہو گیا پھر وہ فوت ہو گیا اور ابن الاحرنے قلعہ قمارش پر قبضہ کر لیا اور رکیس ابواسحاتی نے اپنے بیٹے ابوالحن کووادی آش اور اس کے قلعوں پر امیر مقرر کیا اور اس کے اور ابن الاحر کے درمیان مسلسل جنگ جاری رہی اور ابوالحن نے طاغیہ کی مدد کی اور اس کے بھائی ابوم اور ابن الدلیل نے اس کے ساتھ غرنا طرح حلہ کیا اور ابن الاحرک درمیان معالحت ہوگی اور ابو حلہ کیا اور ابن الاحرک زیاد تی سال جنگ ہوئی کھر مسلمانوں اور نصاری کے درمیان معالحت ہوگی اور ابو محمد بن اشقیاد لہ کو ابن الاحرک زیاد تی سابی کی دعوت کو قائم کیا ہیں ابن الاحراس سے سعرض نہ ہوا یہاں تک کہ اس کے اور سلطان ابو یعقوب کے دادی آش میں اس کی دعوت کو قائم کیا ہیں ابن الاحراس سے سعرض نہ ہوا یہاں تک کہ اس کے اور سلطان کی طرف بھیا کہ وال آپ سے دادی آش میں اس کی درمیان تعلق بیدا ہوگیا اور اس قرابت کا معاملہ اس کے ہاتھ میں تھا' اس نے اپنے اپنچوں کو سلطان کی طرف بھیا کہ وہ اس سے وادی آش سے دستم دوارہ و گیا اور اس قراب کے الکے اس سے دستم دوارہ و گیا اور اس نے ابوالحسن بن اشقیاد لہ کہ پاس بھی اس کام کے لئے اپنی بھی اور کی میں اس کی طرف کوچ کر گیا اور سلام اس سے مطاقات دیے بھر وہ ان کی حکومت کے اس سے مطاقات دیے بھر وہ ان کی حکومت کے اس سے مطاقات دیے بھر وہ ان کی حکومت کے اس سے جھڑ اکرنے وال باتی نہ رہا۔

#### فصل

## امیرابوعامر کے بغاوت کرنے اور مراکش کی طرف جانے اور پھراطاعت کی طرف واپس

#### آنے کے حالات

جب سلطان فاس میں اتر ااور وہاں قیام کیا تو اس کے بیٹے ابو عامر نے اس کے خلاف بغاوت کردی اور مراکش چلا گیا اور آخر شوال کر کہ ہے میں اپنی دعوت دینا شروع کردی اور اس کے عامل محمد بن عطوانے مخالفت میں اس کی مدد کی اور سلطان اس کے پیچھے مراکش کی طرف گیا تو وہ اس کے مقابلہ کے لئے نکلا اور انہیں شکست ہوئی اور سلطان نے مراکش میں گئی روز تک ان کا محاصرہ کئے رکھا جراب کی طرف گیا اور جو کھوائی میں تھا اس کا صفایا کردیا اور الممثر ف بن ابی الرکات کو قل کردیا اور جبال مصامدہ میں چلا گیا اور سلطان عرف کے روز شہر کی طرف چلا گیا اور معاف کیا اور الممرا اور امیر ابو البرکات کو قل کردیا اور جبال مصامدہ میں چلا گیا اور سلطان عرف کے روز شہر کی طرف چلا گیا اور معاف کیا اور امیر ابو کہ بالک کے بیٹے منصور نے سوئ سے حاجہ پر جملہ کیا اور اس کی اطراف پر بقت کر لیا پھر اس نے اس کی طرف مرائش سے فوج محمد کیا تو اور ان کا مرائس کی مرائس کے جائے ابو عامر کا اپنے باپ کی ناراضگی اور اس کی مخالفت سے دل تھ ہوگیا تو وہ کے مرائس کے ابو کی ناراضگی اور اس کی مخالفت سے دل تھ ہوگیا تو وہ کے مرائس کے مرائس کے جائے ابو عامر کا اپنے باپ کی ناراضگی اور اس کی مخالفت سے دل تھ ہوگیا تو وہ کے مرائس کے آغاز میں اپنے وزیر ابن عطوا کے ساتھ تھسان چلا گیا ہی عثان بن یغمر اس نے انہیں پناہ دی اور ان کے لئے مرائ تی مرائس کی اور اس نے انہیں پناہ دی اور ان کے لئے مرائ تاریک کی تارائس کی مخالفت سے در براہن کی طوالے ساتھ تھسان چلا گیا ہی عثان بن یغمر اس نے انہیں پناہ دی اور ان کے لئے مرائ

کیا اور وہ کئی روز تک اس کے ہاں تھہرے رہے چرسلطان کواپے بیٹے پرائی طرح رہم آگیا جیسے بیٹے گواس پر دیم آگیا تھا تو وہ اس سے راضی ہو گیا اور اُسے اس کی جگہ پرواپس کر دیا اور عثان بن یغر اس نے مطالبہ کیا کہ وہ ابن عطوا کواس کے سپر دکر دے جواس کے بیٹے کے ساتھ نفاق پیدا کرنے والا ہے تو اس نے اپنی بناہ کے ضائع کرنے اور اپنے عہد کے تو ڑنے سے انکار کیا اور اپنجی نے اس سے سخت کلامی کی تو اس نے اس پر حملہ کیا اور اسے قید کر دیا تو سلطان کے دل میں پوشیدہ اور قدیم کینے اور متوارث خیالات جوش مارنے گے اور اس نے تلمسان سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔

فصل

# عثمان بن یغمر اس کے ساتھ از سرنو فتنہ کے بیدا ہونے اور سلطان کے شہرتلمسان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کرنے کے حالات

ان دونوں قبیلوں کے درمیان جب سے انہوں نے صحرا میں حمراء ملویہ نے کرصافیکے تک جولانگایں بنائی مسلس بھیں، قدیم فتہ پایا جا تا ہے اور جب پہلول چلا ہے اور مغرب اوسط اور افسیٰ کے مضافات پرقابض ہو گئے تو بھی ان میں مسلسل بھیں ہوتی رہیں اور موحدین کی حکومت اپ اختلال والتیام کے وقت ان کے درمیان جگ بھڑکا کر ان سے مدد طلب کرتی جس کی وجہ سے ان کے احوال فریب کھاتے رہے اور ان کی جنگیں مسلسل ہوتی رہیں اور یغر اس بن زیان اور ابویجی بن عبد الحق کے درمیان وہان ایک جنگیں ہوئیں جن میں ہے ہم نے بعض کا حال بیان کیا ہے اور ان بیل ہوئیں ہوئیں جن میں ہے ہم نے بعض کا حال بیان کیا ہے اور ان بیل ہوئی اور ابویجی بن عبد الحق کی مقر سے ان کے احوال فریب کھاتے کہ بیل کو اپنے قبیلے کی کثر سے کی وجہ سے اکثر غلبہ حاصل رہا' ہاں بغر اس اپنی بھے بنگوں بیل اس کی مقاومت کے در بے رہا اور جب بنی عبد الموس کی افران مٹ گیا اور اپنی تعرب الموس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر کی اور اس کی حکومت نے یغر کی اور اس کی حکومت نے یغر کی اور اس کی حکومت نے یغر کی در کی اس کی حکومت نے یغر کی کو حکومت نے یک کر دیا ہی کو حکومت نے یہ سالمان کے جوال سے بیل کیا ہے اس کی حکومت کی کو حکومت کی کو حکومت نے یہ سالمان کیا ہی اس کی حکومت کی کر کر کے اس کے حکومت کی کو حکومت کی کر دیا ہی کر کر کے اس کے حکومت کی کر دیا ہی تھی کی کر دیا ہی کو حکومت کی کہر دور کر کے اس کے حکومت کی کر دیا ہی کر کی اس کی کر دیا ہی کر کے اس کے حکومت کی کر دیا ہی کر کر کے اس کے حکومت کی کر دیا ہی کر دیا ہی کر کر کے اس کے حکومت کی کر دیا ہی کر دیا ہی کر کر کے اس کے حکومت کی کر دیا ہی کر دیا ہی کر کر کے اس کے حکومت کی کر دیا ہی کر کر کے اس کے کر دیا ہی کر دیا ہی کر کر کر کر کر دیا ہی کر دیا ہی کر دیا ہی کر کر کر کر کر کر کر کر کر گرد کر کر کر کر کر کر ک

اورا سے اپنی عکومت کے بارے میں اس سے خوف پیدا ہو گیا اور اس نے اسے اپنے کنارے کی طرف آنے سے روکنے کے لئے طاغیہ کی مدد کی پھرانہیں خدشہ ہوا کہ وہ اس کی مدافعت پر تھم رنہ کیس گے تو انہوں نے اُسے رو کئے کے لئے بغم اس سے خطاف متحد خطاف متحد میں اور اس نے انہیں اس کا جواب دیا اور اس کے لئے اپنے عزائم کو تعلم کھلا بیان کیا اور پھر وہ اس کے خلاف متحد ہوگئے پھر ابن الاحم اور طاغیہ کے در میان حالات خراب ہو گئے اور اسے یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ دوستی کرنے کے سواکو کی پیران الاحم اور طاغیہ کے در میان حالات خراب ہو گئے اور اسے یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ دوستی کرنے کے سواکو کی چارہ نہ در ہا 'لیس اس نے اس کے بیٹے یوسف بن یعقوب کے واسط سے دوستی کی جیسا کہ ہم بیان کر پچلے ہیں اور انہوں نے اسے ان کی مدو کے بارے میں یغمر اس کی پوشیدگی کی اطلاع دی تو اس نے مجل کی اور اس کے میدان میں اس سے جنگ کی اور اس کے میدان میں اپنے وحمٰ کو جو بنی تو جین میں سے تھا خوب ان از اجیسا کہ ہم بیان کر پچکے ہیں پھر وہ اسے جہاد کی کا م کی طرف والیس آگیا۔

یغمر اسن بن زیان کی و فات اور ۱۸۱ چیل دالپی پریغمر اس بن زیان نوت ہو گیا اور اس نے اپنے عثان کو ولی عہد مقرر کیا'ان کا خیال تھا کہ وہ بی مرین سے جنگ کرنے اوران پر غالب آنے کا خیال نہیں کرے گا اور نہ ہی صحرامیں ان کے مقابلہ کو نکلے گا اور جب وہ اس کی طرف آئیں گے توبیان کے مقابلہ میں دیواروں کی بناہ لے گا' ان کا خیال تھا کہوہ مراکش پر بنومرین کے غالب آ جانے اور موحدین کے سلطان کے ان کے سلطان کے ساتھ مل جانے سے ان کی قوت براھ جائے گی اوران کے خیال میں اس نے اپنی وصیت میں اسے کہا کہ بیہ بات مجھے دھو کہ نہ دے کہ میں نے اس کے بعدان کی طرف رجوع كرنا اوران كے مقابلہ کوچھوڑ ناپیندنہیں کیا اورلوگ اس بات کو جانتے ہیں گر تھے ان کے مقابلے سے پیچے مٹنے میں کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس بارے میں تجھے کوئی معین مقام حاصل نہیں اور نہ کوئی پر انی عادت ہے اور اپنے پیچھے افریقہ پر غالب آنے کے لئے پوری جدوجہد کراورا گرتونے بیگام کرلیا تو یہی مقابلہ اور یہی وصیت ہے ان کاخیال ہے کہ اس کے بعد ای بات نے عثمان اور اس کے بیٹوں کو افریقہ کی حکومت کو طلب کرنے اور بچاہیے جنگ کرنے اور موحدین کے ساتھ لڑنے کے لئے آ مادہ کیا تھا اور جب یغمر اس فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا بنی مرین سے مصالحت کرنے گیا تو اس نے اپنے بھائی محمد کو سلطان یعقوب بن عبدالحق کے پاس بھیجااور وہ مندر پارکر کے اس کے پاس اندلس گیااوراس چوتھی آید پر ۱۸ ہے میں اُسے ارکش میں ملائواس نے اس سے مصالحت کا معاہدہ طے کیااوراسے خوشی خوشی اپنے بھائی اوراس کی قوم کی طرف لوٹا دیا۔ لیعقوب بن عبدالحق کی و فات: اوراس کے بعدہ ۱۸ چیل یعقوب بن عبدالحق فوت ہو گیا اوراس کے بیٹے پوسف بن یعقوب نے امارت سنجالی اور ہر جہت ہے خوارج نے اس پر حملہ کر دیا تو اس نے ان کے لئے تیاری کی اور ان کا قلع قع کیا' پھر آخر میں اس کے بیٹے نے سلطان کے وزیر محمدین عطوا کی مددسے اس کے خلاف بعناوت کر دی جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے پھروہ اپنے باپ کی اطاعت میں لوٹ آیا اور وہ اس سے راضی ہو گیا اور اسے اپنے دارالخلافے میں دوبارہ وہی مقام دے دیا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عثان بن یغر اس نے ابن عطوا کا مطالبہ کیا جس نے اس کے بیٹیے کے ساتھ اس کے خلاف بعاوت کی تھی توعثان نے اس کے سپر دکرنے سے انکار کیا اور سلطان کوغصد آگیا اور اس نے ان سے جنگ کرنے کاعزم کرلیااورصفر ۷۸۷ ھے کو مراکش ہے کوچ کر گیااور وہاں اپنے بیٹے امیر ابوعبدالرحمٰن کو حاکم مقرر کیا پھرای سال کے رہیج الاوّل میں فاس سے اپنی فوجوں اور تمام اہل مغرب کے ساتھ اس سے جنگ کرنے کو گیا اور تلمسان میں اثر انجہاں عثان اور اس کی قوم قلعہ بندہو گئے اور انہوں نے اس کی ویواروں میں اس سے پناہ لی تو اس نے اس کے نواح میں آبادیوں اور کھیتوں
کو جاکر برباد کر دیا پھر ذراع الصابون کے میدان میں اترا پھر تامہ گیا اور چالیس روز تک اس کا محاصرہ کیا اور اس کے
درختوں اور سبزوں کو بربا دکیا اور جب وہ فتح نہ ہوسکا تو وہاں سے چلا گیا اور مغرب لوٹ آیا اور بلاد بنی برناتن میں عین الفصا
پرعید الفطر کی عبادت کی اور عید الاخی کی قربانی تازی میں دی اور وہاں تھر را رہا اور وہیں سے وہ طاعبہ کی بغاوت کے وقت
جنگ کے لئے گیا۔

## فصل

# طاغیہ کے بغاوت کرنے اور سلطان کے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جانے

#### کے حالات

Agin and Africa Wales and South

## 

## ابن الاحمر کے بغاوت کرنے اور طریف کے معاملے میں اس کے طاغیہ کی مدد کرنے کے

#### حالات

جب سلطان اوا ہے کے شروع میں اپنی جنگ سے واپس آیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس نے وحمٰن کوحد درجہ زخمی کیا اوراس کے بلا دمیں خوب خوزیزی کی پیل طاغیہ کواس کے معاظے نے پریشان کیا اوراس کا دباؤ اس پرسخت ہو گیا تو اس نے اس کے سواکوئی اور راز دار تلاش کیا اور ابن الاحمر اس کے شرہے خوف زدہ ہوگیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے حالات کا انجام اندلس میں غلبہ کی صورت میں ہوگا اور وہ اس کے امریر غالب آ گیا اس نے طاعیہ سے تفتگو کی اور وہ مشورہ کے لئے الگ ہو گئے اور انہوں نے بیان کیا کہ اس کا ان کی طرف آنے میں کامیاب ہونا' وہ آبنائے جبرالٹر کی مسافت کے قریب ہونے ہے ہے اور اس کے دونوں کناروں پرمسلمانوں کی سرحدوں کا انتظام ان کے دشمنوں اور جہازوں کے تصرف میں ہے وہ جب جا ہیں جری بیڑوں کے بغیر بھی ان کا انتظام کر سکتے ہیں اور ان سرحدوں کی اصل طریف ہے اور جب وہ اس پر قابو پالیں گے تو وہ آ بنائے جرالٹر میں ان کے لئے تکہبان ہوگی اور ان کا بحری بیڑ ااپنی بندرگاہ پر حاکم مغرب کے بحری بیڑوں کی گھات میں تھا جواس سمندر کی موجوں میں گھنے ہوئے تھے اس طاخیہ نے طریف سے جنگ کرنے کاعزم کرلیا اور اسے خیال تھا کہ ابن الاحمراس بارے میں اس کی مدد کرے گا اور اس نے جنگ کے ایام میں اس کے ساتھ فوج کی ۔ خوراک کے لئے مدداورغلہ دینے کی شرط کی اورانہوں نے اس معاطع میں ان سے نعاون کیا اور طاعبہ نے نصرانی فوجوں کو رائے میں بٹھا دیا اور اس سے پُرزور جنگ کی اور آلات نصب کئے اور ہدداورغلہ کوروک لیا اور اس کے بحری بیڑے آبنائے جبرالٹر میں اتر پڑے اور سلطان اوران کے مسلمان بھائیوں کی مدو میں حائل ہو گئے اور ابن الاحمر نے مالقہ میں اس کے قریب برداؤ كيااورا به جنهيارون نوجوانون اورغله كي مدددي .

قلعداصطبون سے جنگ اورقلعداصطون سے جنگ کرنے کے لئے فوج بھیجی اور محاصرہ لمبا کرنے بعد اس برغلیہ یالیا اور سلسل جار ماہ تک یکی حال رہا' یہاں تک کہ اللطریف کو تکلیف پنجی اور محاصرہ سے تنگ آ گئے تو انہوں نے شہر سے دست بردار ہونے اور صلح کے بارے میں طاخیہ سے خط و کہابت کی این اس نے ان سے سلے کر کی اور انہیں او 1 ھے میں دست بردار كرديا اوران سے اپنا عبد يوراكيا اور جب انہوں نے معاہدہ كرليا تو ابن الاحرنے اس سے طاعب كے دست بروار ہوئے بر

نظری تو اس نے اس ہے اعراض کیا اور اسے مخصوص کر لیا حالات کر اب ہوگے اور ابن الاحر نے سلطان سے محملے کرنے اور اس کے اس کے لئے اس کے حوال بھو تا اور اس دونوں کے درمیان حالات خراب ہوگے اور ابن الاحر نے سلطان سے محملے کرنے اور اس کے اس ملے کی طاف مدوما نگئے کی طرف رجوع کیا اور اپنے عمر داور نیس ابوسعید قرح بن اسپیل بن یوسف اور اپنے وزیر ابوسلطان عزیز الدانی کو اپنے دار الخلاف کے باشندوں کے وقد میں تجدید عہد اور تا کید مووت اور طریق کے معاطع میں زبر دست معذرت کرنے کے لئے بھیجا پس وہ استاز وطاکی جنگ میں اس کے مقام پراسے ملے جیسا کہ ابھی بیان ہوگا کی ان انہوں نے سلح کا پختہ معاہدہ کیا اور وہ 19 ہے میں ابن الاحری مواضات اور ہتھ جوڑی کی غرض کو پورا کر کے اس بیان ہوگا کی اس واپس آگے اور اس دور ان میں اندلس کے میگرینوں کا افر علی بن یز کاس رہے الا قبل 19 ہے میں فوت ہوگیا اور سلطان نے اس کے ولی عہد بیٹے امیر ابو عامر کواندلس کی مطبع مرحدوں نرامیر مقرر کیا اور اسے محمد یا کہ وہ ان کے مصالے پوٹور کو گرکرے اور اس نے اسے فوجوں کے ساتھ تھر المجانی کی طرف بھیجا 'جہاں اسے سلطان ابن الاحر ملاجیسا کہ بیان کیا جاتا ہے و الله اللہ ما

فصل

## ابن الاحمر کے سلطان کے پاس آ جانے اور طنجہ میں ان دونوں کے ملا قات کرنے کے حالات

، اوراین الاحرنے طریف کے معاملے میں برسی کمبی چوڑی عذرخواہی کی توسلطان نے ملامت ہے عدول واعراض

کیا ادراس کے عذر کو قبول کیا اوراس سے حسن سلوک کیا اور بہت کچھ دیا اور ابن الاحمراس کے لئے الجزیرہ رُندہ عُربیہ اور اندلس کی سرحدوں کے بین قلعوں سے دست بردار ہوگیا جو قبل ازیں حاکم مغرب کی اطاعت میں شامل شے اوراس کی فوجوں کی فرودگاہ تھے اورائن الاحمر 191ھے کہ آخر میں اندلس کی طرف شاد کام واپس آیا اور سلطان کی فوجیس اس کے ساتھ طریف کے فورون میں ایس کے ساتھ جنگ کے لئے اپنے مشہوروز برعمر بن السعو دین الخرباش جھمی کو سالار مقرد کیا ہیں اس نے ایک عرصہ تک اس سے جنگ کی مگر اسے سرنہ کر سکا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور سلطان نے تعلمیان کے ساتھ جنگ کرنے اوراس کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کرلیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

## فصل

## ریف کی جہات میں وزیر وساطی کے قلعہ تا زوطا کوروندنے اور سلطان کے اس سے دستبر دار ہونے کے حالات

یہ بنووزیر بنی مرین کی طرف ہے بنی واطاس کے رؤساتھ اوران کا خیال ہے کہ ان کا نسب بنی مرین میں دخیل ہے اور بنی واطاس کے ہاں اور کتھی اور ہے اور بیک واطاس کے ہاں اور کتھی اور ہے اور بیک واطاس کے ہاں اور کتھی اور ان کی رگیس ان میں جذب ہو گئی میاں تک کہ ان کے مشابہ ہو گئے اور اس وجہ سے السرو بمیشہ بی ان کی آئی تھوں کے سامنے چارزانو ہو کر بیٹھے اور دیاست نے ان کی ناک چڑھا دی اور وہ اولا دعبدالحق سے اچا تک حکومت حاصل کرنا چاہجے سے گرانہوں نے اس کی سکت نہ یائی۔

اور جب سعیدتلمسان سے جنگ کرنے کے لئے تازی میں اتراجیہا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اورامیر ابو یجیٰ بن عبدالحق ان کے شہر میں گیا توانہوں نے اس براچا تک حملہ کرنے کے بارے بیل مشورہ کیا اوران کے معاطم بیں جو کنا ہو گیا اور کو جھ کر گیا تو وہ بھی بلاد بنی برناس میں خوار اور بین الصفا کی طرف بھاگ گے اور وہاں پر اسے سعید کی وفات کی خبر کی اور جب سے بنی مرین مغرب میں وافل ہوئے تھے اور اس کی عملدار بوں کو با ہم تقدیم کیا تھا۔ بلا والریف بنی واطاس کے جھے بیں آئے تھے اور اس کے شہراور رعایا ان کیکس کے لئے تھے اور مغرب میں اس جگہ پر تازوطا کا قلعہ سب سے مضبوط تر تھا اور اولا وعبدالحق کے ملوک اس کے بارے میں گرمندر ہے تھے اور اسے اپنے با اعتماد دوستوں میں شار کرتے تھے تا کہ وہ اس قبیلے کے لوگوں کی پیشانی کو پکڑنے والا ہواور جب وہ اس کی طرف ور کھتے تھے با اعتماد دوستوں میں شار کرتے تھے تا کہ وہ اس قبیلے کے لوگوں کی پیشانی کو پکڑنے والا ہواور جب وہ اس کی طرف ور کھتے تھے امیر باتھا وہ اس کے میڈ امیر تھا اور سلطان نے منصور کو جو اس کے بھائی ابو مالک کا بیٹا تھا' اس کے جیٹے امیر تو ان کے دلوں میں اس سے خم پیدا ہوتا تھا اور سلطان نے منصور کو جو اس کے بھائی ابو مالک کا بیٹا تھا' اس کے جیٹے امیر تھا اس کے دلوں میں اس سے خم پیدا ہوتا تھا اور سلطان نے منصور کو جو اس کے بھائی ابو مالک کا بیٹا تھا' اس کے جیٹے امیر

المسلمین یقوب بن عبدالحق کے فوت ہو جانے کے بعداس کا امیر تقرر کیا تھا اور اس عہد میں عمر بن یجیٰ بن الوزیر اور اس کا بھائی واطاس کے رئیس تھے پس انہوں نے اس کے باپ کی وفات کے بعد سلطان کے تھم کو حقیر سمجھا اور انہیں تا زوطا میں بغاوت کرنے اور خودمختار بن جانے کا خیال آگیا۔

عمر کامنصور برحمله: پس عمرنے سلطان کے جیتیج منصور پر شوال ۱۹۱ ھے میں حملہ کردیا اوراس کے آ دمیوں اور رشتہ داروں کو ا جا تک پکڑلیا اوراہے وہاں سے ہٹا دیا اوراس کے محل میں ٹیکس کا جو مال پڑا تھا اس پر قابو یا کراس کا صفایا کر دیا اورخود مختار بن بیٹھا اور قلعے کواپنے جوانوں پردگاروں اورایی قوم کے سرداروں سے بھرلیا اور منصور سلطان کے پاس بیٹی گیا اور جوزک اسے پیچی تھی اس کے صدے سے نجات یا گر چند را توں میں قوت ہو گیا آور سلطان نے اینے مشہور وزیر عمر بن السعو دبن عرباش کوفوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا تواس نے اس کا محاصرہ کرلیا پھر سلطان بھی اس کے پیچھے گیا اور اس سے جاملا اور اس نے بھی اس کے میدان میں اپنا پڑاؤ کرلیا اور عمر کا بھائی عامر اس معاملے کے انجام کے خوف ہے آپنی قوم کے ساتھ سلطان کے پاس چلا آیا اور عمر محاصرے کی شدت سے ڈرگیا اور بیخے سے نا اُمید ہو گیا اور اسے اسے محصور ہونے کا یقین ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی عامرے سازش کی اور اس نے سلطان سے قلعے میں واخل ہونے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اجازت دے دی اور اس نے اپنا ذخیرہ اٹھایا اور تلمسان کی طرف بھا گ گیا اور عامر جب قلع میں کیا تواہے معلوم ہوگیا کہ اس کے بھائی عمر کے لئے فضاصاف ہوگئ ہے اور وہ سلطان کے شرسے ڈرگیا اورائے خدشہ ہوا کہ وہ اس سے اپنے بھینچے کا بدلہ لے گا تو وہ قلعہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ پھر نادم ہوا اور اس دوران میں اندلس کا وفد پہنچ گیا اور انہوں نے اپنے بحری بیڑوں کوعساسہ کی بندرگاہ پرتھبرادیا اور عامر نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ سلطان کے ہاں اپنی وجاہت کے باعث اس کے پاس اس کی سفارش اس شرط پر قبول کرلی گئی کہ وہ اندلس چلا جائے اور اس نے اسے ناپیند کیا اور اس کا ایک خاص آ دمی انہیں دھو کہ دیے گے لئے بحری بیڑے کواس کے سامنے لے گیا اور وہ راٹ کوتلمسان چلا گیا توسلطان نے کچھ وقت کے لئے اس کے بیٹے کو پکڑ لیاا وراس کے خواص میں جولوگ بحری بیڑے والوں کے یاس تھان کوانہوں نے چھوڑ دیا اور وہ ان کے سلطان کے پاس جانے ہے الگ رہے کیونکہ ان کے ساتھ عامر نے فریب کیا تھا' پس ان کے اتباع' قرابت دارون اوراولا ومیں سے جولوگ قلع میں تھے وہ سلطان کے تھم سے قل کئے گئے اور سلطان نے قلعہ تاز وطایر قبضہ کر لیا اور وہاں اینے کارندے اور پہرے دار اتارے اور 19 ہے کے جمادی الاقل کے آخریں اینے دار الخلافے قاس میں واليسآ كيا\_

## li tradición de la company La company de la company d

## سلطان کے بیٹے ابوعامر کے بلا دالریف اور جہات غمارہ کی طرف آنے کے حالات

ابن الاحركے سلطان كے ياس جانے اوراس كے ساتھ راضى ہوجانے اوراس كے ساتھ پختہ موا خات كرنے اور اسے وزیر کو طریف سے جنگ کرنے پرآ مادہ کرنے اور قلعہ تا زوطاسے وزیر کی باغی اولا دکوا تارینے کے بعد ابوعام قصر معمورہ سے بلادالریف کی طرف آ گیا کیونکہ اس کا باپ اپنے احوال کی تسکین کے لئے اس کامختاج تھا اور امیر ابویکیٰ بن عبدالحق کے لڑ کے تلمسان چلے آئے کیونکہ سلطان کے دل میں ان کے متعلق چغلی کے باعث کیپنرتھا پس وہ کئی روز تک وہاں تھہرے رہے پھرانہوں نے سلطان سے مہر بانی کی درخواست کی اور اُسے راضی کرنا جا ہا تو وہ راضی ہو گیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ اپنی قوم اور حکومت میں اپنا مقام پر واپس چلے جائیں اور امیر ابوعا مرکوبھی اطلاع پینچ گئی جب کہ وہ ریف میں ایخ پڑاؤ میں تھا'پس اس نے رائے میں ان کے آل کرنے کی ٹھان لی۔اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اپنے باپ کوراضی کرے گا۔

اوراس نے 198 ھے میں ملویہ کی وادی قطف میں انہیں روکا اور قبل کر دیا اور سلطان کو بھی اس کی اطلاع مل گئ تو وہ یریٹان ہوگیا اورا بے بیٹے کی عبد شکنی' اس کے فعل اور نارا*ضگی ہے بیز* ارکی کا اظہار کیا اورا ہے دور کر دیا پس وہ ناراض ہوکر چلا گیا اور بلا دالریف میں پینچ گیا پھر جبل شمارہ کی طرف چلا گیا اور ہمیشہ ہی ان کے درمیان دھتکارا ہوا پھرتا رہا اور اس کے باپ کی فوجوں نے میمون بن وردا ذھتی کی محرانی اور پھریزریکن بن الولا ۃ کی محرانی کے لئے تامیمونت میں اس سے جنگ کی اوراس نے کئی باران پرحملہ کیا اور آخری حملہ عواج میں برزیکن پر کیا اوران کی حکومت کے مؤرخ الرسیمی نے بیان کیا ہے کہ جبل غمارہ ہے اس کا خروج سم<mark>و ہو می</mark>ں ہواادراس کے بعداس نے امیرابو یچیٰ کی اولا دکو 19ھ میں قبل کیا' اس نے ان کی بغاوت کی جگہ یران سے جنگ کی اور انہیں قل کیا جیسا کہم نے بیان کیا ہے اور سلسل اس کی یہی کیفیت رہی یہاں تک كرجيال غماره من بن سعيد من 190 جي من فوت موكيا اوراس كاعضاء فاس من لائ كي اوراك باب الفتوح من اس ک قوم کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور اس نے دولا کے چھے جھوڑ سے جنہیں ان کا دادا سلطان لے گیا جواس کے بعد خلیفہ ہوئے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

#### تلمسان کے بڑے محاصر ہےاوراس کے

#### درمیان ہونے والے واقعات کے حالات

عثان بن یغراس نے ۹ ۸ ہے میں سلطان کے چلے جانے اور طاغیہ اور ابن الاحرکے اس کے خلاف بغاوت کرنے کے بعدا پنی توجہ ان دونوں کی حکومت کی طرف چیر دی اور ۱۹۲ ہیں اپنی حکومت کے پروردہ ابن پریدی کو طاغیہ کے پاس بھیجا اور طاغیہ نے اسے اپنی توم کے بڑے اپنی آلریک ریکس کے ساتھ بھیجا پھراس کے خواص میں سے الحاج مسعود اس کے پاس بھیجا اور اس کی اس سے بتھ جوڑی ہوگئ جس سے خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لئے ایما کیا اور سلطان نے اسے اپنی ترزیادتی سمجھا اور اپنی اس کے لئے کیندر کھا یہاں تک کہ وہ اندلس کے معالمے سے فارغ ہوگئا۔

تلمسان سے جنگ: پھروہ ۱۹۵ھ میں فاس سے تلمسان کی طرف جنگ کرنے گیااور وجدہ کے پاس سے گزرااور اس کی فصلیوں کو گرادیا اور مسیفہ اور الزغادۃ پر متفلب ہو گیا اور ندرومہ تک پہنچ گیا اور چالیس روز تک اس سے جنگ کی اور مخینق کے ساتھ اس پر پھراؤ کیا اور اس کی نا کہ بندی کر دی مگروہ اسے سر نہ کرسکا تو عیدالفطر کے دوسرے روز وہاں سے چلا گیا پھر اس نے ۲۹۲ میں تلمسان سے جنگ کی اور عثان بن یغمر اس اس کی مدافعت کے لئے نکلا کیس اس نے اُسے شکست دی اور اسے تلمسان میں روک دیا اور اس کے میدان میں ایر آ اور اس کے بہت ہے باشندوں کو آل کر دیا اور کی روز تک اس سے جنگ کرتا رہا پھر وہاں سے چلا گیا اور مغرب کی طرف واپس آ گیا اور اس سال کی عیدالاضیٰ کی قربانی تازی میں اوا کی اور وہاں ابی ٹابت بن مند مل کی ہوتی کی شادی کی اور اس نے وہاں فاس سے باہر جیرۃ الزینون میں اپنے دادے کے آس ہونے سے پہلے رشتہ داری کی تھی جے بی ورتاجن کے ایک آ دی نے اپنے خون کے بدلے میں قبل کیا تھا ' پس سلطان نے اس کے قاتل سے اس کابدلہ لیااورایی پوتی کی شادی کی اور قصر تازی کے بنانے کا اشارہ کیااور عروم سے شروع میں قاس واپس آ کیا پھر مکناسہ کی طرف کوچ کر گیا اور فاس کی طرف ملیت آیا پھر جمادی الا وّل میں تلمسان سے جنگ کرنے گیا اور وجدہ سے گز رااوراس نے اس کے بنائے اوراس کی نصیلوں کومضوط کرنے کا تھم دیا اور وہاں ایک قصبہ اور رہائشی گھر اور مجد بنائی اور تلمسان کی طرف اشارہ کیا اور اس کے میدان میں اتر ااور اس کی فوجوں نے چاند کے ہالے کی طرح اس کا محاصرہ کر لیا اور و ہاں ایک بہت بڑی دور مار کمان نصب کی جس کا نام قوس الزیار تھا جسے کاریگروں اور انجینئر وں نے بنایا اور اسے گیار ہ نچروں پر لا دا جاتا تھا' پھر بھی وہ تلمسان کو فٹخ نہ کرسکا تو ۸ <u>ے چو</u> کے شروع میں وہاں سے چلا گیا اور وجدہ سے گزرا لیں اس نے وہاں پراین بھائی ابویکی بن یعقوب کی گرانی کے لئے بی عسکری فوج اتاری جیبا کہ وہ تاور برت میں اس کی گرانی كرتے تھے اور اس نے انہیں اشارہ كیا كدوہ يغمران كے مضافات ميں اس كر استوں كوخراب كرنے اور انہیں تنگ كرنے کے لئے غازی بھیجیں اور وہ اپنے ساتھی کی مدوسے مایوں ہو گئے تو انہوں نے اپنا ایک وفد امیر ابو بچل کے پاس اپنی بقیہ قوم ك لئے اس شرط برامان طلب كرنے كے لئے بھيجا كدوه اسے اپنے شركى قيادت بر قبضہ ديں كے اور سلطان كى اطاعت اختیار کریں گے پس اس نے ان کے لئے اس قدرخرج کیا کہ وہ راضی ہو گئے اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ شریس داخل ہو گیا اورا ال تادونت نے ان کا اتباع کیا اور اس نے ان کے تمام مشائخ کوسلطان کے پاس بھیجاتو وہ اس کے دار الحلاف میں اس کے پاک آئے اور اپنی اطاعت پیش کی تواس نے اسے قبول کیا اور اس سے التباکی کہ وہ انہیں اپنے اور ان کے دشمن ابن یفرائن کے قیضہ چیزانے کے لئے ان کے بلاد پرتملہ کرے اور انہوں نے اس کے سامنے اس کے ظلم وجور کو بیان کیا میز یہ بھی بتایا کہ جب سلطان اس کام کے لئے کھڑا ہوگا تو وہ ان بلا دکی حفاظت سے در ماندہ ہوگا۔

## 

## تلمسان کے بڑے محاصر ہے اور اس دوران

#### میں ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان نے تلمسان پر پڑھائی کرنے اور اس کا طویل محاصرہ کرنے کا عزم کر لیا تا کہ اس پر فتح پائے اور اُسے سیدھا کر دے اور اسے بیقین ہوگیا کہ اسے اس کام سے کوئی رو کئے والا نہیں تو وہ اپنی فوج کو کمل طور پر اکٹھا کرنے کے بعد رجب ۱۹۸ چھٹی فاس سے اٹھا اور اس نے اپنی قوم میں اعلان کیا اور اپنی فوجوں کو ملا اور انہیں خوب عطیات دیا اور ان کی کمزور یوں کو دور کیا اور دو ہوں کو اور اس نے میں اور اور وشعبان کو تلمسان کے میدان میں اتر ااور وہاں پڑاؤ کر لیا اور کی کمزور یوں کو دور کیا اور دو ہوں کو ہوں کو اور اس نے عثان بن یفر اس اور اس کی قوم کے حافظوں کوروک دیا اور اس کی جھائی اس کے حق میں میں متحرک ہوگئی اور اس نے عثان بن یفر اس اور اس کی قوم کے حافظوں کوروک دیا اور اس کی تمام آبادی کے اردگر دفصیلوں کی باڑ بنا دی اور اس کے حاصرہ کے لئے بھیجا تو وہ اس میں گھس گئے تو انہوں نے اطاعت اختیار کر پر بہرے دار مقرر کر دیے اور اپنی فوجوں کو اس کے حاصرہ کے لئے بھیجا تو وہ اس میں گھس گئے تو انہوں نے اطاعت اختیار کی اور اس نے وسط شعبان میں ان کے مشائح کو بھیجا۔

محاصرہ دھران: چراس نے دھران کے محاصرہ اور میدانوں کی تلاش اور شہروں سے جنگ کرنے کے لئے اپنی فوجوں کو بھیجا پس انہوں نے جمادی الاخرہ ۱۹۹۹ پی بیس ماز و نہ اور اس کے بعد شعبان بیس تئس اور رمضان بیس تالموت تصبات اور تامزرد کت کو قابو کر لیا اور اس مہینے بیس دھران فتح ہوا اور اس کی فوجیں جہات میں چلی گئیں یہاں تک کہ بجائیے گئیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور نواح کے لوگوں کے دلوں میں رعب چھا گیا اور اس نے مفراوہ اور توجین کے مضافات پر قبضہ کر لیا اور اس نے مفراوہ اور توجین کے مضافات پر قبضہ کر لیا اور ان میں اس کی فوجوں نے گشت کی اور اس کے دوستوں نے انہیں مغلوب کر لیا اور ملیانہ مستفاخ من شرشال بطی اوانس میں المربیا اور ملیانہ مستفاخ من شرشال بطی اوانس میں المربیا و رہا و رہا تا فرکنیت جیسے شہروں میں داخل ہوگئیں۔

زمیری باغی کی اطاعت اختیار کری اور برشک میں بغاوت کرنے والے زیری نے اس کی اطاعت اختیار کرلی اور اس نے اطاعت کنندوں ہے دوئی کی جیسے اور ہم بیان کریں گے اور ان کے پیچے موحدین نے افریقہ سے ملوک بجابیا ور ملوک تو نس کو اس سے خوف زدہ کیا تو انہوں نے اس سے تعلقات بیدا کرنے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے تحا نف وغیرہ دے کراس سے ملاطفت کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور اس نے دیار مصر کے ترکی بادشاہ سے گفتگو کی اور اُسے تحا نف دیے اور بات چیت کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور وہ اس اور بات چیت کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور تک کرنے کو بیت کے ہوئے تھا کہ ہم بیان کریں گے اور وہ اس دور ان بین جنگ سے کنارہ کئی کرکے حاصرہ کو لمباکر نے اور تھ کرنے کی نیت کے ہوئے تھا کہ ہم بیان کریں گے اور وہ اس نے جنگ بھی دور ان بین جنگ سے کنارہ کئی کرکے حاصرہ کو لمباکر نے اور تھ کرنے کی نیت کے ہوئے تھا کہاں چند ہوم اس نے جنگ بھی گی اور انجھی اسے انہیں غلہ دیئے والوں پر شدید عثر اب نازل کرنے اور پوشیدہ طور پر انہیں خور اک پہنچانے والوں کی گھات

لگانے پر چار پانچ دن نہیں گزرے سے کہ اس نے گرداگر دفعیلوں کے شامیانوں کواپنے علم کا سہارا بنالیا پس ان کی طرف خیال بھی نہیں جاسکا تھا اور نہ ہی وہاں پر اس کے قیام کی مدت میں خرابی بننی پائی تھی یہاں تک کہ وہ ایک سوماہ کے بعد فوت ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کریں گئے اور اس نے چھا کرنی کے خیمہ کی جگہ پر اپنی رہائش کے لئے ایک محل کی حد بندی کی اور وہاں نماز کے لئے ایک محبر بنائی اور لوگوں کو مکان تعیر کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے وسیح مکانات فیر کئے اور باغات بنائے اور پائی جاری کئے پھر اس نے اس کے میں اس کے گرداگر دو اور کان محبر بنا دیا اور وہ بڑے بڑے وہ بنائی اور اگر مبازار اور پھر پور عمارات اور مضبوط شہروں میں فصیل بنانے کا تھم دیا اور اس نے تمام اور شفا خانے بنانے کا تھم دیا اور ایک جامع مجد بنائی اور اس کے گئے بنداذان گاہ تعیر کی اور وہ شہروں کی مساجد میں سب سے بھر پور اور بڑی مجد تھی جس کا نام اس نے منصورہ رکھا اور اس کی آبادی بڑھ گئی اور بازار جالو ہو گئی اور ان کی آبادی بڑھ گئی اور بازار جالو ہو گئی اور ان ان کی تو جو ان سامان لے کر آنے گئے اور وہ جنوب کا ایک بے مثال شہر تھا اور آل یغر اس نے اس کی وہوں کے جلے جانے پر اسے بربا دکر دیا تھا حالا تکہ اس نے بالی بڑی بدالوا دتا بی کی کئار ہے پر تھے جیسا کہ وہوں کے جلے جانے پر اسے برباد کردیا تھا حالا تکہ اس سے بل بنوعبدالوا دتا بھی کئار ہے پر تھے جیسا کہ ہم بیان کریں گئی اور ان کی آبادی ہو تھی خالوں کو آبل کرا تھا۔

## فصل

## بلا دِمفراوہ کے فتح ہونے اوراس دوران

## میں ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان نے تلمسان میں پڑاؤ کیا اور بنی عبدالواد کے نواح پر متفلب ہو گیا اور ان کے شہروں کو فتح کر لیا تو وہ مفرادہ اور بنی تو جین کے مقبوضات کی طرف بڑھا اور ثابت بن مند میل سلطان کے دارالخلافہ فاس میں ۱۹۲ھے بی اس کے پاس گیا اور اپنی پوتی کا اس سے رشتہ کیا تو اس نے اسے اس کا ذمہ دار بنا دیا اور ثابت ان کی حکومت میں اپنے اپنی کی فرائض ادا کرتے ہی وفات پاگیا اور سلطان نے اس کی پوتی سے ۱۹۲۸ھے میں شادی کی جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر سے جو اس کے فرائض دا کرتے ہی وفات پاگیا اور سلطان نے اس کی پوتی سے ۱۹۲۸ھے میں شادی کی جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر

اور جب سلطان نے بنوعبدالواد کے مال پر قبضہ کیا تو اس نے اپنی فوجوں کو بلاد مفراوہ کی طرف بھیجا اور بنی ورتاجن کے عظماء میں سے علی بن محمد کو اُن کا سالا رمقرر کیا' پس انہوں نے میدانوں پر قبضہ کرلیا اور مفراوہ کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر جھگا دیا اور سلطان کے رشتہ دار راشد بن محمد بن ثابت بن مندیل نے ملیانہ میں پناہ کی تو انہوں نے ملیانہ میں اس سے جنگ کی پھرانہوں نے مواج میں اسے امان دے کرا تارااور اسے سلطان کے پاس بھیجا تو وہ اسے تپاک اور عرشت سے ملاویا ہے دیگر رشتہ داروں سے ملاویا پھرانہوں نے تدلس' ماز و نہ اور شرشال کے شہروں کو فتح کیا اور ان کے بلاد

سی سے برشک کے باغی زیری بن حماد نے اطاعت اختیار کرلی ادراس نے ان پر اوران کے تمام بلا و پر عمر بن ویفرن بن مندیل کو امیر مقرر کیا کی دار سے است مندیل کو امیر مقرر کیا کی اس کا حق دار سے متا تھا اور یہ کہ اس کی بیاری لونڈی حق اور عمر بن دیفرن نے اپنی قوم کی امارت کے بارے میں حسد کیا اور جبال متیجہ میں چلا گیا اور سلطان کی بیاری لونڈی حق امار تھی اس کے باس آگے اور اس کے پاس استال اور فوج و بال تھی اس پر حملہ کر دیا اور اس کی قوم کے مریض دل لوگ اس کے پاس آگے اور اس کے پاس استال کے باس استال کے باس استال کی باس کے باس استال کی باس کے باس استال کی باس کی باس کی باس کی باس کے باس کے باس کی باس کی باس کے باس کی باس کی باس کی باس کے باس کی 
ا ہل ماڑ و نہ کی بعناوت اورانہوں نے اہل ماڑونہ ہے سازش کی توانہوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور رہیج الا وّل • رہے میں انہوں نے اسے اپنی امارت پر قابض کروا دیا چرعمر بن دیفرن نے اس کی آزمور کی چھاؤنی میں شب خون مارا اور اسے قل کر دیا اور سلطان تک خبر پنجی تو اس نے بنی مرین کی فوجیں جیجیں اور علی بن حسین بن ابی الطلاق کو اپنی قوم بنی عسکر پراورعلی بن محمدالخیری کواپنی قوم بنی ورتا جن پر سالا رمقرر کیا اوران دونوں کو آپس میں مشورہ کا حکم دیا اوران دونوں کے ساتھا پی حکومت کے پروردہ علی الحسانی اور ابو بکر بن ابراہیم بن عبدالقوی کوشامل کیا جو بنی تو جین کے شریف الاصل لوگوں میں سے تھا اور مفراوہ برمحمہ بن عمر بن مندیل کوسالا رمقرر کیا اوراہے بھی ان کے ساتھ شامل کیا اورانہوں نے راشد کی طرف مارج کیا اور جب اس نے فوجوں کو دیکھا تو وہ اپنے مفراوہ مددگاروں کے ساتھ بنی بوسعید کے پہاڑ میں چلا گیا اور اس نے ا پنے پچایجی بن ثابت کے بیٹوں علی اور حوکو مازونہ میں اتارا اور انہیں شہر کو کنٹرول کرنے کا تھم دیا اور وہ پہاڑ پر سے ان کی تگرانی کرنے لگااورسلطان کی فوجوں نے بلادِمفراوہ میں آ کراس کے میدانوں پر قبضہ کرلیااور مازونہ میں قیام کیااوراس کے میدانوں میں اپنی چھاؤنی میں متحرک ہو گئے اور اس کی نا کہ بندی کر دی اور علی اور اس کی قوم نے بنی مرین کے پڑاؤ پر ا چا تک حملہ کرنے کوغنیمت جانا پس انہوں نے اڑتے پیس ان پرشب خون مارااور پڑاؤمنتشر ہو گیا اور علی نے محمر بن الخیری کو گرفآر کرلیا پھروہ اس کے سامنے ڈٹ گئے اور پڑاؤ پھراپنے محاصرے کی جگہ پرآ گیا اور ان کی حالت خراب ہوگئی تو حمو بن یجی سلطان کے علم کے مطابق ان کے پاس گیا تو انہوں نے اسے اس کے پاس بھیج دیا تو اس نے اسے گرفتار کرلیا، پر علی دوسری بار بغیر کسی عہد کے اترا تو انہوں نے اسے گرفتار کرلیا' پھرعلی دوسری بار بغیر کسی عبد کے اترا تو انہوں نے اسے واپس سلطان کے پاس بھیج دیا تو وہ راشد کو مانوس کرنے کے لئے جوابے بہاڑ میں بغاوت کئے ہوئے تھا اس کے ساتھ نہایت عزت واحترام سے پیش آیا اور س معیم میں بزور قوت وہاں کے باشدوں پر حله کردیا قوان میں سے ایک عالم مرگیا اوران کے سرے سلطان کے دارالخلانے میں لائے گئے اورانہیں محصور شہر کی خندقوں میں انہیں خوفز دہ کرنے اور جنگ بند کرنے پر آ مادہ کرنے کے لئے پچینک دیا گیا اور جب سلطان نے اپنے بھائی ابویجیٰ کو بلا دِمشرق پر امیرمقرر کیا اور اسے سرحدوں پر ففنه كرنے كے لئے بھيحا

را شکر کی جنگ: تو را شدنے بن سعید کے اپنے قلع سے جنگ کی اور ایک شب را شدنے ان کے پڑاؤ پر شب خون مارا تو وہ پراگندہ ہو گئے اور اس نے اپنے بچا بجی کے وہ پراگندہ ہو گئے اور اس نے اپنے بچا بجی کے بیٹوں علی اور حمو کو اور اس نے اپنے بچا بھی کے بیٹوں علی اور حمو کو اور ان کی قوم کے جولوگ ان کے ساتھ قید تھے انہیں قبل کرنے کا حکم دے دیا اور انہیں تنوں پر چڑھا دیا گیا اور انہیں تیر مارے گئے اور اس کے بعدرا شدا پنے قلعے سے اتر آیا اور متبجہ چلاگیا اور مدین بن ثابت اور مفراوہ کے اوباش لوگ

اس کے پاس جمع ہوگے اور دوسر بوگ اپنے امیر محمد بن عمر بن مندیل کے پاس چلے گئے جے سلطان نے ان کا امیر مقرر کیا تھا بھرراشد اور مدیف سے تعالبہ اور ملکش کے خوارج نے تعلم کھلا جنگ کی اور امیر ابو یکی دوبارہ اپنی فوجوں کے ساتھ ان کی طرف گیا اور ان کے بہاڑوں بیں ان کے ساتھ جنگ کی اور انہوں نے مصالحت کی خواہش کی تو سلطان نے ان سے مصالحت کر کی اور مدیف بن ثابت اپنے بیٹوں اور خاندان کے ساتھ اندلس چلا گیا اور وہ آخری ایا م تک و ہیں رہے اور راشد کی اور بلاو مدوم ین میں چلا گیا اور محمد بن میں چلا گیا اور محمد بن میں مندیل ۵ دی میں مندیل ۵ دی میں سلطان کے پاس گیا تو اس نے اس کی بہت عزت کی اور بلاو مفراوہ ورست ہوگئے اور سلطان ان کا خود مختار حاکم بن گیا اور اس نے ان کی طرف ممال کو بھیجا اور مسلسل اس کی بہی حالت مفراوہ ورست ہوگئے اور سلطان ان کا خود مختار حاکم بن گیا اور اس نے ان کی طرف ممال کو بھیجا اور مسلسل اس کی بہی حالت رہی یہاں تک کہوہ ۲ دی میں فوت ہوگیا۔

## فصل بلا دِنْوجین کے فتح ہونے اوراس سے ملے جلے واقعات کے حالات

جب پوسف بن پیقوب نے تلمسان سے جنگ کی اور اس کا گھیراؤ کرلیا اور بی عبدالواد پر معقلب ہو گیا اور بلا یہ توجین پر قبضہ کر نے کے لئے بڑھا تو عثان بن بیٹم اس نے انہیں ان کے مواطن پر مغلوب کرلیا تھا اور جبل وانشریس پر قبضہ کر این تھا تو اس نے اس بیٹم کر دیا ور شرق ہو گیا تھا اور سلطان نے اسے بیٹھا ، کی تعبر کا تھم دیا جے محمد بن عبدالقوی نے برباد کر دیا تھا تو اس نے اسے تعمر کر دیا اور مشرق کی جہت میں دور تک چلا گیا پھر اپنے بھائی کے دارالخلافے کی طرف پلٹا اور ہو میں بلا دبی توجین پر حملہ کر دیا اور مؤمبدالقوی صحرا میں اپنے مضافات میں بھاگ گئے اور وہ جبل وانشریس میں داخل ہو گیا اور وہ اس کے قلعوں کو مسمار کر دیا اور الحضر ق کی طرف واپس آ گیا پھر سوے میں اور وہ جبل وانشریس میں داخل ہو گیا اور وہ اس کے قلعوں کو مسمار کر دیا اور الحضر ق کی طرف واپس آ گیا پھر سوے ہیں اور وہ جبل وانشریس میں داخل ہو گیا اور وہ اس کے قلعوں کو مسمار کر دیا اور الحضر ق کی طرف واپس آ گیا پھر سوے ہیں اور ہو جبل اور الحسر ہو کیا اور اس کے استعمال کی اطاعت کو تو ٹر دیا ۔ پھر بو عبدالقوی کی اور اس کے قبد سے بنانے کا اشارہ کیا اور انہیں ان ک بعد بو عبدالقوی کو ان کا اعبر مقرد کیا اور انہیں ان کے بلاد کی طرف واپس کر دیا اور آئیس جا گیریں دیں اور علی بن الناصر بن عبدالقوی کو ان کا اعبر مقرد کیا اور آئیس ہا گیریں دیں اور علی بن الناصر بن عبدالقوی کو ان کا اعبر مقرد کیا اور آئیس ان کے جب بی بی اور وہ اطاعت یو قائم دیا پھراس نے آلا وہ کی ہو بی بیان کر ہے جب بی بی وہ وہ اطاعت یو قائم دیا پھراس نے آلا وہ کیا اور وہ وہن سے نگل گئے بہاں تک کہ پوسف بن یقو ب فوت ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کر ہے جب بی بی ہی۔

## تونس اور بجابیہ کے افریقی ملوک کی زناتہ سے خط و کتابت کرنے کے حالات ووا قعات

ملوک افریقہ بنی ابی حفص کے اہل مغرب کے زناجہ بنی مرین اور بنی عبدالواد کے ماتھ مشہور پرانے تعلقات سے اور یغر اس اور اس کے بیٹے ان کی معروف اطاعت و بیت کرتے تھے اور امیر الوز کریا بن عبدالوا حد کے تلمسان پر سخلب ہونے اور وہاں پراس کے بیٹی مرین کے ماتھ بھی افعات اور دوستانہ تھا کیونکہ بنوم بن آئی امارت کے آغاز ان کا بھی حال رہا اور اس طرح ان کے بنی مرین کے ساتھ بھی افعات اور دوستانہ تھا کیونکہ بنوم بن آئی امارت کے آغاز سے تھا اور جن بلاد پر جیسے مکناسہ قصر اور دوستانہ تھا کیونکہ بنوم بن آئی امارت کے آغاز سے تھے اور اس اس کے اس کی بیت بھی اسے جیجہ تھے اور اس سے استھور اور لیقوب بن عبدالحق کے عبد سے لیکر اس کی ان سے خلصا نہ دوئی تھی اور وہ حاکم مراکش کے ظاف بطور مدو انہیں مال اور تھا نف دریے میں دوئوں کے درمیان ہوئی تھی اور پھوب نے عامر بن ادر لین عبداللہ بن کندوز اور مجد الکنائی کا وفد بھیجا تھا اور اس کے بعد المستعمر نے کالا پھیل موحدین کے سروار یکی بن صالح البخائی کوموحدین کے مشان کے وفد بیس اس کے باس قیمی تھا نف دے کر بھیجا تھا بھر 4 کے اس میں اس کے باس قیمی تھا نف دے کر بھیجا تھا بھر 4 کے اس کے اس کی بات کی تعرف الواحد اپنے تھا اور اس کے ایس میر اور تھی بیال تک کے الف دے کر بھیجا تھا کہ 4 کی بی صالت وہ تھی تھا کہ 5 کے اور میں اس کے باس قیمی بیال اور آئیں اپنی عبدالواحد اپنے تھا میں بیال آور میں اس کے بال اور آئیں اپنی تعمومت کا تخت گا وہنا لیا اور وہنا کی اور میں اس کے بیال اور آئیں اپنی تھومت کا تخت گا وہنا لیا اور وہنا کی اور مسلس کی بیال اور آئیں اپنی تھومت کا تخت گا وہنا لیا اور وہنا کی دوس سے بیال اور آئیں اس کے بیال اور آئیں اس کے بیال اور اس کی دوس کی میارت کی دوست کی تعرف اس سے بیال اور اس کی بیال کی دوست سے فرار ہونے پر متاسف ہوا کی کو دوست سے وہ اس کی دوست سے دوست کی دوست کی دوست سے دوست کی دوست کی دوست سے دوست کی دوست کی دوست کی د

سلطان پوسف بن لیعقوب کا تلمسان کی ٹا کہ بندگی کر ٹا: اور جب سلطان پوسف بن لیقوب تلمسان کی ٹا کہ بندی کے لئے آیا اور اس نے اس کے میدان میں اپنی حکومت کی بنیاد میں استوار کیں اور اپنی فوجوں کوشہوں اور جہات کو نظنے کے لئے بھیجا اور موحدین نے بھی اپ اوطان کے بارے میں اس سے خوف محسوس کیا اور امیر ابوز کریا تدلس کی جہات میں اس کے وار الحلافے اور اس کی عملداری کا جماتی تھا اور راشد بن محمد نے 'سلطان ابو یعقوب سے علیحہ وہ ہوکراس سے رابطہ کیا پھر اس کے تعاقب میں اس کے وار الحک جانب جملہ کیا 'پس کیا پھر اس کے تعاقب میں ان جہات میں فوجوں آگئیں تو موحدین کی فوج نے 194ھ میں جبل الزاب کی جانب جملہ کیا 'پس انہوں نے اس کی فوج کو منتشر کر دیا اور اس پر جملہ کیا اور اس کی فوجوں کوئل کیا اور لگا تا ران میں قبل مہوتا رہا اور سالوں تک

ان کی مڈیاں ان کے مقل میں عبرت کے طور پر باقی رہیں اور امیر ابوز کریا بجامیہ واپس آ کر بجابیہ واپس آ کر محصور ہو گیا اور اس واپسی برساتویں صدی کے شروع میں فوت ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اور امیر زوادوہ کے درمیان عثان بن سباع بن میجی بن درید بن مسعود الباط کے مقرر کرنے پر ناراضگی ہوگئی' پس وہ اوسے ہے آخر میں سلطان کے پاس گیا اور اسے بجامید کی حکومت کالالچے دیا اوراس پر حملہ کرنے کے لئے اس سے مدو مانگی پس اس نے اپنے بھائی امیر ابویجی کو جہاں وہ مفراوہ ملیکش اور ثعالبہ سے برسر پرکارتھا'اشارہ کیا کہ وہ موحدین کی عملداریوں پرحملہ کر دے اورعثان بن سباع اوراس کی قوم اس کے آگے آگے راستہ تلاش کرتے چلے یہاں تک کہ امیر ابویجیٰ اپنی فوجوں کے ساتھ بجایہ ہے آگے ڈرگیا اور بجابیہ کے مضافات میں اوطان سدویکش میں تا کرارت میں اثر ااور اس نے بلا دسد دیکش پرجھا نکااور الٹے پاؤں واپس آ گیا، پس اس کی فوجوں نے بجامیہ کے میدان کو پا مال کیا اور وہاں پر امیر خالد بن کیجیٰ موجود تھا اور اس نے ایک دن ان سے تھلم کھلا جنگ کی'جس میں سلطان ابوالبقاء کے مددگاروں نے اپنے دلوں کے اور اپنے سلطان کے معاملے کو آشکار کر دیااور اس نے سلطان کے باغ جے بدیع کہتے تھے کے متعلق تھم دیا تواس نے اسے بر باد کر دیا اور وہ نہایت ہی پر رونق اور گھنا باغ تھا اور وہ شہروں پر قبضہ کر کے اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور موحدین کے مضافات سے اعراض کیا اور اس زمانے میں تونس کا حاکم محمد بن المستصر تھا جس کا لقب ابوعصیدہ بن بچیٰ الواثق تھا' اس نے اپنی حکومت کے شیخ الموحدین بن ا کما ز کوجو دوستی اور رابط کے اسباب کومضبوط کرنے والا اورسلف کے تعلقات کومتحکم کرنے والا تھا' سلطان کے پاس بھیجا' پس وہ اپنی قوم کے مشائخ کے ساتھ شعبان سوم ہے کو گیا اور حاکم بجابیا میر ابوالبقاء خالد نے اس سے بات چیت کی اور اس طرح اس نے بھی اپنی حکومت کے مشائخ کو بھیجااور سلطان نے ان کی آمدور فت پران سے حسن سلوک کیا پھر ہم دیجے میں ابن ا کماز رواپس لوٹااوراس کے ساتھ شیخ الموحدین اورسلطان کا مصاحب ابوعبداللہ بن بزریکن بھی عظمائے موحدین کے وفد میں شامل تھا اور حاکم بجابیے نے اینے حاجب ابو محمد الرخامی اور اپنی حکومت کے شیخ الموحدین عیا دین سعیدعیثمن کو بھیجا اور پیرسب کے سب میرادی الاوّل کو سلطان کے پاس گئے تو سلطان نے ان کی بہت عزت افزائی کی اور انہیں اپنے گھر میں اپنے آ ب تک پہنچایا اور انہیں اپنی حکومت کا تخت دکھایا اور انہیں محلات و باغات میں آ رائش و زیبائش کرنے کے بعد گھمایا تو ان کے دل جلال وعظمت سے لبریز ہوگئے پھراس نے انہیں مغرب کی طرف بھیجا تا کہ وہ فاس اور مراکش میں بادشاہ کےمحلات کا چکر لگا کیں اور اپنے سلف کے آثار کامشاہدہ کریں اور اس نے عمال مغرب کواشارہ کیا کہ وہ انہیں خوب تحا ئف دیں اور ان کی حدورجہ تنظیم و تکریم کریں پس انہوں نے اس بارہ میں حد کر دی اور وہ جمادی الا قال کے آخر میں اس کے دار الخلافے کی طرف واپس آگے اور اپنی بیغامبری اوراینے وفد کی عزت افزائی کے بارے میں با تنیں کرتے ہوئے اپنے ملک کولوٹ گئے پھراس کے بعدان کے ملوک نے ۵ رہے جس دوبارہ سلطان سے خط و کتابت کی کیں ابوعبداللہ بن اکماز پر تونس سے اور عیاد بن سعید بجابیہ سے گیا اور سلطان نے اپنے اپنجی کے ساتھ جواس کے دارالخلافے کامفتی تھا' نقیہ ابوالحن تونسی اورعلی بن یجیٰ البرکشی کو بھیجادونوں اپنجی اس کے بحری بیڑے کی مدد کا مطالبہ کرنے گئے تھے اِس انہوں نے اپنی پیغامبری کا فرض اوا کیا اور ۵ مے پیس واپس لوٹ آئے اوراس کی خبر موحدین کے مشارکے میں سے ابوعبد اللہ المر دوری نے پہنچائی اوراس کے متصل ہی حسون بن محمد بن حسون مکناسی کی آ مرجمی ہوئی جوسلطان کا پروردہ تھا جیسا کہ اس نے اُسے ابن عیشن کے ساتھ امیر البقاء حاکم بجابیہ کے ساتھ بجری

بیڑے کے مطابہ کے لئے خط و کتابت کرنے کو بھپا تھا تو انہوں نے اسے معذرت کے ساتھ والین کر دیا اور انہوں نے اس کے ساتھ عبد اللہ بن سلیمان کو بھپا تو سلطان نے انہیں خوش آ مدید کہا اور اپنے عامل دھران کو اشارہ کیا کہ وہ بحری بیڑے کے ادادے کی حد درجہ تکریم کر ہے لیا اس نے اس بارے میں اس کے طریق کو اختیار کیا اور سب نہایت اچھی طرح والیس لوٹ اور سلطان کو ان کے بحری بیڑے کی خرورت نہرہی کیونکہ بلاد مواحل سے جنگ کا وقت گزر چکا تھا' اس لئے کہ اس نے ان کی ٹال مول کے دنوں میں اس پر قبضہ کرلیا تھا اور امیر ابوزیان بن عثان حاکم تلمسان کو بھی خبر پہنچ گئی جس نے سوٹ کے آخر میں اپنے باپ عثان بن یغیر اس کی وفات کے وقت محاصرہ کے ایام میں بیعت کی تھی اور موحدین نے اس کے دخمن سلطان میں بیعت کی تھی اور موحدین نے اس کے دخمن سلطان بوسف بن یعقوب کی دوستی میں جو بھی کیا اور اپنے برکی بیڑوں کے ساتھ جو اس کی مدد کی اس کی خبر بھی گئی تو اس باتھ ہو اس کی مدد کی اس کی خبر بھی گئی تو اس باتھ ہو اس کی مدد کی اس کی خبر بھی اور ابھی تک انہوں نے اپنی گئی تو اس باتھ ہو اس کی دوستی فیصہ دلایا اور یغر اس کے عہد سے ان کے منابر پر جو دعا ہوتی تھی انہوں نے اسے بند کروا دیا اور ابھی تک انہوں نے اپنی دھر ایا اور ابھی تک انہوں نے اپنی دعوت کوئیس دہر ایا اور اس رجوع کے بعد سلطان فوت ہو گیا۔ و البقاء للّه و حدہ .

#### فصل

## مشرقِ اقصیٰ کے ملوک کی خط و کتابت 'تحا نُف اور سلطان کے پاس امرائے ترک کی آمد کے حالات اور اس دوران میں ہونے والے واقعات

جب سلطان نے مغرب اوسط کے مقبوضات اور مضافات پر قضہ کیا اور اطراف کے ملوک اور مضافات اور جنگلات کے اعراب نے اے مبارک با ددی اور راست درست ہو گئے اور مسافر آفاق تک جائے گئے اور اہل مغرب نے اپنے فرض کی اوائیگ کے لئے از سر نوعز م کیا اور سلطان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حاجیوں کے قافلے کو کمہ کی طرف سفر کرنے کی اجازت وے اور ان کا عہد بھی راستوں کی خرابی اور حکومتوں کو براجانے کے کہا ظے سے اس جیسا ہی تھا کی اس اثنا شمن سلطان سوچ بچار کر دہا تھا کہ اس کے دل بیل جرم آئی اور دو خور بیا بھوا تو ایک خواہی اور میں جو کے معاور اس کے جم کو بڑا بنا یا اور ایک شان وار بردے برکام کیا اور اس مقدار میں پر دیے ہوئے سونے کے بہت سے چھے بنائے اور ان جس چھے کے درمیان بچر بنائے جو دو سرے پھر بنائے جو دو سرے پھر والے برتن لئے اور اس مقدار شکل اور خوبصورتی میں بڑھ کر تھے اور بہت سے محفوظ کرنے والے برتن لئے اور اس مقدار کے دیا اور اس مقدار شکل اور خوبصورتی میں بڑھ کر تھے اور بہت سے محفوظ کرنے والے برتن لئے اور اس مقدن ناچہ کے یارے میل فکر مند ہوا اور اس کے ساتھ دیا اور اس قالے کے بارے میل فکر مند ہوا اور اس کے ساتھ دیا اور اس کا قاضی بنایا اور اس کے ساتھ دیا تھ تھے کا در سے مقدن کو اور کا فطول کو بھیجا اور اہل مغرب کے سر دار مجمہ بن رغوش کو ان کا قاضی بنایا اور اس کے ساتھ دیا تھ کے بارے میل گار وال کا قاضی بنایا اور اس کے ساتھ دیا تھ تھے بیا در اس کے مار دیوش کو ان کا قاضی بنایا اور اس کے ساتھ دیا تھ کے بارے بھی گارہ دو اس کے ساتھ دیا تھ کو بارے کے بارے بیل گارہ دو الے بران کا فطول کو بھیجا اور اہل مغرب کے سر دار مجمہ بن رغوش کو ان کا قاضی بنایا اور اس کے ساتھ دیا تھا تھیا کہ دور کیا گارہ کی بنایا اور اس کے ساتھ دیا گارہ کیا گارہ کیا گارہ کی بنایا اور اس کے ساتھ دیا گارہ کیا گارہ کیا گارہ کیا ہے کیا گارہ کیا گارہ کی بنایا اور کیا گارہ کیا گیا گارہ کیا گارہ کی کیا گارہ کی کیا گارہ

دیارمصر کے حاکم سے گفتگو کی اور اسے اپنی مملکت کے مغرب کے حاجیوں کے بارے میں وصیت کی اور اسے اپنے ملک کی عمد ہ چیزیں تحضدیں جن میں خالص غربی گھوڑے اور جارسوسبک رفتارسواریاں دیں جنہیں مطایا کہا جاتا ہے یہ بات مجھے اس شخص نے بتائی جے میں ملاتھا جومغرب کی عمدہ اور ضروری استعال کی چیزوں کی خوبیاں بیان کرتا تھا اور انہیں اہل مغرب کے حاجیوں کے ساتھ لے گیا پس انہوں نے اس کے بعد ہم رہے جیس فج کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا اور سلطان نے ان کی را ہنمائی کے لئے ابوزید غفاری کومقرر کیا اور وہ ماہ رہیج الا ڈل میں تلمسان سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد ماہ رہیج الآخر میں روانہ ہوئے اور اولین حاجیوں کے ہراول میں مصحف بردار تھے اور لبیدہ بن ابی نمی ترکی سلطان سے علیحدہ ہو کران کے ساتھ سلطان شریف کے پاس گیا کیونکہ اس نے اس کے دو بھائیوں حمیضہ اور میشہ کوان کے باپ اپی نی حاکم مکہ کی وفات کے بعد ا مصر میں گرفتار کرلیا تھا' پس سلطان نے اس کی حد درجہ تکریم کی اور اسے مغرب کی طرف بھیج ویا تا کہ وہ اس کی اطراف میں پھرے اور حکومت کے نشانوں اور محلات میں گھوہے اور اس نے عمال کو اشارہ کیا کہ وہ بھی اس کی طرح اس کی تکریم کریں اوراسے تحفے دیں اور ۵ محصے میں وہ سلطان کے دارالخلافے میں واپس آ گیا اور وہاں ہے وہ مشرق کو گیا اور مغرب کے سرداروں میں اس کے ساتھ ابوعبراللہ نے ج کے لئے مصاحبت کی اور شعبان ۵ مے پیش دوسرے عاجیوں کے قافلے کا ، را ہنما ابوزید نفاری بھی پینچ گیا اوراس کے پاس سلطان کے لئے شرفائے اہل مکہ کی بیعت بھی تھی کیونکہ حاکم مصرنے ان کے بھائیوں کو پکڑ کرانہیں ناراض کر دیا تھا اور جب سلطان نے انہیں ناراض کیا تو اس وقت سے ان کی بیرحالت تھی اورالمستصر بن البي حفص كے حالات ميں اس فتم كے واقعات يہلے بيان ہو چكے بيں اور انہوں نے سلطان كو بيت اللہ كے غلاف كا ايك کیڑا دیا جس سے اسے بہت محبت تھی جس سے اس نے جمعداورعیدین کے لئے اپنے پہننے کے کیڑے بنائے جنہیں وہ برکت کے لئے اپنے کیڑول کے درمیان رکھا تھا۔

سلطان کے تھا کف کا حاکم مصرالنا صرمحہ بن قلادون الصالحی کے باس پہنچنا اور جب سلطان کے باس پہنچنا اور جب سلطان کے باس پہنچنا اور وہ ان کا خوب پذیرائی ہوئی اور وہ ان کا خوب پذیرائی ہوئی اور وہ ان کا خوب پذیرائی ہوئی اور وہ ان کا بدلہ لینے لگا تو اس نے اپنے ملک کے عمرہ کپڑے اور جب وغریب جنس اور شکل کے جانور جسے ہاتھی اور زرانے جمع کے اور انہیں اس کی حکومت کے عظماء میں سے امیر البلیلی لے کر گیا اور ۵ شی جدید شہر منصورہ میں سلطان کے دار الحلانے میں ہینے گیا اور اللاق اللہ فی میں ہوئی گیا اور اللاق اللہ فی میں ہوئی گیا اور اس کی ملاقات کے لئے بھیجا اور اس نے امیر البلیلی اور اس کے رما تھوڑک امراء کی ملاقات کے لئے بھیجا اور اس نے امیر البلیلی اور اس کے رما تھوڑک امراء کی ملاقات کے لئے بھیجا اور اس کی خاب وہ میں مطابق کی دور اس کی اور انہیں وسٹور کے مطابق عزب کی طرف بھیجا اور اس کی طابق عزب کی طرف بھیجا اور اس کی طابق کر شاہ دور ان میں سلطان کی وفات ہوگئی اور اس کے بعد سلطان نے مغرب کی طرف بھیجا اور اس دور ان میں سلطان کی وفات ہوگئی اور اس کے بعد سلطان نے مغرب کی طرف بھیجا اور اس دور ان میں سلطان کی وفات ہوگئی اور اس کے بعد سلطان نے مغرب کی اور انہیں بہت انہی طرح واپس کیا اور عطیات سے ان کے تھیلوں کو بجرویا اور وہ ذو الحج بے دے جسلوں کی مؤرب کی اور انہیں بہت انہی طرح واپس کیا اور عطیات سے ان کے تھیلوں کو بجرویا اور وہ ذو الحج بے دے جسلوں کی مؤرب کی اور انہوں علی مؤرب کی اور انہیں بہت انہی طرح واپس کیا اور عطیات سے ان کے تھیلوں کو بجرویا اور وہ دور انہ ہوئے۔

صحرا میں لوٹ مار: اور جب رہے الاوّل ۸وے میں بلادھن میں پنچ تواعراب نے انہیں صحرا میں روک کرلوٹ لیا اور معر کی طرف جو ایک کی اور اس کے بعد معر کی طرف دوبارہ سفر کیا اور نداس کی طرف منہ کیا اور اس کے بعد

کبھی بھی ملوکِ مغرب اپنی حکومت کے آدمیوں کوان کے پاس جھیج رہے اور انہیں تنا نُف دیتے رہے اور وہ بھی بدلہ دیتے رہے لیکن اس میں گفتگو سے زیادہ کوئی اضافہ نہ کرتے اور ان کے عہد کے لوگ اس بارے میں الزام لگاتے تھے کہ جن لوگوں نے انہیں حاکم تلمسان ابوجمو کی سازش سے لوٹا تھا وہ حسین کے اعراب تھے کیونکہ حاکم تلمسان حاکم مغرب سے حسد رکھتا تھا کیونکہ ان کے درمیان پر انی عداوتیں اور کینے یائے جاتے تھے۔

ملک الناصر کا عمّا ب نامہ : ہارے شخ محد بن اہراہیم الا یلی نے مجھے بتایا کہ میں اس وقت سلطان کے حضور حاضر تھا

کہ اس کے ملک کا ایک حاجی ملک الناصر کا ایک خط لے کر پہنچا جس میں ان امراء کے بارے میں اور جو تکلیف آئییں اس کے ملک میں راستے میں پہنچی تھی اس پر نا راضگی کا اظہار کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ملک کے مخصوص بلسان کے تیل کے دو پیالے اور پانچ تیرا نداز ترک غلام جو الفز کی پانچ شان دار کما ٹوں سے جو عرکی اور عقب کی بنی ہوئی تھیں 'سے تیر اعدازی کرتے تھے تحفیۃ اس کے پاس جھیے 'پس سلطان نے ان شحا کف کی نسبت سے جو انہوں نے مفر ب کے باوشاہ کو جسے سے کہ سمجھا پھر اس نے قاضی محمد بن حدید کو بلایا اور وہ اس کی طرف سے خط لکھا کرتا تھا تو اس نے اُسے کہا کہ اس وقت ملک الناصر کو وہ کچھ کھو جو میں تجھے کہتا ہوں اور کسی حرف کو اپنی جگہ سے نہ بٹاؤ سوائے اس کے کہ اعراب اس کا نقاضا کرتا ہواور اسے کہوکہ

''آپ نے ایکیوں کے بارے میں اور انہیں رائے میں جو تکلیف پیٹی ہے اس کے متعلق عماب کیا ہے تو وہ میرے پاس موجود ہیں اور انہیں جو تکلیف پیٹی ہے اس کے خوف سے وہ جلدی میں تھے اور میں نے انہیں اپنے بلاد کے خوف ناک راستوں اور جو پھی اعراب ان میں مصیبتیں بیدا کر سکتے ہیں ان سے آگاہ کیا ہے تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم مغرب کے بادشاہ کے پاس سے آئے ہیں پس ہم ان لوگوں سے کیسے خوف کھا سکتے ہیں جو اپنے بارے میں دھوکہ خوردہ ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس کا تھم ہمارے جنگلات کے اعراب میں نافذ ہوتا ہے اور تخذ آپ کو واپس کیا جاتا ہے اب رہی بات بلسان کے تیل کی تو ہم صحرائی لوگ ہیں' ہم صرف تیل کو جانے ہیں اور اسے تیل ہی خیال کرتے ہیں' اب رہے تیرانداز غلام' تو ہم نے ان کے ساتھ اشیلیہ کو فتح کیا ہے اور انہیں تمہاری طرف بھیج دیا ہے تا کہ تو ان کے ذریعے بغداد کو فتح کرے' والسلام

ہمارے شیخ نے جھے بتایا کہ اس وقت لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کالوشا اس کے حکم سے تھا اور پیر خط اس کے دل کی بات پردلیل ہے اور تیرا اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ اور جو وہ طاہر کرتے ہیں۔

antigation and the conservation of the site of a consequence for the state of the second of the seco

Bulk and the second second of the second by

## فصل

A British British

# ابن الاحمر کے بغاوت کرنے اور رئیس سعید کے سبتہ پر فبضہ کرنے اور غمارہ میں عثمان بن العلا کے خروج کرنے کے حالات

جب سلطان نے سلطان این الاحر کے ساتھ جوفقیہ کے نام سے مشہور ہے'اس کے 19 ہے جل طبخہ آئے پراس کے ساتھ صلح اور دوئی کا پختہ معاہدہ کر لیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اپنے دشمن کے لئے فارغ ہو گیا تو این الاحر نے اس کی اس دوئی سے تمسک کیا بہاں تک کہ وہ ماوشعبان اوسے جل فوت ہو گیا اور اس کے بعد اندلس کی امارت کواس کے بیٹے محمہ نے سنجالا جو مخلوع کے نام سے مشہور تھا اور اس کے کا جب ابوع بداللہ بن انکیم نے جورندہ کے مشائح ہیں سے تھا'اس پر قابو پالیا اور اس کے امور سے قوت حاصل کیا اس نے اس نے اس کے امور سے قوت حاصل کیا اور اس پر قالب آگیا اور اس کے ماروں سے قوت حاصل کی اور اس پر قالب آگیا اور اس کے بھائی ابوالجیوش فر نے مرہ سے جس فر کر ہوگیا کہ اس نے اس پر قابو پالیا اور اس صحت کی ورمر ہوگیا کہ ان دونوں کواس کے بھائی ابوالجیوش فر نے مرہ سے جس فر کر بیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور جب اس نے دور مرہوگیا کہ ان دونوں کواس کے بھائی ابوالجیوش فر وع جس اس نے سلطان سے دوئی پختہ کرنے اور اس کے ماتھ مہتھ جو ڈی کرنے میں جلدی کی تو اس نے باپ کے بور بھی بیا ہو جان وہ تھی اس کے باس ہیجا لیس وہ دونوں سلطان کے پڑاؤ میں پنچ جہاں وہ تاہم سان کا محاصرہ کے بور بھی طرح میں اس کے باس کے باس میجا لیس وہ دونوں سلطان کے پڑاؤ میں پنچ جہاں وہ تاہم سان کا محاصرہ کے بور کے تھا اور وہ انہیں تیا کہ سے ملا اور اس کے باس کے جب و دوتوں سلطان کے پڑاؤ میں کہتے ہوئے کی اور وہ اپنے جینج والے کے پاس نہا ہیں اس کے باس آئے۔

سلطان کا اندلس کے پیاووں اور تیم اندازوں سے مدووین اور سلطان نے انہیں اندلس کے بیادوں اور تیم اندازوں کی مدودی جو قلعوں سے جنگ کرنے اور پڑاؤ کوآ واز دینے کے عادی ہیں تو وہ اس کی مدوکو دوڑے اور انہوں نے اپنی واپسی پر اپنا حصہ سلطان کی طرف بھیج دیا جو اسے بھی بھی گیا اور انہیں دشن کے آل کرنے اور بر بادشدہ شہر میں اثر صاصل تھا پھر محمد بن الاحمر الخلوع کو سلطان کی دوئی میں مفاخرانہ مقابلوں سے بھی بات معلوم ہوئی تو اس نے ھراندہ بمن مناخرانہ مقابلوں سے بھی بات معلوم ہوئی تو اس نے ھراندہ بمن شانح کو اوفونش کے پاس بھیجا اور اس نے اس کے ساتھ معاہدہ سلے کرلیا اور ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ سامے کے گیا اور اس کی خبر ان کا حصہ ان کو واپس کر دیا اور سلطان کو گیا تھا اور سلطان کو خبر ان گی خبر ان گی خبر ان گیا تھا اور میں بڑی شجاعت اور خوزیزی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کی خبر ان گیا تھا در خوزیزی کا مظاہرہ کیا تھا اور

ال نے ان نے م کو پوشیدہ رکھا۔

ابن الاحركا سلطان كى مدا فعت كے لئے تيارى كرنا: اور ابن الاحراوراس كے مددكاروں نے سلطان كى مزاحت کرنے اوراس پرحملہ کرنے کے لئے گھات لگانے کی تیاری کی اوراس نے اپنے عمر زاور کیس ابوسعید فرج بن اساعیل بن محد بن نصرحاكم مالقه كواشاره كيا جوقر ابت كے لحاظ ہے اس كالد دگارتھا كيونكه و واس كى بهن كارشتہ دارتھا اورغربيد كى سرحد میں اس کی وجہ سے طاقت ورتھا 'پس اس نے اُسے سلطان کی اطاعت چھوڑ نے اور ابن الغرنی ہے گرفتار کرنے اور ابن الاحمر كى حكومت كى طرف رجوع كرنے كے بارے ميں اہل سبتہ سے سازش كرنے كا اشارة كيا اور ابراہيم الفقيہ ابوالقاسم الغرني کے زمانے میں کا بچانجھ سے لے کراہل سبتہ کی امارت اس کے بیٹے ابوطاتم کے پاس تھی اور ابوطالب تھم میں اس کامد دگار تھا مگراس نے ریاست کی طرف میلان رکھنے اور ابو جاتم کے اپنے بڑے بھائی کے حق کو تبول کرنے کے باوجود مگنا می کوتر جیج ویے اوراس کے الداعی کے پاس گئے بغیراس کی بات قبول کرنے کی وجہ سے اس کے خلاف سرکشی اختیار کر لی اپس ایک عرصة تک دونوں کا معاملہ درست رہااور شروع شروع میں ان دونوں کی سیاست میں سلطان کی دعوت سے وابستگی اختیار کرنا اوراس کی اطاعت کرنا اور بادشاہ کےمحلات میں رہائش ہے کنارہ کشی کرنا اور حتی المقدور سلطان کی نخوت ہے بچنا شامل تھا یں انہوں نے قصبہ میں اشراف گھر انوں کے قائد عبداللہ بن مخلص کو اتارا اور شہر کے احکام اور اس کے محافظوں کا کنٹرول اسے سپر دکیا پس وہ اس وجہ سے سالوں مقتدرر ہا پھر بیخیٰ بن ابی طالب نے اسے ایک ملوی طعنے سے تاراض کر دیا اور دعوے کی وجہ سے رشتہ داروں میں اس کے احکام کوروک دیا چراس نے اس کے باپ کواس کے خلاف برا میختر کیا اور اس سے محافظوں کوعطیات دینے کے لئے ٹیکس کا حساب ما نگااوراس کے مقام اورانس پراعتاد کے باعث اس کے پیچھے جو بدظنی اور شک پایا جاتا تھا وہ اس سے غافل رہے اور اس کے باوجود وہ پہلے کی طرح سلطان کی دوستی اور اس کی دعوت اور اس کے اوقات میں اس کے پاس جانے کے یابندر ہے اور جب سلطان سے ابن الاحمر کی دوتی بگر گئی اور اس نے سبتہ سے سازش کا معاہدہ کرلیا تواس نے حاکم قصبہ کے پوشیدہ غم کی طرف راہ یالیا۔

ان کی پیشوائی کے لئے بھجوایا اور ان کے لئے ہڑے بڑے جلے گئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیعت دے دی اور اپنی پیغا مبر کی کا فرض پورا کر دیا اور آنہیں محلات میں اتارا گیا اور آنہیں بہترین وظا نف دیے گئے اور وہ اندلس میں تھہر گئے اور اس کے بعد مغرب کی طرف چلے گئے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

ر پیس ا پوسعید کی خود مختاری ابوسعی سبته کی امارت میں خود مختار ہو گیا اوراس نے اس کی اطراف کو درست کیا اوراس کی سرحدوں کو بند کیا اوران بن ابی العلابن عبدالله بن کر اوراس کی مصیبت میں مالقہ کے ساتھ جنگ کرنے والوں کا امیر بن کر اوراس کی مجبت کے تحت ان کی پارٹی کا قائد بن کر سمندر پارکر گیا گیس اس نے اُسے مغرب کا باوشاہ بنانے کے بارے میں طمع سازی کی اوراس بارے میں قبائل نمارہ سے گفتگوں تو وہ منذ بذب ہو گئا اور بیدتمام بات سلطان کو پہنچ گئ جب کدوہ تلمسان کے محاصرہ میں اپ بڑاؤ میں تھا تو وہ غضب ناک ہو گیا اور فریادی نے اس سے مدوما گئی تو اس نے اپ بیٹھ امیر ابوسالم کو اس شکا فور میں بیٹو امیر ابوسالم کو اس شکا ور ابی کر آیا اور قبائل ریف اور بلاد تازی سے اسے فو جس کر آیا اور قبائل ریف اور بلاد تازی سے اسے اسے فور جس کے کر آیا اور قبائل ریف اور بلاد تازی سے اسے اس کے عامرہ کر لیا اور مدت تک وہ اس کا عامل کو بیٹو کی مسید بیٹو کی مسید بیٹوں کی موالی اور ابیا بیٹوں میں جسل کر آیا اور اپنی کی اور وہ وہ اس سے حکست کھا کی عاصرہ کے رہا کی موالی بیا کہ اس کے اس کے خوالی اور بلاد بیاں میں بیٹوں اس کے خوالی سے حکست کھا کر موالی اور ابیا بیٹوں کی موالی سے حکست کھا کر موالی سے موالی کی موالی کی موالی کو موالی کی موالی کو موالی کی موالی کو موالی کی موالی کی موالی کی موالی کی موالی کر کا اور اپنی کی کر اور اپنی کی کہ کر ایاس لئے کہ اگر اس کی کہ کر کر ایاس لئے کہ اگر اس کی ہوا قبل کر نے کا اور وہ کہ کہ کہ کہ کر ایاس کے کہ اور اس کی کہ کہ کر کیا اور کی کر کیا اس کے کہ اور اس کی کہ کہ کر کیا اور کر کیا اس کے کہ کہ کر کی کر کر کیا اس کے کہ کر کیا کہ کر کر کی کہ کہ کر کے کہ کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کے کہ کہ کہ کہ کر کیا کہ کر کے کہ کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کے کہ کر کیا کہ کر کے کہ کر کیا کہ کر کے کہ کہ کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کہ کر کیا کہ کہ کر کیا کہ کہ کر کیا کہ کر کے کہ کہ کہ کر کیا کہ کر کر کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کے کہ ک

## فصل

## بنی عبدالوا دمیں سے بنی کمی کے بغاوت کرنے

## اورارض سوس میں ان کے خروج کرنے کے

#### حالات

بنی عبدالواد کا بیقبیلہ بن علی کے بطون میں سے ہے جوایت القاسم کی قوم میں سے ہیں اور بیا پنی ریاست میں کندوز کی طرف رچوع کرتے ہیں اور جب زیان علی بن ثابت بن محمد کی اولا دکا جوطاع اللہ کی اولا دیمیں سے ہیں بااختیارامیر بن گیا تو اللہ نے اسے جوامارت دی تھی اس کندوز نے اس کے بارے میں اس سے حید کیا اور اس کی باگ دوڑ کے بارے میں

اس سے کش کمش کی اور زبیان نے اس کی پوزیش کو معمولی خیال کیا اور اس کی پرواہ نہ کی پھراس کی قوم کے اوباش لوگ اس کے خلاف جمع ہوگئے اور اس سے جنگ کی ٹھان کی اور زبیان' کندوز کے ہاتھوں مارا گیا اور اولا دعلی کی امارت جا برہن محمہ بن پوسف نے سنجال کی پھرا مارت ان میں ایک دوسرے کو نشقل ہوتی رہی یہاں تک کددوبارہ ثابت بن محمہ کے لڑکے کول گئی اور ابوعرہ وزکر اربن زبیان خود مختار امیر بن گیا' گر اس کے دن تھوڑے تھے اور اولا دبنی کمی اور اولا دطاع اللہ کے در میان اتحاد پیدا ہوگیا اور وہ کینوں کو بھول گئے اور طاع اللہ کی امارت یغمر اس بن زبیان کے پیٹوں کول گئی اور اوائی کی اور اسے اپنے گھر بیل قبائل کو اپنے بیچھے چلا لیا اور پخر اس نے اپنے باپ زبیان کے قاتل کندوز سے بدلہ لینے کی کارروائی کی اور اسے اپنے گھر بیل دھو کے سے تن کر دیا۔

کندوز کا قبل : اس نے اسے ایک دعوت میں بلایا اور اپنے باپ کے بیٹوں کوجھ کیا اور جب وہ المنہان ہے ایک جگہ پر بیٹھ کیا تو انہوں نے اس کے مرکوا پی ماں کے پاس بیجا تو اس نے اس سے اپنے دل کو خشر اگر نے کے لئے جو لہے کا تیسرا پاید بنا کر اس پر ہا نئری رکھ دی اور بھر اس نے بقیہ بنی کندوز سے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو وہ اس کے مطالبہ کے آگے بھا گ گئے اور بہر اپنی زکر یا بن عبد الوا صد بن ابی حفص سے جاسلے اور کی سال تک اس کی چو پال بیس تیم رہے اور وہ اپنی الدین کندوز کیا وہ اس عبد اللہ بن کندوز کیا ہوں عبد اللہ بن کندوز کی طرف رجوع کرتے تھے پھر انہوں نے صحرائی دورکو یا دکیا اور زنا ہے تھیلے وہ اپنی امارت کے بارے بس عبد اللہ بن کندوز کی طرف رجوع کرتے تھے پھر انہوں نے صحرائی دورکو یا دکیا اور زنا ہے تھیلے کو مثال تی اس کے مطالبہ بن کندوز کی حور بن عبد الحق کے کہ مثال ہو کا دار مخرب کو واپس ہو سے اور اور اپنی میں بی میں عبد الحق کی کہ خوشی کی دو تھا کی ہو کیا اور اس کی اور اس سے مرائش کی جانب اس قدر جاگیر دی جو اس کو اور اس بن ابی سعید السمی کی خوشی کی موسی کی موسی کی میں ہو کیا اور اس کی دو کیا ہوں بی بی ان ابی سے مقاور اس کے میں کی اور اس کی بی ان کی اور اپنی کی کو کی کی اور اپنی کی کی اور اپنی کی کی اور اپنی کی کیا تو بی کی کی اور اپنی کی کی اور اپنی کی کی اور اپنی کی کی کی در کاروں بی شام ہونے گئے۔

عبد الله بن كندوزكي وفات اورعبدالله بن كندوز فوت ہوگيا اوراس كى امارت اس كے بعداس كے جيئركولى اور جب المطان يوسف بن يعقوب في اپنزاكوادكي طرف جيئرا اورائد سان ساخان سے مقابلہ كيا اوراس كاطويل محاص الميا اور بنوم بن اوران كرشته وارول في بنوعبدالواد پراحسان كيا اوران سے حسن سلوك كيا تو انہيں غيرت في گناه ميں لگا ديا اور تكبر في ان ان بنوكندوز في سلطان كى مخالفت كرفے اوراس كے خلاف بغاوت كرنے كى مخان كى اور سام ماري ماري بعيش بن يعقوب في موجي ميں ان سے جنگ كرنے كے اجماع كيا اور ان بوكندوز في ماران كى خالفت كرنے اوران كے خلاف بغاوت كرنے كے اجماع كيا اور انہوں نے تاورت ميں اس سے جنگ كى اوران كى خالفت پرقائم رہے پھر موجي ميں يعيش اوراس كى فوجوں نے دوسرى انہوں نے تاورت ميں اس سے جنگ كى اوران كى خالفت پرقائم رہے پھر موجو ميں يعيش اوران كى امارت كو كم وركر ديا بارتا مطربت ميں ان سے جنگ كى اوران كى اوران كى خالفت دى جس نے ان كے باز وتو ڈو و يا وران كى امارت كو كم وركر ديا اور بن غيرا اواد كى ايک جنا عت از عار اور تا كما ميں قبل ہوگئى اور يعيش بن يعقوب نے بلاوسوں ميں خوب قبلام كيا اوران كى خالوں كى خالوں كى غيرا اواد كى ايک جنا عت از عار اور تا كما ميں قبل ہوگئى اور يعيش بن يعقوب نے بلاوسوں ميں خوب قبلام كيا اوران كى غالوں تا كے باز وتو ڈو ديا وران كى امارت كو كم وركر ديا اور بن غيرا اواد كى ايک جنا عت از عار اور تا كما ميں قبل ہوگئى اور يعيش بن يعقوب نے بلاوسوں ميں خوب قبلام كيا اوران كى كے اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى كوران كى كى اوران كى كوران كى كورا

دارالخلافداورا مالقری تارودانت کوتاه و برباد کردیا جہاں پر عبدالمومن کے سون پر مقرد کردہ بقیدا مراء میں سے عبدالرحن بن الحین بن پدر موجود تھا اوران کا تذکرہ پہلے بیان ہو چکا ہے اوراس کے اور معقلی عربوں اور بن حمان کے جوانوں کے درمیان جب سے موحدین کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا جنگ جاری تھی جس میں پانسہ بلٹتار بتا تھا 'اوران جنگوں میں سے ایک جنگ میں مراز ہے میں اس کا بچاعلی بن بدر ہلاک ہو گیا اور کے دفت کے بعداس کی امارت اس عبدالرحن کول گی اور و و مسلسل اس سے برمر پیکارہ بے بہاں تک کہ یعیش بن یعقوب نے سوس پر قبضہ کر لیا اور اس کے دارا لخلافہ تا رودانت کوتاہ و بربا دکر دیا بھراس کے بعد سر پیکار ہے بہاں تک کہ یعیش بن یعقوب نے سوس پر قبضہ کر لیا اور اس کے دارا لخلافہ تا رودانت کوتاہ و بربا دکر دیا بھراس کے بعد سر حدے میں عبدالرحل نے اور اپنے تارودانت کے لوگوں کے معاملے میں غور وفکر کیا اور ان بنویدر کا خیال ہے کہ وہ اس محل میں پہلے عربوں کے عہد سے قیام پر بر بیں اور وہ ہمیشہ سے اس کے امیر بیں اور انہیں اس کی امارت وراخت میں ملتی آر رہی ہے۔

ابین خلدون سے اولا دعبدالرحلٰ کے ایک بڑے شیخ کی ملاقات : اور میں نے سلطان ابی عنان اور اس
کے بھائی ابی سالم کے بعداولا دعبدالرحلٰ کے ایک بڑے شیخ کے ملاقات کی تو اس نے بھی بھے ای تم کی بات بتائی نیزیہ کہ وہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولا دمیں ہے ہیں واللہ اعلم اور بنو کندوز بمیش صحرائے سوس میں بھگوڑے رہے یہاں تک
کہ سلطان فوت ہوگیا اور اس کے بعدا نہوں نے ووبارہ بنی مرین کے ملوک کی اطاعت اختیار کر لی اور جو جرم وہ پہلے کر چکے
تھے انہیں معاف کر دیا اور انہیں دوبارہ دوتی کے مقام پر کھڑا کر دیا اور وہ اس دور تک ان کے خیرخواہ اور مخلص ووست ہیں
جیبا کہ جم بیان کریں گے۔

## فصل

## ابوالملیانی کی تلبیس سے مصامدہ کے مشارکنے کی

#### وفات کے حالات

مفرادہ ثانیہ کے حالات میں ہم نے ابوالملیانی کی ثان اور اس کی اولیت اور ملیانہ میں اس کے بغاوت کرنے اور اسے روئد نے چروہاں سے اپ لنگرکو ہٹانے اور سلطان بی میں لیعقوب بن عبدالحق کے پاس چلے جانے کے حالات بیان کر چکے ہیں اور اس نے اسے جس مقام عزت پر اتار اس کا بھی ذکر کر چکے ہیں اور اس نے اسے کمائی کے ذریعے کے طور پر اغلات کا شہر جا گیر میں دیا تو وہ وہیں تک گیا اور جو پھواس نے موحدین کے اعضاء اور قبریں اکھیڑکران کی تو ہین کی اس سے سلطان اور لوگ اس سے ناراض ہو گئے اور جب اس نے یہ کام کیا تو مصامدہ نے اس پر تملہ کے لئے گھات لگائی اور جب پیغتوب بن عبدالحق فوت ہوگیا تو بوسف بن بحقوب نے اسے مصامدہ کے ٹیکس پر عامل مقرر کیا گراس نے اس کے جمع کرنے گئی سکت نہ یا گی اور ان کے مشار کے نے سلطان کے پاس اس کی چغلی کی کہ اس نے اپنے الی کوروک رکھا ہے اور انہوں گئی سکت نہ یا گی اور ان کے مشارکی نے سلطان کے پاس اس کی چغلی کی کہ اس نے اپنے الی کوروک رکھا ہے اور انہوں

نے اس کا محاسبہ کیاا وراس کے بارے میں چغلی کی تھدیق کی توسلطان نے اسے قید کر دیاا وراسے دور بھجوادیا اور ۱۸ ہے میں وہ فوت ہو گیا اور سلطان نے اس کے بعد گاروں کے مددگاروں کے ساتھ اس کے مددگاروں کے ساتھ اس کے درواز سے برقار کی بن محمد اور کرمیۃ کے سردار ساتھ اس کے درواز سے برقار میں بن محمد اور کرمیۃ کے سردار عبد اس کے درواز سے برفار میں باراض ہوا اور اپنے بیٹے امیر علی کومراکش میں ان کے قید کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے ان دونوں کو میٹوں اور خواص سیت قید کر دیا اور اس بات کو احمد بن السلیا نی نے محسوس کیا اور بدلہ لینے میں جلدی کی اور حکومت کے خط پر سلطانی علامت ہوتی تھی جوا کی کا تب سے خض نہ تھی بلکہ ان میں سے ہرکوئی جب اپنے خطو کھمل کر لیتا تو وہ اس پر وہ علامت لگا لیتا کی میں کے بال وہ تکھی کے دندانوں کی طرح تھے۔

کیونکہ وہ سب کے سب ثقہ اور امین تھے اور سلطان کے ہال وہ تکھی کے دندانوں کی طرح تھے۔

سلطان بیقوب کا بچین اسلطان بیقوب اپنجین من اپی لذات کور سے دیتا تھا اور انہیں اپنج باپ بیقوب بن عبد الحق سلطان بیقوب کا بچین اسلطان بیقوب بن عبد الحق ساتھ المیشہ عبد عبد عبد الحق سے اس کے دینی مقام اور وقار کی وجہ ہے چھپا تا تھا وہ شراب نوشی کرتا تھا اور ہم نشین شراب نوشوں کے ساتھ ہمیشہ اسے بیٹیا تھا اور فاس کے معاہد بیود یوں میں سے خلیف بن وقاصہ امراء کے دستور کے مطابق اس کے گھر میں اس کی آخد فی مصارف کا و مدوار تھا اور وہ بی تم کی خدمات کی وجہ ہے اس کے ساتھ خلوت کا موقع بھی ملتا تھا جو قسمت نے اس کے لئے مقرر کر دیا مقرر کر دیا اور اسے اس وجہ ہے اس کے ساتھ خلوت کا موقع بھی ملتا تھا جو قسمت نے اس کے لئے مقرر کر دیا ور اب وہ نوشوں کی بادو تھا نیسان تک کہ بیقوب بن عبد الحق فوت ہو گیا اور اس وجہ ہے ابن وقاصہ اس کی خلوت میں منظر و ہوگیا نیز اس کے وکیل آخد فی دیشی مسلسل اس کوخلو تیں حاصل دیں اور اس وجہ ہے ابن وقاصہ اس کی خلوت میں منظر و ہوگئی اور خواص اس ہے ایک وحد سے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اس کی در یو ہوگئی اور خواص اس کے حاصل ہوگئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس ہے ایک حاصل کر ایست کی عظمت ہوگئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس کے حاصل کی خواصل ہوگئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس کے حاصل کی خواصل ہوگئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور موجہ گیا ہور کیا ہوگئی ۔

ابن خلدون کے بیٹے کا بیان اور مجھے مرے شخالا یلی نے بتایا کہ اس طیفہ کا ایک بھائی ابراہیم نام تھا اور ایک م زاد
طیفہ کے نام سے موسوم تھا جے لوگول نے صغیر کا لقب دیا تھا کیونکہ وہ اس نام سے چھوٹے مقام کا حامل تھا اور بنی اسبی بلی
اس کی رشتہ داری تھی جن کا سر دارموں تھا جو آمد نی و معنارف کی و مدواری بلی اس کا نائب تھا 'پی سلطان اپنی جو انی اور کھیل
کے نشر سے ہوش بیلی ند آیا یہ ان تک کہ اس نے انہیں اس حال میں پایا جس بیں انہوں نے وزراء 'شرفاء علاء اور ایک پار فی
کو دھوکے نے آل کرنے کا پر وگرام بنایا تو اس بات نے اُسے پریشان کر دیا اور وہ آن کی گرانی کرنے لگا اور اس نے اس کے
کو دست عبداللہ بن ابی مدین تک پہنچ کا داست معلوم کر لیا پس اس نے اس کے ہاں ان کا بند و بست کرنے کے لئے راہ
مخلص دوست عبداللہ بن ابی مدین تک پہنچ کا داست معلوم کر لیا پس اس نے اس کے ہاں ان کا بند و بست کرنے کے لئے راہ
مخلص دوست عبداللہ بن ابی مدین تک پہنچ کا داست معلوم کر لیا پس اس نے اس کے ہاں ان کا بند و بست کرنے کے لئے راہ
مخلص دوست عبداللہ بن ابی مدین تک ہوئے کا داست معلوم کر لیا پس اس نے بعد ظیفہ کی اور موئی
ماری کیا دار اس کے بھائیوں کوئی گردیا اور ان کا مثلہ کیا اور ان کی حقارت کے لئے باتی رکھا یہاں بھی کہ اس نے جن
ان میں سے کوئی باتی رہ بھاؤور اس نے ان بی سے خلیفہ اصغرکواس کی حقارت کے لئے باتی رکھا یہاں بھی کہ اس نے جن
ان میں سے کوئی باتی رہ بان کا ذکر کریں گے اور ان کے بقیہ لوگوں کی تو جن کی اور حکومت ان کی گذرگی سے پاک ہوگی اور
اس سے ان کی ریاست کی برائی دورہوگی ۔ والامور بیدائلہ میاسان کی ریاست کی برائی دورہوگی ۔ والامور بیدائلہ میاسان کی ریاست کی برائی دورہوگی ۔ والامور بیدائلہ میاسان کی ریاست کی برائی دورہوگی ۔ والامور بیدائلہ میاسان کی ریاست کی برائی دورہوگی ۔ والامور بیدائلہ میاسان کی دورہوگی ۔ والامور بیدائلہ میاسان کی دورہوگی ۔ والامور بیدائلہ میاسان کی ریاست کی برائی دورہوگی ۔ والامور بیدائلہ میاسان کی دیاسان کی ریاست کی برائی دورہوگی ۔ والامور بیدائلہ میاسان

## فصل

## سلطان ابولیقوب کی وفات کے حالات

محل میں لایا گیا تو غلاموں اور خواص نے اسے قل کر دیا اور سلطان کی میت دن کے آخرتک پڑی رہی پھروہ کے ذوالقعدہ ۲ دے پے کو بروز بدھ وار فوت ہو گیا اور وہیں دن کیا گیا بھر جب گھبرا ہٹ ختم ہوئی تو اس کی میت کو ان کے قبرستان شالہ میں لا کراس کے اسلاف کے ساتھ دنن کر دیا گیا۔ والبقاء لله و حدہ

#### 

## سلطان ابوثابت كى حكومت كے حالات

جب امير ابوعامر بن سلطان ابوليقوب اوراس كاولى عهد بلاو بن سعيد غماره اورالريف ميس ١٩٨ هي مين جلاوطني كي حالت میں مرگیا جیسا کہ ہم بیان کر بچکے ہیں تو اس نے اپنے دوائر کے عامراور سلیمان ان کے دادا سلطان کی کفالت میں اپنے چھے چھوڑے اور وہ اس کی محبت اور اس کے دور ہونے کی وجہ سے ان دونوں سے محبت رکھتا تھا اور ان دونوں سے اس کی آ تکھ ٹھنڈی تھی اور اس کے دل میں ان کی محبت یا ئی جاتی تھی پس وہ ان دونوں پرمہر بان ہوا اور انہیں اینے دل میں جگہ دی اور امیر ابو ثابت عامر نے اپنی قوم کوافدام وجرائت اور شجاعت میں ذلیل کیا اور بنی ورتاجن میں اسے مامول کا رشتہ تھا کیں سلطان کی وفات کے وفت انہوں نے اسے تعریض کی اور اسے بیعت کے لئے بلایا اور اس کی بیعت کر لی اور اس کے باپ عز کا بچا امیرابو بچیٰ بن یعقوب بھی اتفا قاوہاں آ گیا توانہوں نے اُسے اطاعت اختیار کرنے پر آبادہ کیا اور اگراس کے پاس آ دی ہوتے تو وہ اس سے امارت کا زیادہ تن دارتھا پس اس نے فرمانبرداری اختیار کر کی اورغم کو پوشیدہ رکھا اور سلطان کی وفات کے وقت خواص اور وزراء جلدی سے معظم میں آئے اوراس کے بیٹے امیر ابوسالم کی بیعت کر فی اور قریب تھا کہ بنی مرین کا اتحادیا را پارا ہوجا تا ہے۔۔۔۔ پس اسی وقت امیرا ہو ثابت نے عثان بن یغمر اس کے بیٹوں امیرا بوزیان اورا ہوجمو کوتکمسان کی طرف بھیجااوران دونوں سے ان سے الگ ہوجائے کامعابدہ کیا پھراس نے اُسے محم دیا کہ دہ اُسے آلہ سے مدد دے اور اگروہ بات نہ ہوجووہ جا ہتا ہے تو وہ دونوں گھر کا کوندائے دکھائیں اور معاہرہ کے لئے الوحوآیا تو اس نے اُسے خوب مضبوط کیااور بنی مرین کی اکثریت اوراد باب حل وعقد امیر ابوثابت کی طرف مائل ہوگئے اور ابوسالم کی بیعت کے لئے صرف اہل وعیال' وزراء' خواص' فوجیں اور بے مجھالوگ رہ گئے اور نئے شہر میں اس کا بسیرا تھا اور انہوں نے اسے جنگ کا مشورہ دیا اور دہ فوجوں گومنظم کر کے لکلا اور کھڑا ہوا اور ڈر گیا اور جنگ کرنے سے برز دلی دکھائی اور ان سے کل پیشقد می کرنے کا دعدہ کیا اور بلٹ کرایے محل میں آگیا تو وہ اس سے مایوں ہو گئے اور چیکے چیکے کھیک کرامیر ابوٹا بت کے پاس آ گئے اور وہ ان برجها تکنے والے بہاڑی ایک تکرانی چوکی میں تھا اور جب ابوسالم شہر میں رک گیا تو بیک دم تمام مدو گاراس کے پاس جمع ہو گے اور جب اس کے پاس قبائل اور فوج پورے ہو گئے۔

جد پرشیر بر حمل : تواس نے سلطان کے شمانے جدید شیرا دراس کے حلات کی باڑا دراس کے عزم کی سکم پر جملہ کیا اور موقع پر اس کے جو بیرشیر بر حمل کے اور موقع پر اس کے جو کہ بین کی اور ابوزید سے حکور ہے سے مور ہے ہوگیا اور ابور کے حقا بلہ میں نکا اتو دہ ابو بی کے حکم سے محور ہے سے اثر کر بیادہ ہوگیا اور اس کے سامنے نیزوں کی ضربوں سے قبل ہوگیا اور ابھی اسے وزیر نے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا اور اسلطان نے اس کی وفات سے قبل شعبان ۲ و سے میں وزیر بنایا تھا اور ابوسالم مغرب کی طرف بھاگ گیا اور اس کے خاندان میں سے رحو بن عبدالحق بن العباس اور رحو کے بیٹوں عیلی اور علی اور ان کے بیٹیج جمال الدین بن موی نے اس کی مصاحبت کی اور امیر ابوٹا بت نے اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور انہیں ندرومہ میں گرفتار کر لیا۔

ابوسالم اور جمال الدين كے قل كا تھم اور ابوسالم اور جمال الدين كے قل كرنے اور دوسروں كے باقى ركھنے ك بارے میں سلطان کا تھم نافذ ہوا اور اس نے شہر کے درواز بے کے جلانے کا تھم دیا تا کہ فوج اسے فتح کریے ہیں ان کے گھر کے دکیل آمدنی ومصارف عبداللہ بن ابی مدین کا تب نے ان پرجھا نکا اور اسے ابوسالم کے فرار کرنے اور اس کی اطاعت پر لوگوں کے اتفاق کرنے کی اطلاع دی اور وہ رات بحراس خوف سے ان کے ساتھ صلی کی طرف مائل رہا کہ کہیں فوج نادا فی ے ان کے تقریر صلہ نہ کر دیے حتی کہ مبتح ہوگئ لیں اس نے صلح کرلی اور امیر الدیجیٰ نے اسے ابوالحجاج بن اشتیاد لہ کے قید كرنے كاتكم دياتواس نے قديم عداوت كى وجه اے قد كرايا جراس نے أے قل كرنے اوراس كے سركو تيجنے كاتكم ديا پس ا بے اس کا اور اس رات سلطان نے آگ جلانے کا حکم دیا یہاں تک کداس نے تاریجی کوروش کردیا اور اس نے سوار ہو کررات کر اری اوراس کی میچ کوکل میں داخل ہوا اور اس نے تماز پر سے کے بعد اس کے جسم کووٹن کیا اور جب امیر ابولیجی كى نمائندگى زياده موگى تووه اس كے مقام سے تك موكيا اور اس نے اس كے بارے ميں القراب كے سردار عبد الحق بن عثان ین امیرانی یفرن محرین عبدالحق اوراس کے پاس جو وزیر موجود تھے جیسے ابراہیم بن عبدالجلیل الونکاسی اور ابراہیم بن عبیلی البرنیانی وغیرہ خواص ہے گفتگو کی تو انہوں نے اس کے قتل کامشورہ دیا ادراس کے بارے میں ایسے الفاظ میں شکایت کی گئ جن کامفہوم سلطان اوراس کی حکومت کے بارے میں تاک رکھنا اوراس کی حکومت کے لئے یارٹی الاش کرنا تھا اورامیر ابدیجی بیعت کے تیسر کے روز سوار ہو کرمگل کی طرف گیا تو سلطان نے اس کا ہاتھ بکڑ ااور اس کے ساتھ بیویوں کی طرف چلا گیا تا گہ ان کے بھائی سلطان کی تعریت کرے بھر وہ خواص سے جنگ کرتے کے لئے لکا توسلطان اس سے پیچے رہ کیا اور اس نے عبدالحق بن عثان كرماته الساكر فأوكر في ك لئي مازش كي تلى تواس في اليه بي كيا بعر سلطان بزي اعتاد كي ساتهوان کے مقابلہ میں نکا تو اس نے اس کا کام تمام کرنے کا تھم دیا اور اس کومہلت نہ دی اور اس نے اس کے وزیر علی بن موی الفودوري كواس كے ساتھ لما ديا اوراس كردہ كے ہلاك ہونے كى جرچيل كئ توالقرابياس ہے درگے۔

یعیش بن لیفوب اوراس کے بیٹے کا فرار اور سلطان کا بھائی یعیش بن یعقوب اوراس کا بیٹا عثان جوابئی ماں قصینت کے نام سے مشہور تھا اور مستود بن امیرانی مالک اور عباس بن رحو بن عبدالله بن عبدالحق فرار ہو کرسب کے سب عثان بن آبی الکلاء کے باس غمارہ میں اس کی جگہ پر بہتی گئے اور نمائندگی سے فضا خالی ہوگئی اور سلطان اپنی قوم کی حکومت میں خود خار ہوگیا اور جھڑا کرنے والوں کے شرسے محفوظ ہوگیا اور جب اس کی حکومت مکمل ہوگئی اور ملک کا معاملہ مرتب و منظم ہو گیا تو اس نے بیاتو اس نے بیاتو اس نے بیاتو اس نے بیاتو اس کے بیاس سے جلا جانے کا عہد پورا کیا اور وہ ان تمام بلا دسے ان کے لئے

دست بردارہ وگیا جو بلا دمخرب اوسط عی ان کے مضافات اور بنی تو جین اور مفراوہ کے مضافات علی سے اس کی اطاعت علی آگئے تھے اور عثان بن الی العلاء بن عبداللہ بن عبدالحق نے سبتہ عیں جو تعلیٰ عجائی تھی اور سلطان کی وفات پر اس نے جو اپنی تھی اور سلطان کی وفات پر اس نے جو اپنی تھی اور الی الی الی الی اس نے مغرب کے طرف مؤرک کا عرب کر لیا تھا اس کی وجہ سے اس نے استعمال کی وجہ سے اس نے استعمال کی وجہ سے اس نے استعمال کی وجہ اس اس نے مغرب کی طرف سفر کرنے کا عرب کر لیا اور سفر کے دوران جدید شہر کے باشدوں کی امارت وزیرا براہیم بن عبدالسلام کو سپر دکی کیونکہ ان دنوں وہ آبادی سے بھر پور اور بے کارلوگوں اور آلد سے بھرا ہوا تھا پس اس نے اس کا اجواز جا تھی اور اس نے کارلوگوں اور آلد سے بھرا ہوا تھا پس اس نے بیٹی ہور جا تھی اور اس نے دی ہور اور کے کہ مغرب کی طرف کوچ کرنے کے وقت پر باد کر دیا قور اسلطان نے اپنے قرابت داروں میں سے عثان بن یغر اس نے بیٹی انہوں نے اس کے نشانات کو مٹا دیا اور بر باد کر دیا اور سلطان نے اپنے قرابت داروں میں سے کے وقت مقرر کے تھے پس انہوں نے اس کے نشانات کو مٹا دیا اور اسے الوالعلاء کے ساتھ جنگ کرنے پر سالار مقرر کیا اور وہ جدید شہر میں ان پہرے داروں کی ساتھ آگے بیجا اور اسے الوالعلاء کے ساتھ جنگ کرنے پر سالار مقرر کیا اور وہ جدید شہر میں ان پہرے داروں کو ملنے کے لئے تھرا جو مشرق کی سرحدوں پر تھے اور جب وہ ان تمام مرحدوں سے بی عثان بن یغر اس کے لئے دست پر دار ہو گئو وہ ماہ ذوالحج میں کوچ کر گیا اور می کے شروع میں فاس میں داخل بوگا۔

الوثابت كا مغرب جانا: اور جب الوثابت ان كے تلمسانی پڑاؤے الگ ہوكر مغرب كو يا تو اس نے اپنے ترابت واردوں بيں سے جس بن عامر بن عبدالحق الحج بن بن السلطان كوفوجوں كے ساتھ اپنے آگے بيجا اور جينا كر ہم بيان كر پچلے بيں اس نے آئے اباولعلاء كے ساتھ جنگ كرنے پر سالا رمقرر كيا اور بلاوم الش اور اس كے نواح پڑاپ ورمر عم زاد يوسف بن عمد بن ابی عياد بن عبدالحق كوا بير مقرر كيا اور اس نے اسے علم ديا كہ وہ ان كے احوال كي عرائی كر اتو وہ وہ اس كيا اور الله عيا أي كا وروائي كيا اور الله عيا أي كي اور وائي شيا اور الله على اور وائي شيا اور الله على اور وائي شيا يا اور الله على اور وائي شيا كي اور وائي شيا كي اور وائي شيا كي دوار الله على اور وائي تو اس كے احوال كي عرائی كي اور وائي تو اس كے الله على اور وائي تو اس كے الله اور وہ بي اور اغلاء بي اور وہ بي بي اور وہ بي اور وہ بي اور وہ بي اور اغلات على سے موئي بن سعيد الصبحي اس كي نصيل ہے اتر كراس كے پاس چلاگيا اور وزير بي اس كور وہ كي اور وزير بي اور اغلاق ميں بہت ہے آئي اور وزير بي اور اغلاج بي اور وزير بي اور اغلاء بي سے موئي بن سعيد الصبحي اس كي نصيل ہے اتر كراس كے پاس چلاگيا اور وزير بي اور اس كي اور اغلاق بي بي اس جلاگيا اور ان كے درميان جنگ ہوتی رہی وہ ان ميں بہت ہے آئی اور اس كے اور اس كي اور وہ اس كي اور اس كي اور وہ اس كي اور وہ اس كي اور اس كي اور اس كي اور وہ اس كي اور

بوسف بن الی عیا د کا جمال ہسکو رہ میں جانا: اور جب بوسف بن ابی عیاد ٔ جبال ہسکورہ میں گیا اور مخلوف بن ہنوا کے ہاں اتر ااور اس سے بناہ کا عہد لیا تو اس نے سلطان کے خلاف اسے پناہ نہ دی اور اسے گرفتار کر کے اس کے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ مراکش لے آیا جنہوں نے اس معاملے میں بڑا پارٹ ادا کیا تھا پس سلطان نے انہیں کوڑوں کے ساتھ عذاب دینے کے بعدایک بی مقل میں قل کردیا اور بوسف کے نمر کوفاس بجوادیا جے اس کی فصیل پرنصب کردیا گیا اوران کے سواجن لوگوں نے بغاوت کے بارے میں اس سے سازش کی تھی ان میں خوب قبلام کیا پس ان میں سے کی لوگ مرائش اور اغلات میں قبل کئے گئے اوراس دوران اس کا وزیر ابرا ہیم بن عبدالجلیل ناراض ہوگیا تو اس نے اسے اوراس کے بنی دولین اور بنی دمکاس کے دوستوں کوقید کردیا اور ان میں سے حسن بن دولین قبل ہوگیا پھر اس نے انہیں معاف کردیا اور نصف اور بنی دمکاسیوی نے اس کی اطاعت کر لی اور اس کوئیمی تھا کو سکسیوی نے اس کی اطاعت کرلی اور اس کوئیمی تھا کف دیے قال توسکسیوی نے اس کی اطاعت کرلی اور اس کوئیمی تھا کف دیے تو اس نے اس کی اطاعت وخدمت کوقیول کیا۔

ایھوٹ بن آ صناد کا زکنہ کا تعاقب کرنا: پر اس نے اپنے سالار پھوب بن آ مناد کوزکنہ کے تعاقب میں بھیجا کیماں تک کدہ ہ بلادس میں داخل ہو گیا اور وہ اس کے آگار مال کی طرف بھاگ گئے اور ان کے اثر ورسوخ کا خاتمہ ہو گیا اور وہ اسلطان کے بڑا و بھی واپس آگیا اور سلطان اپی فوجوں کے ساتھ مرائش کی طرف پلے آیا اور ماہ دمضان بھی وہاں اترا ، پھر بی وراء کی ایک جماعت کو تل کرنے کے بعد فاس کی طرف لوٹ آیا اور بلاد ضباج بی اپنا راستہ بنایا اور بلاد تا مسئا اور انہیں آفا تک سماتھ کے گیا اور ان کے ساتھ میں گیا اور اسے قبائل کی خلط شفیان بی جابر اور عاصم کے جسی عرب طوقوہ انہیں آفا تک سماتھ لے گیا اور ان کے ساتھ شیوخ کو گوفا کر کیا اور ان کے ساتھ میں گئی گئی اس نے انہیں قبل کردیا اور ردمضان کے بیاس چنلی کی گئی گئی اس نے انہیں قبل کردیا اور ردمضان کے جس کے آخر میں رباط افتے میں واظل ہو گیا اور اس نے وہاں اعراب کی ایک قوم کوفل کردیا جو اس سے جنگ کرنے کو تی تھی کہ کے کو بھڑکا کیا اور اس نے قدیم کیئے کو بھڑکا کیا اور ان میں خوب خوزیزی کی اور قبدی بنائے اور فاس کی طرف لوٹ آیا اور نصف و والقعدہ کو وہاں اتراکہ اچا تک اسے اور ان میں خوب خوزیزی کی اور و میوں کے اس کی فرجوں کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کے ارباب حکومت میں عبد الحق میں عثان کی خلاف ما معاملہ بھیت افتیار کر گیا ہے ہیں عبد الحق میں عثان بن ابوالعلاء کا معاملہ بھیت افتیار کر گیا ہے ہیں اس نے دیا کی میں عثان بن ابوالعلاء کا معاملہ بھیت افتیار کر گیا ہے ہیں اس نے اس کی طرف اور ناس کے ساتھ جنگ کرنے کی خوال کی میں اور ناس کے ساتھ جنگ کرنے کی خوال کی میں اور کیا گیا ہو گیا گیا ہے ہیں اور کاس کے ساتھ جنگ کرنے کی خوال کی میں کی اور کیا گیا ہو گیا گیا ہے گئی کرنے کی خوال کی میں کی میں کے ساتھ جنگ کرنے کی خوال کی میں کی اور کی گھال کی ۔

the straightful is a great on the straightful in the

and a section of the capture of the section of the

and the state of the

## 

# بلا دالہط میں عثمان بن ابوالعلاء کی مزاحمت کے لئے سلطان کے جنگ کرنے اور غلبے

### کے بعد طنجہ میں اس کے وفات یا جانے کے حالات

جب ہ رہے ہیں رئیس ابوسعید فرج بن اساعیل بن یوسف بن نفرنے سبتہ پر قبضہ کیا تو اس نے وہاں اپنے عم زا د مخلوع محمہ بن الفقیہ ابن محمد الشیخ بن یوسف بن نصر کی دعوت کوقائم کیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کے مقام امارت مالقہ ے رئیس المجامدین عثان بن ابوالعلاء ادر ایس بن عبداللہ بن عبدالحق جواس گھرانے کے شریف الاصل اوگوں میں سے تھا اس كے ساتھ كيا جھے ان ميں حکومت كے لئے تربيت دى گئ تھى اوروہ اسے اس لئے اپنے ساتھ لے كر كيا تا كدہ واس كے ذريعے سبة كے دفاع كے لئے حكومت ميں فتنه بيدا كر كے مغرب كا تحادكو پارا پاراكردے كيونكه سلطان في اپني قوم كو برا جيجنة كيا تھا لیں اس نے اسے قابو کرلیا اوراس کی حکومت درست ہوگئی اور عثان نے ان کی مدد سے مغرب کی حکومت کے بارے میں لا کچ کیا اور بدبات اس کے نفس نے اسے خوبصورت کر کے دکھائی پس وہ سبتہ سے لکلا اور اس کے بعد غازیوں کی فوج پرعمر نے اس کے عمرز ادرجو بن عبداللہ کو نتنظم مقرر کیا اوروہ بلا دغمارہ میں ظاہر ہوا اور اس نے اپنی وعوت دینی شروع کی اور ان میں ے قبائل نے اسے قبول کیا اور وہ ان کے مضبوط ترین پہاڑ کے قلعہ علودان میں اتر ااور انہوں نے موت پراس کی بیعت کی۔ اصیلا اور العرکیش بر قبصنه: بھراس نے اصلا اور العریش پر جمله کر کے ان پر قبضہ کرلیا اور بیسب خبر مرنے والے سلطان ابولیقوب کو پیچی گئی پس اس نے ان کے معاملے کی حقارت سے اسے حرکت نہ دی اور اس نے اپنے بیٹے ابوسالم کوفوجوں کے ساتھ بھیجا اور اس نے کئی روز تک سبتہ ہے جنگ کی پھر وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد اس نے اس کے بھائی یعیش بن لیقو<sub>ب</sub> کو بھیجا اورا<u>ے طنح میں اتا را اور فوجوں کواس کے پاس اکٹھا کیا اوراسے سرحد بنا دیا اورعثان بن ابوالعلاء نے اس پر</u> حملہ کیا تو وہ طبحہ سے القصر تک بیچھے رہ گیا چراس نے اس کا تعاقب کیا تو قصر کے باشندے یعیش کے ساتھ سوار بیادہ اور تیر ا غداز بوكر نكلے اور وادى وراءتك جا پنچے پھرشم تك شكست كھا گئے اور عمر بن ياسين فوت ہو گيا اور عثان كى روز تك قصر ميں ان کے ہاں مہمان رہا پھر دوسرے روز اس میں داخل ہوگیا پھر سلطان فوت ہوگیا اور یعیش بن یعقوب ابو ثابت کے خوف سے بھاگ گیا اورعثان بن ابوالعلاء کے پاس چلا گیا اور پچھوونت کے لئے ان جہات میں اس کی حکومت قائم ہوگئ اور جب سلطان ابو ثابت مغرب میں اترا تو أے مراکش میں بوسف بن ابی عیاد کی بغاوت نے مشغول رکھا جیسا کہ ام پہلے بیان کر مے ہیں۔ پس اس نے اپنے چھا یعیش بن عبدالحق کی جگہ اپنے گھرانے کے جوانوں میں سے عبدالحق بن عثان بن محمد بن

عبدالحق کو عثان بن ابوالعلاء کے ساتھ جنگ کرنے پر سالار مقرر کیا ہیں وہ اس کی طرف گیا اور ۱۵ او والحجہ عربے ہے وعثان اس کے ساتھ جور دی سپائی ہتے وہ مارے گئے اور اس جنگ میں عبدالوا صد الفودوری بھی ہلاک ہو گیا جو سلطان کے تربیت یا فتہ جو انوں میں سے وزارت کے ریز رولوگوں میں سے تھا جو عثان قصر کتا مدکی طرف گیا اور وہ اس کی جہات پر قابض ہو گیا اور اس کے بعد سلطان مراکش کی جنگ سے واپس آیا اور اس نے بعاری اور نفاق کے اثر کا خاتمہ کر دیا' پس اس نے بلا دِ عُمَارہ پر تملہ کرنے کا عزم کیا تاکہ وہ وہ اس سے ابن ابوالعلاء کی اس دعوت کے نشان کو مثا دے جو اس سے اس کے مغرب کے مقبوضات کے بارے میں جھڑ اکرتی تھی اور وہ اُسے اُلے کی اس دعوت کے نشان کو مثا دے جو جہا دئی سبیل اللہ کی اس دعوت کے نشان کو مثا دے جو جہا دئی سبیل اللہ کے لئے ماور او البحر میں مقیم تھے بعناوت اور خروج کرنے والے کے لئے اڈہ بن گیا تھا پس وہ ۱۵ ذو الحجہ میں میے کو فاس سے اُس کے لئے ماور او البحر میں مقیم تھے بعناوت اور خروج کرنے والے کے لئے اڈہ بن گیا تھا پس وہ ۱۵ ذو الحجہ میں میے کو فاس سے اُس کے اُس کی فریس کی خیس بھی گئیں۔

عثمان بن ابوالعلاء کا فرار اور عثان بن ابوالعلاء اس کے آگے بھاگ گیا اور سلطان بھی اس کے تعاقب میں گیا اور قلع علام اس نے تعلی کی اور اس میں ہزور قوت داخل ہو گیا اور وہاں اس نے تقریباً چار ہزار آور ہوں کو تل کیا پھر اس نے المین ہر سے جنگ کی اور اس میں گھس گیا اور اس نے انہیں بن ابوالعلاء کی اطاعت سے تعمل کرنے اور اس کی مدہ کرنے کی وجہ سے خوب قل کیا اور اس کی اور اس نے اپنی بن ابوالعلاء کی وجہ سے خوب قل کیا اور قیدی بنایا پھر اس نے اچا کی القصر پر جملہ کردیا اور اسے لوٹ لیا پھر طبخہ کی طرف چلا گیا اور آخویں ماہ وہاں اثر ااور ابن ابوالعلاء اپنے مدد گاروں کے ساتھ سبتہ میں رک گیا اور سلطان نے اپنی فوج کے پڑاؤ کے لئے اور سبتہ کی ناکہ بندی کرنے کے لئے دور ان میں سلطان بیار ہو گیا اور تھوڑ ہے دن گر ارکر اس بیاس بھیجا کہ وہ اس کے لئے شہر سے دست بردار ہو جا نیں اور اس دور ان میں سلطان بیار ہو گیا اور تھوڑ رے دن گر ارکر اس سلطان کی آٹھویں صفر کو فوت ہو گیا اور طبخہ کے باہر دفن ہوا پھر پھی دنوں کے بعد اس کے اعتماء کو اس کے آباء کے مدفن شالہ میں سلطان کیا گیا۔ رحمۃ الشعلیہ وطبحہ۔

Karang Barang Ang Kalangan Kalang Ang Kalang Ang Kalang Ang Kalang Ang Kalang Ang Kalang Ang Kalang Kalang Kal

### فصل

SHEET SHEET ST

and himself and the store

### سلطان ابوالربيع كي حكومت اوراس ميں

#### ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان ابو ثابت فوت ہوگیا تو اس کا پچاعلی بن سلطان ابی یعقوب جواپی ماں رزیکہ کی وجہ ہے مشہور تھا'
حکومت کے قیام کے در پے ہوگیا اور بنی مرین کے وہ سردار جوار باب مل وعقد تھے وہ اس کے بھائی الربیع کی طرف بلے گئے
اور انہوں نے اس کی بیعت کر کی اور اس نے اپ پچاعلی بن رزیکہ کو گرفتار کر لیا جوا مارت کا بھاؤ دریا فت کرتا پھرتا تھا پس
اس نے اُسے طبحہ میں قید کر دیا یہاں تک کہ وہ والے میں فوت ہوگیا اور اس نے لوگوں کو خوب عطیات دیے اور فاس کی
جانب کوچ کر گیا اور عثان بن ابی العلاء نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور اس پر شبخون مار ااور اس
نے فوج کو کو کو کا کر دیا تو وہ علودان کے میدان میں ان سے ملا اور ان سے جنگ کی اور عثان اور اس کی قوم کو شکست ہوئی اور
اس نے اس کے بیٹوں اور اس کی بہت ہی فوجوں کو گرفتار کر لیا اور سلطان کے مددگاروں نے ان میں خوب خور بیزی کی اور
قیدی بنائے اور اسے بے مثال فتح عاصل ہوئی۔

ابو یکی بن ابوالصر کا اندلس پہنچنا: اور ابو یکی بن ابوالیم اندلس پہنچ گیا اور اس نے سلح کا پختہ معاہدہ کرلیا اور ابن الام سلطان ابوٹا بت کی طرف وہ آگے جائے ہے الام سلطان ابوٹا بت کی طرف کی اور جزیرہ خضراء تک پہنچ گیا تو اساس کی وفات کی خبر کی تو وہ آگے جائے ہے الام سلطان ابوٹا بن ابی العمر کو آمد کے پختہ کرنے کے لئے بھیجا اور عثان بن ابی العلاء اپنے القرابر ساتھیوں کے ساتھ کنارے کی طرف چلا گیا اور خرنا طربی گیا گیا اور خرنا طربی گیا گیا اور خرنا کی اور ان کے ساتھ کنارے کی داخل ہوگیا اور خالات درست ہو گئے اور ملک استوار ہوگیا اور اس نے حاکم تلمسان موئی بن عثان بن بینر اس کے ساتھ صلح داخل ہوگیا اور خالات درست ہو گئے اور ملک استوار ہوگیا اور اس کا دور حکومت کے باشدوں کے لئے صلح مسلم ن اور ترفی کا معاہدہ کیا اور قیام کیا اور اپنے خالا نے بیل کو کی کیا اور اس کا دور حکومت کے باشدوں کے لئے سلم مسلم نے بردھ گئی بہاں کہ خوال نے بار کی قسین عام قیمت سے بردھ گئی بہاں کہ خوال نے بار کے اور نہیں نقوش اور چکا گئی کے بہت سے گھرا کی جائے اور پھروں اور سنگ مرم کے مضبوط کل تیار کے اور انہیں نقوش اور چکا گئی کے سے مزین کیا اور رشم نے بیا کہ مور کے دور کیا اور سلمان اپنے گھر میں ابنا تکی آمر استہ کر کے آمران بھرکی کے دور کیا اور سلمان اپنے گھر میں ابنا تکی آمران کر کے آمران کی خوالات کی تھیاں کہ ہم بیان کریں گے۔

ابوشعیب بن مخلوف اور قر کبیر کے بروس میں رہنے والے قبائل کتامہ سے تعلق رکھنے والے بنی ابی عثان سے ابو

شعیب بن مخلوف بھی تھا جودین کے اختیار کرنے کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا اور جب بنومرین نے مغرب برحملہ کیا اور اس کے میدان میں گشت کی اوراس کے نواح پر معقلب ہو گئے تو ان کے نیکوکار نے نیکوکار کی اور بدکار نے بدکار کی صحبت اختیار کی اور بنوعبدالحق وین داردوستوں کے ساتھ اس ابوشعیب کے پاس آ گئے پس وہ ان کا امام الصلوٰ قبن گیا اور بعقوب بن عبدالحق اس كے ساتھيوں ميں سے سب سے زيادہ طاقتوراورسب سے زيادہ عبد كو پوراكرنے والا تھا يس اس كااس كے ساتھ تعلق ہو گیا اور حکومت بیل اس کی قدر پر ھائی اور لوگوں کے درمیان اس کے بیٹوں اقارب اور مددگاروں کی عزت بردھ گی اور اس شعیب کے بیٹوں عبداللد ابوالقاسم اور محرنے جوالحاج کے نام سے مشہور ہے اور ان کے بعد ان کے بھائیوں نے قصر کتامہ میں اس عزت کے ماحول میں پرورش یائی اور سلطان یعقوب بن عبدالحق فوت ہوگیا تو پوسف بن عبدالحق نے انہیں اپنی خدمت کے لئے چن لیا اور انہیں اپنے خاص مقامات برعامل مقرر کیا پھراس نے انہیں اپنی خدمت کے لئے مرتبہ میں ترقی دی اور درجه بدرجه ان کواییخ خواص میں شامل کرلیا یہاں تک که ان کا باپ ابو مدین شعیب سرور پیش فوت ہو گیا اور ان میں سے سلطان کے ہاں عبداللہ مقدم تھا اور وہ قوت وزارت ووتی اور محبت کی گھاٹیوں پر چڑھ گیا اور اس نے اس کی مجلس بیں اپ نصیبے کی دجہے ہرمرتبہ حاصل کیا اور اس نے اپنی طرف سے صاور ہونے والے بیغامات اوراحکام پراپنی علامت لگائے کے لئے مخصوص کرلیا اور اُسے خراج کا حساب لینے اور ممال کے ہاتھوں کورو کئے اور ان کے بارے میں قبض وبسط کے احکام نا فذكرنے كے لئے مقرر كيااورائے خلوت كى بات چيت اور سينے كرراز پہنچانے كے لئے متنب كيا 'پس قبيل قرابت داروں بیوں اورخواص کے اشراف نے اسے کھڑا کر کے سردار بنا دیا اوراس کی بخشش پرخطبات دیے اور وہ براوسیج اخلاق تھا اور اس كے ساتھ اس نے اس كے بھائى جمد كومراكش ميں مصامدہ كافيكس جمع كرنے پر عامل مقرر كيا اور اس نے ابوالقاسم كوفاس بر آ رام کرنے پرمبارک باودی کیس اس نے وہاں بڑے آ رام وآ سائش کے ساتھ قیام کیا اور عمال کے اموال تھا نف کے طور پراس کے پاس آئے تھے اور سوار بیاں اس کے دروازے پر کھڑی ہوتی تھیں بہاں تک کہ سلطان ابو یوسف فوت ہوگیا کہتے میں کہاں نے الملیاتی کی چنگی کے ساتھ اس کے خون میں بھی خیانت کی تھی۔

اور جب سلطان ابو ٹابت محران بنا تواس نے اس کے رتبہ کو ہردھادیا اوراس کا نقیبہ اس کے ساتھ مل گیا اوراس کی عزت بڑھ گئی اس کے بعداس کا بھائی ابوالربیج محران بنا اوراس نے اس بارے بیں اپ سلف کے طریق کو اختیار کیا اور جب رقاصہ بہودی کے بیٹوں نے مصیبت ڈالی تو اس کے حکم کے صادر کرنے کے مقام کی وجہ سے ان کی مصیبت ان کے ساتھ مل گئی اور ان کا خیال ہے کہ وہ ان میں چغلی کرتا تھا اور ان میں سے خلیفہ اصغر باتی رہا جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں اور جب سلطان ابوالربیج کو حکومت کی تو اس نے خلیفہ کو اپ میں کہ میں ہورکئے اور اسے خار موں کے ساتھ رہا ہاں تک کہ وہ سلطان ابوالربی کے ساتھ رہنے گا اور اس کا انتہائی مقصد عبداللہ بن ابی مدین کے بارے ہیں چغلی کرنا تھا اور وہ سلطان ابوالر بی کے بیٹر ہوئے گئی کرنا تھا اور وہ سلطان ابوالربی سے بیچے رہتا تھا اس وجہ سے وہ اپ رشتہ واروں کی مستوارت سمیت اس کی ہلاکتوں سے مامون نہ تھا اور خلیفہ کو بیہ باتیں کو ہوں کی بارے ہیں ابرائی میں ہوئیں لیس اس نے سلطان سے ساتھ کی کہ بارے ہیں گئی کہ بارے ہیں کے اور یہ کہ اس کا سینداس وجہ سے جمرا ہوا ہے اور وہ حکومت کی تاک میں ہے اور وہ اپ خلاف قبلے کی سازش کے شرے ڈرتا تھا کیونکہ وہ آل لیقو ب کے واعیوں میں سے اس کا وای تھائی سلطان نے اس کے شرکہ وورکہ وہ کہ کے کہ سرے درتا تھا کیونکہ وہ آل لیقو ب کے واعیوں میں سے اس کا وای تھائی سلطان نے اس کے شرکہ وورکہ کے کے کشرے ڈرتا تھا کیونکہ وہ آل لیقو ب کے واعیوں میں سے اس کا وای تھائی سلطان نے اس کے شرکہ وہ آل لیقو ب کے واعیوں میں سے اس کا وای تھائی سلطان نے اس کے شرکہ وہ آل لیقو ب کے واعیوں میں سے اس کا وائی تھائی سلطان نے اس کے شرکہ وہ آل لیقو ب کے واعیوں میں سے اس کا وائی تھائی سلطان نے اس کی شرکہ وہ آل لیونوں میں سے اس کا وائی تھائی سلطان نے اس کی شرکہ وہ آل لیونوں میں سے اس کا وائی تھائی سلطان نے اس کی شرکہ وہ آل لیونوں میں سے وہ اس کے واغیوں میں سے اس کا وائی تھائی سید کی سلطان نے اس کے واغیوں میں سے وہ سے کو وہ کی سید کی

تاریخ این ظیرون

جلدی کی اورا سے اس کی بیٹی کی روائل کی صبح کو بلایا اس کے فاوند کے بار ہے میں ان کا خیال ہے کہ اُسے روی سالار الویجی بن العربی کے مقبرہ میں لے گیا اور وہاں پر پیچھے ہے سالار نے اُسے نیزہ مارا جس نے اُسے شوڑی کے بل گراویا اور اس نے اسے حکومت میں جومقام ومرتبہ عاصل تھا اس پر حسرت وافسوں کے باعث اس کی جان نکل گئی اور اس نے سلطان کو یہودی کے فریب سے آگاہ کیا اور وہ یہودی کے فریب کو معلوم کر کے نادم ہوا اور اس نے اس وقت خلیفہ بن وقاصہ اور اس کے یہودی رشتہ داروں پر جوخدمت میں گئے ہوئے تھے محملہ کر دیا اور ان پر ایسا تباہ کن حملہ کیا کہ وہ دوسروں کے لئے عبرت بن گئے۔

### قصل

# اندلسیوں کےخلاف اہلِ سبتہ کے بغاوت کرنے اور سلطان کی دوبارہ اطاعت اختیار کرنے کے حالات

اسے حاصر ہے کی شدت کا مزا مجھانے کے بعد صلح کر کے وہاں سے چلا گیا'اس کے بعد اس نے جبل افتح سے جنگ کی'اور اس پر جعلب ہو گیا اور ان کا لیڈر جو الفنش بیرس کے نام سے مشہور تھا تکست کھا گیا' اسے مالقہ کے سالار فوق ابو بیجیٰ بن عبداللہ بن افی العلاء نے شکست دی وہ اسے اس وقت ملاجب وہ جبل پر قبضہ کرنے کے بعد بلاد کے درمیان گومتا پھر تا تھا کی اس نے نصار کی کوشکست دی اور ابر ہ کو کل کیا اور جبل کی پوزیش نے مسلما نوں کو فکر مند کردیا اور سلطان ابوالجیوش نے اپنے اپنجیوں کو صلح میں رغبت کرتے ہوئے اور دوستی کے لئے گفتگو کرتے ہوئے بھیجا اور وہ سلطان کو جہاد کی ترغیب ویتا ہوا رضا کا رانہ طور پر الجزائر' رندہ اور اس کے فلعوں سے دست بردار ہو گیا تو سلطان نے اس کی بات کو قبول کیا اور اس کی رغبت کے مطابق اس سے صلح کر کی اور اس کی بہن کا رشتہ طلب کیا تو اس نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اور اس نے عثان بن عیسیٰ الیر نیانی کے ساتھ کو کو گھوڑے اور اموال جہاد کی مدد کے لئے جیجے اور سلطان کی وفات تک ان کی دوست قائم رہی۔

فصل

# وزیرا درمشائخ کی مدد سے عبدالحق بن عثمان کے بیعت کرنے اور سلطان کے ان پرغالب آنے اور پھراس کے وفات یانے کے حالات

اس مصالحت اور خط و کتابت کے دوران ابن الاحر کے ایکی سلطان کے دروازے پر آتے رہے اوران کے سرمایہ داروں کی اولا دیس سے ایک آ دمی ایک وقت اس کے پاس پنج گیا پس اس نے اعلانیہ کبائر کا ارتکاب کیا اور شراب نوقی پر مداومت کرنے سے پر وہ اٹھایا اور سلطان نے جمادی الا قالی و معے کوفاس کے قاضی ابو غالب المغیلی کومع ول کردیا اور قضا کے احکام کامفتی ابوالحن کو دمدوار بنا دیا جس کا لقب صغیر تھا اور وہ وہاں پر برائیوں اور زیاد تیوں کی تبدیلی کے طریق پر چل رہا تھا اور دیگر شہروں جس الل شریعت کے درمیان جو متعارف صدودی وہ ان سے بھی تجاوز کرجا تا تھا۔

ایک روزاس نے اس اپنی کومر داروں کی موجود گی میں اپنے ہاں بلایا اور مثبل بھی حاضر سے لین انہوں نے اُسے موظما بھراس نے اس کے بارے میں حکم الی کونا فذکیا اوراس پر حدقائم کی اوراس فی نے اسے جلا دیا ہیں وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور جب وزیر رحوین یعقوب وطاعی اپنی جماعت کے ساتھ سلطان کے گھر سے واپس جارہا تھا تو وہ اس کے در پے ہوگیا اوراس کی پشت سے کپڑا اٹھا دیا جے کوڑے جھپا ہے ہوئے سے اوراس کی پشت سے کپڑا اٹھا دیا جے کوڑے جھپا ہے ہوئے سے اورا پلیموں کے ساتھ اس فتم سے سلوک کرنے والے پڑھیت کیری کرنے لگا تو وزیر اس بات سے بے قرار ہوگیا اور اسے غصر آگیا اور اس نے اپنے محافظوں اور نوکروں کو قاضی نہایت

برے حال میں ٹھوڑی کے بل حاضر کرنے کے لئے بھیجا پس وہ اس کا م کے لئے گئے اور قاضی نے جامع مسجد میں پناہ لی اور مسلمانوں کو آ واز دگ پس عوام برا فروختہ ہو گئے اور لوگوں کا معاملہ خراب ہو گیا اور سلطان کو خبر پینچی تو اس نے وزیر کے محافظوں میں فوج بھیج کراس کی تلافی کی اور ان کوتل کیا اور ان کے پچھلوں کے لئے انہیں عبرت بنادیا۔

اور بی عبدالواد کے سلطان نے حکومت کے آغاز میں اس سے جومعاہدہ سے تھا اس کی مددکرے اوران سے اشحاذ کرے اور فوجی اور مالی مدود ہے تو سلطان نے حکومت کے آغاز میں اس سے جومعاہدہ سلے تھا اس کی وجہ سے اس نے اس میں ستی دکھائی تاکہ تو م کی راہ واضح ہوجائے اور سلطان نے اپنے آئے یوسف بن عیلیٰ بھی اور عمر بن موئی الفودوری کو بن میں موٹی کو فوج کے اور مرد کے لئے تلمسان پلے گئے اور مرین کی فوج کے اور مرد کے لئے تلمسان پلے گئے اور سلطان نے ان کی مدد میں ستی کرنے کے بعد اس کا شکر میا اور اور ان پر جست قائم کی کیونکدان کے مدد کرنے کا مقصدان کو تازی پر بھند دلا تا تھا اور وہ تازی سے منتشر ہوگئے تو وہ اس کی مدد سے مایوں ہوگئے اور عبدالحق بن عثان اور رحو بن یعقوب تازی پر بھند دلا تا تھا اور وہ تازی سے منتشر ہوگئے وہ وہ اس کی مدد سے مایوں ہوگئے اور عبدالحق بن عثان اور رحو بن یعقوب تازی پر بھند دلا تا تھا اور دور تازی سے منتشر ہوگئے تو وہ اس کی مدد سے مایوں ہوگئے اور عبدالحق بن عثان اور دوستی بن اور تازی کے اور تازی کی اور آئیں گئے باری کا قال تا تھا تازی میں اتر اتو اس نے بیاری کا تال خاصل کرنے کے بعد سلطان کی مجلس میں اپنی جگہ پر واپس آگیا اور جب سلطان تازی میں اتر اتو اس بو بیاری کی قال تر وہ کیا تاور میں ہوگئے اور اور اس میں خوب بخورین کی کی اور آئیں قیدی میں فوت ہوگئی اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سے جادی الا تر وہ کے اخر میں اپنی بیاری کی چندر اتوں بعد تازی کی جامع میں فوت ہوگئی اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سعید کی جیسا کہ جم بیان کریں گے۔

il si belian sa akartan 5800 km kabin

to the second of the second of the second

#### vita atur etti a libat barbili سلطان ابوسعيد كي حكومت اوراس ميں

#### ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان ابوالرئع تازي مين فوت موكيا تواس كے چاعثان بن سلطان الى يعقوب نے جوابني مال قصديت كي وجہ سے مشہورتھا' حکومت کی طرف دیکھنا شروع کیا اور منصب کی قیمت دریافت کی اوراس بارے میں پیش قدمی کی اور جھکڑا کیا اور پچھرات گزرنے کے بعد وزراءاورمشائخ محل میں حاضر ہوئے اورعثان بن سلطان ابی بعقوب ان کے پاس قیمت دریافت کرتا ہوا آیا توانہوں نے اسے ڈاٹااورسلطان ابوسعید کو بلا کرائی رات اس کی بیت کر کی اور نواح و جہات میں اس كى بيعت كے لئے خط بھيج ادراس نے اپنے بڑے بيٹے امير الوائس كوفاس كى طرف بھيجا تو وہ ماہ رجب والے ميں اس ميں داخل ہو گیا اور محل کے اندر جا کراس کے اموال اور ذخیرہ سے مطلع ہوا اور دوسرے دن رات کوتا زی کے باہر بنی مرین اور ديگرزنا ته عربون قبائل فوجوں مددگارل غلاموں پروردہ لوگوں علاء صلی نقباء عرفاء خواص اور مخلوق نے سلطان کی بیعت كى پس اس نے امارت سنجالی اور حکومت اس كے لئے منظم ہوگئی اور اس نے عطیات وانعامات تقسیم كئے اور رجشروں كو تلاش کیا اور نا انصافیوں کو دور کیا اور ٹیکسوں کوساقط کیا اور قیدیوں کور ہا کیا اور اہل فاس سے چوتھا کی ٹیکس اٹھا دیا اور ۲۰ رجب کواینے دارالخلافے کی طرف کوچ کر گیا اور فاس میں اترا اور تمام بلاد مغرب سے اس کے پاس مبارک باد دینے والے وفوداً ئے پھراس کے بعدرعایا کے احوال کا جائزہ لینے اوران میں غور وفکر کرنے کے لئے رباط الفتح کی طرف چلا گیا اور جہاد کا ہتمام کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بحری بیڑے بنائے اور جب وہ اس کے بعد عیدالاضی کی قربانی کی عبادت کرچکا تو ا بين دار الخلافي كى طرف واليس آگيا چراس نے لاسے ميں اپنے بھائى امير ابوالبقاء يعيش كوائدلس كى سرحدول الجزير و رندہ اوراس کے اردگرد کے قلعوں پرامیرمقرر کیا پھراس نے سلے پیس قلعوں سے مرائش پرحملہ کیا کیونکہ وہاں کے حالات خراب تھے اور عدی بن ہندالہسکو ری نے بغاوت کر دی تھی اور اس کی بیعت تو ژ دی تھی' پس اس نے اس کے ساتھ جنگ کی اورایک مدت تک اس کا محاصرہ کے رکھا اور ہزور قوت اس کے قلیمیں واخل ہوگیا اور زبردی اے اپنے وار الخلافے میں لا كرأے زمين دوز قيد خانے ميں بندكر ديا پھر تلمسان سے جنگ كرنے كے لئے واپس آيا۔

### فصل

### سلطان ابوسعيد كے تلمسان پر جيلے

#### حملے کے حالات

جب عبدالتی بن عبان نے سلطان ابوالر پیج کے ظاف خروج کیا اور بی عمر کے سردار سن بن علی بن ابی الطلاق کی مدر سے تازی پر معظاب ہوگیا اوران کے الجی بار بار بی عبدالواد کے سلطان ابوجوموں بن عثان کے پاس جانے گئے تواس بات نے بی مرین کوناراض کردیا اوران کے کینے جاگ اٹھے اور جب حکومت کے باغی سلطان ابوجو کے پاس چلے گئے اوروہ ان کی طرف آیا تو اس سے بی مرین کے کینے بھڑک اٹھے اور سلطان ابوسعید نے امارت سنجال کی اوران کے دلول بی بی بی عبدالواد کے متعلق عصد تھا اور جب سلطان کی امارت سنجال کی اوران کے دلول بی بی بی عبدالواد کے متعلق عصد تھا اور جب سلطان کی امارت منظم ہوگئی اوراس نے مرائش کی جہات پر قبضہ کرلیا اور بلا دائی ہوگیا تو اس نے اپنے دونوں بیٹول ابوالحین اورائولی کو دونوں بازووں کے علیم سلکروں بی معلم کی جہات پر قبضہ کرلیا اور ہوں کے علیم اللہ کیا اوراس کے بیا تو اس کی معراد کی میں اورائی کو تو اس کے بیا تو اس کی میران کی میران کی میران کی میران میں ملعب میں اتر ااور موئی میں عثان اس کی فصیلوں کے چیچے رک گیا اوراس کے بہاڑوں کو رعایا اوراس کے بہاڑوں کو رعایا اوراس کے بہاڑوں کو رعایا اوراس کے بہاڑوں کو تو بہاڑوں کو تو بہاڑوں کی خبال پر رعایا اوراس کے بہاڑوں کی خبال پر رعایا اور اس کے بہاڑوں کو تی کی اور اورجدہ تک کی مرات میں برکا اور اس کے بہاڑوں کو تو بہاڑوں کی طرف بھاگا ور اس کے بہاڑوں کو تی کی اور اورجدہ تک بی گئی اور اس کے بہاڑوں کو تی کرناس کے ساتھا اس کی طرف بھاگی ہو تھاگی گیا اور اس کے بہاڑوں کو تی کی مرات میں تو تو بی کے مات کو برباد کیا اور ان کی طرف بھاگی گیا اور اس کے بیا اور اس کی طرف بھاگی گیا اور اس کے خوال کی مرات کو تو بی کرنا ہوگی کو قاس کی طرف بھی اور اس کے خوال کی مرات کو تو بی کرنا ہوگی کو قاس کی طرف بھی اور اس کے خوال می کی طرف والی تھا کہا کیا اور اس کے خوال کو تو تو کے حالات کو تم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

But John House Andre Montre to the property of the state 
### فصل

## امیرا ہوعلی کے بعاوت کرنے اور اس کے باپ کے درمیان ہونے والے واقعات

سلطان ابوسعید کے دولا کے تھے۔ ان بیس سے برالز کا اس کی جبٹی لوغری سے تھاجس کا نام علی تھا اور وہ اس قید یوں کی ایک لوغری سے تھی ہوا ہیارا ور تعلق تھا اور وہ اس فید یوں کی ایک لوغری سے تھی ہوا ہی اور اس جھوٹے سے اس کی جیدائش سے بی برا ہیارا ور تعلق تھا اور وہ اس نے مخرب کی حکومت پر جھند کیا تو اس نے اسے بھی اپنی و لی عہدی کے لئے تربیت دی حالا نکداس وقت وہ جوان تھا اور ابھی اس کی میں بھی نہیں بھی تھیں اور اس نے اس کے لئے امارت کے لئے تربیت دی حالا نکداس وقت وہ جوان تھا اور ابھی اس کی میں بھی نہیں بھی تھیں اور اس نے اس کے لئے امارت کے کئے اور ہم نشینوں خواص اور فوجوں کو اس کے ساتھ کردیا اور اسے اپنے خطوط میں علامت لگانے کا تھم دیا اور اس کی موردہ اور اس کے بردے تربیت یا فتہ لوگوں میں سے تھا اور جب اس کے بھائی نے دیکھا کہ اس کے باپ کا میلان اس کی طرف ہے اور وہ والدین کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والا تھا تو وہ اس کے پاس آگیا اور اس کے مورد کی اور انہوں نے اس کا اور اس میں شامل ہوگیا اور اسے آپ کو الماعت میں اس کا نوکر بنا ویا اور امیر ایوملی کی بہی حالت رہی اور نواح کے موک نے اس سے اور اس نے ملوک سے گفتگو کی اور انہوں نے اسے تھا کہ وہ خود بنا ویا اور اس نے جونڈے بایک حالت رہی اور نواح کے موک نے اس سے اور اس نے ملوک سے گفتگو کی اور انہوں نے اسے تھا کہ وہ خود بنا ویا اور اس نے جونڈے بایک حالت رہی اور نواح رجم میں نام کھے اور منا کے اور عطیات میں کی بیشی کی اور قریب تھا کہ وہ خود سے اور اس نے جونڈے بایک حالوں میں نام کھے اور منائے اور عطیات میں کی بیشی کی اور قریب تھا کہ وہ خود سے اور اس نے جونڈ می بایک حالوں میں نام کھے اور منائے اور عطیات میں کی بیشی کی اور قریب تھا کہ وہ خود سے دور اور اس کے دور خود کی اور انہوں نے اور اس کے دور خود کی دور خود کی دیا در اس کے بیٹھوں کی دور خود کی دور خ

لئے کوچ کر گیا اور جب فاس اور تازی کے درمیان القرعدہ میں دونوں نو جیس آسے سامنے ہوئیں تو سلطان کے میدان کارزار میں تعلیلی کچ گئی اور اس کی فوج شکست کھا گئی اور وہ ہاتھ میں زخم کھانے کے بعد جے اس نے کمزور کر دیا تھا ' بھاگ گیا اور زخمی اور شکست خور دہ ہو کرتازی چلا گیا اور اس کا بیٹا امیر الوالحن بڑی مصیبت کے بعد اپ بے حق کی ادائیگ کے لئے اپنے بھائی ابوعلی کے مددگاروں سے نکل کراس کے پاس چلا آیا ' پس سلطان فتح اور غلبے اور اچھے انجام سے خوش ہوا آور امیر الوطی نے اپنی فوجوں کے ساتھ تازی میں پڑاؤ کر لیا اور خواص نے سلطان اور اس کے بیٹے کے درمیان اس شرط پر سائح کی کوشش کی کہ سلطان اور اس کے بیٹے کے درمیان اس شرط پر سائح کی کوشش کی کہ سلطان اور اس کے بیٹے کے درمیان اس شرط پر سائح کی کوشش کی کہ سلطان اے بیا تھا کرے پس بیس کے ان دونوں کے درمیان طرح بیا ہے گئی اور عربی اور نا تداور اہل امھار کے مشائح کے مردار حاضر ہوئے اور پختہ معاہدہ ہوگیا۔

امیر ابوعلی کی فاس کی طرف والیسی: اور امیر ابوعلی فاس کے دار الخلافے کی طرف بادشاہ بن کروالی آ گیا اور مغرب کے شہروں کی بیعت اوران کے وفو داس کے پاس آئے اوراس کی امارت منظم ہوگئی پھراس کے بعدوہ بیار ہو گیا اور اس كا دردشد يد بوگيا اور فوت تك نوبت بينج كى اورلوگول كوائي متعلق خدشه بوگيا كهاس كى فوتيدگى سے امارت كمزور بو جائے گی پس وہ ہرطرف سے تازی میں سلطان کے پاس آئے چھرامیر ابوعلی ہے اس کے وزیر ابو بکر بن النوار اور اس کے کا تب مندیل بن محرالکتانی اوراس کے بقیہ خواص نے کشاکش کی اور سلطان کے پاس جلے گئے اورا سے تلافی امر کے لئے آ مادہ کیا لیں وہ تازی ہے اٹھااور تمام بن مرین اور فوجیں اس کے پاس جمع ہوگئیں اور اس نے جدید شہر میں پڑاؤ کرلیا اور اس کے حاصرہ کے لئے تھبر گیا اور اپنی رہائش کے لئے گھر بنایا اور اپنے بیٹے امیر ابوالحن کواس کے بھائی ابوعلی کی طرح ولی عہد بنایا اور اسے امارت تفویض کی اور ابوعلی اپنی حکومت کی ایک خدمت گزار عیسائی پارٹی کے ساتھ الگ ہوگیا جس کالیڈر اس كے ساتھ ماموں كارشتة ركھنا تھا اوراس نے اس كى بيارى كے دوران شہركا كنرول كيا يہاں تك كدأ سے ہوش آ كيا اور أے اپنی حکومت کا ختلال معلوم ہو گیا تو اس نے اپنے باپ کی طرف صلح کا پیغا م بھیجااور مال اور درا ہم گا ذخیرہ اٹھا کر لے گیا۔ تو اس نے اس کی بات کو قبول کرلیا اور ہائے ہے در میان صلح ہوگئ اور امیر ابوعلی اپنے خواص اور قرابت داروں کے ساتھ لکلا اور شہر کے باہر زینون میں ڈیرہ ڈال دیا اور سلطان نے اس کے ساتھ جوشرط کی تھی اسے پورا کیا اور وہ سجلما سہ گ طرف کوچ کر گیا اورسلطان نے شہر میں چلا گیا اور اس کے محل میں اثر ااور اپنے ملک کے عالات کو درست کیا اور اپنے بیٹے ابوالحن کواس کےمحلات میں سے قصرالبیھاء میں اتارااوراسے خودمخار بنایا اوراُسے وزراءاور کتاب بنانے اوراپیے خطوط پر علامت لگانے کا حکم دیااور باقی جو کچھاختیارات اس کے بھائی کودیے تھے اسے بھی دیے اور مغرب کے امصار کی بیعت اس کے پاس آئی اور وہ دوبارہ اس کی اطاعت میں والبس آگئے۔

امير ابوعلى كى سجلما سه ميس آمد اورامير ابوعلى سجلماسه مين آيا اور وہاں بادشاہ بن كر تفرا اور رجش مدون كے اور عطيات مقرر كے اور معقل كے مسافر عربوں ميں سے خدمت لى اور صحرا كے بہاڑوں اور تا درت تيكورارين اور تمنطيت كے محلات كو فتح كيا اور بلاد سوس سے جنگ كر كے انہيں فتح كيا اور ان كے نواح پر متفلب ہوگيا اور ذوى حسان السفانات اور ذكنه كيا عراب ميں خوزيزى كى يہاں تك كه وہ اس كى اطاعت پر قائم ہو گئے اور سوس كے امير الانصار عبدالرحمٰن بن بيدر نے تارودانت كے ہيڈكوارٹر پرشب خون مار ااور بر ورقوت اس بر غالب آگيا اور وہاں قبلاً م كيا اور اس كى آسودگى اور سلطنت كو تارودانت كے ہيڈكوارٹر پرشب خون مار ااور بر ورقوت اس بر غالب آگيا اور وہاں قبلاً م كيا اور اس كى آسودگى اور سلطنت كو

پربادکردیا اور اس نے بلاد قبلہ میں نی مرین کے لئے حکومت وسلطنت قائم کی اور سامے ہیں سلطان کا باغی ہوگیا اور درعہ پر معقلب ہوگیا اور مراکش کو حاصل کرنے کے لئے بڑھا پی سلطان نے اس کے بھائی امیر ابوالیسن کو اس کے ساتھ جنگ کرنے پر مقرر کیا اور اس نے اس کی بھائی امیر مقرد کیا اور اس نے اس کی اطراف کی در تکی کی اور اس کی کرور یوں کو دور کیا اور اپنی حکومت کے پرور دہ کندوز بن عثان کو وہاں کا امیر مقرد کیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ الحضر تاکی طرف لوٹ آیا بھر ۲۲ کے ہیں امیر ابوعلی تجلما سے ساتھ الحضر تاکی طرف لوٹ آیا بھر ۲۲ کے ہیں امیر ابوعلی تجلما سے ساتھ ان فوجوں کے ساتھ اٹھا اور جلدی سے مراکش کی طرف گیا لین اس کے کہ کندوز کے بارے میں اس کے امر کی تکیل ہواس کی فوجوں میں اختلاف پیدا ہوگیا ہی اس نے اس کے امر کی تکیل ہواس کی فوجوں میں اختلاف پیدا ہوگیا ہی اس نے اس کے اس کے امر کی تکیل ہواس کی فوجوں میں اختلاف پیدا ہوگیا ہی اس نے اس کے کہ کندوز کے بارے میں اور مراکش اور اس کے بقید نواح پر فیضر کرایا۔

اور سلطان تک بھی اطلاع بینی گئی تو وہ فوج کو جمع کرنے اور اس کی کزوریوں کو دور کرنے کے بعد اپنے دارالخلافے سے فوجوں کے ساتھ نگلا اور اس نے خوب عطیات دیے اور اسپنے بیٹے امیر ابوائحن و کی عہد کو اپنے آگے بھیجا جس کا حکم اس کی فوجوں کے ساتھ نگلا اور اس کے ساقھ بیس آیا اور اس کے ساتھ بیس انہوں نے ان کو ڈرایا اور وہ شب بھر بیدار بویو بیس پہنچا تو وہ ابوعلی اور اس کی فوجوں کے شب خون سے جو کئے ہو گئے پس انہوں نے ان کو ڈرایا اور وہ شب بھر بیدار رہے اور اس نے فوجوں سے شخ ای انہوں نے ان کو ڈرایا اور وہ شب بھر بیدار رہے اور اس نے فوجوں کے بیس انہوں نے ان کو ڈرایا اور وہ شب بھر بیدار کے بیچھے بھی گئی اور وہ جبال ورن بیس داخل ہو گیا اور اس کی فوجی نیس اس کی خت زمینوں بیس بھر گئیں اور انہیں فوج کی نادانیوں سے برائی بیچھی بیاں تک کہ امیر ابوعلی اسپنے گوڑے سے اتر کر بیادہ ہو گیا اور اسپنی فوج کی نادانیوں سے برائی بیچھی بیاں تک کہ امیر ابوعلی اسپنے گوڑے سے اتر کر بیادہ ہو گیا اور اسٹی کو در سے کیا اور مورکی کا در سے کا اور کو در سے کیا اور مورکی کو جا کی اور اس کی امرت کا دور کہ بارہ توگیا اور سلطان سے بیا تی کی کو دو اس کا دور کہ اس کا دفاع کیا کیوں کی درخواست کر کے اس کا دفاع کیا کیونکہ دہ اس کی مجت کا گرویدہ تھا اور اس بارے بیا میں اس سے بیب و غربی اور اس کی جاتے ہیں اور وہ الحضرۃ کی طرف کوچ کر گیا بی اور اس کی اور اس کی ایوا کی بیان کر ہی گیا ہی سلطان ابوعلی اس پی جو گیا ہور اس کی جیت کا گرویدہ تھا اور اس بارے بیں اس سے بھیب وغربی بیا تیں تھی تھی کی جاتی ہیں اور وہ الحضرۃ کی طرف دو الیں آگیا اور اس کی جیت کا گرویدہ تھا اور اس بارے بیاں تک کہ سلطان فوت ہو گیا اور اس کا بھائی سلطان ابوعلی اس بوگیا ہور کی اور کی سالے اور دوبارہ تو کیا اور اس کا بھائی سلطان ابوعلی اس کر سے دان شاء اندر تو ال

فصل

# مندیل الکتانی کی مصیبت اوراس کے

اس كاباب محمد بن محمد الكتاني موحدين كي حكومت مين متاز كاتبول مين سے تقا اور جب بني عبد المؤمن كانظام و هيلا

جوا اور ان کی جمعیت پریشان ہوگئ تو یہ مراکش سے مکناسہ کی طرف آگیا اور بنی مرین کی حکومت میں اسے وطن بنا لیا اور
یعقوب بن عبدالحق سے رابطہ کیا اور مغرب کے عظیم سرداروں میں سے جولوگ اس کے ساتھی تھے ان کے ساتھ اس کے
مصاحبین میں شامل ہوگیا اور وہ اسے چھوڑ کر ملوک کی طرف چلا گیا جیسا کہ ہم نے ۱۷۵ ھے بیں المستصر کی طرف سفارت میں
اس کا ذکر کیا ہے اور سلطان یعقوب بن عبدالحق فوت ہوگیا اور اس کے بیٹے یوسف بن یعقوب کے ہاں الکتائی کے مقام و
اعزاز میں اضافہ ہوگیا یہاں تک کہ اس نے اسے ناراض کر دیا اور ۱۷۲ ھے بیں اس نے اسے برطرف کر دیا اور اس دن سے
اعز از میں اضافہ ہوگیا یہاں تک کہ اس نے اسے ناراض کر دیا اور ۱۷ کے بعد اس کا بیٹا مندیل سلطان ابو یعقوب کے
مددگاروں میں شامل ہوگیا وہ عبداللہ بن آئی مدین کے مقام سے بہت زیج تھا جوسلطان کے گھر کے قبر مانوں پرمستولی تھا اور
اس کی خلوقوں کا خاص دوست تھا' بی خاموثی سے اس کے زمانے میں اس کی سبقت معلوم تھی اور اس کے دوست اور دعمن سے
صدر کے باعث جل رہی تھیں' حالا نکہ نیہ مجبری کا نگران تھا جس میں اس کی سبقت معلوم تھی اور اس کے دوست اور دعمن سے
محمد کے باعث جل رہی تھیں' حالا نکہ نیہ مجبری کا نگران تھا جس میں اس کی سبقت معلوم تھی اور اس کے دوست اور دعمن سے
محمد کے باعث جل رہی تھیں' حالا نکہ نیہ مجبری کا نگران تھا جس میں اس کی سبقت معلوم تھی اور اس کے دوست اور دعمن سے
محمد کے باعث جل دی تھا۔

اور جب شلف اور مفرادہ کے نواح برسلطان منفلب ہوا اور اس نے اسے بیکس کے حیاب پر عامل مقرر کیا اور فوج کا رجمٹر بھی اسے دے دیا کہ وہ ان کی اچھائی بھلائی پر نظر رکھے تو وہاں جوام اء مثلاً علی بن محمد الخیری اور حسن بن علی بن ابی الطلاق العسکری موجود ہے ان کے ساتھ ملیا نہ الرائی کہ سلطان ابو یعقوب فوت ہوگیا اور ابو ثابت بلادی طرف ابو زیان اور اس کے معانی ابو موجود ہے اس کی بہت تکریم کی اور زیان اور اس کے بھائی ابو موجود کے پاس لوث آیا اور ان دونوں کی آنکھوں میں جگہ پائی اور انہوں نے اس کی بہت تکریم کی اور بہا ہے مغرب کی طرف لوث گیا اور سلطان بوسف بن یعقوب کا پڑاؤ تلمسان میں تھا اور اس نے اس کے بھائی ابوسعید عثان بیا بعقوب کی جانی اور اس نے اس کے بھائی ابوسعید عثان بن یعقوب کی جانی اور سلطان ابوسعید نے کیا۔

ابوسعید کا مغرب کا حکمران بنن اور جباس نے مغرب کی امارت سنجا کی قیداس کے پاس گیا تواس نے اسے بچان ایا اور اسے چن لیا اور اس کی دوتی کی اور اسے اپنی علامت لگانے اور ٹیکس کا حباب کرنے اور اپنے احوال اور ول کی بیات اطاعت کرتا تھا جو باتوں کی گفتگو کے لئے پند کیا اور اس کا مقام بلند کیا اور اپنے خواص سے مقدم کیا اور وہ امیر ابوعلی کی بہت اطاعت کرتا تھا جو اپنی امارت کے آغاز سے قبل اپنے باپ کا حقلب بیٹا تھا اور جب اس نے خودمری کی اور اپنے باپ کور متبر وار کردیا تو بید مندیل اس کے پاس چلا گیا بھر جب اسے اس کی امارت کے اختلال کاعلم ہوا تو اس سے الگ ہوگیا اور امیر ابوالحن اس سے مندیل اس کے پاس چلا گیا بھر جب اسے اس کی امارت کے اختلال کاعلم ہوا تو اس سے الگ ہوگیا اور امیر ابوالحن اس سے کہ کا اور اس کے اس بھر کیا تھا ہوا تھا بہاں تک کہ جب وہ اس کے باپ کی جلس میں بیٹا ہوگیا اور عمر تجلما سرچلا گیا تو اس نے اس کے بارے میں چفلی کرنے اور اس کے کہ بی جو اس کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہوگیا اور عمر تجلما سرچلا گیا تو اس نے اس کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہوگیا اور عمر تجلما سرچلا گیا تو اس نے اس کے بارے میں وہ فیصلہ کیا جس پر سلطان نے وہ فیصلہ دیا جے یادر کئے والے کان یادر کھیں گیا تا تکداللہ نے اس کے بارے میں وہ فیصلہ کیا جس اس مطان نے وہ فیصلہ دیا جے یادر کئے والے کان یادر کھیں گیا تا تکداللہ نے اس کے بارک کرنے کا حم وہا اور یہ مندیل سلطان نے وہ فیصلہ دیا جے یادر کئے والے کان یادر کو اور کیا کرتا تھا ہیں اس نے اس کے بلاک کرنے کا حم وہا اور یہ مندیل سلطان نے وہ فیصلہ کو اجاز نے کیا جاز دیا وہ اس کے بارک کی کو بندگر وہا اور اس کے امراض کردیا اس کی بھری کو بندگر وہا اور کی اور اس کیا وہ کیا کہ اور اس کیا جم کو گلات اور احوال کو یادر کیا اور اس کیا اور اس کیا ہوا کہ کی کو بندگر وہا اور اس کے امراض کیا گیا ہوگیا کہ کیا گیا ہوگیا کہ کی اور اس کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا تو اس کے بندگر وہا اور اس کے امراض کی کی اور کیا وہ کی کو بندگر وہا اور اس کے امراض کی دیا وہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کی کی کو بندگر وہا اور اس کے امراض کیا کہ کیا گیا کہ کو بندگر وہا اور اس کیا کہ کیا کہ کو بندگر وہا اور اس کیا کہ کی کو بندگر وہا اور اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بندگر وہ یا وہ کیا کہ کیا کو بندگر وہ کیا کہ کیا کہ کو بندگر وہ یا کہ کیا کہ کیا کہ کا کو ب

روزتک اے متلائے مصیب رکھا پھر قید خانے بیل اس کا گلا گھونٹ کراسے مار دیا اور لیف کہتے ہیں کہ بھوکا رکھ کر مار دیا اور وہ پیچھے آنے والوں کے لئے عمرت بن کرچلا گیا۔ والله حیر الوازئین

### 

# سبتہ میں الغرنی کے بغاوت کرنے اور جنگ کرنے پرسلطان کی وفات کے بعد سبتہ کے اس کی اطاعت میں آنے کے حالات

جب رئيس ابوسعيد نے بنوالغرني برغلبه بايا اور ٥ عيد من انبيس غرنا طرف كيا توبيوبان برخلوع كى حكومت ميس رے جو بنی الاحر کا تیسرابادشاہ تھا یہاں تک کرسلطان ابوالر تھے نے و مصح میں سبعد پر قبضہ کرلیا تو انہوں نے اس سے مغرب كى طرف جانے كے لئے بات چيت كى ليس بياناس جاكروہاں مقيم ہو گئے اور ابوطالب كے بينے ليكي اور عبد الرحن ان كے سر داروں اور بڑے لوگوں میں سے تھے اور وہ اہل علم کی مجلس میں جاتے تھے کیونکہ وہ علم کے حصول کے متلاثی تھے اور سلطان ابوسعید'اینے باپ کے بیٹوں کی امارت میں القرومین کی جامع مسجد میں شیخ الفتو کی ابوائسن صغیر کو بٹھایا کرتا تھا اور کیجی بن ابو طالب اس کے ساتھ رہتا تھا لیں اس نے اس سے رابط کیا اور وہ اس کا وسیلہ بن گیا جے وہ کافی سمجتا تھا' کیں جب اس نے حکومت سنبیالی اورخود مخار ہوا تو اس نے ان کے ساتھیوں کی باگ دوڑ سنبیا لئے بیں ان کی رعایت کی اور ان کے مقاملد کو بورا کیا اور یخیٰ کوسیعه برامیرمقررکیا اورانہیں ان کی امارے کے ہیڈ کوارٹر میں لوٹایا اوران کی ریاست انہیں دی تو وہ والے <u>ہے</u> میں اس کی طرف کوچ کر گئے اور انہوں نے سلطان ابوسعید کی دعوت کو قائم کیا اور اس کی اطاعت سے وابستہ ہو گئے مجرامیر ابوعلی اینے باپ کی امارت پر سفلب ہو گیا اور اس نے سرکشی اختیار کی تو اس نے سبعہ پر ابوز کریا حیون بن الی العلاء القرشی کو الميرمقرر كيااور يجي بن ابوطالب كووبال مع معزول كرديا اوراسة فاس بلايا تؤوه اوراس كاباب ابوطالب اوراس كالجياجاتم فاس آئے اور سلطان کے مدد کاروں میں شامل ہو گئے اور اس دور ان میں ابوطالب فاس میں فوت ہو گیا یہاں تک کدامیر ابو على نے اپنے باپ كے ظاف خروج كرديا جے ہم پہلے بيان كر يكے جن تو يحل بن ابوطالب اوراس كا بھائى امير ابوعلى ك مدد کارول نے الگ ہوگر سلطان کے باس جلے گئے اس جب وہ جدید شہر میں مشغول ہوگیا اور سلطان نے اس ہے جنگ کی تو اس وفت سلطان نے بیچیٰ بن ابوطالب کوسیتہ کا آمیر مقرر کیا اور اسے وہاں جیجا تا کہ وہ ان جہات میں اس کی وعوت کو قائم کر ہے اور اس نے اس کے بینے محمد کوا بنی اطاعت پر بطور پر غال بکر کیا این وہ اس کا بااختیار امیر بن گیا اور اس نے سلطان کی اطاعت اوروعوت كوومان قائم كيا اوراوكون سے اس كى بيعت كى اور وہ مسلسل ووسال تك يدكام كرتا رہا اور اس كا چيا ابو خاتم

اس کے ساتھ مغرب سے واپس آنے کے بعد لالے پیش و بین فوت ہوگیا 'پھر اس نے سلطان کی اطاعت چیوڑ دی اور امراء کی اطاعت کوخیر با دکہااور اپنے اسلاف کے حال کی طرف واپس آگیا کہ شہر میں شور کی سے کام ہو۔ مول سے معالج تعلیم میں کے میں میں میں میں میں اس کے اس کے میں میں میں میں اس کے اس کی اس کے اس کی میں میں میں م

ائدلس سے عبدالحق بن عثمان کی آمد : اوراس نے ازیس سے عبدالحق بن عثان کوطلب کیا تو وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس نے اسے جنگ پرامیر مقر رکیا تا کہ انتشار بیدا کر سے اورا پی جنگ سے سلطان کے عزائم کو کمز ور کر سے اور سلطان نے بی مرین کی فوجیس اس کی طرف جیجیں اور اس کے ساتھ جنگ کرنے پر وزیر ابراہیم بن عیسیٰ کو مقر رکیا ہیں اس نے اس پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کر گیا اور ان سے اپنے جیٹے کی طاش میں مشغولیت کا بہائ کیا' لیس سلطان نے اسے اپنے وزیر ابراہیم کے پاس بھیجا تا کہ اسے اپنی اطاعت دے اور وہ اسے چوڑ دے اور اسے فوجی جاسوسوں کے ذریعے اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا سمندر کے گوشے میں وزیر کے خیمے میں ہے' جہاں اسے گرفار کرنے کا موقع مل سکتا ہے ہیں اس نے پڑاؤ پر شب خون مارا۔

عبدالحق کا وزیر کے خصے پر حملہ اور عبدالحق بن عثان نے اپنے خواص اور دشتہ داروں کے ساتھ وزیر کے خصے پر حملہ حملہ کردیا اور اسے اس کے باپ کے باس لے آیا اور فوج پر گھرا ہٹ طاری ہوگئ گرانہیں کوئی خرنہ کی یہاں تک کہ وزیر نے ابن الغرفی کو تلاش کیا اور انہوں نے اس بارے میں اپنے قائد ابراہیم بن عیسی الوزیر پر دخمن کی مدد کرنے کا اتبام لگایا پس ان کے مشارک استھے ہوئے اور انہوں نے اُسے پکڑ لیا اور اس کی اطاعت کی آزمائش کرنے اور سلطان کی خرخوا ہی دی کھنے میں اس کی اطاعت کی آزمائش کرنے اور سلطان کی خرخوا ہی آزمائش کے لئے رہا کر دیا اور اس کے بعد یجی بن الغرنی سلطان کی رضا اور دوئتی کی جبتو میں لگ گیا اور سلطان اور جس اس کی اطاعت کی آزمائش کے لئے خیس جس جس جس میں مقرر کیا اور اس نے اپنے آپ پر سلطان کے لئے خیس فوت ہوگیا۔ اور ہر سال اُسے بہترین میں فوت ہوگیا۔

کوبرے برے انعانات دیے اوران کی جا گیروں اور وطائف کوبر هایا اور سبتہ میں افراک نام شہر بنانے کا اشارہ کیا ایس وہ ۲۹ کے میں اس کی تغییر میں شغول ہو گئے اور وہ النے یا ون اپنے دار الخلافے کی طرف لوٹ آیا۔

# A production of the second second

## كتابت اورعلامت كے لئے عبرالمبیمن

#### كآن كالن

بنوعبدالہ بین سبتہ کے اشراف گھرانوں ہیں سے تھے اور ان کا نسب حضرت موت ہیں ہے اور یہ بردے صاحب عظمت وجلال اور اہل علم تھے اور ابوطالب اور ابوطات کی گود ہیں پروان پڑھا اور اس نے عربی زبان کاعلم استاد عافقی سے داری بھی تھی اور اس کا یہ بیٹا عبدالہ بین عظمت وجلالت کی گود ہیں پروان پڑھا اور اس نے عربی زبان کاعلم استاد عافقی سے سیصا اور اس میں مہارت عاصل کی اور رجب ہوئے ہیں رئیس ابوسعید کی مصیبت ان پرنازل ہوئی اور انہیں غرنا طلایا گیا تو ان بیس قاضی محمد بن عبدالہ بین اور اس کا بیٹا بھی لائے گئے اور عبدالہ بین نے غرنا طرکہ مشارکے سے علم حاصل کیا اور عربی ان بیل اور عربی ور بیل قاضی محمد بن گیا اور اس کے علم وبھر میں اضافہ ہوگیا اور سلطان تھر بن محلوث کے گھر میں کا تب بن گیا اور اس کے وزیر محمد بن عبدالکیم الرندی نے جو اس کی حکومت پر معظلب تھے اسے بنی الغرنی کے خصوص رؤسا کے ساتھ خاص کر لیا پھر یہ وزیر محمد بنا تھا میں اس کے تاکہ بی بنی سلمہ کا مدت تک کا تب رہا اور جب و دے ہیں بنی مرین نے سبتہ کو واپس کیا تو اس نے کتابت پراکتھا کیا اور اپنی اسلاف کے طریق کے مطابق حصول علم اور مروت اختیار مرین نے سبتہ کو واپس کیا تو اس نے کتابت پراکتھا کیا اور اپنی اسلاف کے طریق کے مطابق حصول علم اور مروت اختیار مرین نے سبتہ کو واپس کیا تو اس نے کتابت پراکتھا کیا اور اپنی اسلاف کے طریق کے مطابق حصول علم اور مروت اختیار کرنے کے طریق کی مطابق حصول علم اور مروت اختیار کرنے کے طریق پرگامزان رہا۔

سلطان ابوسعید کامغرب برقیضد: اور جب سلطان ابوسعید مغرب پرقابض ہوگیا اور دلی عہدی میں با اختیار ہوگیا اور اس کا بیٹا ابونی جونلم دوست اور اہل علم کامشاق اور اس کے فنون کو اختیار کرنے والا تھا ' حکومت پر حفلب ہوگیا اور اس کا حکومت موحدین کے زمانے سے اس بداوت کی وجہ سے جوان کے آغاز میں پائی جاتی تھی مراسلت کے کام سے خالی تھی اور امپر ابوعلی کو بلاغت اور زبان میں پھی بصیرت حاصل تھی جس کی وجہ سے اس نے اس کام کو بھی لیا کہ ان کی حکومت اچھے کا جو سے خالی تھی اور یہ کہ وہ اس نے دکھا کہ اس فن میں سے خالی تھی اور یہ کہ وہ اس خطیل پیشتہ ہیں جس میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے اور اس نے دیکھا کہ اس فن میں انگلیاں عبد المبیسن کے مرفیل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہیں وہ اس کا دلدادہ ہوگیا اور وہ وہ اپنا الملک کے آئے کے اوقات میں اکثر آپا کرتا تھا ہیں امیر ابوعلی نے اسے مزید نواز شات سے نواز ااور اس کے مقام کو بلند کیا اور اس کے کتابت اور علامت اسے ہیر دکر دئی نیہاں تک کہ جب ابوعلی نے اسے ان کے درواز نے پرواہل جی وہ اس نے اپنی کتابت اور علامت اسے ہیر دکر دئی نیہاں تک کہ جب ابوعلی نے اسے ان کے درواز نے پرواہل جی وہ ب اس نے اپنی کتابت اور علامت اسے ہیر دکر دئی نیہاں تک کہ جب ابوعلی نے اسے ان کے درواز نے پرواہل تھی کہ جب ابوعلی نے اس اس نے اپنی کتابت اور علامت اسے ہیر دکر دئی نیہاں تک کہ جب ابوعلی نے اسے ان کے درواز نے پرواہل جی وہ ب اس نے اپنی کتابت اور علامت اسے ہیر دکر دئی نیہاں تک کہ جب ابوعلی نے اسے ان کے درواز نے پرواہل جو میں اسے دی تھی کتابت اور علامت اسے ہیر دکر دی نے بال تک کہ جب ابوعلی نے درواز نے پرواہل جو جو ب

ا بن باب کے خلاف بغاوت کی تو عبدالمیہن امیر ابوالحن کے پاس جلا گیا اور جب ابوعلی نے جدید شہر سے دستبر دار ہونے پر صلح کر لی اور سلطان پر جوشر انکا عابد کیں ان میں ایک شرط پر بھی تھی کہ عبدالمیہن اس کے ساتھ رہے گا اور سلطان نے اس شرط کو پورا کر دیا اور امیر ابوالحن نے اس بات کونا پند کیا اور اس نے شم کھائی کداگر اس نے اس پر کمل کیا تو وہ خرورا سے تل کر دے گا تو عبدالمیہن فیصلے کے لئے اپنا معاملہ سلطان کے پاس لے گیا اور اس کی پناہ کی اور اپ آ پ کواس کے سانے ڈال دیا تو اس کی در دمندی پر اس کا دل زم ہو گیا اور اس نے اسے ان دونوں سے ملیحد گی افتیار کرنے اور اپنی خدمت میں ڈال دیا تو اس کی در دمندی پر اس کا دل زم ہو گیا اور اس نے اسے ان دونوں سے ملیحد گی افتیار کرنے اور اپنی خدمت میں واپس آنے کا حکم دیا اور اسے اپنی خلاص کا در با اور حکومت کے نظیم اور خواص کے زعیم مندیل الگانی نے اپنی علامت اللی تی نے اسے اپنی علامت اللی تی براکھا اور اور اس کی اس بات کا پر ھے اور ان کی اصلاح کرنے اور ان کی اور اور سلطان کو اس کی اس بات کا پر چیل گیا تو اس نے اس پر اکتفا در کی بھی علامت اسے دے دی چوٹ کی کرنے اور ان کی اور ان کی اور وہ سلطان اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بطرف کرنے نے شراحی علیم علامت پر قائم رہا یہاں تک کہ کرنے اور اس کی شرت بلند ہوگئی اور وہ سلطان اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کی خواص کے نامے شراحی خواص کی اسلی عالت پر قائم رہا یہاں تک کہ اور کی اس کی شہرت بلند ہوگئی اور وہ سلطان اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے ذرائے میں اس کو قدم جم گئے اور اس کی شہرت بلند ہوگئی اور وہ سلطان اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے درائے میں اس کو قدم جم گئے اور اس کی شہرت بلند ہوگئی اور وہ سلطان اور اس کے بعد ا

### فصل

٩٧٥ ١ من طاعون جارف سيونس مين فوت موكيا-

## غرناطه کےخلاف اہلِ اندلس کے فریا درس

#### اوربطرہ کےوفات پانے کا حالات

بر صاع اورانبول نے زیرز من ایک دوسرے وال کرویا۔

ا بن الاحركا عثان بن الى العلاء كوسالا رمقرر كرنا: اورابن الاحرية شرفاء كه ليذرعثان بن الى العلاء كواس كي فوج کا سالا رمقرر کیا جے اس نے الربیہ کے باشندوں کی مدو کے لئے بھیجا تھا' پس نصاری کی ایک فوج نے جے طاغیہ نے مرشانہ کا محاصرہ کرنے کے لئے بھیجا تھا اس سے جنگ کی تو عثان نے انہیں شکست دی اور قبل کر دیا اور اس کے دور آن وہ جبل الفتح پر طاغیہ کے پڑاؤ کے قریب اتر ااوراس کی فوجوں نے ساتھ اوراسطبونہ پر قیام کیا اور عباس بن رحو بن عبد اللہ اور عثان بن ابی العلاء نوجوں کے ساتھ دونوں شہروں کی مدد کے لئے گئے۔ پس عثان نے اسطیو نہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور ان کا قائد الفش بیوش تین ہزار سواروں کے ساتھ قل ہوگیا پھرعثان عباس کی مدد کے لئے گیا جوعوبین میں داخل ہو چکا تھا پس نصاری کی فوج نے وہاں اس کا محاصرہ کرلیا اور انہوں نے اس کی چڑھائی کی خبر پھیلا دی اور الجزیرہ کے باہر طاخیہ کو بھی اینے مقام برعثان کا پی قوم کے ساتھ حملہ کرنے کی خبر پہنچ گئی تو اس نے تھرانی فوجوں کواس کی طرف روانہ کیا اور عثان نے ان کا سامنا کیا اوران پر حملہ کردیا اوران کے زعماء کوئل کردیا اور طاعیہ ان کی ملاقات کے ارادہ سے کوچ کر گیا تو اہل شہراس کے پرداؤ میں آ کے اور انہوں نے اس کی فرودگا ہوں اور خیموں کولوٹ لیا اور مسلمانوں کوان پر فتح حاصل ہوئی اور ن کے ہاتھ ان کے غنائم اوراسیروں سے بھر پور ہوگئے پھران شکستوں کے بعد طاغیہ الے پیش فوت ہوگیا اور وہ ہرائدہ بن شامج تھا اور اس نے اپنے بعدا ہے بیٹے البعثہ کو حکمران بنایا جوچھوٹا بچہ تھا اور انہوں نے بطرہ بن شانچہ اور نصرانیوں کے زعیم جوان کوچھوڑ کراہے اس کے چیا کی گرانی برمقرر کیا پس انہوں نے اس کی کفالت کی اور اس طرح ان کے حالات درست ہو گئے اور سلطان ابوسعید شّاوِمغرب اپنے بیٹے کے معاملے اور اس کے خروج میں مشغول ہو گیا پس نصرانیوں نے اندلس میں حملہ کے موقع کوغنیمت جانا اور ٨ اع جي من غرناط پر حمله كرديا اورانهول نے اپني فوجول اور قو تول كے ساتھ اس كا محاصره كرليا اور اہل اندلس نے اپنا فریا درس سلطان کے پاس بھیجاا دران کی حکومت اور ریاست میں ابوالعلاء کوجومقام حاصل تھا اس پران سے معذرت کی اور یہ کہ وہ اپنی قوم بنی مرین میں امارت کا نمائندہ ہے جس سے انتثار کا خدشہ ہے اور اس نے ان پرشرط عائد کی کہ وہ اُسے جہاد کے مکمل ہونے تک سب کچھ دے دیں اور اُسے مسلمانوں کی حفاظت کے لئے ان کی طرف لوٹا دیں لیکن عثان بن ابی العلاء کے مقام اور قوم میں اس کے جتھے اور قوت کی وجہ ہے ان کے لئے بیمکن ند ہو سکا پس ان کی کوشش نا کام ہوگئی اور وہ قتل ہو کے اور نصرانی تو موں نے غرنا طہ کا طویل محاصرہ کیا اور اسے نگلنے کی خواہش کی پھراللہ تعالی نے ان کی ناکہ بندی کو دور کیا اوراپ وست قدرت سے ان کا وفاع کیا اور عمان بن الی العلاء اور اس کی جماعت کے لئے اس متم کی عجیب وغریب جنگ کیے مکن تھی اور وہ اپنے جملہ مدو گاروں کے ساتھ طاغیہ کے موثف کی طرف چل پڑے اور وہ دوسو کے قریب یا اس نے زیادہ تھے اور انہوں نے مستقل مزاجی سے ان کا مقابلہ کیا یہاں تک کدان کے مراکز میں ان کے نیا تھار ہے گئے کی انہوں نے بطرہ اور جوان کوئل کرویا اور انہیں پنتوں کے بل بھا دیا اور ان کے بیچے شقیل سے پینے کے یانی محرر سے بند کر دیے پس انہوں نے اس میں باہم مقابلہ کیااوران کی اکثریت ہلاک ہوگی اوران کے اموال لوٹ لیے گئے اور اللہ نے اپنے دین کوعزت دی اوراس کے ویشن کو ہلاک کیا اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے شہری فصیل پر بطرہ کا سرفصب کردیا گیا اور وهال زمانے تک وہال موجود ہے۔

### 

# موحدین کے رشتہ کرنے اوراس کے پیچھے تلمسان پرحملہ کرنے کے حالات اوراس دوران میں ہونے والے واقعات

ابوجموکا الجر اگر میر جملہ: پر ابوجونے الجزائر پر جملہ کیا اور ابن علان نے اس پر قیضہ کرلیا تھا اور وہ استحمیان لے آیا اور سے وفاداری کی اور بنوشسور ، جو ضہاجہ میں سے معجہ کے میدانی ملیش کے امراء تھے بھاگ گے اور موجدین سے جا ملے اور انہوں نے انہیں معخب کرلیا اور اس نے مغرب اوسط کی جہت پر قیضہ کرلیا اور موحدین کی عملداری کی سرحداس کی عملداری سے انہوں نے انہیں معخب کرلیا اور اس نے مغربان بوگئی کے جروہ وہ واس کے اور مولا ناسلطان ابو یکی کے در میان جو خط و کتابت ہوگی تھی اس کی وجہ سے وہ اس پر معربان ہوگیا جیسا کہ ہم نے اس کے حالات میں بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اور بلا وہ وہ دین کی جبتو کے باعث اس نے اپنے عزائم کو اکسایا اور اس کی فوجوں نے ان کی کئی کی ووقد ویا اور اس نے اپنی کوروند ویا اور اس نے ان کی حجہ سے اور بلا وہ موجدین کی جبتو کے باعث اس نے اپنی کو اور اس کے بھیا اور اس کی فوجوں کی اور اس کے بیان کر کی اور اس نے بھی اور اس کے بھیا اور جیسا کہ ہم کہا جیان کر کی اور اس نے بھی کہاں دوران میں تحربی وانشر لیس کی مملداری کو حاصل کرلیا اور اس نے بی توجین میں آئی امارت قائم کرلی اور اس نے اس کے مقبوضات سے جبل وانشر لیس کی معملداری کو حاصل کرلیا اور اس نے بی کیفیت رہی یہاں تک کہ المارت قائم کرلی اور اس نے بی کیفیت رہی یہاں تک کہ المارت کو اس کی بناہ گاہ جبل اور تاشیفیں عبدالرطن نے سنجالا اور اس نے بھی اور اس کے بیٹے ابو تاشیفیں عبدالرطن نے سنجالا اور اس اس نے اس کی مزاد اور کی فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی یہاں تک کہ اس نے اس کی بناہ گاہ جبل سے معتوف کے بیاں تک کہ اس نے اس کی بناہ گاہ جبل کی بناہ گاہ جبل سے معتوف کی بیاں تک کہ اس نے اس کی بناہ گاہ جبل کی بناہ کاہ جبل کی بناہ کاہ جبل کی بناہ کی بناہ گاہ جبل کی بنان تک کہ اس نے اس کی بناہ گاہ جبل کی بناہ کاہ دوران کی بناہ کاہ بناہ کیا ہائی کی بنان تک کہ اس نے اس کی بناہ گاہ جبل کی بناہ کاہ دوران کی بناہ گاہ جبل کی بناہ کاہ جبل کی بناہ کاہ جبل کی بناہ کو بنائی کی بناہ کاہ جبل کی بناہ کاہ جبل کی بناہ گاہ جبل کی بنائی کی بناہ کاہ جبل کی بنائی کی بنائی کی بنائی کی بنائی کی بنائی کی بنائی کی کہ کی کو بنائی کی بنائی کی بنائی کی بنائی کی بنائی کی بنائی کی کو بنائی کی

وانشریس میں اس سے جنگ کی اور بنی تیغرین کے سر دار عمر بن عثمان نے اس کے ساتھ متعلق سازش کی تو اس نے اُسے گرفتار کر کے والے پیمیں اسے قل کر دیا اور بجاریکی طرف چلا گیا اور اس کے میدان میں اتر ا اور حاجب بن عمراس کے سامنے ڈٹ گیا تو بیا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھمرا پھرا گئے یا دُل تلمسان واپس آگیا اور اطان بجایہ کی طرف بار بار فوجیں جیجیں اور فوجوں کے جمع کرنے کے لئے قلع بنائے اور اس نے وادی بجایہ کے بالائی علاقے میں قلعہ بکراور پھر قلعہ تا مزیر دکت بنایا 'پھرایک دن کی مسافت پڑیکا ت میں اس بہاڑ کے نام پر جووجہ ہ کے سامنے جبل میں ان کا اولین پہاڑتھا تا مزیر دکت کے نام پرایک قلعہ بنایا اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یغمر اس نے سعید کے مقابلیہ میں اس میں پناہ لے لئ پس اس نے میں کلات شہر کی حد بندی کی اور اُسے خوراک اور افواج سے بھر دیا اور اُسے اپنے ملک کی سرحد بنا دیا اور د ہاں اپنی فوج اتاری اور اپنی اور اپنے باپ کی حکومت کے عظیم آ دمی موٹیٰ بن علی کر دی کواس کا امیر مقرر کیا اور بني سليم ميں سے تعوب نے جب وہ مولانا سلطان ابويجيٰ لحياني اور ابوعبد الله محمد بن ابي بكر بن ابي عمر ان اور ابواسحاق بن ابي یجی الشہید سے ناراض مے اے افریقہ کی حکومت کے بارے میں کئی بارا کسایا ، جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر کیے ہیں اور ان کی جنگوں میں یا نسہ پلٹنار ہتا تھا یہاں تک کہ زنا تہ اور موجدین کی فوجوں کے درمیان <u>آم کے بی</u>ش مر ماجنہ کے نواح میں ریاس مقام پروہ مشہور معر کہ ہوا جس میں زنانہ کی فوجوں نے امیرینی کعب حزہ بن عمر اور اس کے بدوساتھیوں کے ساتھ جن كاسر دار أل يفر اس كى حكومت كا پرور ده يحي بن موى تھا 'سلطان ابويجيٰ پرچر ھائى كى اور انہوں نے محمد بن ابي عمر ان بن الى حفص كوبا دشاه مقرر كيا اورعبدالحق بن عثان جوبني عبدالحق كيشر فاءيس سے تعاده بھي اپنے رشتہ داروں اور بيٹول سميت ان کے ساتھ تھا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ موحدین سے ان کے پاس آ گیا تھا' پس مولانا سلطان ابو کی کے میدان کارزار میں کھلبلی چے گئی اور وہ فٹکست کھا گیا اور وہ اس کے خیموں پر اور ان میں جو ذخیرہ اورمستورات تھیں ان پر قابض ہو گئے اور انہوں نے اس کے پڑاؤ کولوٹ لیا اور اس کے دونوں بیٹوں احمد اور عمر کو گرفتار کرلیا اور انہیں تلمسان کی طرف واپس بجحوا دیا اورسلطان کے جسم میں زخم آئے جنہوں نے اُسے کمز درکر دیا اور وہ جان بچا کر بونہ چلا گیا اور وہاں ہے شتی پر سوار ہو كربجابيه چلا گياليس وه اينے زخموں كاعلاج كرتا ہواتھبر گيا۔

ز ناند کا تو کس پر قبضہ: اور زنانہ تو کس پر قابض ہو گئے اور محد بن عمران اس میں داخل ہوگیا اور انہوں نے اسے سلطان الو یکی بن موی کے ہاتھ میں تھی اور مولا نا سلطان الو یکی بن موی کے ہاتھ میں تھی اور مولا نا سلطان الو یکی بن موی کے ہاتھ میں تھی اور مولا نا سلطان الوسعید کے پاس جانے کا عزم کیا اور اس کے سلطان الوسعید کے پاس جانے کا عزم کیا اور اس کے حاجب محکمہ بن سیدالناس نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے ایر الوز کریا ھائم سرحد کوار کے پاس جھوائے کے فائد وہ اپنے ہمسرے برامنا تا ہے کی اس نے اس کے مشارکہ اور اور کیا اور اس کی ساتھ گفتگو کرنے کے لئے اس کے پاس بھیجا اور وہ سوائل مغرب میں کے مشارک میں سے ابو محمود اللہ بن تاشفین کواس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے اس کے پاس بھیجا اور وہ سوائل مغرب میں سے قساسہ کے سامل پر اثرے اور سلطان ابوسعید کے دار الخلاف میں اس کے پاس آئے اور اُسے مولا نا سلطان ابو یکی کی مدد کی بات پہنچائی تو وہ اور اس کا بیٹا امیر ابوائس اس سے بہت خوش ہوئے اور اس نے اپنے بیٹے امیر سے اس محفل میں کہنا میں اپنا بال ایک مدد کی بات پہنچائی تو وہ اور اس کا بیٹا امیر ابوائس اس سے بہت خوش ہوئے اور اس نے اپنے بیٹے امیر سے اس محفل میں کہنا اس میں اپنا بال ایک مدد کی بات پہنچائی تو وہ اور اس کا بیٹا امیر ابوائس اس سے بوسے آدر میں نے تیرا قصد کیا ہے اور تھی ضرور تبہاری اقوام کے سب سے بوسے آدری نے تیرا قصد کیا ہے اور تھی ضرور تبہاری کی مدد میں اپنا بال ایک

قوم اورايي جان صرف كردون كا اورايي فوجون كوتلمسان كي طرف بيجول كاليس تواسيخ باب كے ساتھ وہاں اتر جا كيس وہ خوشی خوشی این گھروں کولوٹ گئے اور سلطان ابوسعید نے ان پرشرط عائد کی کہمولا نا سلطان ابویکی اپنی فوجوں سمیت اس کے ساتھ تلمسان سے جنگ کرنے کے لئے جائے تو انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور سلطان ابوسعید • سرمے میں تلمسان پر حملہ کے لئے گیااور جب وہ وا دی ملوبید میں پنچے اور صرہ میں پڑاؤ کیا توان کے پاس سلطان ابو یکی کے تونس کے وارالخلاف پر قابض ہوجائے اور زناعہ اوران کے سلطان کو وہاں سے دور کرنے کی ن<u>ق</u>ینی خبر آگئ'یں مولا نا سلطان نے اپنے بیٹے امیر ابو زكريا يجي اوراس كے وزير ابو محد عبدالله بن تا فراكين كو بلايا اور انہيں اينے ساتھي كى طرف لوٹ جانے كا حكم ويا اور ان كى ضروریات کو پورا کیا اورائیل بوے بڑے انعامات دیے اور وہ غساسہ ہے اپنے بحری بیڑوں پرسوار ہوئے اور اس نے ان کے ساتھ دشتہ کی منگنی کے لئے ابراہیم بن ابی حاتم الغرنی اور اپنے دارالخلانے کے قاضی ابوعبداللہ بن عبدالرزاق کو بھیجا اور ا نے دارالخلائے کی طرف واپس بلیٹ گیا اور جب امیر ابوالحن اور سلطان ابویجیٰ کے درمیان اس کی بیٹی کا رشتہ ہوا جوامیر یجیٰ کی تگی بہن تھی'اس نے اُسے اپٹی بحری میٹر ہے میں موحدین کے مشائخ سے تھا بھیجاجن کا سردارابوالقاسم بن عبوتھا اور وہ غساسہ کی بندرگاہ پرسلطان ابوسعید کی وفات سے پہلے ا ۸۲ھ میں اس کے ساتھ پہنچے پس وہ اس کی تعظیم وتکریم کے لئے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خساسہ کی طرف اس کی سواری اور اس کے بو جھ اٹھانے کے لئے سواریاں جیجیں اور سونے اور عاندی کی لگامیں بنائی گئیں اور ریٹم کے عرق گیرجوسونے سے ڈھکے ہوئے تھے بچھائے گئے اور اس کے لانے والے اور دلہن بنائے والے کے لئے ایبا بےنظیرجشن کیا جس کی مثال ان کی حکومت میں نہیں ٹی گئی اور گھر کے نتظمین کوعورتوں کی در ماندگی کی وجہ سے ایسے کام سپر د کئے گئے جن جیسے کام ان کے سپر ذہیں ہوئے تھے پس احسان ممل ہو گیا اور لوگوں نے اس کی باتیں کی اور سلطان ابوسعیداس کے پہنچنے سے قبل فوت ہو گیا۔

فصل

سلطان ابوسعید عفی اللہ عنہ کی وفات اور سلطان ابوالحسن کی ولایت اور اس کے

#### درمیان ہونے والے واقعات کے حالات

جب اس کے بیش سلطان کو سلطان ابو یمیٰ کی دلہن بٹی کے پہنچنے کی اطلاع ملی تو حکومت اس کی آمد پراس کی عظمت کے باعث جواس کے باپ اور قوم کو حاصل ہو گی تھی جھوم اٹھی اور سلطان ابوسعید بنفس نفیس تازی کے احوال کو جو دلہن کی عزت افزائی اور اس کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں کئے گئے تھے دیکھنے گیا اور و ہیں بھار ہو گیا اور جب وہ قریب الرگ ہو گیا تو ولی عہد امیر ابوالحن أے لے کر الحضرۃ کی طرف چلا گیا اور اُسے اس کے بستر پرنو کروں کے کندھوں اور گھوڑوں پرسوار کرا کے لایا گیا یہاں تک کہ وہ سبو میں اترے پھراس نے رات کوائی طرح اسے اس کے گھر میں داخل کیا اور موت نے اُسے رائیے ہی میں آلیا اور وہ فوت ہو گیا اللہ کی اس پر رحمت ہوپس انہوں نے اُسے گھر میں اس کی جگہ پر رکھا اور صالحین کواس کو دفتانے کے لئے بلایا اور اسے ماہ ذوالحجہ اس کے جین وفن کردیا گیا۔

اور جب سلطان ابوسعید فوت ہوگیا تو مشائ کے خواص اور ارباب حکومت اس کے ولی عبد امیر ابوالحن کے پاس جع ہوئے اور انہوں نے اسے اپنا امیر بتالیا اور اس کی اطاعت و بیعت کی اور اس نے سبو سے اپنے پڑاؤ کے اٹھانے کا حکم ویا اور اس نے فاس کے میدان میں زینون مقام پر خیے لگائے اور جب سلطان فن ہوگیا تو وہ تیار ہوکر اپنے پڑاؤ کی طرف انکلا اور لوگ اپنے طبقات کے مطابق بیعت کرنے کے لئے اس کے پاس آئے اور اس نے اپنے خیے پر اور لوگوں سے بیعت لینے پر محافظین اور مصر فیین کے ہر دار المحر دار عبوبین قاسم اور در واڑے کے حاجب کو جوسلطان پوسف بن لیفتو ب کے عبد سے ان کے گھر سے قدیم دوستی رکھتا تھا مقرر کیا اور اس دن اس کی یوی و ختر سلطان ابو یکی اس کے پاس گئی اور اس نے پڑاؤ میں اپنی جگہ پر اس کے ساتھ شب بسر کی اور اس نے راہن کے باپ کے دشمن سے انتقام لینے کا عزم کیا اور وہ اپنے بھائی ابوعلی کا حاص مرنے لگا اور ان دونوں کے باپ سلطان نے اسے اس کے متحلق وصیت کی تھی کیونکہ اس کے ول میں اس کی موجب کا عزم کر لیا۔

علی اور یہ ولی عہد مقد ور بھر اس کی رضا کو ترجیح و بیا تھائیں اس نے اس کے احوال کی گرانی کے لئے بھائی اس کی بھی کیا کر میں کی کوئکہ اس کی جگما سہ پر چڑھائی کرنے کا عزم کر لیا۔

فصل سلطان ابوالحسن کے سجلما سہ پرچڑ ھائی کرنے اوراپنے بھائی کے ساتھ صلح اورا تفاق کرنے کے بعدو ہاں سے تلمسان کی طرف

والبل جانے کے حالات

جب سلطان ابوسعید فوت ہو گیا اور سلطان ابوالحن کی بیعت مکمل ہوگی اور وہ اپنے بھائی ابوعلی کے متعلق اکثر وصیت کرتا رہتا تھا کیونکہ وہ اس پرمہر بانی کرنے کے لئے مکلف تھا پس اس نے تلمسان کی طرف جانے سے قبل اس کے احوال

احوال کود مکھنے کا ارادہ کیا اوروہ زیتون میں اپنے پڑاؤے تجانیا سے جانے کے ارادہ سے کوچ کر گیا اور راہتے میں اسے اپنے بھائی امیرعلی کے وفو دیلے جنہوں نے اسے اللہ تعالی کے حکومت عطا کرنے پر مبارک باودی اور بیر کہاس کا بھائی اس بارے میں اس سے جھڑے سے الگ رہے گا اور اللہ نے اس کے باپ کی وراثت سے جو پچھ دیا ہے اس پر قانع رہے گا نیز اس نے اینے بھائی سے اس بات پر معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا توسلطان ابوالحن نے اس کے مطالبے کا جواب دیا اور اُسے اس طرح سجلماسہ اوراس کے گردونواح کے بلاوقبلہ پرامیرمقرر کردیا جیسے وہ اپنے باپ کے زمانے میں تھا اور قبیلے کے سرداراور بقیہ عرب اور زناتہ بھی موجود تھے اور وہ موحدین کے فریادی کو جواب دینے کے لئے تلمسان لوئ آیا اور اس نے اس کی طرف آنے میں جلدی کی اور جب وہ تلمسان پہنچا تو اس سے ایک طرف ہو کر شرق کی جانب آگے چلا گیا کیونکہ اس نے مولانا سلطان ابویجیٰ کے ساتھ تلمسان میں اکٹھے اترنے کا وعدہ کیا تھا جبیبا کہ انہوں نے امیر ابوز کریا کے اس اپلی ہے شرط کی تھی جوان کے پاس گیا تھا پس وہ شعبان ۳۲ کے بین تا سالت میں اتر ااور وہاں تھہرا اور اس نے مغرب کی بندرگاہ کے بحری بیڑ وں کواشارہ کیا اور انہیں سواحل تلمسان کی طرف بھیجااورا پنی فوج سے سلطان ابویجیٰ کی م*دد کے لئے فوج* تیار کی اور انہیں سواحل دہران سے بحری بیڑوں پرسوار کرا دیا اور اپنی حکومت کے پرور دہ محمد بطوی کو ان کا سالا رمقرر کیا اور وہ بجایہ میں اترے اور وہاں انہوں نے سلطان ابویجیٰ ہے ملاقات کی اور اس کے مددگاروں میں شامل ہوگئے اور اس کے ساتھ انہوں نے بنی عبدالواد کی سرحد میگلات برحملہ کیا'جہاں بجایہ کے محاصرہ کے لئے دیتے جمع تصاور دہاں ان دنوں ان کے جرنیلوں میں سے ابن ہزرع بھی موجود تھا اور اس کے پینچنے سے پہلے جوفوج وہاں موجودتھی وہ بھاگ گئی اور مغرب اوسط کی اپنی آخری عملداری میں چلی گئی اورمولا ناسلطان ابو بھی نے وہاں موحدین عربوں مربریوں اور دیگر افواج کو بٹھا دیا پس انہوں نے اس کی آبادی کو برباد کردیااور مخزون خوراک کولوٹ لیااوروہ تاپید کنارسمندر تھا۔ کیونکہ جب سے سلطان ابوحونے اس کی صد بندی کی تھی اس نے بطحاء کی عملداری ہے لے کر بقیہ بلا دشر قیہ کے عمال کوا شارہ کیا تھا کہ وہ غلےاور دیگرخوراک کی چیزوں کو یہاں لائیں اور اس کے بیٹے سلطان ابوتاشفین نے بھی اس بارے میں اپنے باپ کے طریق کو اختیار کیا اور ہمیشہ ان کا بھی طریق رہا یہاں تک کہ ان پریہ کمرتو ژمصیب نازل ہوئی تولوگوں نے ان بے شارغلہ جات کولوٹ لیا اور انہوں نے زمین میں اس کی حد بندی کو تباہ کر کے اسے چٹیل میدان بنادیا اور اس دوران میں سلطان ابوالحن ان کے احوال کودیکھی ہوا تلسان ہے جنگ کرنے کے لئے سلطان ابو بیچیٰ کی آ مد کا منتظرر ہا یہاں تک کداسے اپنے بھائی کی بغاوت کی خبر ملی جیسا کہ ہم اس کا ذكركريں كے پس وہ واپس بليث آيا اورمولا ناسلطان ابويجيٰ كوبھي اطلاع مل گئي تو وہ بھي اپنے دارالخلافے كی طرف لوٹ گيا اورلطوی کوبھی اپنے ساتھ لے گیا اور اے بہت انعام دیا اور اس کی فوج کوبھی انعامات دیے اور اس وقت وہ اپنے جیجنے والے سلطان کی طرف ملیٹ گئے اور سلطان ابوتا شفین بلا دموحدین سے جنگ کرنے سے رک گیا۔

1985年1月1日 - 1986年1月1日 - 1986年1日 - 1987年1日 - 1

and the second s

HARLER WINE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE S

a 产品的,我们还有一个电话,一个要求的一个一个多数的。这种是一个数据的。

ANG 100 ANG ANG

Commence of the second state of

# 

#### امیرابوعلی کے بغاوت کرنے اور سلطان ابوالحسن کے اس برحملہ کر کے اس بر فنخ ابوالحسن کے اس برحملہ کر کے اس بر فنخ

#### یانے کے حالات

جب سلطان ابوالحن تلمسان کی جنگ میں تھس گیا اور مولا نا سلطان ابویجیٰ کے ساتھ وعدہ کی وجہ سے تا سالت تک چلا گیا تو ابوتاشفین نے امیر ابوعلی کے ساتھ ہتھ جوڑی کرنے اور سلطان ابوالحن کے خلاف متفق ہونے کے بارے میں سازش کی نیزیہ کہ دونوں میں سے ہرایک دوسرے کا دفاع کرے گایہاں تک کہان دونوں کے درمیان معاہدہ طے یا گیااور امیر الوعلی نے اپنے بھائی سلطان ابوالحن کے خلاف بغاوت کر دی اور اس نے سجلماسہ سے درعہ پرحملہ کر دیا اور وہاں پر سلطان کے عامل کونل کردیا اوراپیے رشتہ داروں میں ہے گئی آ دی کووہاں عامل مقرر کیا اور بلا دمرائش کی طرف فوج رواتہ كى اورسلطان كواسية بيراؤ تاسالت مين اس كى خربيني كى پس اس كے معاسلے نے أسے برافروخته كرويا اوراس نے اس سے انقام لینے کی ٹھان کی اورا لئے یا دُن الحضر ۃ کی طرف واپس ٓ گیا اورا پی عملداری کی ملحقہ سرحد تا دریت پر پڑاؤ کر لیا اور ا پنے بیٹے تاشفین کواس کا افسر مقرر کیا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کے وزیر مندیل بن حمامہ بن تیربعین کی نگرانی کرے اور وہ جلدی ہے سجلما سد کی طرف گیا اور وہاں اتر پڑا اور اس کی فوجوں نے اس کا تحاصرہ کرلیا اور اس کی تا کہ بندی کر دی اور اس نے آلات کے کام کے کاریگروں کواس کے چوک کی تقمیر کے لئے اکٹھا کیااور میج وشام حولا کرتیا میں جنگ کرنے لگااور ابوتاشفین اپنی فوجوں اور اپنی قوم کے ساتھ مغرب کی سرحد کوروندنے کے لئے گیا اور اس کے نواح میں فوجیں جیجیں تا کہ وہ سلطان کے ساتھاس کے محاصرہ کے مقام میں کش مکش کریں اور جب وہ تا دریرت پہنچا تو ابن سلطان اپنے وزراءاور فوجوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں لکلا اور انہوں نے بھی منظم طور پر اس پر حملہ کیا تو اس کے میدان کارزار میں تھلبلی بچ گئی اور وہ شکت کھا گیااور کی کوبھی نہ طااورا پی پناہ گاہ کی طرف دالی آگیااورا پی فون کے ساتھ امیر ابوعلی کی امداد کو بڑھااوراپے ھے کی فوج پرامیرمقرر کیا اور انہیں اس کی ظرف بھیجا پس وہ اسکیا کیا اورٹو لیوں کی صورت میں شہر کی طرف گئے یہاں تک کہ وہ اس کے پاس جمع ہو گئے اور سلطان نے ان کا طویل محاصرہ کیا اور ان کو کئی تشم کی جنگوں اور عذا بوں سے دو جار کیا یہاں تک کہان پر معلب ہو گیا اور بزور قوت شہر میں داخل ہو گیا اور امیر ابوعلی کواس کے کل کے دروازے پر گرفتار کر لیا اور اے سلطان کے پاس لایا گیا تو اس نے اُسے مہلت دی اور قید کر دیا اور وہ اس کی حکومت پر قابض ہو گیا اور اس نے سجلماسہ پر امیر مقرر کیا اورالٹے پاؤں الحضر ہوا پس آگیا اور ۳۳ کے میں وہاں اتر ااوراپنے بھائی کوکل کے ایک کمرے میں قید کردیا یہاں تک کہاس نے اسے قید کرنے سے چند ماہ بعد اس کے قید خانے میں اس کا گلا گھوٹٹ کراُسے قبل کر دیا اور اس نے فتح کو فتح جبل اور دشمن کے قبضے سے واپس لینا شار کیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے ابو مالک کے جمنڈ کے تلے اس کی فوجوں کے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا' جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

### فصل

# جبل فنخ سے جنگ کرنے اور امیر ابو مالک اور مسلمانوں کے اسے مخصوص کر لینے کے حالات

جب سلطان ابوالولید ابن الرئیس جوائدلس کی حکومت پر حفلب تھا اپ عم زاد ابوالجیوش کے ہاتھوں مارا گیا تو اس کے بعد اس کے خواص میں سے المعلو جی نے اُسے وزیر کے خلاف بعر کایا تو اس نے ۱۹ بعد میں اُسے فریب سے قل کر دیا اور خود مختاری کے لئے تیار ہوگیا اور اس نے ملک کے تعلقات کو مضبوط کیا اور طاغیہ نے وہ دی ہوئی جبل الفتح کو حاصل کیا اور اس کے بڑوس میں بندرگاہ کی سرحدول پر نفر اند نے ڈیرے لگا لیے اور وہ اُن کے بینے میں ایک پھانس تھا اور مسلمانوں کو اور اس کے بیاد کی بین انہوں نے المجزیرہ اور اس کے قلع ابن الاحمر کو برائے ہوئے میں واپس کردیے اور اس کے بعد طاغیہ نے فات کی بین انہوں نے المجزیرہ اور اس کے قلع ابن الاحمر کو برائے ہوئے میں واپس کردیے اور اس کے بعد طاغیہ نے ارباب حکومت میں سے خواس کے ماموں تھے سلطان بن مہلمل کو اس کا امیر مقرر کیا۔

طاغیہ کا الجزیرہ کے قلعول پر قبضہ کرنا: اور سلطان ابوسعید کی وفات کے نزدیک طاغیہ نے اس کے اکر قلعوں پر قبضہ کرلیا اور سمندر کے داسے میں رکا وٹ کردی اور اس کے ساتھ حاکم اندلس کی سرنشی اور اس کے وزیر ابن عمرون کا قتل بھی شامل ہو گیا اور اسے طاغیہ کے معلم نے پریشان کر دیا بس اس نے سمندر سے گزرنے میں جلدی کی اور اس کے جس سلطان ابوائحن کے دار الخلافے فاس میں اس کے پاس گیا اور اس نے اس کی آمد کو بڑی ایمیت دی اور اوگوں کو اس کی سلطان ابوائحن کے دار الخلافے فاس میں اس کے پاس گیا اور اس نے اس کی آمد کو بڑی ایمیت دی اور ابن الاحمر نے ماور ان الاحمر نے ماور ان الاحمر نے ماور ان کی بہت تکریم کی اور ابن الاحمر نے ماور ان کے دشنوں نے انہیں جو پریشان کردکھا تھا اس کے بارے میں اس سے گفتگو کی اور اس نے جبل کی حالت کے متعلق بھی اس سے شکایت کی اور یہ کہ وہ سرحدوں کے سینے میں ایک پیمانس ہے بس سلطان نے دادا اس کی شکایت کو دور کر دیا اور اللہ نے جہاد کے اسباب پیدا کر دیے اور وہ اس کا بہت دلدادہ اور اس بارے میں اپنے دادا

جبل سے جنگ اوراس نے اپنے بیٹے امیر ابو مالک کو بنی مرین کی یانچ ہزار فوج پر سالار مقرر کیا اورا سے سلطان محمد بن اساعیل کے ساتھ جبل سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا پس وہ الجزیرہ میں اتر ااوراس کی مدد کویے دریے بحری بیڑے آئے اور ابن الاحرنے اندلس میں فوج جمع کرنے والوں کو بھیجا اورلوگ ہر جانب سے اس کے پاس آ گئے اور جبل کے میدان میں ان کی تمام چھاؤنی متحرک ہوگئی اور انہوں نے اس کے ساتھ جنگ کرنے میں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے ٣٣ ہے بیں اس پر قبضہ کرلیا اورمسلمان اس میں بزور قوت داخل ہو گئے اور نصرانیہ کے پاس جو پچھ تھا اللہ نے انہیں غنیمت میں دیا اوراس کی فتح کے تیسرے دن طاغیہ نے گا فرقوموں کے ساتھ اس سے ملاقات کی اور مسلمانوں نے اسے اس غلہ سے جود ہ الجزیرہ سے اپنے گھوڑوں پر اٹھا کر لائے تھے مجردیا اور امیر ابو مالک اور ابن الاحربھی غلہ اٹھانے میں شامل تھے پس عوام نے بھی اسے اٹھایا اور امیر ابو مالک الجزیرہ چلا گیا اور اس نے اپنے باپ کے وزیر یجی بن طلحہ بن محلی کوجبل میں چھوڑ ا اورتین ماہ بعد طاغیہ نے بیٹی کروہاں پڑاؤ کرلیا اور ابوما لک اپن فوجوں کے ساتھ لکلا اور اس کے بالمقابل اتر پڑا اور اس نے حاکم اندلس امیر ابوعبداللہ کو پیغام بھیجا تو وہ نصرانیہ کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کی فوج کے ساتھ پہنچا اور باہر نکل کر طاغیہ کی فوج کے بالقابل اتر پڑا اور دہمن اپنی جگہوں پر قلعہ بند ہو گیا اور وہ بھی اس کے جلد واپس آئے اور محافظوں اور ہتھیاروں کی کی کے باعث غصے میں تھے ہیں سلطان ابن الاحرنے طاغیہ سے جنگ کرنے میں جلدی کی اور مسلمانوں کی رضامندی اوران کے شکاف کو پُر کرنے کے لئے خداکی خاطر اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے لوگوں سے آ کے گئے جلدی ے اس کے خیمے کی طرف بڑھے پس طاعیہ یا بیادہ برہند سراوراس کی آمد کا اعز از کرتا ہوا اُسے ملا اوراس نے جواس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس بہاڑے چلا جائے اس نے اسے قبول کیا اور اپنے ذخائرا سے تخدیس دیے اور فوراً کوچ کر گیا اور امیر ابو ما لک سرحد کی اطراف کو درست کرنے اور اس کے شکا فول کو بند کرنے میں لگ گیا اور اس نے محافظوں کو وہاں اتارااور غلہ جات و ہاں لے گیا اور اس فتح نے سلطان ابوالحسٰ کی حکومت کوآخری ایام تک فخر کا ہاریبنا دیا پھراس کے بعد وہ تلمسان سے جنگ کرنے کے لئے واپس آگیا۔

tik til fill grift fill som en en en en skiller i til skiller en en går

and the second of the control of the

a de talta en la california de la comencia de la comencia de la seguida en en energia de la calenda de la calenda La calenda de la calenda d

grand the Europe of the second state of the second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# تلمسان کےمحاصرہ کرنے اور سلطان ابوالحسن کے اس برمتفلب ہونے اور ابوتاشفین کی و فات سے بنی عبدالوا د کی حکومت کے ختم ہونے کے حالات

جب سلطان اپنے بھائی پر معقلب ہو گیا اور اس نے اس کی بغاوت اور کش کش کی بیاری کا قلع قمع کر دیا اور مغرب کی سرحدوں کو بند کر دیا اور اللہ نے اس پر بیعظیم احسان فرمایا کہ اس کی فوجوں نے نصرانید پر فتح یائی اور اس نے ان کے ہاتھوں سے جبل الفتح کو داپس لیا حالا نکہ وہ بیں سال تک طاغیہ کے قبضے میں رہاتھا تو وہ اپنے دشمن کے لئے فارغ ہو گیا اور اس نے تلمسان جانے کا پختہ ارا دہ کرلیا اورامیر سلطان ابو تیجیٰ' فتح کی مبارک با دوینے اور سرحدوں میں ابوتا شفین کورو کئے كے لئے اس كے ماس آيا اور سلطان نے ابوتاشفين كے ياس سفارشى بينے كدوه موحدين كى جمله عملداريوں سے الگ ہو جائے اوران سے تدلس کے بارے میں بات چیت کرے اورانی ابتدائی عملداری کی ملحقہ سرحد بروائیں چلا جائے خواہ اس سال تک واپس جائے تا کہ لوگوں کومعلوم ہوکہ باوشاہوں کے ہاں سلطان کی کیا عزت ہے اور وہ اس کی سیجے قدر کریں مگرایو تاشفین نے اس بات سے برا منایا اورا بلچیوں سے بخت کلامی کی اوراس کی مجلس میں بعض احمقوں نے جواب میں ان سے بے ہودہ گوئی کی اوران کے جھیجے والے کو برا بھلا کہا ایس وہ اس کے پاس لوٹ گئے جس سے أسے غصر آ گیا اوراس نے ان کے مقابلہ کی ٹھان کی اور جدید شہر کے میدان میں پڑاؤ کرلیا اوراس نے اپنے وزراء کو بلا دِمراکش کی جانب قبائل اور فوجوں کو جمع کرنے کے لئے بھیجا پھراس نے جلدی کی اور اپنی فوجوں سے ملا اور ان کی کمز وریوں کو دور کیا اور اپنے دستوں کو تیار کیا اور اینے فاس کے بڑاؤے ۳۵ کھے وسط میں تمام اقوام مغرب اور افواج کے ساتھ چلا اور وجدہ ہے گزرالی اس نے اس کے محاصرہ کے لئے فوجوں کو جع کیا۔

ندرومہ سے جنگ ، پھروہ ندرومہ سے گررا اور دن کا پھر حصدان سے جنگ کی اور اس میں داخل ہو گیا اور اس کے محافظوں کو آل کر دیا اور ۵<u>۳۵ میں</u> میں وجد ہ پر قبضہ کر لیا ۔۔۔ بہت اس نے اس کی فصیلوں کے بربا وکرنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے انہیں پیوندز میں کردیا اوراس کے نواح وجہات کی فوجوں کی مدد آ گئی اوراس نے اپنے شکار کو دیوج لیا اور مقراوہ اور بنی توجین کے قبائل اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کر لی چراس نے اپنی فوجوں کو جہات کی طرف روانه کیا اور وه دېران اور جنین پر متفلب ہو گیا اوراسی طرح ۲ سرے پیس ملیانهٔ تنس اورالجزائر پر متفلب ہو گیا اوراس کی عملداری کی شرقی جہت کا حاکم کیلی بن مولیٰ اس کے پاس آیا جوموحدین کی عملداری کی سرحدتھی اور وہ مولیٰ بن علی کی مصیبت کے بعد بجابیکا محاصرہ کرنے والاتھا پس وہ اسے عزت وتکریم کے ساتھ ملا اور اس کے مقام کو بلند کیا اور اسے اپنے وزراءاور ہم نشینوں کے زمرہ میں مسلک کردیا اور اس نے بلا دِشر قید کی فتح کے لئے کی بن سلیمان کومقرر کیا جو بن عسکر بن محمد کا سر داراور بنی مرین کاشخ اورسلطان کی مجلس شور کی کامشیراورسلطان کامخصوص دامادتھا جس کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھالیں وہ فوجوں اور شرقی جانب کے رضا کا رول اور قبائل کے ساتھ چلا اور اس کے شہروں کو فتح کیا یہاں تک کہ المربیہ پہنچے گیا اوراس نے شہروں کوسلطان کی اطاعت میں منسلک کر دیا اوراس کے جانباز اس کی چھاؤنی میں جمع ہو گئے پس وہ اس کے پاس چلے گئے اور اس کی فوجوں سے کثرت میں بوھ گئے اور سلطان نے وانشریس اور جشم کی عملداری پر بنی توجین کے ا یک آ دی کوامیرمقرر کیا اور بنی بدللتن پر سعد بن سلامه بن علی کوامیرمقرر کیا اور قلعہ کے والی کواس کی نگرانی پرمقرر کیا اور وہ اس كے چلنے سے پہلے اسنے بھائى محمد كے مقام كى وجہ سے جو حكومت كامد مقابل تھا ابوتا شفين سے الگ ہوكر مغرب ميں اس کے پاس چلاآیا تھا اور اس طرح سلطان نے شلف اور مشرب اوسط کے دیگر مضافات پر امیر مقرر کئے اور سلطان نے تلمسان کے مغرب میں اپنی رہائش کے لئے جدید شہر کی حدیثری کی اور اپنی فوجوں کو اتارا اور اس کا نام منصور بدر کھا اور اس نے البلد المحروب کے اردگر دفصیلوں کی باڑ بنائی اور خندقوں کا حلقہ بنایا اور اس نے اس کی خندق کے پیچیے منجانیق اور آلات نصب کئے جس سے اس کے تیراندازان کے تیراندازوں کو مارتے تھے اور انہیں اپنے بارے میں مشغول رکھتے تھے یہاں تک کہ اس نے اس کے قریب ترایک برج بنایا جس کی چوٹیاں ان کی خندق سے بلند تھیں اور وہ ان کے اوپر سے جانبازوں کوتلواروں ہے مارتا تھااوراس نے ان کی فصیلوں کو پھر مارنے اورانہیں تو ڑنے کے لئے منجانیق اور آلات نصب کئے اورانہیں ان سے بہت نقصان پہنچایا اور جنگ سخت ہوگئ اورمحاصرے کا قلعہ تنگ ہوگیا۔

اورسلطان ہرروزمیح کوان کی مصاحب کرتا تھا اورشہر کی تمام جہات میں جانباز وں کوان کے مراکز میں تلاش کے چکر لگاتا تھا اور بھی بھی اپنے خواص ہے الگ ہو کر بھی چکر لگاتا تھا 'پی انہوں نے اس موقع کوغیمت جانا اورشہر پر جھا نکنے والے پہاڑ کے ساتھ جونصیل ہے اس کے پیچھا پی فوجوں کوصف بند کر دیا اور جب سلطان اپنے چکر میں اس کے سامنے آیا تو انہوں نے اپنی فوجوں کے مقابوں کواس پر چھوڑ دیا اور اسے مجبور کر سامنے آیا تو انہوں نے اپنی فوجوں کے مقابوں کواس پر چھوڑ دیا اور اسے مجبور کر کے پہاڑ کے واکن میں لے گئے بہاں تک کے ووال کی شخت زمینوں میں چلا گیا اور قریب تھا کہو وہ اس کا دوست امیرسویل عریف بن کی گھوڑ ہے ہا تر پڑتے اور ہر جانب سے پڑاؤ میں آ واز دینے والا پہنچ گیا 'پس بی عبدالواد کی فوجوں نے اپنی مقابلہ کیا مراکز کا قصد کیا چرانہوں نے ان کو دہاں ہے ہنا دیا اور انہیں خندت کی پست زمین میں لے گئے اور اس میں ان سے مقابلہ کیا اور ایک میں ان سے قبی ہو گئے اور اس روز ان کے زمانے مارے گئے اور اس روز ان کے زمانے کہ اور اس میں ان سے قبی ہو گئے اور اس روز ان کے زمانے کے اور اس روز بنوم میں ان سے قوی ہو گئے اور اس وار ان کے تفاب سے چو کئے ہو گئے اور اس دور ان کے تفاور اس دور ان کے اور اس دور ان کے دور کے د

جاری رہی پھرسلطان چیکے سے ۲۷ رمضان المبارک ۲<u>۷ کے کواس میں داخل ہو گیا اور ابو</u> تاشفین اپنے محل کے صحن میں کھڑا ہو گیا اور وہاں جنگ کی۔

ابو تاشفین کے دو بیپوں کا قتل بیاں تک کہاس کے دو بیٹے عثان اور مسعود اور اس کا وزیر مویٰ بن علی قتل ہو گئے اور اس کا دوست عبدالحق بن عثان جوعبدالحق کے شرفاء میں سے تھا' موحدین کے مددگاروں میں سے اس کے پاس آ گیا جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے حالات کو مفصل بیان کیا ہے پس وہ اور اس کا بیٹیا اور اس کا بھتیجا ہلاک ہو گئے اور سلطان ابوتاشفین کے زخم سے بہت خون بہر گیا جس سے وہ کمز ور ہو گیا لیں اس نے اسے گرفتار کرلیا اور ایک سوار اسے چھیا کرسلطان کے پاس لے گیا پس امیر ابوعبدالرحمٰن اسے ان جنگوں میں ملا اور اس نے اپنی جان کو جنگ کے تھسمان میں داخل کیا تواس نے اسے روکااوراس نے اس کی جماعت سے آ کھے بند کر لی پس اس نے اسی ونت اس کے متعلق حکم دیا اور وہ قل کر دیا گیااوراس کا سرکاٹا گیااورسلطان اس کے اس فعل سے ناراض ہوا کیونکہ وہ اس گوز جروتو پیخ کرنے اور ڈانٹنے کا خواہش مند تھا اور وہ پچھلوں کے لئے عبرت کا نشان بن گیا اور سلطان اپنی تمام فوجوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا اور لوگوں نے باب کشوط میں بھیڑے ایک طرف ہونے کی وجہ ہے ایک دوسرے پرحملہ کر دیا یس ان میں سے بہت ہے لوگ مارے گئے اورشمر میں لوٹ بڑ گئی اور شمر کے بہت سے باشندول کے اموال اور ستوارت کو تکلیف بیٹی اور سلطان اینے خواص اور مددگاروں کی جماعت کے ساتھ جامع مسجد میں گیااوراس نے شہر کے مفتوں ابوزیداوراب مویٰ کوجوا مام کے بیٹے تھے اہل عم اورعلم کاحق اداکرنے کے لئے بلایا پس وہ بڑی مشقت کے بعداس کے پاس آئے اورلوگوں کولوٹ مارہے جو تکلیف پینی تھی اس کے متعلق انہوں نے اسے نصیحت کی پس اس نے اپنی فوجوں کورعیت سے روکا اور ان کے ہاتھوں کوفسا دیے روکا اور جدید شهر میں اپنے پڑاؤ میں واپس آ گیا اور کمل فتح حاصل ہو گئ اور اس روزمحمہ بن تا فراکین بھی آیا جے سلطان ابو یکی اور مجد د ز مانہ کا پلجی ملاتو سلطان نے اسے اس کے بھیجے والے کے پاس جلد خبر دے کر بھیجا اور وہ سابقین سے بھی آ گے چلا گیا اور نوب کی فتح سے ستر ہویں رات تونس میں داخل ہوا ہیں سلطان ابو یجیٰ کواپنے دشمن کے مرنے اور اس سے اپنا بدلہ لینے کی بہت خوشی ہوئی اوراس نے اپنی مساعی میں شار کیا اور سلطان ابوالحن نے اپنے وشمن بنی عبد الواد کا قتل موقوف کر دیا اوراس نے ان کے سلطان کے قبل سے اپنے دل کو تھنڈا کیااور انہیں معاف کر دیااور رجٹر میں ان کے نام لکھے اور ان کے عطیات مقرر کئے اوراس نے ان کے جھنڈوں اور مراکز کو چیچے چلایا اور بنی مرین میں ہے بنی داسین اور بنی عبدالوا داور تو جین اور بقیہ زنا تہ کو متحد کیا اور انہیں بلا دمغرب میں اتار ااور اس نے ان میں سے ہر فریق کے ذریعے اپنے مضافات کی سرحد کو بند کیا اور وہ اس کے جھنڈے تلے جماعت در جماعت ہو کر چلے اور اس نے ان ٹی سے پچھلوگوں کو بلاد غمارہ اور سوں کی جانب اتار ااور ان میں سے پھھائی کی عمل داری اندلس میں محافظ اور پہرے دارین کر چلے گئے اور اس کے مدد گاروں میں شامل ہو گئے اور اس کی حکومت کا دائر ہ وسیع ہو گیا اور وہ بنی مرین کا ملک ہوئے کے بعد زناتہ کا ملک بن گیا اور وہ مغرب کا سلطان ہونے کے بعد ووقول كنارون كاسلطان بن كياب والمسلطان بن كياب

### فصل

# متیجہ میں امیرعبدالرحمٰن کی مصیبت اور سلطان کے اسے گرفتار کرنے اور بالآ خراس کے

#### ہلاک ہونے کے حالات

قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سلطان ابوسعید نے موحدین سے بیشرط طے کی تھی کدوہ اس کی فوجوں کے ساتھ تلمیان سے جنگ کریں گے اور سلطان ابوالحن مولانا سلطان ابویجیٰ کے انظار میں تاسالت میں تعمرا اور جب اس نے دوسری باراین فوجوں کے ساتھ تلمسان سے جنگ کی تواس نے ان سے مطالبہ ند کیا اور ابومحد بن تا فراکین اس کے پاس آتا تھا جب کہ وہ تلمسان کے عاصرہ میں اپنے پڑاؤ میں اپناحق ادا کر رہا تھا اور ان کے دشمن کا انجام معلوم کر رہا تھا کیں جب وہ تلمسان پر متفلب ہو گیا تو اس کے سفیر ابو محمد بن تا فراکین نے اسے خفیہ طور پر بتایا کہ اس کا سامان اُس کی ملاقات کرنے اور ایے دشمن پرفتح پانے کی مبارک با دویئے کے لئے اس کے پاس آر باہے اور سلطان ابوالحن چونکہ فخر کا دلدادہ تھا اس لئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا اوراس نے ۳۳<u>۷ میں</u> تلمسان ہے کوچ کیا اورمولا ناسلطان ابویجیٰ کی آید کے انتظار میں متیجہ میں یراؤ کرلیا اور سلطان نے س میں بہل نگاری کی کیونکہ اس کی حکومت کے متصرف محمد بن عبد انکیم نے اُسے اس کے انجام سے ڈرایا تھا اور اس نے اُس کہا تھا کہ دو با دشاہوں کی ملاقات اسی روز درست ہوتی ہے جس روز ایک دوسرے پر غالب ہو پس سلطان نے اس بات کو تابسند کیا اور ستی کرنے لگا اور اس وعدہ کے انتظار میں جومحدین تا فراکین نے اسے بتایا تھا سلطان ابوالحن كا قيام طويل موكيا اوروه كى ماه تك اس كى ملاقات معدرت كرتار بااورائي فيعين يمارموكيا اور جماؤني والول نے اس کی وفات کے متعلق گفتگو کی اور اس کے دونوں بیٹے امیر ابوعبدالرحمٰن اور ابوما لک اپنے دا دا ابوسعید کے زمانے سے بی اس کی ولی عبدی کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے اور سلطان نے اپنی حکومت کے آغاز سے ہی ان دونوں کواہارت کے القاب دیے تھے اور انہیں وزراءاور کا تب بنانے اور علامت لگانے اور دجٹر لکھنے اور عطیات دیتے اور سواروں ہے اسلی ق کرنے اور تھا فوجوں کو تیار کرنے کا کام سپر دکیا تھا اور اس بارے میں دونوں کا ایک طریق تھا اور اس نے ان کے لئے اوامر سلطانی کی تنفیذ کے لئے الگ بیٹنے کی جگر مخصوص کی تھی اور اس طرح اس کی سلطنت میں اس کے مددگار تھے اور جب سلطان کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تو ان دونوں امیروں کے درمیان جنگ لے دلالوں نے چلنا پھر نا شروع کیا اور پڑاؤں والوں نے ان کے لئے دو پارٹیاں بنائمیں اوران میں سے ہرایک نے مال تشیم کیا اور پارٹیاں بن گئے اورامیر عبدالرحمٰن نے اپنے وزراء کے اکسانے برقبل اس کے کہ سلطان کا حال اسے معلوم ہوا مارت پرحملہ کرنے کی ٹھان لی اور

سلطان کے خواص کو بھی یہ بات معلوم ہوگئی ہیں انہوں نے اے اس کی اطلاع دی اور معا ملے کے بگر نے ہے جن اسے لوگوں کے پاس جانے پر اکسایا ہیں وہ اس کے فیجے میں گیا اور پڑاؤ نے بھی اس کے معلق میں ایا و انہوں نے اس کی مجلس میں اور اس کے باتھ چو منے میں از دجام کیا اور اس نے فوجوں کے بدگمان لوگوں کو گرفتار کر لیا اور پڑاؤ نے بھی اس بات کوس لیا ہیں اس نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا اور دو لوں امیر وں سے ناراض ہوا اور لوگ ان وو نوں کے بڑاؤ سے لوٹا دیا پھر وہ اپنے فیے کی طرف لوٹا تو دو لوں امیر وں کو تک پڑا گیا اور انہوں نے خاموشی نے ان دو نوں کو ایک بڑا گیا اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لیا اور ان دو نوں کے فتید کی آگئے ہوگئی اور مفسد بن کی کوشش نیا کام ہوگئی اور لوگ ان دو نوں سے الگ ہوگئے ہیں اختیار کر لیا اور ان دو نوں سے الگ ہوگئے ہیں اس کے جار ان بیان اور ان کے امیر موکی بن ابوالفصل نے اسے پکڑا لیا اور اس میں مور کے بہاں تک کہ بعد ہیں ان کے اُمیر موکی بن ابوالفصل نے اسے پکڑا لیا اور اس مقرر کے یہاں تک کہ بعد ہیں اس نے اُسے وجودہ میں قید کر دیا اور اس بن سے اس کی حفاظت پر جاسوس مقرر کے یہاں تک کہ بعد ہیں اس نے اُسے ہیں قیل کر دیا اور اس بن میں سے اس کی حفاظت پر جاسوس مقرر کے یہاں تک کہ بعد ہیں اس نے اُسے ہیں قبل کر دیا اور اس خواص میں سے اس کی حفاظت پر جاسوس مقرر کے یہاں تک کہ بعد ہیں اس نے اُسے ہیں قبل کر دیا اور اس خواص میں سے اس کی حفاظت پر جاسوس مقرر کے یہاں تک کہ بعد ہیں اس نے اُسے جا جب علان اور ان بن محر و طاسی موحد بن سے جا طال اور انہوں نے سے جا جب علان اور جس روز ابو عبد الرحمٰ انہاں تھی دیا اور تاہماں کی خرف دو ایس آگیا۔ اس کی صوحہ کو اس سے بناہ دے دی اور جس روز ابو عبد الرحمٰ اور کیا اور اسے دیا گل ہوا سلطان اس کی صوحہ کو اس سے براحمٰ ہوں ہوں جو کہ کہ واس اس کی صوحہ کی کو اس سے براحمٰ ہوں ہوں گھی دیا اور تاہماں کی خواص میں ہوگیا اور اس کی میں کو اس سے براحمٰ ہوں گھی دیا اور تاہماں کی طرف دائی آگیا۔

### فصل

### ابن ہیدور کے خروج کرنے اور ابوعبد الرحمٰن سے تلبیس کرنے کے حالات

جب سلطان نے اپنے بیٹے عبدالر کمن کو گرفتار کیا اورا سے قید خانے میں ڈال دیا تو اس کی مستورات اور خواص منتشر موگئے اور جہات میں مضطرب اور پریٹان ہو گئے اور جہات میں مضطرب اور پریٹان ہو گئے اور اس کے مطبخ سے جازر آزاد ہو گیا جو این میدور کے نام سے مشہور تھا اور کا اس سے ملتی جاتی ہے اس کی شکل اس سے ملتی جاتی تھی گئی وہ ذر ہے جا ملا جو ان وقوں اطاعت سے مخرف اور حکومت کے باغی تھے کیونکہ سلطان اور اس کے باپ نے امیر سوید حریف بن بچی کو جب سے وہ ابو تاشفین کوچھوڑ کر ان کے پاس آیا تھا ، ختیب کر لیا تھا کہاں انہوں نے خالفا نہ طریقوں کو اپنایا اور منافقت کا لباس پہنا اور جنگلوں میں چلے گئے اور ان دقوں ان کی امارت صغیر بن عامر اور اس کے بھا ئیوں کے پاس تھی اور سلطان نے وتر مار کو جو اس کے دوست عریف کا بیٹا تھا ان کے ساتھ جنگ کرنے برمقر رکیا اور وہ ان دنوں بدو کو کامر دارتھا کہی اس نے ان کے لئے تیاری کی اور ان کی تلاش میں سرگرم ہوا اور وہ اس کے برمقر رکیا اور وہ ان دنوں بدو کو کا کمر دارتھا کہی اس نے ان کے لئے تیاری کی اور ان کی تلاش میں سرگرم ہوا اور وہ اس کے بیٹا تھا وہ کا میٹا تھا ان کے مواد کی کھوٹر کیا اور وہ ان دنوں بدو کی کھوٹر کی اور ان کی تلاش میں سرگرم ہوا اور وہ اس کے بھوٹر کیا اور وہ ان دنوں بدو کی کھوٹر کیا ہو تھا کہا کہا ہو کہا ہو کہا کیا اور وہ ان دنوں بدو کی کے بیٹا تھا دور کیا ہو کہا کیا در ان کی تلاش میں سرگرم ہوا اور وہ ان دنوں بدو کیا گئیا تھا کیا گئیا تھا دور کیا ہو کیا گئیا تھا دور کیا گئیا تھا دور کیا گئیا تھا کی دور کیا گئیا تھا کہ کو کھوٹر کیا کہا کیا کہا کی دور کیا گئی کیا گئیا تھا کہ کو کھوٹر کیا کو کہا کی کو کیا گئیا تھا کہ کو کھوٹر کیا گئیل کے کہا کے کہا کیا کہا کیا کو کو کھوٹر کیا کو کھوٹر کیا کیا کو کھوٹر کیا کی کھوٹر کیا کو کو کو کیا کی کو کھوٹر کیا کیا کیا کیا کیا کہا کیوں کیا کیا کیا کہا کیا کیا کہا کہا کو کو کی کو کھوٹر کیا کیا کیا کہا کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کیا کہا کہا کو کو کھوٹر کیا کہا کہا کہا کہا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کی کو کھوٹر کیا کہا کیا کہا کہا کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کی کو کو کھوٹر کیا کہا کہا کیا کہا کہا کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کیا کہا کہا کو کہا کہا کہا کہا کہا کیا کہا کہا کہا کہ کو کھوٹر کیا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کیا

آگآ آگا دور بھاگی گے اور اس نے کی باران پر جملے کے اور انہیں اس جا زرکے پاس لے گیا اور اس نے ان کے سامنے اپنانسب ملطان ابوالحن کے ساتھ بیان کیا اور بیک دو ہائیں اس جا لگ ہوجانے والا اس کا بیٹا عبدالرحن ہے پس انہوں نے اس کی بیعت کر کی اور انہوں نے اس کے ساتھ المربیہ کے تواج پر جملہ کر دیا اور ان کا قائد جا بدان کے مقابلہ میں اٹکا تو انہوں نے اس کی فوج کو منتظر کر دیا اور وہ ان کے آگئے تاری کی اور انہوں نے ان کے تواج کی کرید کی اور انہوں نے اس کی فوج کو اس کے الزور ان کی جمیت پریٹان ہوگئ اور انہوں نے اس جا درکے عبد کو تو ڈدیا تو وہ زوادہ کے بنی بریٹاتن کے پاس چلا گیا اور ان کی لیڈر مستشی کے بال اتر اتو اس نے اس کی ذمہ داری لے لی اور اس کے بیٹوں نے بنی عبدالصمد میں ہے اپنی تو می کو اور ان کی الیور ان کی لیڈر مستشی کے بال اتر اتو اس نے اس کی خبر مشہور ہوگئ کوئی اس کی تصدیق کرتا اور کوئی اس کی بحد کو تو ڈدیا اور وہ دواج کوئی اس کی بحد کو تو ڈدیا اور وہ دواج کوئی اس کی بحد کو تو ڈدیا اور وہ دواج کوئی اس کی بحد کو تو ڈدیا اور وہ دواج کوئی اس کی بحد کو تو ڈدیا اور وہ دواج کوئی اس کی بعد کی اور ان کے سروار لیقوب بن علی کے بال اتر ااور اس کے سام سے بھی اور دواج کی ان اور اس کے بال اتر ااور اس کے بال سے بھی ان کر نے پر اسے بناہ دے دی اور سلطان نے سلطان ابو یمنی حاکم افریقہ کو اس کے حال کے متعلق اشارہ کیا تو اس کے باس چلاگیا۔ پس سلطان نے اس کی آذر ان کی آذر ان کی کہ در اس کی تا تو ان کی گالفت کا خاتم کر دیا در وہ کی کی کہ دیا جس کو تا ہوگیا۔ کی مطرف دو ایس بھی بھی اور اس کی تا در اس کی تا تو ان کی کہ دیا جس میں فوت ہوگیا۔ دیا در اس کی بیاں بیاں بیک کہ دیا جس فوت ہوگیا۔

سلطان کاعزم جہاد : جب سلطان اپ وشمن کے معاطے اور اس سے علق رکھے والے احوال سے فارخ ہو گیا تو اس نے جہاد کاعزم کرلیا کیونکہ وہ اس کا بہت دلدا دہ تھا اور طاخیہ نے جب سے یعقوب بن عبدالحق کے عہد سے بنوم بن کو جہاد سے عاقل کیا تھا وہ کنارے کے مسلمانوں پر غالب آگئے تھے اور انہوں نے ان کے پہاڑوں سے جنگ کی اور ان بی سے بہاڑوں پر قبضہ کرلیا اور جبل کو واپس کر دیا اور انہوں نے سلطان ابوالولید سے اس کے حی غرنا طرحی اس سے جنگ کی اور اس پر تیکس لگایا جہاں نے قبول کیا اور وہ اندلس کے مسلمانوں کو نگلنے کے لئے گئے ہیں جب سلطان ابوالحن اپ دشمن کے معاطے سے فارغ ہو گیا اور اس کا ہم تھا وہ ہوگیا تو اس کے کو کو گئے اور اس کی حکومت کا دائر ہو سیج ہوگیا تو اس کے دل دنے اسے دعوت جہاد دی اور اس نے اپ بیٹے امیر ابو مالک کو جو گیا در وزراء کو بھی اس کے پاس بھیجا در الحرب کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور اپ دارا کھلائے سے اس کے پاس فوج جیجی اور وزراء کو بھی اس کے پاس بھیجا در الحرب کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور اپ کے گئے۔

امیرابو ما لک کا طاعیہ کے علاقے میں دورتک چلے جانا: اورطاغیہ کے علاقے میں دورتک چلا گیا اورا سے
لوٹ لیا اورقید بوں اورغنائم کے ساتھ ان کے علاقے کی نزد کئی او تجی جگہ پر چلا گیا اور وہاں پڑاؤ کرلیا اورا سے اطلاع پنچی
کہ نصار کی نے اس کے لئے تیاری کی ہے اور وہ اس کے تعاقب میں تیز تیز چل رہے ہیں اور سر داروں نے اُسے ان کے
علاقے اورا اس دادی سے چلے جانے کا مشورہ دیا جوارض اسلام اور دارالحرب کے درمیان ملحقہ سرحد تھی نیز یہ کہ دہ مسلمانوں
کے شہروں میں جاکر وہاں محفوظ ہوجائے لیس وہ اپنی واپسی میں لگ گیا اور اس نے شب کے پچھلے پہر آ رام کرنے کا پختہ ارادہ
کرلیا اور وہ ایک ٹابت قدم سردار تھا مگر دہ اپنی عمر کی وجہ سے جنگوں میں مہارت نہیں رکھتا تھا اپس تصرانیے کی فوجوں نے ان کے

سوار ہونے یا واپسی کے بارے میں ان سے گفتگو کرنے سے قبل ہی ان کے بستر وں میں ان پرحملہ کردیا اور امیر ابو مالک اپ گھوڑے پرضیح طور پر بیٹھنے سے قبل ہی زمین پر گر پڑا تو انہوں نے اسے زمین پر قل کر دیا اور اس کی قوم کے بہت ہے آ دمیوں کوقل کر دیا اور چھاؤنی میں ان کے اور مسلمانوں کے جواموال سے انہوں نے انہیں جمع کرلیا اور ایر یوں کے بل واپس سے اور سلطان کو اپ بیٹ بیٹے کی ہلاکت کی اطلاع ملی تو وہ در دمند ہوا آور اس نے اس کے لئے رحم کی دُعا کی اور راہ خدا میں اس کے مارے جانے کے بارے میں اللہ تعالی سے اس کے اجرکی امید کی اور خود جہاد کے لئے فوجوں کے بیسچے اور بحری بیڑوں کے تیار کرنے میں مشغول ہوگیا۔

بحری بیر وں کی تیاری کے لئے وزراء کی روائگی:جب سلطان کواپنے بیٹے کے شہید ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے وزراءکو بحری بیڑوں کی تیاری کے لئے سواحل کی طرف جیجا اورعطیات کا دفتر کھولا اور فوجوں سے ملا اور ان کی کمروریوں کو دورکیا اوراہل مغرب کو جمع کیا اورا حوال جہا دہیں حصہ لینے کے لئے سبیتہ کی طرف کوچ کر گیا اور تقران قوموں نے یہ بات بن لی تو وہ بھی دفاع کے لئے تیار ہو گئے اور طاغیہ نے سلطان کو گزرئے سے روکنے کے لئے اپنا بحری بیڑا آ بنائے جبرالٹری طرف جیجا اور سلطان نے کنارے کی بندرگا ہوں سے مسلمانوں کے بخری بیڑ وں کو برا کیجنتہ کیا اور موحدین کو پیغام بھیجا کہ وہ اینے بحری بیڑے گواس کے پاس بھیجیں کیں انہوں نے زید بن فرمون کو جوان کی حکومت کا پرور دہ تھا بجا یہ کے بحری بیڑے کا سالارمقرر کیا اور افریقہ کے سولہ بحری بیڑوں کے ساتھ سبتہ آیا جن میں طرابلس قابس جریہ تونس بوتہ اور بچاریہ کے بحری بیڑے شامل تصریح کی بندرگاہ پرسو سے زیادہ مغربین کے بحری بیڑے آئے اور سلطان نے محمد بن علی کو ان کا سالا رمقرر کیا جوسید کی فتح کے دن ہے اس کا حاکم تھا اوراس نے اسے آبنائے جرالٹریش نصاری کے بحری بیڑے ہے جنگ کرنے کا بھم دیا اوران کی تعداداور تیاری کمل ہوگئ کیس انہوں نے زر بیں پہنیں اور ہتھیا روں سے ایک دوسرے کی مدو کی اورنصاریٰ کے بحرے بیزے کی طرف بڑھے اور پچھ دریکھبرے پھرانہوں نے بحری بیڑوں کوایک دوسرے کے قریب کیا اورانہیں میدان کارزار کے ساتھ ملا دیا اور ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فتح کی ہوا چلنے لگی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کوان کے دشمن پر کامیابی عطافر مائی اور انہوں نے اپنے بحری بیڑوں میں ان سے میل ملاپ کیا اور انہیں تلواروں اور نیز وں سے کلزے کلڑے کردیا اوران کے اعضاء کو مندر میں بھینک دیا اوران کے سالا رالملند کو بھی قبل کردیا اوران کے بھری بیڑوں کو مطیع بنا کر سبعہ کی بندرگاہ کی طرف لے آئے اورلوگ ان کودیکھنے کے لئے باہر نکلے اور ان کے بہت سے سرداروں کوشیر 🕽 اطراف میں گھمایا گیا اور قیدیوں کی بیڑیاں دارالانثاء میں ترتیب ہے رکھی گئیں اور بڑی فتح حاصل ہوئی ادر سلطان مبارک با دیے لئے میٹھا اور شعراءنے اس کے سامنے قصیدے پڑھے اور وہ دن بڑی عزت والا دن تھا اور احسان کرنا اللہ کا ۴

表现现实有一个各种,是自己的人,因为自己的人,这种人还是自己的事情,这种是不是自己的

and the constitution of th

### فصل

### جنگ ِطریف اورمسلمانوں کی آ ز مائش

#### کے حالات

جب مسلمانوں نے نصاریٰ کے بحری بیڑے پرفتح پائی اور راستہ میں روکاوٹ کے بارے میں ان کی قوت کو تو رو یا تو سلطان رضا کا راور تخواہ دار غازیوں کی فوجوں کو جیجنے میں مشغول ہو گیا اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بحری بیڑوں کی ایک زنجر بن گی اور جب فوجوں کی روا گی کمل ہو گئ تو وہ خود میں کے جے کہ خرمیں اپنے خواص اور اہل و حیال کے ساتھ روانہ ہوا اور طریف کے میدان میں اثر ااور وہاں اس نے فوجوں کو تھر اویا اور اس کی فوج ہو کہ میں حرکت کو بیٹ اور اس کے اور اس کے حق میں حرکت کو بیٹ اور اس کے اور اس کے اور اس کے خواص اور حوالی بیادوں سے تیار کی گئی تھی کے ساتھ اس سے ملاقات کی بیں انہوں نوانہ نہوں اور سرحدوں کے محافظوں اور حوالی بیادوں سے تیار کی گئی تھی کے ساتھ اس سے ملاقات کی بیں انہوں نے اس کے بڑاؤ کے بالمقابل پڑاؤ کر لیا اور طریف کو ایک حلقہ کی طرح گیر لیا اور ان پر گئی تم کی جنگیں مسلط کیں اور وہاں پر آلات نصب کے اور طاخیہ نے ایک اور بحری بیڑ ہو تیار کیا جس سے اس نے آبنا کے جر الٹرکوروک لیا تا کہ پڑاؤ کو خروریات کی چیزیں خال سے بالا کی اور میں ان کا قیام طویل ہو گیا اور ان کے توشے ختم ہو گئے اور انہوں نے چارے طاش کے کہا میں اور شرکے اور میں ان کا قیام طویل ہو گیا اور ان کے توشے ختم ہو گئے اور انہوں نے چارے طاش کے کہا کو اور کی کے حالات ختل ہو گئے۔

طابخید کا نصرانی قوموں کو جمع کرنا: اور طاغیہ نے نصرائی قوموں کو جمع کیا اور اشبونہ اور غرب اندلس کے حاکم برقال نے اس کی مدد کی ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھاس کے پاس آ یا اور وہ اپنے نزول سے چھاہ بعدان کی طرف روانہ ہوا اور جب ان کی چھاؤئی قریب آئی تواس نے طریف کی طرف نصار کی کا کیے فوج جمیحی جیے اس نے وہاں چھپار کھا تھا ہیں وہ چوکیداروں کی خفلت کے وقت اس میں رات کو داخل ہو گئے اور رات کے آخری ھے میں انہیں ان کے متعلق علم ہوگیا تو انہوں نے اپنی کمین گا ہوں سے ان پر حملہ کردیا اور شہر میں داخل ہونے انہوں نے آخری ھے میں انہیں ان کے متعلق علم ہوگیا تو کی کردیا اور انہوں نے ساطان کے حملہ کی اور ساطان کے حملہ کے خوف سے اس سے بات چھپائی کہ ان کے دستوں کو صف بند کیا اور انہوں نے حملہ کیا اور دوسرے دن طاغیہ اپنی فوجوں کے ساتھ روانہ ہوا اور سلطان نے مسلمانوں کے دستوں کو صف بند کیا اور انہوں نے حملہ کیا اور جب جنگ بھن گئ قوشہر سے پوشیدہ فشکر نگل آیا اور چھاؤئی کی طرف چلاگیا اور سلطان کے خصے کی طرف گیا اور جو تیرا نداز اس کی حفاظت پر مقرر سے انہوں نے فوج کو اس سے ہٹایا ہیں انہوں نے می فظوں کو تی کردیا پھر جورتوں نے آب ہوں کے دیا دو اور انہیں قبل کردیا پور تھو ب اور فاطمہ بنت موال نا سے ہٹایا تو انہوں نے حورتوں کو تی کو دیا اور وہ سلطان ابو یکی شاوا فریقہ اور دیگر فوٹی ہوں کی طرف گئا اور انہیں قبل کردیا اور دیگر خیموں کو بھی لوٹ لیا اور انہیں لوٹ لیا اور دیگر خیموں کو بھی لوٹ لیا اور دیگر خیموں کو بھی لیا کو بھی لیا کو اور انہیں لوٹ لیا اور دیگر خیموں کو بھی لیا کو بھی اور کو بھی لیا کو بھی لیا کو بھی لیا کو بھی لیا کہ بھی اور دیگر خیموں کو بھی کو بھی لیا کو بھی لیا کو بھی لیا کی سالملان ابو بھی سے سالملان ابو بھی کو بھی لیا کو بھی لیا کیا کو بھی لیا کو بھی لیا کو بھی سے سالملان ابو بھی سے سالملان ابو بھی کی سالملان ابو بھی لیا کو بھی سے سالملان اور دیگر لیا کو بھی سے سالملان ابو بھی سے سالملان ابور کی سے سالملان ابور کیا ہوں کیا کو بھی سے سالملان ابور کیا کو بھی سے سالملان ابور کیا ہوں کیا کی سے سالملان ابور کو بھی سے سا

برا کو آگ سے جلادیا اور مسلمانوں کو اپنے پڑاؤ کے پیچے جونوج موجود تھی اس کے متعلق پیتہ چل گیا تو ان کے میدان میں کھلبلی کچ گئی اور وہ اپنی ایر یوں کے بل پھر گئے حالا نکداس سے بل ابن سلطان نے اپنی قوم اور رشتہ داروں کے آیک گروہ کے ساتھوان سے جنگ کا پختہ ارادہ کیا تھا یہاں تک کہ دہ ان کی صفوں میں جا ملا پس انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور اسے گرفتار کر لیا اور سلطان مسلمانوں کے ایک گروہ کی طرف مائل ہوا اور بہت سے عاز کی شہید ہو گئے اور طاخمیہ سلطان کے بھیمہ میں پہنچ گیا اور اس نے عورتوں اور بچوں کے قل کو ناپہند کیا اور اپنے بلاد کی طرف بلیف آیا اور ابن الاحم غرنا طہ چلا گیا اور سلطان الجزیرہ کی طرف چلا گیا اور اور ایک طرف کی طرف کی از داکش کی سلطان الجزیرہ کی طرف چلا گیا اور اور این الاحم غرنا طہ چلا گیا اور اور ان کے تو اب میں اضافہ کیا۔

طریف سے طاغیہ کی والیسی جب طاغیہ طریف ہے واپس آیا تواس نے اندلس میں ملمانوں پرجرات کی اوران کے نظنے کی خواہش کی اور تھرانی افواج کوجع کیا اور تعلیہ بی سعید ہے جوغ نا طری سرحد ہے اور وہاں سے ایک ون کی سافت پر ہے 'جنگ کی اور آلات اور لوگوں کواس کے عاصرہ کے لئے جمع کیا اور اللہ تعالی خوب نا کہ بندی کی اور انہیں پیاس کی مشقت برداشت کرنی پڑی تو انہوں نے ۲۲ ہے جسید گیا تواس کے حکم کوشنیم کرلیا اور اللہ تعالی نے طیب پر خبیث کوفتی دے دی اور وہ اپنی مشقت ملک کو واپس چا گیا اور سلطان ابوائس جب سید گیا تواس نے دوبارہ غلبہ پانے کے لئے جہا دکی طرف واپس جانے کے لئے آپ کی گرائی کی اور شہروں میں لوگوں کو جمع کرئے کے لئے آ دئی جمیجے اور اس نے اپ جرنیلوں کو بحری چیڑوں کی اور تاریک کی چیڑوں کی خواص کی گروہ سید کے مشاہدہ کے گئی وہ کو کو کا رہے کی گیا ور اس نے اپ جرنیلوں کو بحری چیڑوں کر گیا اور اس نے اپ جو نیاجہ و زرادت کا نما کندہ تھا گیا اور اس نے اپ بحری ہیڑوں کی خاص کی اور وہ سید کے مشاہدہ کے گئی کو تیار کیا اور اس کے ساتھ کے کھوئی مدو کے لئے الجزیرہ جانے پر آبادہ کیا اور موگی بن ابراہیم البرنیانی جو نیاجہ و زرادت کا نما کندہ تھا کی مدافعت کے لئے اسے آبی جرالٹر میں لئے کہ وہ کی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کی آزمائش کی مدافعت کے لئے اسے آبیا کی جبرالٹر میں لئے جرالٹر پر متھلب ہوگیا اور مسلمانوں کی آزمائش کی اور اس بوگیا اور مسلمانوں کی آزمائش کی اور اس بر تینے کرا یہ جسلمانوں کی جائے انہوں کی اور اس بر تینے کرا اور سیم کی اور اس بر تینے کہ اور کی جو اور اس بر تینے کرا اور مسلمانوں کی بیٹر اس بر تینے کرالیا۔

کی اور ان میں سے کچھ آدی شہریہ و گئے اور طاخیہ کا بحری پیڑ اس برائے جرالٹر پر متھلب ہوگیا اور مسلمانوں کی جائے انہوں نے اس بر تینے کرالؤ کی بیڑ اس برائی برائر پر متھلب ہوگیا اور مسلمانوں کی بیٹر اس برائی برائر پر متھلب ہوگیا اور مسلمانوں کی بیٹر اس برائی برائ

اسبیلیہ سے طاغید کی آمد : اور طاغیہ نفرانی فوجوں کے ساتھ اشبیلیہ سے آیا اور انہیں جزیرہ خضراء میں بٹھا دیا جو مسلمانوں کے بحری بیڑوں کی بندرگاہ اور گزرگاہ کا دہانہ ہے افراس نے اس کی پڑوں طریف کے ساتھ اسے بھی آئی ملکت میں شامل کرنے کی خواہش کی اور اس نے آلات کے کاریگروں کوئٹ کیا اور کوئٹ کیا اور کی خواہش کی اور اس نے آلات کے کاریگروں کوئٹ کیا اور کھرینائے اور سلطان ابوالحجاج آندلی فوجوں کے ساتھ آیا اور طاغیہ کورو کئے کے لئے جبل الفتے کے باہراس کے سامنے اثر ااور سلطان ابوالحجاج آندلی فوجوں کے ساتھ آیا اور طاغیہ کورو کئے کے لئے جبل الفتے کے باہراس کے سامنے اثر ااور سلطان ابوالحسن نے سبتہ میں اپنی جگہ پر قیام کیا کہ اسے رات کوسواروں مال اور بحری بیڑوں کے کاریگروں کی مدد بھیج گر اس بات نے انہیں کوئی فائد نہ نہ دیا اور ان کا محاصلہ کے بارے میں اس سے گفتگو میں اور انس نے ایک بحری بیڑے کوراست کے لئے گیا طاغیہ نے اس سے دھوکہ کرنے کے لئے اسے بیا جازت دی تھی اور اس نے ایک بحری بیڑے کوراست کے لئے گیا طاغیہ نے اس سے دھوکہ کرنے کے لئے اسے بیا جازت دی تھی اور اس نے ایک بحری بیڑے کوراست

میں اس کی نگرانی پرلگا دیا 'پس مسلمانوں نے بردی بے جگری کے ساتھ ان سے جنگ کی اور بجوک کے بھندے کے بعد ساحل کی طرف نکل آئے اور الجزیرہ اور وہاں جو سلطان کی فوجیں تھیں ان کے حالات خراب ہوگئے اور انہوں نے شہر سے دست بردار ہونے کی شرط پر طاخیہ سے امان طلب کی تو اس نے انہیں امان دے دی اور وہ شہر سے نکل گئے تو اس نے ان سے اپنا عبد پورا کیا اور جو کچھ ان سے کھویا گیا تھا نہیں اس کا معاوضہ دے دیا اور انہیں خلعتیں دیں اور ان کو وہ کچھ دیا جس کا لوگوں میں چرچا ہوا اور اپنے وزیر عسکرین تا حضریت کو باوجود طاقت رکھنے کے مدافعت میں کوتا ہی کرنے پر گرفتار کر لیا اور سلطان اس یقین پر اپنے دار الخلافے کو واپس آگیا کہ اللہ کا امر غالب ہوگا اور وہ دین کو سر بلند کرنے اور دوبارہ غلہ دینے کے وعدے کو پورا کر ہے گا۔

عثمان بن ابی العلاء : آل عبدالحق کشرفاء میں سے عثان بن ابی العلاء اندلس میں زنا تداور بر بری مجام عازیوں کا لیڈر تھا اوراسے اندلس میں سرحدوں کی تھا طت کرنے ویشن کی مدافعت کرنے دارالحرب سے جنگ کرنے اور حاتم اندلس کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کی وجہ ایک خاص مقام حاصل تھا ' جیسا کہ ہم اس کے حالات کو مفصل بیان کریں گے اور جب سلطان ابوسعید نے اہل اندلس سے مدد ما گئی تو ان میں سے جو مقام حاصل تھا اس کی وجہ سے اس نے معذرت کی اور ان پر شرط عائد کی کہ وہ جہاد کا وقت گزرنے تک اس اپنی تیا دت دے دیں مگر انہوں نے اس کی حاجت کو پورانہ کیا اور جب عثمان بن ابوالعلاء فوت ہوگیا تو اس کے بعد جہاد کے مراسم کو اس کے بیٹوں نے سنجالا اور وہ ریاست میں اپنی بڑے ہو بھائی ابو بن ابوالعلاء فوت ہوگی جس نے سلطان ابوالحن عابت کی طرف رجوع کرتے تھے اور غلاموں اور لا پر واہ لوگوں سے ان کی پارٹی مضبوط ہوگئی جس نے سلطان ابوالحن فیضہ کرلیا اور اکثر حالات میں وہ اس سے بے قابو ہوگئے اور اس نے اس سے برا منایا اور اس بات نے اسے بارے بیس اس کے پاس جانے سے پریشان ہو گئے اور اس بات نے اس بارے بیس اس کے پاس جانے سے بریشان ہوگئے اور انہوں نے اس بارے بیس اس بیس بیس کہ بارے بیس اس بیس بیس کے باس جانے بریشان ہوگئے اور انہوں نے اس بیس بیس بیس کے باس جانے سے بردہ کی اور دیس بیس کے باس جانے سے بیس بیس بیس کے باس جانے بریشان ہوگئے اور انہوں نے اس بین کر بیس بیس کے باس جانے بردہ کی اور دیس بیس کی جو مدافعت کی صوبی جیسا کہ ہم اسے بیان کر بیسے ہیں۔

اوراس نے اپ دارالخلائے کو واپس جانے کاعزم کرلیا اور انہوں نے راستے میں اس پر تملہ کرنے کی ٹھان کی اور اس بارے میں انہوں نے اس کے غلام ابن المحلوبی سے سازش کی کیونکہ اس نے اپنی دھار کی تیزی سے ان کو در دمند کیا تھا اور ان کی جاہ و منزلت کے بارے میں ان پر تگی وارد کی تھی 'پس انہوں نے ارادہ کرلیا اور کینہ تو زی پر شفق ہو گئے اور جب انہوں نے ابوالحلاء کا میلان اس طرف پایا تو اسے قبول کرنے کو دوڑے اور مجھے بن الاحر نے انہیں جو گئا کر دیا 'پس اس نے انہوں نے ابوالحلاء کا میلان اس طرف پایا تو اسے قبول کرنے کو دوڑے اور مجھے بن الاحر نے انہیں جو گئا کر دیا 'پس اس نے کہ سے جا اور آئیں ملامت کی اور وہ اس کے گزر نے سے بہت کام کے لئے دوڑ گئا اور انہوں نے اس کے غلام عاصم کو جوعطیات کے دفتر کا انبچارج تھا اس پر زیادتی کرتے ہوئے اس کے غلام عاصم کو جوعطیات کے دفتر کا انبچارج تھا اس پر زیادتی کرتے ہوئے اسے قبل کر دیا۔

سلطان کافل اورسلطان نے اس بات سے برامنایا تو انہوں نے اسے تیراور نیز ہے مار مارکر قبل کردیا اور پڑاؤ کی طرف واپس آگے اور جن غلاموں کے ساتھ انہوں نے سازش کی تھی انہیں بلایا اور وہ اس کے بھائی ابوالحجاج بن بوسف بن

ابوالولید کولائے تو انہوں نے اس کی بیعت کی اور اس کی نقتہ یم پراتفاق کیا اور اس نے اس وقت اپنے قائد ابن عزون کو بھیجا تو اس نے اس کی خاطر اس کے دار الخلافے پر قبضہ کرلیا اور اس کا کام مکمل ہو گیا اور ان کے باپ کے خلام رضوان نے اُسے روکا اور وہ اس سے بے قابو ہو گیا اور اس کے دل میں ابوالعلاء کے بیٹوں کے متعلق کہ انہوں نے اس کے بھائی کوئل کیا ہے کینہ بیٹھ گیا یہاں تک کہ جنب سلطان ابوالحن جہاد کی طرف گیا اور اس نے اپنی مملداری اندلس کی سرحدوں پر فوج بھیجی اور اس نے اپنی مملداری اندلس کی سرحدوں پر فوج بھیجی اور اپنے بیٹے ابو مالک کوسالا رمقرر کیا تو اس نے انہیں خفیہ طور پر ابوالعلاء کے بیٹوں کے بارے میں کچھٹر الطابتا تمیں جواس کے بارے میں کچھٹر الطابتا تمیں جواس کے باپ سلطان ابوسعید نے ان پر عائد کی تھیں۔

ا بوالعلاء کے بیٹوں کی گرفتاری: پس ابوالحجاج نے ان کوگرفتار کرایا اور ان سب کوزین دوزقید خانے میں بند کردیا۔

پر انہیں کشتیوں میں افریقہ کی بندرگا ہوں کی طرف والپی بھیج دیا پس وہ تو نس میں مولا نا سلطان ابو بھی کے ہاں اترے اور سلطان ابوالحن نے ان کے متعلق الے پیغام بھیجا پس اس نے اسے قید کر دیا پھراس نے اپنے دروازے کے دارو نے عریف کے ساتھ میمون ابن بکرون کو انہیں اس کے دار الخلاف کی طرف والپی بھیجے کا اشارہ کیا تو اس نے تو قف کیا اور ان کے بھیجے کا شارہ کیا تو اس نے تو قف کیا اور ان کے عریف کے میں مقصد وہ نہیں جو وہ شرکے متعلق خیال کے بیٹھے ہیں اور وہ ان کے بھیجے اور ان کی پہر نے ورسفارش کرنے بین رفیت رکھتا ہے کوئکہ اسے اس بات کاعلم ہے کہ اس کی میشارش دو نہیں ہوگی پس اس نے اس کی بات کوتیول کیا اور انہیں بگرون کے ساتھ اس کی بات کوتیول کیا اور انہیں بگرون کے ساتھ اس کی بات کوتیول کیا اور جب سلطان کا کی طرف بھیجے دیا اور ابور کی باتر سلطان کا سفارش خط کے کران کے بیچھے بیچھے گیا آور جب سلطان کی طرف بھیجے دیا اور ابور کی بات کی وجہ سے آئیں خوش کی طرف بھیج دیا اور ابور کی بات کی اور سینی بھاری سوار ایوں کے لئے عمدہ گھوڑے دیے اور ان کے بیٹھے بیچھے گیا آور جب سلطان آئیریں بھی خاد اور انہیں اپنے پڑاؤ بی اتارا اور انہیں بھاری سوار ایوں کے لئے عمدہ گھوڑے دیے اور ان کے لئے خیدہ گلوائے اور انہیں ہوگی کہ بہت سے انہیں قید بھی ڈال دیا بہاں تک کہ اس کے بارے بھی سازش کر رہے ہیں اس کے باس شائل می گئی کہ بہت سے مشام ہوں کے ساتھ وہ حالات ہوئے جے بھی بیان کر بی گے۔ ان میں اس کے باس شائل کی اس کے باس کے اس کے باس کی باس کے باس کی باس کے باس کی باس کی بات کی دور اس کے بات کی کہ بہت سے مشام ہیں کہ دور کے حالات کے مشام کہ کہ اس کے بات کی میں اس کے باس شائل کی کہ بہت سے مشام کی اس کے بات کی کہ اس کے اپن کر بی کی دور اس کے دور باس کے دور بادشاہ کی کہ بہت سے مشام کی کہ بات سے میں اس کے بات کی کہ بہت سے مشام کی کے بات کے بیا کہ کہ بات کی دور اس کے دور بات کے دور بادشاہ کی دور کی دور کی دور کی کہ بات سے میں اس کے بات کی کہ بات کے دور ان کے دور بات کی دور بات کے دور با

## 

# مشرق کی طرف سلطان کے تھا گف بھیجنے اور حرمین اور قدس کی جانب اپنے تحریر کر دہ مصحف جھیخے کے حالات

ملوک، مشرق کی دوسی اور شریفانہ معاہدات کے بارے میں سلطان ابوالحن کا ایک فاص مسلک تھا جے اس نے اسلاف سے حاصل کیا تھا اور اس کی دیانت داری نے اسے مزید مضبوط کر دیا تھا اور جب اس نے تلمسان کے بارے میں جو فیصلہ کیا' سوکیا اور مغرب اوسط پر معتقلب ہوگیا اور نواح کے باشند ساس کے رہ جہ کے ماتحت ہوگئے اور اس کی حکومت کا سابید دراز ہوگیا تو اس نے اسی وقت حاکم مصروشام محمد بن قلا دون الملک الناصر سے گفتگو کی اور اسے فتح اور حاجیوں کے کا سابید دراز ہوگیا تو اس نے اسی وقت حاکم مصروشام محمد بن قلا دون الملک الناصر سے گفتگو کی اور اسے فتح اور حاجیوں کے راستے سے روکا وروں کے اٹھ جانے کے بارے میں بتایا اور اس نے قارس بن میمون بن ورداء کو یہ پیغام دے کر بھیجا تو وہ سلف کی مجت کے استحام اور خط کے جواب کے ساتھ واپس آیا۔

سنہری ہو جمہ تھے اور پختہ بناوٹ کے اونی کپڑے کباس ٹو پیاں ' یکڑیاں اور نشان دار اور غیر نشان دار جا دریں اور بہترین ریشم کے رنگ دار اور بے رنگ سادہ اور منقش کیڑے اور بلاد صحرائی سے لائے ہوئے رنگ دار چڑے جولمط کی طرف منسوب ہوتے ہیں اورمغرب کاردی سامان اور گھریلواستعال کی اشیاءاورمشرق میں جن کی بناوٹ کواحیماسمجھا جا تا ہے جی کہان میں موتی اور یا قوت کے پھروں کا ایک بیانہ بھی تھا۔

اوراس کے باپ کی مجوبہ لونڈیوں میں سے ایک لونڈی نے اس کی رکاب میں مج کوجانے کا ارادہ کیا تواس نے أسے اجازت دے دی اور اس کی غایت درجہ تکریم کی اور اس کے متعلق اپنے خط میں سلطانِ مصر کو وصیت کی اور وہ تلمسان ہے روانہ ہو گئے اورانہوں نے الملک الناصر کو پیغام اور ہدیہ پہنچا دیا جسے اس نے قبول کیا اور مصر میں ان کی آمد کا روز جمعہ کا دن تھا جس کے متعلق لوگوں میں مرتوں جرچار ہااوررا ہے میں ان کی تعظیم ونکریم کی گئی یہاں تک کہانہوں نے اپنا فرض ا دا کر دیا اور جہاں بران کے صاحب نے انہیں قرآن کریم رکھنے کا حکم دیا تھا وہاں پر انہوں نے اسے رکھ دیا اور اس نے اپنے مغرب کے عجیب وغریب اشکال و بناوٹ کے خیموں سے سلطان کو قیمتی تھا نف اور اسکندریہ کے شان دار کپڑے جن میں سونے سے لکھا گیا تھا' بھیج اور انہیں ان کے بھیجنے والے کی طرف بھیج دیا اور اس نے ان کی حد درجہ تکریم کی اور عطیات دیے اوراس عبد کے لوگوں میں اس مدید کے متعلق جرچا ہوتا رہا پھر سلطان نے پہلے نٹنے کے مطابق قرآن کریم کا ایک اور نسخ لکھا اوراہے مدینہ کی قرأت پر لکھااوراہے اپنی حکومت کے اس دور کے چندہ لوگوں کے ہاتھ بھیجااور الملک الناصراوراس کے درمیان مسلسل دوستی رہی یہاں تک کروہ اس کے میں فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے ابوالفد اءاساعیل نے امارت سنجالی پس سلطان نے اس سے گفتگو کی اوراہے تحا کف دیے اوراس سے اس کے باپ کی تعزیت کی اوراپئے کا تب اور دفتر خراج کے انچارج ابوالفصل بن عبداللہ بن الی مدین کواس کے پاس بھیجااوراس نے اپنے قاصد ہونے کے فرض کواوا کیا اور سلطان کی بڑائی بیان کرنے اور راہتے میں کمزور حاجیوں پراس کے خرچ کرنے اور اپنے ہاتھ سے ترکی حکومت کے آ دمیوں کو تحا ئف دینے اور جو پچھان کے ہاتھوں میں تھا اس سے بیخے میں وہ عجیب شان کا حامل تھا۔

اورجییا کہ ہم بیان کریں کے پھراس نے افریقہ پر فبضہ کرنے کے بعد قر آن کریم کا ایک اورنسخہ لکھنا شروع کیا تا کہاہے بیت المقدس کے لئے وقف کرے مگروہ اے پورانہ کرسکااوراس کے لکھنے کی فراغت ہے قبل ہی فوت ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گےان شاءاللہ۔

The second second second

#### فصل

The first of the second states of

# مغرب کے بڑوسی سوڈ انیوں میں سے شاہ عالی کی خدمت میں سلطان کے تحفہ جھیجنے

#### کے حالات

سلطان ابوالحن کے فخر کا ایک خاص طریق تھا جس ہے وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے مقابلہ کرتا تھا اور ہمسروں اورامصار کوتھا کف دینے اور دور دراز کے نواح اور ملحقہ سرحدوں میں ایکی جمیح میں ان کے طریق کا پابند تھا اور اس کے عہد میں مالی کا باوشاہ سوڈ انیوں کے باوشاہوں میں سے سب سے بڑا تھا اور مغرب میں اس کے ملک کا پر وی تھا اور اس کے قبلہ کی جانب کے مقبوضات کی سرحدول سے ایک سومرحلہ پرجنگل میں رہتا تھا اور اس نے مغرب اوسط کے مقبوضات پرغلبہ یالیا اوراوگوں نے ابوتاشفین کی شان اور اس کے محاصرہ کرنے اور قبل کرنے نیز سلطان کو تغلب اور قوت کا جونشان اور و بدیہ حاصل ہوا تھا کے بارے میں باتیں کیں اور اس بارے میں آفاق میں خبریں پھیل گئیں اور مالی کا سلطان منساموی جس کا ان کے حالات قبل ازیں ذکر ہو چکا ہے اس کے ساتھ ندا کرات کرنے کی طرف مائل ہوا' پس اس نے اپنی مملکت کے باشندوں میں سے فرانقیس کواپنے مقوضات کے پڑوس میں رہنے والے ضہا جی ملٹمین کے ایک ترجمان کے ساتھ اس کے ہاں جیجا اورانہوں نے سلطان کے پاس جا کراہے فتح اورغلبہ کی مبارک باودی تو اس نے انہیں خوش آ مدید کہا اور نہایت اچھی طرح رخصت کیا اورا پنے فخر پیطریق کی طرف ماکل ہوا اور اس نے اپنے گھر کے ذخیرے سے مغرب کا عجیب وغریب متاع اور گھر بلواستعال کی چیزیں اور قیمتی سامان تحفہ میں دیا اورا پی حکومت کے کچھآ دمیوں کوجن میں کا تب الدیوان ابوطالب بن محمر بن ابی مدین اور اس کاغلام عزر الخصی میں شامل تھے مقرر کیا اور انہیں وہ سامان دے کر مالی کے بادشاہ فساسلیمان کے پاس ا پنے وفید کی واپسی سے قبل اس کے باپ کی فوتید گی کے وقت بھیجااور معقل کے صحرائی اعراب کواشارہ کہا کہ وہ آید ورفت کے دقت ان کے ساتھ آئٹیں جا کیں پی معقل میں سے جاراللہ کی اولا د کا امیر علی بن غانم تیار ہوا اور سلطان کے حکم کی اطاعت میں راستے میں ان کے ساتھ رہااور طویل سفراور بڑی تکلیف کے بعدیہ قافلہ جنگل میں مالی کے ملک تک دور تک چلا کیا تو اس نے انہیں خوش آید ید کہااور ان کی عزت افزائی کی اور بیلوگ مالی کے بڑے بڑے آ دمیوں کے وفد میں جواپیے سلطان کی تعظیم کرتے اوراس کے حق واطاعت کوا دا کرتے تھے اپنے بھیجے والے کی طرف واپس آ گئے اورانہوں نے اپنے بھیجنے والے کی مرضی اور تھم کے مطابق سلطان کاحق ادا کیااورا پناپیغام پہنچایااور سلطان کو بادشاہوں پران کے تواضع کرنے کی دجہ سے بہت عزت حاصل ہوگئے۔

egit katik <sup>den</sup>gan grapiska dan salah salah dan penganjan katik dan penganjan katik dan salah dan kepada salah

# فصل حاکم تونس کے ساتھ سلطان کے رشتہ داری کرنے کے حالات

جب سلطان ابو یکی گی بینی سلطان ابوالحن کی مجبوبه لونڈیوں کے ساتھ طریق بیس اس کے خیموں بیس فوت ہوگئ تو اس کے دل بیس اس کا مم باتی رہ گیا کیونکہ وہ اس کی سلطنت کی عزت کرنے اور گھر کی نگرانی کرنے اور معاملات بیس کا میاب ہونے اور ترفہ کے اصولوں اور صحبت میں لذت بیش سے فائدہ اٹھانے کی بہت دلدادہ تھی کی اُسے خیال آیا کہ وہ اس کی بہن کو اس کے عوض بیس حاصل کرے اور اس کی منگئی کے بارے میں اس نے اپنے ولی عریف بن کی امیر زخبہ اور اپنی کو اس کے عوض بیس حاصل کرے اور اس کی منگئی کے بارے میں اس نے اپنے ولی عریف بن کی امیر زخبہ اور اپنی کو جوں اور نیکس کے کا تب ابوالفصل بن عبداللہ بن ابی مدین اور اپنی مجلس کے فقیہ الفتو کی ابوعبداللہ محمد بن سلیمان اسطی اور اپنی غلام عزر الحصی کو بیم جاپس وہ ۲ ہو ہے میں پنچے اور ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا گیا اور اس نے ان کی صد درجہ تکریم کی۔

حاجب ابوعبداللہ کی سلطان سے سازش : اور جب ابوعبداللہ بن تا فراکین نے ان کی آمد کی فرض کے بارے میں اپنے سلطان سے سازش کی اوراس نے اپنے حرم کو اطراف کے حملوں اور لوگوں کے تحکم سے بچاتے اوراس شم کی دلین کی عظمت کی خاطران بات کے مانے سے انکار کر دیا اوراس کا حاجب ابن تا فراکین سلسل اس کے سامنے اس کام کی اہمیت کم کرتا رہا اوراس مثلّی کے رد کرنے کے بارے میں اس پر سلطان ابوالحن کے حق کی عظمت بیان کرتا رہا کیونکہ ان دونوں کے درمیان رشتہ اور دوئی کے بچھ گزشتہ عہد و بیان بھی سے بہاں تک کہ اس نے اس کی بات مان کی اوراس کی ضرورت پوری کے درمیان رشتہ اور دوئی کے بچھ گزشتہ عہد و بیان ان دونوں کے درمیان رشتہ داری ہوگئی اور حاجب دلین کے مامان کی تیاری کم کرتا درائی الاوّل ہوئے ہوئی کہ اس نے پوری تیاری کم کرتا درائی الاوّل ہوئے ہوئی کا مامان کی تیاری کم کرتا درائی الاوّل ہوئے ہوئی کا حام اور اس کے بیان کہ کہ اور اس نے بیان کہ کہ دورائی کہ ناوراس کے تیاری کا حام اور اس کے جو کے اور موالا نا سلطان ابو یکی نے اپنے کے بار کے جو کے اور اس کے بیان کہ کہ تھی جو کہ نے اور اس کے بیان کہ کہ ناوراس کے بیان کہ کی دوات کی جو اور اس نے بیان آئی دروازے سے موحد بین کے مشائح کی جو بی کا لیڈرعبدالواحد بین مجدائین کماز پر تھا وہ دلین کی رکاب میں اس کے بیان آئی وہ خوال کی بہت عزید کی دوات کی جرائل گئی اور جب وہ اور سب کے سب سلطان کی بات عزید کی دوات کی جرائل گئی اور جب وہ اور سب کے سب سلطان کے بیاں پنچے تو اس نے ان سے تعزیت کی اور ان کی بہت عزیت کی اور اس نے وہوں سے کے جو کی گوری سے کے مالی فضل کے سلطان ابوالحین کے بیاں پنچے تو اس نے ان سے تعزیت کی اور ان کی بہت عزیت کی اور اس نے وہوں سے جوائی فضل کے سلطان ابوالحین کے بیاں پنچے تو اس نے ان سے تعزیت کی اور ان کی بہت عزیت کی اور اس نے وہوں سے جوائی فضل کے سلطان ابوالحین کے بیاں پنچے تو اس نے وہوں کی دوران کے وہوں کی دوران کی بہت عزیت کی اور اس نے وہوں سے کو میان کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی بہت عزیت کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دورا

ساتھ جوعبد کیا تھا کہ وہ اس کے باپ کی دراثت کے حصول میں مدد دے گا اسے بہت اچھی طرح پورا کیا ہیں وہ گھر میں اس کے ساتھ مطمئن ہوگئی یہاں تک کہ وہ سلطان کے مددگاروں میں شامل ہوکر اس کے جھنڈوں تلے افریقہ چلا گیا۔ ان شاءاللہ۔

# 

# ا فریقہ پرسلطان کے چڑھائی کرنے اور اس پرغالب آنے کے حالات

اگرسلطان الویجی کی دوتی اور رشته کاپاس ند ہوتا تو سلطان الوائحن کی آ کھا فریقہ کی حکومت کی طرف آخی ہوئی تھی اور ہوتا اور وہ اس کے لئے اوقات مقرر کرنے لگا اور جب اس نے رشتہ کے بارے بین اسے پیغام جیجا اور تلمسان میں بیات مشہور ہوگی کہ موحدین نے اس کی مثلی کو دور کیا اور حلیات کا رجر کھولا اور فون کی کمزور بوں کو دور کیا اور اس نے مغرب اقصی پراپ بوتے مضور بن امیر ابو مالک کو امیر مقرر کیا اور حسن بن کھولا اور فون کی کمزور بوں کو دور کیا اور اس نے مغرب اقصی پراپ بوتے مضور بن امیر ابو مالک کو امیر مقرر کیا اور حسن بن سلیمان بن ترزیکن کو پولیس کے مضوط کرنے میں لگا دیا اور اسے نواح پرامیر مقرر کیا اور افریقت پرچ ھائی کرنے کی نیت کو پوشیدہ در کھر تلمسان کی طرف کوچ کر گیا اور جب اسے ضرور ت کی تحمیل اور ذیاف کی بھی خربی گئی تو اس کا اراوہ ہے ٹھا پڑ کی امار ت کے اور جب رجب دجب کی میان کر چکے بین کہ اس نے اپنے بیغی میں مامان ابویکی فوت ہوگیا اور جبیا کہ ہم بیان کر چکے بین کہ اس نے اپنے بیغی کی امار ت کے قاور ابن تا فراکین نے آمے موحدین کی حکومت میں رغبت دلائی اور اس کے بیچھے ہی خبر آگئی کے عمر نے اپ بھائی احمی کو ولی عہد تول کے اور ابن کے بیچھے ہی خبر آگئی کے عمر نے اپنی بھائی احمی کو ولی عہد تول کی اور اپنے باپ کی حمید کو صائع کی اور اپنے بھائی کے خون کو رائیگاں کیا تھا اور ان کے معرف کی روساطان نے اپنی تحرین کو رائیگاں کیا تھا اور ان کے مطلان ناراض ہوگیا اس لئے کہ عمر نے اپنے باپ کے عہد کوضائع کیا اور اپنے بھائی کے خون کو رائیگاں کیا تھا اور ان کے مطلان ناراض ہوگیا اس لئے کہ عمر نے اپنے باپ کے عہد کوضائع کیا اور اپنے بھائی کے خون کو رائیگاں کیا تھا اور ان کے مطلان ناراض ہوگیا اس لئے کہ عمر نے اپنے باپ کے عہد کوضائع کیا اور اپنے بھائی کے خون کو رائیگاں کیا تھا اور ان کے بی بھوٹ کی دو سے ان پر تائی تھا ہو اس نے اپنی تحریل کی دو سے ان پر تائم کی تھی۔

افرافتہ مرچر هائی بن اس نے افریقہ پر چڑھائی کرنے کا پختدارادہ کرلیا آورخالد بن عزہ بن عربھی تیار ہوکر چلنے کے لئے اس کے پاس آگیا بس اس نے عطیات کارجٹر کھول دیا اور لوگوں میں افریقہ کی طرف جانے کا اعلان کر دیا اور ان کی کمزوریوں کو دورکیا اور مولا نا امیر ابو یکی کا بوتا المولی ابوعبداللہ جو بجائیا کا حاکم تھا۔ مآب کے قریب آپنے دادا کی وفات کے

بعد سلطان ابوالحسن کے پاس اپنے باپ کی سفارت لے کراوراس سے اپنی عملداری پر قائم رہنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آیا اور جب وہ اس سے مایوں ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ خودافریقہ پر چڑھائی کرنے لگا ہے تو اس نے اس سے اپنے مقام کی طرف دالیس جانے کا مطالبہ کیا تو اس نے اس کے مطالبہ کو پورا کردیا اور وہ بجابیہ کی طرف چلاگیا۔

اور جب سلطان نے اس بے چی عیدالانتیٰ کی رسم ادا کر لی تواس نے اپنے بیٹے امیر الوعنان کومغرب اوسط کا امیر مقرر کیا اور اے حکم دیا کہ وہ اس کے تمام امور کی نگرانی کرے اور اس کے ٹیکس جمع کرنے کا کام بھی اسے سپر دکیا اور خود افریقہ جانے کے ارادے سے کوچ کر گیا اور وہ اور حجرا کا امیر خالدین جزہ اپنے مددگاروں کے ساتھ چلے اور جب وہ وہران میں اتر اتو وہاں اسے قسطیلہ اور بلادالجرید کا وفد بلاجس کی پیشوائی اس کا امیر جنگ اور اس کے بھائی عبد الملک کی امارت کا مد دگاراحدین کی اورامیر تو زریجیٰ بن بملول جوامیر ابوعمر العباس ولی عبد کے خروج کے بعد تو زرسے اس کے پاس آگیا تھا اور وہیں تونس میں فوت ہو گیا تھا اور رئیس نفطہ احمد بن عامر بن عابد کررہے تھے بید ونوں ولی عہد کی وفات کے بعدای طرح ان کے پاس واپس چلے آئے تھے کس بیرؤساءاپ ملک کے سربرآ وردہ لوگوں کی جماعت کے ساتھ اسے دہران میں ملے اوراس کی بیعت کی اوراس کی اطاعت کاحق ادا کیا اورامیر طرابلس محدین ثابت ان کے ساتھ شامل نہیں ہوسگا تھا اس نے اپنی بیعت ان کے ساتھ بھیج دی تو اس نے ان کے وفد کی عزت کی اور انہیں ان کے امصار کا امیر مقرر کر دیا اور انہیں ان کی عملداریوں کی طرف بھیج دیااوراس نے احدین کی کواپی رکاب کے ساتھیوں اورائیے مددگاروں میں شامل کرنے کے لئے پیژلیا اورجلدی جلدی چلنے لگا اور جب وہ بجائیہ کےمضافات میں بن حسن میں اتر اتو وہاں اس کوامیر بسکرہ وبلا دالزاب منصور بن فضل بن مزنی اینے اہل وطن کے ایک وفد کے ساتھ امیر زواد دہ یعقوب بن علی بن احمد اور بجائیہ اور شطنطنیہ کے مضافات کا صحرائی امیر ملے' پس وہ انہیں عزت واکرام کے ساتھ ملا اور انہیں اپنے ساقہ میں شامل کرلیا اور اس نے اپنے باپ کے یرور دہ قائد حموین کچی عسکری کواپنے آ گے بھیجااور جب اس نے بجابیہ کے میدان میں پڑاؤ کرلیا تو ابوعبداللہ اور ال شہرنے سلطان کے خوف اور محبت سے اس کی بات نہ مانی اور اس کے اردگرد سے منتشر ہو گئے اور ان کے مشائخ قضا ، فتو کی وشور کی سلطان کی مجلس میں گئے اور اس کا حاجب فارح بن سیدالناس ان سے پہلے اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کی اطاعت اختیار کر کی اوراس نے اے اس کی سوار یوں کی ملا قات کرنے باہر نگلنے کے لئے واپس جیجاادروہ چلا گیا اور جب اس کے جینڈ پےشہر کے قریب ہوئے تو مولی ابوعبداللہ نے جلدی کی اوراُ سے شہر کے میدان میں ملااورا پے چیچے رہنے کے بارے میں عذر کیا تو اس نے اس کا عذر قبول کیا اور عزیز بیٹے کی طرح اس سے حسن سلوک کیا اور سنین کے نواح میں کومیہ کی عملداری اسے جا گیر میں دی اور تلمیان میں اس کا وظیفہ بڑھا دیا اور اے اپنے بیٹے ابوعثان حاکم مغرب کے ساتھ کر دیا اور اے اس کے متعلق وصیت کی اور وہ بجابیہ میں داخل ہوا تو اس نے ان ہے بےانصافیوں کو دور کیا اور ٹیکس کا چوتھائی حصہ انہیں معاف کر دیا اور اس کی سرحدوں کے احوال برغور وفکر کیا اور ان کو درست کیا اور ان کے شکافوں کو پر کیا اور وزراء کے طبقہ اور اس کے نمائندوں میں سے محد بن النوار کواس کا امیر مقرر کیا اور اس کے ساتھ بنی مرین کے محافظ اور اپنے درواز ہے سے خراج کے کا تب برکات بن صون بن البواق کوا تارااورخود چلنے کے لئے تیار ہوکرکوچ کر گیااورقسطینہ میں اترا۔

ابوز بدكى بيعت : اورقنطيد كامير ابوزيد جومولانا سلطان ابويكي كابوتا تفااس في اوراس كودونول بعائيول

الوالعباس احداورا او بیخی ترکیا اوران کے بقیہ بھائیوں نے اس کی بیعت کی اس کی خاطرا پی عملداری سے وست بردار ہو

گئے اور سلطان نے تکمسان کی عملداری بیل سے انہیں ندرومد دے دیا اور مولی ابوزید کواس کا امیر مقرر کیا اور اس کے تیک کے جمع کر نے بیل اسے اپنے بھائیوں کے لئے نمونہ بنایا اور شہیں داخل ہوگیا اور حجہ بن عباس کواس کا امیر مقرر کیا اور عباس بن عرکوا پی تو م بی عسکر کے ساتھا اس کے پاس اتارا اور تو اودہ کی جاگیروں کو واگر ارکیا اور و بین براس کے دور کے کھو ب میں موراد اور صحرا کے امیر عمر بن حز ہے آئی سوار یوں کو دوڑ آتے ہوئے اس سے ملاقات کی اور و بین براس نے اسلطان اور چی کے اور و بیل اس نے اسلطان اور چی کے اور اور مہلیل کے ساتھ جو کھو ب بیل سے ان کے بمسر تھوتو نس سے قابس کی جا نب کوچ کر ایک اوراس نے سلطان اور حوال کے ساتھ اور و والی کی طرف جانے سے پہلے اسے دو کئے کے لئے فوج بھیجے تو اس نے اس کے ساتھ اپنے قائد مور کے لئے فوج کے بید قائد ہوگئی کی اور اس نے پوسف میں کوچ کر گئے اور سلطان ابو ایکن نے تعلق بیل اور اس کی طرف والیس کر دیا چیراس نے مولی فضل بن مولانا بین مزنی کو فلات اور مورد ہی اور اس کی عملداری افراب کی طرف والیس کر دیا چیراس نے مولی فضل بن مولانا میں مولون کے مولی فلسلے کے جو اگا ہیں خلاش کرنے والوں کے ساتھ آگے بڑھا اور وہ قابس کی طرف والیس کر دیا چیراس نے مواور وہ کی اور اس کی عملداری افرانسان جو معلو ہی بیل حواد اس کی عملار کی اور اس کی عملاری افرانسان جو معلو ہی بیل جو اور اس کی عکومت کا ذمہ دار تھا ان کے گھسان میں اسے گھوڑ ہے سے گر پڑا پس انہیں گرفار کرلیا گیا اور دونوں کو اور توں کو اور اس کی عومت کا ذمہ دار تھا ان کے گھسان میں اسے گھوڑ ہے سے گر پڑا پس انہیں گرفار کرلیا گیا اور دونوں کو اور توں کو اور اس کی عکومت کا ذمہ دار تھا ان کے گھسان میں اسے گھوڑ ہے سے گر پڑا پس انہیں گرفار کرلیا گیا اور دونوں کو اور توں کو اور کیا گیا توں کے باتھ بھیجے دیا۔ اس کی عکومت کا ذمہ دار تھا ان کے گھسان میں اسے گھوڑ ہے سے گر پڑا پس انہیں گرفار کرلیا گیا اور دونوں کو اور توں کو ایک کیا گیا تھوں کے باتھ بھی جو رہ

ابوالقاسم بن عنو کی گرفتاری : اورایک جماعت قابس چلی گی اور عبدالملک بن کی نے امیر ابوابو هفت کے ساتھی اور

انہوں پا بجو الاسلطان کے پاس بھیج دیا اور سلطان نے اپنی فوجوں کو قسی کی طرف بھیجا اور بی عیکا اور کی جی بھی کے رشتہ انہیں پا بجو الاسلطان کے باس بھیج دیا اور سلطان نے اپنی فوجوں کو قسی کی طرف بھیجا اور بی عکم اوران کی ساتھ کی دشتہ کی دار ہی بی بی سلیمان کو ان کا سالا رمقر رکیا اور احمد بن کی کو اس کے ساتھ بھیجا ' پس وہ و نس میں اتر کر ان پر قابض ہوگے اور این کی وہاں سے اپنی بھی کے دشتہ کی وہاں سلطان کے اس کے معلم اور کی علم اوران کا سالا رمقر رکیا اور احمد بن کی کو اس کے ساتھ بھیجا ' پس وہ و نس میں اتر کر ان پر قابض ہوگے اور این ساتھ مالور اس سے اسے اور اس کے خواص کو سواریاں اور خلعتیں وینے کے بعد وہاں بھیجا تھا اور سلطان نا جہ میں اتر ااور وہاں اسے قاصد امیر ابو تقص کے سرکے ساتھ مالور پڑی فتح حاصل ہوئی بھروہ تو نس کی طرف کو جا کہ اور اس کی اور اس کی اطاعت احتیار کی اور تو ٹی واپس آگے وفد اور اس کے خواص کی ورواز سے تابی کی درواز سے تابی کی کی درواز سے تابی کی درواز سے کی کا بھائی ابو عبداللہ می اور اس کے بھائی ابو عبداللہ می اور اس کے بھائی فارس نے بھائی فارس نے جو کی تابی سے مائی خالد کا بیٹا امیر ابوعبداللہ موار ہوئے نے دونوں جب سے اس کے بھائی ابوعبداللہ می اور اس کی بھائی فارس نے تو دی کیا تھا ساتھ ابو می بھائی خالد کا بیٹا امیر ابوعبداللہ موار ہوئے نے دونوں جب سے اس کے بھائی ابوعبداللہ می اروز کی کیا تھا ساتھ ابو می بھائی خالد کا بیٹا امیر ابوعبداللہ موار دیں نے نیدونوں جب سے اس کے بھائی اور عبداللہ می اور تو کیا تھا ساتھ ابو می بھائی دونوں بید سے اس کے بھائی اور میں نے دونوں جب سے اس کے بھائی اور میں نے دونوں بید سے اس کے بھائی اور میں نے دونوں کیا تھا ساتھ ابود کی اور اس کے بھائی اور میں کی کی دونوں کیا تو اس کے بھائی اور کیا تو کیا تھا کی دونوں بید سے اس کے بھائی ا

قسطینہ میں اپنے بیٹوں سمیت قید سے پس سلطان ابوالحن نے ان کور ہا کر دیا اور وہ اس کے ساتھ تونس گئے اور وہ اس جماعت کی زینت سے جنہیں بنی مرین کے شرفاء اور کبراء میں شارنہ کیا جاتا تھا اور اس کے ڈیئے بیٹ گئے اور جھنڈ بہرا گئے اور جماعتیں صف درصف اس سے موافقت کرتی تھیں یہاں تک کہ وہ شہرتک پہنچ گیا اور زمین نوجوں سے موجیس مارنے لکیس اور جماری سمجھ کے مطابق اس جیسا دن بھی نہیں و یکھا گیا۔

والملك لله يوتيه من يشاء من عبادة والعاقبة للمتقين.

اورشعراء فتح کی مبارک بادوینے کے لئے اس کے پاس تونس کئے اور اس دفعہ ابوالقاسم الرموی جونو جوان ادیبوں میں سے تھاان سب سے آ گے تھااس نے اس کی خدمت میں مندرجہ ذیل اشعار پیش کئے۔

'' جب تو بلا تا ہے تو مشرق و مغرب تجھے جواب دیے ہیں اور مکہ اور بیڑب ملا قات سے خوش ہوتے ہیں اور مھر'
عراق اور اس کے شام نے کھیے آ واز دی کے جلدی آ تو کہ دین کی خوابی تمہارے ہاں ورست ہوتی ہے ہیں نے
تجھے اشارہ کیا ہے اور قریب کیا ہے کہ منابر مبارک با دویں اور ان پر داعیان حق تیرے نام کا خطبہ دیں' کیس
ہمارے ہر دور ونز دیک کے آ وی نے اطاعت کے لئے جلدی کی اور وہ اطاعت اطاعت الجی شار کی جاتی ہے
اور روحوں نے مجتب ورغبت سے تیر ااشتیاق کیا اور تو امیدوں کے لئے ظریب و دور ہوتا ہے اور روش شہر
میں مجھے لوگوں نے لبیک کہا اور تو ناصر کے افق پر دیکھ رہا تھا اور ذات الخیل سے تیرے پاس وفد آ ئے اور
تیرے ساتھیوں نے انہیں خوش آ مدید کہا اور انہوں نے بجاریکی سرخی کی وجہ سے دیر نہیں کی بلکہ شکلات ہموار

مو گئیں بچاہیا نے سرکشی کی مگر جب فوجیس آ گئیں تو تو نے پہاڑ وں کو لٹتے دیکھا اوران میں نے فرماں بر داراور اطاعت گزارنے جلدی کی اوران میں ہے جھگز الواور فسادی نے اطاعت اختیار کرلی اور تونس ایک خوف زوہ شہرتھااور تیرے پاس آ کرمخوط و مامون ہوگیااوراس کے باشندے شکاری کے لئے ایک پرندے کی طرح تصاوراس کی قوت سے وہ صاحب عز وشرف ہو گئے اور اس سے قبل تو ان کے لیڈر کی پناہ گاہ تھا اور اب توسب کی بناہ گاہ اور بھا گنے کی جگہ ہے اور وہ سمجھتا تھا کہ زمانے نے اسے تم پر فتح دی ہے پس اس نے زندگی کو جواب دیا اور زندگی خوشحالی تھی اور اس طرح ابن طالع کا حال ہے اگر چیعمر میں وہ زیادہ ہے مگر تو اس کا باپ ہے اور تیراعدل وانصاف خلفائے راشدین کی طرف منسوب ہوتا ہے اور تو نے اس کے نصیبے کے ملک اور قربانی کا جماؤ تاؤ كيااور بحراب ومركب في تخصيمايال كيااور جب بادشامول كوشراب لذت ديق ي تواى ليحقر آن لكها اور پڑھاجاتا ہے اور اگرلوگوں کی جانب مصبوی ملتی ہے تو ٹو چاشت کی رکعات پر مداومت کرتا ہے اور اگر وہ شام کی شراب نوشی کی تعریف کرتے ہیں تو تیری شراب شام کومرتب ذکر پڑھنا ہے اور اگر وہ بدا خلاق ہیں اور جاب اختیار کر گئے ہیں تو تو نہ بداخلاق ہے اور نہ جاب اختیار کرنے والا ہے اور خصائل نے تجھ سے بزرگ حاصل کی ہے جب زمانہ کر وا ہوجاتا ہے تو وہ شیریں اور میٹھے ہوجاتے ہیں' جس طرح قوم کے پیشوا گھر کو مضبوط بناتے ہیں تو قحطان اور یعرب ان کے فخر میں اضافہ کردیتے ہیں وہ بہا دروں کے دل کومطیع کر چھوڑتے ہیں اور عبیداورا غلب ان کے مقابلہ ہے گریز کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ باوشاہ ان کی بناہ میں آئے ہیں ا وہی بڑے اور بڑی زمین والے ہیں اور وہی بڑی سلطنت کے مالک ہیں اور ان کا گھر سات آ سانوں کے اوپر بنا ہوا ہے اور بغدادان کی جنگ سے صد کرنے لگا ہے اور ہتھیار جا ہتے ہیں کدوہ ان کے رشتہ دانہوں ان کے بیت المجد سے ستارے روش ہو گئے ہیں اور مشرق ومغرب ان سے بوے مرتبے والے ہو گئے ہیں' جمرت ہے کہ ان کا ایک گروہ غریبہ میں ہے جسے عجمی بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ عرب بن جاتا ہے اور عبدالحق ٔ طالب حق ین کر کھڑا ہوا ہے کہی جس چیز کی طلب میں وہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے ضائع نہیں ہوتی اوراس نے یعقوب کو یجھے چھوڑا ہے جواس کے راہتے کی اقتراء کرتا ہے اور وہ اس میں غلطی نہیں کرتا اور وہ اچھارات ہے اور اس نے عثان کو پیچیے چھوڑا ہے خدا کی قتم وہ اس بات پر پٹنتہ یقین رکھتا ہے کہ اسلام ایک راستہ ہے اور اس نے خدا کی راہ میں کئی حملے کئے ہیں اور جن چیز وں کو کقار نے بلند کیا تھاوہ پر باو ہوگئی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے ایخ احمان کو پورا کرنا چاہا۔ تو ہم سے اطاعت گزار اور گنهگارنے اس کی ذمہ داری لے لی۔ دین حنیف کے نشان نے تھے ہے انکارکیا کہ تاریکی حق کی کرن سے خالی ہولی تو وہ چیز لایا ہے جے اللہ اپنی رضامندی کے دستہ پر علنے والے کے لئے پند کرتا ہے اللہ رح حکم سے میرحق کے قیام کا وقت ہے اور تیری طرف سے ایک ماہر تیر انداز اس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے بندے تہارے بیروکار ہو گئے ہیں اور انہیں تمہاری جانب سے مراجب ومناصب ملے ہیں اور فریب کاری ہے حملہ کرنے والوں بروہ مصیبت آئی ہے جس نے ان کے عزائم کر در کر دیے ہیں ادران کے باس ایک نگران واعظ کھڑا ہے ادر تو نے راہ خدا میں سیجے کوشش کی ہے ادر کفار تیری جنگ سے خانف ہو گئے ہیں اور تو نے غارت گروں کے ہاتھ سے امت کو بیایا ہے اور یہ بہتر جہاد بلکہ واجب جہاو ہے اور دنیاوہن بن گئ ہے جے تیرے مم سے نافذ تقدیر لئے جاتی ہے اور ہر شمر کے لوگوں نے

تیری تمنا کی ہے اور ہرز مین تیرے ذکر سے سر سز ہو جاتی ہے اور زمین ایک منزل ہے جس کا تو ما لک ہے اور وہاں جب کرنے والا معظم میں فروکش ہوتا ہے تو نصف زمین پر ورا شت کے ذریعے اور نصف کو حاصل کر کے مالک ہوا ہے لیس ورا شت اور کائی کی سب زمین انچھی ہے اور ایک فوج پائی اور کشتیوں پر سوار ہوتی ہے اور دوسری فوج تیز رفتار تیلی کمر والے گھوڑ ول پر سوار ہوتی ہے اور ایک فوج عدل والفاف اور تقوی کی ہے اور عدل کو تی ہے اور سال کو قتی ہے اور ایک فوج عدل والفاف اور تقوی کی ہے اور کا خدا کی تم یہ سب سے قیمتی اور غالب فوج ہے ہر سواری سوار کو زینت وی ہے اور سوار سے مواری زینت وی ہے اور سوار کے دار اور کا نے والی ہے اور کھنے حال کہ تا ہوں کی اور خوار ہے والی ہے اور کھنے ہوئے اس جن مواری نینت میں کہ تا ہوں جو رہے اور وہ ہوئے اور مرکفوار چک دار اور کا نے والی ہے اور کھنے ہوئے اس جن موٹ ہیں اور کتنے ہی کا تب ہیں جن کی بی کا تب ہیں جن کی کا تب ہیں جن کی گئی ہوں کے گئی مورج وہ ہے اور وہ کی گھر ہوئے ہیں اور کتنے ہی کا تب ہیں جن کی بین موٹ کی کا جو بیل کی جگول کا میار اکار نہیں کرتا اور وہ کی گھر کی کا عرب کی کا تب ہیں جن کی بین کرتے ہیں اور اس کی کھر ہی کا تب ہیں جن کی بیار نے والی قوم کی کھو پڑی پر مارتا ہے دیکھنے وہ اقوال میں کرتا ہوں کی کھر بیار سے شرک کے جو سال ہے جو گئی رہے دوسر کی کھر ہی کی ہو کہ کی ہور کی ہور ایس پر داور دی دامن ناز کرتے ہیں اور اس علم ایک دیک ماصل ہے جو گئی رہ کو کی کو کی کی کی کی ہور کی جو در اور کی دار کی کی اور اس کی وجہ سے دنیا ہیں بھر بال چر بال چھر ہو ہی بلند شان گر وہ ہے کہ جب کی گھائی میں اور اس کی وجہ سے دنیا ہیں بھر بال چھر بالے اور ہوتی بلند شان گر وہ ہے کہ جب کی گھائی ہیں اور اس کی وہ کی کی طرف درخ کرتا ہے۔

اور تجھے دنیا کے ہر میم اور مسافر پر جوآتا جاتا ہے فضیات حاصل ہے اور اے عاول! رضا منداور متحقی مالک اس کے بلند منا قب پڑھے اور کھے جائیں گے تو نے ہم میں احسان کا وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس سے تونس دورونزد یک کے آدی کو برابر کر دیا ہے اور تو نے عرادت گزاروں میں ہے ہوتے ہوئیں بلند کر دیا ہے اور تقی تیرے قریب ہوتا ہے اور تو نے عالم ہوتے ہوئے ملم کی قدر کو بلند کیا ہے پی علم اور طالبان علم کو تیری ضرورت ہے بہل ہر قاتل پر تیری مدح فرض ہے اور کون خص ریت کو شار کرسکتا ہے اور تجب ہے کہ تو کو تیری ضرورت ہے بہل ہر قاتل پر تیری مدح فرض ہے اور تیرے ہاتھوں سے جے نسبت ہے اور تیرے ہاتھ ہیں دیتا ہے سواریاں عطا کرتا ہے اور بیند کرتا ہے اور سمند رکو تیرے ہاتھوں سے جے نسبت ہے اور تیرے ہیں جس ہے گوگوں کا کھانا بینا خوشگوار ہواور تو ہمیشہ ہی اپنی پر درگی کی بلند یوں پر چڑھتا رہے اور تیرا جمونا وہمن مصیبت زدہ اور مقتول رہے۔ تو نے اس کے ساتھ اپنی انتہا کی بلند یوں پر چڑھتا رہے اور تیرا جمونا وہمن مصیبت زدہ اور مقتول رہے۔ تو نے اس کے ساتھ اپنی انتہا کی خواہشات کو یالیا ہے بین ذکوئی ایجا کام وشوار ہوتا ہے اور نہ شکل ہوتا ہے۔

et protegy for the configuration of the protection of the configuration 
wanter the transport of the real statements of the first of

"最高等的,这样,最为就是的特殊,这样,就不是有效的,我们就是这种,这个人的是一点的。"

Application of the first parties of the control of the second

#### en propieta de la compresa del compresa de la compresa del compresa de la compresa del la compresa de  la compresa de la compr

# قیروان میں سلطان ابوالحن کے ساتھ عربوں کے جنگ کرنے اوراس دوران میں ہونے

#### والے واقعات کے حالات

بی سلیم کے بیکھوب افریقہ میں صحرا کے رؤساء تھے اور انہیں حکومت پر فخر حاصل تھا اور وہ اس کے آغاز سے بلکہ
اس سے بھی پہلے کی دوسر سے کونہ جانے تھے اور جب سے مفری عرب آغاز اسلام میں حکومتوں اور سلطنتوں پر متفلب ہوئے یہ بنوٹیم مضافات اور جنگل ت کی طرف چلے گئے اور اپنے صدقات ہوئی شکل سے دیے اس وجہ سے فلفاء ان سے پر بیثان ہوگئے یہاں تک کہ مصور نے اپنے بیٹے مہدی کو وصیت کی کہ وہ وان میں سے کسی کی مدونہ لے جیہا کہ طبری نے بیان کیا ہے۔
یہ جب عباسی حکومت منتشر ہوگئی اور بجی موالی خود سر ہوگئے تو یہ بنوٹیلیم ارض نجد کے جنگل میں طاقت ور ہوگئے اور انہوں نے حرمین کے حاجیوں پر حملے کئے اور انہیں تکلیف پہنچائی اور جب اسلامی حکومت عباسیوں اور شیعوں میں منقسم ہوگئی اور انہوں نے دونوں حکومتوں سے ملم کیا اور راستوں کو بند کر دیا پھر عبیدیوں نے انہیں مغرب کے بارے میں اکسایا اور یہ بلالیوں کے پیچے برقہ چلے گئے اور اس کی آبادی کو بند کر دیا پھر عبیدیوں نے انہیں مغرب کے بارے میں اکسایا اور یہ بلالیوں کے پیچے برقہ چلے گئے اور اس کی آبادی کو بند کر دیا پھر عبیدیوں نے انہیں مغرب کے بارے میں اکسایا اور یہ بلالیوں کے پیچے برقہ چلے گئے اور اس کی آبادی کو بند کر دیا پھر عبیدیوں نے میں علی تعرب کے بارے میں اکسایا اور یہ بلالیوں کے پیچے برقہ چلے گئے اور اس کی قاور اس کی ظاور کی میں حکم چلایا۔

ابن عانیہ کی بعثاوت جی کہ ابن عانیہ نے موحدین کے طلاف بغادت کی اور طرابٹس اور قابس کی شرقی حدود میں کود نے لگا اور الوک معروشا م بنی ایوب کا غلام قرانش الغزی اس کے ساتھ مل گیا اور بنی سلیم وغیرہ عربوں کی پارٹیاں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئیں تو انہوں نے اس کے ساتھ مل کرنواح وامصار پر حملے شروع کر دیے اور سب فتہ کو ہوا دیے گے اور جب ابن عانیہ اور قرانش فوت ہو گئے اور آل الی حفص افریقہ میں خود مخار ہوگئی اور زواود و امیرا بوزکر یا یمی بن عبد الواحد بن ابن عانیہ اور کر ایونکر کیا جی بن عبد الواحد بن ابن حفص پر بھاری ہو گئے تو اس نے ان کے خلاف ان بن سلیم سے مدو ما گئی اور انہیں نے ان کے مسافروں کو تنگ کیا اور انہیں افریقہ میں اور انہیں ان کی طرابلس کی جولاں گا ہوں سے لے گیا اور انہیں قیروان میں اتا ارا اور وہاں انہیں عکومت میں ایک مقام اور اعتراز حاصل تھا اور جب بنی ابی حفص کی سلطنت میں انتظار ہوا اور کھو ب نے صحراکی ریاست مخصوص کر کی اور ان کے شرفاء میں فساد کروا دیا اور ان میں انتظار بیدا کرنے کی کوشش کی اور ان دونوں نے ایک دوسر سے مخصوص کر کی اور ان کے شرفاء میں فساد کروا دیا اور ان میں انتظار بیدا کرنے کی کوشش کی اور ان دونوں نے ایک دوسر سے نقصان اٹھایا اور مولا نا امیر ابو یکی اور امیر کے بھائی حزہ بن عمر کے درمیان جھڑ ااور جنگ ہور بی تھی جس میں پانسہ پلاتا رہنا تھا تو اس نے اس جنگ میں بی عبد الواد کے افریقہ سے رغبت رکھے اور اس کی سرحدوں پر قبضہ کرنے کے لا کیج سے ان

کے خلاف مدودی اور اس کے لئے اپنی فوجوں کو لاتا تھا اور بنی ابی حفص کے شرفاء کو ان سے کلراؤکر نے کے لئے مقرد کرتا تھا پھر آخر میں مولا ناسلطان ابو بھر نے اسے مغلوب کر لیا اور مولا ناسلطان ابو بھی کے بارے میں احقانہ باتوں سے دوک کر اور اس کے دوست اور مددگار سلطان ابو بھن کی تلوار سے اس کے آل یغر اس کے دشمن کو ہلاک کر کے اُسے اطاعت کی طرف کے آپ یا بین اس نے اطاعت اختیار کرلی اور اس کے غلیمی تیزی رک گئی اور اس نے بنی سلیم کو اپنے صدقات دیے پر آ مادہ کیا تو انہوں نے اس کے مجبور کرنے سے صدقات دیے پھر حکومت کی دھو کہ بازی سے قبل ہو کر مرگیا اور اس کے بیٹوں نے امارت سنجالی تو شدہی انہوں نے امور کے واقب کو مجھی اور نہ بی انہیں جنگ کر کے حکومت کے قائد پر غلبہ پانے کی سوجھی اور نہ بی انہیں جنگ کر کے حکومت کے قائد پر غلبہ پانے کی سوجھی اور نہ بی انہوں نے اس سے جنگ کی اور جب امیر ابن مولا ناسلطان کی حکومت میں اس پر تملہ کیا اور اس کے گھر کے حق میں اس پر تملہ کیا اور اس کے گھر کے حق میں اس پر تملہ کیا اور بیاس کے گھر کے حق میں اس پر تملہ کیا اور بیاس کے گھر کے حق میں اس بر تملہ کیا اور بیاس کے گھر کے حق میں اس بر تملہ کیا اور بیاس کے گھر کے حق میں اس بر تملہ کیا اور بیاس کے گھر کے حق میں اس بر تملہ کیا اور بیاس کے گھر کے جس اس کے گھر کے جس اس بر تملہ کیا اور بیاس کی دیا ہوں اس کے بیائی امیر ابوحفص نے اس پر تملہ کر کے اسے تی کہ کر دیا۔

ابوالہول بن حمر ہ کافل : اورجس روز وہ شرییں داخل ہواای روز اس نے ان کے بھائی ابوالہول بی حمر ہ کو گرفتار کرایا اور قصبہ میں اپنے گھر کے دروازے پر باندھ کراہے قل کر دیا اور وہاں ان کے پیچے پڑگیا اور وہ سلطان ابوالحن کے پاس علے آئے اور انہوں نے اسے افریقد کی حکومت کے متعلق رغبت دلائی اور اس سے اس کے بارے میں مدوطلب کی اور جب سلطان نے وطن پر قبضہ کیا تو اس کے غلیے کا حال موحدین کے غلیے کے حال سے اور صحرا پراس کی شاہی ان کی شاہی سے مخلف تھی اور جب اس نے حکومت پر ان کے غلبے اور نواح وامصار میں اس نے انہیں جو بکثرت جا گیریں دی تھیں انہیں و یکھا تواہے ناپیند کیا اور موحدین نے جوامصارانہیں جا گیرمیں دیے تھے اس کے بدلے میں انہیں مقررہ عطیات دیے اور ان کاٹیکس زیادہ کردیا اور صحرائی رعیت نے اس کے پاس شکایت کی اور ٹیکس کے عائد ہونے سے جےوہ خفارہ کہتے تھے ان کے ساتھ جو بے انصافی اورظلم ہوا تھا اس کی بھی شکایت کی تو اس نے انہیں اس سے روک دیا اور رعایا کوجھی اشارہ کیا کہ وہ انہیں اس سے روک دیں تو وہ پریثان ہو گئے اور ان کے ارادے خراب ہو گئے اور حکومت کا دباؤان پر بڑھ گیا تو وہ اس کی گرانی کرنے گے اور ان کے دوبان اور بوادی نے بھی بیاب سن کی اور انہوں نے بنی مرین کے خدام اور افریقہ کی سرحدوں اوران کے شکافوں کے میگز نیوں پرحملہ کر دیا اوران کے اور سلطان اور حکومت کے در میان ماحول تاریک ہوگیا اور مہدیدے واپسی کے بعدوہاں کے مشائخ کا ایک وفدتونس میں اس کے پاس آیا جن میں خالد بن حز واوراس کا بھائی احمداور خلیفہ بن عبداللہ بن مسکین اوراس کاعم زاد خلیفہ بن بوزیر جو اولا دقوس میں سے تھا' شامل تھے' پس سلطان نے انہیں خوش آید بدکہااوران کی عزت کی پھرامیر عبدالرحن بن سلطان ابو یجی نے زکر یا بن اللمیانی کوجواس کے مددگاروں میں شامل تھا' اس کے قریب کردیا اور آس کے حالات میں سے رہی ہے کہ وہ معرین اپنے باپ کی وفات کے بعد سرے پیل مشرق سے والیس آگیا تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس نے جہات طرابلس میں اپنی دعوت دی اور ذباب کے اعراب نے اس کی تابعداری کی اور حاتم قابس عبدالملک بن علی نے اس کی بیت کی اور سلطان کی غیر حاضری میں تامریز وکت کو برباد كرنے كے لئے اس كے ساتھ تونس گيا جيسا كہ ہم بيان كر يك جيں اوركى روزتك اس پر قبضہ كے ركھا اور جب اے سلطان

کی واپسی کاعلم ہوا تو وہاں سے بھاگ گیا اور تلمسان میں عبد الواحد بن اللمیانی سے چٹ گیا یہاں تک کے سلطان ابوالحن اپنی فوجوں کے ساتھ اس کے قریب آگیا تواس نے انہیں چھوڑ دیا اور اس کے یاس گیا اور اس نے اسے عزت کے مقام پراتارا اور بیاس کے مددگاروں میں شامل ہوگیا یہاں تک کہ اس نے تونس پر قضہ کرلیا اور اس وفد کی آمد کے بارے میں اس کے یاس شکایت کی گئی کہ انہوں نے اس کے بعض نو کروں کے ساتھ سازش کی ہے اور اس سے اپنے ساتھ جانے کا مطالبہ کیا ہے تا کہ وہ اسے افریقتہ کی کہ انہوں نے اس کے بعض نو کروں کے ساتھ سازش کی ہے اور اس سے اسے ساتھ جانے کا مطالبہ کیا ہے تا کہ وہ اسے افریقتہ کی امارت دے دیں اور اس نے سلطان کے پاس اس امر سے بریت کا اظہار کیا ہیں انہیں محل میں حاضر کیا گیا اور سلطان نے گیا اور حاجب علال بن محمد بن مصمود نے انہیں زجر وتو بڑی کی اور اس کے تکم سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور سلطان نے عطیات کا دفتر کھول دیا اور عید افظر کی عبادت کی اور اس کے بعد شہر کے گوشے میں سچوم مقام پر پڑاؤ کر لیا اور میگڑ یوں اور فوجوں میں اطلاع بھیجی تو وہ اس کے بیاس آگئے۔

اولا دا بواللیل اوراولا دقوس کے وفد کی گرفتاری اوراولا دابواللیل اوراولا دقوس کواپے وفد کے قید ہونے اور ان کی خاطر سلطان کے پڑاؤ کرنے کی خبر ملی تو زمین باو جودا پی وسعت کے ان پرنٹگ ہوگئی اورانہوں نے موت کا معاہد ہ کیا اورانہوں نے اولا دمہلہل بن قاسم بن احمد کی طرف جوان کے ہمسر تھے پیغام بھیجا جواپنے سلطان ابوحفص کی وفات کے بعد صحرامیں ملے گئے تھے اور سلطان کے مطالبہ سے فرار کرتے ہوئے افریقہ سے الگ ہو گئے تھے کیونکہ وہ ان کے دشمن کے مددگار تھے کیں ابواللیل بن حمزہ اپنی جان پر تھیل کر انہیں سلطان کے خلاف خروج کرنے پر متفق کرنے کے لئے ان کے پاس گیا تو انہوں نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ چل پڑے اور بلا دالجریدیں توزر مقام پر بنی کعب اور چکمہ کے سب قبائل آئے اور انہوں نے آپس کے تمام خون معاف کے اور ایک دوسرے کو ملامت کی اور موت پر بیعت کی اور انہوں نے ملک کے شرفاء میں سے امیر مقرر کرنے کے لئے آ دمی حلاش کیا اور انہیں جنگ کے ولالوں نے ابی دیوس کی اولا دمیں ہے ایک آ دمی کے متعلق بتایا جواس وقت ہے جب سے خلفائے بن عبدالمؤمن میں سے بنی مرین نے مراکش پر قبضه کیا تھا'ان کا شکار تھا اور اس کے حالات میں سے بیہ بھی ہے کہ اس کا باپ عثان بن اور لیس بن ابی دیوس اپنے باپ کی وفات کے وقت اندلس چلا گیاا وروہاں پرشلونہ میں بنی ذباب کے تیخ مرقم بن صابر کے ساتھ رہنے لگا اور جب وہ اس کے بندھن ہے آزاوہوا تو برشکونہ سے روگر دانی کرنے کے بعدان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا تو وہ اس کے ساتھ وطن ذباب کو چلا گیا اوران اس نے ان دونوں کواس مال کے معاوضہ میں جوان دونوں نے اپنے ذمہ لیا تھا بحری بیڑے سے مدد دی اور طرابلس کے نواح اور جبال بربر میں اتر ااور وہاں اپنی دعوت دی اور ڈباپ کے تمام عرب اس کی دعوت کے ذمہ دارین گئے اور اس نے طرابلس ے جنگ کی طرامے سرنہ کرے اے پھر احمد بن ابواللیل نے جوافریقہ میں کھوب کا سر دارتھا اس کی بیعت کی اور وہ اے تونس ئے آیا گرافریقہ میں هصی دعوت کے رسوخ اور بنی عبدالمؤمن کی امارت کے خاتمے کی وجہ ہے اس کا کام ندین سکالیس بیان کے معاملے کو بھول گیا اور سے عثان بن اور لیس خارش سے فوت ہو گیا پھراس کے بعد اس کا بیٹا عبد السلام بھی فوت ہو گیا اور اس نے تین بیٹے چھوٹے جن میں سب سے چھوٹا احمر تھا اور وہ ماہر کاریگر تھا اور سفر کی صعوبتوں کے بعد وہ تونس چلے گئے اور انہوں نے خیال کیا کہان کے باپ کا حال بھلادیا گیا ہے۔

<u>سلطان ابویجیٰ کاانہیں گرفتار کرنا پسلطان ابویجیٰ نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا پر انہیں ہو کے میں </u>

اسكندريه كي طرف جلاوطن كرديا اوراحد افريقه كي طرف لوث آيا اورتوزر ميں اتر كرسلائي كا كام كر كے گزارہ كرنے لگا اور جب بن كعب اوران كے حليفوں اولا دقوس اور ديگر قبائل علاق كے خيالات ہم آ پنگ ہو گئے تو انہوں نے اسے بلايا اور بيد تو زرے ان کے پاس گیا توانہوں نے اے امیر مقرر کرلیا اور اس کے لئے کچھ خیمے آلہ فاخرہ لباس اور عمرہ گھوڑے جمع کئے اوراس کے لئے علامت سلطان قائم کی اورا پے جیموں سمیت اس کے اردگر دجمع ہو گئے اور سلطان سے جنگ کرنے کے لئے کوچ کر گئے اور جب اس نے ۸۷ کے کوعیدال منح کی عبادت ادا کر لی تو ان سے جنگ کرنے کے لئے تونس کے میدان سے کوچ کر گیا اور بڑی خوشی کے ساتھ تونس اور قیروان کے درمیان ثنیہ کے میدان میں ان سے ملاتو وہ اس کے آگے بھاگ ا تھے اور انہوں نے شکست کھا کر بھی بوی بے جگری کے ساتھ اس سے جنگ کی اور اس نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے قیروان کوحاصل کرلیا اورانہوں نے دیکھا کہ اس ہے بیچنے کی کوئی جگہنیں اورانہوں نے ایک دوسرے کو جنگ پر پھڑ کا یا اور موت قبول کرنے پرا نفاق کیا اور سلطان کی فوج میں ہے بنوعبدالوا دُمفراوہ اور بنوتو جین نے ان کے ساتھ سازش کی پس وہ بنی مرین برغالب آ گئے اور انہوں نے اس دن کی صبح کوان ہے جنگ کرنے کا وعدہ کیا تا کہوہ اپنے جھنڈوں کے ساتھان کے پاس آ جائیں اور انہوں نے سلطان کے پڑاؤ پر تملہ کر دیا اور بیآ لہ اور فوجی تیاری کے ساتھ ان کے پاس گیا 'پس میدان کارزار میں کھلیلی کچ گئی اور بہت ہے لوگ ان کے پاس آ گئے اور سلطان قیروان کی طرف چلا گیا اور ۸محرم و سم مے جو کواپٹی فوج کے ایک دیتے کے ساتھ اس میں داخل ہو گیا اور عربوں کے پچھلے دیتے اس کے تعاقب میں گئے اور انہوں نے پڑاؤ کی طرف سبقت کر کے اسے لوٹ لیا اور سلطان کے خیمے میں داخل ہو گئے اور اس کے ذخیرے اور اس کی بہت مستورات پر قبضہ کرلیا اور قیروان کا گھیراؤ کرلیااوران کے قیموں نے ایک باڑ بنا کراس کا گھیراؤ کرلیااوران کے بھیڑیے زمین کی اطراف میں شور كرنے لگے اور ہرجگہ ہے جنگ كوآ واز دینے والے آگئے اور تونس میں اطلاع پہنچ گئ کیں سلطان كے مدد گاراورمستورات قصبه بیں محفوظ ہو گئے۔

ابن تا فراکین کا ان کے پاس جانا اور سلطان کے مددگاروں میں سے ابن تا فراکین قیروان سے ان کے پاس گیا تو انہوں نے اسے اپنے سلطان احمد بن افی دبوس کی جابت پر مقرر کر دیا اور اسے قصبہ تو نس کی طرف جنگ کرنے کے لئے بھیج دیا اور وہ جلدی سے اس کی طرف گیا اور موحدین کے شیوخ اور عوام اور فوج کے تخلوط گروہ اس کے پاس آگے اور انہوں نے قصبہ کا محاصرہ کرلیا اور بار بار اس سے جنگ کی اور اس کے محاصرہ کے لئے بختی نصب کی اور اس کا سلطان احمد بھی اس کے بیچھے بچھے بی پھیے بی گئی گروہ اس کے باس کے سامان احمد بھی اس کے بیچھے بی پھیے بی گئی گروہ اس کے باس کے اور وہ اس ان کا کوئی کا م نہ بنا اور کیوب میں اختیا رہوگی اور اولا وابوالیل بن حزہ نے فودان سے مساسلوک کیا اور سلطان سے جانے کا عمد مہلبل کے ایکی اور اسلطان سے جانے کا عمد کیا مرانہوں نے اس کے عہد کو پورانہ کیا اور اور اسلطان نے اولا وہ بہل کے ساتھ سوسہ کی طرف جانے کے بارے میں سازش کی کوئی مور نے اس کے ساتھ سوسہ کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور داس کو تیار کی میں مور نے اس کے ساتھ سوسہ کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور داس کو تیار کی میں مور نے اس کے ساتھ سوار مور کیا ہور اس نے اپنے بحری بیڑے کی بیڑے کو اس کی بندرگاہ پر جانے کا اشارہ کیا اور داس کو تیار کی میں مور نے اس کے ساتھ سوار مور کیا ہور اس کی دیان کا سلطان این افی دیوب کی بیڑے مقام پر خربی جی گئی تو وہ دات کو کہوں کے ہوئے اپنے مقام پر خربی گئی گئی تو وہ دات کو کھی بیر رہاں کی سرور ہوگرا سین دیا ہوگیا ۔ پی ان کا مطاب کی بیر دوس پر بیان بھوگیا ۔ پی ان کی جمعیت پر بیثان بھوگیا ۔ پیشان بھوگیا ۔ پیشان بھوگیا ۔ پیسان کی جمعیت پر بیثان بھوگیا ۔ پیشان کی بھوگیا کی سامان کی بھوگیا ۔ پیشان کی بھوگیا ۔ پیشان بھوگیا ۔ پیشان کی بھوگیا ۔ پیشان کی بھوگیا ۔ پیشان کی بھوگیا ۔ پیشان کے بھوگی کی بھوگیا ۔ پیشان کی بھوگیا ۔ پ

#### قصل

# مغربی سرحدول کے بغاوت کرنے اور موحدین کی دعوت کی طرف ان کے رجوع

#### كرنے كے حالات

جب مولی فضل بن مولا ناسلطان ابویجی 'جب کہ داستے میں اسے اپنے باپ کی وفات کی خبر ل چکی تھی میں ہے ہے۔
ابنی سکی بہن کی شاؤی کے سلسلہ میں سلطان ابوالحن کے بیاس تلمسان آیا تو سلطان نے اپنے سایہ اس کے لئے وسیع کر دیا اور اس سلطان افران کے باپ کی حکومت کے بارے میں اس کی مدور کے کا وعدہ کیا اور اس کی وفات پر اس سے مسن سلوک کیا اور اس کی حکومت کے بارے میں اس کی مدورہ اس کی حکومت اسے دے گاحتی کہ جب تعزیت کی اور سلطان افریقہ کی طرف کوچ کر گیا اور مولی فضل امید رکھتا تھا کہ وہ اس کی حکومت اسے دے گاحتی کہ جب سلطان نے بجایدا ور قسطیطیہ کی سرحدوں پر قبضہ کیا اور تو نس کی طرف گیا تو اس نے اس اس کے باپ کے زمانے میں اپنی مارت کے مقام ہوئی اور اس کا خمیر خراب ہوگیا ور اس کا خمیر خراب ہوگیا ور اس کا خمیر خراب ہوگیا ور اس کے ملک پر قبضہ کرنے کی طرف ور اس نے دل میں کینہ رکھا یہاں تک کہ قیروان کی مصیبت کا واقعہ ہوا تو وہ اپنے اسلاف کے ملک پر قبضہ کرنے کی طرف کل ہوا اور بجایدا ور قسطنطنیہ کے باشندے حکومت سے آزردہ تھے اور حکومت کے دباؤکو ہو جھ بچھتے تھے کیونکہ وہ باوشاہ سے کل ہوا اور بجایدا ور قسطنطنیہ کے باشندے حکومت سے آزردہ تھے اور حکومت کے دباؤکو ہو جھ بچھتے تھے کیونکہ وہ باوشاہ سے

مہر پائی کے عادی تھے ہیں جب انہیں مصیبت کی خریجی تو وہ گردن بھی کرکے بغاوت کی طرف دیکھنے لگے اوراس وقت وقو و افواج کی ٹولیوں میں مغرب سے سواریاں قسطنطنیہ بین آ چکی تھیں اور سلطان کے بیٹوں میں سے چھوٹا بیٹا بھی ان میں شامل تھا اورائ میں مغرب کی فوج پر افر مقر رکیا تھا اورائے تو نس جانے کا اشارہ کیا تھا اوران میں مغرب کے عمال بھی تھے جو سال کے سر پراپنے ٹیکس اور حساب کے لئے آئے تھے اوراسی طرح ان میں نصاری کا ایک وفد بھی تھا 'جے طاغیہ بن اونو نش منال کے سر پراپنے ٹیکس اور حساب کے لئے آئے تھا اور اسی طرح ان میں نصاری کا ایک وفد بھی تھا اور جب سلطان اور طاخیہ نے تاشفین این سلطان کے ساتھ اور اسے جنون کا عارضہ ہوگیا تھا اور جب سلطان اور طاخیہ کے درمیان مخلصان خدوت ہوگی اور ان کے ہاں تھدی تھا اور اسے جنون کا عارضہ ہوگیا تھا اور جب سلطان اور طاخیہ کے درمیان مخلصان خدوت ہوگی اور ان کے ہاں تھا کہ وہدایا بڑھ گئے اور اسے سلطان کے افریقہ پر قابض ہونے کی اطلاع کے درمیان مخلصان خدوت ہوگی اور ان کی بادشاہ خیا سلطان کے بادشاہ خیا سلطان افریقہ کو مہارک باد کے لئے بھیجا اور اسی طرح ان میں مالی کے بادشاہ خیا سلطان کے دو تھا جو مغرب میں سوار اوں کی اطلاع بینچی تو وہ ان کی صحبت کو ترجیح و بتا ہوا سلطان کے درواز دے تک پہنچا اور سے خود وقد نظینہ میں آئے اور سلطان کے درواز دے تک پہنچا اور سے فود قسطینہ میں آئے اور سلطان کے درواز دے تک پہنچا اور سے فود قسطینہ میں آئے اور سلطان کے درواز دے تک پہنچا اور سے فود قسطینہ میں آئے اور سلطان کے درواز دے تک پہنچا اور سے فود قسطینہ میں آئے اور سلطان کے درواز دیمی ہوگئے۔

عوام کی بغاوت: اور جب مصیبت کی خربیجی تو شہر کے عوام گردن بلند کر کے بغاوت کی طرف دیکھنے لگے اور ان کے ہاتھوں میں ٹیکس کے جواموال اور بغاوت کے احوال تھے ان پر ان کے مندرال ٹیکانے لگے پس انہوں نے اس بری عادت یر ملامت کی اوران کے مشائخ نے مولی فضل این مولا ناسلطان ابی بیجیٰ کے ساتھ بونہ میں سازش کی اوراس نے اپنی عملداری کی بغاوت اور اپنی دعوت کے بارے میں نقاب کشائی کی تو انہوں نے امارت کے متعلق اس سے گفتگو کی اور اسے آنے پر آ مادہ کیا ہیں وہ جلدی سے چلا اور اس کی اطلاع سلطان کے مددگاروں نے بھی من لی تو ابن مزنی کواینی جان کا خوف پیدا ہوا اور وہ اولا دیعقوب بن علی امیر زواو دہ کے تملہ میں اس کے پڑاؤ کی طرف چلا گیا اور ابن سلطان اور اس کے مدوگا روں نے قصبہ میں بناہ لی اور اہل شہرنے ان کے دفاع میں ان سے فریب کیا اور جب مولی فضل کے جھنڈ ہے قریب آئے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں قصبہ میں روک دیا اور اس کا تھیراؤ کرلیا یہاں تک کہ انہوں نے انہیں امان دے دی اوروہ اہل شرکی عبر شکنی کے بعد یعقوب کے محلّہ میں چلے گئے اور وہاں پڑاؤ کرلیا اور انہوں نے اسے لوٹ لیا اور ابن عزنی نے انہیں بسکرہ جانے کامشورہ دیا تا کہان کی سواریاں سلطان کے پاس جائیں اس وہ سب کے سب یعقوب کی بناہ میں کوچ کر گئے کیونکہ اے اس نواج میں قوت ماصل تھی یہاں تک کہ مکر ہ بھنے گئے اور این مزنی کے ہاں فروکش ہوئے جہاں ان کی خوب پریانی ہوئی اور ان کے مقامات وطبقات کے مطابق جو بات انہیں فکر مند کئے ہوئے تھی اس کے بارے میں وہ انہیں کافی ہو گیا' یہاں تک کہ بعقوب بن علی انہیں سلطان کے پاس لے گیا اور وہ اس سال کے رجب میں انہیں اس کے پاس لے گئے اور اہل بجابيكوا بل تسطيعه كفعل كي اطلاع ملي توانهوں نے بغاوت ميں ان كامقابله كيا اور سلطان كے مدد گاروں اور عمال كے گھروں میں داخل ہو کرانہیں لوٹ لیا اورانہیں اپنے سامنے برہنہ کر کے نکال دیا اور وہ مغرب چلے گئے اورانہوں نے مولی فضل کو اطلاع دی اوراسے آنے کی ترغیب دی تو وہ ان کے پاس آیا اوراس نے تسطینہ اور بونہ پراینے خواص اورائی حکومت کے

آ دمیوں میں ہےان کو جواس کام میں کفایت کر سکتے تھے امیر مقرر کیا اور ای سال کے باہ رہیج الا ڈل میں بجاریا تر ااور اپنے اسلاف کی حکومت کولوٹا یا اور ان سرحدوں میں اس کی امارت منظم ہوگئی یہاں تک کہ بچاریہ سے خروج کے بعد اس کے سلطان کے ساتھ وہ حالات ہوئے جنہیں ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

# مغرب اوسط واقصیٰ میں اولا دسلطان کے بغاوت کرنے اور پھرمغرب کی حکومت میں ابوعنان کے مختار ہونے کے حالات

جب امیر ابوعنان بن سلطان کو جوتلمسان اورمغرب اوسط کا حاکم تھا' قیروان کی مصیبت کی خبر پینچی اوراس کے باپ کی فوج کی پارٹیاں' اجتماعی اور انفرادی صورت میں بر ہند حالات میں بے دریے اس کے پاس پینچیں اور لوگوں نے قیروان میں سلطان کی وفات کی جھوٹی خبراڑا دی توامیر ابوعنان نے بیٹوں کوچھوڑ کرخود ہی آپنے باپ کی سلطنت کومخصوص کرنے کے لئے مقابلہ کیا کیونکہ اے اپنے صیانت' عفت اور قر آن کواز ہر پڑھنے کی وجہ سے اپنے باپ کے ہاں ترجیح حاصل تھی اور وہ اینے باپ کی نگاہ میں آئکھ کی طرح تھا اورعثان بن کی بن جرار بنی عبدالواد کے مشائخ میں سے تھا اور اولا دیندوکس بن طاع الله بھی ان میں تھے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اے حکومت میں ایک مقام حاصل تھا سلطان نے اسے مغرب کی طرف واپس جانے کی اجازت دی تھی پس وہ اس کے مہدیہ کے پڑاؤے واپس آگیااور تلمسان کے عابدین کے زاویہ میں اتر ااور وہ راست رؤ باوقار اور اپنی باتوں میں مبالغہ کرنے والا اور حوادث کے جانبے کے بارے میں اٹکل پچو باتیں کرنے والا تھا اورامیرابوعنان اپنے باپ کی اطلاع کی طرف دیکھ رہاتھا لیں اس نے اس کےمعلوم کرنے کے لئے عثان بن جرار کی پناہ لی اورا سے بلایا اور اس سے مانوں ہوااور اس کے دل میں سلطان کے بارے میں نفاق پایا جاتا تھا'اس نے سلطان کو ہلاکت کی مشکل میں بھنسانے کے لئے امیر ابوعنان کے کان میں اپنی کن مانی خواہشات ڈال دیں اور اسے خوشجری دی کہ امارت اے ملے گی پس اس نے یا در کھنے والے کا نوں سے اس کی باتیں سنیں اور اس کے بعد سلطان کی مصیب کی خبر آنے بر این جرار نے اسے گھیرلیا اور اسے حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے اکسایا اور اسے یہ بات خوبصورت کر کے دکھائی کہ سلطان کی وفات پر یقیناً اے دوسرے بھائیوں پرتر جیج ہوگی پھرلوگوں نے سلطان کی موت کے بارے میں جو جھوٹی خبراڑائی تھی اس نے آسے اس کے سچا ہونے کا وہم ڈال دیا پس اے سلطان منصور بن امیر ابو مالک کے بوتے جومضافات مغرب اور فاس کا ما کم تھا' کے بارے میں جوخبر پیچی کہ اس نے اس کی عملداری کوروند دیا ہے اس کے بارے میں اس نے اپنے عزم کو تیز کیا اور یک اس نے عطیات کا وفتر کھول دیا ہے اور ابنی مرین کے اپنے بلادے غیر حاضر ہونے اور ان کی فوجوں سے اس کے ماحول کے حال ہونے کی وجہ سے ان میں گھس گیا ہے اور اس نے سلطان کو قیروان کے گڑھے سے بچانے کے لئے فوجوں کو نمایاں کیا اور حسن بن سلیمان بن برزیکن جو قصبہ قاس کا عامل اور نواح کا پولیس افر تھا اس نے اس کا حال معلوم کر کے اس سے سلطان کے پاس جانے کی اجازت وے دی اور مصاحدہ اور مراکش کے نواح کے محال کو اس کے ساتھ سلطان کے حضور پیش کر ہے ہیں وہ امیر الوعنان کے پاس اس وقت اس کے ساتھ کر دیا تا کہ انہیں ان کے نیکسوں کے ساتھ سلطان کے حضور پیش کر ہے ہیں وہ امیر الوعنان کے پاس اس وقت بینچا جب اس نے حملہ کرنے اور اپنی دعوت و سے کا عزم کر لیا تھا لیس اس نے ان کے اموال پر قبضہ کر لیا اور سلطان کی جگہ مضورہ میں جو مال اور ذخیرہ تھا اسے نکال لیا اور اعلانہ اپنی دعوت دی اور ان کی بیعت کی آور اس کے سلطان کے کی میں اس کی بیعت کی اور اس کی بیعت کی اور اس کے بیا تھا ہو کو اموں کے سامنے پڑھا چھو کو اس کی بیعت کی اور اس کی بیعت کی آور اس کی حکومت کی بنیا دیں استوار ہو گئی اس کی وہ فوج اور ان کی بیعت کی اور اس کی بیعت کی اور اس کی محمومت کی بنیا دیں استوار ہو گئیں اور وہ فوج اور آلہ کے ساتھ تیار ہو کر چلا اور قبہ الملعب میں اتر ااور لوگوں نے سیر ہو کر کھایا اور منتشر ہوگے۔

حسن ہی ہر زیکن کی وزارت: اوراس نے اپنی وزارت پرسن ہیں پرزیکن کومقررکیا پھر فارس ہیں میمون ہی وردارکو مقررکیا اوراسے اس کا مد دگار اور جاشین بنایا اوراہی صدار کو ان پر فوقیت دی اورا پے کا تب ابوعبداللہ محکہ بن الجاعمرو کو مقرر کیا اور اللے ہی ابوعبداللہ محکہ بن الجاعمرو کو اور فوت اور فلوت کی تعظی کے لیے خص کر لیا اوراس کے حالات کو ہم عقر بیب بیان کریں گے پھر اس نے فوجیوں کے وظیفتہ خواروں کا رجم کھولا اور اس کے باپ کی جماعت سے جو آ دی پے در پے اس کے پاس آ نے تھے آئیس مرتب کیا اور آئیس خلاتیں دیں اور ان کے عطیات آئیس دیے اور ان کی عمل ان پہر اور ان کی عطیات آئیس مرتب کیا اور آئیس خلاتیں دیں اور ان کے عطیات آئیس دیے اور ان کی کر ور یوں کو دور کیا اور اس دوران میں کہ وہ مغرب کی طرف جانا چاہتا امیر تھا اور دیگر خانہ بدوشوں سے مقدم تھا 'وہ اس سے جنگ کا عزم کے ہوئے ہے اور اس کے باپ کے ظاف بخاوت بیس امیر تھا اور دیگر خانہ بدوشوں سے مقدم تھا 'وہ اس سے جنگ کا عزم کے ہوئے ہو اور اس کے باپ کے فطاف بخاوت بیس غالب آتا جا چہا ہے اور اس کے باتھ تھا ہمان کو اس کے مقد کیا ہے 'لی اس نے باتھ تھا ہمان کو اس کے ساتھ ہی جنگ کرنے پر مقرر کیا اور اسے آلہ دیا اور اس سے ساتھ کو جنگ کرنے کے بہر کیا ہورا ہے اس کے ساتھ اور کی گراورا اور ور مار نے اس سے جنگ کی تو اس کی فوج کی کا گراورا سے آلہ دیا اور اس نے باتھ اٹھان کی طرف کو جنگ کی تو اس کی فوج کی تو اس کی فوج کی کا وراس نے باتھ اٹھان کی طرف کو خان میں جنگ کے اور اس نے ساتھ اور کیا اور اس کے ساتھ اس کی خوان ہور کی جنگ کی تو اس کی فوج کی تو اس کی کہ عنان مقرر کیا اور اسے تعرف کی گراورا اس کے ساتھ اور کر کیا اور اس کے حال تھیں بیان کر بھی ہیں۔ اور کر کیا اور اس کے ساتھ وہ حال ہور جے ہم ان کے حالات میں بیان کر بھی ہیں۔ اور کر کیا اور اس کے ساتھ وہ حال ہور ہے ہم ان کے حالات میں بیان کر بھی ہیں۔ اور کر سے خال کی بیان کر بھی ہیں۔ اور کر کیا کہ کو خال کیا ہیں کہ حال اس کی بیاں کر بھی ہیں۔ اور کر کیا کہ کو کو کا دیا گراورا اور کیا کیا کہ کر کیا گراورا کیا کہ کو کیا کہ کر کیا گراورا کو کر کیا کو کر کیا کہ کو کو کا اس کیا کیا کہ کر کیا گراورا کیا کہ کر کو کر کیا کیا کہ کر کیا کو کر کیا کیا کہ کر کیا کو کر کر کر کیا کو کر

وز بر حسن بن سلیمان کے متعلق چنلی: اور جب وہ وادی زینون میں پہنچا تو وزیر حسن بن سلیمان کے متعلق چنلی کی گئ کہوہ سلطان کا قرب حاصل کرنے اور اس کی اطاعت گزاری کے لئے تازی میں دھو کے سے اس پر حملہ کر کے قل کرنا چاہتا ہے اور اس بارے میں اس نے مغرب کی عملدار یوں کے حاکم منصور سے سازش کی ہے کیونکہ وہ اپنے دادا کی اطاعت کا اظہار کرتا ہے ہیں امیر ابوعنان کواس کے متعلق شک پڑ گیا اوراس کے چغل خوروں نے اس بارے میں اس کے خط ہے مدو حاصل کی پس جب اس نے اسے پڑھا تو اسے گرفتار کرلیا اور شام کواسے گلا گھونٹ کر مار دیا اور جلدی ہے مغرب کی طرف گیا اور جاکم فاس منصور بن ابی مالک کواطلاع ملی تو وہ اس سے جنگ کرنے کے لئے جلا اور دونوں فوجوں نے تازی کی جانب ابوالا چراف کی وادی میں ٹر بھیڑ کی اور منصور کے میدان کارزار میں تھلبلی مچے گئی اور اس کی فوج کوشکست ہوئی اور وہ فاس چلا گیا اور جدیدشهر میں پناہ لے لی اور امیر ابوعنان اس کے پیچھے گیا اور لوگ اپنے طبقات کےمطابق اس کی طرف اللہ یوے اور اں کی اطاعت اختیار کی اوراس نے رہیج الآخر وسم صحیعیں جدید شَمِیس اپنی فوجیس بٹھا دیں اوراس کی نا کہ بندی کر دی اور لوگوں کواس کے محاصرہ کے لئے آلات لگانے کے لئے اکھا کردیا۔

اولا دِ ابوالعلاء کی رہائی : اوراس نے جدید شہر میں آتے ہی اس کے والی کواشارہ کیا کہ قصبہ میں اولا وابوالعلاء کے جو آ دمی قید ہیں انہیں رہا کر دے اور وہ اس کے پاس چلے آئے اور جدید شہر کے محاصرہ میں اس کے ساتھ رہے اور اس کا ان کے ساتھ طویل مقابلہ ہوا یہاں تک کہان کے حالات خراب ہو گئے اوران کے خیالات میں انتشار پیدا ہو گیا اوران میں ہے طاقتورلوگ اس کے پاس آ گئے اور عثمان بن ادر لیس بن الى العلاء اپنے مدد گاروں کے ساتھ اس كى اجازت ہے اس كے یاس آگیا تا کداس کے لئے سہولت پیدا کرے لیں اس نے اس سے اور اس سے شہر میں بغاوت کرنے کا وعدہ کیا لیں اس نے اس پر حملہ کیا اور امیر ابوعنان نے ان پر ہر ورقوت قابو پالیا اور منصور بن ابی مالک نے اس کے حکم کوشلیم کیا تو اس نے اسے قید کر دیا اور پھر اسے اس کے قید خانے میں قتل کر دیا اور دارالخلافے اور مغرب کے بقیہ مضافات پر قابض ہو گیا اور شہروں کے وفوداسے بیعت کی مبارک باد دینے آئے اور اہل سبتہ نے سلطان کی اطاعت اور اپنے قائد عبد اللہ بن علی بن سعید کی فرمال برداری سے تمسک کیا جوطبقہ وزارء میں سے تھا پھرانہوں نے اس پرحملہ کیا اور امیر ابوعنان کوامیر مقرر کیا اور ا پنے عامل کواس کے پاس لے گئے اور ان کے لیڈر شریف ابوالعباس احمد بن محمد بن رافع نے جوآل حسین میں سے ابوا شرف کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا بغاوت میں بڑا یارٹ ادا کیا اور بیلوگ سلی سے یہاں آئے تھے اور مغرب کی حکومت امیر ابو عنان کے لئے مرتب ومنظم ہوگئ اوراس کی قوم بنی مرین بھی حکومت کے لئے اس کے پاس آگئی اوراس نے سلطان کے جق کو بورا کرنے کے لئے تونس میں اس کے ساتھ قیام کیا اور اس نے عہد شکنی اور اطاعت سے منحرف کعوب پر حملہ کر گے اپنے باپ کا بازوتوڑ دیا اور وہ غلبے کی اُمید میں تونس میں تھہر گیا' اس حال میں کہ اطراف بغاوت کرتی تھیں اور خوارج نت نیاروپ اختیار کرتے تھے یہاں تک کہ وہ مایوں ہونے کے بعد مغرب کی طرف کوچ کر گیا' جیبا کہ ہم بیان کریں كُ الْ ِرَاءِ اللهِ

The service of the services of the services.

grania i sanciali valla berasilar

فصل

# نواح کی بغاوت اور بنی عبدالواد کے تلمسان میں اورمفراوہ کے شلف میں اور توجین کے المربیمیں بغاوت کرنے کے حالات

جب قیروان بین سلطان پرمصیبت پڑی اور زنانہ کی عکومت منتشر ہوگئی اور ان کی سلطنت کی بنیاویں ہل گئیں تو تمام قوم اپنے معاطے کے پہنتہ کرنے اور اپنی جماعت کے حالات پرغور کرنے کے لئے اکشے ہوئی اور وہ سپ کے سب سلطان کے باغی کعوب کے پاس آگئے تھے اور ان کے آئے سے اسے کمل شکست ہوگئی تھی اور وہ حاجب محمد بن تا فراکین کے ساتھ تونس چلے گئے تا کہ وہاں سے اپنی اپنی عملداریوں کو چلے جائیں اور ان کے شرفاء کی ایک جماعت سلطان کے مددگاروں میں شامل تھیں جس میں عثمان اور اس کے بھائی زعیم 'پوسف اور ابراہیم شامل تھے جو بنی عبدالواد کے سلطان عبد الرام میں بین میں بین نمیان کے بینے تھے جو تلمسان کے فتح کے موقع پرسلطان کی حکومت میں چلا آیا تھا اور اس کے بینے اپنی حکومت میں چلا آیا تھا اور اس کے اتارا تھا پھر جب طاخیہ نے اپنی حکومت میں اُسے اپنے لئے تخصوص کر لیا تو وہ والی آگئے اور اس کے جنڈے تلے قیم وان خلے گئے۔

اور ان میں علی بن راشد بن محر بن مندیل بھی تھا جس کے باپ کے حالات کوہم بیان کر تھے ہیں اور اس نے سلطان کی حکومت کی قضا میں بیتیم ہونے کی حالت میں پرورش پائی اور بیدائش کے وقت سے ہی حکومت کی آسائش نے اس کی گفالت کی یہاں تک کہ وہ اس کے سوا پھھ جانتا ہی نہ تھا کہی بنوعبدالوا د تونس میں جمع ہوئے اور انہوں نے عثان بن عبدالرحمٰن کوا پناا میر مقرر کیا کیونکہ وہ اپنے بھائیوں میں سے بڑا تھا اور انہوں نے قدیم عیدگاہ کے مشرق میں جوشہر کے میدان سے بچم پر جھا گئا ہے اس کی بیعت کی اور انہوں نے لحظ کے چڑے کی ایک ڈھال اس کے لئے زمین پر رکھی اور اُسے اس پر بھایا چر بیعت کے لئے اس کے ہاتھ کو چوشتے ہوئے جھک کر اس پر از دھام کرنے گئے پھر ان کے بعد مقراوہ نے علی بن راشد کے یاس جاکر اس کی بیعت کر لی اور خوثی کا اظہار کیا۔

بنوعبد الوا داور مفراوہ کا معامدہ: اور بنوعبد الوا داور مفرادہ نے دوسی اتحاد اور خونوں کے باطل کرنے پر معاہدہ کر آلیا اور مغرب اوسط میں اپنے مضافات میں چلے گئے اور علی بن راشد شلف کے مضافات میں اپنی قوم کے ہاں ان کی عملد ارک میں اتر ااور وہ اس کے امصار پر سفلب ہو گئے اور ایم کس کو فتح کر لیا اور وہاں سے سلطان کے مددگاروں اور اس کی فوج کو نکال دیا اور قاضی کو مازونہ میں ضبح کا ذب کے وقت قبل کر دیا جو وہاں سلطان کی دعوت کے لئے قیام پر برتھا پھراسے بغاوت کی سوجھی تواس نے اپنی دعوت دی اور علی بن راشداور اس کی قوم نے اسے قبل کر دیا اور بنی عبدالواد میں سے عبدالرحن اور اس کی قوم اپنی دارالسلطنت تلمسان میں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ امیر ابوعنان کی واپسی کے بعد عثان بن جرار نے وہاں بغاوت کر دی ہے اور اپنی دعوت دی ہے تو لوگ اس سے تر شروئی کے ساتھ پیش آئے کیونکہ اس نے از راہ ظلم اس منصب پر قبضہ کیا تھا جو اس کے باپ کا نہ تھا اور وہ گئی روز تک اس اُمید پر شہر سے چمٹا رہا کہ اس کی قوم اس کے پاس کہ قوم اس کے پاس کا قوم اس کے پاس کے آ

بنوعبدالواداوران کے سلطان کی چڑھائی : پھر بنوعبدالواداوران کے سلطان نے اس پر چڑھائی کی اوراس کے ساطان کی سلطان کی مارس کے ساطان کی ساتھ بے جگری سے جنگ کی اور بہت سے مختلف لوگوں نے اس پر جملہ کر دیا اور شہر کے درواز نے شکتہ کر دیا اور سلطان کی طرف چلے گئے اورائے کی میں داخل کر دیا اور وہ جمادی الاقرل میں کھی میں وہاں اتر ااور لوگ ایک ایک دودو کر کے اس کی حلاس کی جلس کی طرف آئے اور انہوں نے اس کی حلاش کی جمراس نے ابن جرارکو تلاش کیا پھراس نے اس کی حلاش کی ترغیب دی تواسع معلوم ہوا کہ وہ محل کے ایک گوشے میں ہے۔

ابن جرار کی موت : تو وہ اے زمین دوز قید خانے کی طرف لا یا اور اے اس میں بند کر دیا پھراس کی طرف پانی چھوڑ دیا تو وہ اس کی پیت زمین میں غرق ہوکر فوت ہوگیا اور سلطان ابوسعید عثان نے اپنے بھائی ابو خابت زمیم کو اپنی سلطنت میں حصہ دار بنایا اور اسے اپنی حکومت میں شریک کیا اور اسے اپنی سلطنت میں اپنانا ٹب بنایا اور جنگ مضافات اور صحرا کے معاملہ کو اس کے سپر دکیا اور اس کے رشتہ دار بجی بن داؤ دین مکن کو جو محمد بن بندو کس بن ظاع اللہ کی اولا دمیں سے تھا وزیر بنایا اور ان کی حکومت منظم ہوگئی اور انہوں نے اپنے مشائخ کو امیر ابو عنان حاکم مغرب اور سلطان بنی مرین کے پاس بھیجا اور اس سے معام و حکے کیا اور انہوں نے اس پر شرط عاکم کی کہ وہ ان کی جاتوں کا سلطان سے دفاع کرے۔

ر ہران پر حملہ : اورانہوں نے اپنے مضافات کی سرحدد ہران پر چڑھائی کی اوروہاں پرسلطان کے مددگاروں اوراس کی فوجوں سے جنگ کی اوران دنوں وہاں کا عامل عبداللہ بن اجانا تھا جوسلطان ابوالحن کا پروردہ تھا' یہاں تک کہ انہوں نے اس پرغلبہ پالیا اورانہوں نے وہران کے محاصرہ کے گئی ماہ بعداسے وہاں سے اتارلیا اورالجزائر کے باشند سلطان کی اطاعت سے وابستہ ہو گئے اوراس کی پناہ لے لی اوراس نے اپنے قائد محمد بن یجی عسکری کوجواس کے باپ کا پروردہ تھا وہاں کا امیر مقرر کردیا' اس نے اسے قروان کی مصیبت کے بعد ان کی طرف بھیجا اور لمدید میں علی بن یوسف بن زیان بن محمد بن عبدالقو کی اپنی وعوت دینے لگا اور اپنے اسلاف کی سلطنت طلب کرنے لگا۔

اور جبل وانشریس میں ان کی حکومت کا پہاڑ' عمر بن عثان کی اولا داوران کی قوم بنی یعزین کی ریاست کی وجہ سے
اس سے سرخہ ہوسکا اور لمدید کے مضافات میں رہنے والے نی تو جین میں سے اولا دِعزیز اس کے پاس جمع ہوگئ کی انہوں
نے اس کے معاملہ کوسنجال لیا اور اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس کے اور عمر بن عثان بن الشریس کے درمیان جنگ ہوتی
رہتی تھی جس میں پانسہ پلکتار ہتا تھا یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا اور بن تو جین کی حکومت خالصة عمر بن عثان کے بیٹوں کے لئے
ہوگئی اور وہ سلطان کی اطاعت اور اس کی دعوت سے وابستہ تھے اور اس دور ان میں وہ تو نس میں مقیم تھا یہاں تک کہ اس نے

سٹر کا پختہ ارادہ کرلیا اورالجزائر میں اُٹر اجیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### بحابها ورقسنطینه کے امراموحدین کو

#### مغربی سرحدوں کے واپس ملنے کے حالات

جب امیر ابوعنان نے آپنے باپ کی حکومت پر قبضہ کرلیا اور تلمسان میں اس کی بیعت ہوئی اور وہ حاکم بجابیا میر ابو عبدالله محدین امیرانی ذکریا کا آس وقت سے دوست تھاجب سے سلطان نے اسے بجابیہ سے اپنا تھم دے کراس کی طرف جیجا تھا اورا سے تلمسان میں اتارا تھا لیل سابقت نے اسے آوازوی اوراس نے امارت میں اسے ترجیح دی اوراس نے اسے اس کے مقام امارت بجابید میں امیر مقرر کر دیا اور اسے اس کے پیندیدہ ہتھیا روں اور اموال سے مدد دی اور اسے بجائیے تھیج دیا تا کہ وہ تونس میں سلطان کی راہ میں رکاوٹ ہے اور اس امیر نے ایسے گارنٹی دی کدوہ اسے اس کی طرف آنے سے روکے گا اوراس کے راستوں کو بند کردے گا اور ابوعنان نے اپنے دہران کے بحری بیڑوں کو اشارہ کیا تو امیران پرسوار ہوکر مذلس آیا اوراس میں داخل ہو گیا اور بجاید کے نواح کے ضہاجی باشندے اس کے چھامیر ابوالعباس کوچھوڑ کراس کے پاس آ گئے اور اس کے قدیم احمان اور اس کے باپ کی گزشتہ امارت کی وجہ سے اس کے معاطعے کے ذمہ دارین گئے اور جب امیر ابوعنان مغرب کی طرف گیا تو اس کے مدد گاروں میں امیر ابوزید عبدالرحمٰن بن امیر ابوعبداللہ حاکم قسطینہ بھی گیا اور اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ تھے پس ان دنوں اس نے اسے جلا وطن کرنے کے لئے مختص کرلیا اور انہیں اپنے ساتھ ملالیا اور جب امیر ابو عنان نے اپنے بھینیج منصور بن ابو مالک پرجد پیرشہر میں غلبہ پالیا اور مغرب پر قابض ہو گیا تو اس نے سوچا کہ وہ ملوک موحدین کوان کے علاقوں کی طرف بھیج دے اور اپنے باپ کے سینے میں ان کے مقام کو داخل کرے پس اس نے امیر ابوزید اور اس کے بھائیوں کو بھیجااوران میں سلطان ابوالعباس بھی شامل تھا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دراڑ کو درست کیا اور یہ پراگندگی کو منظم کیا تھا پس وہ ان کی حکومت کے وطن اور امارت کے مقام میں پنچے اور ان کا غلام نبیل جوان کے باپ کا ساتھی تھا بجائیہ آیا اور اس کے محاصر ہیں امیر ابوعبراللہ کے پاس جلا گیا چرقسطینہ آیا جہاں سلطان کے غلاموں میں سے ایک غلام امیر ابوالعباس ففل معقلب تھا' پس جب اس نے اس کی جہات پر جھا نکا اور اس کے باشندوں نے اس کے مقام کو سمجھا تو ان میں محبت کے جذبات بھڑک المحے اور سب نے حکومت کا ذکر کیا اور اپنے والی پر خملہ کرنے کا ارادہ کرلیا۔ مبیل کا قسنطینہ سے باہر اتر نا اورنیل قسطیہ سے باہر اُتر ایس عوام اس کی امارے کے اوراس کے موالی کی وعوت کی

ذ مدداری کے حریص بن گئے اوران کے نوکروں نے ان کے چچا کے مددگاروں پرحملہ کر دیا اورانہیں نکال باہر کیا اور قائمذ نبیل قسطینہ اور اس کے نواح پر قابض ہو گیا اور اس نے پہلے کی طرح امیر ابوزید اور اس کے بھائیوں کی دعوت کوقائم کیا اور وہ مغرب سے ان کی امارت کے مراکز کی طرف آئے جہاں ان کی دعوت قائم تھی اور ان کے جنٹر ہے اس کی اطراف میں اہرا رہے تے ہیں وہ وہاں اس طرح اترے جیئے شیرا پی کچھاروں میں اور ستارے اپنے آفاق میں اتر تے ہیں اور امیر ابوعبداللہ محمد اپنے دوستوں اور مددگاروں کے ساتھ بجابیشہر کے عاصرہ کے لئے تیار ہوا اور اس نے اپنے بھیا کوشہر میں روک دیا اور گی روز تک اس کی نا کہ بندی کیے دکھی پھر وہاں سے چلا گیا پھراس کے عاصرہ کی جگہ پرواپس آگیا اور شہر میں سے اس کے ایک مددگار نے اس سے سازش کی اور اس نے مختلف لوگوں میں مال اس کے پاس بھیج ویا تو انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ رمضان میں کے ایک رات کو آباد گاؤں کے درواز سے کھول دیں گے اور وہ شہر میں داخل ہوگی اور اس کے وحولوں کی رمضان میں کی اور اس کے اور وہ شہر میں داخل ہوگی اور اس کے وحولوں کی اور اس کے اور امیر فضل پہاڑی کی اور اس کے وجولوں کی کہ اور اس کے اس کی بھر میں داخل ہوگی اور امیر فضل پہاڑی کی اور اسے اس کے مقام امارت ہو شہر میں داخل ہوگی اور اس اس کے بھتے کے پاس لایا گیا تو اس نے اس پرمہر بانی کی اور اسے اس کے مقام امارت ہو شہر کی شخص پرسوار کرایا اور بجا ہی کی حکومت خالصة اس امیر ابوعبداللہ کے لئے ہوگی اور وہاں اپنے آباء کے تخت مقام امارت ہو شہر کی شام دار سے اس کو بھی جہات کی مدافعت کے لئے کام کرنے کے بہا تا اور انہوں نے امیر ابوعنان کو فئے تجدید دوتی موالات اور اس کے باپ کی جہات کی مدافعت کے لئے کام کرنے کے بارے میں کھا۔

فصل

# الناصر بن سلطان اوراس کے دوست عریف بن یجی کے تونس سے مغرب اوسط پر

#### حملہ کرنے کے حالات

جب سلطان کومغرب کی اطراف کے بغاوت کرنے اور اس کی قوم کے شرفاء اور دوسرے لوگوں کے اس کے مضافات پر سفلب ہونے کی اطلاع ملی اورا میرز واودہ پیغوب بن علی اپنی بچپالو اس کے پاس پہپپالو اس نے تلافی امر کے لئے اپنے بیٹے الناصر کومغرب اوسط کی طرف اپنی حکومت کے واپس لینے اور ان کے مضافات سے خوارج کے آثار کومٹانے کے لئے بیجیج کے بارے میں غور وفکر کیا' پس وہ یعقوب بن علی کے ساتھ اٹھا اور اس نے اپ خوارج کے آثار کومٹانے کے لئے بیجیج کے بارے میں غور وفکر کیا' پس وہ یعقوب بن علی کے ساتھ اٹھا اور اس نے اس کے دوست عریف بن بچکی امیر زغبہ کو بھی ساتھ لیا تا کہ مغرب پر غالب آنے کے لئے اس سے مدد مانگے اور اس نے اس کے دوست عریف بن بچکی امیر زغبہ کو بھی ساتھ لیا تا کہ مغرب پر غالب آنے کے لئے اس سے مدد مانگے اور اس نے اس کے آئی ہراول دستہ بھیجا اور الناصر بسکر ہ کی طرف گیا اور ان کے عرب اور زنا تھ اور اہل وانشریس کے بنی تو جین مددگار اس کے پاس جمع ہوگئے اور تلمسان سے زعیم ابو ٹا بت اپنی قوم بن عبد الواد وغیرہ کے ساتھ مزاحت کے لئے ان کی طرف گیا۔

وادی ورک میں جنگ: اوردادی ورک میں دونوں فوجوں نے جنگ کی اورالناصر کی فوج تر بتر ہوگئ اوروہ النے پاؤں بسکرہ کی طرف کیا اور ابرابوعنان سے ملا اور اس نے اسے شاندار مقام دیا اور الناص بسکرہ کی طرف لوٹ آیا اور اپنے مددگاروں اولا دہنہل کے ساتھ اولا دابواللیل اوران کے سلطان مولی فضل کوتو نس سے رو کئے کے لئے گیا جیسا کہ ہم بیان کر بچکے ہیں اور انہیں بھی اس کے متعلق معلوم ہوگیا تو اس نے ان پر حملہ کر دیا اور بیاس کے آگے بھاگ اسے یہاں تک کہ الناصر دوبارہ بسکرہ آیا اور اسے اپناٹھ کا نہ بنالیا یہاں تک کہ اپنے باپ کی وفات کے وقت اس ملے پان تو نس چلا گیا جیسا کہ جم بیان کریں گے۔

# فصل سلطان ابوالحن کے مغرب کی طرف جانے اور مولی فضل کے تونس پر متغلب ہونے اور اس کی طرف دعوت دینے والے اور اس کی طرف دعوت دینے والے واقعات کے حالات

جب مولی فضل بن مولا نا سلطان ابو یجی نے بجابیدی مصیبت سے شجات پائی اوراس کے بیتیج نے اس پراحمان کیا تو وہ اپ مقام امارت بونہ میں جلا گیا جہاں اس سے اولا دابواللیل کے مشائ ملے جنہیں بنوجز ، بن عرف اس کے پاس بھیجا تھا کہ وہ اسے افریقہ کی حکومت کے لئے برا بھیختہ کریں اوراسے اس میں رغبت دلائیں 'تواس نے ان کے داعی کی بات کو قبول کیا اور وہ ہی ہے جے کی عیدالفطری عبادات کی اورائی کے بعد تیزی سے ان کی طرف گیا اوران کے خیموں میں اتر ااور انہوں نے اپنے گھوڑ وں اور سواریوں کو افریقہ کے مضافات میں دوڑ ایا اور تونس کی طرف گئے اوراس سے جنگ کی اور کئی روز تک اس کی ناکہ بندی سے رکھی پر اولا و مہلمل میں سے سلطان کے مددگاروں اور اس کے جیئے الناصر نے مغرب اوسط سے بانچولاں واپس ہوئے دیا اوران کے بھاصرہ کی جگہ پر باب کو تونس سے روکنے کی و مدداری لے کی کی ادراس کی قوم کے ساتھ سلطان ابوالحن کے مددگاروں کی واپس آگئے پھر وہاں سے چلے گئے اور خالد بن حزہ 'اولا و مہلمل اور اس کی قوم کے ساتھ سلطان ابوالحن کے مددگاروں کی طرف آگیا ہیں وہ طافت ور ہو گئے اور غالد بن حزہ 'اولا وہ مہلمل اوراس کی قوم کے ساتھ سلطان ابوالحن کے مددگاروں کی طرف آگیا ہیں وہ طافت ور ہو گئے اور عمر بن حزہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لئے مشرق کی طرف آگیا ہیں وہ طافت ور ہو گئے اور عمر بن حزہ ہانے فرض کی ادائیگی کے لئے مشرق کی طرف آگیا ہوں کی ہوگی جس کا تذکر ، مولی فضل کے ساتھ صحوا کی طرف آگیا کی باس کی اطاعت میں شامل ہو گئے جس کا تذکر ، مولی فضل کے ساتھ صحوا کی طرف بھاگ گیا بیاں تک کہ ان کی باشند سے اس کی اطاعت میں شامل ہو گئے جس کا تذکر ،

ناريخ ابن خلدون

ہم کریں گےان شاءاللہ۔

سلطان کی تونس کوروائی : اور جب سلطان قیروان سے تونس گیا تواحمہ بن کی مبارک باددیتے ہوئے اور سر عداور اطراف کی بغاوت اور رعیت کے فساد سے جواُسے واسطہ پڑا تھا اور تمام لوگوں کواکھا کرنے اور ان کی اطاعت کو باقی رکھنے کے جب اہل قطر سے اس کی حکومت جاتی رہی تو سلطان نے اس کے معاطع کا جوند ارک کیا اس کے بارے میں نداگرات کرتا ہوا اس کے پاس آیا تواس نے اُسے قابس جر بہاور الحامہ کا امیر بنا دیا اور اس کے گردونواح کا علاقہ عبدالواحد بن سلطان ذکریا بن احمد اللمیانی کو دے دیا اور اسے احمد بن کی کے ساتھ اس کی عملداری میں بھیجا تو وہ اپنی آمد کے چندروز بعد طاعون جارف سے جربہ میں فوت ہوگیا اور اس نے شخ الموحدین ابوالقاسم بن عتو کو جے اس نے اس کے مدِ مقابل محمد بن تا فراکین کے فرار کے بعد اپنا تخلص دوست بنالیا تھا' باوجود یکہ اس کے دل میں کینہ پوشیدہ تھا تو زر نفطہ اور بقیہ بلا دِ الجرید کا امیر مقرر کر دیا ہیں وہ تو زر اتر ااور اہل الجرید کودوتی اور عبت پر منفق کیا۔

مولی فضل کی تو نس سے جنگ اور جب مولی ابوالعباس فضل نے تو نس سے دوبار جنگ کی اور اولا دمہلہل کو بھگا یا اور تو نس کو فتح نہ کر سکا تو وہ ۲۵ کے بیل اور ابوالقاسم بن عتو سے گفتگو کی جس میں اُسے اس کا عہد اور اس کے اسلاف کا عہد اور حقوق یا دکروائے تو اس نے اس دور کو یا دکیا اور اس پر دفت طاری ہوگئی اور سلطان سے اسے جوعقو بت پینی تھی اس پرغور کیا تو اس کا پوشیدہ کینہ بھڑک اٹھا لیس وہ مخرف ہو گیا اور اس نے لوگوں کو مولی فضل بن مولا نا سلطان ابو بیکی کی اطاعت اختیا رکر نے پر آمادہ کیا تو انہوں نے اس بات کے قبول کرنے میں جلدی کی اور تو زر وقصہ نفطہ اور الحامہ کے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی بھر اس نے ابن کمین کو اس کی اطاعت کی طرف دعوت دی تو اس نے اس کی بیعت کر لی اور تا بسلطان کو مولی فضل کے امصار افریقہ پرقابض ہونے کی اطلاع ملی اور یہ کہ وہ تو نس پر جملہ کرنے والا ہے تو وہ فکر مند ہو گیا اور اسے اپنی مولی فضل کے امصار افریقہ پرقابوں کے را طلاع ملی اور یہ کہ وہ تو نس پر جملہ کرنے والا ہے تو وہ فکر مند ہو گیا اور اس کے راز دار اسے وسوسہ ڈالے سے کہ وہ مغرب کی طرف کو جملے کیو کہ اس کی بات مان کی ۔

اورموج نے سلطان کواس کے بعض بر ہندنو کروں کے ساتھ بلا دِ زواورہ کے ساحل کے قریب الجؤیرہ میں بھینک دیا ہی وہ رات و ہاں تشہر ہےاور صبح کوان بحری بیڑ وں کو جواس آئدھی سے نتج گئے تھے ان پرحملہ کردیا اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کے قریب ہوئے اور پہاڑوں پر سے بربر اول نے اس پر آ وازے کے اور یک دم اس کے پاس آئے اور قبل اس کے کہ بر بری اس کے باس پینچیں اس کے حتی مدد گاروں نے اسے آٹھالیا اوراسے الجزائر کی طرف لے گئے ہیں وہ وہاں اتر ااوراس ك شكاف كودرست كيا اور بحرى بيرو ول كى جماعت اوراس كے دوستوں بيس جواس كے پاس آياس نے انہيں خلعت ديے۔ الناصر كابسكره سے اس كے ياس جانا: اوراس كابيا الناصر بسكر هاس كے پاس كيا اوراسے بلاوالجريد ميں س اطلاع ملی کہمولی فضل تونس سے کوچ کر گیا گیں وہ تیزی ہے تونس گیا اور وہاں اپنے بیٹے اور اپنے باقی مائدہ دوستوں کے ہاں اترا' پس انہوں نے اس پرغلبہ پالیا اور اہل شہرنے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے منی کے روز قصبہ کو گھیر لیا اور انہوں نے قصبہ کے امیر ابن السلطان ابوالفضل کوامان پراتا رایا تو وہ ابواللیل بن حز ہ کے گھر کی طرف گیا اور اس نے اس کے مامن تک پہنچانے کے لئے اس کے ساتھ آ دی بھیج پس وہ اپنے باپ کے پاس الجزائر چلا گیا اور بن عبدالقوی میں سے علی بن پوسف نے جس نے لمد ریم میں بغاوت کی ہوئی تھی سلطان کے پاس جانے میں جلدی کی اور اس کے مدد گاروں میں شامل ہو گیا اوراس کی خاطر امارت چھوڑ دی اوراس نے خیال کیا کہ بہتو صرف اس کی دعوت کا قائم کرنے والا ہے تو اس نے اس کی بات قبول کرلی اور اُسے اس کی عملداری پر قائم رکھا اور اس کے سویدی حرثی اور تصینی عرب دوست اور ان کے ہوا خواہ جو اس کے مطبع دوست وتر مار بن عریف کے پاس جمع ہو گئے تھے اس کے پاس گئے اور اس طرح امیر مفراو ہلی بن راشد بھی اس کے پاس گیا اوراسے بنی عبدالواد نے بھیجا اور اس پرشرط عائد کی کہ جب اس کا کام ممل ہوجائے تو وہ اپنے وطن اور عملداری پر قائم رہے تواس نے عبد شکنی کے خوف سے اس شرط کے قبول کرنے سے اٹکار کیا اور بی عبدالواد کی مدد نے لئے گیا اور حاتم تلمسان ابوسعیدعثان نے امیر ابوعنان کو کمک کاپیغام بھیجا تو اس نے بنی مرین کی فوج اس کی طرف بھیج دی اوراس پریجلیٰ بن رحو بن تاشفین بن معطی کو جو تیربیعن سے تھا' سالا رمقرر کیا اور زعیم ابو ثابت بی مرین اورمفراوہ کی فوج کے ساتھ سلطان ابوالحن سے جنگ کرنے کے لئے گیا اور سلطان الجزائر سے نکلا اور اس نے معبیہ میں پڑاؤ کیا اور وتر مارنے بقیہ عربوں کو ان کے خیموں میں اکٹھا کیا اور وہ وہاں ان سے ملا اور وہ سلف کی طرف کوچ کر گئے اور جب شدیونہ میں دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی تو مفراوہ نے بے جگری سے حملہ کیا اور اس کے بیٹے الناصر نے یامردی دکھائی اور جولانی میں اسے نیزہ لگا اور وہ ہلاک ہوگیا اورسلطان کے میدان کارزار میں تعلیل مچ گئی اوراس کا پڑاؤ اور خیماوٹ لئے گئے اور وہ اپنے خیام کے لئے جانے کے بعدایے دوست وقر مار بن عریف اور اس کی قوم کے ساتھ بھاگ گیا ہی وہ جمل وانشر لیس کی طرف چلے گئے پھر جبل راشد میں گئے اور لوگ ان کے تعاقب سے لوٹ آئے اور الجزائر کی طرف پلٹ گئے اور اس پر متقلب ہو گئے اور وہاں جو سلطان کے دوست تھے انہوں نے ان کووہاں سے نکال دیا اور مغرب اوسط سے اس کی دعوت کے جملہ آ ٹارکومٹا دیا۔والا مربید اللہ يوشيمن بيثاء

ng Bengalan Bandara na katalan da kabanasa katalan katalan katalan katalan katalan katalan katalan katalan kat

en de la companya de

#### فصل

# سجلما سہ پرسلطان کے غلبہ بانے پھروہاں سے اپنے بیٹے کے آگے مراکش کی طرف بھاگنے اوراس پر قبضہ کرنے اوراس کے درمیان نہ مارین کی اور اس کے درمیان

#### ہونے والے واقعات کے حالات

جب شدیونہ سے سلطان کی فوج تنزینز ہوگئ اوراس کی فوجوں میں کمی ہوگئی اوراس کا بیٹا الناصرفوت ہوگیا تو وہ ا بے دوست و تر مار کے ساتھ صحرا کی طرف نکل گیا اوراپی توم سوید کے خیموں اور جبل وانشریس کے سامنے ان کے اوطان میں چلا گیا اوراس نے اپنی قوم کےموطن اور اپنے دارالخلانے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ اس کا دوست وتر مار بھی اپنی قوم کے مسافروں کے ساتھ کوچ کر گیا اور وہ جبل راشد کی طرف گئے پھر انہوں نے دور دراز کے راستے اختیار کئے اور جنگلات کو طے کر کے صحرا میں سجلما سہ آئے اور جب انہوں نے سجلماسہ پرجھا نکا اور اس کے باشندوں نے سلطان کودیکھا تو وہ پر دانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور دوشیزائیں اپنے پر دول کے پیچھے ہے اس کی طرف میلان کرتی ہوئیں اوراس کی حکومت کوتر جے دیتی ہوئیں اس کے پاس آ گئیں اور سجلما سد کا عال اپنی نجات گاہ کی طرف بھا گ گیا اور جب امیر ابوعنان کوسجکما سہ جانے کی اطلاع ملی تو وہ اپٹی فوج کے ساتھ اس کی کمزور یوں کے دورکرنے اورانہیں بے ثار تعطیات دینے کے بعداس کی طرف کوچ کر گیا اور بنی مرین کوسلطان سے اعراض تھا اور وہ جنگوں میں ان کے امداد ترک کرنے اور شدا کد میں فرارا ختیار کرنے گناہ کے باعث ان کے شرسے ڈرتا تھا اور جب وہ سفروں میں ان کے ساتھ دور جار ہا تھااوران کے ساتھ ہلاکتوں کی تکالیف پرداشت کررہاتھا تواس وجہ سے وہ اس کی مخالفت پر منفق تھے اور جھکڑے میں اس کے یٹیے کی خبرخواہی میں مخلص تھے جو نہی سلطان وہاں تھبرااے اطلاع ملی کہوہ بے شارفوجوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچ رہے ہیں اوراس کے دفاع کے لئے تیزی ہے آ رہے ہیں اورا سے اپنی حالت ہے معلوم ہو گیا کہ وہ ان کے دفاع کی طاقت نہیں رکھتا اوراس کا دوست وٹر ماربھی اپنی قوم سوید کے ساتھ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا اوراس کے حالات میں سے رہے کہ عریف ین کی امیر ابوعنان کے پاس آیا اور اس نے اُسے ان کے شرف و دوئی کی وجہ سے قابل عزت مقام دیا یہاں تک کہ اسے اطلاع ملی کہ وتر مارسلطان کا خیرخواہ اور اس کا مددگار ہے اور اپنے چرا گاموں کے متلاثی سمیت جس سے وہ کسی وجہ سے

"ناراض تھااس کے ساتھ مغرب کو جارہا ہے اور اس نے اُسے تیم وی کہ اگر تو نے سلطان کو نہ چھوڑا تو ہیں تھے پراور تیرے دسیوں بیٹوں پر جملہ کرون گا اور وہ امیر ابوعنان کے مددگاروں ہیں اس کے ساتھ تھا اور اس نے اُسے تھم ویا کہ وہ اُسے بیہ بات لکھ دیتو وتر مار نے اپنے باپ کی رضا مندی کو ترجے دی اور اُسے معلوم ہوگیا کہ وہ مغرب کے وطن ہیں سلطان کو کم ہی کفایت کرے گا پس وہ اسے چھوڑ گیا اور بسکر ہ میں اپناسفر تم کر دیا اور وہ امیر ابوعنان کے پاس جانے تک و جی رہا جسیا کہ ہم بیان کریں گے اور جب سلطان نے تجلماسہ کو چھوڑ دیا تو امیر ابوعنان اس میں داخل ہوگیا اور اس نے اس کے اطراف کو استوار کیا اور اس کے شگافوں کو بند کیا اور بن د ذکاس کے سردار بحیاتن بن عمر بن عبدالہومن کو اس کا امیر مقرد کیا اور اُسے اطلاع ملی کہ سلطان مراکش جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے وہاں جانے کا عزم کر لیا اور اس کی قوم کے پاس بلیٹ آئی تو وہ انہیں لے کرفاس واپس آگیا یہاں تک کہ سلطان کے ساتھ ان کے وہ وہ اقعات ہوئے جن کو ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

# مراکش برسلطان کے غالب آنے پرامیرابو عنان کے آگے شکست کھانے اور جبل ہنتا ننہ میں وفات یانے کے حالات

جب سلطان الا کھے میں امیر ابوعنان اور بی مرین کی فوج کے آگے جلماسہ سے بھاگا تو اس نے مراکش کا قصد کیا اور جبال مصامدہ کی وحشت ناک جگہوں کو عبور کرتا ہوا اس کی طرف گیا اور جب اس کے قریب گیا تو ہر طرف سے اہل جہات نے اس کی اطاعت اختیار کرنے میں جلدی کی اور وہ ہر بلندی سے دوڑے اور مراکش کا گور نرا میر ابوعنان سے ملا اور فیکس آ فیسر ابوجی بن الی مدین فیکس کے جع شدہ مال کے ساتھ سلطان کے پاس آ گیا تو اس نے اُسے فتخب کرلیا اور اُسے کا تب بنا لیا اور اے اپنی علامت سپر دکر دی اور اس نے اموال کو جع کیا اور عطیات تقیم کے اور جشم کے عرب قبائل اور بقیہ مصامدہ اس کی اطاعت میں شامل ہو گئے اور مراکش میں اسے وہ حکومت کی جس کے ساتھ اس نے اس کی سلطنت پر قابیش ہونے کی اس کی اطرف واپس آ یا تو اس نے اس کے میدان میں پڑاؤ کیا اور عطیات دینے اور کمزور یوں کے دور کرنے میں لگ گیا اور اس نے میکس کے کا تب اس نے اس کے میدان میں پڑاؤ کیا اور عطیات دینے اور کمزور یوں کے دور کرنے میں لگ گیا اور اس نے کی وجہ سے اس پر جملہ کرنے اور کی خیز میں کی گئے ہوں کی اور اس کے کا تب اس پر جملہ کرنے کے لئے بی مرین کی مدور کر ہے اور اس کی کا تب اور مخلص دوست ابوعبداللہ محمد بن ابی شھر ہوئی کی اس کے متعلق چغلی کی وجہ سے کی وجہ سے اس کی غصہ ہوئی کی افراور اس کے کا تب اور مخلص دوست ابوعبداللہ محمد بن ابی محمد کے اس کے متعلق پخلی کی وجہ سے اس کی غصہ ہوئی کی افراور اس کے کا تب اور مخلص دوست ابوعبداللہ محمد بن ابی محمد کی اس کے متعلق پخلی کی وجہ سے اس کی غصہ ہوئی کی اور میں کی وجہ سے اس کی غصہ ہوئی کی اور میں کے دور سے اس کی غصہ ہوئی کی اور میں کے کہ اور اس کے کا تب اور مخلص دوست ابوعبداللہ محمد بن ابی محمد کی اس کے متعلق پخلی کی وجہ سے اس کی غصہ ہوئی کی اور میں کی دور سے اس کی غصہ ہوئی کی اور میں کی کو تب اور میں کی مور سے اس کی طور کی کی اس کی کا تب اور مخلی کی دور کی دور کی دور کی کار کی کی دور کی کی کرنے اور کی کی کو کی کی کو کی کرنے اور کی کو کرنے کی کی کی گئی کی کرنے اور کی کی کی کی کی کرنے کرنے اور کی کی کرنے اور کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے اور کی کرنے کی کرنے کی کرن

ک أے وسوسہ ڈال دیا کیونکہ ان دونوں کے درمیان حسد پایا جاتا تھا لیں اس نے اُسے گرفتار کرلیا اور اُسے مبتلائے آلام کیا پھراس کی زبان قطع کر دی اور وہ اس آزمائش میں ہلاک ہو گیا اور امیر ابوعنان اور بنی مرین کی فوجیس مراکش کی طرف کوچ کرگئر

امير البوعنان اورسلطان کی جنگ اورسلطان ان کے مقابلہ ومزاحت کے لئے باہر نکلا اور دونوں فریق وادی الربیع میں بنتی گئے اور ہرایک اپنے ساتھی کے وادی سے گزرنے کا انظار کرنے لگا بھرسلطان ابوالحن نے اسے پار کیا اور سب تیاری بیں لگ گئے اور آخر صفرا ہے جھیں تام خوست کے مقام پر فریقین کی جنگ ہوئی اورسلطان کے میدان میں تھابلی بھے گئی اور اس کی فوج شکست کھا گئی اور بنی مرین کے بہا دراسے آلے اور ہیں ہوگئے اور اس کی فوج شکست کھا گئی اور بنی مرین کے بہا دراسے آلے اور ہیں ہوگئے اور اس کی وجہ سے اسے چھوڑ کر واپس ہو گئے اور اس کے فرار کے وقت اس کے گھوڑ سے نے تھوکر کھائی تو وہ زمین میں گر پڑا اور شہروار اس کے اردگر دچکر لگار ہے تھے اور ابودینار سلیمان بن علی بن احمد امیر زواودہ اور اس کا بھائی یعقو ب کے نائب نے انہیں روکا اور اس نے سلطان کے ماتھ الجزائر سے بھرت کی تھی اور اس وقت تک اس کے مددگاروں میں شامل تھائیں اس نے اس کا وفاع کیا یہاں تک کہ وہ اس کا مددگار بن کراس کے پیچھے چلا اور اس نے اس کے حاجب علال بن مجمد کو گرفتار کر لیا اور وہ امیر ابوعنان کے ہاتھ میں آگیا جے اس نے قدر خانے میں ڈال ویا یہاں تک کہ اس نے اسے حاجب علال بن مجمد کو گرفتار کر لیا اور وہ امیر ابوعنان کے ہاتھ میں آگیا جے اس نے قدر خانے میں ڈال ویا یہاں تک کہ اس نے اسے دائل کیا۔

سلطان کی جبل ہنتا تنہ کی طرف روائلی : اور سلطان جبل ہنتا تہ کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ان کا سر دار عبدالعزیز بن محمد بن علی بھی تھا پس وہ اس کے ہاں اتر ااور اس نے اُسے بناہ دی اور اس کی قوم ہنتا تہ کے سر دار اور معاہدہ کے جولوگ ان کے ساتھ شامل تھے وہ اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے دفاع کے بارے میں مشورہ اور معاہدہ کیا اور اس کی موت پر بیعت کی اور ابوعنان بھی اس کے پیچھے تیجھے آیا اور مراکش میں اثر ااور اس نے اپٹی فوجوں کوجبل ہنتا تہ پراتارا اوراس کے عاصرہ کے لئے اوراس سے جنگ کرنے کے لئے میگزین مرتب کئے اوراس کا قیام لمباہو گیا اور سلطان نے اپنے بینے سے رحم کی اچیل کی اور اپنے حاجب محمد بن الی عمر کو بھیجا تو وہ اس کے پاس گیا اور اس نے امیر الوعنان کی طرف سے اچھی طرح معذرت کی اوراس ہے اس کے ساتھ رضامند ہونے کا مطالبہ کیا تو وہ اس سے راضی ہوگیا اور اس نے اس کو ولی عہدی کا پروانہ لکھ دیا اور اُسے اشارہ کیا کہ وہ اُسے مال اور چا دریں بھیج کیس اس نے حاجب بن ابی عمر کو بھیجا کہ وہ ان چیزوں کو ا پنے ملک کے دارالخلافے کے خزانے سے نکالے اس دوران میں سلطان بیار ہو گیا اوراس کے مددگاروں اور خواص نے اس کا علاج کیا اور اس نے خون نکلوانے کے لئے نصد کروائی پھراس نے اپنی نصدے طہارت کے لئے پانی استعمال کیا تو اُے درم ہو گیا اور وہ چندراتوں بعد ۲۲ریج الثانی ۲۵مے کوفوت ہو گیا اور اس کے دوستوں نے اس کے بیٹے کواطلاع دی جومرائش کے میدان میں اپنے پڑاؤ میں تھاا دراہے جاریا کی پر ڈال کراس کے پاس بھیجے دیا پس وہ اسے بر ہند ہمر برہندیا ہو کر ملاا دراس کی جاریانی کو بوسه دیا اور رویا اور انالله وانا الیه را جعون کها اور اس کے دوستوں اور خواص سے راضی ہو گیا اور اپنی حکومت میں ان کا پہندیدہ مقام انہیں دیا اور اپنے باپ کومراکش میں دفن کر دیا یہاں تک کہ اے شالہ میں اپنے اسلاف کے مقبرہ میں لے گیا جوفائ کے راہتے میں ہے اور اس نے ابودینار بن علی بن احمہ کا شان داراستقبال کیا اور اسے کشادہ جگہ برانا آورا ہے اعلیٰ انعام دیا اوراُ سے خلعت اور سواریاں دیں اور فاس سے اپنی قوم کی طرف واپس آیا آورانہیں تلمسان میں

سلطان ابوعنان سے ملاقات کرنے پر آمادہ کرنے لگا کیونکہ اس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کی طرف آنے کا قصد کیا تھااور اس نے امیر ابو بنتا تہ عبد العزیز بن محرکا لحاظ کیا جس نے سلطان کو بناہ دی اور اس کی تھا ظت میں موت کو قبول کیا تھا پس اس نے اسے اس کی قوم پر امیر مقرر کر دیا اور اپنی حکومت اور مجلس میں اعلیٰ مقام دیا اور اس کی بہت تکریم کی۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

#### قصل

# سلطان ابوعنان کے تلمسان کی طرف جانے اورا نکاد میں بنی عبدالوا دیر جملہ کرنے اوران

#### کے سلطان سعید کے وفات پانے کے حالات

بدلے میں لوٹ لیا کہ انہوں نے اس میدان کی وسعت میں محلّہ میں لوٹے کا لالج کیا تھا 'پھروہ تیاری کر کے تلمسان چلا گیا اوراس سے رہے الا قرار ہو گیا اوراس نے ابوسعید کو بلا کر زجرو اوراس سے رہے الا قرار ہو گیا اوراس نے ابوسعید کو بلا کر زجرو تو بنخ کی اور سے بیدا کرنے کے لئے اسے اس کے مضافات دکھائے اور اس نے فقہاء اورار باب فتو کی کو بلایا تو انہوں نے اس سے جنگ کرنے اور اُسے تل کرنے کا فتو کی دیا ہیں اس نے اس کے بارے میں حکم الہی کونا فذ کیا اور اُسے اس کے قید فانے میں قبل کردیا گیا اور اسے دوسروں کے لئے عبرت بنا دیا اور اس کا بھائی زعیم ابوٹا بت مشرق کی جانب چلا گیا اور اس کے حالات کو جم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

فصل

# ابو ثابت کے حال اور وا دی شلف میں بنی مرین کے اس پر حملہ کرنے اور بجابیہ میں موحدین کے اس کو گرفتار کرنے کے حالات

جب سلطان نے انکادیس بی عبدالواد پر حملہ کیا اوران کے سلطان ابوسعید کو گرفتار کیا تو اس کا بھائی ابو ٹابت ایک جماعت کے ساتھ نج گیا اور تلمسان سے گزرا تو اس نے ان کی مستورات اور باقی مائدہ سامان کو اٹھا لیا اور مشرق کی طرف بھاگ گیا اور بلا دمفراوہ میں شلف مقام پر اتر ااور وہیں پڑاؤ کر لیا اور زناچہ کے اوباش لوگ اس کے پاس آئے اور اس کے دل میں جنگ کرنے کا خیال آیا اور اس نے صبر و ثبات وعدہ کیا اور سلطان نے اپنے وزیر فارس بن میمون بن دورار کو بن مرین کی فوجوں کے ساتھ بھیجا پس وہ جلدی سے ان کے پاس گیا اور تلمسان سے اس کے پیچھے کوچ کر گیا اور جب دونوں فریق آئے سے سامنے ہوئے تو دونوں نے بردی بے جگری سے جنگ کی اور قراع سے دریا میں تھس گئے۔

پھر بنوم بن نے بے جگری سے حملہ کیا اور نہر عبور کر کے ان کے پاس چلے گئے تو وہ منتشر ہو گئے اور انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں آئے کہ دیا اور ان کے پڑھ چھے جلے گئے اور وزیر نے سلطان کو فتح کا خط کھا اور ابو ٹابت رات کو الجزائر سے گزرا اور مشرق کی جانب چلا گیا پس قبائل زواودہ نے ان کورو کا اور انہیں گھوڑوں سے اٹار کر پیدل چلا یا اور ان کے سلطان کو کوٹ لیا اور وہ نگے پاؤں نگے بدن گزرے اور وزیر الجزائر میں اثر ااور اس پر بقضہ کر لیا اور ان سے سلطان کی بیعت کا تقاضا کیا تو انہوں نے بیعت کر لی اور وزیر لمدید میں اثر ااور اس نے امیر ابو یکی کے بوتے مولی ابی عبداللہ امیر بجایہ اور اس کے دوست وتر مار اور مخلص دوست وزیر امر اور مخلص دوست یوٹر کر دیں اور ان کی تعقب بن علی کو ابو ٹابت کو گرفتار کرنے کے متعلق اثنا و انہوں نے ان کے متعلق اپنی آ تکھیں تیز کر دیں اور ان کی

گھات میں بیٹے اور بھض ملازموں کو ابو ٹا بت اور اس کے بھتج ابی زیان بن ابی سعید اور ان کے وزیر کی بن داؤ دیے متعلق اطلاع مل کی تو انہوں نے ان کو امیر بجایہ کے پاس پہنچا دیا تو اس نے انہیں قید کر دیا اور خود کمدیہ میں سلطان کی ملا تات کو چلا گیا اور انہیں اپنے ہراق ل کے ساتھ بھیجا اور آپ ان کے بیچھے آیا اور سلطان نے اس سے اعزاز واکر ام سے ملئے کے بعد اپنے کمدیہ کے پڑاؤ میں اس کی خوب مہمان نوازی کی اور اس کی ملا قات کے لئے سوار ہوا اور وہ سلطان کی خاطر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور سلطان بھی اس کے بدلے میں اتر پڑا اور اس نے ابو ٹا بت کوجیل میں ڈال دیا اور لمدیہ میں اس کے مقام کی وجہ سے زواو دہ کے وفو داس کے پاس آئے تو اس نے اس کے وفد کا اعزاز کیا اور انہیں ضلعتوں 'سوار بوں اور سونے مقام کی وجہ سے زواو دہ ان کو داس کے پاس آئے تو اس نے اس کے وفد کا اعزاز کیا اور ان مقام پر الزاب کے عامل ابن مزنی اور ان کے وفد کی بیعت موصول ہوئی تو اس نے ان کا اکر ام کیا اور ان کو استوار کیا اور وہ افریقہ کی حکومت کی طرف ماکل ہوا جیسا کہ ہم بیان کر ہی گے۔

میں گے۔

#### فصل

# بجایہ پرسلطان ابوعنان کے قبضہ کرنے اور وہاں کے حکمران کے مغرب کی طرف جانے کے حالات

جب بجایہ کا تحمر ان سلطان ابوعبد اللہ محمد بن امیر ابوز کریا یجی 'اس سال کے شعبان میں لمدیہ میں سلطان کے پائی بہنچا تو سلطان اس کے پائی آیا اور اُسے عزت واحر ام کے ساتھ جگہ دی تو امیر نے اس سے علیحدگی میں گفتگو کی اور اس کی خواری کے باشندوں سے فیکس روکئے فساد کرنے ' کا فظوں کے باشانے اور جید یوں کی خود سری سے اُسے جو تکلیف پنجی تھی اس کی اس کے پائی قائی ہے کہ اور اس کی باتوں کو دیکھ دہا تھا اس نے اُسے دست بر دار ہوئے کا مشورہ و یا تیز پہ کہ وہ اس کی اس کے بائی قائی سے جے وہ پہند کرے گا وہ علاقہ دے دے دے گا تو اس نے فور اُس مشورہ کو تجول کر لیا اور اس نے بعد بین ابی عمر کے ساتھ اس سے سازش کی کہ وہ لوگوں کی موجودگی میں اس کی شہادت دے تو اس نے اس بے بی کیا اور اس کے جید یوں نے اس بات برائے ملامت کی اور ان میں سے بعض اس کے پڑاؤے سے ہماگ گئے اور افریقہ کے اور سلطان نے اُسے بھم دیا کہ وہ خود شہر کے عالی کو وہاں نے ساتروں کی اور ان میں سے بعض اس کے پڑاؤے سے مالی کو فیف دیے کا خطاکھا تو اس نے ایسے بی کیا اور سلطان نے عمر بین کی وہائی و طامی کو

وہاں کا امیر مقرر کیا جووزیر کے ان لڑکوں میں سے تھا' جن کے تا زوطا میں بغاوت کرنے کے حالات ہم قبل ازیں بیان کر
چکے ہیں اور جب سلطان نے مغرب اوسط سے اپنی حاجت پوری کرلی اور بجابہ پر قابض ہو گیا تو عیدالفطر ادا کرنے کیلئے
تلمسان واپس آ گیا اور جعہ کے روز اس میں داخل ہو گیا اور اس نے ابو ثابت اور اس کے وزیر یکی بن داؤ دکو دواونٹوں پر
سوار کروایا جو اس محفل میں دو قطاروں کے درمیان ان دونوں کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے پس بید دونوں حاضرین کے لئے
عبرت بن گئے اور دوسرے دن انہیں ان کے مقل میں لا کر نیزے مار مار کرقل کر دیا گیا اور سلطان نے بجابیہ کے حکمر ان مولی
امیر ابوعبداللہ کی بہت پریرائی کی اور اس کی عزت افزائی کے لئے اپنی مجلس میں اس کے لئے فرش بچھایا' یہاں تک کہ ضہاجہ
اور اہل بجابہ نے عمر بن علی کے خلاف بغاوت کر دی جے ہم بیان کرنے والے ہیں۔

#### فصل

### اہل بجابیہ کے بغاوت کرنے اور حاجب کے فوجوں کے ساتھ اس برحملہ کرنے کے حالات

والے نے قسطینہ کے حکمران مولی ابی زید کی دعوت کا نعرہ لگایا اور خبر کو لے کراس کے پاس گئے اور اُسے دعوت دی تواس نے انہیں جواب دینے میں ستی سے کام لیا اور مولی ابن المعلوجی کوان کامعا ملہ سنجا لئے کے لئے بھیجا۔

اپوعبیداللہ کی گرفتاری : اورسلطان کوخبر ملی تو اس نے مولی ابوعبداللہ پرتہمت لگائی کہ اس نے اپنے حاجب سے سازش کی ہے پس اس نے اس کواس کے گھر میں قید کردیا اور بجابیہ کے سرداروں کا جو وفداس کے دروازے پرتھا اسے بھی قید کردیا اور اہل بجابیہ کے مشائع کی آراء معلوم ہو گئیں اور ان کے آدمیوں اہل الرائے اور اہل مشورہ نے جملہ کے بارے بیس ضہاجہ اور عجمی کا فروں کے متعلق چغلی کی اور قائد ہلال مولی این سیدالناس نے ان سے سازش کی اور انہوں نے قسطیعہ کے حکمران کی جانب سے نائب کے چینچ کے روز فارج پر جملہ کرنے کا ایکا کرلیا پس انہوں نے اعلانیہ حاجب کی برائی کی اور اسے مجمد میں مشورہ کے لئے بلایا اور وہ ان کے معاطم میں چوکنا ہوگیا اور شخ الفتوئی احمد بن اور لیس کے گھر میں گھس گیا پس وہ اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس کے غلام محمد بن سیدالناس نے مل کرائے نیزہ مارا اور اُسے نائر هال کر دیا اور اس کے اعضاء کو گھر کی جیست سے پھینک دیا اور اس کا مرکاٹ کرسلطان کے یاس بھیج دیا۔

منصور کا فرار:اورمنصور بن الحاج اوراس کی قوم ضهاجه شبرے بھاگ گئے اور بندرگاہ پرسلطان کےخواص میں سے احمہ بن سعید القرمونی اینے کئی کام کے لئے توٹس سے کشتی پر آیا ہوا تھا اور اس دن وہ بجابید کی بندرگاہ پر آیا تو انہوں نے أسے ا تارلیا اور اس کے پاس جمع ہو گئے اور سلطان کی دعوت واطاعت کی آواز دی اور احمد القرمونی نے انہیں مشورہ دیا کہوہ بنی مرین کے مشائخ میں سے سحیان بن عمر بن عبد المؤمن الوذكاس كوتذلس كے قائد كے پاس بھيجيں 'بس انہوں نے أسے بلايا تو وہ ایک فوج کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے ان کے حالات سلطان کو بھیجے اور انظار کرنے لگے اور جب سلطان کوایئے حاجب محمد بن ابی عمر کے متعلق اطلاع ملی کدوہ بجابہ پرحملہ کرنا جا ہتا ہے تو اس نے تلمسان کے میدان میں پڑاؤ کر لیا اورسلطان نے اپی توم اور سیابیوں سے یا کی بڑار سواروں کواس کے لئے چن لیا اور ان کی کروریوں کو دور کیا اور انہیں خوب عطیات دیے پس وہ عبدالاضخیٰ کی عبادات کی ادائیگی کے بعدا ٹھااور تیزی ہے بجابیہ کی طرف گیااور جب وہ بنی حسن میں اتر ا تو انہوں نے ضہاجہ کو اس کے لئے اکٹھا کیا پھرانہوں نے جنگ سے بز دلی دکھائی اور قسطینہ چلے گئے اور وہاں سے گز رکر تونس چلے گئے اور حاجب ان کے تیکلات کے پڑاؤیل اتر ااور مشاک اور وزراءاس کے پاس آئے لیں اس نے قائد بلال کو گرفتار کرلیا اوراہے واپس سلطان کے پاس بھیج دیا اور تیاری کے ساتھ شہرآیا اور شروع محرم ۳ کھیے میں اس کے قصبہ میں اتر ااورلوگوں کوتیلی دی اورمشائخ کوخلعت دیے اورعلی اور جمد بن سیدالناس کونتخب کرلیا اور اپنے معاطمے میں ان سے مدد ما تکی اور اس نے اوباشوں کی ایک یارٹی اور ان کے دوسو سے زیادہ مانختوں کوجن پر بغاوت کا الزام تھا گرفٹار کرلیا اور انہیں قید کر دیا اور انہیں کشتیوں پر سوار کر واکر مغرب کو جیج دیا پس لوگ پر سکون ہو گئے اور ہر جانب سے زواورہ کے وفو رآنے لگے اوراس نے انہیں خوب عطیات دیے اور ان سے اطاعت کا مطالبہ کیا اور الزاب کے عامل سے حسن سلوک کیا اور اس کے شگافوں کو بند کیااورا پیے داخلہ سے دو ماہ بعد کم جمادی الاوّل کوتلمسان کی طرف کوچ کر گیااوراس کے ساتھ جوعرب اوروفو د تھان کوتیزی سے لے گیا۔

ابن خلدون کی عزیت افرائی اور ان دنوں میں بھی ان میں شائل تھا اس نے مجھے خلعت دیا اور سواری دی اور میرے عطیہ کوزیادہ کیا اور میرے لئے خیے لگوائے اور میں اس کے سواروں میں گیا اور وہ جمادی الاول کے آخر میں تلمسان میں آیا اور سلطان وفد کے لئے بیٹھا اور جو گھوڑے اور تھا کف لائے گئے تھے اس کے سامنے ایک کر کے بیش کئے گئے اور وہ جمعہ کا دن تھا پھر سلطان نے وفد کو قیمتی انعامات دیا اور پوسف بن مزنی اور یعقوب بن علی کو مزید حسن سلوک اور نیکی کے لئے خص کیا اور انہیں خاصی عزت دی گئی اور اس نے انہیں افریقہ اور قسطینہ سے جنگ کرنے کے بارے میں حکم دیا اور حاجب بن ابی عمر با وجود اس کی تا پیند میدگی کے ان کے ساتھ واپس آگیا جیسا کہ ہم اس کے حالات میں بیان کریں گے اور وہ کیم شعبان ہم ہے کے کو ایک مواطن کی طرف واپس لوٹ آگے اور سلطان سے قیمتی انعامات خلعتیں اور سواریاں حاصل کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے شہر میں جاگیریں دینے کے نئے وعدے گئے۔

#### فصل

حاجب بن انج عمر و کے واقعات اور سلطان کے اسے بجابیہ کی سرحد پر امیر مقرر کرنے اور قسطینہ سے جنگ کرنے پر سالا رمقر رکرنے اور اس کے لئے اس کے تیار ہونے کے حالات

اس آدی کے سلف مہدیہ کے باشندے تھے جوافریقہ میں بی تمیم کے عرب اخیاء میں سے تھے اور اس کا داداعلی سلطان المستصر کے بلانے سے تونس آگیا تھا جوفقیہ اور فتوی واحکام کو جانے والا تھا اور اس سے اسے الحضر و میں قضاء کا محکمہ سپر دکیا اور اسے خطوط اور چھوٹے موٹے احکام پراپنی علامت کے لئے مقرد کیا 'پی اس وجہ سے اس نے قوت حاصل کر لی اور وہ برائی اور منصب کی حالت ہی میں فوت ہوگیا اور اس نے اس کے بعد اس کے بیٹے عبد اللہ کو اس کے باپ کی طرح ابو حفض عمر بن امیر ابوز کریا کے زمانے میں دوعلامتیں سپر دکیں جس کی وجہ سے اس نے قوت حاصل کرلی اور اس کا بھائی احمد بن علی عمر رسیدہ بادقار اور علم دوست آدی تھا اور اس کے بیٹے تھر نے پرورش پائی اور تونس میں پڑھا اور وہاں کے مشائخ سے فقہ حاصل کی۔

اور جب ان کے امور پیچیدہ ہو گئے اور ان کی حالت کمزور ہوگئی تو محمد بن احمد بن علی رزق ومعاش کی تلاش میں نکلا

جمہ بن الی عمر و کا رتبہ اور جب اسے حکومت ل گئ تو اس نے اسے جمہ بن ابی عمر و کا رتبہ بلند کر دیا اور اسے ایک عہد ہے ہے دوسر ہے عہد ہے تک ترتی دیتا گیا حتی کہ جب وہ اسے بقیہ مراتب تک ترتی دے چکا تو اس نے علامت ویا دیتا گیا حتی سفارت وی اور حساب کا رجم 'گھر کے اخراجات کی ذمہ داری کی اور اپنی حکومت کے بقیہ القاب اور اپنے گھر کے خصوصی کام اس کے سپر دکر دیے تو چہر ہے اس کی طرف پھر گئے اور اعیاص قبائل 'شرفاء علی کے شریف الاصل اس کے درواز ہے پر کھڑے ہو گئے اور اعیاص قبائل 'شرفاء علی کے شریف الاصل اس کے درواز ہے پر کھڑے ہو گئے اور اعیاص قبائل ویا کہ طرف کئیس کے اموال بھیجنے لگے اور سلطان پر دیر تک اس کی غلبر مہا اور اللہ نے جور تبدا سے عطافر مایا تھا اس پر حکومت کے آدمی اور اس کے وزراء حسد کرنے گئے اور سلطان نے چغلیوں اس کا غلبر مہا اور اس کے وزراء حسد کرنے گئے اور سلطان نے چغلیوں کی تو اور اس کے مقاصد اس کے مکان کا طواف کرنے گئے اور سلطان نے چغلیوں کے سننے کی طرف کان لگایا اور جب وہ بجابیہ سے واپس آیا تو سلطان بدل چکا تھا اور اسے ناراض ہو کر ملا اور اس کے لئے سلطان بحل کے سننے کی طرف کان لگایا اور جب وہ بجابیہ سے واپس آیا تو سلطان بدل چکا تھا اور اسے ناراض ہو کر ملا اور اس کے لئے سلطان کی برخس گا اسے گمان بھی فتھا اور وہ اس سے بات کرنے کی رغبت میں لوٹا گر اس نے اس کی حاجت یوری نہی ۔

جنگ قسنطینہ اوراس نے اسے قسطینہ کی جنگ پرمقرر کیا اورائے مال اور نوج میں متصرف بنایا اور وہ شعبان م اس کے جیس کوچ کر گیا اوراس کے آخر میں بجابیا تر ااور موحدین نے تاشفین بن سلطان ابوالحن کو جومولی نضل کے عہد سے ان کے ہاں قید تھا اسے بنی مرین کے اتحاد کوختم کرنے کے لئے مقرر کیا اور اس کے لئے آلہ اور خیے جمع کئے اور اس کی ذمہ داری میمون بن علی نے لی جے اس کے بھائی یعقوب سے حمد تھا اور لیقوب نے بھی اس کے حالات من لئے تو وہ اسی وقت بلاد الزاب

عربے اہن طدون \_\_\_\_\_ صددوازدہم \_\_\_\_ صددوازدہم صدی جلدی جلدی گیا اور اس نے ان کی فوج کو پریثان کردیا اور انہیں النے پاؤل واپس کردیا اور انہیں شہر میں بند کردیا اور جب موسم سر ماختم ہو گیا اور اس نے عیدالاصحیٰ کے مناسک اوا کر لئے تو شہر کے میدان میں پڑاؤ کرلیا اور فوجوں کو بلایا اور ان کی کمزور بوں کو دور کیا اور ان کے عطیات تقسیم کئے اور تسطینہ سے جنگ کرنے کے لئے کوچ کر گیا اور زواورہ اپنے خیموں کے ساتھ اس کے پاس آ گئے اور قسطیعہ کے تھمران مولی اپوڑید نے توبیہ کے قبائل اور میمون بن علی بن احمداوراس کے زواور ہ مدد گاروں کو جواس کی وعوت پر قائم تھے جمع کیا اور اپنے حاجب نبیل کوان کا سالا رمقرر کیا اور اے ابن ابی عمر اور اس کی فوجوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا پس حاجب نے جمادی الاوّل ۵ <u>۵ سے میں</u> ان پرحملہ کیااور ان کے اموال کولوث لیا اور قسطینہ سے جنگ کی یہاں تک کدانہوں نے تاشفین بن سلطان ابوالحن کو جوامارت کے لئے مقررتھا قبضہ دے کراس ے اپنی جان چیٹرائی پس وہ اسے اس کے پاس لے گئے اور اس نے اسے اس کے بھائی سلطان کے پاس واپس بھیجے دیا اور مولی ابوزیدنے اپنے بیٹے کوسلطان ابوعثان کے پاس بھیجا تواس نے اس کی آمدکو قبول کیا اور اس کی مراجعت کاشکریدادا کیا اور جاجب ابن انی عمر و بجابید کی طرف چلا گیا اور و ہاں قیام پزیر ہو گیا یہاں تک کہ محرم ۲ کے پیش فوت ہو گیا اور اہل شہر کے ہاں وہ نیک سیرت ہوکرفوت ہوااورانہیں اس کی وفات ہے دکھ ہوااورسلطان نے اس کےعیال واولا دیےسفر کے لئے ا پنے جانور بھیجے اور اس کے اعضاء کو تلمسان میں اس کے باپ کے مقبرہ میں لے جائے گئے اور اس نے اس کے بیٹے ابو زیان کو بی مرین کی فوجوں کے ساتھ اُسے وہاں دفن کرنے کے لئے بھیجااورا پنے وزیرعبداللہ بن علی بن سعید کو بجایہ کا امیر مقرر کیا ہیں وہ ماہ رہیج الا قال ۲ ھے پیواس کی طرف گیا اور وہاں تھبرااور اس نے حاجب کے ان اطوار اور سیرت کواپنایا جن کی لوگ تعریف کرتے تھے جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور اس نے قسطینہ کے محاصرہ کے لئے فوجوں کو بھیجا یہاں تک کہ اس نے اسے فتح کرلیا جس کا ذکر ہم ابھی کریں گے ان شاءاللہ۔

And the state of t

Salata Barata Atau Salata

## ا بوالفضل بن سلطان ا بوالحسن کے جبل سکسیوی میں بغاوت کرنے اور درعہ کے گورنر کے اس کے ساتھ فریب کرنے اور اس کے فوت ہونے کے حالات

سلطان ابوعنان کے باپ کی وفات کے بعد اس کے بھائی ابوالفضل محمداور ابوسالم ابراہیم بھی اس کے مددگاروں میں شامل ہو گئے اوراس نے ان کی نمائندگی کے متعلق غور وفکر کیا اوراس پراس کا انجام بھی طاہر ہو گیا تو اس نے ان دونوں کو ائدلس كي طرف والبس بھيج ديا اور بيدونوں وہاں پر ابوالحجاج بن سلطان ابوالوليد بن رئيس الب سعيد كي حكومت بيس رہے پھروہ اینے کئے پر بشیمان ہوااور جب اس نے تلمسان اور مغرب اوسط پر قبضہ کیا تواس نے دیکھا کہ اس کی امارت مضبوط ہوگئی ہے اور وہ سلطنت کے باعث طاقتور ہو گیا ہے تواس نے تیزی سے ابوالحجاج کے پاس بیغام بھیجا کہ وہ ان دونوں کواس کے پاس واپس بھیج دے کیونکہ اس کے پاس ان کا قیام کرنا زیادہ بہتر ہے کہ نہیں فتنوں کے دلال ان دونوں میں تفریق نہ کردیں اور ابوالحجاج کوان دونوں پراس کے شرکے بارے میں خوف پیدا ہوا تو اس نے انہیں سپر دکرنے سے انگار کر دیا اور اس نے ا پلچیوں کو جواب دیا کہ وہ مسلمان مجاہدین کی پٹاہ اوراپنا عہد نہیں تو ڈسکتا کیس سلطان کواس کی بات نے برافروختہ کر دیا اوراس نے اپنے حاجب محمد بن الی عمر و کواشارہ کیا کہ وہ اسے اس بارے میں زجر وتو پخ اور ملامت کرے اور اس نے اُسے ایک ڈانٹ ڈپٹ کا خطاکھااور مجھے حاجب بجابیہ میں اس خطاہے کیا جن دنوں میں اس کے ساتھ رہتا تھا پس میں اس کی فصول اوراغراض سے بہت متعجب ہوااور جب ابوالحجاج نے اسے پڑھاتو اس نے ان دونوں میں سے بڑے بھائی کے ساتھ طاغیہ سے قل جانے کی سازش کی اور ان دونوں کے درمیان جب سے اس کا باپ الہنہ جبل بھتے میں ایسے ہیں قوت ہوا دوتی اور مخلصانہ تعلقات یائے جائے تھے لیں ابوالفضل اس کے باس کیا اور اس نے ایک بری بیڑے کے ساتھ اسے مغرب کی بندرگاہوں کی طرف بھیجااورا سے سوس کے میدان میں اتا را پس وہ سکسیوی میں عبداللہ سے ملااوراپنی دعوت دی اور سلطان کویے خبراس وقت پیچی جب اس کا حاجب ابن عمروم ۵ کے میں بجاید کی فتح کی خبر لے کرآیا پس اس نے اپنی فوجوں کومغرب کی طرف بھیجا اور اپنے وزیر فارس بن میمون کوسکسیوی کے ساتھ جنگ کرئے پر مقرر کیا اور اسے اس کی طرف بھیجا پس وہ

۳ هے جے بلت تلمسان سے اٹھا اور تیزی کے ساتھ سکسیوی کی طرف گیا اور اس کا گھیراؤ اور نا کہ بندی کر دی اور اپنے بہاڑ کے دامن میں اپنی فوج کے پڑاؤ اور دستوں کی تیاری کے لئے ایک شہر کی حد بندی کی جس کا نام اس نے قاہرہ رکھا اور سکسیوی کا محاصرہ بخت کر دیا اور اس نے وزیر کی طرف معروف اطاعت کا پیغام بھیجا اور یہ کہ وہ ابوالفضل سے عہد شکنی کرے گا پس اس نے اسے چھوڑ دیا اور جہال مصاحدہ کی طرف چلا آیا۔

اور حکومت استوار ہوگئی بہاں تک کہ وہ حالات ہوئے جن کا ہم ذکر کریں گے ان شاءاللہ۔

فصل

جبل الفتح میں عیسی بن حسین کی بیناوت اور

اس کی وفات کے حالات

یے بیٹی بن حسین بن علی بن الی الطلان بن مرین کے مشائخ میں سے تھا اور اپنے زمانے میں ان کامشیر تھا اور ہم نے

ابوالرقع کی حکومت کے تذکرے کے وقت اس کے باپ حس کے حالات بیان کئے ہیں اور سلطان ابوالحس نے اسے اپنی المدلس کی عملداری کی سرحدول پرافسر مقرر کیا اور جب جبل الفتح کی تغیر کلمل ہوگئ تو اس نے اسے جبل الفتح ہیں اتا را اور اسے سرحدول کے پہرے داروں کی تگرانی اور ان کی جاعوں پر عطیات تقیم کرنے کا کام سپر دکیا' پس اس کی حکومت کا زمانہ در از ہو گیا اور اس کے پاؤں ہم گئے اور سلطان ابوالحس کو جب کوئی دھواری پیش آتی تو وہ اسے مشورے کے لئے بلاتا اور اس نے اسے اس سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ جب سرحدی پہرے داروں کی جماعتوں کوشر قاغر با اور سمندر کے کنارے پر سرت کیا جائے تو قبائل بنی مرین کی تعداد پوری نہیں ہوتی' کیونکہ داروں کی جاعتوں کوشر قاغر با اور سمندر کے کنارے پر سرت کیا جائے تو قبائل بنی مرین کی تعداد پوری نہیں ہوتی' کیونکہ افریقہ پرغر بول کے سفل ہونے کی وجہ سے افریقہ کی خورہ دی اور اسے اندلی سرحدوں میں اس افریقہ پر قبضہ کرنے کی شدید خواہش تھی اس لئے اس نے اس کے مشورہ پرکوئی توجہ نہ دی اور اسے اندلی سرحدوں میں اس کے مقام پروالیں بھیج دیا۔

فاس اور تلمسان کی بغاوت اور جب قیروان کی معیبت کا واقعہ پش آیا اور فاس اور تلمسان کے باشدوں نے بغاوت کردی تواس نے بیاری کے قلع قع کے لئے سندر کا گھیراؤ کرلیا اور قساسہ بین اڑا پھر وہاں ہے آپ تازی میں چلاآیا اور اپنی قو م بی محرکومی کیا اور سلطان ابوعنان نے اپنے بچورو و سعید اور اپنی قو م بی محرکومی کیا اور سلطان ابوعنان نے اپنے بچورو و سعید اپنی تو جوجہ بیشیم کے میدان میں تھا اس پر اور اس کے گھر پر شرطان کی دور پر وادی وطوییں اتار ااور دونوں کی روز بین موری تھیں کو اس کے ساتھ جنگ کرنے پر مقرر کیا اور اسے بلاد بی محرکی سرحد پر وادی وطوییں اتار ااور دونوں کی روز سید کی ایک و وسر سے مدمقا بل کھرے رہے بہاں تک کے سلطان ابوائون کے داد خواہ نے اس کے پاس بین میں میں موری کو اس سے افتا کی گھر اس سے گفتگو کی تو اس نے اس پر شرط عاکدی جے اس نے قبول کیا اور وہ پھل کر اس کے پاس کیا تو سلطان نے اس سے گفتگو کی تو اس نے اس پر شرط عاکدی جے اس نے قبول کیا اور وہ پھل کر اس کے پاس کیا تو سلطان نے اس سے گفتگو کرنے کی اور اس سے راز وار ان گفتگو کرنے میں منزود اس کی بی میں منزود کی اور اس نے اس بات کو کی اور اس نے اس بات کو کا ہم بر دکیا اور سلطان کے بال اپنی چگہری اور اس نے اس بات کو کا ہم بر دکیا اور سلطان کے بال اپنی چگہری والی آگیا۔ اور اس نے ابار اپنی چگہری والی آگیا۔ اور سلطان کے بال اپنی چگہری والی آگیا۔ اس سلطان کے بال اپنی چگہری والی آگیا۔ اور سلطان کے بال اپنی چگہری والی آگیا۔ اس سلطان کے بال اپنی چگہری والی آگیا۔

عطیات الاق کردید اور فرقابی نے اس کے روکنے کے لئے آدمی جیجے تو عیسی نے اس بات سے برا منایا تو اس نے اسے گرفار کر کے زمین دوز قد خانے بیں ڈال دیا اور این کندوس کو واپس جیجے دیا اور اسے اسی رات شتی پر سوار کروا کر سبعہ کی طرف روانہ کردیا اور اسان کندوس کو واپس جیجے دیا اور اسے اسی رات شتی پر سوا اور اس نے بحری بیز وں کو تیار کرنے کا اشارہ کیا اور خیال کیا کہ میر طاخیہ اور ابن الاحمر کی سازش ہے اور اس نے طبخہ کے امیر البحر احمد بن خطیب کو ان کے حالات کی جاسوی کے لئے بیجا پس وہ جبل کی بندرگاہ پر پہنچا اور جب سے عیسی بن حسین نے اعلانہ علیجہ گی اختیار کی قو جبل میں رہے والے فروع کی اور اس کی خوائی اور اس کے بیادہ کی اور اس کے بیادہ کی بیان اور اس کے بیادہ کی بیان اور اس کے بیادہ کی بیان میں اور سلطان کے بیادہ خورج کرنے سے رکے اور آپس میں مشورے کے اور قوج کی کمبر داروں میں سے تھا اس کی مخالفت کی اور عیسیٰ نے اپنی قوم کو سلطان کے بیاں اختیار کہ بیان اختیار کی بیادہ کی اختیار کی کی اور اس پر معاملہ مشتبہ ہوگیا ہیں اور اس کی مخالفت کی اور اس پر معاملہ مشتبہ ہوگیا ہیں وہ شرمندہ ہوا کیونکہ اس کی امارت کی بنیاد رائے پر نہتی اور جب احمد بن الخطیب کا بحری پیڑا جبل کی بندرگاہ پر کنگر انداز بیس وہ شرمندہ ہوا کیونکہ اس کی امارت کی بنیاد کی اور اسے اپنی کی کہ وہ سلطان کے پاس اس کی امارت کی بنیادہ اس کی برات کا بینی کی کہ وہ سلطان کے پاس اس کی اطاعت اور اس سے اپنی کی کہ وہ سلطان کے پاس اس کی اطاعت اور اس سے اپنی کی کہ وہ سلطان کے پاس اس کی برات کا بیغا میں پہنچا دے۔

AND A THE ENGLISH OF THE STORY 
that the company of the control of t

## فصل قسنطینہ اور تونس کی فتح کے لئے سلطان کی روانگی کے حالات

جب حاجب محر بن افی عمر فوت ہوگیا اور سلطان نے اپنے وزیر عبداللہ بن علی بن سعید کو بجابیہ کی سرحدوں اور اس کے ماوراء افریقہ کے علاقوں پر امیر مقرر کیا اور اسے ان علاقوں کی طرف بھیجا اور ٹیکس اور بخشش میں اس کے ہاتھوں کو کشادہ کرویا تو قسطید کے مضافاتی جبال پر سلطان نے قبضہ کر لیا کیونکہ زواودہ ان پر سفلب تھے اور اس وطن کے عام باشندے سدو یکش قبائل سے تھے ۔

مولا نا ابوالعباس کا قسنطینہ میں اپنی دعوت وینا : اور مولا نا ابوالعباس نے قسطینہ جاکراپی دعوت دی اور قسنطینہ کو قابوکر لیا اور آسے اپنی جنگ اور دلیری پر برا نا زخھا اور ابوسعید اور سددیکش کی اولا دمیں سے بنی مرین کے بعض منحرفین نے اس سے موئی بن ابراہیم پر سیلہ کے پڑاؤییں شب خون مار نے کی سازش کی کیس انہوں نے اس پر شب خون مار ااور اس کے لوگوں کو آل کر دیا اور وہ تا دریرت کی طرف چلا گیا پھر بجایہ گیا اور پا بہزنجیر مولا نا سلطان سے ملا اور جو پچھموئی بن ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا اس پر سلطان اپنے وزیر عبداللہ بن علی سے ناراض ہوا کہ اس نے اس کی امداد خواہی جو پچھموئی بن ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا اس پر سلطان اپنے وزیر عبداللہ بن علی سے ناراض ہوا کہ اس نے اس کی امداد خواہی

قسنطینہ سے جنگ اوروز یرنے قسطیہ سے جنگ کی بھرسلطان اس کے پیچھے پیچھے آیا اور جب اس کے جھنڈے قریب ہوئے اورزین اس کی فوجوں سے لرزنے گی تو اہل شہرخوف زوہ ہو گئے اوراطاعت اختیار کرلی اوروہ دوڑتے ہوئے اپنے سلطان سے الگ ہوکر سلطان کی طرف چلے گئے اور حاکم شہرا پے خواص کے ساتھ قصبہ کی طرف چلا گیا اور اس کا بھائی مولی فضل بھی بہنچ گیا اور امان طلب کی توسلطان نے انہیں امان دی اور چلے گئے اور اس نے انہیں کئی روز تک اپنے پڑاؤ میں اتارا پھراس نے سلطان کو بحری بیڑے میں سبعہ کی طرف بھیجا تو اس نے اسے وہاں قید کردیا جس کے حالات کوہم ابھی بیان کریں گے اور اس نے منصور بن الحاج خلوف البابانی کو جو بنی مرین کے مشاکخ اور ان کے اہل شوری میں سے تھا ، قسنطیعہ برامیرمقرر کیااوراس نے ای سال کے شعبان میں اے تصب میں اتارااورا سے قسطینہ کے میدان میں ایج پڑاؤ میں حاکم توزر کی بن یملول اور حاکم نفط علی بن الخلف کی بیعت پنجی اور ابن کمی اپنی اطاعت کی تجدید کے لئے آیا اور اولا دمہلبل جو کعوب کے امراء تھاور بنی ابی اللیل کے سرداراس کے ماس اسے تونس کی حکومت کے لئے ترغیب دیتے ہوئے آئے 'پس اس نے ان کے ساتھ فوجیں جیجیں اور یخیٰ بن رحو بن تاشفین کوان کا سالا رمقر رکیا اور اس نے ان کی مدد کے لئے اپنا بحری بیڑا سمندر میں بھیجا اور رئیس محدین بوسف البم کوان کا امیر مقرر کیا اور وہ تونس کی طرف گئے اور اس نے جاجب محمد ابن تا فراکین کواس کے سلطان ابواسحاق ابن مولا نا سلطان ابویجی کواولا دابواللیل کے ساتھ نکال دیا اوراس کے ساتھ فوجیں جمیجیں اور جب اس نے سلطان کی فوجوں کی آ مد کومحوں کیا اور بحری بیز ابھی تونس کی بندرگاہ پر بھٹے گیا تواس نے ان سے ایک آ دھون جنگ کی اور رات کومہدیہ چلا گیا اور وہاں قید ہو گیا اور سلطان کے مدد گار رمضان ۸ کے جاکوتونس میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں اس کی دعوت کو قائم کیا اور پیچی بن رحو قصبہ میں امر ااور اس نے احکام کو نافذ کیا اور انہوں نے سلطان کو فیچ کے بارے میں لکھا اس کے بعد سلطان نے اس کے احوال میں غور وفکر کیا اور عربوں کے ہاتھوں کو اس ٹیکس سے روکا جھے وہ خفارہ کہتے تھے کیں وہ شک میں پڑ گئے اوراس نے ان سے ضائت طلب کی اورانہوں نے مخالفت کرنے کی مختان کی تو اس نے اپنی وصار کوان سے تیز کیااور ان کاامیر لیقوب بن علی تھا۔ لیس ان کے ساتھ نکلا اور وہ استھے اگراب پہنچے اور وہ ان کے پیچھے گیا اور

الزاب كا گورز يوسف بن مزنی ايک راسة سے اُس کے آگے آگے گيا اور بسکر ہ میں اتر انچر طولقہ کی طرف کوچ کر گيا اور ابن مزنی کے مشورہ سے عبدالرحمٰن بن احمد نے اس کے ہراول دستے پر گرفت کی اور يعقوب بن علی کے قلعوں کو ہر با دکر ديا اور وہ انہيں چھوڑ کر واپس آگيا اور ابن مزنی الزاب کا ٹیکس اس کے پاس لے گيا اس کے آگے ور وہ انہيں چھوڑ کر واپس آگيا اور ابن مزنی الزاب کا ٹیکس اس کے پاس لے گيا عالمان کے آسے اس کے عام پڑاؤنے چڑا' گندم' بار ہر داری کے جانور اور چارسے تين رات تک بستيوں کو واپس کر ديے سے اور سلطان نے آسے اس کے گارنا مے کا صلہ دیا اور اسے اور اس کے عیال واولا دکو شخصیں اور قبیتی انعا مات دیے اور قسطینہ کی طرف واپس آگیا۔

, na katika na na ijaka na anganjara u na jakangan na katiga na magalak na katiga na katiga na katiga ija

tien, egyn ma jourskisking enne tij Nikowy it skly

en la filippe digital in a la grande de la grande de la filippe de la companya de la filippe de la filippe de l

#### فصل

## سلیمان بن داؤ د کی وزارت اور فوجوں کے

#### ساتھ افریقہ پراس کے حملہ کرنے کے حالات

جب سلطان افریقه کی ناتمام فتح کے بعد واپس آیا تواس کے دل میں اس کچھ خلجان باقی تھا اور اُسے قسطینہ کے مضافات کے بارے میں لیقوب بن علی اور اس کے ساتھ جومخالف زواد وہ تھے ان سے خوف پیدا ہوگیا' پس ان کے معاملہ نے اسے پریشان کر دیا تو اس نے سلیمان بن داؤ دکواندلس کی سرحدوں سے اس کے مقام پر بلایا اوراہے اپنے وزارت پرمقرر کیا اور فوجوں کے ساتھ اسے پریشان کر دیا تو اس نے سلیمان بن داؤ دکواندلس کی سرحدول سے اس کے مقام سے بلایا اورا سے اپنی وزارت پرمقرر کیا اور فوجوں کے ساتھ اسے افریقہ بھیجا پس وہ رہے الا وّل 9 8 کے میں افریقہ کی طرف کوچ کر گیا اور جب بیقوب بن علی نے اپن مخالفت کا اظہار کیا تو سلطان نے اس کی جگہ اس کے بھائی میمون کو کھڑا کر دیا جواس سے جھڑا کرتا تھا اور زوادرہ میں سے اولا دمجمہ پر اُسے مقدم کیا اور اُسے صحرا اور مضافات کی ا مارت دی اور اس کی قوم کے بہت ہے آ دی اس کے بھائی یعقوب سے الگ ہوکر اس کے پاس آ گئے اور سباع بن میمیٰ کی اولا دمیں سے بہت ہے گروہ سلطان کی اطاعت ہے وابستہ ہو گئے اوران دنوں ان کا سر دارعثان بن پوسف بن سلیمان تھا پس وہ سب کے سب وزیر کے پاس اکٹھے ہو گئے اور اپنے خیموں سبیت اس کے پڑاؤ میں آ گئے اور سلطان اس کے پیچھے گیا اورتلمسان میں اتر ااور وہاں تھبر کران کے احوال کی نگرانی کرنے لگا اور وزیر سلیمان قسطینہ کے وطن میں اتر ااور تیزی کے ساتھ الزاب کے عامل یوسف بن مرنی کے پاس گیا تا کہ اس کی تمایت حاصل کرے نیز بیرکہ وہ اسے زواد وہ کے حالات کے بارے میں مشورہ دے کیونکہ وہ انہیں خوب جانتا تھا ایس وہ بسکرہ ہے اس کے پاس گیا اور انہوں نے جبل اور اس سے جنگ کی ادر اس کے ٹیکس اور تا وان کو حاصل کیا اور مخالف زواد دہ کو وطن میں فساد پھیلا نے سے بھگا دیا اور اس ہے ان کی غرض پوری ہوگئ اور وزیراورسلطان کی فوجیس افریقہ کے پہلے وطن میں پنچیں جوریاح کی جولا نگاہوں کے آخر میں واقع ہے اور مغرب کی طرف دالیں لوٹا اور تلمسان میں سلطان کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے ساتھ عرب کے وہ وفد بھی پینچے جنہوں نے خدمت میں بڑی بہادری دکھائی تھی بس سلطان نے ان سے حسن سلوک کیا اورانہیں خلعت اورسواریاں دیں اورالزاب میں ان کا عطیہ مقرر کیا اور انہیں لکھ کربھی و یا اور وہ اپنے اہل کی طرف واپس لوٹ آئے اور ان کے بعد احمد بن یوسف بن مزنی آیا جے اس کے باپ نے سلطان کے ہریہ کے ساتھ بھیجا جو گھوڑوں غلاموں اور رزق پر شمتل تھا تو سلطان نے اُسے قبول کیا اوراً ہے خوش آ مدید کہا اور اُسے اپنے ساتھ فاس لے گیا تا کہ اُسے اپنا شرف دکھائے اور اس کے اعز از میں حدورجہ خوشی کا اظهاركرےاوروه ۵ اذ والقعده ۹ هي واينے دارالخلاف ميں اترا۔

#### فصل

and the state of a state of the parties

## سلطان ابوعنان کے وفات پانے اور وزیرجسن بن عمر کے بے قابو ہوجانے سے سعید کوا مارت پرمقرر کرنے کے حالات

حسن بن عمر کی خود محتاری اور ۱۳ و والحجہ بروز بدھ 9 ہے ہے کوسن بن عمر باا ختیار امیر بن گیا اور اس دوران میں سلطان ایجے بستر پراپنی جان دے رہا تھا اور لوگوں نے بدھا ور اس کے بعد جمعرات کواس کے دفن کا انتظار کیا لیس انہیں شک پڑگیا اور بات چیل گئی اور جماعت منتشر ہوگی بس وزیر کو داخل کیا گیا جس کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنے مقام کے باعث اس کی ہلاکت کے روز اس کے گھر میں تھا اور اسے ہفتے کے روز دفن کیا گیا اور حسن بن عمر نے اس لاکے وجھے امارت پرمقرر کیا گیا تھاروک دیا اوراس پراس کا دروازہ بند کر دیا اورخود امرونی کا مالک بن گیا اور عبدالرحن بن سلطان ابی عنان اپنے بھائی کی بیعت کے دوز جبل الکائی میں گیا اور وہ اس سے عمر رسیدہ تھا اور انہوں نے اُسے اُس کے عمر زاد مسعود بن ماسی کے مقام وزارت کی وجہ سے ترجیح دی تھی پس انہوں نے اُسے اس کے پاس بھیجا اور اس نے اس سے ملاطفت کی اور اُسے اہمان پر اتا را اور اُسے اُس کے ایک قصبہ میں قید کر دیا اور سلطان کے چھوٹے پر اتا را اور اُسے اُس کے بھائیوں کے پاس لایا تو حسن نے اُسے فاس کے ایک قصبہ میں قید کر دیا اور سلطان کے چھوٹے بیٹوں کو جو سرحدوں کے امراء تھے اکسایا تو معظم سجلماسہ سے آیا اور المعتمد مرائش میں قلعہ بند ہوگیا جہاں وہ عامر بن چھ المہناتی کی کفالت میں تھا جسلطان نے اس کے متعلق وصیت کی تھی اور اسے اس کا نگر ان مقرر کیا تھا پس اس نے اسے پہنچنے سے روک دیا اور مراکش سے اس کے ساتھ جنگ کرنے سے روک دیا اور مراکش سے اس کے ساتھ جنگ کرنے وقت اسے برطرف کر دیا جیسا کہ جم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

#### فصل

## مراکش کی طرف فوجیں جیجئے اور وزیر سلیمان بن داوُد کے عامر بن محمد سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہونے کے حالات

قبائل مصامدہ میں سے عامر بن محمد بن علی حتاتہ کا شیخ تھا اور سلطان یعقوب نے اس کے باپ محمد بن علی کو ان کے خوصت کی کفالت میں پرورش پائی تھی اور سلطان ابوسعید نے اس کے بیچا موئی بن علی کو عامل مقرر کیا تھا اور اس عامر نے حکومت کی کفالت میں پرورش پائی تھی اور سلطان کے مددگاروں میں افریقہ گیا اور سلطان نے تو نس میں اسے پولیس کے احکام سپرد کے اور جب وہ سمندر پر سوار ہو کر مغرب کی طرف گیا تو اس نے اپنی بیویوں اور چیتی لوغہ یوں کو کشتیوں میں سوار کرایا اور انہیں سلطان ابوائس اور اس کی فوج کے کرایا اور انہیں عامر بن محمد کی گرانی میں دے دیا اور سمندر پار کرکے اعدام گیا اور انہیں سلطان ابوعنان کی دعوت دی پس اس کے والی میں ہو جانے کی اطلاع ملی بیں اس نے انہیں لمدیہ میں اس کی جگہ شہرایا اور سلطان ابوعنان کی دعوت دی پس اس کے داعی نے اس کے باپ کی بیعت کو پورا کرتے ہوئے جواب نہ دیا اور جب سلطان ابوعنان نے دعوت کے اُسے بلایا اور اس کی خوب پر برائی کی چراس نے اس میں مصامدہ کے تیکس پر افسر مقرر کر دیا اور اُس کے لئے اُسے بلایا اور اس کی جھے میری مشرقی سلطان ابوعنان کی دیاں تک کہ سلطان ابوعنان کی اور اس نے اس میں انہی طرح کفایت کی بیاں تک کہ سلطان ابوعنان کہا کرتا تھی میری مشرقی سلطنت میں کوئی ایسا آ دی ملتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جس طرح عامر بن محمد نے جھے مغرب میں مشرقی سلطنت میں کوئی ایسا آ دی ملتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جس طرح عامر بن محمد نے جھے مغرب

کی جانب کفایت کی ہےاور میں آرام کرتا اور سلطان کے ہاں اُسے جومقام حاصل تقااس کی وجہ سے وزراء نے اس سے صد کیا اور آخر الامرحسن بن عمر سلطان کی وزارت میں اکیلارہ گیا اور اس کا حسد شدت اختیار کر گیا اور عداوت اور چغلی تک پہنچ گیا۔

وفات سے قبل سلطان کا جھوٹے بیٹوں کو والی بنا گا: اور سلطان نے اپنی وفات سے قبل اپنے چھوٹے بیٹوں کو اپنے ملک کی عملداریوں کا والی مقرر کیا اور اسے بیٹے گھے المحتمد کومراکش کا والی مقرر کیا اور اس کا وزیر بنایا اور اُسے عامر کی گرانی میں دے دیا اور اُسے اس کے متعلق وصیت کی اور جب سلطان فوت ہوگی تو حس بن عمر خود و تقار امیر بن گیا اور اس نے معتمد کے اس نے معتمد کے بارے میں بیغا تو میں ہی بیٹوں کی آمد کی خواہش کی لیس اس نے مراکش سے معتمد کے بارے میں بیغا اور جبل بغالة میں اُسے اُس کے متعد کے بارے میں بیغا ور اس کی بات کو قبلے نہیں اور ان کی گزوریوں کو دور کیا اور اس کے قلعے میں لے گیا اور حسن بن عمر کواس کی اطلاع ملی تو اس نے واس کی طرف فوجیس ہی بیس اور ان کی گزوریوں کو دور کیا اور اس کے متعمل سے متعمد کے متعلق اس کی طرف فوجیس ہی بیس اس کا حصد دار تھا اور اس نے اسے محرم اس کے جوم میں کہ بیس اس کا حصد دار تھا اور اس نے اسے محرم اس کے جوم میں کہ بیس اس کا حصد دار تھا اور اس نے اسے محرم اس کے جوم میں کہ بیس اس کے متعمود بن سلیمان بن داؤ دکوم میں اور اس کے طرف کو ورکیا اور اس کے طرف کے خوا ف بیس میں داخل ہوا چا بتا تھا کہ اسے بی مربی کی دار میں میں اس کے اور ورسلیمان بن داؤ دبھی اس کے ساتھ موائش گیا اور وہ ایک میں مغرب کی عامرہ میں گیا ہور کا میں اس کے ساتھ کی گیا اور وہ ایک میں مواج پا بیاں تک کہ سلطان ابو سالم نے شعبان اس کے اور وزیر سلیمان بن داؤ دبھی اس کے سروکر دیا جیسا کہ ہم سیمی کوم بیل کے سروکر دیا جیسا کہ ہم سیمی کوم بیل کے سروکر دیا جیسا کہ ہم بیان کریں گیا۔ کوم کی اور اس نے اُسے کی معتمد کو جبل سے ان کے مقام سے بلایا کی اس نے اس پر دلیری کی اور اس نے اُسے کی تیس کی کی دور کردیا جیسا کہ ہم

the free comparison to the contract of the con

#### فصل

## تلمسان کے نواح میں ابوحمو کے غالب آنے اوراس کی مزاحمت کے لئے فوجیس تیار کرنے اور پھراس پرمتفلب ہوجانے کے حالات اور اس دوران میں ہونے والے واقعات

عبدالرطن بن یکی بن یغر اس کے بیچار بیٹے تھے جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور پوسف ان کا بڑا تھا' جو خاموش طبیعت اور بھلائی کے راستوں کو اختیار کرنے والا اور زیٹن میں بڑائی کا خواہش مند نہ تھا اور جب اس کا بھائی عثان 'تکمسان' میں فوت ہوا تو اس نے اُسے صفین کا گورز مقرر کیا اور اس کا بیٹا پوسف' خاموثی' آ سودگی اور اہل شرسے کنارہ کشی کرنے میں اس کے طریق کو قبول کرنے والا تھا اور جب سلطان ابوعثان میں ہوسے میں ان پر حفلب ہوا اور ابو قابت مشرق کی جانب بھاگ گیا اور قابک زواور ہونے الا تھا اور ابیش گھوڑ وں سے اتار کر پیدل چلایا تو وہ اپنے قدموں پر دوڑ نے گھا اور ابو قابت اور ابو زیان جو اس کے بھائی ابوسعید کا بیٹا تھا اور موکی جو اس کے بھائی پوسف کا بیٹا تھا اور ان کا وزیر کی خوار سے الگ ہوکر ایک جانب ہو گئے اور ان کے طریق کو چھوڑ کر دوسر کے طریق پر چلنے گئے اور اس نے ابو قابت اور ایک بیٹا تھا اور اس کے طریق کی گئی تھی اور انہوں کو گوب پڑیرائی ہوئی اور اس کے طریق کی طرف چلاگیا اور حاجب محمد بن تافر اکین اور اس کے طاف نے اس کی جانب ہوئی اور اس کے بیاں تراجہاں اس کی خوب پڑیرائی ہوئی اور اس کے آئیس اس کی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ بناہ دی جو اس کے بارے ہیں ابن کا قراک کو بیا میں کو پیغا م جیجا تو اس نے ان کے بڑے بڑے بڑے والی اور علائی اور سلطان ابوعثان نے ان کے بارے ہیں ابن کا قراک کو پیغا م جیجا تو اس نے ان کے بڑے بڑے کے ان کے برے ہیں ابن کی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ بناہ دی جو کی بی بی جلی گئی تھی اور انہوں نے ان کے بڑے بڑے والی اور علائے آئیس سلطان کے خلاف پناہ دی۔

سلطان کی فوجول کا تولس پر فیضه : اورجب سلطان کی فوجوں نے تونس پر قبضہ کیا تو وہاں کا سلطان ابواسحاق ابراہیم ابن مولا ناسلطان ابو یکی بھاگ گیا تو یہ موکیٰ بن بوسف اس کے مددگاروں میں شامل ہوکر لکلا اور جب سلطان مغرب کی طرف واپس آیا تو مولی ابواسحاق ابراہیم ابن مولا ناسلطان ابو یجی اور اس کے جیتیج مولی ابوزید حاکم قسطینہ نے یعقوب بن علی

حسن بن عمر کا تلمسان کے لئے فوج تیا رکر نا اور حسن بن عمر نے تلمسان کے لئے فوج تیار کی اور اس پر اور وہاں جو محافظ موجود تھان پر سعید بن موی آئیسی کو سالا رمقرر کیا جو سلطان کا پر وردہ تھا اور اس نے اُسے تلمسان کی طرف بھجا اور اس کے مددگاروں میں احمد بن مری بھی اپنی عملداری کی طرف جا تا ہوا 'طلا اور اس سے قبل اس نے اس سے حسن سلوک کیا تھا اور اُسے خلعت اور سواری دی تھی اور سعید بن موی فوجوں کے ساتھ تلمسان کی طرف گیا اور صفر و لا کھی شن وہاں اتر ااور این عامر کی فوجوں اور ان کے سلطان ابوجوم موی بن یوسف نے اس پر چڑھائی کی اور مضافات میں ان پر عالب آگے اور انہیں شہر میں روک دیا پھر ان سے گی روز تک جنگ کی اور رہے الا وّل کی چندرا تیں گزرنے کے بعد تلمسان میں ان پر عالب آگے اور انبیس شہر میں روک دیا پھر ان بر عالب آگے اور ان کے کپڑوں اور غنیمت سے ان کے ہاتھ بحر گئے اور سعید بن موی ' انبیس شہر میں روک دیا پھر ان کی بی گئے اور ان کے کپڑوں اور غنیمت سے ان کے ہاتھ بحر گئے اور سعید بن موی ' انبیس شلال کے ساتھ بوسٹیر بن عامر کے جو انوں کو بھرجا جو اس کے کپڑوں اور غنیمت سے ان کے ہاتھ بحر گئے اور اس عید بن موی کہ کرانہوں نے بناہ دی اور اس نے بنا عامر کے جو انوں کو بھرجا جو اس کے آگے آگے اس کا راستہ بناتے جاتے تھے بہاں تک کہ انہوں نے بناہ دی اور اس نے اس کی طور نے امات خال کے رکھا یا اور بر بیکو ہے ایک بیا ہور اس نے اُسے ماکم بر شلونہ کے پاس جو کہ اور اس کے اس کی طرف اپنے اس کی طرف اپنے اصل کھوڑ دی اور اس نے اُسے ماکم بر شلونہ کے پاس جو کہ اور اس کی طرف اپنے اس کی طرف اپنے اصلی گئی بھر تھر کہ کو ایا اور بر بیکو اپنے مصادف میں خرج کرایا۔

قراس کی طرف اپنے اصلی کے کو رکھا یا اور بر بیکو اپنے مصادف میں خرج کرایا۔

Andrew State Transfer Commencer Commencer Commencer Commencer Commencer Commencer Commencer Commencer Commencer

stalinaria kato ili kanjar

## وزیر مسعود بن ماسی کے تلمسان پر حملہ کرنے اوراس پر متفلب ہونے پھراس کے بغاوت کرنے اورسلیمان بن منصور کے امیر مقرر کرنے کے حالات

جب وزیرحسن بن عمر کوتلمسان اوراس پر ابوحمو کے قبضہ کرنے کی خبر پیٹی تو اس نے بنی مرین کے مشائخ کوجع کیا اور انہیں تلمسان کی طرف جانے کا حکم دیا تو انہوں نے خود جانے ہے اٹکار کر دیا اور فوجوں کی تیاری کامشورہ دیا اور انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ سب کے سب جائیں گے ہیں اس نے عطیات کا رجٹر کھولا اور اموال تقسیم کئے اور قیمتی افعامات ویے اور کمزوریوں کو دور کیا اور جدید شہر کے میدان میں بڑاؤ کرلیا پھراس نے ان پرمسعود بن رحوبن ماس کوسالا رمقرر کیا اور اس کے ساتھ مال لدوایا اور اسے آلہ دیا اور وہ جھنڈوں اور قوجوں کے ساتھ چلا اور اس کے مددگاروں میں منصور بن سلیمان بن منصورا فی ما لک بن میقوب بن عبدالحق بھی شامل تھا اور لوگ پیچھوٹی خبراڑ ارہے تھے کہ سلطانِ مغرب ابوعنان کی وفات کے بعداس تک چینچے والا ہے اور یہ بات زبانِ زرعوام ہوگئی' جے داستان سراؤں اور ساتھوں نے بیان کیا جس کی وجہ سے منصور کواپی جان کے متعلق خوف پیدا ہو گیا۔ پس وہ وزیر حسن کے پاس آیا اور اس کے پاس اس کی شکایت کی تو اس نے اُسے اس وسوسہ کے بارے میں سوچنے کے متعلق الیمی ڈانٹ پلائی جوسیاست سے خالی تھی کیں وہ رک گیااور میں بھی اس جنگ میں حاضرتفا اور مجھے اس کی عاجزی اور انکساری پررحم آیا اور وزیر مسعود تیاری کے ساتھ کوچ کر گیا اور ابوحموتلمسان کوچھوڑ گیا اور ریج الثانی میں مسعود اس میں داخل ہو گیا اور اس پر قابض ہو گیا اور ابوحموصحرا کی طرف چلا گیا اور زغیہ اور معقل کی عرب فوجوں نے اس پراتفاق کرلیا پھر بی مرین مغرب کی طرف چلے گئے اورا پی سواریوں اور خیموں کے ساتھ ا نکاد میں اترے۔ <u>مسعود بن رحو کا فوج بھیجنا</u> اورمسعود بن رحونے اپنی ساہیوں کی فوج ان کی طرف بھیجی جس میں اس نے بنی مرین کے امراءاورمشائخ کومتقی کردیا اوران پر عامرکوسالا رمقرر کیا جواس کے پچاعبو بن ماس کا بیٹا تھا اوراس نے ان کو بھیجا لیس وہ وجدہ کے میدان میں اس کی طرف بڑھے اور عربوں نے بڑی بے جگری سے حملہ کیا تو وہ منتشر ہو گئے اور ان کی چھاؤنی لوٹ لی گئی اوران کے مشائع بھی لٹ گئے اوراپے گھوڑوں سے اتر کر پیدل ہو گئے اور وجدہ کی طرف برہنہ حالت میں آئے

اورتلمسان میں بنی مرین کوخبر بینجی جن کے دلوں میں وزیر کی تختی اور این کے سلطان کورو کنے کی وجہ سے بیاری پائی جاتی تھی اور وہ حکومت کی تاک میں تھے پس جب خبر پینچی اورلوگ اس کے لگے گدھوں کی طرح بھا گئے لگے اور ان میں سے پھھ لوگ الگ ہوکرشہر کے میدان میں مشورہ کرنے لگے اور انہوں نے یعیش بن علی بن ابی زیان بن سلطان ابی یعقوب کی بیعت پر اتفاق کر لیا پس انہوں نے اس کی بیعت کر لی اور وزیر مسعود بن رح کھنر سیجی جے سلطان منطور بن سلیمان نے بیعت پر مجبور کیا تھااور اس کے ساتھ بنی احمر کے رئیس آبکم اور نصاری کی فوج کے قائد القبر دور نے بھی بیعت کی اور لوگ ہرست ہے اس کے پاس آئے اور بنی مرین کے سرداروں نے پینجر بن تو بدوہ ہر جانب سے اس کی طرف دوڑ پڑے اور یعیش بین ابی زیان سیدھا چلا گیا اورسمندر پرسوار ہو کر اندلس چلا گیا اور آمارت منصور بن سلیمان کے لئے کی ہوگی اور بن مرین نے اس کی بات کو برداشت کیا اور وہ تلمسان سے ان کے ساتھ مغرب جانے کے لئے کوچ کر گیا اور راستے میں انہیں عرب فوجوں نے روکا تو انہوں نے ان برحملئ کردیا اور ان کی سواریوں اور کیڑوں سے ان کے ہاتھ کھر گئے اور وہ تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف گئے اور ۱۵ جمادی الاوّل الآخرة کوسیومیں ازے اور حسن بن عمر کوخبر پینجی تو شهر کے میدان میں اس کے بیراؤ میں حرکت پیدا ہوگئ اورسلطان نے آلداور تیاری کے ساتھ اسے نکالا اور اے اپنے جیمے میں اتارااور جب رات بھاگی تو سرواراس ہے الگ ہو كرسلطان منصور بن سليمان كے پاس آ گئے تو اس نے نتيمے كے اردگر دشمعيں اور آگيس روشن كر ديں اور موالى اور سيابيوں كو اکٹھا کیا اور سلطان کوسواری دی اور اس کے حل کی طرف گیا اور جد پیشیر میں رک گیا اور مبنی کومنصور بن سلیمان نے تیاری کے ساتھ کوچ کیا اور ۲۲ جمادی الآخرہ کو کدیۃ العرائس میں اترا' جہاں اس کا پڑاؤمتخرک ہو گیا اور مبح کواس نے جنگ شروع کر دی اوراس نے اس کے تاوان روک دیے لیکن اس دن وہ اے فتح نہ کرسکا پھراس نے محاصرہ کے لئے آلات تیار کرنے کے لئے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بیعت کے لئے شہروں کے وفد مغرب میں اس کے پاس آئے اور اس کے ساتھ بنی مرین کے وہ وستے بھی مل گئے جومراکش میں وزیرین سلیمان بن داؤد کے ساتھ عامر کے محاصرہ کے لئے رکے ہوئے تھے ہیں اس نے اسے وزیر بنالیا اور سلطان ابوعنان کے وزیر عبداللہ بن علی کوسیتہ کے قید خانے سے رہا کر دیا تو وہ اس کے ساتھ ایسے خالص ہو گیا جے مونا کی بعد خالص ہوجا تا ہے اور مصور بن سلیمان نے قیدیوں کے چھوڑنے کا حکم دیا پیں بجانیہ اور قسطیعہ کے جوبر لے لوگ وہاں موجود تھے وہ نکل گئے جواس وقت ہے وہاں قید تھے جب سلطان ابوعنان نے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا تقا اوروہ اپنے مواطن کو چلے گئے اور وہ صحوتا م جدید شہرے جنگ وقال کرنے لگا اور بی مرین کی ایک پارٹی اس سے الگ ہو کروز رحسٰ بن عمر کے پائل جلی گئی اور دوسرے اپنے اپنے شہروں میں چلے گئے اور انہوں نے اس کی امارت کے انجام کو و مجمع ہوئے اس کے خلاف بعاوت کردی اور وہ ماوشعبان تک اسی حالت میں رہا آور سلطان ابوسا کم کے مغرب میں اپنے اسلاف کی حکومت کے لئے آئے اور اس پر غلبہ پانے کے حالات کوہم بیان کریں گے۔ان شاءاللہ

Kartoste ingelia filosom sen petrolesko den ingeresk Tostalikus persekti sen andri i sako sete Traksteti tilki kilosteti i seten sen i sen i sen i sen i sen i sen i

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

are the property of the contract of the contra

## مولی ابوسالم کے جبال عمارہ میں آنے اور

#### مغرب کی حکومت براس کے قابض ہونے

## اورمنصور بن سلیمان کے قبل ہونے کے حالات

سلطان ابوسالم الي باب عرف أوراندلس مين مفهر في اورسوس مين امارت كي طلب مين ابوالفضل محروج كرنے پھر سلطان ابوعنان كے اس برفتح يانے اوراس كے مرنے كے بعد جيسا كہ ہم نے بيان كيا ہے برسكون ہو كيا تھا پھر جب سلطانِ اندلس ابوالحجاج ۵ 2 ہے میں عیدالفطر کے روزعیدگاہ میں فوت ہوا جسے اسود مدسوس نے نیز ہ مارا تھا وہ اس کے بھائی محمہ کی طرف ان کے محل کی بعض لونڈیوں کومنسوب کرتا تھا اورانہوں نے اس کے بیٹے محمہ کوامارت کے لئے مقرر کیا اور اس کے غلام رضوان نے اسے روکا تو اس نے اس پر زیادتی کی اورجیسا کہ ہم بیان کریکے ہیں سلطان ابوعنان کوتوت حاصل تھی اوروہ اندلس کی حکومت کی اُمیدر کھتا تھا اور جب اے 202ھے میں بیاری کا حملہ ہوا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ اس کی طرف اپنے گھریلوطبیب ابراہیم بن زرورالذی کو پھیجیل تو اس نے اس یہودی ہے بچاؤ اختیار کیا اور معذرت کی تو انہوں نے اسے واپس کردیا توسلطان نے ان کاشکر بدا دا کیا۔

وز برا ورمشائخ کافنل اور جب وہ قسطیہ اورا فریقہ کوفتح کرکے فاس پہنچا تواس نے اپنے وزیراورمشائخ کوگر فقار کرلیا اورانبین نا کردہ گناہ ہے متہم کر کے قبل کر دیا کہ انہوں نے سلطان اور اس کے حاجب کوجلدی ہے مبارک بادنہیں دی اور ان کے درمیان فضا تاریک ہوگئ اور اس نے ان برحملہ کرنے کاعزم کرلیا اور وہ سب کے سب طاخیہ بطیرہ بن اوٹونش جا کم تشالہ کے یاس اس کے باب الہنشہ کی وفات کے وقت سے جمع ہوئے تھے جو اہدے میں جبل الفتح میں ہوئی تھی پھر ابوالحجاج کی وفات کے بعدرضوان نے حکومت سے سرکشی اختیار کرلی اور وہ اس کا قصد کئے ہوئے تھا اور بظاہر وہ مسلما ٹون کوان کے دخمن کے ساتھ مصالحت کی مہلت دے رہی تھی اور سلطان ابوعنان اس بات کوان کے خلاف سمجھتا تھا اور اُسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بحری بیڑوں سے ان کو مدود ہے اور وہ اسے ان کے پاس جائے سے روکیس اور طاعبیہ بطیر ہ اور قمص برشلونہ کے درمیان جنگ برپاتھی جس میں ان کے ہم ندہب ہلاک ہو گئے تھے پس سلطان نے اپنے ارا دے گو قمص برشلونہ کی طرف پھیردیا اوراے ابن اونونش کے خلاف جتھ جوڑی کرنے کے لئے اس سے گفتگو کی \_

آ بنائے جبرالٹر میں بحری بیڑوں کا اجتماع : اور سلمانوں کے بحری بیڑے اور قمص کے نصاریٰ کے بحری بیڑے

آ بنائے جزالٹر میں ایکھے ہوگئے اور انہوں نے اس کے الئے جگہ اور وقت مقرر کیا اور سلطان نے اسے نہایت قیمی تھندیا میں مغرب کا متاع اور گھریلوسا مان اور مصنوعی سنبری مرکب اور اصبل گھوڑ نے شامل تھے ہیں کیے چیزیں تلمسان پینچیں اور وہ ان کے اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہوگیا۔

اور جب سلطان ابوعنان فوت ہوگیا تو اس کے بھائی مولی ابوسالم نے اپنے بھائی کی حکومت کی آورو کی اور اس بارے میں اہل اندنس کی مدد کی خواہش کی کیونکہ ان کے اور اس کے بھائی کے درمیان تعلق پایا جاتا تھا اور اُسے اہل مغرب كيد دگارول نے بلايا اور ان ميں سے ايك اس كے پاس غرناط ميں اس كے مقام پر يہنجا اور اس نے رضوان سے آئے كى . اجازت طلب کی تواس نے اُسے اجازت دینے ہے اٹکار کر دیا تو وہ برافروختہ ہو گیا اور اپنی جان پر کھیل کر قشالہ کے بادشاہ کے پاس جلا گیا کدوہ اے مغرب کی طرف جانے کے لئے بحری بیڑہ دی قواس نے اس پرشرط عائد کی جے اس نے قبول کر لیا اور اس نے اپنے بحرے بیڑے میں مراکش کی طرف جیجا تو عامراً ہے قبول کرنے سے رکا کیونکہ اس میں سلیمان بن داؤد كه دارالخلافي كانجا حره موتا تھا اوراس پرتنگی وار دموتی تھی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں پس وہ الٹے پاؤں واپس آ گیا اور جب طبحہ اور بلاد غمارہ کے سامنے آیا تو اس نے اپنے آپ کو ان کے سامنے ڈال دیا اور ان کے علاقے کے چوڑے پھروں میں اتر ااوران کے قبائل اس کے پاس جمع ہو گئے اور ہر جانب ہے اس کی طرف اٹر پڑے اور موت پراس کی بیعت کی اوراس نے سبعہ اور طبخہ پر قبضہ کرلیا' جہاں ان دنوں حاکم قسنطینہ سلطان ابوالعباس بن ابی حفص موجود تھا جو سبعہ ہے اپنی قید سے نکل کروہاں چلا گیا تھا جیسا کہ ہم اسے بیان کر پیکے ہیں ایس مولی ابوسالم نے اسے اپنی صحبت ووسی اور اپنے اس سفر میں تھبرنے کے لئے چن لیا یہاں تک کہ اس نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا اور اس نے طبحہ میں حسن بن پوسف الور تا جنی اور ساہیون کے رجٹر کے کا تب ابوالحن بن علی بن السعو داورشریف ابوالقاسم تلمسانی کو پایا اور منصور بن سلیمان کوان کے متعلق شبہ تھا اور اس نے ان پروز برحس بن عمر کے ساتھ سازش کرنے کی تہمت لگائی جوجد بدشپر میں اس کے مکان میں کی گئی تھی پس اس نے ان کواپنے پڑاؤے اندلس کی طرف بھیج دیااور سیام رابوسالم کو طنجہ پر قبضہ کرنے کے وقت ملے ہیں وواس کی حکومت میں پہنچ گئے اور اس نے حس بن یوسف کووز رینایا اورانی علامت کے لئے ابوالحس علی بن السعود کو کا تب بنایا اور شریف کوہم نشینی اور ہم رکا بی کے لئے مختص کیا پھرا ندلس کی سرحدوں کے باشندوں نے اس کی دعوت سنبیال لیا اور جبل الفتح کا حاتم بیجی بن عمراین موجود ہ فوج کے ساتھ چلا گیا اور مولی ابوسالم کاپڑاؤ بھی وسیع ہو گیا۔

منصور بن سلیمان کا و فاع کے لئے فوج تیار کرنا : اور جدید شہر کے باغی منصور بن سلیمان کے پاس خبر پینی تواس نے اس کے وائی اور انہیں تھے کیا ہے۔ اس کے وفاع کے لئے فوج تیار کی اور اس پراپ دونوں بھائیوں عیسی اور طلحہ کو سالا رمقر رکیا اور انہیں تھے کیا ہے میں اتا وا اور انہوں نے اس سے جنگ کر کے اسے شکست دی اور اس نے جبل میں پناہ لے لی اور حسن بن عمر نے دیواروں کے پیچھے سے اس پر حملہ کرنے میں جلدی کی تو اس نے اپنی اطاعت اس کو بھیج دی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے دار الحلاف پر سے اس پر حملہ کرنے میں جلدی کی تو اس نے اپنی اطاعت اس کو بھیج دی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے دار الحلاف پر اس جانے کے بارے میں سازش کی اور اس نے منصور اور اس کے جینے کی پر تیمت لگائی تھی لیس وہ الگ ہوگیا اور لوگ منصور کیا رہ کر دے جیٹ گئے اور اس کے بنی مرین کے مدد گاروں نے بھی چھوڑ دیا اور وہ سواحل مغرب میں باولیس چلاگیا اور کے اور اس کے بنی مرین کے مدد گاروں نے بھی چھوڑ دیا اور وہ سواحل مغرب میں باولیس چلاگیا اور

تمام المل فوج ان کے ساقہ میں چلے اور ان کے وقتے پوری طرح تیار تھے ہیں وہ سلطان ابوسالم کے پائں چلے گئے اور اسے اپ دارالخلاف کی طرف لے جانے کے لئے تیار کولیا کی وہ تیزی سے چلا اور حسن بن عمر نے اپنی خلافت کے نویں مہینے میں اس کے سلطان سعید کو اس کی امارت سے معزول کر دیا اور اسے اس کے بچاکے سپر دکر دیا اور وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کی بیعت کر لی د

جد بدشهر میں سلطان کا داخلہ اورسلطان جدید شرمیں ۱۵ شعبان و کے دوآ یا اور مغرب کی حکومت برقابض ہو گیا اورنواج کے وفود بیتوں کے ساتھ آنے لگے اور اس نے حسن بن عمر کوم اکث کا امر مقرر کیا اور اس کے مقام نے پریشان مونے کی وجہ ہے اسے فوجوں کے ساتھ مراکش بھیج دیا اور مسعود بن رحو بن ماسی اور حسن بن لیسف الورتا جی کو وزیر بنایا اور ا پنے باپ کے خطیب نقیہ الوعبداللہ محر بن احر بن مرز وق کواپنے خواص میں چنا اور اس کتاب کے مؤلف کواپنی مہر اور اپنی پرائیویٹ تحریرات سردکیں اور جب میں نے کدیة العرائس میں معمور بن سلیمان کے احوال کے اختلال اور امارت کوسلطان کے پاس جاتے دیکھاتو میں اس کے پراؤے اس کی طرف آگیا تو وہ بیری طرف آ یا اور اس نے بھے تعظیم کے مقام پراتارا اور مجھے اپنی کتابت کے لئے چن لیا اور مغرب میں اس کی امارت منظم ہوگی اور سلطان کے مدد گاروں نے بادیس میں منصور بن سلیمان اوراس کے بیٹے علی کوگر فارکر لیا اور انہیں یا بجولال اس کے دروازے پرلے آئے اوراس نے انہیں ہلا کر ڈانٹ ڈ پٹ کی اور انہیں ای سال کے شعبان میں ان کے مقتل میں لے جا کر نیزے مار مار کے قبل کر دیا گیا اور اس نے اپنے باپ کی اولا دمیں سے نمائندہ بیٹوں اور قرابت داروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اندنس کی سرحد رندہ میں واپس ججوا دیا اور انہیں پہرے داروں کی گرانی میں دے دیا اوران میں سے اس کا جنتجامحر بن ابوعبدالرحن غرنا ظہ چلا گیا جہاں وہ طاغیہ سے ل گیا اوراس ك پائ اس ك مغرب پر قضة كرئ تك مفرا جے ہم بيان كريں كان شاء الله اور باتى لوگ سلطان كى سلطنت كے بناہ وسيے ك مدت بعد سمندر ميں غرق ہو گئے۔ اس نے انہيں كشتيوں ميں سوار كروا كرمشرق كي طرف بيجا پھر انہيں غرق كرديا اور ملک خوارج اور جھر اگرنے والوں سے خالی ہو گیا اور اس کی حکومت منظم ہوگئی اور سلطان نے مولا نا سلطان ابوالعیاس کی عزت افزائی کے لئے ایک جش گیا۔ Langell & Biggstongower, with a stronger still

proposed 5 consideration at the section with

## غرناط کے حکمران ابن الاحمر کے معزول ہونے اور رضوان کے تل ہونے اور اس کے سلطان کے پاس آنے کے حالات

جب ۵ وعمر میں سلطان بوالحاج فوت مولیا اور اس نے اپنے میٹے محمد کو امیر مقرر کیا اور اس کے باپ کا غلام رضوان اس سے بے قابو ہو گیا۔ حالا تکہ اس نے اس کے چھوٹے بیٹے اساعیل کوٹر بیت دی تھی کیونکہ اس نے اس کے ماں باپ کواچی مجت دی تھی ہیں جب انہوں نے اس کی امارت سے اعراض کیا تو اُسے ایک علی میں چھیا دیا اور اس کی اپنے عم زادمحر بن اساعیل ابن الرئیس الی سعید سے رشتہ داری تھی اور وہ اسے خفیہ طور پر حکومت میں موقع ملے پڑاپی امارت کی دعوت دیتا تھا پس سلطان اپنے باغات کی ایک سیرگاہ کی طرف نکل گیا تو وہ ۲۷ رمضان • ایسے کی رات کو بعض او باشوں کے ساتھ جے اس نے کھانے پر جمع کیا تھا' الحمراء کی دیوار پرچ ھاگیا اور جاجب رضوان کے گھر کی طرف گیا اور اس کے گھر میں داخل ہوکراے اس کی بولوں اور بیٹیوں کی موجود گی میں قبل کردیا اور انہوں نے اساعیل کا گھوڑ ااس کے قریب کیا تو وہ سوار ہوگیا پس انہوں نے اُسے محل میں داخل کر دیا اور اس کی بیعت کا اعلان کر دیا اور الحمراء کی فصیل پراینے ڈھول بجائے اور سلطان اپن سیرگاہ سے اپنے حاجب رضوان کے قل کے بعد وادی آش کی طرف بھاگ گیا اور سلطان مولی ابوسالم کواطلاع ملی تو وہ رضوان کی ہلاکت سے غضب ناک ہو گیااور سلطان نے اُن کی گزشتہ بناہ کالحاظ رکھتے ہوئے خلعت ویا اوراسی وقت ایے ہم نشینوں میں سے ابوالقاسم شریف کواس کے بااختیار بنانے کے لئے بھیجا پس وہ اندلس پہنچا اوراس نے ارباب حکومت سے مخلوع کے وادی آش سے مغرب کی طرف جانے کامعاہدہ کیا اوروز ریکا تب ابوعبداللہ خطیب کوان کی قید سے رہا كروا ديا جس كوانبول نے اپني امارت كے آغاز ميں قيد كيا تھا كيونكه وہ حاجب رضوان كا نائب اور مخلوع كي حكومت كاركن تھا پس مولی ابوسا کم نے انہیں اس کے رہا کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے اُسے رہا کر دیا اور اپنی ابوالقاسم شریف اس کے سلطان مخلوع سے مغرب کی طرف جانے کے لئے وادی آش میں ملا اور اسی سال کے ذوالقدہ میں چلا گیا اور فاس میں سلطان کے یاس آیا اوراس نے اس کی آ مرکو بوی بات قرارویا اوراس کی ملاقات کوسوار بوکر کیا اوراس کے ساتھ اپنی قومی اسمبلی میں آیا اوراس نے اس کے لئے جشن کیا اور مشائخ اور صاحب شرف لوگوں کو تاراض کر دیا اور اس کے وزیر این الحظیب نے کھڑے ہوکراپنا شان دار قصیدہ سلطان کو شایا جس میں وہ اس سے اپنی آمارت کے لئے اس سے مدد مانگنا تھا اور اس نے اس انداز ے اس سے مہر بانی اور رحم طلب کیا جس نے لوگوں کو رحت وشفقت سے رلا ویا تصیدہ کی عبارت مہے:

#### قصيره

اے میرے دوووستو! دریافت کروکیااس کے پاس کوئی یا دکی دوات ہے اور کیا وادی میں سرسز گھاس ہوگئی ہے اور پھولوں کی خوشبو پھیل گئی ہے اور کیا موڑ پر جو گھر واقع ہے اسے موسم بہار کی پہلی ہارش مج صبح بینی ہے جس کے نشانات سوائے تو ہم اور ذکر کے مٹ چکے ہیں۔ میرے ملک نے اپنے اطراف سمیت عشق میں لیٹے ہوئے آ دی کی خدمت کی ہے اور زندگی خوبصورت کے بالوں چیز ہے اور میرے ماحول نے میرے گونسلے کے دونوں باز دون کی برورش کی ہے اوراب میری بی حالت ہے نہ میر الوئی بار د ہے اور ند گھونسلہ کیکن اس دنیا کا متاع قلیل ہے ادراس کی لذات ہمیشہ درگرگوں ہوتی رہتی ہیں'اس نے مجھے اپنے قرب سے مشقت میں ڈال دیا ہا اوراس کا ایک دن مارے بال ایک ماہ کے برابر ہوتا ہا اور صاری برنسلی میں آگ کا ایک شعار وش ہاور جدائی کے ہاتھ نے اشکوں کے موتول کو بھیر دیا ہے اور جدائی کے بہت سے تم ہیں جن سے سینہ تنگ ہو جا تا ہے اور ہم شام کوسر در کی نہر برروئے تو اس کے بعد بینہر کھاری ہوگئی۔ میں نے ہودہ میں بیٹھی ہوئی عورتوں ے کہا جب کہ شب روی نے الہیں محاج کردیا تھا اور حدی خوان نے الہیں تعلی دی اور ڈائٹ نے الہیں گھرا دیا و را نزی اختیار کرو ہر گئی کے بعد آسائش ہوتی ہے اور اللہ کے وعدے کے پورا ہوئے سے خوش ہوجا کہ اب تنگی چلی گئی ہے اور اگر زماند بر ولی اختیار کرے تو عقل برولی مہیں کرتی اور اگر لوگ جھوڑ جا ئیں تو صرفہیں چھوڑ تا اور اگر بھی جیسے تجربہ کارے مصائب مقابلہ کریں تو تک وشیریں اس کے ہاں برابر ہوتے میں اور انہوں تے سید می لکڑی کو دانت سے کا اے کر اس کی حتی اور زی معلوم کی اور اس کا عزم بندی تلوار کی طرح کارگر ہے اور جب تونے بیضا میں میرا گھرمقرر کرویا تو وہاں نہ سواریان اور نہ لگامین آئیں اور ہم نے ابراہیم کواپنے ہوم کے برابروا عااور جب ہم نے اس کے چرے کود یکھا تو دانے ورست معلوم ہو کی اورسواروں نے اس كا الحجى بالون كوروايت كيا اورجب انهول في الصور يكما تو خبرى حقيقت كي تقدري كروي اوراس كرمزا الى شيرين في سندر كي الحي كودور كرويا اور بهي اس كى جزر في مدكا تعاقب نيس كيا اوروه اليي جنگ كرتا ہے جس ك خوف مع بلاكت ورقى في اوراس كم سخك دامنول على دوشيره تبختر مع جلتي المولوكون في الن كي اطاعت کی حتی کو ٹیلول کی چوٹیول پر جانورون نے بھی اس کی اطاعت کی اے بادشاہ کے آتا ہم نے باوجودوری کے تیرا قصد کیا ہے تا کہ زمانے نے تیرے بندے فیر اللم کیا ہے تواس کے بارے میں ہم سے انساف كرية م في تيري ذريع زمائي كوزياد تي سارة كا مالانكه بم في اس كِظلم اور كبركود يكها ب اور ہم نے اس بزرگی کی بناہ لی ہے ہیں ہلاکت چلی گئ اور ہم نے اس عزت کی بناہ لی تو شر شکست کھا گیا اور جب ہم سندر کے پاس آئے تو ہم اس کی موجوں سے خوفردہ مونے لگے اور ہم نے تیری بے ثار بخشش کا ذکر کیا تو سمندر حقیر ہو گیا اور چوشخص تیری عظیم خلافت کے قریب نہ ہوا تو اس کا اشارہ لغواور اس کا عرفان عیالا کی ہے اور تیری تعریف مدن کوسی راہ دکھاتی ہے جب کہ تھے سے کمتر آ دی کے اوصاف میں شعر کھنگ جاتے ہیں ' تجھے مسلمانوں کے دل نے بکارااوراخلاص دکھایا اوران کا سرو جمراللہ کے لئے اچھا ہوگیا۔

اورانبون نے عاج ی اللہ کا اللہ علیات تواللہ نے اللہ اللہ نے فیل کردیا ہے "اوراس نے تیری بیت کے ذریعے انہیں نعتیں عطا کیں اور انہیں خوش نسمی حاصل ہوگئ اور سرحد کے الگلے وانت بننے لگے والانکہ جو تکلیف اے پینجی تھی اس میں کی نہ ہو کی تھی اور تونے سکے کے ساتھ شہروں اور اس کے - باشترون کوامن دیا پس ندکوئی ظلم زیادتی کرنا اور ندور خالفت کرنا ہے اور تیزے باپ مولا نانے تصریح کے ساتھ کہاتھا کیاس کی اولا دیں ایک نیک لڑ کا ہوگا اور تو اس کے فور أبعد خلافت کاحق رکھتا تھالیکن ہر چیز کا ایک ۔ وقت مقرر ہے اور تونے خلافت کے باشندوں کو وہاں سے نکال دیا جوایک زمانہ تک کٹیرے رہے جہاں جا ند وظا مرتين موتا تعااور الله في تيراحق واليل كرديا جب الله في فيصله كيا كوتو نعتول كواور هد اوريردول كو النكاك وروه مخلوق في زى كر يحكومت كوتير بياس لي آيا خالانكدوه امامت كاركن كوكو يك تضاور مجور ہوكر كے تقے اور اس نے آ زمائش سے تيرى عرت رفعت اور اجريس اضافه كر ديا اگر بكھلانا شہوتا تو سونے کی پیچان ندہوتی 'جب ہلاکتیں آتی ہیں تو تھے ہی آواز دی جاتی ہےاور جب بارش نہیں ہوتی تو تھ سے أميد كي جاتى ہے اور جب زماندائيے تھم سے ظلم كرتا ہے تو امر ونبي اور خرابي اور در تي تيرے ہاتھ ماں ہوتى ہے اور بیابن نفر تیرے پاس آیا تھا تو پرشکتہ تھا اور تیرے اشراف ہے مدو مانگنا تھا اور وہ مسافر تھا اور تجھ ہے اس امرى المية ركمتا تعاجس كالوالل باوراو فخركرنا جامتا بوقفرتير بإس أجكاب المامير المؤمنين ووباره پختہ بعت لے کیونکہ عبد شکنی نے اس کی گرہ کو کھول دیا ہے اور تیرے جیما شخص غیر قوم کے آ دی کا کا ظاکر تا ہے اورجوآ لم بن كويكارتا باس كے ياس عزت اور مدرآ جاتى باے امام برق عن كابدله لے اور جو كھاتو كر سے كاس كے من من عنت اوراجر ملے كا اوراب حق كے مدوكارتو بى اس كا الل بے بس تو حق كے ساتھ کھڑا ہواور زیداور عمرے کوئی امیر نہیں کی جاتی اور اگر کہا جائے کہ تیرے مالک کا مال بہت ہے اور یہ تیری فوج بہت برد الشكر بے تو تير بے ذريعے زيادتى كرنے والے كوروكا جاتا ہے اور تير بے ذريعے مرايت زندہ موتى ہاورجس چیز کو کفرنے گرادیا ہے تیرے ذریعے اسلام أے تعمیر کرتا ہے اُسے دوبارہ اس کے وطن کی طرف بھیج اور اُسے اپن فعتیں دے جن کا کوئی شارنہیں ہے اور لوگوں کے دلوں کو جلدی سے درست کر کیونگہ تیرے غلے اور دباؤنے انہیں تو ﴿ دیا ہے اور وہ تیرے فعل کودیکھ رہے ہیں اور تیرا داینا ہاتھ ان سے جو جا بتا ہے اس کے بعد گوئی خسارہ نہیں میرامقصد آسان ہے جس کی کفالت مجھے در ماندہ نیس کرتی مواہے اس کے کہا ہے بلندیوں میں رکاوٹ پیش آ جاتی ہے اور عمرا کی مستعارزینت ہے جسے واپس کیا جائے گالیکن اصل عمر ثنا ہے ٠٠ اور جو مخص فنا ہونے وال چر کو بمیشہ رہے والی چیز کے بدلے فروخت کرے تواس کی کوشش کا میاب اور اس کی تجارت فائدہ بخش ہے اور اے بلندیوں کے مالک جوتو باتی چھوڑے گااس کے سوایوری قوت والے اور سفید ہاتھ یاؤں والے گھوڑے ہیں اور سرخ اور زر درنگ کے گھوڑے ہیں جن کے داغ واضح ہیں اور ان کے جسم' سونا اور ٹائلیں ہوتی ہیں اور مرین کے معز ز لوگوں نے خوش کیا جن کے تمامے تلواریں اور عادات گذم گوں و المراف المراف المراف المراف المراف المراف من بواح المراف ہیں اگروہ کسی مصیبت کے دور کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں تو کوئی اتار چڑھاؤمشکل نہیں رہتا جب ان سے سوال كيا جائة وه عطاكرت بين اورجمكر اكيا جائة حمله كرتے بين اور اگر وعده كرين تو اس إدراكرت

ہیں اور اگر معاہدہ کریں تو بھی کر دکھاتے ہیں اور اگروہ آواز سنیں تو معزز جانوں کے ساتھ ویہتے ہیں جن کی کھوپر ایوں پر کلوق سے نیک کرنا فرض ہوتا ہے اور اگر ان کی ہوٹ کی جائے تو وہ راحت محموں کر کے جموعے ہیں گویا وہ نشہ بیٹی ہیں جن کی گواروں میں شراب چلتی ہے اور ان کے سینے نیز وں کے درمیان مشراتے ہیں اور درخت کی گر یوں کے درمیان بھول مشرات ہیں اے میر اے آقا میری سوق کم ہوگی ہے اور میری طبیعت بدل گئے ہے ہیں میرا یقین اور رسوج طبی نہیں ہے اور اگر تیزی میر بانی شہوتی جس سے قونے مجھے پایا اور زندہ کیا ہوئی ہوئی چڑ وں کوموجود کر دیا ہے اور تو نے اسے مردہ کوئر ندہ کیا ہے جس کے اعتباء کو قبر نے میت لیا تھا تو نے اپنے میں اس کا کہا در تو نے بری بری محتبیں میرے گئے ہیں قال و میں جن کیا ہوئی اور تو نے بری بری محتبیں میرے گئے ہیں قال و میں جن کیا اس متعلق میری تعریف اور تو اور تا ایا تا ت کی محتبی میری تو تا ایا تا تا کہ تا تو تا ہے تو تا ہوئی اور تو تا ہوئی اور تو تا ہوئی اور تو تا ہوئی کی محتبیں میرے گئے ہیں قال و میں جن کے آغاد کی محتبی ہوئی تا تا ہوئی اور تو تا ہوئی تا تا ہوئی تو تو تو تو تو تو تا تا تا ہوئی ہوئی تو تا ہوئی تا تا تا ہوئی تا تا ہوئی ہوئی تو تا ہوئی تا تا ہوئی تا تا ہوئی تا تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تو تا ہوئی تا ہوئی تو تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی 
پھرمجلس برخواست ہوگی اور این الاحراب ٹھانوں کی طرف چلا گیا اور اس کے لئے محلات بیل فرش بچائے گئے اور سنبری زینول کے ساتھ گھوڑے اس کے قریب ہوئے اور اس نے اس کی طرف قیمتی چاور ہیں بھیجیں اور اس کے لئے اس کے معلوبی موالی اور تربیت یافتہ دوستوں کے لئے وظا نف مقرر کئے اور اس نے سواروں اور پیادوں میں اس کی شاہانہ رسم کی نگرانی کی اور اس نے سلطان کے اوب کی وجہ ہے اس کے ملک کے القاب کو آلہ کے سوا ضائع نہیں کیا اور اس کے مددگاروں بیل کی شہرار ہا یہاں تک کہ الاس کے میں اندلس چلا گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

فصل

حسن بن عمر و کے تا دلہ میں خروج کرنے اور

سلطان کے اس پرمتفلب ہونے اور

وفات یانے کے حالات

جب وزیر حسن بن عمر و مراکش گیا اور وہاں تھی اتواس کی سلطنت اور ریاست وہاں جڑ پکڑ گئی جس سے سلطان کی مجلس کے لوگ حسد کرتے تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ سلطان اس سے بگڑ جائے پہاں تک کہ دونوں کے درمیان فضا تاریک ہوگئ

مجلس میں ابن خلدون کی موجودگی: اور شرفاءاور خواص کے ساتھ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا اور یہ آیک ایسا مقام تھا جس میں رحمت وغرت کے باعث آتھ میں اشک بار تھیں بھر سلطان کے علم ہے اسے منہ کے بل کھیٹا گیا اور اس کی فارٹھی نو چی گئ اور ڈیٹروں سے مارا گیا اور اسے اس کے قید خانے لیے جایا گیا اور قید کرنے سے چندرا توں بعد اسے شہر کے چوک میں نیزے مار مار کرفل کر دیا گیا اور اس کے اعضاء باب محروق کے پاس شہر کی فصیل پر نصب کر دیے گئے اور وہ دوسروں کے لئے عبرت بن گیا۔

نصل

#### سوڈ انی وفداوراس کے ہدیے اوراس

#### میں نا درزرا فے کے حالات

جب سلطان ابوالحن نے شاوسوڈ ان منساسلیمان بن منساموی کو ہدیہ ججوایا جس کا ذکراس کے حالات میں آتا ہے تو اس نے اس کا بدلہ دینے کی کوشش کی اور اسے ہدیہ دینے کے لئے اپنے علاقے کی عجیب وغریب چیزوں کو جمع کیا اور اس دوران میں سلطان ابوالحن کی وفات ہوگئ اور ہدییارس کی دوردراز سرحد تک چینے گیا اور منساسلیمان بھی اس کی روانگی ہے جل وف بروگیا اور الل مال میں اختلاف وانتشار بیدا ہوگیا اور ان کے طوک امارت کے بارے میں ایک دوسرے پر جملے کرنے کے اور قبل کرنے لگے اور فقتہ میں مشغول ہو گئے یہاں تک کدان میں بنیباز اللہ کھڑا ہو گیا اور ان کامعاملہ اس کے لئے مرتب ہو گیا اورای نے اپنے ملک کی اطراف پرخور کیا اور اے ہدیدے بارے میں بتایا گیا کہ اے والات میں وخیرہ کیا گیا ہے تو ال نے علم دیا کہ اسے مغرب کی حکومت بیل بھجوایا جائے اور اس عظیم الجنة عجیب وغریب شکل کے زرانے کا اضافہ کیا جائے جوجيوا نات سے مختلف صورت رکھتا ہواوروہ اس ہدیہ کے ساتھ اپنے علاقے سے روانہ ہوئے اور صفر الرہے ہیں فاس بہنچے اور جعبه کاروزان کی آمد کادن تھا اور سلطان ان کے لئے سنہری برج میں سامنے کی نشست پر پیشا اور لوگوں بین مینا دی کی گئی کہوہ محرا کی طرف چلے جا کیں لیاں وہ ہر بلندی ہے دوڑتے ہوئے چلے گئے یہاں تک گذان نے فضا تک ہوگئ اور عجیب وغریب عل کے زوافد کو میصے کے لئے اس قدر بھیر ہوگئ کداوگ ایک دوسرے پر سوار ہو گئے اور شعراء نے مبارک با داور مدن کے اشعار يرص اور وفرسلطان كرسام مع حاضر موااور انبول في نبايت محبت واخلاص كرساته بيغام رسائي كي اور الله مالي کاخلاف اورامارت کے صول کے لئے آن کے ایک دور سے بر جلے کونے کے باعث مدید میں تاخر ہونے پر معذرت کی اورا پے سلطان کی عظمت بیان کی اور تر جمان ان کی طرف تر جمانی کرتا جا تا تقااور و ومعروف دستور کے مطابق اپنی کمانوں کی تانت ا تارکزاس کی تقیدیق کرتے جاتے تھے نیز انہوں نے ملوک مجم کے طریق کے مطابق اپنے سروں پرمٹی وال کر سلطان کوسلام کیا پھرسلطان سوار ہو گیا اور پیمجم منتشر ہو گیا اور اس کی شہرت پھیل گئی اور پیروفد سلطان کی حکومت اور اس کے بعد وظیفے کے تحت تھم ار ہااور سلطان ان کی واپسی ہے تل فوت ہو گیا اور اس کے بعد جس آ دمی نے امارے سنجالی اس نے ان پرحسن سلوک کیااور میمراکش کی طرف لوث آئے اور وہاں سے ذوی حیان کے پاس آگئے جوسوں کے معقلی عربوں میں ے ہیں اوران کے بلاو کے ساتھ متعل ہیں اور وہاں سے بیائے سلطان کے پاس چلے آئے۔

well a Section

The first standard the standard of the standard first standard of the standard

The selection with the selection of the

### سلطان کے تلمسان کی طرف آنے اور اس پر

## قابض ہونے اور ابو تاشفین کے بوتے ابو زیان کواس پر قبضہ کرنے کے لئے تربیج

#### دینے اور اس کے ساتھ امرائے موحدین

## کے ان کے بلاد کی طرف جانے کے حالات

جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں کہ جب و لا پھر سلطان مغرب کا خود تقارر بادشاہ بن گیا تو در مدکا عالی عبد اللہ بن مطلب مسلم زردا کی تھا جو بی عبد الواد کے اسلاف اورائی زیان کے عددگاروں میں سے تھا جسططان ابوالحس نے تکمسان پر منطلب ہوتے وقت نتی کر لیا تھا اور جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں کہ اس کے بعد سلطان ابوائون نے اس بلا و در عد پر عالی مقرر کیا اور جب ابوالفضل بن خلطان ابوائون نے اپ بھائی سلطان ابوعنان کے خلاف جبل حمیدی میں خون کیا تو اس نے اس کے منافی حوالے میں کہ اس کے حلا ہے جو فرد وہ ہوگیا، کیونکہ اس نے اس کے منافی کو جو سے اس کے باہ تقدار امیر بغے پر پریشان ہوگیا اوراس کے جلے سے خوفرد وہ ہوگیا، کیونکہ اس نے اس کے منافی کو جو سے اس کے منافی کی جو اس کے درمیان سفر کی قرابت پائی جاتی تھی پس اس نے دور اس کے جاتھ ہو جو بر المعقل کی وجہ سے اس سے کیونکہ ان دونوں کے درمیان سفر کی قرابت پائی جاتی تھی پس کے تمام ان وہ تا کہ اوراس کے جو اس کی خوالے کی جو کہ اور سے کہ سے سلطان اورانی کو اٹھایا در تا ہو گیا گیا اور اس کے جو کہ وہ کو اس کے منافی کی اور سے بیں اور اس کی خوب پر برائی کی اور میاں کے منافی کی ہور کو اس کے منافی کی ہور کو اس کی خوب پر برائی کی اور اس کے جو کہ وہ کو اس کی منافی کی خوب کی ہور کو ان کی منافی کی ہور کو ان کے مواطن سے اس کی حکومت کی رفیت اور کی میں اس کے منافی کی وجہ سے بلا لیا کیونکہ انہوں نے کیا بعد دیگر سے بنی مرین کے ساتھ اتفاق سے منافی ابو سالم کی عبد اللہ بن مسلم کے بار سے بین مینا ہور کے اور سے بین بی خاص میں بیغام بھیجنا قوالے اس کی طرف سے جواب نہ ملاا دراس کے اہل وطن اس کے مالی وطن اس کے مالی عبد اللہ بن مسلم کے بار سے بین بیغام بھیجنا قوالے اس کی طرف سے جواب نہ ملاا دراس کے اہل وطن اس کے مالی عبد اللہ بن مسلم کے بار سے بین بیغام بھیجنا قوالے اس کی طرف سے جواب نہ ملاا دراس کے اہل وطن اس کے مالی وطن اس کے مالی وطن اس کے مالی عبد اللہ بن مسلم کے بار سے بین بیغام بھیجنا قوالے اس کی طرف سے جواب نہ ملاا دراس کے اہل وطن اس کے مالی عبد اللہ بن مسلم

معقل کی دوستی کو پیش کیا تو وہ ان کے کام میں لگ گیا تو سلطان نے ان پرحملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس نے شہر کے میدان میں اپنا پڑاؤ بنالیا اورعطیات کا رجسر کھول دیا اور لوگوں میں تکمسان کی طرف جنگ کے لئے جانے کا اعلان کر دیا اور کمزور یوں کو دور کیا اور اپنے وزراء کوفوج اکٹھی کرنے کے لئے مراکش کی طرف بھیجا' پس جہات کی فوجیس آ گئیں اور وہ جمادی الا قبل الرہے کو فاس سے روانہ ہوا اور آ پوٹمونے اپنی حکومت کے لوگوں آور اپنی حکومت کے مرد گارز نا تہ اور بنی عامر اور معقل کے تمام عربوں کوسوائے عماز نہ کے بچھ کیا ان کا امیر زبیر بن طلحہ سلطان کی طرف مائل تھا اور وہ تلمسان سے بھاگ کئے اور صحرا کی طرف چلے گئے اور سلطان ۳ رجب کوتلمسان گیا اور ابو حمواور اس کے مددگار مغرب کی طرف چلے گئے اور وتر مار بن عریف کے شہر کرسیف میں اس سے اور اسے تباہ و برباد کر دیا اور وقر مار اور اس کی قیام کے بنی مرین کے ساتھ دوستی ر کھنے پر نارانسگی کی دجہ سے جو پچھوہ ہاں موجود تھا اسے لوٹ کر لے گئے اور طاط کی طرف بھی بڑھے اور اس کے نواح میں فساد بر پاکیا اورا نکاد کی طرف واپس لوٹ آئے اور سلطان کو ان کی اطلاع ملی تو اس نے مغرب کے معاملے کا تد ارک کیا اور تلمسان پر ابوتاشفین کے اس پوتے کو عامل مقرر کیا جس نے ان کی گود میں ان کی نعمتوں کے تخت پر درش پائی تھی اور وہ ابو زیان محمہ بن عثان تھا اور جوانی ہی میں دہ مشہور ہو چکا تھا اور اس نے اسے تلمسان کے قصر قدیم میں اتارااور مشرق کے تمام ز نا تداس کے پاس جمع ہو گئے اور اس کے عم زاد عمر بن محمد بن ابراہیم بن کی کواس کاوز پر بنایا آوران کے وزراء کے بیٹوں میں سے سعید بن موی بن علی بھی تھا اور اس نے اسے دنا نیرو دراہم کے دس پو جھ دیے اور اُسے آلد دیا اور اس وقت مولا ناسلطان ابوالعباس كے سامنے اس كى سابقيد اور سخت مقامات ساس كى محبت كوبيان كيا گيا لي ووان كى خاطرا بني قسطيدكى امارت سے دمتیر دار ہو گیا اور اس طرح اس نے حاکم بجایہ مولی ابوعبداللہ کواپنے ملک بجابہ کو واپس لینے کے لئے بھجوایا تواس نے ان دونوں کوامیرمقرر کیا اور خلعت دیاور دونوں کو دو ہوجھ مال دیا اور اس نے قسطینہ کے عامل منصورین الحاج خلوف کولکھا کہ وہ مولا نا سلطان ابوالعباس احمہ کے شہر سے دستبردار ہوجائے اور اس پر قابود لائے اور اس نے ان امراء کوالوداع کہااورخود مغرب کی سرحدوں کو بند کرنے اور دیمن کی بیاری کے قلع قنع کے لئے اپنے دارالخلافے کی طرف واپس آگیا اور ای سال کے شعبان میں فاس آ گیا اور ابھی اس کے قدم کلے بھی نہیں تھے کہ ابوزیان تلمسان سے بھاگنے کے بعد اس کے پیھیے پیھیے والیں آ گیااور وانشریس چلا گیااور ابوحواس پر حفلب ہو گیااور اس کی فوج منتشر ہوگئ 'پس وہ سلطان کے پاس چلا گیااور ابو حموتکمیان کا خود عدار بادشاہ بن گیا اور اس نے مصالحت کے بارے میں سلطان کو پیغام بھیجا تو اس نے اس کی مرضی کے مطابق مصالحت كرلى\_ 28 (1) 28 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)

# سلطان الوسالم کے وفات پانے اور مغرب کی حکومت پر عمر بن عبداللہ کے قابض ہونے اور اس کے ملے بعد دیگر ہے ملوک کومقرر کرنے اور وفات یانے کے حالات

سلطان کی خواہش پرخطیب ابوعبداللہ بن مرز وق کوغلبہ حاصل تھا اور اس کے حالات میں ہے یہ بات بھی ہے کہ اس کے اسلاف بیٹنے ابی مدین کے بیڑاؤ سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے تضاوراس کا دادا اس کی قبر کی خدمت کا تگران تھا۔اس نے اُسے خادم بنایا اوراس کی اولا دیمی اس پڑاؤ کی مسلسل تگران رہی اوراس کا تیسرا دادامجم عکومت ہیں مشہورو معروف تھا اور جب وہ فوت ہوا تو یغراس نے اُسے قصر قدیم میں دفن کیا تا کہ اس کی قبرے برکت حاصل کرنے کے لئے اس کے بڑوس میں رہے اور اس کا پیربیٹا احد ابومحو، مشرق کی طرف چلا گیا اور وفات تک حرمین کے بڑوس میں رہا اور اس کے بينے محد فے مشرق میں جازاورمصر كے درميان پرورش يائى اور تلاش وجتو ميں تيجے چيزوں كوبائد هرمغرب كى طرف اوت آيا اورامام كراركون عظم نقدمين بزه كيااور جب سلطان ابوالحن في مبحد العياد تعمير كي تواسيه اس كي خطابت سيرد كي اوراس نے أے منبر برخطبہ دیتے ساتواس نے نہایت اچھی طرح اس کا ذکر کیا اور اس کے لئے دعا کی تووہ اس کی آ نکھ کو بھلامعلوم موااوراس نے اسے اپنے کئے چن لیا اور اسے اپنا مقرب بنالیا اور اسے خطیب بنایا جہاں و ومغرب کی مساجد میں نماز بڑھا تا اوراہے جھوڑ کر با دشاہوں کے باس چلا گیا اور جب قیروان کی مصیبت کا واقعہ جواتو وہ مغرب کی طرف چلا گیا اور اپنے اسلاف کے جبل میں ان احوال کے بعد جن کے بیان ہے ہم نے پہلو تھی کی ہے ٔ عباد کی خانقاہ میں تفہر گیا اور جب سلطان الجزائر كى طرف كيا تو حاكم تلسان الوسعيد في اس سيساز بازكى كدوه اس كى جانب سيسلطان الوالحن كي باس اس كى سفارت کرے اور اُن دونوں کے مابین جوخراتی ہےاہے درست کر دے پس وہ اس کام کے لئے گیا اور اپو ٹابت اور پو عبدالواد نے اسے ملامت کی اورانہوں نے اُسے اپنے سلطان سے برطن کر دیا اورصغیر بن عامرکواس کے بیچھے بھیجا تواس نے اے گرفتار کرلیااورانہوں نے اسے زمین دور قید خانے میں ڈال دیا پھرائہوں نے پچھ عرصے بعد اے اندلس کی طرف واپس بھیج دیا تواس نے حاکم غرناط ابوالحجاج ہے رابط کیا تواس نے اے اینی خطابت سپر دکر دی کیونکہ اس کے متعلق مشہور ہوچکا

تھا کہ وہ باد شاہوں کے لئے ان کے خیال کے مطابق اچھا خطبہ و بتا تھا اور سلطان اباس کے ساتھ ان دونوں کے غربت کے مطاف میں مانوں ہوگیا اور ابوالحجاج کے ہاں اس کا حصد دار بن گیا جی سلطان نے اس کے قدیم و جدید تعلقات اور و سائل کا جواسے اس کے باپ کے پاس حاصل تھے 'لیا ظ کیا لیس جب مغرب کی حکومت اس کے لئے منظم و مرتب ہوگئ تو اس نے اسے اپنی و دوتی کے لئے چن لیا اور اسے اپنی مجت و عنایت عطا کی اور وہ اس کا مثیر اور اس کی خلوت کا راز دار اور اس کی خواہش پر عالب تھا ہوں چرے اس کی خرف ہو گئے اور مطبع ہوگئے اور مجرت سے انٹر اف اور و در واز راء اس کے تبعین میں سے خوف سے اکثر اوقات اس سے الگر رہتا تھا اور جو خص تکلیف میں تعریف کرتا تھا وہ اسے جو اس ما نہوں نے اس سے برامنایا در اس کی وجہ سے فلور اور اس کی وجہ سے وزراء اس پر صد کرنے گے اور حکومت کی تاکہ میں رہنے گے اور عوام وخواص کو اس اس جو پہرہ حاصل تھا اس کی وجہ سے وزراء اس پر صد کرنے گے اور حکومت کی تاکہ میں رہنے گے اور عوام وخواص کو اس بیاری نے اپنی لیب میں رہنے گے اور عوام وخواص کو اس بیاری نے اپنی لیب میں لیا ہو گے اور اور اس کی ایس میں لیا ہو گے اور اور اس کی اس بیاری نے اپنی لیب میں لیا ہو گے اور اور اس کی حجہ سے وزراء اس پر صد کرنے گے اور حکومت کی تاکہ میں رہنے گے اور عوام وخواص کو اس بیاری نے اپنی لیب میں لیا ہو

عمرا ورغریسیری سما زش: تواس نے فوج کے سالا رغریبہ بن الظلول سے سازش کی اورانہوں نے اس کام کے لئے ۲۳ ذوالقعدہ ۲۲ کے بھی رات کا تعین کیااور وہ تاشفین الموسوس ابن سلطان ابی الحسن کے پاس جدید شہر میں اس کے مکان پر گئے پس انہوں نے اسے خلعت دیے اوراہے با دشاہ کا لباس پہنایا اوراس کی سواری اس کے قریب کی اور اسے سلطان کے تخت

کی طرف لے گئے اور اسے اس پر بٹھا دیا اور محافظوں اور تیراندانڈوں کے شخ محمد بن زرقاء کواس کی بیعت پر مجبور کیا اور انہوں نے اعلانیے ملیحد گی اختیار کر لی اور ڈھول بجائے اور مال کے نزانے میں گئے اور کسی انداز سے اور حساب کے بغیر عطیات مقرر کئے اور جدید شہر کے باشندوں نے فوج پر تملہ کر دیا اور جوعطیات ان کے پاس پہنچے تھے انہوں نے ایک لئے اورخارجی خزانوں میں جوساز وسامان تھا اے لوٹ لیا اور جو کچھان خزانوں سے ضائع ہو چکا تھا اس پر پردہ ڈالنے کے لئے خزانوں کوآ گ لگادی اورسلطان نے قصبہ میں اپنی جگہ پرضج کی کیں وہ سوار ہوااور اس کے جومد دگاراور قبائل موجود تھےوہ اس کے باس آ مجے اور وہ جدید شرکو گیا اور اس کے اردگر دراستہ کی تلاش میں چکر لگایا اور اس کے محاصرہ کے لئے کدیة العرائس میں اپنا پڑاؤ لگایا اورلوگوں میں اعلان کروا دیا کہ وہ اس کے پاس آ جا نمیں اور دو پہر کے فیلولہ کے وقت اپ خیصے ہے آیا اور لوگ اس کے دیکھتے ویکھتے اس ہے الگ ہوکرفوج ورفوج جدید شہر کی طرف جانے گئے یہاں تک کہوہ خود بھی ا پیج بمنشیوں اورخواص کے ساتھراس کی طرف گیا اورخود بھا گنا جا ہا اور سواروں کی جماعت میں اینے وزراء مسعود بن رہو اورسلیمان بن داؤ داورائے دروازے کے مولی اورسپا ہوں کے اضرسلیمان بن نصار کے ساتھ سوار ہوکر گیا اوراس نے ابن مرز وق کواپنے گھر جانے کی اجازت دی اورخو دسیدها چلا گیا اور جب رات نے انہیں ڈھانپ لیا تو وہ اس سے الگ ہو گئے اور وزیر دار الخلافے کی طرف واپس آگیا ہیں اس نے عمر بن عبد اللہ اور اس کے حصہ دارغریسہ بن الظلول کو گرفتار کرلیا اور دونوں کوا لگ الگ قید کر دیا اوراس نے علی بن مہدی اور بدریجن کوسلطان کی تلاش میں بھجوایا تو اسے پینہ چلا کہ وہ وا دی ورغہ میں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ پرسویا ہوا ہے اور اس نے اپنے وجود کو چھیانے کے لئے اپنالباس اتارا ہوا ہے اور اپنی جگہ پر جاسوسوں سے چھیا ہوا ہے تو اس نے اسے گرفار کرلیا اور اسے ایک فچر پرسوار کرایا اور عمر بن عبداللہ کو فریکنے گئ اس وہ اس کے شعیب بن میمون بن وردار اور فتح اللہ بن عامر بن فتح اللہ سے ملنے سے گھبرا گیا اور اس نے دونوں کواس کے قبل کرنے کا اوراس كے سركے بھيخ كا تھم ديا تو انہوں نے كدية العرائس كے سامنے اسے خندق اور القصب ميں لٹاديا اور ايک عيسائی سيابی کو محم دیا کہ وہ اس کو ذیح کرے اور وہ اس کے سرکوتو برے میں ڈال کرلے گیا اور اس نے اسے وزیراور مشاکح کے سامنے ر کھ دیا اور عمریا اختیارا میرین گیا اور اس نے تاشفین الموسوں کو لوگوں کے خلاف واقعہ خبر سائے پر مقرر کیا۔

## ابن أنطول كے نصارى كى فوج كے سالار

gen i kan sig saga sang kan i kan ing Nang isang kan ing kanang kanang ka

## برحملہ کرنے چریجی بن رحوا ور بنی مرین کے

#### من المستورية في المستورية المستورية المستورية في المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية ا المستورية المستورية المراقبة المستورية المراقبة المستورية المراقبة المستورية المستورية المستورية المستورية الم

جب عمر بن عبداللہ نے وزیر کو گرفتار کرلیا توسلیمان بن داؤد کا قید خانہ نصاری کے سالا وخریہ کے گھر میں شااور ابن ماسی کا قید خانہ اس کے گھر میں تھا اس نے اس کی رشتہ داری کی دجہ سے اس کی ابائت کرنا چھوڑ دی فیز اس لئے کہ اس میں وہ اپنے بیٹوں بھا تیوں اور قرابت داروں سے مدوما نگ سکتا تھا اور وہ اُسے بھیشہ شراب پلایا کرنا تھا اور وہ شہر کے وقت جب اس نے ان کی علیجہ گی کی رات کو سلطان کو چھوڑ اتو اسکے پاس آیا اور وہ اُسے بھیشہ شراب پلایا کرنا تھا اور وہ شہر کے وقت اس کے پُس آیا اور ان دونوں نے عمر اور امارت میں رائخ القوم ہونے میں اس سے بڑھر کے قادر ان دونوں نے عمر اور امارت میں رائخ القوم ہونے میں اس سے بڑھر کے قائد اور ایم کو اس بات کی اظلاع می پاہ لے اور موت پر کیا اور وہ پارٹی سے الگر قالی سال بیا دون کے مرکب سلطانی کے قائد اور ایمی الطر وہ بی کی پناہ لے اور موت پر اس کی بیعت کی پھران کی پارٹی با اختیار ہوگئ تو اس نے اندلی بیا دون کے مرکب سلطانی کے قائد اجرا بیم الطر وہ بی کی پناہ لے بی اس میں بیعت کی پھران کی پارٹی با اختیار ہوگئ تو اس نے بی مرب نے شخ اور ان کے مشیر کی بیان انطول اور اس کے بیاس سے دور می بیات کی از الدکر دیا اور اس سے وعدہ گیا کہ وہ ابن انطول اور اس کے بیاس کی بیات کی اور این انطانول اور سلیمان بن ونصار نے بھی ان کے بارے میں پیختہ معام دہ کر لیا اور وہ کل کی ساتھیوں کو پکڑ سے بیات کی تو اور این انطانول اور سلیمان بن ونصار نے بھی ان کے بارے میں پختہ معام دہ کر لیا اور وہ کل کی ساتھیوں کو پکڑ سے بیات کی دور این انطانول اور سلیمان بن ونصار نے بھی ان کے بارے میں پختہ معام دہ کر لیا اور وہ گل کی ساتھیوں کو پکڑ سے بیات کی دور اور اس نے اس کی شاتھیں کی دور سے کے اس کی سے بیات کی دور اور اس کے بارے میں پر سے میں پر کر اور اس کے بار سے میں کی دور اور اس کے بار سے میں کی دور کی بیات کی دور کی بیات کی دور کی کر کیا دور اس کے بار سے میں پر کر کیا دور اس کی سیاس کی ساتھیں کی دور کی دور کی دور کی دور کیا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا دور کی  دور کی دور کی دور کی دور کی

 کریں اور بنی امرین عوام کی تکلیف ہے اپی فوج کو بچائے کے لئے سوار ہوئے اور اس روز ان کے بہت ہے اموال بُرتن اور سامان لوٹ لئے گئے اور نصار کی نے بہت ہے لوگوں کو مواح کرتے ہوئے آل کر دیا جو ملاح میں شراب نوشی کر رہے تھے اور سامان لوٹ لئے گئے اور نصار کی نے بہت ہے لاگورات تک قید کر دیا اور قید خانے میں ایک آ دی کو اے قل کر نے بھیجا اور سلیمان بن داؤ دکوا کی گھرے دارا لخلافے میں شقل کر دیا اور وہاں اے قید کر دیا اور اس کے امر پر ستو لی موری اور اس کے اور وہ امراء اور وہ امراء اور وہ موال کی تعدل کو بیا اور اس کے اور کو اس کے بیاس جن ہوگے اور وہ امراء اور وہ موری کے اس بیال کے بیاس جن ہوگے اور اس کے اور کو ایس کے اور کو ایس کے بیاس جن کی دید کو ایس کے کہاں تھا کہ کو کہ اور اس کے اور کی دید کی کا خواہاں تھا کہ وہ کہ اور اس کے بیاس کی دید کی کا خواہاں تھا کہ وہ کہ اور اس کے بیاس کی دید کی کا خواہاں تھا کہ وہ کہ اور اے ابوالفضل بن سلطان ابوسالم کو اس کے پاس جم بیتھ جو گئی کر نے اور مخرب کی حکومت کو تھیے مرکز کے بارے میں گفتگو کی اور اے ابوالفضل بن سلطان ابوسالم کو اس کے بیاتھا وہ میں کا اور اے ابوالفضل بن سلطان ابوسالم کو اس کے بندھین سے در ہائی کے لئے دوست بنایا تھا جس کا ارادہ بی مرین کے مشائح نے کیا تھا اور مرد اس کے مہدشی کی کردی اور جدید شہر میں تھا ہوں کہ کو اور انہوں ان کی اور ان کے مرائل کی کو بایا اور ہی ہیں جو بی کو اور اب الفتوں میں اس کے مرائل کی کو بایا اور ہی کی کو بایا اور ہی کی کو بایا دور ہی کی اور اس کے میاکٹ کی مرائل کی مرائل کی طرف بھی دیا اور اس کے میاک کے دور اس کے میاک کر مرائل کی مرائل کی طرف بھی دیا اور اس کے دور اس کے دور کیا کہ کے دور اس کے مرائل کی مرائل کی مرائل کی مرائل کی مرائل کی مرائل کی ہور کیا در اس کے دور اس کے دور کیا کہ کی مرائل کی ہیں گے۔ دور اس کے دور کی کے دور کی کو مرائل کی ہور کیا کہ دور کیا ہور کیا گئی کی کو دور کی کو دور کیا گئی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کیا گئی کی کو دور کی کی کو دور کی کو

#### فصل

## تلمسان سے عبدالحلیم بن سلطان کے پہنچنے اور جدیدشہر کے محاصرہ کرنے کے حالات

جب سلطان ابوالحن نے اپ بھائی سلطان ابوعلی کوئل کر دیا اور اس کے ذمہ جوئی تھا اس نے ادا کر دیا تو اس نے اور آئیں اپنی کھا لیت کی اور آئیں اپنی کھا کی سے شاو کام کیا اور آئیں اپنی تا حضریت کوان میں سے علی کے ساتھ بیاہ دیا جس کی کنیت ابوسلوں تھی اور قیروان کی مصیبت کے زمانے میں اس سے الگ ہو کر جربوں کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ قیروان اور توٹس میں سلطان کے پاس آیا پھر افریقہ سے واپس پلٹا اور تامسان چلا گیا اور اس کے سلطان ابوسعید عثان بن عبدالرحن کے پاس اثر اتو اس نے اس کی عزیت افرائی کی پھروہ اندلس جانے کے لئے مصروف ہوگیا اور اس کے عال بین بھیج دیا تو اس نے اس کے عزید کر اس کے پاس بھیج دیا تو اس نے اسے قید کر جانے سے پہلے سلطان ابوعنان نے اس کے متعلق تھم بھیجا تو انہوں نے اسے واپن اس کے پاس بھیج دیا تو اس نے اسے قید کر

دیا پھراس نے سلطان ابوالحن کے ساتھ جوفعل کیا تھا اوراس کے حق کے اٹکارکر نے پراسے بلاکرڈ اٹٹا اورا ہے بھی دورا تیں گرز نے پراسے قبل کر دیا اور جب سلطان ابوائحن فوت ہو گیا اوراس کے خواص اور بیٹے سلطان ابوعنان کے پاس چلے گئے اوران نے ساتھ امیر ابوعلی کے بیٹوں عبدالحکیم عبدالمؤمن مضور ناصر اوران کے ساتھ امیر ابوعلی کے بیٹوں عبدالحومن مضور ناصر اوران کے جیسے سعید بن زیان کو بھی جھوا دیا ہی وہ ابن الاحمر کی پناہ میں اندلس میں رہے پھرا بوعنان نے اپنے بھائی کی طرح ان کے جیسے سعید بن زیا اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہوانے کا مطالبہ کیا تو ابن الاحمر نے سب کو پناہ دے دی اورانہیں اس کے سرد کرنے سے بازر ہا اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہاں وجہ سے ان دونوں میں ناراضگی یائی جاتی تھی ۔

ابوسالم كانمائنده بييول كوقيد كرنا اورجب ابوسالم نائنده بيون كوقيد كرديا توجيبا كهم پہلے بيان كر پچكے بين وہ اس وقت رندہ میں تھا، تو ان میں سے عبد الرحن بن علی بن ابی فلوس غرنا طہ کی طرف چلا گیا اور اس کے مضافات میں گیا اور سلطان ابوسالم ان کے مقام کی وجہ سے ان کے متعلق شک رکھتا تھا حتیٰ کہ اس نے اپنی بہن تا حضریت کے بیٹے محمد بن ابی فلوس کوتل کر دیا جب کہ وہ اس کی گود میں تھا اور جب ابوعبراللہ مخلوع بن ابی بچاج مغرب کی طرف گیا تو اس کے ہاں اتر آ أور اس کی حکومت میں آ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ ان نمائندوں کی موجود گی میں غرناطہ میں اپنے معاطے کوسنعبال لے گا اور اس نے رئیس محمد بن اساعیل کوا مراء پر حملہ کرنے اور سلطان ابوالحجاج کے بیٹوں سے جنگ کرنے کے وقت بھیجا تو اس نے اس سے ان کے قید کرنے کے متعلق خط و کتابت کی چھر دئیس اور طاغیہ کے حالات خراب ہو گئے اور اس نے مسلمانوں کے بہت سے قلع اس سے لے لیے اور سلطان ابوسالم کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئے کے لئے مخلوع کا راستہ چھوڑ وے مگروہ رئیس سے وفاداری کے باعث رک گیا پھراس نے طاغیہ کی ضرورت کو پورا کر کے اس کی سرحدوں سے دور کردیا پس اس نے مخلوع کو تیار کیا اوراس کے تھیلوں کو انعامات سے بھر دیا اورائے آلہ دیا اوراس نے اپنے سبتہ کے بحری بیڑے کو اشارہ کیا اور اپنے باپ کے قابل اعماد آ دمی علال بن محد کو بھیجااور اسے بحری بیڑے پر سوار کرایا اور اس کے ساتھ طاغیہ کے پاس گیا اور رئیس کو بھی غرنا طہیں اس کی خبرمل گئی اور حاکم تلمسان ابوحواس ہے اولا دانی علی کے متعلق خط و کتابت کیا کرتا تھا کہ وہ ان کو اس کی طرف بھیج دے تاکہ وہ انہیں سلطان کے مقابلہ میں رکاوٹ بنا دے پس اس نے جلدی ہے انہیں رہا کر دیا اورعبدالحلیم' عبدالمؤمن اوران کے بھیتیج عبدالرحمٰن کو بحری بیڑے میں ہوار کروا کرانی فلوں کے پاس بھیجاا درانہیں سلطان ابوسا کم کی وفات سے پہلے منین کی بندرگاہ کی طرف بھیج ویا پس حاکم تلمسان نے ان کی خرب مدارات کی اوران میں سے عبدالحلیم کومخرب کا اميرمقرركيا اور محدالسي بن موى بن ابراجيم عمر سالك موكر تلمسان آسيا اوران كساته آكرانبين سلطان كي وفات كي اطلاع دی اوراس کی بیت کی اوراے مغرب کی طرف جانے کی ترفیب دی چربے دریے بی برین کے دفرد آئے کی الوجو نے اسے بھیجاا درا سے آلہ دیا اورمجد استیج کواس کا وزیر بنایا اور تیزی ہے اس کے ساتھ کوچ کر گیا اور راہتے میں اولا دعلی کے محمد بن ذکر از سے ملا جوال دبدوااورمغرب کی سرحد کے اس وقت سے بی دنکاس کے شیوخ بیں 'جب بی مرین اس کی طرف آئے تھے ایس اس نے اس کی بیعت کی اور اپنی قوم کواس کی اطاعت اختیار کرنے پر آبادہ کیا اور تیزی سے کیا اور جب عمرین عبداللہ نے ان سے عبد شکنی کی تو بیلی بن رحواور مشائخ نے باب الفتوح میں بڑاؤ کرلیا اور انہوں نے ان میں سے مشائخ کو سلطان عبدالحليم كوبلائي كے لئے تلمسان بھيجا تو وہ اے تازي ميں ملے اوراس كے ساتھ واپس آ گئے اور سبوشہر ميں بن مرين

کی ایک جماعت اسے ملی اور وہ مے مرم ۱۳ کے ہوئے کے روز جدید شہر میں اترے اور کدیتہ العرائس میں ان کا پڑاؤ لگا اور
انہوں نے سات روز شبح وشام ان سے جنگ کی اور ان کے وفو داور لشکر بے در بے ان کے پاس آنے گئے بھر آئندہ ہفتے عمر
بن عبد اللہ سلطان ابوعر کے ہراول میں مسلمانوں اور نصار کی کی تیرا نداز اور نیز ہاز فوج کے ساتھ لکا اور جو پوری تیاری کے
ساتھ اس کے پاس آئے اس نے انہیں ساقہ میں سلطان کے سپر دکر دیا اور ان سے جنگ کی پس وہ اس کے قریب ہوئے پس
اس نے حملہ کیا تا کہ تیرا نداز فصیلوں میں مضبوطی سے شہر اد سے بہاں تک کہ انہیں زخم گئے پھر اس نے ان کی جانب جانے کا
ارادہ کیا اور قلب کھل گیا اور فوج منتشر ہوگئ اور سلطان ساقہ کے ساتھ بڑھا تو وہ جہات میں خوفر دہ ہوگئے اور بنوم بین ابنے بھائی
مواطن میں منتشر ہوگئے اور بچیٰ بن دعو بیخ الخلط مبارک بن ابراہیم کے ساتھ مراکش چلا گیا اور عبد الحلیم اور اس کے بھائی
شجاعت اور مردائل و کھلانے کے بعد تازی آگئے اور عمر بن عبد اللہ نے محمد بن ابی عبد الرحمٰن کی آمد کا بڑے ہے مبر سے انتظار کیا
جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### فصل امیر محمد بن امیر عبدالرحمٰن کے آنے اور عمر بن عبداللہ کی کفالت میں جدید شہر میں اس کی بیعت ہونے کے حالات میں اس کی بیعت ہونے کے حالات

فقہاء کی مہروں کے قبت کرانے کے بعدرندہ سے دست برداری کا خط بھیجا کی ابن احم طاغیہ کے پاس گیا اور اس سے اس محمد کو اس کے ملک کی طرف بھیجنے کا مطالبہ کیا اور یہ کہ اس کے قبیلے نے اسے اس کام کے لئے بلایا ہے قواس نے اس پرشرط عائد کرنے کے بعدا سے چھوڑ دیا اور اس کی آمد کے متعلق خط کھا اور وہ ما وجرم سلا کے بھرک آغاز بل اشبیلیہ سے روانہ ہوا اور سبتہ بل امترا جہال عمر بن عبداللہ کے قرابت داروں بیس سے سعید بن عثان اس کی آمد کا منظر تھا کی بی جراس کے پاس پیٹی تو اس نے عرکواس کی بیعت کے سال معرول کر دیا اور اسے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر بین اتارا اور سلطان ابوزیان جم کو اس نے عرکواس کی بیعت کے سال معرول کر دیا اور اسے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر بین اتارا اور سلطان ابوزیان جم کو بیعت کے ساتھ اس کے گھر بین سلے اور وہ تیزی سے الحضر ق کی بیعت کے ساتھ اس کے گھر بین سلے اور وہ تیزی سے الحضر ق کی بیعت کے اس نے وہ کی گواوران دوں وزیرا سے ملا اور اس کی بیعت کی اور اس کے بیٹر اور کو کس کی اور اس کے بیٹر اور کس کی بیعت کی اور اس نے بین اور اس کی بیدت کی اور اس نے بین اور اس کی بیدت کی اور اس نے بین اور اس کی بیدت کی اور اس کے بین اور اس کی بیدا وہ اس بین میں ماد خوال میں اور اس میں مشنول ہوگیا اور عراس سے بے قابو تھا وہ امرونی کو اس کے بیر دنہ کرتا اور اس موقع پر اور اس نے ابوغلی کے لئوں پرزیاد تی کی جیسا کہ ہم بیان کریں گان شاء اللہ۔

#### فصل

# سلطان عبدالحلیم اوراس کے بھائیوں کے مکنا سے گا میں طرف مکنا سے گی جنگ کے بعد سجلما سے کی طرف

#### جانے کے حالات

#### فصل

عامر بن محمدا ورمسعود بن ماسی کے مراکش سے آنے اور ابن ماسی کی وزارت کے واقعات اور عامر کے مراکش میں خود مختار بن جانے کے حالات

جب سلطان ابوسالم مغرب کا خود مختار بادشاہ بن گیا تو اس نے عمال کے بیٹوں میں سے مصابدہ کے ٹیکس اور مراکش کی حکومت پرچمہ بن ابی العلاء بن ابی طلحہ کو مقرر کیا اور وہ وہاں کا واقف تھا اور ذوبی عامر میں ہے کبیر نے مناقشہ کیا تو اس بات نے اس کی جائے ہے۔

نے اسے برا فروختہ کر دیا اور بعض اوقات اس نے سلطان کے پاس بار بار عامر کی چغلی کی گراس نے اس کی بات نہ مائی اور جب عامر کو سلطان ابوسالم کی وفات اور عمر کی امارت کے قیام کی خبر ملی اور ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات پائے جاتے تھے تو محمہ بن ابی العلاء نے شب خون مار کر اسے پکڑلیا اور اسے آزمائس میں ڈالا اور اسے قبل کر دیا اور مراکش کی امارت کو اپنے لئے مخص کر لیا اور ورسے قبل کر دیا اور مراکش کی امارت کو اپنے اس کی بیجا کہ اس بیجا کہ اس نے بنی مرین کا جو محاصرہ کیا ہے اس کا خیال کر ہے اور عامر ان پر تعلیہ کر اور اسے کہ کہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر اس نے مصعود محاصرہ کیا ہے اس کا کو بھیجا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور جب بنوم رین نے جدید شرح کا گھیرا کہ کرایا تو عامر کے پاس جوفوج تھی اس نے اسے مواج کہ بی اور ابوالفضل بن سلطان ابوسالم کومراکش کی طرف بھیجا اور وہ وادی ام الربح بین اتر ااور جب جدید شہر سان کی وجہ سے وقری تر بھر گئی تو وہ بھی بین رحو کے پاس جلاگیا جو اس کا مہر بان دوست تھا تو عمر بن عبداللہ کے عہد کی پاسداری کی وجہ سے اس کے لئے اجبنی بن گیا اور اس نے فوج کو زیر دیا گیا اور اس نے فوج کو زیر دیا گیا اور اس نے اسے جبل کی طرف بھیجا اور اس نے فوج کو وہ دیا گیا اور اس نے فوج کو دیا گیا اور اس نے دیا گیا ہواں کی مصاحب کیا گیا تو اس کے ساتھ ایک جنگ میں ہلاک ہوگیا۔

#### فصل

#### وز برغمر بن عبدالله کے سجلماسہ برحملہ کرنے

#### کے حالات

جب عبدالیام اوراس کے بھائی سجلماسہ میں اتر ہے تو تمام معقلی عرب اپنے تیموں سمیت ان کے پاس آگئے اور انہوں نے شہر کا ٹیکس طلب کیا اور انہوں نے اسے آپس میں تقسیم کرلیا اور انہوں نے اطاعت پراپی هائت کو بوسیدہ کیا اور انہوں نے ابن کو تمام محصوص با غات جا گیر میں وے دیے اور وہ اس کے پاس بخ ہو گئے اور یکی بن رحواور وہ اس جو بی مرین کے مشارکے تھے انہوں نے اس مغرب کی طرف جانے پر آ مادہ کیا تو اس نے اس کی بیعت کر کی اور وزیر عمر نے بھی اپنے معالے اور معالی معالی اور وزیر عمر نے بھی اور معالی معالی معالی اور وہ اس کے بیاس کی طرف جانے کا ارادہ کرلیا اور اوگوں میں معطیے اور سفر کا اعلان کر دیا اور وہ اس کے پاس آگئے اور اس نے ان میں عطیات تقسیم کئے اور فوجوں کا معائد کیا اور کمزوریاں دور کئیں اور اس کے ماتھ اس کے میدان سے شعبان آگئے ور اس نے ان میں عطیات تقسیم کے اور فوجوں کا معائد کیا اور کم کی گوچ کیا اور سلطان عبدالحلیم ان کے مقابلہ میں نکلا اور جب تا عزوظت میں اس کے درے کے قریب دونوں فوجیس آھے سامنے اور سلطان عبدالحلیم ان کے مقابلہ میں نکلا اور جب تا عزوظت میں اس کے درے کے قریب دونوں فوجیس آسے میا صفح اور سلطان عبدالحلیم ان کے مقابلہ میں نکلا اور جب تا عزوظت میں اس کے درے کے قریب دونوں فوجیس آسے میا صفح اسلامی کے میا سے مقابلہ میں نکلا اور جب تا عزوظت میں اس کے درے کے قریب دونوں فوجیس آسے میا صفح سامنے میں اس کے درے کے قریب دونوں فوجیس آسے سامنے سامنے کے در کے کے قریب دونوں فوجیس آسے سامنے سامنے کیا کہ کو سامنے کیا کہ کے در کیا کو کیا کہ کا دور کیا کہ کو بی کیا کہ کو بیت کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کر کیا کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گور کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کر کیا کہ کو کر کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کر کو کر کیا کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو

فصل

بنا کراس کی عزت افزائی کی اور ہرکوئی اپنی جگہ پرتھہر گیا اوران کے درمیان مصالحت رہی یہاں تک کہ عبدالمؤمن نے اپنے

بھائی عبدالحلیم کومعزول کر دیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

# عربوں کے عبدالمؤمن کی بیعت کرنے اور

#### عبدالحليم كمشرق كى طرف جانے كے حالات

جب عبدالحلیم' وزبر عمر کے ساتھ مصالحت کرنے کے بعد سجلما سد کی طرف واپس آیا اور وہاں تھہرا تو ذوی منصور کے سعقلی عرب دو فریق تھے' احلاف اور اولا دھین اور سجلماسہ' احلاف کا وطن تھا اور ان کے آغاز امر

ے آگاہ ہوا تو اس نے اس کے مناسب حال اس کی غایت درجہ تعظیم و تکریم کی اور اس نے اپنا جج کیا اور مغرب کی طرف لوٹ آیا اور ۲ لاکھ میں اسکندریہ کے قریب فوت ہو گیا اور عبدالمؤمن تجلماسہ کا بااختیار امیر بن گیا یہاں تک کہ فوج نے اس پر حملہ کیا جس کا ذکر ہم کریں گے ان شاء اللہ تعالی ۔

ting the profit in the second of the second

## And the second of the second o

# ابن ماسی کے فوجوں کے ساتھ سجلما سہ پر حملہ کرنے اور اس پر قابض ہونے اور

#### عبدالمؤمن كے مراكش جانے كے حالات

جب سلطان ابوعنان کے بیٹوں کا اتحاد نہ رہا اور عبد المؤمن نے اپنے بھائی کو معزول کر دیا تو وزیر عمران پر صفلب ہونے کے لئے بو ھا اور اولا دِ حسین کے دخمن احلاف اور عبد الحلیم مخلوع کے مددگار اس کے پاس آگے پس اس نے فوجوں کو تیار کیا اور عطیات تقییم کئے اور کمزوریاں دور کیس اور اپنے مددگار مسعود بن ماسی کو تجلماسہ کی طرف بھیجا پس وہ رہج الاقل ملاکھ میں اس کی طرف گیا اور احلاف اسے اپنے خیموں اور چراگا ہیں تلاش کرنے والوں کے ساتھ ملے اور وہ تیزی کے ساتھ گیا اور اولا دِ حسین اور بہت ہے آدی وزیر مسعود کی طرف مائل ہو گئے اور عام بن محمد نے عبد المؤمن کو سجلماسہ کے بہت پاس چلا گیا تو اس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے جبل ہفات میں بارے میں پیغام بھیجا تو اس نے تحکماسہ کو چھوڑ دیا اور عام کے باس چلا گیا تو اس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے جبل ہفات میں اس کے گرمیں قید کر دیا اور وزیر مسعود نے سجلماسہ آ کر اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے اولا دائی علی کی دعوت کے افتر ات ہو تھا تھا تھا گئے گیا اور ان دونوں کے حالات خراب ہونے کی اطلاع آگئی جے ہم بیان کریں گے۔ مشاق کا جرفو مہ بیدا ہوگیا تھا اکھڑ گیا اور ان دونوں کے حالات خراب ہونے کی اطلاع آگئی جے ہم بیان کریں گے۔

લા અને શાંભુજીને પાર્ટી હતા, તેને કેન્દ્રે જાણી લાગા હતા. જાણા પાર્ટના પ્રાપ્ત પાર્ટના સાધુ કરા પાર્ટીની તેના નિ

#### فصل

# عامر کے بغاوت کرنے اوراس کے بعد

#### وزیرین ماسی کے بغاوت کرنے کے حالات

جب جبال مصامدہ اور مراکش کی غربی جانب اور اس کے قرب وجوار کے مضافات پر عامر بااختیار ہو گیااور انہیں ا پے لئے مخصوص کر لیا تو اس نے اپنے کام کے لئے ابوالفضل بن سلطان ابی سالم کومقرر کیا اور اس نے اس کا ہارا ٹھا لیا اور اس کے معاملے کو کافی ہو گیا اور غربی جانب آزاد حکومت کی طرح ہوگئی اور بنی مرین میں سے جولوگ حکومت سے کشاکش کرتے تھے انہوں نے اپنے چیرے اس کی طرف پھیردیے اور اس کی پناہ لے لی تو اس نے انہیں حکومت سے ہٹا دیا اور ان میں سے کچھ مر داراس کے پاس آ گئے اور انہوں نے اسے عبدالمومن کے آنے کا اشارہ کیا اور پیر کہ وہ ابوالفضل سے نسب اور قیام امراور بنی مرین کے اس کی طرف میلان کے لحاظ سے نمائندگی کے لئے نہایت اچھا ہے تو اس نے اسے بلایا اوراس نے عمر کو بتایا کہ اس سے وہ اپنے مفاد اور عبد المؤمن کے ساتھ فریب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس نے اس ساری بات کوعمر کی طرف منسوب کردیا تو وہ اس سے پریشان ہوگیا اور آخر کارانسیج بن موی بن ابراہیم جوعبدالحلیم کاوز برتھا اس کے پاس آگیا اوراس نے اپنے ہمرازوں میں بردہ اٹھایا اوراس کی طرف فوج بھیجی اورا پی حکومت کے باشندوں سے پریشان ہو گیا اور ا ہے وزیرمسعودین مای کے اس خط کے متعلق پہتہ چلا جس میں اس نے اس سے دوئتی اور خیرخواہی کا اظہار کیا تھا تو اس نے نامہ بردار کو گرفتار کرکے قیدخانے میں ڈال دیا تو مسعود بگڑ گیا اور اسے بنی مرین کے ان ساتھیوں نے جواہے خروج کرنے اور عمر کے ساتھ امارت کے بارے میں جھگڑا کرنے کے لئے ڈھونڈتے پھرتے تھے اکسایا اورا سے اس پرفتے کا دعد و دیا پس اس کا پڑاؤ فاس کے باہر زیتون ٹیں رہتے کے درمیان سیر کا تورید کر کے متحرک ہوگیا اور ماہ رجب ۵ الے میں زمین سرسبز ہو گئی اور اس کے ساتھیوں نے اس کے پڑاؤ میں خیمے لگائے اور جب ان کی فوج مکمل ہوگئی اور اس نے خروج کاعزم کرلیا تووہ مخالفت کی ناشائستہ باتیں کرتا ہوا کوچ کر گیا اور اس نے واُدی نجامیں ان لوگوں کے ساتھ جو بنی مرین میں سے اسے خروح کے لئے تیار کرتے تھے پڑاؤ کرلیا چروہ مکنامہ کی طرف کوچ کر گیااوراس نے عبدالرحمٰن بن علی بن یغلوں کو بیت کے لئے تا دلہ آنے کے لئے لکھا حالاتکہ وہ مجلمان ہے ان کے بلٹ جانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا اور عبدالمؤمن سے پیچھے ره گیا۔

عامر کا ان کی طرف فوج بھیجنا اور عامر نے ان کی طرف فوج بھیجی تو انہوں نے اسے شکست دی پھروہ بنی دنکاس کے پاس چلا گیا تو اس نے اس کی طرف ابن ماسی اور اس کے اصحاب کو بھیجا تو وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کی بیعت کرلی اور عمر نے اپنے سلطان محمد بن ابی عبد الرحمٰن کو لکا لا اور کدیة العرائس بیس پڑاؤ کرلیا اور عطیات ویے اور کمزوریاں دور کیں اور پھروادیُ نجا کی طرف کوچ کر گیا تو مسعوداوراس کی قوم ئے اس پرشب خون مارا تو وہ اوراس کی فوج اپنے مراکز پر ڈ نے رہے یہاں تک کہ تاریکی حیث گئی اور وہ ان کے آ گے بھاگ اٹھے تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کی فوج تتریتر ہوگئی اورلوگوں نے سلطان اوراس کے وزیر عمر کے ساتھ جوسودے بازی کی تھی اوراس کی اطاعت سے وابستگی کا جوعہد کیا تھا وہ ان کے وہم و کمان میں بھی نہتھا' پس وہ خوف زرہ ہو گئے اور مسعودین ماسی ہن رحوتا دلا چلا گیا اور امیرعبدالرحمٰن بن و نکاس کے بلادیس چلا گیا اور عمر اور سلطان الحضر قیم اپنی اپنی جگہوں پرلوث آئے اور بنی مرین کے مشائخ مہر بانی کےخواہاں ہوئے اوراس کی طرف بلیث آئے اوراس نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی دوئی جا ہی اور ابو بکرین جمامہ نے عبد الرحمٰن بن ابی یغلوس کی دعوت کے ساتھ وابستگی اختیار کرلی اور اسے اس کی نواح میں قائم کیا آورموی بن سید الناس نے اس دعوت پر اس کی بیعت کی اوراس کی قوم وزیر عمر کے پاس چلی گئی اور انہوں نے اس سے ابو بکرین حمامہ پر حملہ کرنے کا وعدہ کیا پس وہ ا کھااوراس کے بلادیر غالب آ گیااوراس کے قلع و نکاوان میں داخل ہو گیااور وہ اور مویٰ کا داماد بھاگ گئے اور انہوں نے ا پے سلطان عبدالرخمٰن کوچپوڑ دیا اور اس سے عبد شکنی کی اور حاکم فاس کی اطاعت کی طرف واپس آگئے اور وہ سلطان ابوحمو کے ہاں اتر انجس نے اس کی غایت ورجہ تکریم کی اور اس کا وزیر مسعود بن ماتی ویر چلا گیا اور اس کے امیر محمد بن وکر اور کے ہاں اتر اجواس سرحد کا حاکم تھا اور اس نے تلمسان سے امیر عبد الرحن کی طرف بیغام بھیجا کہ وہ موقع یا کراس کا تعاقب کرے ال نے مغرب میں بیٹے کراس سے فائدہ اٹھانے کا خیال کیا گر ابوحو نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بھاگ کرابن ماسی اور اس کے اصحاب کے پاس چلا گیا تو انہوں نے اسے امیر مقرر کرلیا اور تازی پر چڑھائی کردی اور وزیر نے فوجوں کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور تا زامیں اتر ااور وہ اس سے جنگ کرنے کے لئے معرض ہوئے تو اس نے ان کی فوج کومنتشر کر دیا اور انہیں اللے پاؤں جبل دیر کی طرف واپس کردیا اوران کے درمیان وتر مارین عریف و بی الدولہ نے 'کشاکش سے ان کی لگام پکڑنے اور ا مارت کی جبتو سے علیحد گی اختیار کرنے کے بارے میں چغلی کھائی اور یہ کہ وہ جہاد کے لئے اندلس چلے جا کیں پس عبدالرحمٰن بن الى يغلوس اوراس كاوزىرا بن ماى عساسە كالركى كۆتا غاز مىل چلے گئے اور فضاان كے شوروغل اور عنادے خالى ہو گی اور وزیروالیل آگیا اور مراکش پرفوج کشی کی جبیبا که ہم بیان کریں گےان شاءاللہ تعالیٰ۔

فصل

#### وز برغمرا وراس کے سلطان کے مراکش

#### برحمله کرنے کے حالات

جب عز مسعوداورعبدالرحل بن ابی یغلوس کے معاطے سے فارغ ہوگیا تو اس نے مراخش کی جانب توجہ کی اور عامر سے عامر بن محمد نے وہاں بغاوت کر دی اور اس نے اس کی طرف جانے کی نیت کر لی پس اس نے عطیات دیے اور عامر سے

جنگ کرنے کے لئے سفر کرنے کا اعلان کردیا اور کمزوریاں دورکیں اور جب کا لا پھیمیں اس کی طرف کوچ کر گیا اور عامر
اور اس کا سلطان ابوالفضل جبل کی طرف چلے گئے اور وہاں بناہ لے لی اور اس نے عبدالمومن کوقید خانے ہے رہا کر وہا اور
اس کے لئے آلہ نصب کیا اور اسے ابوالفضل کے تخت کے سامنے تخت پر بٹھایا جس سے وہ وہم میں ڈالنا چاہتا تھا کہ اس نے
اس کی بیعت کر لی ہے اور یہ کہ اس نے اس کی امارت کو پختہ کر دیا ہے اس طرح وہ بنی مرین سے بچنا چاہتا تھا کہ وہ جا نتا تھا کہ
ان کا میلان اس کی طرف ہے اور وہ اس کے انجام سے خوف زدہ ہو گیا گیس اس نے اس سے نری کے ساتھ بات کی اور
خطاب میں نرم رویہ اختیار کیا اور حسون بن علی اسلیمی نے ان کے درمیان صلح کی چنلی کھائی تو جو وہ چاہا تھا اس کے لئے عمر
ضامن ہوگیا اور فاس کی طرف واپس آگیا اور عامر نے عبدالمؤمن کو اس کے قید خانے میں واپس کر دیا اور حالات پہلے سے
ضامن ہوگیا اور فاس کی طرف واپس آگیا اور عامر نے عبدالمؤمن کو اس کے قید خانے میں واپس کر دیا اور حالات پہلے سے
خواب ہوگیا اور فاس کی طرف واپس آگیا اور عامر نے عبدالمؤمن کو اس کے قید خانے میں واپس کر دیا اور حالات پہلے سے
خواب ہوگیا دور فاس کی طرف واپس آگیا اور عامر نے عبدالمؤمن کو اس کے قید خانے میں واپس کر دیا اور حالات پہلے سے
خواب ہوگیا دور فاس کی طرف واپس آگیا ور عامر نے عبدالمؤمن کو اس کے قید خانے میں واپس کر دیا ور حالات پہلے سے
خواب ہوگیا دور فاس کی طرف واپس آگیا کہ ہوگیا کہ میں واپس کر دیا ہو جو یہ بیان کریں گے۔

#### فصل

#### سلطان محمد بن عبدالرحمٰن کے وفات پانے اور عبدالعزیز بن سلطان ابوالحسن کی بیعت

#### ہونے کے حالات

حکومت کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے غیرت کھا کراس قبل کرنا چاہتا تھا۔

عبد العزیز کی محل میں آمد: پس وہ کس میں آیا اور بادشاہ کے تخت پر بیٹھا اور بی مرین اور خواص وعوام کے لئے دروازے کھول دیے گئے اورانہوں نے اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ چوہے میں ازوعام کیااوراس کا کا م کمل ہو کیا اور وزیر نے اسی وقت مرائش کی طرف افواج بھینے میں جلدی کی اور عظیات کا اعلان کر دیا اور فوجی سپاہیوں کا وظفہ خواروں کا دجئر کھول دیا اور ضروریات کو پورا کیا اور اپنے سلطان کے ساتھ ماوشعبان میں فاس سے کوچ کر گیا اور تیزی کے ساتھ مرائش کی طرف گیا اور اس کے ساتھ اپر بھی جنگ کی اوراس کے ساتھ اپر ابوالفضل ساتھ مرائش کی طرف گیا اور اسے اپنے مم زاد کے بیاٹ میں جنگ کی اوراس کے ساتھ اپر ابوالفضل بن سلطان ابوملی بھی تھے جے اس نے اس طرح قید سے رہا کیا اور اسے اپنے مم زاد کے بن سلطان ابی سالم اور عبدالمؤمن بن سلطان ابوملی بھی جاتھ ہو ساتھ کی بارے میں مصنوعی باتیں کرنے لگا پھراس کے اور عمر کے درمیان صلح کی کوشش ہوئی اور صلح ہوگئی اور وہ اپنے سلطان کے ساتھ ماوشوال میں فاس کی طرف بلیٹ آیا اور اس کے بعد اس کی وفات ہوگئی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### فصل وزیرعمر بن عبداللہ کے آل ہونے اور سلطان عبدالعزیز کے خودمختار امیر ہونے کے حالات

سلطان عبدالعزیز پرجمر کابہت قابو تھا پس اس نے اپنے معاطے میں وخل اندازی کرنے ہے رو کا اور لوگوں کو بھی منع کیا کہ وہ اپنے معاملات کے لئے اس کے پاس نہ جائیں اور اس کی ماں مجت اور خوف کے باعث اس کے بارے میں خوف خود وہ تی محاملات کے لئے مارے میں خوف خود وہ محاملات کے بنا کے معاملات کے بارے میں ان کی خود وہ ان کی مختر او کا لہ اسے دھو کے قبل کرنے والا ہے اور طرف ماکل ہوا اور اس کی شرط کو لا زم تھر ایا اور سلطان کے پاس چنلی کی گئی کہ عمر لا محالہ اسے دھو کے قبل کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ بات بھی شامل کرلی کہ عمر نے سلطان کو اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنے محل کو چھوڈ کر قصبہ کی طرف چلا جائے پس اس نے معظم ہو کر عبد تھنی کی اور اسے قبل کرنے کے عزم کر لیا اور اپنیں اس کے معظم ہو کر عبد تھنی کی اور اسے قبل کرنے کے عزم کر لیا اور اپنی کہ میں مشورہ کے لئے بلایا تو وہ اس کے ساتھ داخل ہوا اور اس کے معظم ہو کر عبد تھا کہ کہ اور اسے ملاموں نے اس کے بیچھے ہے کل کا دروازہ بند کر لیا پھر سلطان نے اس سے تحت کلامی کی اور اسے ملامت کی اور اسے نا میں کو فول سے نگل کر جو ان اس کے قبر کے اور انہوں نے اسے تو اور ان سے کہ کو توں سے نگل کر جو ان اس کے قبر کی کا دروازہ بند کر لیا پھر سلطان نے اس سے تحت کلامی کی اور اس نے اس کے خواص کو کو فول سے نگل کر جو ان اس کے قبر ہو گئے اور انہوں نے اسے تو اور کو کر دیا اور اس نے اس کے خواص کو کو کو سلطان نے اس سے خوت کلامی کی اور اس نے خواص کو کو کول سے نگل کر جو ان اس کے قبر ہو گئے اور انہوں نے اسے تو اور کو کر کی اور اس نے خواص کو

#### فصل ابوالفصل بن مولی ابی سالم کے بغاوت کرنے پھرسلطان کے اس برجملہ کرنے

#### اوروفات پانے کے حالات

جب سلطان عبدالعزیز نے عمر بن عبداللہ کو جواس پر معقلب تھاقتل کر دیا تو ابوالفضل بن سلطان ابی سالم کو بھی عامر بن محمد کے متعلق اسی قتم کی بات سوجھی کیونکہ وہ بھی اس پر معقلب تھا اور اس کام پر اس کے خواص نے اسے اکسایا جس سے عامر ڈرگیا اور اپنے گھر میں بنتکلف بیار بن گیا اور اس نے اس سے جبل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف جانے کی اجازت طلب کی

#### the first of the f

A CALLEGE COLOR OF THE COLOR OF THE SERVER S

مر فعل الما

#### وزیر بیخی بن میمون بن مصمور کی مصیبت اور اس کے تل کے حالات

یہ کی بن میمون ان کی حکومت کے جوانوں میں سے تھا اور اس نے سلطان ابوالحن کی حکومت میں پرورش پائی اور اس کا بھیا علال اس کے باپ کے ساتھ عداوت رکھنے کی وجہ سے اس کا دخمن تھا اور جب سلطان ابوعوان 'اپ باپ کی حکومت پر جھیٹا تو اس نے بقیہ ایس کے باید کا عال میش اس کی کو جن لیا اور وجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عراس کی و فات کے روز عراکیا تھا اور اس نے بحاید کی کو بجا بیر کا عال میشر رکیا اور بیت و ہیں و بایہ اس تک کہ موحد مین نے اسے اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے بجاید کو اس کی کو بجا بیر کا عال میشر رکیا اور بیت و بیں و بایہ اس تک کہ موحد مین نے اسے اس وقت گرفتار کر لیا چب انہوں نے بجاید کو اس کے باتھ سے چھڑا ایا اور جب سلطان عبد العزیز نے اسے اپنی و زارت پر مقرر کیا تو یہ بڑا فیرت مند بڑا وا نا 'مخت عداوت والا اور تیز دھار والا تھا اور اس کے بچا علال نے جب کہ سلطان نے اُسے تیل و یہ بڑا فیرت مند بڑا وا نا 'مخت اس بھا دیا اور اس نے اس کے وال سے ڈر ایا اور اس نے اس بے بہائی کی دوہ وہوت کو آلی عبد الحق کے القر آبۃ کے ایک آدی کی طرف نشل کرنا جا بتا اس کے حال سے ڈر ایا اور اس بے بیا تی بہنچا کی کو وہ کو آلی عبد الحق کے اور وزیر کو تکلیف پنچی جس سے وہ سلطان کی سالگان نے اور وزیر کو تکلیف پنچی جس سے وہ سلطان کی سالگان نے اسے اس کے اس بار سے شرائی کی طرف نشل کی فوج کے سالا رہ سے ازباز کی ہے اور وزیر کو تکلیف پنچی جس سے وہ سلطان کی دور از کے خواص میں سے ایک آدی کو بھیجا میں شک پڑ گیا اور اسے ان کی موالے اور فوج کے ممالا روں کوئی کہ دیا اور وہ سے قبل میں سے ایا گیا اور فیز کے مرائد کوئی کر دیا اور تیمت نگا نے والوں نے القر ایو نے تین گئے جرت بیں گئے۔

ار مار کوئی کر دیا اور تیمت نگا نے والوں نے القر آبۃ اور فوج کے ممالا روں کوئی کر دیا اور وہ سے قبل میں والوں نے القر اید اور فوج کے ممالا روں کوئی کر دیا اور وہ سے قبل میں گئے والوں نے القر اید اور فوج کے ممالا روں کوئی کر دیا اور وہ سے قبل مول کے اور وہ رہ بی کی کھیکا کے عمرت بی گئے۔

and the army of make the little of the control of t

Benedig Market in the Property of the control of the control of

·支票的数据的制度的模型。 "这个人的是不是的,因此不是这个人的。"

# سلطان کے عامر بن محمد کی طرف جانے اور اوراس کے جبل میں اس سے جنگ کرنے

#### اوراس پرنتے پانے کے حالات

جب سلطان ابوالفضل کے معاملے سے فارغ ہوا تو اس نے اپی حکومت کے پرور د وعلی بن محمد بن اجانا کومراکش کا امیر مقرر کیا اور اسے عام کوننگ کرنے اور اس کی ناکہ بندی کرنے اور اسے اطاعت پر مجبور کرنے کا اشارہ کیا اور فاس کی طرف لوٹ آیا اور تلمسان کی طرف جانے کاعز م کرلیا اوراسی ا ثناء میں کہ وہ جنگ کے لئے لوگوں کو جمع کر آیا تھا اسے اطلاع ملی کے علی بن اجانا نے عامر پر حملہ کردیا ہے اور اس کا کئی روز تک محاصرہ کئے رکھا اور یہ کہ عامر بھی اس کی طرف گیا ہے گیں اس نے اس کے پڑاؤ کومنتشر کردیا اور علی بن اجانا اور بہت ی فوج کوگر فنار کر کے قید کردیا پس سلطان اپنی سواریوں میں پریشان ہوگیا اوراس نے تمام بن مرین اور اہل مغرب کے ساتھ اس کی جانب جانے کی تھان کی پس اس نے فوجوں کے بارے میں پیغام بھیجااورعطیات تقسیم کئے اورشہر کے باہر پڑاؤ کرلیا یہاں تک کہ مقصد پوراہو گیااوراس نے ابو بکرین غازی بن کیجی بن كاس كواپني وزارت پرمقرركيا كيونكهاس ميں امارت ورياست كي نشانياں پائي جاتي تھيں اوراس كامقام بلند ہو گيا اور وہ • <u> یحصر</u> میں گوچ کر گیا اور مراکش میں اتر اچھر وہ جبل ہے جنگ کے لئے گیا اور اس سے جنگ کی اور عام بن محد نے ابو نابت بن یعقوب کی اولا دیے آل عبدالحق کے شرفاء میں سے تاشفین کومقرر کیا تھا اور علی بن عمر و یعلان جو بنی ورتاجن کے شیوخ میں سے بنی مرین کا سر داراورا پیے زیانے میں ان میں صاحب مشورہ تھا اس سے جاملاجس سے اس کی طاقت مضبوط ہوگی اورسلطان کی جنگ کے خوف سے اور اس کی بدسلو کی یا عامر کے پاس جو کھے تھا اس کی رغبت کے باعث بہت سے سیا ہی سلطان کوچھوڑ گراس کے پاس آ گئے تو اس نے ان کومنظم کیااوراللہ نے بخش سے اس کے ہاتھ کوروک دیا اوروہ ایک قطرہ کو بھی نہ بھولا اور اس کے میدان اور اس کے محاصرہ میں سلطان کا قیام طویل ہو گیا اور اس نے جنگ کے لیے حیس مقرر کیں اور صبح وشام اس سے جنگ کی اور آ ہستہ آ ہستہ اس کے قلعوں پر متخلب ہو گیا یہاں تک کہ تامسکر وط پہاڑ کی چوٹی سے چے گیا اور ابو بکرین غازی کی مالداری ایک مشہور بات تھی اور عامر کے اصحاب اور مددگار اس کی عطاسے مایوں ہو گئے اور اس کے اور اس علی بن عمر کے درمیان حالات خراب ہو گئے تو اس نے امان طلب کرنے کے بارے میں سلطان سے سازش کی اور اینے لئے عہدلیا پھراس کی طرف چلا گیا اور عامر کے بھائی فارس بن عبدالعزیز نے اس کے ساتھ سلطان کی دعوت قائم کرنے اوراس کے پچاکی خالفت کرنے کے بارے میں سازش کی کیونکہ اس میں دھار کے تیز کرنے اور اپنے بیٹے ابو بکر کو اس پر فضیلت دینے کی بات پائی جاتی تھی کیس سلطان کواس کی اطلاع پینجی تواس نے اس سے امان اور عہد کا پروانہ طلب کیا جواس نے اسے بھیجا تھا کیس اس نے اس کے پچا پر حملہ کر دیا اور جبل سے قبائل کو بلایا توانہوں نے اسے جواب دیا اور اس نے سلطان کوان کی طرف جانے پر آمادہ کیا' کیس فوجوں نے مارچ کیا اور جبل کی پناہ گاہ پر قبضہ کرلیا۔

عام كا كھيراؤ: اور جب عام كويقين ہوگيا كه اس كا گيراؤ ہؤگيا ہے تواں نے اپنے بينے كواشارہ كيا كہ وہ سلطان كے پاس
اشتياق كام عارى كرتا ہوا جائے لهن اس نے اپ آپ كواس كے آگے وال ديا اور اس نے اسے امان دے دى اور اسے
اپنے مددگاروں بين شائل كرايا اور عام لوگوں ہے الگ ہوگيا اور سوب جائے ہے لئے سيدھا چلا گيا ئين برف نے اسے واپس
كرديا اور آسمان كئي روز ہے اولے اور برفباري كرر ہا تھا يہاں تك كہ جبل بين تدبية و هر لگ گئے اور داستے بندكرد يہ گئے
پي عام رائي ميں گئى گيا اور اس بين اس كی ايك بوي فوت ہوگئی اور اس كی سواري بي مي مرگئی اور اس نے ماجل موت كود يكھا
اور پوشيدہ طور پر اس كي اور وہ بي تھي غار كی طرف لوٹ آيا اور داہنماؤں كے ساتھ اس بين پناہ كی اور اس نے
کرتے ہوئے تفریر گئے اور وہ بھی تفہر گيا اور سلطان اس كی تلاش كے بينچے پڑگيا تو كھ بر بر يوں نے جنہيں اس كا پي تھا آس
كرتے ہوئے تفریر گئے اور وہ بھی تفہر گيا اور سلطان اس كی تلاش كے بينچے پڑگيا تو كھ بر بر يوں نے جنہيں اس كا پي تھا آس
كرتے ہوئے تفریر کی خوات کی اور اس میں ان با يا گيا اور اس نے اس خوات بات بات کہ خوات کی گؤ اس نے معذرت كی سلطان كے خوات بنايا گيا تھا اور وہاں اسے تيدكر ديا گيا اور اس نے ان دنوں مجد الکانی کو بھی پڑ الور وی اس کے بیاڑ ور دور گئے اور وہاں اسے تيدكر ديا گيا اور اس نے ان دنوں مجد الکانی کو بھی پڑ الور وی کے اور اس کے بیاڑ وں پر رمضان ای کے جو نہ كی آت كھے وہدن کے اور اس کے بہاڑ وں پر رمضان ای کے جو نہ كی آت كھے وہدن سے ایک سال بعد عال آگر را اور سلطان جبل اور اس كے بہاڑ وں پر رمضان ای کے جو شرف کی آگر وہ اس کے دون سے ایک سال بعد عال آگر وہ اس کی سے اس کی کے دون سے ایک سال بعد عال ہو آگر ا

Some with the second of the second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Charles Addition to the contract of the contra

ALLER TO DETERMINE TO THE REPORT OF THE

#### جزیرہ خضراء کی واپسی کے حالات

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ طاغیہ ابن الہنشہ نے ۳<u>۳ کے</u> میں الجزیرہ پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے بعد اس نے الا كيرين جبل الفتح سے جنگ كى اور جب اس كى قوت و شوكت ميں اضاف ہوگيا تو و واس كے ماصر ہ كى حالت ہى ميں طاعون ے فوت ہو گیا اور اللہ اس کے کام کو کافی ہو گیا اور اس کے بعد امر خلافت کو اس کے بیٹے بطرہ نے سنجالا اور اس نے اپنے بقیه بھائیوں پرحملہ کر دیا اوراس کا بھائی القمط بن خطیہ ابیہ جسے ان کی زبان میں الرقیق همز ہ کہتے ہیں قمط برشلونہ کی طرف بھاگ گیا تواس نے اسے پناہ دی اور اس کی عزت افزائی کی اور زعاء میں سے المریکس بن خالہ اور دوسرے اقماط اس کے پاس چلے گئے اور قشتالہ کے بادشاہ بطرہ نے اپنے بھائی کی فرما نبرداری کے متعلق اس کے پاس پیغام بھیجا تو اس نے عہد شکنی كرنے سے افكاركرديا جس كى وجہ سے ان دونوں كے درميان طويل جنگ بريا ہوگئ جس ميں بطرہ نے حاكم برشلونہ كے بہت سے قلع فتح کر لئے اوراس کی فوجوں نے اس کے علاقے کے نواح کا محاصرہ کرلیا اوراس نے شرق اندلس کے دارالخلافے بلنسیہ کا کئی دفعہ محاصرہ کرلیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور اپنے بحری بیڑوں سے سمندر کو پُر کر کے اس کی طرف گیا یہاں تک کہ نصرانیہ براس کا بوجھ بڑھ گیا اوراس کی عادت خراب ہو کئیں تو انہوں نے اس کےخلاف بغاوت کر

القمط كى آ مد: اورانہوں نے اپنے بھائى القمط كو بلايا تواس نے قرطبه كى طرف مارچ كر ديا اور اہل اشبيليہ نے بطرہ پر حمله كر دیا اورا سے یقین ہوگیا کہ نصاریٰ کا میلان اس کی طرف ہے تو اس نے اس کے مقبوضات کی کھود کرید کی اورجلیقیہ ہے پر ہے جوف میں شاہ افرنگ کے پاس چلا گیا جو انظطرہ کا مالک تھا اور اس کا نام الفس غالس تھا اور یہ کا لیے میں اس کے پاس فریادی بن کر گیا تو اس نے اپنی قوم کوجمع کیا اور اس کی مدد میں نکل گیا یہاں تک کہ اس کے مقبوضات پر قابض ہو گیا اور شاہ ا فرنگ واپس آگیا تو نصاری نے بھی بطرہ کے ساتھ پہلے والاسلوک شروع کر دیا اور القمط نے بقیہ مقبوضات پر قبضہ کرلیا تو بطره اس کی مرحدوں کی طرف چلا گیا جو بلا دسلمین کے قریب تھیں اور اس نے ابن الاحرسے مدد طلب کی تو اس نے اس موقع ے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی فوجوں کو اندر لے گیا اور اس نے نصرانیہ کے علاقے میں خوب خونریزی کی اور ان کے قلعوں اورشہروں جیسے ایرہ اور جیان وغیرہ کو ہر باد کر دیا جوان کے شہر کی اصل تھے چھروہ غرنا طہ کی طرف واپس آگیا اور بطرہ اور اس کے بھائی القمط کے درمیان مسلسل جنگ جاری رہی یہاں تک کہ القمط نے اس پرغلبہ یالیا اور اسے قبل کردیا اور ان جنگوں کے دوران میں ان کی وہ سرحدیں جومسلمانوں کے علاقے کے قریب تھیں 'غیر محفوظ رہیں اور مسلمانوں نے اس جزیرہ کو واپس لینے کے متعلق نگاہ کی جو قریب زمانے میں مسلمانوں کے انظام میں تھا اور حاکم مغرب اس سے بے پرواہ تھا کیونکہ اس میں اس کے بیتیج ابوالفضل اور عامر بن مجدنے بغاوت کی ہوئی تھی بس اس نے حاکم اندنس سے خط و کتابت کی کہ وہ اس شرط پر

ا پی فوجوں کے ساتھ اس کے پاس آئے کہ اس پر ان کوعطیات دینے اور مال اور بحری بیڑوں کی امداد دینے کی ذرمد داری ہو گی تا گہ اس کے جہاد کا بدلہ خالصة اس کے لئے ہوتو اس نے اس کی بات کوتبول کیا اور اس کی طرف مال کے بوجھ بھیجے اور اپنے سبعہ کے بحری بیڑوں کو اشارہ کیا تو وہ تیار ہوگئے اور الجزیرہ کی بندرگاہ سے اس کے ماصرہ کے لئے روانہ ہوگئے۔

ابن الاحمر کا مسلمان فوجول کے ساتھ اس کا تعاقب کرنا اور ابن الاحمر بھی مسلمان فوجوں کے ساتھ ان میں عطیات تقییم کرنے اور کمزوریاں دور کرنے، اور محاصرہ کے لئے آلات تیار کرنے کے بعد اس کے پیچے روانہ ہوگیا ہیں اس نے تھوڑے دن تک اس سے جنگ کی پھر نصار کی کو دا دخواہ کے دور ہونے اور اپنے ملوک کی مدد سے نا آمید ہونے کے بعد ہلاکت کا یقین ہوگیا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور ان سے مصالحت کا مطالبہ کیا توسلطان نے ان کی بات مان کی اور وہ شہر سے دست بردار ہوگئے اور اس نے اس میں شعائر اسلامی کو قائم کیا اور وہاں سے تقرکی باتوں اور اس کے طواغیت کو مٹا دیا اور جوشن اللہ کے معاطے میں اخلاص سے کام لیتا ہے اللہ نے اس کے لئے اجرمقرر کیا ہے یہ بی بے بھوکا واقعہ ہے اور ابن الاحمر نے اس سے قبل بھی اس پر قبضہ کیا تھا اور وہ ہمیشہ اس کی گرانی میں رہا یہاں تک کہ اس نے اس پر تقرانہ کے غالب آجانے نے اس سے قبل بھی اس پر تقویم کو زکر دی ہیں • ملے چومیں اسے گرا دیا گیا اور وہ ہے آباد ہو گیا گویا یہ بھی آباد ہی نہ تھا۔ کے خوف سے اسے گرانے ویو جو سے اور انہی نہ تھا۔ کے خوف سے اسے گرانے وی توجہ مرکوز کر دی ہیں • ملے چومیں اسے گرا دیا گیا اور وہ ہے آباد ہو گیا گویا یہ بھی آباد ہی نہ تھا۔ کے خوف سے اسے گرانے وی توجہ مرکوز کر دی ہیں • ملے چومیں اسے گرا دیا گیا اور وہ ہے آباد ہو گیا گویا یہ بھی آباد ہی نہ تھا۔ کا خوف سے اسے گرانے دی اس نے اس کرانے والیقاء اللہ۔

فصل

سلطان کے تلمسان کی طرف جانے اور اس پراور اس کے بقیہ بلا دیر غالب آنے اور ابوجمو کے وہاں سے بھاگ جانے کے حالات

معقلی عرب صحرائے مغرب میں 'سوس' درعہ' تاضیلا لت' ملوبیہ اور صاد کے پاس رہتے تھے اور بنومنصور میں سے اولا وحسین اوراحلاف بی مرین کی اطاعت کے ساتھ مختل تھے اور ان کے وطن میں رہتے تھے اور وہ باوشاہ کے دباؤ کے تحت حکومت سے مغلوب تھے اور جب بنوعبد الواد نے ابوحو کے ہاتھ سے اپنی تلمسان کی حکومت والیس کی اور احلاف 'مغرب میں تھے تو ان معقل نے خرابی کی اور وطن میں بہت فساد کیا اور جب حکومت نے ان کی لغزش سے درگز رکیا تو وہ بنی عبد الواد کے باس چلے گئے اور انہوں نے ان کو ان کے اور طان میں جا گئریں دیں اور وہ عامل درے عبد اللہ بن مسلم کے ابوحمو کی طرف آئے گئے ۔ کے وقت وہاں تھر گئے ۔

سلطان عبدالعزیز کی تا زا میں آمد: اورسلطان عبدالعزیز تا زامیں اتر ااور اس نے اپ وزیر ابو بکر بن غازی کو اپنے آگے بھیجا اور اس نے تلمسان میں داخل ہوکر اس پر قبضہ کرلیا اور سلطان اس کے پیچے بیچے کوچ کر گیا اور ۲ کے پیوکو کا میں داخل ہوا اور اس پر قابض ہوگیا اور اس نے اپنے وزیر ابو بکر بن عاشورہ کے روز تلمسان میں اتر ااور جعہ کے روز اس میں داخل ہوا اور اس پر قابض ہوگیا اور اس نے اپنے وزیر ابو بکر بن

غازی کو بی مرین کی فوجوں سیا ہیوں اور معقل اور سوید کے عربوں پر سالا رمقرر کیا اور اسے اس کے تعاقب میں بھیج ویا اور اپنا لباس اپنے دوست و تر مار کے سپر دکیا پس و ومحرم کے آخر میں تلمسان سے کوچ کر گئے۔

ابن خلرون کا ابوحمو کے پاس جانا: اور میں ابوحو کے پاس جد وہ تلمسان سے بھا گاتو میں نے اسے الوداع کہا اور اندلس جانے کے لئے حتین کی طرف اور کی مفد نے سلطان کے پاس چفلی کی کہ میں اندلس کے لئے مال کے گیا یوں اس نے میری گرفتاری کے لئے فوج کا ایک دستہ بھیجا جو بچھے تلمسان میں داخل ہونے سے قبل وادی زیتون میں ملا تو اس نے مجھے بلا کر بچر چھا اور چھلے خلاحت دیا اور جب وزیر ابوحمو کو اس نے مجھے دیا کر بچر چھا اور چھلے خلاحت دیا اور جب وزیر ابوحمو کے تو اس میں اپنی دعوت واطاعت کے قائم کرنے اور انہیں ابوحمو اور انہیں ابوحمو کی اطاعت سے پھیر نے کا تھم دیا تو میں اس کے وادخواہ کی اطاعت سے پھیر نے کا تھم دیا تو میں اس کے مالے تارہ و گیا اور بیلی اور بیلی علی اور بیلی اور بیلی اور بیلی اور بیلی اور بیلی اور میں نے بادا والی کی وادی درک تک اس کے ساتھ سنر کیا لیس میں نے اسے الوداع کہا اور نوری میں نور کی اور اور اپنی فرودگاہ سے لکا اور اور اور دوری کی اور اور نوری کی اور اور اور کی میں اور دوری میں نوری کی اور اور دوری میں اور دوری میں اور دوری میں اور دوری کی اور دوری میں اور دوری میں اور دوری میں اور دوری کی باس کی باس آنے میں اور دوری کی اور اور دوری میں اور دوری میں اور دوری میں اور دوری کی ساتھ میں نوری کو کی اور دوری کی ساتھ کی دوری کی کی باس کے باس آنے میں اور دوری کی کی اور دوری کی کی خور دوری کی کردیا اور اس کے بیا گی اور دوری کی کردیا دوراس کی میں اور دوری کی کردیا دوراس کی میں اور دوری کی کردیا دوراس کی میٹے دوراس کی قوم متفر قراد دوری کی کردیا دوراس کی میٹے دوراس کی بی کے دوراس کی جوگلات میں سے ہوکراس کی بیاس چلے گئے۔

کر ساتھ تھے ان کے اموال بھی لوٹ لئے گئے اور دوری بی جان بچا گرمضا بے چلاگیا اور اس کی جیٹے دوراس کی قوم متفرق جوگلات میں سے ہوکراس کی بیاس چلے گئے۔

مضافات پر قبضہ کرلیا اور ان پر امیر مقرر کئے اور مغرب کی حکومت اس کے اسلاف کی طرح اس کے لئے منظم ومرتب ہوگئی۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### 

# مغرب اوسط کے اضطراب اور الی زیان کے تیطر اکی طرف والیس آنے اور عربوں کے ابی حمو کوتکمسان لانے اور سلطان کے ان سب کو حکومت برغالب کرنے اور ملک کے الات اس کے لئے منظم ہوجانے کے حالات

جب ابوتمواوراس کے مددگار بنی عامر کے قبائل نے الدوس کی جنگ سے نجات پائی تو وہ جمرا میں چلے گئے اور اپنے محلات کو چووٹ کراس میں وور تک جبل راشد کی طرف چلے گئے اور وزیر وتر مار بن عرفیف نے تمام عرب قبائل کو جوز غبہ اور معقل سے تعلق رکھتے تھے جمع کیا اور سلطان جب تلمستان میں اترا تو عربوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ ابوجمونے دفاع اور برزگ کے باعث آنبیں وطن میں جو جاگیریں دی ہیں وہ ان پر ان کے ہاتھ آزاد کرد ہے تو اس نے اپنی سلطنت کی عظمت اور اپنی حکومت کی خود مختاری کے باعث اس سے برا منایا پس ان کے حالات خراب ہو گئے اور انہوں نے ابوجمونے غلبہ کی خواہش کی تاکہ جس چیز کی انہوں نے اس سے خواہش کی ہے اس سے حاصل کریں ہیں جب وہ شکست کھا گیا اور اس کی فو جیس کم ہو گئیں اور سلطان آئے ہم عصروں پر عالب آگیا تو رحو بن منصور نے جو معقل کا ایک بطن عبیداللہ میں سے الخراج کا امیر تھا کی سلطان کے خلاف خروج کرنے کا ارا وہ کیا اور جب عرب نے

بسرمائی مقامات کی طرف گئے تو وہ ابو ممواور بنی عامرے قبائل کے پاس چلا گیا اور وہ ان پر غالب آ گئے اور انہیں اوطان میں فساد کرنے کے لئے لئے گئے اپس وہ سلطان کے مقبوضات کی طرف بڑھے اور رجب ای بے بھی وجدہ ہے جنگ کی اور تلمسان ہے ان کی جانب فوجیں بڑھیں تو وہ بھاگ گئے اور بطحاء کی طرف چلے آئے اور اس کے اوطان کولوٹ لیا اور وزیر نے فوجوں کے ساتھ ان پر تملہ کیا تو وہ اس کے آگے بھاگ اٹھے اور اس نے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ صحرا میں علے گئے۔

حمز ہ بن علی کا شب خون اس دوران میں حزہ بن علی بن راشد نے وزیر کے پڑاؤ پر جوسلف کے حاصرہ کی جگہ پر تھا شب خون مارااوراس نے اس کی فوج کومنتشر کر دیااوروہ شکست کھا کر بطحاء چلا گیااور حسین کو خبر پہنچی تو وہ سلطان سے خائف شے کیونکہ انکے متعلق مشہور ہو چکا تھا کہ وہ خوارج کے حکم سے حکومتوں کی طرف بڑھتے اور کھڑے ہوتے ہیں' تو انہوں نے باغی ابوزیان کو بلایا جوان کے ہاں اولا دیجی بن علی بن سباع کے قبائل میں جوز واددہ میں سے تھے رہتا تھا' پس وہ ان کے یاس آ گیا۔

لمدید کے مضافات میں جنگ اور دہ لمدید کے نواح کی طرف بڑھے اور انہوں نے وہاں پر سلطان کی فوجوں سے جنگ کی اور مغرب اوسط آگے سے بھڑک اٹھا اور جب سے بھے کا سال آیا تو سلطان نے رحوبی منصور کو ابوجو سے علیجد ہ کرلیا اور اس کے لئے مال خرج کیا اور اس کے لئے مال خرج کیا اور اس کے لئے مال خرج کیا اور اس کے بیندیدہ نواح اسے جاگیر ہیں دیے اور ان کے بقیدلوگوں سے بھی بہی سلوک کیا اور ان کے دلوں میں بھر پورہ کچھی پیرا کردی اور فساو کی بیاریوں کا قلع قبع کرنے اور باغیوں کو نواح سے تکال باہر کرنے کے لئے فوجوں کو ان کے ساتھ جھیج کا عزم کرلیا اور اس نے مفراوی کے معاملے میں اپنے وزیر پر مداہن کرنے کی تہمت لگائی اور اس نے اپنی حکومت کے ایک آدمی کو گرفتار کرنے اور اس نے اپنی حکومت کے ایک آدمی کو گرفتار کرنے اور اس نے اپنی حکومت کے ایک آدمی کو گرفتار کرنے اور اس نے اپنی حکومت کے ایک آدمی کو گرفتار کرنے اور اس نے اپنی تو بول کی طرف بھیجا اور اس نے اپنی حکومت کے اور اس نے اپنی فوجوں کو تیار کرلیا اور اسے سا یہوں سے ملا۔

سلطان کا این خلدون سے فرا کرات کرنا: اوراس نے اپنے وزیر ابویکر بن غازی کو باغیوں اورخوارج سے جنگ کرنے پر مامور کیا ہیں وہ رجب کے میں تامسان سے اٹھا اور جزہ علی بن راشد نے جبل بن بوسعید میں اپنی پٹاہ گاہ کا قصد کیا اور اس سے بخت جنگ کی اور جنگ نے ان کو تچل ڈالا اوران پر رعب چھا گیا اور انہوں نے اپنے مشار کے کو ذریر کے پاس اپنی اطاعت اور حزہ کی عہد شکنی کے ساتھ بھیجا تو اس نے ان کی مرضی کے مطابق ان سے معاہدہ کر لیا اور جزہ کو ذریر کے ابوزیان کے پاس اس کی جگہ پر چلا گیا پھر وہ اپنے اراد سے سے باز آ گیا اور بعض مددگاروں کے ساتھ شلف کے نواح اور اپنے گھر میں واپس آ گیا ہیں وہ اپنے مراکز میں ڈٹ گئے اور اس کی فوج منتشر ہوگئی اور اس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وزیر کے پاس لا یا گیا تو اس نے اسے قد کر دیا اور اس کے متعلق سلطان کو اطلاع بھیجی اور ان کے اعضاء کو ملیانہ کی فصیل پر لاکا دیا ہو جانب سے گھر لیا اور ان کا طویل محاصرہ کیا اور انہوں نے ان سے بار بار جنگ کی۔

نے ان کو ہر جانب سے گھر لیا اور ان کا طویل محاصرہ کیا اور انہوں نے ان سے بار بار جنگ کی۔

سلطان عبدالعزیز کے ساتھ سازش : اور سلطان نے الزاب میں میرے مکان پر جھے سے مذاکرات کے اور جھے اشارہ کیا کہ میں جلدی سے تمام ریاح کووزیر کے پڑاؤ کی طرف لے جاؤں پس اس نے ان کے قبائل اور چراگا ہیں تلاش کرنے والوں کوا تارا اور ہم نے صحراکی جانب سے جوریاح کے مضافات کے قریب ہے' جبل سے جنگ کی تو انہیں تکلیف پینچی اوران پر عب چھاگیا ہیں وہ بہاڑ سے بھاگ گئے اور جو پچھاس میں تھالوٹ لیا گیا اوراس نے اطاعت پر حمیین سے ضانت طلب کی اوران پڑنیکس اور تاوان لگائے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں اوا کیا اوراس دوران میں ابوجموسلطان سے فوج کوعلیحد ہ کرنے کا موقع تلاش کرتا ہوا تلمسان کی طرف بڑھا اور اس کا دوست خالد بن عامر جوز غبہ میں سے بنی عامر کا امیر تھا اطاعت میں نفاق رکھتا تھا کیونکہ ابوجونے اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کرنا ئب عبداللہ بن عسکر بن معروف سے دوئی رکھتا ہے تو اس بات نے اسے برافروختہ کردیا۔

سلطان عبد العزیز کے ساتھ سمازش: اوراس نے سلطان عبدالعزیز کے ساتھ سازش کی کہ وہ اس مال کے ہوش ہیں بھوال نے اس کے پاس بھجا ہے البوتوکو چھوڑ کراس کے پاس آ جائے گا پس اس نے اسے چھوڑ دیا اور سلطان نے ذوالقعدہ سلط کے بھی بنی عامراور معقل میں ہے اولا دیعور کی فوج اس کے لئے بھیجی اورابو بحرین عازی کے قرابت دار تحدین عثان کو ان کا سالا رمقر رکیا اور وہ ان ہے جنگ کرنے کے در بے ہوئے تو اس نے ابنی کو جی کو منتشر کر دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ افھا دیے اورابی بھوڑ کو اور ابنی کو بھی کو بیٹر کردیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ افھا دیے اورابی بھوڑ کو اور انہوں نے اپنی اس کے اورابی بھوڑ اور انہوں نے اپنی بھوڑ دیا اور ان بھی بھوڑ دیا اور اس کے اورابی نے بھی ان بیٹن قالوٹ لیا اور اس بھوڑ دیا اور اس کے اوراس نے آئیس اس کی طرف والیس بھوڑ دیا اور اس کے اوراس نے آئیس اپ محلالا ور اس کے اوراس نے آئیس اپ محلالا ور اس کے اوراس نے انہوں کو بھاڑ اور انہوں کے بھی تھوڑ دیا اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور ان کی اور اس کی اور ان کی مقال سے کی طرف لوٹ کے جیسا کہ ہم بیان کرس کے ان شاء اللہ۔

g to the first of the contract 
or probably in the common still when the Sterry was a printing a

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

o desperante e la compania de la compania de la compaña En la compania de la

Strain Burgar

#### 

## ابن الخطیب کے اپنے سلطان حاکم اندلس ابن الاحمر کو چھوڑ کر تلمسان میں سلطان کے

#### یاس آنے کے حالات

اس مخص کا اصل مقام لوشہ ہے جوغر ناطہ ہے آیک دن کی مسافت پرشال میں واقع ہے جس میں اس کا مرج نامی میدان میں ہے جو وادی شخیل پر واقع ہے اور جے شنیل بھی کہتے ہیں اس علاقے میں ایک موڑ ہے جوجنوب سے شال کی طرف جاتا ہے جہاں پراس کے اسلاف رہتے تھے جواٹی وزارت کی وجہ سے مشہور تھے اور ابوعبداللہ غرنا طرآ یا اور بنی احمر کے ملوک کا خدمت گار بن گیا اور کھانے کے سٹورزیر عامل بن گیا اور اس کے بیٹے محمہ نے غرنا طبیس پرورش پائی اور اس کے مشائخ ہے پڑھااورادب و تہذیب سیمی اورمشہور فلاسفریکی بن ہذیل کوائی محبت کے لئے منتف کیا اوراس سے فلسفیانہ علوم حاصل کئے اور طب وادب میں نمایاں مقام حاصل کیا اور اس کے اشیاخ سے ادب سیکھا اور اس کے نتخب کلام نظم ونٹر سے سلطان کا حوض بحر گیا اور وہ شعر گوئی اور خوش الحانی کے ساتھ شعر پڑھنے میں اس مقام تک پہنچا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا اوراس نے ملوک بنی الاحر میں سے سلطان ابوالحجاج کی مدح کی اور حکومت کواپنی مدائے سے پُر کر دیا اور آفاق میں اس کی شہرت پھیل گئی تو سلطان اُسے اپنی خدمت میں لے آیا اور اُسے ابوانحسٰ بن الحیاب کی سرکر دگی میں جونظم ونٹر اور دیگر علوم ادیبہ میں دونوں کناروں کا شیخ تھا'ا ہے دروازے پر کا تبول کے دفتر میں مقرر کر دیا اور سلطان نے غرنا طریعے محم مخلوع کے ز مانے کے قریب جب اس نے اپنے بے قابووز رچھ بن انکیم کوتل کر دیا تھا خط و کتابت کی جیسا کہ ان کے حالات میں بیان ہو چکا ہے اس ابن الحباب نے اس دن سے لے کر اپنی وفات تک جو طاعون جارف سے ۱۹<u>۹۸ سے میں ہوئی</u> کا تبوں کی ریاست کواپنے لیے مخصوص کر لیا میں سلطان ابوالحجاج نے اس وقت اس محمد بن الخطیب کواپنے دروازے کے کا تبول کی سر داری عطاکی اور پھرائے وزارت بھی دی اور آھے وزیر کالقب دیا لی وہ اس کام ٹس با اختیار ہو گیا اور ان کے دولوں کناروں کے بڑوی ملوک کے ساتھ خط و کتابت میں اس سے جیب وغریب درنتگی کی باتیں صا در ہوئیں مچرسلطان نے شروط كے ساتھ اس كے ہاتھوں عمال كے حاكم مقرر كرنے كے بارے ميں ساز باز كى پس اس نے وہاں اس كے لئے اموال جع كئے اوراس کی دوسی نیں اس مقام تک پیچھ گیا کہ کوئی مخص اس سے پہلے اس مقام تک نہ پہنچا تھااوروہ اس کی جانب سے کنار ب کے بنی مرین کے سلطان ابوعنان کے پاس اس کے باپ سلطان ابوالحن کو برا پیختہ کرتے ہوئے سفیر بن کر گیا کپل وہ اپنی اغراض سفارت میں نمایاں ہوگیا۔

سلطان ابوالحجاج کی و فات بھرسلطان ابوالحجاج ۵ کے پیس فوت ہو گیا اس پر ایک مخلوط گروہ نے عیدالفطر کون مہر میں نماز کے لئے سجدہ کرتے ہوئے حملہ کردیا اور اسے نیزہ مارا پس اس نے ای وقت اسے تھہرادیا اور کے بعد دیگر معلودی غلاموں کی تلواریں اس قاتل پر پڑیں اور انہوں نے اُسے تکڑے کوڑیا اور اس کے باخ محمد کی اسی وقت بیعت ہوئی اور اس کے کام کوان کے غلام رضوان نے سنجالا ہوان کے لئکریوں کی قیادت اور ان کے ملوک کے اصاغر کی کفالت میں بڑا تج بہ کار تھا اور اس نے خطومت کو اپنی خطو و کتابت کرنے پر مقرر کردیا اور این الخطیب کو کام میں اپنا نائب بنایا بیاپ کے ہاں وزیر تھا اور اس نے دو سرے خص کو اپنی خطوک کرانے و کریا بین الخطیب کو بات ہوگیا جیسا کہ وہ اس کو اور وہ دونوں اختیارات میں شریک ہوگئا ور مقومت نہائیت شان دار طریق پر چنے گئی پھر انہوں نے وزیر ابن الخطیب کو اسلان الوعنان کے پاس شیر بنا کر بھیجا کہ وہ انہیں ان کے دشن طاغیہ کے خلاف مدد دے جیسا کہ اس کے اسلاف کاان کے ساتھ دھا تو اندلس کے وزراء فقہاء کا جو وفد اس کے ساتھ تھا تو اندلس کے وزراء فقہاء کا جو وفد اس کے ساتھ تھا تو اندلس کے وزراء فقہاء کا جو وفد اس کے ساتھ تھا آئے ایا اور اس نے اس سے پھش جر پڑھنے کی اور ت طلب کی جودہ اپنج ہمرازوں کے سامنے پیش کرنا چا ہتا تھا تو اس نے اس نے کھش جر پڑھنے کی اور ان خلب کی جودہ اپنج ہمرازوں کے سامنے پیش کرنا چا ہتا تھا تو اس نے اس نے کھش جر پڑھنے کی اور ان خلب کی جودہ اپ ہمرازوں کے سامنے پیش کرنا چا ہتا تھا تو اس نے اس نے کھش جر پڑھنے کی اور ان خلب کی جودہ اپ ہمرازوں کے سامنے پیش کرنا چا ہتا تھا تو اس نے اس نے کھڑے جو کہ اور اس نے کھڑے جو کر بیا شعار پڑھے:

' الله كا خلیفہ قضا وقد ركا سر دار ہے اس نے تجھے اس قد رباند كیا ہے جہاں جائد بھی تار كی میں نہیں جمكتا اور اس كے دست قد رت نے اليے مصائب كو تجھ ہے دور كیا ہے جن كو دور كرنے كی بشر طاقت نہيں ركھتا۔ تيرا چھرہ مصائب ميں ہمارے لئے چائد اور قبط ميں تيرا ہاتھ ہمارے لئے بارش ہے اور اگر تو نہ ہوتا تو آئد لس كے تمام باشندے ندائد كس كو وطن بناتے اور نہ وہاں آباد ہوتے اور جن كے ساتھ تو نے تعلق پيدا كيا ہے انہوں نے كسى احسان كا انكار اور ناشكرى نہيں كی اور ان كی جانوں نے انہيں قارمند كیا ہے تو انہوں نے جھے تيری طرف بھربا ہے اور خود انتظار كر رہے ہيں'۔

پس سلطان ان اشعار سے جھوم گیا اور اُسے بیٹھنے کی اجازت دی اور اس کے بیٹھنے سے قبل اُسے کہا تو ان کے تمام عطیات کو لئے بغیران کی طرف واپس نہیں جائے گا پھر اس نے احسانات کے ساتھ ان کے گذھوں کو گرا نباز کر داور جو پچھ انہوں نے مانگانہیں دے کرواپس کر دیا۔

قاضی ایوالقاسم شریف کا بیان بھارے قاضی ابوالقاسم شریف بھی اس کے ساتھ سے ان کا بیان ہے کہ بھی کہی سفیر کے متعلق نہیں سنا گیا گداس نے سلطان کو سلام کرنے ہے قبل اپنی سفارت کمل کر لی ہو گراس شخص نے ایسے بھی کیا اور ان کی سیحکومت اندلس میں پانچ سال رہی پھر ان کے ساتھ محمد الرئیس نے جنگ کی جو سلطان کا عم زاد تھا اور اس کے وادار ٹیس ابو معید میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا اور سلطان نے الحمراء کے باہر اپنی سیرگاہ کی طرف جانے کا وقت مقرر کیا اور وہ معد میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا اور سلطان نے الحمراء کے باہر اپنی سیرگاہ کی بیعت کی اور اس کی تعیت کی اور اس کی حکومت سنجال کی اور سلطان محمد نے باغ میں ڈھول جنے کو محسوس کیا تو وہ جرائت کے ساتھ وادی آش کی طرف آیا اور اس کو تعلیم کا باء کے ملک پر قابض ہونے کے بعد سلطان کو اطلاع جنجی اور اس کے قابو کر لیا اور اس نے مغرب میں سلطان ابو سالم کے آباء کے ملک پر قابض ہونے کے بعد سلطان کو اطلاع جنجی اور اس کے بھائی ابوعنان کے زمانے میں اس کا ٹھکا نہ ان کے ہاں اندلس میں تھا۔

ابن الخطيب كى اسيرى: اور حكومت كى ذمددارى رئيس نے اس وزير آن الخطيب كوقيد كرديا اوراس كے قيد خانے ميں اسے تنگ کیا اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کے اور خطیب بن مروزق کے درمیان اندلس کے زمانے میں نہایت اچھے دوستانہ تعلقات تھے اور وہ سلطان ابوسالم کی خواہش پر غالب تھا پس اس نے وادی آش کے اس دستبر دار سلطان کی ایکار کو ا ہے خوبصورت کر کے دکھایا کہ وہ اس ہے اہل اندکس کو دور کرنے آور القراب کے دشمنوں کو جو وہاں نمائندہ ہیں جب وہ مغرب کی حکومت کی خواہش کریں گےرو کئے کا وعدہ کرتا ہے تو اس نے اس کی بات قبول کر لی اوراس نے اہل اندکش سے گفتگو کی کہ وہ اس کے پاس آنے کے لئے اس کے رائے میں سہولت پیدا کریں اور اس نے اپنے ہم نشینوں میں سے شریف ابوالقاسم تلمسانی کو بھیجا اور اس کے ساتھ ابن الخطیب کی سفارش اور أے قید خانے سے آزاد کرنے کا پیغام بھی بھیجا تو اس نے اسے آزاد کر دیا اور وہ وادی آش تک شریف ابوالقاسم کے ساتھ آبا اور وہ سلطان کے سواروں میں چلا اور وہ سلطان ابو سالم کے پاس آئے پس وہ ابن الاحر کی آید پرخوش ہوااور ایک دیتے کے ساتھ اس کی ملاقات کو گیا اور اُسے اپنی کری گ سامنے بھایا اور جیسا کہ بیان ہوچکا ہے ابن الخطیب نے اپنا قصیدہ سنایا جس میں وہ سلطان سے مدد مانگتا ہے پس اس نے اس ہے وعدہ کیااور دہ جمعہ کا دن تھااوراس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے پھراس نے اس کی تعظیم وتکریم کی اوراُسے خوشحال کر دیااوراس كے ساتھ آئے والوں كے روزيخ زيادہ كرديے اوراس برغالب آگيا اورد ظيفے اور جاگيروں كے لحاظ سے ابن الخطيب كى زندگی خوشحال ہوگئی اور اس نے سلطان سے مراکش کی جہات کی طرف جائے اور وہاں پر حکومت کے آثار سے مطلع ہونے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اجازت دے دی اور عمال کو لکھا کہ وہ اے تخفے دیں تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر تخفے دیے اور سلطان ابوالحن کی قبر پر کھڑا ہوا اور راء موصولہ کے قافیہ میں اپنا قصیدہ کہا جس میں اس کا مرثیہ کہتا ہے اور غرنا طہ کی اس کی عا گیرکی واپسی کوتر جیح دیتا ہے جس کامطلع ہے ہے۔

''اگراس کا گھر اور منزل دور ہوگئی ہے تو اس کے حالات اس کی شخصیت کے قائم مقام ہو گئے ہیں اپنے زمانے کوعبرت یا خاک میں تقسیم کرے بیاس کی ٹمناک مٹی ہے اور بیاس کے آثار ہیں''۔

سلطان ابوسالم کی سفارش: پس سلطان ابوسالم نے اس بارے میں اہل اندکس کوسفارش کی تو انہوں نے اس کی سفارش کی اور جتناع رحہ کنارے میں تظہرار ہاسلطان سے سلا میں علیٰجد ہ رہا چرسلطان محرخلوع الاسے جی ساسے ملک اندلس کی طرف واپس آ گیا جیسا کہ اس کے حالات میں بیان ہو چکا ہے اور فاس میں جواس کے اہل واولا و پیچھے رہ گئے تھے اس نے ان کے متعلق پیغام بھیجا اور ان دنوں حکومت کا منتظم عمر بن عبداللہ بن علی تھا پس اس کی مگرانی کے لئے بھیجا تو سلطان اس کی آمہ سے خوش ہوا اور اُسے دوبارہ اس کا مقام دیا جیسا کہ وہ اپنے کھیل انہیں اس کی مگرانی کے لئے بھیجا تو سلطان اس کی آمہ سے خوش ہوا اور اُسے دوبارہ اس کا مقام دیا جیسا کہ وہ اپنے کھیل رضوان کے ساتھ تھا اور علی کا عربا کی اور اُس کے اشیاح کا بیٹا تھا جب اس نے حاکم غرنا طربیس سے برائی مصاورت کی اور اُس کی خوب خدمت گزاری کی اور وہ طاخیہ کے اور الی کے اور اس کی خوب خدمت گزاری کی اور وہ طاخیہ کے ہاتھوں پر فتح پانے سے مالوں ہونے کے بعد اس سے مخرف ہوگے اور اس کی خوب خدمت گزاری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گزاری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گزاری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گزاری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گزاری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گزاری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گزاری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گزاری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گزاری کی اطاعت کی ہے کئی انہوں نے عربی عبداللہ ہے اس بارے میں گفتگو کی کہ وہ انہیں ان سرحدوں میں سے جنہوں نے ان کی اطاعت کی ہے کئی

ایک مرحد پر بصد دلادے جہاں ہے وہ بنتے کا تظار کریں۔

ا بن خلدون کے ساتھ سلطان مخلوع کی گفتگو: اوراس بارے بین سلطان مخلوع نے مجھ سے گفتگو کی اور میرے اورغمر بن عبداللہ کے درمیان ایک پختہ قابل لحاظ عہد تھا لیس میں نے عمر بن عبداللہ کی جانب سے سلطان کے ساتھ و فا داری کی اوراے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ رندہ کا شہراہ واپس کر دے کیونکہ وہ اس کے اسلاف کا ورثہ ہے تو اس نے میرے مشورے کو قبول کیا اور سلطان مخلوع اس پر چڑھ گیا اور عثان بن سیجی اینے مددگاروں کے ساتھ وہاں اترا اور وہ اس کے ہمرازوں کا سردارتھا پھرانہوں نے وہاں سے مالقہ سے جنگ کی اوروہ فتح کے لئے سواریوں کے یاؤں رکھنے کی جگہ تھی اور سلطان نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے دارالخلافے غرنا طریر قابض ہو گیا اور عثان بن یخی حکومت میں قوم کا سرداراور دوستی میں قدیم تھااوراُ سے سلطان کی خواہشات پرغلبہ حاصل تھااور جب ابن الخطیب سلطان کے الل واولا د کے ساتھ الگ ہوا اور سلطان نے اپنی بالا دستی اور اس کے مشورہ کو قبول کرتے ہوئے حکومت میں دوبارہ اسے اس کا مقام دے دیا تو اسے عثان پر غیرت آئی اور وہ سلطان سے اس کفایت کی درخواست کرنے اور ان اشراف سے اس کی حکومت کے متعلق ڈرنے کی وجہ سے کچڑ گیا تو سلطان نے اسے اعجاہ کیا اور اس کے خلاف سازش کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے اسے اور اس کے آباء اور بھائیوں کورمضان الے چیس بٹا کرزمین دوز قید خانے میں ڈال دیا پھراس کے بعد انہیں جلاوطن کر دیا اور ابن الخطیب کے کئے ماحول صاف ہو گیااوروہ سلطان کی خواہش پر غالب آگیا اوراس نے مملکت کا انظام اس کے سپر دکر دیااوراس نے اس کے بیٹول کواپے شراب نوش ہم نشینوں اور خلو تیوں کے ساتھ ملا دیا اور حل وعقد میں ابن خطیب منفر دہو گیا اور چیرے اس کی طرف مڑنے لگے اور اس سے امیدیں وابسۃ کی جانے لگیں اور خواص اور سب لوگ اس کے دروازے پر آنے لگے اور سلطان کے ہمراز اور مددگار اس سے عگی محسوں کرنے لگے پس انہوں نے اس کی چغلیاں کرنے پراتفاق کرلیا اور سلطان ان کے قبول کرنے سے بہرا ہو گیا اور بیڈبرا بن الخطیب کو بھی بیٹے گئ تو اس نے اس کے پاس چلے جانے کی تیاری کرلی اور ان دونوں کنارے کے بادشاہ سلطان عبدالعزیز بن سلطان ابوالحن نے اسے اپنے عمز ادعبدالرحمٰن بن ابی یغلوس بن سلطان ابو على كو يكرنے كے لئے نوكرركاليا جے انہوں نے اندلس ميں غازيوں كاسر دار مقرر كيا ہوا تھا اور جب وہ بادشاہ كى تلاش ميں گھو نے کے بعد کنارے سے گزرااوراس نے وہاں پر ہرجانب فٹند کی آگ جڑ کا دی اوروز برعمر بن عبداللہ نے جو بی مرین کی عکومت کا پنتظم تھا اس کا نہایت اچھی طرح د فاع کیا تو وہ اندلس جانے کی طرف مجبور ہوگیا پس وہ اس کاوز رمسعود بن ماسی چلے گئے اور 2 ایج بیم میں سلطان علی مخلوع کے ہاں انرے تو اس نے ان کی تعظیم و تکریم کی۔

شیخ الغزا قاعلی بن بدرالدین کی وفات: اور شخ الغزاة علی بن بدرالدین کی وفات ہوگئ تو عبدالرحن اس کی جگہ پر آیا اور سلطان عبدالعزیز آن عبدالعزیز آن کی جگہ پر آیا اور سلطان عبدالعزیز آپ و زیر عمر بن عبداللہ کے آب بعدا پی حکومت میں خود مختار ہو چکا تھا تو سلطان مخلوع نے جو پچھ کیا اس سے وہ تنگ ہوگیا اور ان سے آپ معاطے کے بگڑنے کی توقع کرنے لگا اور ابن عبدالرحن کے نذا کرات کو دیکھنے لگا تاکہ بنی مرین کوخوش کرے اور ابن الخطیب کو اس کے سلطان نے ابن ابی یغلوس اور ابن ماس کے گرفتار کرنے پرا کسایا تو تا کہ بنی مرین کوخوش کر سے اور ابن الخطیب کی نفر یہ محکم ہوگئی کیونکہ اسے ہمراز دوستوں سے میا طلاع ملی تھی کہ اس بارے میں نکتہ چینی اور چنلی ہور ہی ہے اور بسااوقات یہ خیال بھی آیا کہ سلطان ان چنلیوں کو قبول کرنے کی طرف

مائل ہے اور انہیں نے اسے اس کے متعلق برا فروختہ کردیا ہے پس اس نے اندلس سے مغرب جانے کا ارادہ کرلیا اور سلطان نے غربی سرحدات کی دیکھ بھال کے لئے اجازت طلب کی اور آپنے سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی طرف روا نہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کا وہ بیٹا بھی تھا جو سلطان کا دوست تھا اور وہ اپنے ارادے کے مطابق چلا گیا اور جب وہ جبل الفتح کے سامنے اس بندرگاہ پر آیا جو کنارے کی طرف جانے گئر رگاہ ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہو گیا پس سواروں کا لیڈراسے ملنے کے لئے لکا اور سلطان عبدالعزیز نے اسے اس بات کا اشارہ کیا ہوا تھا اور اس کی طرف بحری بیڑے کو بھیجا تو وہ سبتہ کی طرف چلا گیا جہاں اس کی بہت پنہ یرائی ہوئی پھروہ سلطان کے پاس جانے کے لئے چلا اور سامے کے جی شامسان میں اس کے پاس آیا پس حکومت اس کی اگر ہوئی بھی جوم اٹھی اور سلطان نے اپنے خواص کو اس کی ملا قات کے لئے بھیجا اور اسے اپنی جلس میں ایک قابل رشک جگددی اور اپنی حکومت میں ایک باعزت مقام عطا کیا۔

ابو یجی بن مدین کواس کے اہل وعیال کی تلاش جیس روانہ کردیا اورای وقت اپنے کا جا ابو یکی بن مدین کواس کے اہل وعیال کی تلاش کے لئے سفیر بنا کراندلس کی طرف روانہ کیا اور وہ انہیں نہایت عزت نے ساتھ اور پُرسکون حالات میں لے کر آ گیا چر حاسدوں نے اس کی شان میں شور وغل کیا اور اس کے سلطان کواس کی لفزشوں کی جبتو کے لئے اکسایا اور انہوں نے اس کی طبیعت کی افزشوں اور پارٹی کی قوت کو جبے وہ اپنے دل میں پوشیدہ کئے ہوئے تھا ظاہر کردیا اور اس کے دشمنوں کی زبان پروہ باتھی جیل گئی جوزئد قت (بودی کی) کی طرف منسوب ہوتی ہے انہوں نے انہیں شار کیا اور اس کی طرف منسوب ہوتی ہے انہوں نے انہیں شار کیا اور اس کی طرف منسوب کیا اور ان باتوں کو وار الخلاف کے قاضی حسن بن حسن کے پاس فیصلے کے لئے لئے جایا گیا تو اس نے ان کی طرف توجہ کی اور اس پر زند قت کا فیصلہ دیا اور حاکم اندلس نے بھی اس کے بارے میں اپنی رائے پر نظر خانی کی اور قاضی ان کی طرف توجہ کی اور اس پر نام اور اپنی بناہ اور اپنی جا م جبجا تو وہ بہرہ ہوگیا اور اپنی بناہ اور اپنی جا دی کے اور اس کے بارے میں کا می خود کی اور قاضی ہی جا کو گی آ دی اس تک بیری بناہ اور اس کے حال کے واقف جے اور اس رہی میری بات تو جب تک وہ میری بناہ میں ہوگا کی نفر اور اس کے مال کے واقف جے اور اس کے ساتھ آنے والے اندلی سواروں کو بہت ہولئا کئی میں اور اس کے ساتھ آنے والے اندلی سواروں کو بہت سے وفال نف اور راس کے ساتھ آنے والے اندلی سواروں کو بہت سے وفال نف اور راپور دور دیے۔

سلطان عبدالعزیز کی وفات اور جب سلطان عبدالعزیز ۴ کے بھی فوت ہوا اور بنوم ین مغرب کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے تلمسان کوچھوڑ دیا تو وہ حکومت کے نتظم وزیرا بوبکر بن غازی کی رکاب میں چلا اور فاس میں اتر ااور اس نے بہت می جاگھریں خریدیں اور مکانات کی تعمیر اور باغات کے لگانے میں احتیاط و حکمت کے ساتھ منہ کہ ہوگیا اور حکومت کے بہت می جاگھریں ہوگیا اور حکومت کے ساتھ منہ کہ ہوگیا اور حکومت کے باتھ منہ کہ ہوگیا اور حکومت کے باتھ منہ کہ بھر اور باغات رہی کے لئے حکم دیا تھا اور سلسل اس کی بہی حالت رہی یہاں تک کہ وہ بات ہوئی جے ہم بیان کریں گے۔

And the second second

#### فصل

# سلطان عبدالعزیز کے فوت ہونے اور الوبکر اس کے بیٹے سعید کی بیعت ہونے اور ابوبکر بن غازی کے اس پر قابو پانے اور بنی مرین کے مغرب کی طرف واپس جانے کے حالات

سلطان ابوالحن کو بیدائش کے آغاز ہے ہی مزمن بخارتھا جس سے وہ لاغری کی بیاری میں مبتلا تھا اور اس وجہ سے سلطان ابوسالم أے بیٹوں کے ساتھ رندہ نہیں لے گیا تھا اور جب وہ جوان ہوا تو اپنی بیاری سے صحت یاب ہو گیا اور اس کا جسم تندرست ہو گیا چھر تلمسان میں دوبارہ بیاری نے اُسے آلیا اوراس کی لاغری میں اضافہ ہو گیا اور جب فتح مکمل ہوگئ اور اس کی سلطنت مضبوط ہوگئ تو اس کی تکلیف بڑھ گئ اور اس نے بڑے صبر سے مرض کا مقابلہ کیا اور افواہوں کے خوف سے اسے لوگوں سے چھپائے رکھااور تلمسان ہے باہراس کا پڑاؤ مغرب نبانے کے لئے متحرک ہوگیااور و ۲۲ر وقع الآ خرم کے پیر کواپنے اہل داولا دے درمیان آ رام ہے فوت ہو گیا اور بیری نے پیخبر وزیر کو پہنچائی تو وہ سلطان کے بیٹے محرسعید کو گند ہے پراٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس آیا اوراس نے لوگوں کوان کے خلیفہ کی خلاقت کے ساتویں سالوں کے متعلق سلی دی اور اس کے بیٹے کوان کے سامنے ڈال دیا تو وہ در دمندی کے ساتھ روتے ہوئے اس کے اردگر داکٹھے ہوگئے اور اس سے عہد کرنے لگے اور بیعت کے لئے اس کی دست بوی کرنے لگے اور انہوں نے اسے پڑاؤ کے لئے باہر نکالا پھروزیر نے سلطان کے جم کو اس کی لکڑیوں پر نکالا اور اُسے اس کے خیموں میں اتارا اور پڑاؤ کی تگرانی کے لئے رات بحرجا گیار ہا اور اس نے لوگوں کو جانے کی اجازت دی تو وہ فوج در فوج اٹرنے کی جگہ کی طرف گئے پھرتین ماہ کے لئے سفر کر گئے اور تیزی کے ساتھ مغرب می طرف کے اور تازامیں اترے پھر تیزی ہے فاس کی طرف کے اور این السلطان اپنے دار الخلافے میں اتر ااور اپنے کس میں عوام کی بیعت کے لئے بیٹھااور حب دستورشمروں کے دفودانی بیعت کے ساتھ آئے اور وزیرا بو بکر بن غازی نے اس پر قابو پالیااورائے اس کے کل میں چھپادیااورائے اپنی سلطنت کی کسی چیز میں دخل دینے سے روک دیااور نہ ہی وہ تقرف کرنے کی عمر میں تھا اور اس نے جہات میں عامل مقرر کئے اور فیصلے کی نشست پر بیٹھا اور مغرب کی حکومت کی ادھیڑین میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ وہ حال ہوا جس کا ہم ذکر کریں گے۔

#### فصل

#### تلمسان اورمغرب اوسط برابوحمو کے قابض

#### ہونے کے حالات

سلطان عبدالعزیز کی وفات کے بعد جب بومرین تلمسان سے روانہ ہوئے اور تازامیں اترے تو مشاکن اسمے ہوئے اور انہوں نے ایراہیم بن سلطان کی وفات کے بعد جب بنومرین تلمسان سے روانہ ہوئے اور تازا میں اتر بے تو مثائ اسمے ہوئے اور انہوں نے ابراہیم بن سلطان ابوتاشفین کوجس نے اپنے باپ کی وفات کے وقت سے لے کران کی حکومت کی کفالت میں برورش یا کی تھی' تلمسان کا امیر مقرر کیا لیں انہوں نے اس کے خلوص کی وجہ سے اُسے اس بات پرتر جیح دی اور اسے معقل کے عبیداللہ کے امیر رحوین منصور کے ساتھ بھیجا اور مغرب میں جومفراوہ موجود تھے انہیں ان دوٹوں کے ساتھ شلف میں ان کی حکومت کے وطن میں بھیجا اور ان پرعلی بن ھرون بن مندیل بن عبدالرحلٰ کوا میرمقرر کیا اور وہ اپنے شہروں کو واپس چلے گئے اور ابوحمو کا غلام عطیہ بن موئ سلطان عبدالعزیز تک پہنچ گیا تھا اور اس نے اسے اپنے ہمراز وں اور مدد گاروں میں شامل کرلیا تھاا ور جب خلطان کی وفات ہوگئ تو پیکل سے نکل کرشہر میں رو پوش ہو گیا اور جب بنومرین آن کے یڑاؤ سے نکل کرشہر سے باہر چلے گئے تو بیا ہے روپوش ہونے کی جگہ سے نکلا اور اپنے آ قا ابوحو کی دعوت کو قائم کرنے لگا اور شہر کے باشندوں میں سے ایک پارٹی مخلوط لوگوں کے ساتھ اس کے پاس آگئی اور انہوں نے خواص کو ابوجو کی بیعت پڑآ مادہ کیا اورابرا ہیم بن ابی تاشفین نے رحو بن منصوراوراس کی قوم عبیداللہ کے ساتھ ان سے نیک سلوک کیا تو انہوں نے اس کا عہد تو ژدیا اوراس کے سامنے ڈٹ گئے تو وہ ان کوچھوڑ کرمغرب کی طرف واکیں آگیا اوراولا دیمو رجوعبیداللہ میں ہے ابوجو کے مد دگار تھے انہوں نے میاطلاع اس تک پہنچائی اور وہ اپنے تیکوارین کے ٹھکانے میں تھا اور اس نے اپنے بیٹے تاشفین سے رابط کیا جو یجی بن عامر کے یاس تھا تو وہ اینے بن عبدالواد کے ساتھیوں کے ساتھ تلمسان آیا اور ہر جانب سے ان کی جماعت اس پرٹوٹ بڑی اور سطان ان کے بعد پہنچاجب کہ اس کی آ مدے مایوی ہو چکی تھی اور وہ تلمیان میں جمادی الا وّل سم بحد میں آیا اور اس کا خودمختار با دشاہ بن گیا اور اس نے اپنے ہمراز دوستوں کو گرفتار کرلیا جنہوں نے غربت میں اے آزردہ خاطر کیا تھا اوران کے متعلق اس کے پاس چغلی کی گئی تو اس نے انہیں قتل کر دیا اور بنوعبدالواد کی حکومت اور سلطنت والیس آ گئی اور بنی مرین کے مدد گاروں نے مفراوہ پرشلف میں حملہ کیا ایس اس نے یا نسہ یکٹنے والی جنگوں کے بعد وہاں ان پرغلبہ پا لیا جن میں وحمون بن هرون جومغرب اوسط کےمضافات اورشہروں میں بنومرین کی دعوت کا احیاءکرنے والانتھافوت ہوگیا اورجیبا کہ ہم نے اس کے حالات میں بیان کیا ہے وہ خودمختار امیر بن گیا اور وزیر ابو بکر بن غازی کو اطلاع بینچی تو اس نے

اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا پھراس نے بطویہ کی جانب امیر عبدالرحمٰن کے خروج کی وجہ سے اپنا ارادہ بدل لیا اوراس کا م نے اسے اس بات سے غافل کردیا۔

#### فصل

# امیرعبدالرحمٰن بن ابی یغلوس کے مغرب کی طرف جانے اور بطویہ کے اس کے پاس آنے اور اس کے کاس کے عالات اور اس کے کام کے ذیمہ دار بننے کے حالات

محمو مخلوع ابن الاحمر رندہ سے جمادی ۳ لا ہے میں اپنے ملک غرناطہ کی طرف والی آگیا اور طاغیہ نے اس کے لئے اس کے دشمن الرئیس کو جوان کی حکومت هنین کا باغی تھا اور مخلوع کے عہد کو پورا کرنے کے لئے غرنا طرسے بھاگ کراس کے پان آگیا تھا، قتل کر دیا اور اس کے تخت پر بیٹھ گیا اور اس کی حکومت کا باا فقیا رفتظم بن گیا اور اس کے باپ کا کا تب محمہ بن خطیب بھی اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اُسے چن لیا اور اس اپنچ گیا اور اس کے باس پہنچ گیا اور اس اپنچ گیا اور اس کی تو وہ اس پر دی تو وہ اس پر مالی ہوگی تھی یہاں تک کہ اس فالب آگیا اور اس کی خواہشات پر قابض ہوگی تھی یہاں تک کہ اس کی ریاست پر آفت آئی اور اس کے وہ اپنے بادشا ہول کے گوڑے بیش کیا کرتا تھا اور سلطان ابوالحن کے تمام بیٹے اپنے بچا سلطان ابوالحن کے تمام بیٹے اپنے بچا سلطان ابوالحن کے تمام بیٹے اپنے بچا سلطان ابوالی کے بیٹوں پر غیرت کھاتے تھا ور اپنے محاطے کے بارے بیش ان سے خاکف تھے۔

امير عبد الرحمٰن كا اندلس پينينا: اور جب امير عبد الرحمٰن اندلس پينيا تو ابن الخطيب نے اسے پند كرليا اور اپ مشوره كے لئے چن ليا اور حكومت ميں اس كے مقام ومر تبدكو بلند كر ديا اور سلطان كواس بات برآ ماده كيا كه وہ اپني عمر زادشر قاء كى بجائے أسے زنافة كے مجاہد غازيوں پر سالا رمقر ركر دے اور اس نے قوت حاصل كر كے كارنا ہے دكھائے اور جب سلطان عبدالعزيز خود مخار امير اور اپنے ملك كا منتظم بن گيا اور ابن الخطيب اس كے سلطان كے ہاں اس كى رضا مندى كے لئے كوشاں تعالى اس كى رضا مندى كے لئے كوشاں تعالى اس كے مراق مور بن ماى كو جواس كا پي الله كوشاں تا ہے وزير مسعود بن ماى كوجواس كا پي الله كوشاں تا الم تعالى الرح من ان الله تعالى الله كوشاں تا ہوں ہوں كوشاں الله كوشاں ہوگيا ہوں دونوں كوشاں ہوگيا كوشان عبدالعزيز جو الم كے جي مراق دونوں كوشا كے خلاف اكسانا يہاں تك كہ ابن الاحم نے ان دونوں پر حملہ كر ديا اور اس نے سلطان عبدالعزيز جو الم كے جي مراق كاروں ہوں ہوئيں الله تا ہوں ہوئيں ہوئيا۔

اور اسے اپنے مقربین میں جگہ دی اور ابن الاحم نے اپن جی دیا الله واولا د کے متعلق گفتگو كی ۔ تو اس نے انہيں اس كے پاس جی و یا اور اس الم ہوئيا۔

سلطان اوراین الاحرکے ورمیان عداوت: پھرسلطان اور ابن الاحرکے درمیان پختہ عداوت ہوگئ اورسلطان نے اندلس کی حکومت میں دلچیں کی اور اُسے اس امر پرا کسایا اور انہوں نے تلمسان سے مخرب کی طرف اس کی واپسی براس بات کا وعدہ کیا اور یہ بات ابن الاحر کی طرف منسوب کی گئی تو اس نے سلطان کی طرف بے شل تھا نف بھیجے جن ہے متعلق بھی منابعی نہیں گیا، جن میں اس نے اندلس کا چیدہ متاع اور گھر ملوساز وسامان اور خوبصورت فچر اور معلو جی قیدی اور لونڈ یا سابھی نہیں اور اس نے اپنے الیجیوں کو یہ تھا نف وے کر بھیجا اور اس سے نقاضا کیا کہ وہ اپنے وزیر ابن الخطیب کو اس کے سپر و کردے بس سلطان نے اس بات کو شلیم نہ کیا اور اس سے ناواقف بن گیا اور دجب وہ فوت ہوگیا تو وزیر ابن غازی خود مختار امیر بن گیا اور ابن الحراث کے باس کی اور اس کے دور وہ بوگیا پس ابن الاحر نے اس وقت عبدالرحمان بن اور اس کے اس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کی سطوت سے خوفر دہ ہوگیا پس ابن الاحر نے اس وقت عبدالرحمان بن اور اس کے باس کی ساتھ وزیر سعود بن اور اس کے اس کی می ہوں ہوگیا پس ابن الاحر نے اس کے می بیڑ ہے بر سوار کر ایا اور وہ اسے ساحل بطویہ پر لے گیا اور اس کے ساتھ وزیر سعود بن ماس کی گھا۔

جبل الفتح پر حملہ: اور اس نے جبل الفتح پر حملہ کیا اور اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کی اور عبدالرحمٰن ذوالقعدہ ۲۰ کے ہے جس بطویہ گیا اور اس کے ساتھ اس کا وزیر مسعود بن ماسی بھی تھا پس بطویہ قبائل اس کے پاس آگئے اور انہوں نے اس کی دعوت کے قیام اور اس کی حفاظت میں موت پر اس کی بیعت کی اور وزیر ابو بکر بن عازی کو خریج بی قواس نے اپنے مم زاد محمر بن عثان کو سبتہ پر امیر مقرر کیا اور اس کی سرحدوں کو بند کرنے کے لئے بھیجا کیونکہ اس ان کے متعلق ابن الاحمر کا خوف تھا اور وہ فاس سے آلہ اور فوجوں کے ساتھ گیا اور اس نے بطویہ میں عبدالرحمٰن سے مقابلہ کیا اور کئی روز تک اس سے جنگ کی پھرتاز اکی طرف لوٹ آیا پھر فاس آیا اور امیر عبدالرحمٰن تاز اہیں واخل ہوکر اس پر قابض ہوگیا اور وزیر فاس آکر فضلے کی نشست پر بیٹھ گیا اور وہ اپ وشمال کو بھگائے کے لئے تاز اکی طرف واپسی کا ارادہ کے ہوئے تھا کہ اسے سلطان فی فیلے کی نشست پر بیٹھ گیا اور وہ اپ وشمال گئی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

[**] "我们是我的**我们的我们会会会的,我们是不是不是一个一样,我们还是什么样子。"

### 

#### سلطان ابوالعباس احمد بن ابي سالم كي بيعت ہونے اور حکومت میں اس کے خود مختار اور اس کے درمیان ہونے والے واقعات کے حالات

جب محر بن عثان سبعہ کی سرحد براس کے شکافوں کو پُر کرنے اور ابن الاجر کی جس زیادتی کے متعلق خوف تھا اس کی مدافعت کے لئے آیا تھا اس وقت ابن الاحر نے جبل القتح کاطویل محاصرہ کیا تھا اور اس کی نا کہ بندی کر دی تھی اور اس کے اور محمر بن عثان کے درمیان بار بارعمابان مراسلت ہوئی تواس نے اسے رضا مند کرلیا اور اس کے عمر زاد نے اس کے ساتھ جوسختی کی تھی اسے برا قرار دیا اس طرح ابن الاحمرنے اپنے مقصد کی طرف راہ پالی اور اس کے ان بیٹوں کے متعلق جو طبخہ میں زیر تحرانی تصلطان ابی سالم کی بیعت کے بارے میں سازش کی کہوہ اے مسلمانوں کا سلطان بنا دیں جوان کی باڑ کی تگرانی کرے گا اوران کا دفاع کرے گا اورانہیں غیرمنظم اور آ زادنہیں چھوڑے گا اوراس بیچے کی بیعت کوختم کر دے گا جس کی شرعاً بیعت نہیں ہوسکتی اوراس نے ان بیٹول میں سے سلطان کواس کے باپ کے حقوق کو پورا کرنے کے لئے چن لیا اوراس بارے میں اسے مدددینے کا وعدہ کیا اور اس نے اس پرشرط لگائی کہ جب ان کامعاملہ طے ہوجائے تو وہ اس کی خاطر جبل ہے دست بردار ہوجا ئیں اور جب ابن الخطیب پر قابو پائیں تو اسے واپس بھیج دیں اور بقیہ بیٹوں اور القرابہ کواس کے پاس بھیج دیں تو محمد بن عثمان نے ان کی شرط قبول کر لی اور اس کام میں اس کاسفیر احمد المرغنی تھا جوسبتہ میں کتاب الاشغال کے طبقات میں سے تھا اور سلطان ابوالحن سے جنگ طریف ہے روا تکی کی شب اور اپنی چہیتی لونڈیوں کی علاش کرتے ہوئے اس کی ماں سے شادی کی تھی تا آ نکہ فاس سے اس کی بیوی اس کے پاس آ گئی تو اس نے اسے اس کے اہل وطن کی طرف واپس کر دیا اور المرخی نے اس کفالت کے وہم میں پرورش یائی جس سے اس کا سینہ پھول گیا اور وہ اس بات کوسلطان ابوالحن کے بیٹوں کے ساتھ تعلق کا ذریعیہ مجھتا تھا اور وہ محمد بن عثان اور ابن الاحمر کے درمیان سفیرتھا پس اس نے اس حکومت میں ریاست کی امید

محد بن عثمان كى سبعة كوروانكى: اور محد بن عثان سبة سوار بوكر طبخه كيا اوراس ني ان كي قيد خانه كا قصد كيا اور

قیدی بیٹوں کو اندلس جھیجنا: اورای ووران میں کہ وذیراس بات کا قصد کر رہاتھا کہ اے اطلاع کی گرجمہ بن عثان نے تمام قیدی بیٹوں کو اندلس والی جھیجنا: اورای ووران میں کہ وذیراس بات کا قصد کر رہاتھا کہ است میں جھالیا اوراپ عمل کے باعث سر جھالیا اوراپ عمل قرار اوراس کے سلطان سے اعراض کر لیا اوراس نے تا زارِ جملہ کیا تا کہ اپنے دغن سے فارغ ہوکران کی طرف جائے لیس اس نے امیر عبد الرحمٰن سے مظاہلہ کیا اوراس کی فاکہ بندی کردی اور محمد بن عثان بن المجانون ہیں موقع سے فائم والمواس کی طرف جائے لیس اس فائد والمحمد المحمد کیا اوراس کی فوج کی اس جھنڈ ہے تلے مدد چھنج گئ جے یوسف بن سلیمان بن عثان بن ابی العطاء نے جو جاہد فازیوں کے مشاخ میں سے تھا با ندھا تھا اور وی ہیں اندلس کے تیرا ندازوں میں سے آخری آدی بھی اکتھا ہو گیا اورا بی اوراس کی فوج کی اس جھنگ کرنے اور اس کے اسلام کے ساتھ ہتھ جو ڈوگ کرنے اور اس کے اسلاف کے ملک فاس کے بارے میں اس کی مدو کرنے اور اس سے جنگ کرنے کے لئے اور ان دونوں کے اکتھا ہو اس کے بارے میں اس کی مدو کرنے اور اس سے جنگ کرنے کے لئے اور ان دونوں کے اکتھا کہ ہوئے کی اسلاف کے ملک فاس کے بارے میں اس کی مدو کرنے اور اس سے جنگ کرنے کے لئے اور ان دونوں کے اکتھا کہ ہوئے کی اور ان کی طرف کو کہ بین عثان اور اس کا سلطان فاس کی طرف کے اور انہوں نے ہوئے گئی تو اس کا پڑاؤ منتشر ہوگیا اور فاس کی طرف کو بی تھاں اور اس کا سلطان فاس کی طرف کے اور کی تھا گیا در وزیر کی تالوں کی اور وزیر کی تا دونوں کے ساتھا سی کی طرف کو بیا ہیں آئی گیا ہوں کہ بیائی کی گئی اور اس کی چھے سے فوج کی ساتھ تکھا گیا اور گئست کھا گیا وی واپس تو تکست کھا گیا اور گئست کھا گیا وی واپس تو تکست کھا گیا اور گئست کھا گیا وی واپس کی بھی ہوئی کی کہا گیا جو سے اداد دے کے ساتھا تی گئی وی واپس تو تکست کھا گیا اور گئست کھا گیا وی واپس تو تکست کھا گیا وی واپس تو تکست کھا گیا اور گئست کھا گیا وی واپس تو تکست کھا گیا وی وی سے تکس ان کی کھرف تو تکست کھا گیا وی واپس تو تکست کھا گیا وی وی سے تکست کھا گیا وی کی تو تکست کے بھی ان کی کھرف تو تکست کی تو تکست کی تو تکست کے تکست کے اور کی کھر کی ک

گیااور پڑآ وَلوٹ لیا گیااورجدید شہر میں آ گیااوراس نے اولا وحسین کے عربوں کو بلایا کہ اس کے لئے زینون میں فاس کے باہر پڑاو کر یں اورائی فوجوں کے ساتھان کے جیموں کی طرف تکلیں۔

امیر عبدالرحمٰن کا حملہ : پس امیر عبدالرحن نے اپنے ساتھی احلاف عربوں کے ساتھ تازا ہے ان پرحملہ کیا اور انہیں صحرا کی طرف بھگا دیا اور انہیں عرب اور زناتہ فوجوں کے ساتھ سلطان ابوالعباس احمد کے قریب ہو گیا اور انہوں نے اپنے اسلاف کے مددگار وتر مار بن عریف کواس کی جگہ پر جوقصر مراد میں تھی پیغام بھیجا اس قصر کی حد بندی اس نے ملویہ میں کی تھی لیں وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے اُسے اپنے پوشیدہ اسرار پرآگاہ کیا تو اس نے انہیں اتفاق واجتاع کامشورہ دیا لی وہ وادی نجامیں جمع ہو گئے اور وہ ان کے اتفاق کرنے اور اپنے دیشن کے خلاف ان کے بتھ جوڑی کرنے مرحلف اٹھائے اور جدیدشہر کے ساتھ اس کے جنگ کرنے کے وقت موجود تھا تا کہ اللہ اسے اس پر قدرت دے دے اور وہ ذوالقعدہ ۵ کے جے میں اپنی فوجوں کے ساتھ کدیة العرائس کی طرف چلا گیا اور وزیر اپنی فوجوں کے ساتھ ان کے مقابلہ میں اکلا پس گھسان کا رن پڑااور کچھ دیر تک سخت جنگ ہوئی پھر دونوں فوجیں اپنے اپنے ساقہ اور آلہ کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں تو اس کے میدان میں کلبلی کچ گئی اوراس کی فوجیل شکست کھا گئیں اور اس کا گھیراؤ ہو گیا اور وہ تھوک کے خشک ہونے کے بعد جدید شہر لی طرف چلا گیا اور سلطان ابوالعباس نے کدیتہ العرائس میں اپنا پڑاؤ لگایا اور امیر عبدالرحمٰن اس کے مقابل میں اتر ااور انہوں نے محاصرہ کرنے کے لئے جدید شہریر باڑ بنا دی اور وہاں انواع واقسام کی جنگ کی اور انہیں سلطان ابن الاحر کے تیرا نداز جوانوں کی مدد پینی اورانہوں نے ابن الخطیب کی فاس کی جا گیروں کے متعلق ثالث منظور کیا پس انہوں نے ان کو برباد کرویا اوران میں فساد کیا اور جب الم کے چا آغاز ہوا تو محر بن عثان نے اپنے عم زاد ابو بكر كے ساتھ جديد شهر سے وست بردار ہونے اور سلطان کی بیعت لیئے کے لئے ساز باز کی کیونکہ محاصرہ بخت ہوچکا تھا اور وہ دا دخواہ سے مایوس ہوچکا تھا اور مال نے اسے عاجز کردیا تھا تو اس کے بات قبول کی اور اجبر عبد الرحلن نے ان پرمراکش کے مضافات سے دست برداری کی شرط عائد کی اور بیر کدوہ اسے تجلما سے پرفتح دلائیں۔ تووہ کراہت کے ساتھ اس کے ضامن ہوئے اور دل میں دھو کے کو پوشیدہ رکھااوروز برابو بکر'سلطان ابوالعباس احمد کی خاطر نکلا اوراس کی بیعت کی اوراس نے اس سے امان طلب کی اوروز ارت کے لئے اس کاراستہ چھوڑ دیا تو اس نے اسے امان دی۔

سلطان ابوالعباس کا جدید شهر میں داخلہ اور سلطان ابوالعباس احد جدید شهر میں عمرم کو داخل ہوا اور امیر عبد الرحمٰن اس ون مراکش کی طرف گیا اور اس برقابض ہو گیا اور شخ بی مرین علی بن ویعظان اور وزیر ابن مای اس کے ساتھ کوچ کر گئے پھر اس سے الگ ہو کر ابن مای اس عہد کی وجہ سے جو سلطان ابوالعباس نے اس سے لیا تھا فاس کی طرف آگیا اور سمندر پار کر کے اندلس چلا گیا اور وہاں ابن الاحرکی حکومت میں تھم گیا اور سلطان ابوالعباس اور اس کا وزیر محربی بن عثان مخرب کی حکومت میں تھم رکیا اور سلطان ابوالعباس اور اس کا وزیر محربی مغرب کی حکومت میں با اختیار ہوگئے اور اس نے اس کے کام اس کے میر دکر دیے اور وہ اس کی خوا بش پر عالب آگیا اور شور کی کا معاملہ سلیمان بن داؤ د کے پاس آگیا جوجد بیر شہر سے ابو بکر بن عازی کے مددگاروں میں اس کے پاس آگیا تھا اور اس سے بل اس نے اس کے پاس آگیا جو اس سے بل اس نے اس کے پور کر دیا تھا تو اس نے نیا در کر دیا تھا اور اس میں اس کے بیر دکر دیا تھا تو اس نے زیادہ مختاج کر کے چھوڑ دیا اور وہ سلطان ابوالعباس کے پاس جدید شہر میں اس کے حاصر ہے کی جگہ پر چلاگیا پس جب اس

کی حکومت منظم ہوگئ تو اس نے وزیر محربن عثان کواپنی حکومت کی لگام تھا دی اور شور کی کا معاملہ اور مشائخ کی ریاست اس کے چوم منظم ہوگئ اور اس کے اور ابن الاحم کے درمیان مجبت متحکم ہوگئ اور انہوں نے اس کی حکومت کے نمائندہ بیٹوں کے مقام کی وجہ سے اپنے تقض وابرام کا کام اس کے سپر دکر دیا اور جب امیر عبد الرحمٰن مراکش کی طرف گیا تو انہوں نے اس سے عدر کیا کہ بہلا معاہدہ اس کے اسلاف کی حکومت اور مراکش کے بارے میں ہاور اس نے انہیں معاہدہ پر مجبور کیا اور انہوں نے اس پر حملہ کرنے کی ٹھان کی پھر انہوں نے کوتا ہی کی اور الا محکمت میں ان کے درمیان صلح ہوگئ اور از مور ملحقہ بر حدین گیا اور انہوں نے اس کی سرحد پر حمان سکتی کوامیر مقرر کیا اور وہ اپنی وفات تک و ہیں رہا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### فصل ابن الخطیب کے قل کے حالات

اور جب سلطان ابوالعباس نے اپنے دارالخلافے جدید شہر پر ۱ کے پیر میں قبضہ کیا اوراس کا خود مختار حکمران بن گیا اور وزیر محمد بن عثان اس پر حاوی تھا اور سلیمان بن داؤواس کا مددگار تھا اور اسکے اور سلطان ابن الاحمر کے درمیان جب طنجہ میں اس کی بیعت ہوئی بیشرط ہوئی تھی کہ وہ ابن الخطیب کو مصیبت میں ڈالے گا اور اسے اس کے سپر دکرے گا کیونکہ اس کے بارے میں اس کے پاس شکایت کی گئی کہ وہ سلطان عبدالعزیز کو اندلس کی حکومت کے لئے برا میجند کرتا ہے۔

سلطان ابوالعباس کا وزیر ابو بکر کوشکست دینا: جب سلطان ابوالعباس طنج سے روانہ ہوا اور جدید شہر کے میدان میں وزیر ابو بکر سے جنگ کی تو سلطان نے اسے شکست دی اور وہ محاصرہ کی پناہ میں آگیا اور وہ اپنی جان کے خوف سے ابن الخطیب کو بھی اپنے ساتھ جدید شہر میں لے گیا ہیں جب اس نے شہر پر قبضہ کیا تو گئی روز تک تھہرا رہا پھر سلمان بن داؤ د نے اسے التحر کواطلاع بہنچا کی اور اسلیمان بن داؤ د اسے گرفتار کر لیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا اور انہوں نے سلطان ابن الاحر کواطلاع بہنچا کی اور سلیمان بن داؤ د ابن الخطیب سے بہت عدا و سرکھنا تھا کیونکہ سلطان نے ابن الاحر کے ساتھ اندلس کے عازی مشائے کے بارے میں موافقت کی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسے اس کی حکومت واپس لوٹا دی اور جب اس کی سلطنت مستملم ہوگی تو سلیمان عربن عبد اللہ کاسفیر بن کر اور سلطان سے اپنے عبد کا تقاضا کرتا ہوا آبیا ہیں ابن الخطیب نے کے سادار اس بات سے روک دیا کیونکہ بیر یاست صرف آلی عبد الحق کے شائی شرفاء کے گئے تھی اس لئے کہ وہ زنا تہ کے سردار آسے اس بات سے روک دیا کیونکہ بیر یاست صرف آلی عبد الحق کے شائی شرفاء کے گئے تھی اس لئے کہ وہ زنا تہ کے سردار کے قبیس وہ بایس ہو کر داہی آگیا اور اس کی اور ابن الخطیب کے در میان مراسلت ہوئی رہتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کوالی با تیں لکھتے تھے جو اسے برافر وختہ کر دیتی تھیں کیونکہ ان دوٹوں کے سینوں میں کینہ پوشیدہ تھا۔

سلطان کوابن الخطیب کی گرفتاری کی اطلاع ملنا اور جب سلطان کوابن النظیب کی گرفتاری کی اطلاع می تواس

نے اپنے کا تب اور وزیرا بوعبداللہ بن زوک کوجوا بن الخطیب کے بعد وزیر بناتھا بھیجا تو وہ سلطان ابوالعباس کے پاس آیا اور اس نے ابن الخطیب کوخواص اور اہل شوری کی مجلس میں بلایا اور اس کے سامنے کچھ باتیں پیش کیں جواس کے خط میں بیان ہوئی تھیں لیں اسے بیعیب چینی گرال گزری اوراس نے ان سرداروں کی موجود گی میں ڈانٹ ڈبٹ کی آور سزادی اور مبتلا ہے عذاب کیا پھراسے اس کے قیدخانے کی طرف بھیج دیا اور انہوں نے ان تحریر شدہ باتوں کے مطابق اسے قل کرنے کا مشورہ کیا اور بعض فقہاء نے اس کے قبل کا فتو کی دیا اور سلیمان بن داؤ دئے اپنے مدد گاروں میں سے بعض کم عقل لوگوں کے ساتھواس کے قُل کے بارے میں سازش کی بین وہ رات کو قید خانے میں گئے اور ان کے ساتھ کچھ تلوط لوگ بھی تھے جو خاوموں کے گروہ میں سلطان ابن الاحمر کے سفراء کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے اُسے اُس کے قید خانے میں گلا گھوٹٹ کرقمل کر دیا اور دوسرے دن انہوں نے اس کے جسم کو تکال کر باب الحروق کے قبر ستان میں فن کر دیا چردوسرے دن وہ اپنی قبر کی بنیاد کے پاس پھینکا پڑا تھا اور اس کے لئے لکڑیاں جمع کی گئیں اور اس پر آ گ جلائی گئی تو اس کے بال جل گئے اور اس کا چمڑا سیاہ ہو گیا اور دوباره اسے اس کی قبر کی طرف لایا گیا اور اس میں اس کی تکلیف کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ سلیمان کی اس حماقت پر متعجب ہوئے اور انہوں نے اسے اس کی خوشی سمجھا اور اس بارے میں اس پر اور اس کی قوم اور ارباب حکومت پر بہت عیب چینی ہوئی اورالله جوچا ہے كرتا ہے اور اللہ نے قيد خانے ميں اس كى آزمائش كے ايام ميں ہى اسے معاف كرديا تھاوہ موت كى مصيبت کی توقع کرتا تواہے آپ پرروتے ہوئے اس کے خیالات شعر کی صورت میں جوش مارنے لگے اس بارے میں اس نے جو اشعار کے ان میں سے بداشعار بھی ہیں:

''ہم دور ہو گئے ہیں اگر چہ گھروں نے ہمیں قریب کردیا ہے اور ہم خاموثی کے ساتھ ایک نفیحت لائے ہیں اور ہمارے سانس یک طرف تھر گئے ہیں جیسے جہری نماز کے بعد قنوت ہوتی ہے ہم برے تھے ہیں ہم بڈیاں ہو گئے ہیں ہم خوراک کھاتے تھے اب ہم خودخوراک بن گئے ہیں۔ ہم بلندیوں کے آسان کے آفاب تھے ہیں۔ گھروں نے ان پرنو حد کیا اور کتنے ہی تکوار والوں کور ہزنوں نے دوککڑے کر دیا اور کتنے ہی محققین سے کمینوں نے جھڑا کیااور کتنے ہی جوانوں کوچیتھڑوں میں قبر کی طرف لایا گیا جو جامہ دانوں کی جا دروں سے بھر پور تھے' دشمنوں سے کہددوا بن الخطیب فوت ہو گیا ہے اور کون ہے جے موت نہیں آئے گی لیس تم میں سے جو شخص اس کی موت پرخوش ہوتا ہے اسے کہدو کہ آج وہ خوش ہوتا ہے جونبیں مرے گا''۔

#### سلیمان بن داؤ د کے اندلس جانے اور کھیرنے اوروہاں پروفات پانے کے حالات

اس سلیمان بن داؤ دکو جب سے مصائب نے د کا دیا اور اس پر تکالیف آئیں بیا پنی قوم کے مجاہد غازیوں کے ساتھ

سلطان کی دارا الخلاف فی بیل آمد اور جب ۲ الا کھے کہ آغاز بیں سلطان جدید شہر کے اپنے دارالخلاف بیل آباد اس کی حکومت بیل منظم ہوگئ تو اس نے سلیمان کا مقام بلند کر دیا اورا سے شور کی بیل جگر دی اوراس کے وزیر جمد بن عثان نے اس سے مد دما تکی اوراسے اپنے لئے چن لیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اوروہ اس کے مشور سے کی طرف رجوع کرتا تھا اوراس دوران میں وہ اندلس جانے کی کوشش کرتا رہا اور وزیر جمد بن عثان کے ابن الوزیر مسنویہ کے تل پراکسانے کے باعث اس کا مرضی دوران میں وہ اندلس جانے کی کوشش کرتا رہا اور وزیر جمد بن عثان کے ابن الوزیر مسنویہ کے تل پراکسانے کے باعث اس کی مرضی کے مطابق کام ہوتے رہے بہال تک کہ اس نے اپنے سلطان کے مقاصد کے بارے بیس ۸ الا کے بیل و تر مار بن عرفی مصاحبت میں اس کی طرف سفیر بن کر جانا چاہا ہی سلطان ابن الا جمران دونوں کو عزت کے ساتھ ملا جیسے کہ وہ ان لوگوں سے مصاحبت میں اس کی طرف سفیر بن کر جانا چاہا ہی سلطان ابن الا جمران دونوں کو عزت کے ساتھ ملا جیسے کہ وہ ان لوگوں سے ملاکرتا تھا اور وتر مار پیغام مرک کے فرائف کی اوا بیگی کے آغاز میں ہی لوث آیا اور سلطان سے اس کے بحری پیڑ ہے کہ قال ہی موٹ نے ماتھ اپنا حصہ طلب کرنے لگا کہ وہ جب چا ہے آس ائی کے ساتھ اس کی طرف جا سکے اور وہ کی اور کی اور کے ماتھ اپنا حصہ طلب کرنے لگا کہ وہ جب چا ہے آس ائی کے ساتھ اس کی طرف جا سکے اور وہ اسے سبتہ لے گیا اوروہ اس کی جگری پیڑ ہے کے سالا رکودیا تو وہ اسے سبتہ لے گیا اوروہ اس کی جگری بیڑ ہے کے سالا اور وہ اس دوست اور مشر بن کر رہا بہاں تک کہ الا کے میش فوت ہوگی۔

# 

and a series of the series of

# وزیر ابو بکر بن غازی اوراس کے مایر قدگی طرف جلاوطن کئے جانے پھرواپس آنے اوراس کے بعد بغاوت کرنے کے حالات

جب وزیر ابو کربن غازی کا می صرہ خت ہوگیا اور اس کے اور اس کے سلطان کے اموال ختم ہوگئے اور اس نے خال کیا کہ اس کا گھیراؤ ہوگیا ہے تو وزیر مجھ بن عثمان نے اس کے ماصرہ کی جگہ ہے اس کے ساتھ امان اور زندگی کی شرط پر شہر سے دستبردار کے متعلق سازبازی تو اس نے اسے قبول کرلیا اور وہ سلطان ابوالدہاں بن افی سالم کے پاس چلا گیا تو اس نے اسے تو کریں امان وے دی اور وہ اپنے گھر کی طرف فاس آگیا اور اس نے اسے سلطان ابن الاحرکے پاس جیجا اور وہ اسکا عثمان نے قبول کیا اور اس کے اس کے مقرد کردہ امیر کوچھوٹر دیا جے وزیر مجھ بن عثمان نے بہت تھا تھت کرنے لگا بیاں تک کہ اس نے اسے سلطان ابن الاحرک پاس جیجا اور وہ اسکا عثمان نے بیٹوں میں شائل تھا اور سلطان ابوالدہاں ابوالدہاں سے خالی نے میں آیا اور اپنے تھی ہوں آتے اور دل کے کے اور ابور کرین غازی اپنے گھر میں اپنے حال پر ٹھیراز ہا اور خواص صبح سویرے اس کے پاس آتے اور دل اس کے متعلق چلیاں کے امید دلانے پر بیچھوں وہ تاب تھا رہے تھے گئی ازباب حکومت اس سے خلک بڑے گئے اور بازبار اس کے متعلق چلیاں اس کے امید دلانے پر بیچھوں کہ اس کے متعلق پنگلیاں اور اسلطان نے اسے پکڑ کر خساسہ کی طرف والی ہوگی اور وہ ہاں سے شتی پر سوار ہوکر کے کہ بے آتی تو میل کی اس کی باتھی ہوگی تھی ہوگی ہوئی اور وہ ہاں سے شتی ہوگی تھی ہوگی کی میں وہ کے کہتے تھا وہ بال بر بار اس کے متاب ہوئی کی اور تھا تھی وہ اس کے ساتھ جو پوشیدہ حدر کھتا تھا وہ قا ہر اس کی اس نے انکار کر دیا۔ اس کی امید کی طرف اور نا دے سے میز داد محدر کی طرف اور نا دے وہ اس کی معینتوں کو دور کرنے کے لئے اسے اس کی جگہ کی طرف اور نا دے تو اس نا کار کردیا۔ اس نے انکار کردیا۔

e e e

وتر مارکی سما زش : اور وتر ماربن عریف نے ای طرح اس سے ایک سمازش کی تو اس نے رکنے میں اصراد کیا اور اس نے سلطان کو ابو بھر سے عہد شکنی کرنے پر آمادہ کیا تو وہ اس سے بگز گیا اور عرب فوجوں کے ساتھ اس کی طرف جانے کی نیت کر لی ہیں وہ ای ہے جہ میں فاس سے جلا اور ابو بھر بن غازی کو بھی اطلاع مل گئی تو اس نے عربوں سے کمک طلب کی اور انہیں پہنچ پر اکسایا ہیں معقل کے اطلاف اس کے پاس پہنچ گئے اور اس نے اپنے اموال کو ان میں تقییم کیا اور وہ غساسہ سے لکا اور انہیں اس نے اپنے آپ کو ان کے درمیان ڈال دیا اور اس نے بعض مسافروں کی طرف جانے کا قصد کیا تو انہوں نے اُسے سلطان ابوالحن کے ایک بیٹے پر اکسایا ہور نے اپنی کی وجہ سے امیر مقرر کر لیا اور سلطان اس کی طرف گیا اور تا زا میں اتر ااور عرب قبال کے اور ابن غازی نے ان کے ساتھ اپنی جان بیا کی گیر وتر مار بن عربیف نے اختلاف کی مربن کی فوجوں گے آسے قبول کر لیا اور اس نے اس کے ان ان کے ساتھ اپنی جان کیا اور فوج کے جراول دستے کی بیٹے دیا اور سلطان نے اُسے قبول کر لیا اور اس نے اس کے اس مطان کی بات قبول کر نے متعلق ساز بازی تو اس نے اُسے قبول کر لیا اور اس نے اس کو متعلق ساز بازی تو اس اس نے اپنی تو م اور اپنی آسم کی کر دے آدمیوں کو سلطان کے باس ملاطف کر تے جو تے بھیجا تو اس نے اس کی بات مان کی اور ساتھ کی اور اپنی آخر کی کر دہ عہد اور خطا سے بھیجا اور میال کو ان فواح میں نگس اکھا کر نے کے لیجوا دیے دار الخلاق فی کی طرف پلیٹ آیا تو آئیس کی این قواح سے دار الخلافی میں آیا۔

لئے اتنا کیس جم کیا جس سے وہ دراضی ہو گیا اور جب وہ اپنے دار الخلافی میں آیا۔

ابو بکر بن عازی کافتل : تو اس نے ابو بکر بن عازی کے قل کے متعلق ابنا تھم نافذ کیا پس اے اس کے قید خانے میں نیز سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا اور سلطان کی امارت منظم ہوگئی اور اس نے امیر عبدالرحمٰن بن ابی یغلوس حاکم مراکش کے ساتھ پختہ معاہدہ کیا اور دونوں نے ایک دوسر کے واور حاکم اندلس کو تھا نف دیان میں عامل مخرب بھی شامل تھا اور اس نے خوشی اور دشک کیا اور الامے ہے کے آخر تک جب کہ ہم بیتا لیف کر ہیں ان کا بھی حال تھا۔

· 最级的 经产品的

# عاکم مراکش امیرعبدالرحمان فاس سلطان ابوالعباس کے درمیان مصالحت کے خاتے اور عبدالرحمان کے ازمور پر قابض ہونے اور اس کے عامل حسون بن علی کے تل ہونے کے حالات

بی ورتاجن کا سرداراور بی ویعلان کاشیخ علی بن عمران میں سے اس وقت امیر عبدالرحمٰن کے پاس آگیا تھا جبوہ اندلس گیا تھا اور اس نے تا زاپر قیفنہ کرلیا تھا اور اس نے سلطان ابوالعباس کے ساتھ جدید شہر کے عاصرہ کے لئے واپس کردیا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پس وہ اس کے مددگاروں میں شامل ہو کر سراکش پہنچا اور وہ اس کا مشیر اور اس کی حکومت کا برا آدی تھا اور وہ قبائل مصامدہ میں سے شخ جاجہ خالد بن ابراہیم کے پاس مراکش اور سوس کے درمیان سفر کیا کرتا تھا اور وہ اس کے وزیرا بن غازی کے خلاف بعناوت کردی تھی جوسلطان عبدالعزیز کے بعد خود مخال بی تھا اور وہ اس خالات اور وہ اس خالد بن ابراہیم کے پاس سے گزراتو اس نے اسے راستے میں روکا اور اس کے بہت سے بوجھ اور اور شخیاں قابو کر لیں اور وہ اپنی نجات گاہ سوس کی طرف جلاگیا اور اس وجہ سے دہ خالد سے غصے ہوگیا پھر جب امیر عبدالرحمٰن اندلس سے تا زاکی طرف گیا تو اس نے معتال کے شیوخ کو اکسایا کیونکہ وہ ان سے ملنا جا ہتا تھا پس وہ اس کے پاس گئے اور وہ ان کے ساتھ ان کے قبائل کی طرف گیا اور ان کے ساتھ تھی بہاں تک کہ وہ اس سے کا طرف گیا اور ان کے ساتھ تھی بہاں تک کہ وہ اس سے کی طرف گیا اور ان کے ساتھ تھی بہاں تک کہ وہ اس سے سلطان ابوالعباس کے ساتھ تھی سے کیا تھی تھی جو گیا گیا۔

سلطان کا جدید شهر کو فتح کرنا: اور جب سلطان نے جدید شہر کو الا کے بھے کے آغاز میں فتح کیا اور اس نے وہاں ان کی حکومت پر قبضہ کرلیا اور حسب معاہدہ عبد الرحمٰن مراکش چلا گیا اور علی بن عمر بھی سلطان عبد الرحمٰن کے مددگاروں میں شامل ہو کر مراکش چلا گیا تو اس نے اس کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ اس سے اجاز ت فلا میں کینہ پوشیدہ رکھا اور پچھ دنوں کے بعد کسی حکومتی غرض تو اس بات نے اسے برافروختہ کر دیا اور اس نے اس کے خلاف ول میں کینہ پوشیدہ رکھا اور پچھ دنوں کے بعد کسی حکومتی غرض کے لئے جبل وریکہ پر چڑھا اور اس کے بوتے عامر کو خالد کے آل کا تھم دیا تو اس نے اُسے بیرون مراکش قبل کر دیا اور اس کا پر خود داواعلی بن عمر وریکہ میں تھا ہی امیر عبد الرحمٰن نے اس سے تلطف کیا اور نرمی اور مہر بانی کے ساتھ اس سے مراسلت کی پھرخود

سوار ہوکراس کے پاس گیا اور اس سے دوئی کرنا چاہی اور اسے مراکش اتا را اور کئی روز تک اس کے ساتھ تھہرا رہا پھرا سے شک پڑ گیا اور ازمور چلا گیا ان دنوں وہاں کا عال حون بن علی الصبح ہی تھا۔ پس اس نے آسے مراکش کی عملداری پر عملہ کرنے پر اکسایا اور سب کے سب ضہاجہ کی عملداری کی طرف چلے گئے اور امیر عبدالرحمٰن نے اپنی حکومت کے بڑے آ دمی اور اپنے عم زاد عبدالکر یم بن عبدالحق کو اس کی مدافعت کے لئے بھیجا پس وہ فوج کے ناور عبدالحق کو اس کی مدافعت کے لئے بھیجا پس وہ فوج کے ناور اسے تھا تھی اس کے ساتھ تھا بس کا علاقہ لے لیا اور وہ ازمور کی طرف گیا پھر وہ اور حدون بن علی سلطان کے پاس فاس کے اور اس اشاء میں دونوں سلطانوں کے درمیان حالات پکڑ گئے اور اس اشاء میں دونوں معلمہ ارس ازمور میں واپس آ گیا پھر دوبارہ دونوں سلطانوں کے درمیان حالات پکڑ گئے اور میں اختص بن علی اپنی مسلطان کے باس فاس میں تھر ہو اور حدون بن علی اپنی دونوں کی اور اور میں اور احمد بن یعقوب بن حسان الصبح کی اور اور میں ہوئی ہیں چھوب بن حسان الصبح کی اور اور میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں جو بین حسان الصبح کی اور اور سیاس نے بی اور اسے بھائی کا بدلہ لے لیس تو اس نے رونوں ہیں ہوئی کا بدلہ لے لیس تو اس نے اسے مردی کی ہونوں کے درمیان کے داماد موٹی بن میں موٹی بن سید الزامور کی طرف بھاگ کیا ہیں بھتو ب بن موٹی بن سید الزام سے بناہ طلب کی اور کئی روز تک اس کی بناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھاگ گیا پس موٹی بن بیتھو ب بن موٹی بن سید الزام سے بناہ طلب کی اور کئی روز تک اس کی بناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھاگ گیا پس موٹی بن بیتھو ب بن موٹی بن سید الزام سے بناہ طلب کی اور کئی روز تک اس کی بناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھاگ گیا پس موٹی بن بیتھو ب بن موٹی بن سید الزام سے بناہ طلب کی اور کئی روز تک اس کی بناہ میں رہا پھراز مورکی طرف بھاگ گیا پس موٹی بن بیتوں بن بھرک آگی۔

امیر عبد الرحمٰن کا از مور پر حملہ: اورامیر عبد الرحمٰن نے از مور پر جملہ کیا اور حمان بن علی اس کا دفاع نہ کرسکا تو اس کے اور اسلا اس پر بقینہ کرلیا اوراسے قبل کر دیا اورا آخر کو کوٹ کیا اور سلطان اس کے تعاقب بیس اطلاع علی قو وہ اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھ اٹھ اس کی تعاقب بیس گیا اور مراکش کے قلعہ الممیم میں اتر اور قریباً تین ماہ تک وہاں ٹھیر ااور ان کے درمیان مصالحت کی اور قریباً تین ماہ تک وہاں ٹھیر ااور ان کے درمیان جنگ جاری رہی پھر اس نے دونوں سلطانوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی تو انہوں نے پہلے عملداریوں کی حدود پر صلح کی اور حاکم فاس اپنی عملداری اور ملک کی طرف والی آگیا اور صن بن کی کی بن حسون ضہاتی کو از مورکی سرحد کا عامل بنا کر بھیجا پس وہ وہاں ٹھیر ااور اس کی اصل ضہاجتی جو وطن از مورک باشند سے بیں اور اس نے بین کی حکومت کے آغاز میں سبقت حاصل تھی اور اس کی امریت میں فوت ہوگیا اور اس نے اپنے کی جو وظن از مورک بین کی حکومت میں کا عامل تھا جو تو نس میں جب کہ سلطان وہاں تھی تھا اس کی خدمت میں فوت ہوگیا اور اس نے اپنی سلطان ایوالوں کی خدمت میں فوت ہوگیا اور اس نے اپنی تیا اور اس کے مزاسب حال حکومت میں عامل مقرد میں عامل مقرد موجوز اجوائی کی خدمت میں بی خوص بید تھی ہوگیا اور اس کے مزاسب حال حکومت میں والور اس نے اسلام تھا اور اس کی مقوضہ زمین میں مامل مقرد کیا یہاں تک کہ اس نے اس کی خدمت میں بی تو میں اس کے ساتھ حاضر ہوا اور اس نے اسے السیف کی مقوضہ زمین میں عامل مقرد کیا یہاں تک کہ اس نے اسے ادمود کی ہوگیا اور اس نے اس کا انتظام کیا جسا کہ ہم بیان کریں گے۔

از مورکی یہ ولایت دی پس اس نے اس کا انتظام کیا جسا کہ ہم بیان کریں گے۔

از مورکی یہ ولایت دی پس اس نے اس کا انتظام کیا جسا کہ ہم بیان کریں گے۔

صبیحوں کے حالات : ان کی اولیت کے حالات یہ ہیں کدان کا دادا حسان سوید کے تبائل میں سے قبیلہ سے کے ساتھ علق

رکھتا تھا اور جب بنی عبد الواد کاعبد اللہ بن کندوز الکی تونس سے آیا تھا تو یہ اس کے ساتھ آیا تھا اور سلطان عبد الحق کے پاس جا کر اسے ملا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور حسان اس کے اونٹوں کا چروا ہا تھا لیس جب عبد اللہ بن کندوز مراکش کی جا جب تھر گیا اور سلطان یعقوب نے اس کے مضافات میں اسے جا گیر دی اور وہ اونٹ جن پرسلطان بار برداری کرتا تھا وہ مخرب کی جاعت میں متفرق تھے پس اس نے ان کو اکتھا کیا اور انہیں عبد اللہ بن کندوز کی نگر انی میں دے دیا پس اس نے ان کو اکتھا کیا اور انہیں عبد اللہ بن کندوز کی نگر انی میں دے دیا پس اس نے ان کو اکتھا کیا اور حسان الصیحی تھا اور وہ ان اونٹوں کے بارے میں سلطان سے ملا کرتا تھا اور چوا ہوگیا اور بردا ہوگیا اور ہوا ہوگیا ہوں کی اور شاویہ میں منفر دہو گئے اور ہوا کہ دور کی سلے کہوں نے میں متوارث اور اس دور تک ان میں منفس مربی یہاں تک کہوہ دو مربی ریا ستوں میں بھی وخل اندازی کرنے لگے اور میں نے اور مواس دور تک ان میں منفس مربی یہاں تک کہوہ دور میں بیال متو کے اور وہ اس دور تک اور میان کے بیٹوں میں قبل متفری میں اور کیا مور کیا مور کا مسان سے اس کے بیٹوں میں قبل متفری ہوئے اور وہ اس دور تک اس ان کے اسلاف کوشاد میں کھومت اور سلطان کی سوار یوں اور ان اونٹوں کی نگر انی حاصل تھی جن پر بار پر داری کی جاتی تھی اور انہیں حکومت میں تعداد کی سے اس کے بیٹوں میں قبل میار کو کی گئر انی جاتی تھی اور انہیں حکومت میں تعداد کی سے دور کی دور کی کی جاتی تھی اور انہیں حکومت میں تعداد کی سے اس کے بیٹوں میں کہوں اور ان اونٹوں کی نگر انی جاتی تھی اور انہیں حکومت اور سلطان کی سوار یوں اور ان اونٹوں کی نگر انی جاتی تھی اور انہیں حکومت اور سلطان کی سوار یوں اور ان اونٹوں کی نگر انی جاتی تھی اور انہیں حکومت اور سلطان کی سوار کو کی اور کی کی جاتی تھی اور کی میں کی جاتی تھی اور کی ہو کی اور کی سے کی میں کی میں کی جاتی تھی اور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی دور

# صل

# حاکم فاس اور حاکم مراکش کے درمیان تعلقات کا بگاڑ اور حاکم فاس کا جا کراس کا محاصرہ کرنا اور پھر دونوں کا دویارہ سکے کرنا

صلح کے استقر ارکے بعد جب سلطان فاس کی طرف لوٹا تو امیر عبدالرحمٰن نے مطالبہ کیا کہ وہ ضہاجہ اور دکالہ کی عملداری کو اس کے مضافات بیں شامل کرے اور سلطان نے حسن بن پیچی کو جواز موراوراس عملداری کا عامل تھا لکھا کہ وہ اس کے پاس آئے پاس آئے اور اس کے راستوں کو مسدود کر دے اور حسن بن پیچی حکومت پراحیان کرنے والا تھا پس جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس سے خالفت کرنے کے بارے میں سازش کی اور رہے کہ وہ اس عملداری پر قبضہ کرے پس اس سے امر عبدالرحمٰن کی اور وہ حاکم فاس کو بہلانے لگا کہ دونوں حکومتوں کے درمیان حدمونی جا ہے امیر عبدالرحمٰن کی آپ معاطم عیں قوت بڑھ گئی اور وہ حاکم فاس کو بہلانے لگا کہ دونوں حکومتوں کے درمیان حدمونی جا ہے اور حاکم فاس اس سے اٹھا اور حسن بن یجی اس کی اطاعت میں داخل ہو اور حاکم فاس اس سے مسلسل انکار کرنے لگا ہی امیر عبدالرحمٰن مرائش سے اٹھا اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے اعیان وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر کی تھوں کے ساتھ السلطان کو بھی خبر کے گئی تو بھی خبر کے ساتھ السلطان کو بھی خبر کی گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھ کی ساتھ السلطان کو بھی خبر کی گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ السلطان کو بھی خبر کے گئی تو بھی خبر کی بھی خبر کی کو بھی خبر کی بھی خبر کی کے ساتھ السلطان کو بھی خبر کی کی بھی خبر کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی کو بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کر

منصورانفاء سے بھاگ گیا اورائے چھوڑ گیا اورائی آ قاعبدالرحمٰن کے پاس چلا گیا ہیں وہ از مور سے مرائش بھاگ گیا اور اسے سلطان اس کے پیچے پیچے تھے پیچے تھا یہاں تک کہ وہ وادی کے بل تک پینج گیا جوشہر سے تیر مار نے کے انتہائی فاصلہ پر ہے اور اس نے پانچ ماہ تک اس کا محاصرہ کئے رکھا اور حاکم اندلس سلطان ابن الاحمر کوخبر پینچی تو اس نے دوست وزیر ابوالقاسم انحکیم الرندی کو دونوں کے درمیان صلح کروائے کے لئے بھیجا ہیں اس نے اس شرط پر اس سے کی کہ سلطان اس سے بنی مرین کے امیر عبدالرحمٰن وغیرہ کی اولا دکو صانت کے طور پر مائے جو اسے چھوڑ گئے تھے اور محمد بن یعقوب الصیحی راستے بی عبدالرحمٰن کے غلام سے ملا جے مجبور کر کے سلطان کے پاس لایا گیا تھا اور اسی طرح آنے والوں بیس بنی و ذکاس کا مردار یعقوب بن موئی بن سیدانا س اور ابو بکر بن رحو بن حسن بن علی بن افی الطلاق اور محمد بن مسعودالا دو لیمی اور زبیان بن عمر بن علی اور ویکی اور ذبیان بن عمر بن علی کوچ کرگیا۔

الطاسی اور دیگر مشاہیر شامل تھے بیسلا میں سلطان کے پاس آئے تو اس نے ان کی عزت کی اور قاس والیں جانے کے لئے کوچ کرگیا۔

# تھے الہسا کرہ علی بن زکر یا کے امیر عبدالرحمٰن کے خلاف بغاوت کرنے اور اس کے غلام منصور پرجملہ کرنے اور امیر عبدالرحمٰن غلام منصور پرجملہ کرنے اور امیر عبدالرحمٰن کے حالات کے خالات کے خالات

جب سلطان فاس سے واپس آیا اور امیر عبد الرحن کی حکومت میں انتثار کا آغاز ہوا اور لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو اس نے فوجوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا اور شہر کو مضوط کرنے اور قصبہ کے اردگر دفسیلیں بنانے اور خند قیس کھود نے میں لگ گیا اور اس سے اس کی حکومت کا انتثار واضح ہو گیا اور علی بن زکریا ہسکورہ کا شخ اور مصاحدہ کا سردار تھا اور جب سے وہ مراکش آیا تھا اس کی دعوت میں شامل تھا اس نے حاکم فاس کے ساتھ اپنے معالم کی تا تدارک کرلیا اور اپنی اطاعت کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا یا پھر اس نے امیر عبدالرحمٰن کے خلاف بغاوت کردی اور سلطان کی دعوت میں شامل ہوگیا اور امیر عبدالرحمٰن نے اس کی طرف اپنے غلام کودوئی کرنے کے لئے بھیجائیں اس نے اس کے راستے میں ایک آدی گھات لگانے کے لئے کھڑا کردیا اور اس کے سرکوفاس بھیج دیا۔

سلطان کا مراکش برحملہ: پن سلطان نے اپنی نوجوں کے ساتھ مراکش پر تملہ کیا اور امیر عبد الرحمٰن نے قصبہ میں پناہ اور اس نے نصیلوں کے ذریعے اسے شہرے الگ کر دیا تھا اور وہاں خند قیس بنائی تھیں پن سلطان نے شہر پر قبضہ کرایا اور اس نے نصید کی ہرجت میں جانباز مقر دکر دیے اور آلہ نصب کیا اور شہر کی جہت سے اس کے اور گرود یوار بنا دی اور نو ماہ تک اس کا محاصرہ کئے رہا اور آئے کہ تار ہا اور احمد بن مجمد اس کے بنا ہے تھے بس اس نے بناگ کرتا رہا اور احمد بن مجمد اسلطان سے غداری کرنے اور اس پر جملہ جنگ کرنے کا سوچا اور سلطان سے غداری کرنے اور اس پر جملہ کرنے کا سوچا اور سلطان کے پاس اس بات کی چفلی کی گئی تو اس نے اسے گرفتار کر کے قید کر دیا اور سلطان نے اپنے مضافات میں لام بندی کا تھم بھیج دیا پس ہرجہت سے فوجیس آئے گئیں اور حاکم اندلس نے بھی اسے فوجی ایداد تھیں ہوگی اور اس کے ساتھ جنگ اور محاصرہ بخت ہوگی اور اس کے ساتھ ول کو موت کا بھین ہوگی اور اس کے ساتھ ول کو موت کا بھین ہوگی اور اس کے ساتھ ول کو موت کا بھین ہوگی اور اس کے ساتھ ول کو در بیا اور انہیں اپنی جانوں کی فکر پڑگی اور اس کا وزیر محمد بن عمر شخ الہما کرۃ والمصامدہ سلطان ابوالحن اور اس کے بیٹے کے عہد کے باعث اپنی جانوں کی فکر پڑگی اور اس کا ذکر بیان ہوچکا ہے۔

وز برجمہ بن عمر کا سلطان ابوالحسن کے پاس جانا ہیں جب بیسلطان کے پاس پنچااورا سے معلوم ہوگیا کہ بیمضطر ہوگرا گیا ہے تو اس نے اسے پڑ کر قید کر دیا پھرلوگ امیر عبد الرحن سے الگ ہو گئے اور سلطان کی طرف دوڑتے ہوئے نصیلوں سے اتر آئے اور وہ اپنے قصبہ میں اکیلا ہی رہ گیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں کوموت قبول کرنے پرآ مادہ کرتے ہوئے رات گز اری اور وہ ابوعا مراور سلیم تھا اور دوسر سے روز سلطان فوج کے ساتھ قصبہ کی طرف بلیٹ آیا اور اس میں اپنی ہراول فوج کے ساتھ قصبہ کی طرف بلیٹ آیا اور اس میں اپنی ہراول فوج کے ساتھ داخل ہوگیا اور امیر عبدالرحمٰن اور اس کے دونوں بیٹے انہیں اس میدان میں ملے جو ان کے گھروں کے دروازوں کے درمیان تھا کہی انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جس میں اس کے دونوں بیٹے مارے گئے ان کو اور زیان بن عمر الوطاسی نے قبل کیا اور زیان لمباعر صرتک ان کے ہاتھوں سے نعتیں جاصل کرتا رہا اور ان کی علی بن ادر ایس اور زیان بن عمر الوطاسی نے قبل کیا اور زیان لمباعر صرتک ان کے ہاتھوں سے نعتین حاصل کرتا رہا اور ان کی جاہ میں تکبر سے اپنا دامن کھنچتا رہا گہی وہ کفران نعت اور برے بدلے کی مثال بن کر چلا گیا اور اللہ کسی پر ذرہ برابرظلم خبوہ میں تکبر سے اپنا دامن کھنچتا رہا گہی وہ کفران نعت اور برے بدلے کی مثال بن کر چلا گیا اور اللہ کسی پر ذرہ برابرظلم خبوں بیا دامن کھنچتا رہا گہی وہ کفران نعت اور برے بدلے کی مثال بن کر چلا گیا اور اللہ کسی پر ذرہ برابرظلم خبوں کرتا۔

یدواقعہ مراکش پراس کی امارت کے دسویں سال جمادی الآخرہ ۸ کے میں ہوا پھر سلطان فاس کی طرف بلٹ گیا اور جھکڑا کرنے والوں کواپنے ملک سے دور گیا اور جھکڑا کرنے والوں کواپنے ملک سے دور کردیا۔

etik kundig kongres sesse filonologis sundag birtu dikan pilonologis kendilan besar birtu kendilan birtu. Birkan pilonologis birtugas birtu di birtu birtuga birtuga birtuga birtuga birtuga birtuga birtuga birtuga bir

نصل

# سلطان کی غیر حاضری میں ابوعلی کے بیٹوں اور ابو تاشفین بن ابی حموحا کم تلمسان کی خواہش پرعربوں کے مغرب پرحملہ کرنے اور ابوحمو کے ان کے چیجے آنے کے حالات اور ابوحمو کے ان کے پیچھے آنے کے حالات

معقلی عربوں میں ہےاولاد حسین سلطان کے مراکش روانہ ہوئے سے قبل اس کے مخالف تھے اوران کا پینج پوسف بن علی بن غانم تھا'اس کے اور حکومت کے گران وزیر چمہ بن عثان کے درمیان مثافرت اور فتنہ پیدا ہو گیا اوراس نے سجامات کی طرف فو جیں جیجیں پس وہاں اس کی جواملاک اور جا گیریں موجود تھیں ان کواس نے برنباد کر دیا اور وہ باغی ہو کرمیجرامیں قیام پزیر ہوگیا' پس جب سلطان نے مراکش میں امیر عبدالرحمٰن کامحاصر ہ کرلیا اور اس کی نا کہ بندی کر دی تو اس نے اپنے بچا منصور کے بیٹے ابوالعثائر کو پوسف بن علی اور اس کی قوم کی طرف بھیجاتا کہ اس سے مغرب پرجملہ کروائیں اور سلطان کو اس کے محاصرہ سے روکیں پس وہ اس کام کے لئے چلا اور جب پوسف کے پاس آیا تو وہ اے اس مقصد کے لئے سلطان ابوحمو ے کمک مانگنے کے لئے تلمسان لے گیااس کئے کہاس کے اورامیرعبدالرحمٰن کے درمیان اس بارے میں معاہدہ ہو چکا تھا پس ابوجو نے اپنے بیٹے ابوتاشفین کوان کے ساتھ کچھٹوج دے کر پھیجا اورخود بقیہ لوگوں میں ان کے پیچھے جلا اور ابوتاشفین اورابوالعشائز عرب قبائل کی طرف گئے اورا حواز مکناسہ میں داخل ہو گئے اور اس میں فساد کیا اور سلطان نے اپنے مراکش کے سفر کے موقع پرایئے دارالخلافے فاس پرعلی بن مہدی العسكري كونوج كے ايك دستے كے ساتھ قائمقام بنايا اوراس نے سويد کے شخ اور حکومت کے دوست جو ملویہ کے قبائل میں مقیم تھا وتر مارین عریف سے مدد مانگی پس اس نے معقلی عربوں کے درمیان معاہدہ کروایا اور اس نے ان میں سے العمار شداور المدبات سے دوئی کرنا جا ہی اور وہی احلاف تھے اور وہ علی بن مہدی کے ساتھ مل گیا اور وہ مکناسہ کے نواح میں دشمن کی مدافعت کے لئے گئے اور انہوں نے ان کوان کے مقصد سے روک ویا اورانہیں ملک میں داخل نہ ہونے دیا ہیں وہ کئی روز تک جم کر کھڑے رہے اور ابوحوا یک فوج کے ساتھ تا زی شہر کو گیا اور سات ماہ تک اس کامحاصر ہ کئے رکھااور بادشاہ کے کل اور اس کی معجد کو جوقصر تا زردت کے نام سے مشہور ہے ہر با دکر دیا اور ابھی وہ اس حالت میں تھے کہ مراکش کی فتح اور امیر عبدالرحمٰن کے قتل کی بقینی خبر پہنچے گئی تو وہ طرف ہے بھاگ گئے اور اولا دِ

حسین ابوالعشائز ابوتاشفین اور عرب الاحلاف ان کے تعاقب میں نظے اور ابوحوتلمسان کی طرف لوٹے ہوئے تازی سے بھاگ گیا اور بطویہ کے نواح میں قصر و تر مار کے پاس سے گزراجے المرادہ کہتے ہیں تواس نے اسے برباد کر دیا اور سلطان فاس بہنچ گیا اور اسے کمل فتح اور غلبہ حاصل ہوگیا یہاں تک کہوہ حال ہوا جسے ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ۔

#### فصل

# سلطان کے تلمسان پرحملہ کرنے اسے فنچ کرنے اوراسے بریاد کرنے کے حالات

and the second state of the second 
I RANKEN, YMELER OLDER FOR FOR STORE FOR SELECTION OF A SELECTION

E action to all a supplied

. Kalang at 160 takan

فصل

# سلطان موسی بن سلطان ابوعنان کے اندلس سے مغرب کی طرف جانے اور بادشاہت پر قابض ہونے اور اپنے عمز ادسلطان ابوالعباس پر فتح یانے اور اسے اندلس کی طرف بھگانے کے حالات

سلطان کی فاس کوروا نلی: اور ملطان ابوالعبای تیزی کے ساتھ فاس کیا اور انہیں تا دریا ہے میں اس کی فتح کی خبر لی تو وہ اوپیآیا اور وہ مغرب سے جلمان جانے یا مغرب جانے کے بارے میں آئی رائے میں مزرد ہوا پھر آس نے اپنا عودم مضيوط كيا اورتا زامين امرا اور جارماه تك ومان ربااور الركن كي طرف آيا اورائ دوران مين اس كالل حكومت اس ك خلاف بغاوت كرنے من مشغول ہو گئے اور اس كے م زادموی كي طرف كھينے لگے جو فاس كامتولى تھا اور جب آس نے الرك میں صبح کی توانہوں نے اس کے متعلق جھوٹی خبراڑادی اور فاس کی طرف آنے والے گروہوں نے اس کے ظاف بغاوے کر دی اور وہ اپنے پڑاؤ کے لئنے کے بعد تازا کی طرف والی آ گیا اور اس کے خیام اور خزائن میں آ گ بھڑک اٹھی مجران رات کی صبح کوتا زاگیااوراس میں داخل ہوگیااوران دنوں اس کا عامل سلطان ابوالحن کاغلام الخیر تھااور مجھ ہن عثان حکومت کے دوست ور ہاڑین عریف اور معقل کے اسرائے مغرب کے پاس جلا گیا اور جب سلطان ابوالعباس تا زا کی طرف گیا تو اس نے اپنے عم زاد سلطان موی کولکھ کراس کا وہ عہدیا دکرایا جودونوں کے درمیان تھا اور سلطان این الاحرنے اسے وصیت کی گئر اگراہے اس پر فتح ہوئی تو وہ اے اس کی طرف جیج دے پس سلطان مویٰ نے اُسے بی عسکر کی ایک جماعت کے ساتھ جو اس طرف کے باشندے تھے بلانے میں جلدی کی اور وہ زکریا بن کی بن سلیمان اور محد بن سلیمان بن واور بن اعراب تصاور ان کے ساتھ العباس بن عرالوسانی بھی تھا لیں وہ اسے لائے اور اسے فاس کے باہر مص کے تالاب پرزاویہ کا اتا را کیں اس نے اسے وہاں بیڑی ڈال دی پھراس نے اسے وزیر مسعود بن ماس کے بھائی عمر بن رخو کے ساتھ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اندلس کی طرف بھیج دیا اور اس کے بیٹے ابوفارس کوساتھ رکھا اور ان کے بقیہ لوگوں کوفاس میں چھوڑ دیا اور سبتہ سے سندر کو پارکیا لیں سلطان ابن الاحرنے اسے اپنے ملک کے قلع الحراء میں اتار ااور اس کی بیڑیاں کھول وین اور اس بڑ بھرور کیا اور اس کے وظیفہ میں اضافہ کر دیا تو وہ وہاں اس کی نگرانی میں رہا۔ یہاں تک کٹاس کا وہ حال ہوا جس گا ہم ذکر

فصل

E PARLING WAR

# وز رجحه بن عثان کی مصیبت اوراس

ق کافل

اس وزیر کی اصل محمد بن الکاس ہے جو بنی ورتا جن کا ایک بطن ہے اور جب بنوعبدالحق کی حکومت مغرب میں مشخکم ہو گئ تو وہ ان میں سے اس کو وزارت پر مقرر کرتے تھے اور بسااو قات ان کے اور بنی ادریس اور بنی عبداللہ کے درمیان حسد پیدا ہوجا تا تھا جس میں بعض بنی الکاس سلطان ابوسعیداور اس کے بیٹے ابوائسن کی حکومت میں مارے گئے بھر سلطان ابوائحن نے اپنے وزیریجی بن طلحہ ابن محلی کی وفات کے بعداس کو تلمسان کے محاصرے کی جگد پر اپناوزیر بنایا اور وہ کئی روز تک اس کی وزارت کا ذمددار رہااور ایک چیں جنگ طریف میں اسکے ساتھ شامل ہوا اور شہید ہوگیا اور اس کے بیٹے ابو بکرنے کو بہت کے زیر سابید سن کفالت اور فرائی رزق سے فیض یاب ہوتے ہوئے پرورش پائی اور اس کی ماں اُم ولد تھی اور اس کے عمر زاد محمد بن عثان نے اس وزیر کواس کا جانشین بنایا اور ابو بکرنے اس کی گود میں پرورش پائی اور وہ اپنے باپ اور سلف کی اولیت کی مجمد بن عثان نے اس کی گود میں پرورش پائی اور وہ اپنے باپ اور سلف کی اولیت کی جہد سے بلند مرتبت تھا اور جب بیر جوان ہوا تو حالات نے اس بلند کر دیا اور وہ اپنے امتحاب اور نمائندگی کے لئے باوشا ہوں کے شہروں میں گھو ما یہاں تک کہ سلطان عبد العزیز نے اس اپنا وزیر بنالیا جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں اور اس نے اس کی وزارت کو بہت اچی طرح سنجالا اور یہ محمد بن عثان اس کانا ئب بن گیا۔

اورسلطان عبدالعزیز فوت ہوگیا تو ابو بکرنے اس کے بیٹے سعید کو بادشاہ مقرر کردیا وہ بچرتھا اور ابھی اس کے وانت بھی نہیں نوٹے تھے اور اس کی حکومت کے بگرنے اور اس کے جدید شہر کے محاصرہ کرنے اور سلطان ابوالعباس کے اس پر غالب آئے کوئی پہلے بیان کر چکے ہیں 'محر بن عثان نے سلطان ابوالعباس کی وزارت کواس پر غالب آ کرسنجالا اور اس نے غالب آئے مورکواس کے سپر دکر دیا اور خود اپنی لذات میں مشغول ہوگیا ہیں محمد بن عثان نے سلطان ابوالعباس کی حکومت کے ان امورکوسنجالا جنہوں نے اسے مشقت میں ڈال دیا تھا حتی کہ سلطان مورکوسنجالا جنہوں نے اسے مشقت میں ڈال دیا تھا حتی کہ سلطان مورکوسنجالا جنہوں نے اسے مشقت میں ڈال دیا تھا حتی کہ سلطان مورکوسنجالا جنہوں نے اسلطان ابوالعباس کی خاطر اس سے الگ ہو گئے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور وہ تازاکی طرف لوٹ آیا ہی سلطان ابوالعباس اس میں داخل ہوگیا

اور محر بن عمان انہیں چھوڑ کر حکومت کے دوست و تر مار بن عریف کے پاس چلا گیا جو تا زاہیں مقیم تھا اور اس کی پناہ لی تو و تر مار اس سے ترشروئی کے ساتھ پیش آیا اور اس سے اعراض کیا لیں وہ تیار ہو کر معقلی عربوں کے المہنات قبائل کی طرف چلا گیا جو وہاں تا زا کے سامنے ان ساتھوں کی امان میں رہتے تھے جو اس کے اور ان کے شخ احر بن عبو کے درمیان تھی لیں وہ اس کے ہاں پناہ لیتے ہوئے اتر اتو اس نے اسے دھو کا دیا اور سلطان کو اس کی اطلاع بھیج دی تو اس نے المحر وارعبدالواحد بن مجمد بن عبو بن قاسم بن ورزوق بن بومر یطت اور موالی میں سے صن عوفی کے ساتھ اس کی طرف نے المحر وارعبدالواحد بن مجمد بن عبو بن قاسم بن ورزوق بن بومر یطت اور موالی میں سے صن عوفی کے ساتھ اس کی طرف فوج بھیجی تو عرب اس سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اس کے فوج بھیجی تو عرب اس سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اس کے بیار میں اسے آئے اور انہوں نے اس کے فاس میں داخل ہونے کے دوز اسے رسوا کیا اور کی روز تک قیدر کھا اور پر اصر ارمطال بہ کے بارے میں اسے آز مائش میں ڈالا گیا۔

to recently happy and but he reports and constitution the section of the

The angle of the comment of the state of the comment of the state of t

医环戊酸钠 医环氏病毒病 化铁铁石铁 医氯甲二氏管 医斯特氏试验检检验检验

#### فصل

# غمارہ میں حسن بن الناصر کے بغاوت کرنے اور وزیرابن ماسی کے نوجوں کے ساتھاس پر حملہ کرنے کے حالات

#### فصل

# ، سلطان موسیٰ کے وفات باپنے اور منتصر بن سلطان ابوالعیاس کی بیعت ہونے کے حالات

سلطان موی جب مغرب کا با اختیار بادشاہ بن گیا تو اس نے ابن مائی کے اپ او پر حاوی ہونے کو براسمجھا اور اس کے ہمرازوں سے اس پر حکم کرنے کے بارے میں سازش کی اور اکثر وہ اس بارے میں اپنے کا تب اور دوست محمہ سے جواس کے باپ کا کا تب کا بیٹا تھا اپ دوست محمہ بن ابی عمر سے گفتگو کیا کرتا تھا اور سلطان موئی کے پچے شراب نوش ساتھی تھے جن کو وہ اپنے بہت سے امور سے آگاہ رکھتا تھا اور ان میں عباس بن عمر بن حقان الوسائی بھی تھا اور وزیر مسعود بن مائی نے ابوعمر کو وہ اپنی مائی تھا کہ بھی تھا اور وزیر مسعود بن مائی نے ابوعمر کو اپنی مائی تھا میں اور اس کے بائس بیٹا تھا جس کی وجہ سے اس نے بیٹی تھا اور سلطان کی جسل سے بائس کے بائس بیٹیتا تھا جس کی وجہ سے وزیر کو نفر ت ہوگئی جس کی وجہ سے اس نے بیٹی اٹھا جس کی وجہ سے وزیر کو نفر ت ہوگئی جس کی وجہ سے اس نے بیٹی اٹھا ن سے دور ہونا جا با اور المائل کی بیٹی تھا اور میں کی دافت کے لئے جلدی سے نگر بی اور اس کی وفات بھائی یعیش بن رحو کی بیٹی تھا اور وہ اپنی خلافت کے جین سال اور ایک دن رات بعد فوت ہوگیا اور لوگ وزیر کے بین بائی کو جائشین بنایا بس جب وہ تھر کر بی خلافت کے جین سال اور ایک دن رات بعد فوت ہوگیا اور لوگ وزیر کے بیٹی بیٹی تھیش پر تہت کہ اور اس کی اور اس کے اس نے جو بین مولی کی تھیش پر تہت کہ اور اس کی اور اس کے اور اس نے سلطان ابی العباس کی اور کا سے وزیر مسعود کے لئے واپس بلیٹ آیا اور السیح نے طقہ وزر اور بیس اسے تھر بین مولی وہ منتصر این سلطان ابی العباس کی اور اس کی تو می کے ذیا نے بیس آسے تھر بین مولی وفات کے بعد اسے تھر کیا اور اس کی وفات کے بعد اسے تی کی اور اس کی مولی کے ذیا ہور اس کی مولی کے ذیا ہور اس کے بیٹر کی اور اس کی کو بیا وہ اس کے بیٹر کی اور اس کی کو بیا وہ راس کی کو بیا ہور اس کے بیٹر کی اور اس کی کو بیا وہ راس کی کو بیان کی جو بیا ہور اس کے بیٹر کی اور اس کی کو بیا ہور کی کے ذیا ہور کی کو بیا وہ راس کی کو بیا ہور کی کو بیا ہور کی کو بیا ہور اس کی کو بیا ہور کی کے دور کو بیا ہور کی کو ب

#### 

And still work in the second will be seen to be a second to the second

Employed States and which is the second of the second second second second second second second second second

# ا ندلس سے واثق محمد بن ابی الفضل بن سلطان ابی الحسن کی روانگی اور اس کی بیعت کے حالات

وزیرِ مسعود بن مائی جب سلطان موئی ہے وحشت محسوں کرنے لگا تو اس نے بیٹے بیٹی اور عبدالواحد المحر وارکو سلطان ابن الاحرکے پاس بیجا کہ وہ اس سلطان ابن الاحرکے پاس بیجا کہ وہ اس سے سلطان ابوالعبال کو اس کے ملک کی طرف والی کرنے کے بارے بیس دریافت کر ہے پان الاحر نے اے قید ہے لگالا اور اے جبل القح بیں ہے آیا وہ اے کارے کی طرف رواند کرنے کا ارادہ رکھتا تھا بیل جب سلطان موئی فوت ہوگیا تو وزیر سعود کوا پیٹے متعلق سازش کی اور دیکہ وہ والی محرف رواند کی کارادہ رکھتا تھا بیل جب اوراس نے اے خود رائی اور رکاوٹ کے لگاظ سلطان ابوالحن کوان القراب ہے جواس کے پائ مقیم بین اس کے پائ جیجے اوراس نے اے خود رائی اور رکاوٹ کے لگاظ کوالا یا ہی وہ جبل النے بیل الم حکومت کی ایک جا عت بی گئی اورانہوں کے والا یا ہی وہ جبل النے بیل الم حکومت کی ایک جا عت بی گئی اورانہوں نے وزیر سعود کے خلاف بنا ورائے بی اورائی وہ جبل النے بیل اس نے واٹق کوان کی طرف بیجا اور وہ اس کے بیان کی خلاف بن قربی کردی اور سلطان ابن الاحر کے پائ جیجا اور وہ اس کے بیان کی خلاف بن قربی کردی اور سلطان ابن الاحر کے پائ جیجا اور وہ اس کے بیان کی جب اورائہوں کے دوری کردی اور سلطان ابن الاحر کے پائ بی گئی گئی اورائہوں نے ای کے بہاؤی کی دوری کردی کی مدمت میں رہیں کے مغرب کوالی پائی کی گئی کے اور الم کی خلاف تھے وہ بی ان کے پائ گئی پائی گئی گئی اورائہوں نے این کے بہاؤی کی خلاف تھے وہ بی ان کے پائ گئی گئی اورائہوں نے این کے بہاؤی کی ساتھ آئی بن عراف کی کہ دوری کی مدمت میں دی کی مدری کی ماندان کے دوگار بن کے اورائس کی اورک تامیان کے موالی ہیں۔ اورک کی ماندان کی مدوکار بن کے اورائموں کی ماندان کے دوری کی دوری کی بیان کی دوری کی دوری کی موالی ہیں۔ اورک کی ماندان کے دوری کی کی دوری کی کی دوری 
احمد بن محمد الصبیحی کی آمد: اور جب احمد بن محمد السیمی 'واثق کے ساتھ آیا تو وہ اس کے اصحاب پراحسان کرنے لگا اور
خودرائی کا اظہار کرنے لگا کیونکہ خدمت گار سپاہیوں کا ایک دستہ اس کے پاس تھا پس اہل حکومت اس سے تنگ ہو گئے اور
سلطان واثق کے لئے اس سے الگ ہو گئے۔ پس اس نے بھی ان کے لئے اس سے برأت کا اظہار کیا تو انہوں نے اس پر جملہ
کر کے اسے سلطان کے خیمہ کے پاس قل کر دیا اور اس میں بنی مرین کے سردار یعیش بن علی بن فاس الیابانی نے برا پارٹ
ادا کیا اور وہ بچھلوں کے لئے عمرت بن گیا اور اس پر آسمان رویا نہ زمین اور رزوق بن بوفر یطب جو بن علی بن زیان کے
موالی میں سے تھا جو اعیان حکومت میں سے بنی و ذکا س کے شیوخ اور فوج کے پیشوا سے 'اس نے سلطان مولی کے زمانے میں
موالی میں سے تھا جو اعیان حکومت میں سے بنی و ذکا س کے شیوخ اور فوج کے پیشوا سے 'اس نے سلطان مولی کے زمانے میں

تکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور سلطان موئی کے زمانے سے مخالف معقل عربوں میں سے اولا دھین کے قبائل میں سے اولا دھین کے قبائل میں سے اولا دھین کے قبائل میں جا گیا اور ان کے شخ پوسف بن علی بن غانم کے ہاں اس عہد کی وجہ سے اترا جو دونوں کے ساتھے وں کے درمیان مواطن میں ان کے پڑوس کی وجہ سے تھا اور دہ اس بات میں جمہ بن پوسف بن علال بھی اس کے ساتھ تھا جس کا باپ پوسف سلطان ابوالحن کے پرور دوں اور اس کی حکومت کے جوانوں میں سے تھا۔ بید دونوں وزیر سے ڈر گئے اور عرب کے ساتھ طلا اور ان کو عمل مقام دیا۔ حکومت میں مقام دیا۔

#### فصل

# وزیرابن ماسی اورسلطان ابن الاحمر کے درمیان جنگ اور سلطان ابوالعبال کے اپنے طرف کی حکومت کی جنتی میں سبتہ کی طرف کی حکومت کی جنتی میں سبتہ کی طرف آنے اور اس پر قبضہ کرنے کے حالات

جب دز برابن ماس کوواثق کے بارے میں اطلاع ملی اور اس نے دیکھا کیاس نے حکومت کوسنجال لیا ہے اور اس سے فتنہ وفسا درور کرویا ہے اور اس نے حکومت کے مضافات کے بارے میں جوکوتا ہیاں کی جین ان کی طرف اپنی توجہ کو پھیرا ہےاوراس نے سبتہ سے اپنے کام کا آغاز کیااور سلطان مویٰ نے اپنی پہلی آمد پراسے ابن الا تمرکوعطا کیا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پس اب اس نے وزیر ابن مای کواس کے پاس بھیجا کہ وہ اسے اس سے ملاطفت کے ساتھ واپس لے لے تو ابن الاحمر اس کے لئے برافروختہ ہوگیا اور اس کے رومیں لگ گیا جس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو گیا اور ابن ماس نے عباس بن عمر بن عثان بن الوسانی کی بن علال بن اصمو داور بنی الاحر کے رئیس محد بن احمد الم کے ساتھ سبند کے محاصرہ کے لئے فوجیل جیجیں کچھر سلطان الثینے کے گھرسے جوان کی امارت کا آغاز کرنے والا اور ان کی حکومت کا ہموار کرنے والا ہے اور اس نے اشبیلیہ اور جلالقد کے سلطان سے جوسمندر سے برے رہنے والے بن اوفونش میں سے ہے خط و کتابت کی کہوہ ان کی طرف سلطان ابن الاحر كے تم زاد محدین اساعیل كوركيس الحم كے ساتھ بينج تا كہوہ دونوں اس كى جانب سے اندلس پر چڑھائى كريں اور وزير كى فوجوں نے آ کر سبعہ کا محاصرہ کرلیااور بر ورقوت اس میں داخل ہوگئیںاوراندلس کے جومحافظین وہاں موجود تھے انہوں نے قصبہ میں بناہ لے لی اور شرکے وسط میں فریقین کے درمیان سلسل جنگ جاری رہی اور اہل قصبہ نے پہاڑ پراپنے معاطلے کی نشاتی کے طور پر آ گ روش کر دی تا کہ ابن الاحمراہے دیکھ لے جو مالقہ میں مقیم تھا کیں اس نے بحری بیڑے کو جا نبازوں سے تجرکزان کی مدو کے لئے جیجنے میں جلدی کی چھرسلطان ابوالعباس نے اس کے مقام انجمراء سے بلایا اوراہے ماہ صفر ۹ ۸ کے جو میں کشتی میں سوار کرا کر نصبہ کی طرف جیجا اور وہ دوسرے دن ان کے پاس پینچ گیا اور اس نے فسیل ہے انہیں پکار کرا چی اطاعت کی دعوت دی پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ مضطرب ہو گئے اور منتشر ہو گئے اور وہ ان کے یاس گیا اوران کے علاقے کولوٹ کیا اور وہ دوڑتے ہوئے اس کی اطاعت میں داخل ہو گئے اور فوج کی اکثریت اوران کے سربراہ طنجہ کی طرف واپس آ گئے اور سلطان سبعہ کے شہر برقابض ہو گیا اور ابن الاخرنے اسے پیغام بھیجا کہ وہ اس سے دست بر دار ہوکر اسے اس کی طرف واپس کردے پی وہ اس کی حکومت میں شامل ہوگیا اور وہاں اس کی بیعت مکمل ہوگئی ادروہ آئے والےمہما توں کا انتظام كرتار ہا\_

#### فصل

# سبتہ ہے۔ سلطان ابوالعباس کے اپنی فاس کی حکومت کے طلب کرنے کے لئے جانے اور ابن ماسی کے اس کے دفاع کے لئے

# تیار ہونے اور شکست کھا کروائیں آنے کے حالات

جب سلطان الوالعباس نے سبعہ پر قیعہ کرلیا اور اس کی حکومت اس کے لئے کھل ہوگئی اور اس نے اپنی فاس کی حکومت کو حاصل کرنے کا عزم کیا اور ابن الا حمر نے اسے اس بات پر اکسایا اور اس نے مدد کا وعدہ کیا کیونکہ ابن ماہی نے اس کے دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ سازش کی تھی کہ وہ اسے آل کردیں اور کیس ایم کو باوشاہ بنادیں کہتے ہیں کہ ابن الاحمر کے دوستوں میں جس نے اس کے ساتھ سازش کی تھی وہ یوسف بن مسعود بلنسی اور حجہ بن وزیر ابوالقاسم بن ابحکیم الردی تھے اور سلطان ابن الاحمر نے ان کو معلوم کر لیا اور وہ ان دنوں جبل اللے پر سلطان ابن الاحمر نے ان کو معلوم کر لیا اور وہ ان دنوں جبل اللہ کے غلام خالد کی چغلی پر ہوا تھا۔ جو اس کی حکومت کا اس نے ان سب کو اور ان کے بھائیوں کو آل کردیا گئی ہم کہ بیان ہو کی اور ان سے خصہ اور معلوم کر لیا اور وہ ان نے بیات کی رکھی اور ان کے معلی ہم کے اور اس کے خالام کا بیان الاحمر ابن ما می پر غصر سے گئی کر اور اس نے نے سلطان ابوالعباس کو پیغام بھیجا کہ وہ ابنی حکومت کی جبتو کے لئے سفر ابن الاحمر ابن ما می پر غصر سے گئی کر افران سے نے سلطان ابوالعباس کو پیغام بھیجا کہ وہ ابنی حکومت کی جبتو کے لئے سفر ابن الاحمر ابن ما می پر غصر سبعہ پر حوالی بائی تھا اور نوجوں کی حرف سے رکھی اور اس کی عامل تھا چھے کہ بیان ہو چکا ہواروہ کو خوال ایک کی طرف ہوں کی طرف اس کے عاصرہ کے رکھا تھر اس کی بنا اور اس کا جراول اصلا بھی گئی تو سلطان المحمل کی اور ان کا جراول اصلا بھی گئی تو سلطان المحمل کی دور ادالکلا نے بر جائشین بنا نے کے بعد فاس سے نوجوں کے ساتھ چلا اور اس کا جراول اصلا بھی گئی تو سلطان الوچوں کی بنا ہوگیا اور اس کا جراول اصلا بھیچھ گیا تو سلطان الوالعباس اصلا کوچھوڑ کرجیل الصفیح کی طرف چلاگیا ور اس کی بناہ کے کہا ہوں کے ساتھ جلا اور اس کا جراول اصلا بھیچھ گیا تو سلطان الوب ہوں کی بار اس کی بناہ کی کی دور اس کی بناہ کی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کے ساتھ جلا اور اس کا جراول اصلا بھی گئی تو سلطان الوب ہوں کر جبل الصفیح کی طرف چلاگیا ور اس کی بناہ کے اس کی بیاں کیا ہوں کی ساتھ کیا کہ دور الوب کی ساتھ کیا کہ دور الوب کی ساتھ کی دور کیا گئی ہوں کی ساتھ کیا کہ کیا کہ کیا گئی ہوئی کی دور اس کی ساتھ کی دور کیا گئی ہوئی کی دور کی ساتھ کی دور کی کو ساتھ کی کو کی کیا کہ کی دور کی کی دور کی کی ساتھ کی کو ک

ا بن ماسی کا ابوالعباس کا محاصرہ کرنا: اور ابن ماس آیا اور جبل میں اس کے عاصرہ کے لئے بو صااور طبخہ میں جو پیادہ تانداز تھے ان کواکٹھا کیا اور دو ماہ تک صفیحہ میں اس کا محاصرہ کئے رکھا اور معقلی عربوں میں ہے اولا دھین کا پھنخ

یوسف بن علی بن عانم وزیرمسعود کامخالف اور سلطان ابوالعباس کاراعی اور مددگار نقااوروہ اس کے بارے میں ابن الاجر سے خط و کتابت کرتار ہتا تھا لیں جب اس نے اس کے سبتہ پر قابض ہونے اور فاس کی طرف آنے کے متعلق سنا تو اس نے اسیے عرب مد دگاروں کواکٹھا کیا اوراس کی اطاعت میں شامل ہوکر بلا دِمغرب کی طرف فاس اور مکناسہ کے درمیان چلا گیا اوراس نے علاقے پر حملے کئے اورا سے لوٹا اور رعایا نے جھوٹی افواہیں اڑا نمیں اور وہ قلعوں کی طرف بھاگ گئے اور حکومت کا دوست وتر مار بن عریف سلطان کا مددگارتھا اور وہ اس سے جب کہ وہ اندنس میں تھا خط و کتابت کرتا اور ابن الاحمر سے بھی اس کے میں خط و کتابت کرتا تھا ہیں جب صفیحہ میں سلطان کا محاصرہ بخت ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے ابو فارس کو ورّ مار کی طرف بھیجا جو نواح تا زامیں اپنے مقام پرتھا اور اس نے سیور بن بیجیاتن بن عمر کو بھی اس کے ساتھ بھیجا لیں ویڑ مار اس کی دعوت کا ذیمہ دار بن گیا اورا سے تازاشہر کی طرف لے آیا اوراس کا عامل سلیمان العودودی وزیرا بن ماسی کے قرابت داروں میں سے تھا پس جب ابو فارس بن سلطان و ہاں گیا تو اس نے فوراً اس کی اطاعت کر لی اور اسے شہر پر قابودے دیا اور اس نے اس سلیمان کو وزیر بنایا اور صفیروا کی طرف گیا اوراس کے ساتھ وتر مار بھی معقلی عربوں کو ملنے کے لئے گیا اور وہ انہیں فاس کے محاصرہ کے کئے لے گیا اور محر بن الدمغه ورغه کا عامل تھا 'لی سلطان نے وزیر محر بن عثان کے بھا نج عباس بن مقداد کے ساتھ فوج بھیجی توانہوں نے اسے تل کر دیااوراس کے سرکو لے کرآئے اور جدید شہر کی ہرجانب یعیش کی مخالفت ہوگئی اور بیتمام حالات اس كے بھائى كے باس پہنچ كئے جو صفحہ میں سلطان كا تحاصرہ كئے ہوئے تھا پس فوجوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ فاس كى طرف دوڑا تا ہوا واپس آیا اور سلطان اس کے تعاقب میں گیا اور کمناسہ کا عامل اس کی اطاعت میں شامل ہو گیا اور الخیرموتی امیر عبدالرحمٰن كي طرف آيا اور يوسف بن غانم اوراس كے ساتھ جوعرب قبائل تنے وہ اسے ملے اور سب كے سب فاس كي طرف آئے اور ابو فارس ابن سلطان تازا ہے اپنے پاپ کی ملاقات کے لئے صفیروا چلا گیا تھا پس ابن ماس نے اس امید پر کہا ہے فکست دے گا و جوں کے ساتھ اسے رو کا اور بی بہلول کے ساتھ اس سے جنگ کی پس اہل فوج ابو فارس بن سلطان کی طرف آ گئے اور سلطان مکناسہ میں تھا لیں وہ تیزی کے ساتھ فاس کی طرف آیا اور اس کا بیٹا ابو فارس وادی النجاء میں اس کی ملاقات کو گیااوروہ مجھ کوجدید شہر بہنچ گئے اوروہاں اپنی فوجوں کے ساتھ اثر گئے جہاں وزیرنے اینے مدد گاروں اور دوستوں کے ساتھ پناہ لی ہوئی تھی اوراس کے ساتھ یفمر اس بن محمد السالفی اور بٹی مرین کے وہ برغمالی بھی تھے جن کواس نے اصلا میں

سلطان کی ملاقات کے لئے چلتے وقت طلب کیاتھا۔

在上海的中国的大学上,大型的人的是要特别的人。我们的人们的人们的人 and such a Band and are are an artificial form generally before an expensive form.

\*= · · · ·

i kangigi katiga pamatan manang permananan ana kanantatutut menang Kanpanan melih kangian ing Kangigi Kangilan nanggan penanggan menanggan kanggan menanggan menanggan menanggan

# مراکش میں سلطان ابوالعباس کی دعوت کے غالب آنے اور اس کے مدد گاروں کے

#### ال پر قبضه کرنے کے حالات

وزیر معدود بن مای نے مرائش اور مصامدہ کے مضافات پر جواس کی اطاعت میں شامل تھے اپنے بھائی عمر بن رجوکو والی مقرر کیا لیس جب سلطان کے سید پہنچنے اور اس پر قابض ہونے کی اطلاع پہنچی تو اس کے سرکردہ دوست ان تو اح میں اس کی دعوت کا ذمہ دار بن گیا اور وزیر مسعود کی دعوت کا ظہار کے لئے گھڑ ہے ہو گئے اور جبل البساکرہ بیس کی بن ذکر یا اس کی دعوت کا ذمہ دار بن گیا اور وزیر مسعود نے اپنے مقام سے جہاں وہ صفحے میں سلطان کا محاصرہ کئے ہوئے تھا مراکش ہے اس کی امداد کے لئے فوج بھیجنے کا پیغام بھیجا کی مدول بھی اور باقی لوگ اس کی مدول بین عمر کا لوتا الوقابت کا حاکم تھا اس کی طرف گیا اور باقی لوگ اس کی مدول کے درمیان مضافات کا حاکم تھا اس کی طرف گیا اور پوسف بن یعقوب بن اسمیری بھی اس کے ساتھ تھا لیس کی طرف گیا اور پوسف بن یعقوب بن اسمیری بھی اس کے ساتھ تھا لیس کی طرف گیا اور موسف بن یعقوب بن اسمیری بھی اس کے ساتھ تھا لیس کی طرف گھا کہ وہ دارالخلا فے کے اس سلطان کو فاس کی طرف جو سے بیات کھودی تو اس نے اس کی طرف گھا کہ وہ دارالخلا فے کے ماس میں سلطان کو فاس کی طرف جو سے بیات کھودی تو اس نے اس کی طرف گھا کہ وہ دارالخلا فے کے ماس میں سلطان کو فاس کی طرف بھا گیا اور جدید شہر کے عاصرہ میں اس کے ماتھ تھے ہوئے ہیں اس کے ماتھ تھے ہوئے ہیں اس کے ماتھ تھے ہوئے گیا اور سلطان کے باس چلا گیا اور جدید شہر کے عاصرہ میں اس کے ماتھ تھے ہوئے گیا۔

فصل

and the second with the second

# مراکش پرالمنتصر بن سلطان ا بوعلی کی حکومت

### اوروہاں پراس کے بااختیار ہونے کے حالات

جب سلطان ابوالعباس نے مغرب پر قبضہ کیا تواس نے اپنے بیٹے المنصر کو سمندر میں سلا کی طرف بھیجااور عبدالحق بن بوسف الورتاجیٰ کواس کاوز پر بنایا اورا قامت اختیار کی' جس وقت سلطان جدید شیر میں آیا اس وقت رز وق بن تو فریطت وکالہ سے واپسی پراس کے پاس سے گزراتواس نے نرمی ہے اسے بلایا پھراسے پکڑلیا اور اُسے پا بحولا ن اپنے باپ کے پاس بھیج ویا جس نے اُسے قد خانے میں ڈال دیا اور اس کے بعد قید خانے میں اُسے قل کر دیا پھر سلطان نے اپنے بیٹے المخصر کو مراکش کی حکومت کی طرف جانے کا پیغا ہم بھیجا لیں جب وہ مراکش پہنچا تو نائب نے قصبہ میں بناہ لے کی اور اس نے المخصر کے وزیر عبد الحق کے فریب کیا کہ نائب نے اس کے قل کا ارادہ کر لیا ہے اور اس وقت المخصر قصبہ پر غلبہ پائے گالی وہ المخصر کے ساتھ بھاگیا اور جبل ہنا تہ کی طرف جلا گیا اور سلطان کو بھی اطلاع مل گئی تو وہ ابو تا بت ہے بگڑ گیا اور اُسے حکم دیا کہ وہ اس کے بیٹے کوقصبہ میں بیضہ دینے کی وزارت ہے معزول کر دیا اور اُسے فاص بلایا لیس سعید بن عبدون مراکش اور اُسے خط دے کر بھیجا اور عبدالحق کو اپنے بیٹے کی وزارت ہے معزول کر دیا اور اُسے فاص بلایا لیس سعید بن عبدون مراکش کی پہنچا اور اس نے قصبہ پر بھنہ دے اور اس نے قصبہ پر بھنہ دے دیا اور اس نے اللہ ہوگیا لیس وہ اس کے نائب کو اس کے نائب بنانے والے کا خط عملدر آ مدے لئے دیا اور اس نے اُسے قصبہ پر بھنہ دے دیا اور وہاں کے نائب کو اور اس کے دیا ور اس کے نائب کیا اور اس کے دیا ہوگیا اور ان کی میں داخل کے دیا اور ان کی میں داخل کو میں اور اس کے دیا ہوگیا اور ان کی میں ان کی اور اس کے دیا ہوگیا اور ان کی میں داخل کو دیا ہوگیا اور ان کی کو لیا اور انہیں جتلائے مصائب کیا اور ان کا صفایا کردیا یہاں تک کہ وہ ہوا جے ہم بیان کر ہیں۔

#### فصل

# جد بدشہر کے محاصر ہے اس کی فتح 'وزیرا بن ماسی کی مصیبت اور اس کے تل کے حالات

جب سلطان جدید شهر میں آیا اور اس کے بقیہ قبائل اور مددگار اور دوست اس کے پاس آگے تو وزیر مسعود کو بنی مرین پراس کو چھوڑ دینے کی دجہ سے خصر آگیا تواس نے ان کے ان بیٹوں کو آل کرنے کا تھم دے دیا جن کواس سے وفاداری پریغمالی بنایا گیا تھا، پس پھر اس السافق نے نرمی کے ساتھ آسے اس بات سے روکا تو وہ اس کام سے رک گیا اور سلطان نے تین ماہ تک اس نے دست برداری اورا طاعت کی طرف بلایا تو اس نے تین ماہ تک اس کے حرات کی طرف بلایا تو اس نے اس کی طرف جگومت کے دوست و تر مارین محریف اورا پے شلطان دوست بھی بن علال کو بھیجا تو انہوں نے اوران کے ساتھ یوں کواس شرط پر امان دی کہ وہ وزارت پر قائم رہے گا اورا پے سلطان وائن کو اندلس کی طرف بھیج دے گا اوران نے ساتھ اس امر پر ان کوشم دی اور سلطان کی خاطران کے ساتھ دیگل گیا اور سلطان کی ماطران کے ساتھ دیگل گیا اور سلطان کا رمضان کا دی ہے جو اپنی سال چار اس امر پر ان کوشم دی اور سلطان کی خاطران کے ساتھ دی گر آل کرایا اورائے قید کر کے طبح بھیج دیا اوران کے بعد و ہیں اس کے بعد و ہیں اور کے دیا وران کے بعد و ہیں اس کے بعد و ہیں اس کے بعد و بیں اور کر کیا اور وہ کی کی اوران کے بھا تیوں اور اس کے دیکر کے طبح بھی کی اوران کے بعد و ہیں اس کے بدد گاروں کو کیوالی اور جب وہ اپنی امارت پر قابض ہوگیا تو اس نے اپنے دخول کے دوسرے دن وزیر این ماسی کے بھا تیوں اور اس کے بھا کی اور اس کے بھا تیوں اور کی کو کیا گیا اور وہ دیوالی میں ہر گئے پھر اس نے مسیود پر وہ انتقام و عذاب اس کے بدد گاروں کو پھر کیا گیا وہ وہ انتقام و عذاب ہی جس ہر گئے پھر اس نے مسیود پر وہ انتقام و عذاب سے دخول کے دوسرے دن وزیر این ماسی کے وہ انتقام و عذاب سے دخول کے دوسرے دن وزیر این میا کو وہ انتقام و عذاب کی جدور کے دوسرے دن وزیر این می کی کو دور سے دن وزیر ایک میا کو دیا کو دن وزیر ایک میا کی کور کی کور کیا کور کور کی کور کی کور کیا کور کور کی کور کیا کور کی کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کی کور کیا کور کی کور کیا کور کی

مسلط کیا جے بیان نہیں کیا جاسکا اور اس نے سلطان کی طرف آنے والے بی مرین کے گھروں میں جو پھی کیا تھا اے اس پر ملامت کی اور جب بھی وہ ان میں سے کی کے پاس بھاگ کر جاتا تو اس کے گھروں کی طرف جاتا اور انہیں لوٹ لیتا پی سلطان نے حکم دیا کہ اسے ان کے گھنڈرات میں سزاد کی جائے اور اُسے وہاں کے ہر گھر میں لایا جاتا اور وہ اسے بیس کوڑے مارتا یہاں تک کہ عذاب نے اُسے ماردیا اور حدسے بڑھ گیا تو اس کے چاراعضا قطع کئے گئے اور دوسر مے عضو کے قطع ہونے پر مرکیا اور دوسروں کے لئے عبرت بن گیا۔

#### 

#### محربن علال کی وزارت

اس کاباپ یوسف بن علال حکومت کے رؤساء اور سلطان ابواتحن کے رفقاء بیں سے تھا اور اس نے اس کے گری پرورش پائی تھی اور جب اس کی پوزیش مضبوط ہوگئی تو اس نے اسے مضافات کی حکومت دے دی اور اسے درعہ کا وائی مقرر کیا اور اس نے حکومت کے مدد گار نتخب کے پھر سلطان ابوعنان نے اسے طنجہ اور اس کے دستر خوان اور اس کے مہمانوں کا مہر دکیا اور اس نے اسے اس کام بیر دکیا اور اس نے اسے اس کام بیر دکیا اور اس نے اسے اس کام بیر دکیا اور اس نے اسے اس کام بین گفایت کی اور اس کے بعد اس کے بھائی ابوسالم نے بھی اسی طرح اس کو والی بنایا پھر اسے جملہ میں فوت ہوگی اور اس نے مرد کیا اور اس نے اسے وہاں سے معزول کر دیا اور فاس میں فوت ہوگی اور اس کے بہت سے لڑکے تھے جنہوں نے آسائش میں پرورش پائی تھی اور ان میں سے مجملہ کہ کورکی شرافت کی وجہ سے اس پر مہر بانی ہوئی ہیں جب سلطان ابوالعباس نے قبضہ کر لیا تو اس نے اسے دستر خوان اور مہمانوں کے امور پر اس کے باپ کی طرح مقرر کیا پھر اُسے ترتی دے کر اپنادوست بنالیا اور اس نے باتھ ملالیا۔

اور جبِسلطان وستبردار ہوگیا اور مغرب پروزیرابن مای کا قبضہ ہوگیا اور اس کے اور اس کے بھائی یعیش کے درمیان قدیم کینے سے تو وہ ان کے غلیے کی وجہ سے سکون پریرہوگیا اور جب مغرب میں فتنہ کی آگ جڑک آھی اور معقلی ورمیان قدیم کینے نے تو وہ ان کے غلیے کی وجہ سے سکون پریرہوگیا اور جب مغرب میں فتنہ کی آگ جڑک آھی اور معقلی عربوں نے تخالفت شروع کردی تو یہ محمد فوٹر دہ ہوگیا اور رز وق ابن تو فریطت کے ساتھ ان کے قبائل میں چلا گیا جبیا کہ سلطان وہ قت اور اولا وسین کے شخالوں نے ابن مای کی تخالفت کا اظہار کیا تو سلطان وہ آتی اندلس کی طرف گیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ جبل زر مون پرئیچا اور انہوں نے ابن مای کی تخالفت کا اظہار کیا تو اس کے ماتھ جا گئی اور وہ اس محمد اور اس کی اور اس فاق سے اظہار پیزاری کرتے ہوئے جس پر انہیں وزیر کی اور اس فعالی سے درمیان شکی طے پاگئی اور وہ عداوت نے آ مادہ کیا تھا اس کی اطلاع آئی تو ہو کھی انہیں کیا تھا اس نے انہیں مجاف کردیا اور مارپی سان کی حکومت کی قومت کے گھواروں میں عامل مقرر کردیا اور چرسلطان ابوالعیاس کے سدھ جانے کی اطلاع آئی تو محمد بین پرسف انہیں ان کی حکومت کے گھواروں میں عامل مقرر کردیا اور پھرسلطان ابوالعیاس کے سدھ جانے کی اطلاع آئی تو محمد بین پرسف معظرب ہوگیا اور اس نے سلطان کی دوئی اور ابن ماس کی منافرت کانے کر کیا پی اس نے اپنی کومت کی ذمہ داری سونپ دی اور بیر سلطان اسے خوش ہوا اور اس نے اپنی حکومت کی ذمہ داری سونپ دی اور بیر سلطان اسے عزت کے ساتھ ملا اور اس کی آئی مردی واور اس نے اپنی حکومت کی ذمہ داری سونپ دی اور بیر

ہمیشہ بی اس کے روبرومتصرف رہا یہاں تک کہ وہ جدید شہر کی طرف آصیا ادر اس نے اس کے حاصرے کے بھر دن بعد اسے وزارت وے دی جسم اس کے جمدوں بعد اسے وزارت وے دی جسم اس نے بہت اچھی طرح نبھا یا چھر فتح ہموئی اور حکومت کو نہایت اچھی طرح چلا تار ہا یہاں تک کہ وہ ہوا جسے ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

### سجلما سه میں محربن سلطان عبدالحلیم کے

#### غلبہ کے حالات

پھراس نے تج میں اس کی مدد کے لئے توشئے نیمے' گھوڑ ہے اور اونٹ ویے اور جب وہ اپنے تج سے لوٹا اور مغرب کی طرف سفر کے لئے چلا تو کا لئے جا تو مقام پر فوت ہو گیا اور اس کے ٹوکر اس کی ہویوں اور بچوں کے ساتھ مغرب کی طرف والیس آ گئے اور اس نے اس محمد کوشیر خواری کی حالت میں چھوڑ اچونکہ سلطان ابوالحسن کو اپنے پچاسلطان ابوالی کے بیٹوں سے غیرت آتی تھی اس لئے بیا پنی قوم سے الگ ہوکر ملک در ملک پھرتا ہوا جوان ہوا اور تلمسان میں بی عبد الواد کے سلطان ابی حمد کے نز دیک اس کا مقام سب سے بڑا تھا کیونکہ اس نے اس سے مغرب پر حملہ کروایا تھا اور اس نے اس سے مؤمر میں کے دشمنوں کو دور کیا تھا۔

فص

#### ابن ابی عمر کی مصیبت اور ہلا کت اور ابن حسون کے دیستے

جب سلطان اپنی حکومت میں خودمخار ہو گیا اور اپنے تخت پر بیٹیا تو اس نے اس حکومت کے مددگاروں اور ان اور ان اوگوں کی طرف جن پراُسے شک تھا توجہ کی اور محمد بن الی عمر کا ذکر اور اس کے خواص اور مددگاروں اور شراب نوش ہم نشینوں

ابن افی عمر کی گرفتاری : اور جب وہ ابن مای سے فارغ ہوا تواس نے اس ابن افی عمر کو گرفتار کر کے قید خانے میں دیا۔ پھراس کے بعدا سے بتلائے آلام کیا بہاں تک کدوہ کوڑے کھا کھا کرمر گیا اور اسے اس کے گھر لایا گیا اور اس اثناء میں کہ اس کے گھر والے اسے قبر کی طرف لئے جاتے تھے کہ اچا تک سلطان نے علم دیا کہ عذاب کو کمل کرنے کے لئے اسے شہر کہ اس کے گھر والے اسے قبر کی طرف لئے جاتے تھے کہ اچا تک سلطان نے بیری ٹی اور تمام شہر میں اسے کھیڈا گیا پھر کے نواح میں گھسیٹا جاتے ہوں کہ دستوں پر قابو پایا جوفت پر ورشے اور جب سلطان سدھ اسے ایک سنڈ اس کے ڈھر پر پھینک دیا گیا پھر اس نے ابن حمون کے دستوں پر قابو پایا جوفت پر ورشے اور جب سلطان سدھ کی طرف گیا اور اس کے دستے تا دلہ میں بھتو معقل کے نالف عربوں نے اسے سلطان کی اطاعت کی ترغیب دی تو شروع میں وہ اطاعت کرنے سے دکا پھر انہوں نے اسے مجبور کیا اور اسے سلطان کی پاس لائے تو اس نے اس بات کو دل میں پوشیدہ درکھا اور جب اس کی امارت قائم ہوگئ اور اس نے جدید شہر پر قبصد کرلیا تو اس نے اسے گرفتار کے مبتلائے آلا میں میں پوشیدہ درکھا اور جب اس کی وفاح ہوگئی۔

3. 其中的人,如果这个人的一种人的情况。这个人是一种人的一种人的人。

# and the state of t

#### جبل الهساكره مين على بن زكريّا كي مخالفت

# اوراس کی مصیبت

جب سلطان نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا اورایلی حکومت پر حاوی ہو گیا توشیخ ہسکورہ علی بن زکریا اینے سابقہ کا موں کی وجہ ہے اس کی دوتی جا ہتا ہوا اس کے پاس گیا اور بیجد پیرشہر کے محاصرہ میں بھی اس کے ساتھ تھا اور اس نے اسے بلایا تو وہ حکومت کے دستور کے مطابق اپنی قوم اور مصامدہ کی فوجوں کے ساتھ آیا پھر شیوخ مصامدہ میں سے محمد بن ابراہیم الممر اری اس کے ساتھ گیا اور اسے وزیر محمد بن بوسف بن علال کے ساتھ بہن کے رشتے کی وجہ سے امان حاصل تھی لیس سلطان نے علی بن زکریا کی جگہ اے والی بنا دیا تو وہ برافروختہ ہو گیا اور بغاوت اور مخالفت کرنے میں جلدی کی اور بن عبدالحق میں ہے القراب كے ايك آدمى كومقرر كرديا پس سلطان في محد بن يوسف بن علال اور صالح بن حواليا بانى كي ساتھ اس كى طرف فوجیں جیجیں اور حاکم ورع عمر بن عبر المؤمن بن عمر کو تکم دیا کہ وہ قبلہ کی جہت ہے در مے کی فوجوں کے ساتھ اس پرحملہ کر ہے اپس وہ اس کی طرف کئے اور انہوں نے اس کے پہاڑیں اس کا محاصرہ کرلیا اور انہوں نے کئی بارکوشش کی کہ وہ تمام سمیت شکست کھاجائے یہاں تک کرانہوں نے اسے بہاڑ میں مغلوب کرلیا اوروہ ابراہیم بن عمران ضاکی کے باس چلا گیا جواس کے بہاڑ میں اس کا بر وی تھا اور اس نے امان طلب کی اور ابراہیم مخالفت اور غلب کی ذات سے ڈر گیا اور وزیر محمدین بوسف نے اس ك كے التے جوخرج دیا تھا اسے اس پر برترى دى تو اس نے اس پر غلب ياليا اور وزيركو پكر كرفاس لے آيا اور جعد كے دوزائے شہر میں واخل کیا اوراس کورسوا کیا اور قید کرویا اور و وسلطان ابوالعباس کی وفات تک قید میں رہا اور اس کے بعد اہل حکومت نے ای رہنت لگا کراہے آل کرویا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

date and some

produktion of experience in the company of the comp

# ابوتاشفين كاايخ باب كے خلاف فريادي بن

# کرسلطان ابوالعباس کے پاس جانا اور فوجوں کے ساتھ اس کی روانگی اور اس کے باپ سلطان ابوحمو کافتل ہونا

ابوتاشفین بن سلطان ابی حونے ۸ کے ہے آخریں اپنی باپ پر تملد کر دیا کیونکہ وہ دوسرے بھائیوں کی مدرکر تا تھا اور اسے دھران میں قید کر دیا اور فوجیں لے کراہے بھائیوں المخصر 'ابوزیان اور عمر کی تلاش میں نکالا لیس وہ جبل تیطر ی کے قلعے میں قلعہ بند ہو گئے تو اس نے کئی روز تک ان کا محاصرہ کئے رکھا' پھراسے اپنے باپ کے شرکاء کا خیال آیا تو اس نے اپنی اپنی اپنی کے ساتھ بھیجا جس میں وزیر عمران اور عبداللہ بن جا برخراسانی بھی شامل تھے تو انہوں نے تلمسان میں اس کے قید خانے میں اس کے قید مانے بیس مسلم بیاس کے بس حیا نکا جہا نکا جب اسے کھا نکا جب اس کے بیات کے بس

اوراس نے اہل شہر میں منادی کر دی کہ وہ ان کی امان میں ہے تو وہ دوڑ کراس کی طرف آئے اور دہ اپنے عمامے کو کمر میں باندھ کران کی طرف انکا تو انہوں نے اُسے اتارااورائے گھیر لیا اورائے اس کے تخت پر بٹھایا اوراس میں شہر کے خطیب ابن حذور ڈنے بڑایارٹ اداکیا۔

ا بوزیان کا فراراورا بوجمو کا تعاقب : اورا بوزیان بن ابی تاشفین بھاگ کرتلمسان آیا اورسلطان ابوجمونے اس کا تعاقب کیا تو وہ وہاں سے اپنے باپ بھاگ گیا اورا بوجمو تلمسان میں اس حال میں داخل بوا کہ وہ کھنڈر بن چکا تھا اوراس کی فسیلیں بربا د ہو پکی تھیں گیں اس نے اس میں اپٹی رشم حکومت قائم کی اور آبو تاشفین کو بھی اطلاع پہنچ گئی تو وہ سیلر کی سے بھاگا اور تیزی کے ساتھ تلمسان میں داخل ہو گیا اور اس کے باپ نے مجدکی اوران کا وہیں پناہ کی تو اس نے اسے وہاں سے اتارا آوراس کے تازر ہا اور اس کے باپ نے اپنی کی اور ایس کے اس کی طرف سفر کرنے کے بارے میں اس سے التجا کی تو اس نے اس کی مدد کی اور اسے ایک میسائی تا جرکوسپر وکرتے ہوئے تھی میں سوار کر اگر اسکندر یہ کی ظرف شج دیا اور جب وہ بجا یہ کی بندرگاہ کے سامنے پہنچا تو اس لھر اٹی نے اس کا دراستہ چھوڑ نے کے کرواگر اسکندر یہ کی ظرف شج دیا اور جب وہ بجا یہ کی بندرگاہ کے سامنے پہنچا تو اس لھر اٹی نے اس کا دراستہ چھوڑ نے کے کرواگر اسکندر یہ کی ظرف شج دیا اور جب وہ بجا یہ کی بندرگاہ کے سامنے پہنچا تو اس لھر اٹی نے اس کا دراستہ چھوڑ نے کہا

المستخصص مترادوا زوام

بارے ہیں ترق سے بات کی تواس نے اس کی حاجت پوری کردی اورا سے اس کے حال پر چھوڑ دیا اوراس نے بجایہ کے حکم ان کو پیغا م چھا اورا سے وہاں ارتے کی اجازت دے دی اور وہ وہاں سے الجزائر کی طرف چلا گیا اور عرب سے خادم مانگے اور تلمسان کا معاملہ اس کے لئے مشکل ہو گیا ہیں وہ صحرا کی طرف چلا گیا اور مغرب کی جہت سے تلمسان کی طرف آیا اور آپنے بیٹے ہی شغین کی فوجوں کو گلت دی اور تلمسان پر قبضہ کر ایا اور البوتا شغین وہاں کی جہا گیا اور البوتوجب و کے پیش تلمسان پر قبضہ کر ایا اور البوتوجب و کے پیش تلمسان پر قبضہ کر ایا اور البوتا شغین کی فوجوں کو گلت دی اور تلمسان کی مل اور البوتا شغین وہاں واقعات کی ممل تفصیل پہلے گر رچی ہے پھر ابوتا شغین کی فوجوں کے باس اپنے واقعات کی ممل تفصیل پہلے گر رچی ہے پھر ابوتا شغین کی امرون سے بھر البوتا شغین کی امرون سے بھر البوتا شغین ان کا انظار کرنے لگا اور وزیر محمد بن عوسف بن علال اسے وعدے دیے لگا اور اسے تمنا کمی دلانے لگا اور اس کے اور البوتا شغین ان کا انظار کرنے لگا اور وزیر محمد بن ایسف بن علال اسے وعدے دیے لگا اور اسے تمنا کمی دلانے لگا اس کے احسانات کو معلوم کرے جیسے کہ وہ حیلے کے ساتھ اسکے پاس پہنچا کہ انہیں ابوتا شغین کی امدادے روئے ہیں ابن وہ اور ایسان اور ایسان اور ایسان اور ایسان اور ایسان اور ایسان اور اور کی اور اسلیان اور ایسان اور اور ایسان کی ا

البوجموكى تلمسان سے روانگى: اورابوجوكواطلاع ملى تو وہ فوجوں كے ساتھ تلمسان سے نكالا اوراس نے عبيداللہ كے اپنے اللہ مركاروں سے دوئى كى اور جبل بى راشد جوتلمسان پر جھانگا ہے كے بيچھے الغير ان مقام پرائر ااور وہاں بہاڑ میں قلعہ بند ہوكر تشہر گيا اور جاسوس تا زامیں بنی مرین كی فوجوں كے پاس اس كی جگہ پر آئے اورالغیر ان سے اس كے اعراب بھى آئے اور ان كارا جنما سلیمان انہوں نے اس سے جنگ كرنے كا ارادہ كر ليا اور وزير علال اور ابوتا شفين اور وہ صحرا میں چلے گئے اوران كارا جنما سلیمان بن نا جی تفاجوا حلاف میں سے تھا يہاں تک كہ انہوں نے ابوتھوا وراس كے ساتھ جو الجراح كے قبائل تھے ان پر الغير ان ميں منح كو تملہ كرديا بس انہوں نے ايک گھنٹہ تك ان سے خبر د آز مائى كى اور شكست كھا كر بھاگ كے اور سلطان ابوجمو كے گھوڑ ہے نے تھوكر كھائى اور وہ گریزا۔

ا بو حمو کا قبل : اورا بو تاشفین کے چندا صحاب نے اسے پکڑلیا اور نیز نے مار مار کے قبل کر دیا اور اسکے سرگواس کے بیٹے تاشفین اور و ذریا بن علال کے پاس لے آئے جے انہوں نے سلطان کی طرف جمحوا دیا اور اس کا بیٹا عمیر قیدی بنا کر لا یا گیا تو اس کے بھائی ابو تاشفین نے اسے قبل کرنے کا ارادہ کیا تو بنومرین نے کی دنوں تک اسے رو کے رکھا پھرانہوں نے اسے اس پر قابود سے دیا تو اس نے اسے قبل کر ڈیا اور اور ہے کے آخر میں تکمیان میں داخل ہوا اور و زیر اور بی مرین کی افران نے ساتھ شرط کی تھی پھر افوان نے شہر سے باہر شیمے لگائے یہاں تک کہ اس نے انہیں وہ مال دے دیا جس کی اس نے ان کے ساتھ شرط کی تھی پھر وہ مغرب علطان ابوالعباس کی دعوت کو قائم کرتے ہوئے تکمیان وہ مغرب علطان ابوالعباس کی دعوت کو قائم کرتے ہوئے تکمیان

میں ظہر گیا اور تلمسان اور اس کے مضافات کے منابر پراس کا خطبہ وینے لگا اور ہرسال اسے وہ نیکن جینے لگا جواس نے

اپ آپ پر لازم کیا تھا اور ابوحو نے جب تلمسان پر قبضہ کیا تھ اس نے اپ بیٹے ابوزیان کو الجزائر کا والی مقرر کیا پس جب اسے اپ باپ کے تل ہونے کی اطلاع کی تو وہ غضب ناک ہوگیا اور صیبن کے قبائل کے پاس گفتگو کرنے اور مدو

طلب کرنے کے لئے گیا اور زغبہ کے بنی عامر کا وفد اس کے پاس اُسے حکومت کی دعوت ویتا ہوا آیا تو وہ ان کے پاس گیا اور ان کی اور اور کئی اور اور کئی اور اور کئی اور اور کئی اور اور تاشفین اور ان کا عامرہ کئے رکھا گھر ابوتا شفین نے عربوں میں مال تشیم کیا تو وہ ابوزیان سے الگ ہو گئے اور ابوتا شفین نے اس کا عامرہ کے رکھا گھر ابوتا شفین نے اس کا عامرہ کے اور ابوتا شفین نے اس کا کامارہ کی طرف بھیجا تو وہ فوجوں کی مدد کے ساتھ آیا اور جب تا ور برت کیا اور ابوتا شفین نے اپ بیٹیا تو ابوزیان تلمسان کا عامرہ کی طرف بھیجا تو وہ فوجوں کی مدد کے ساتھ آیا اور جب تا ور برت کیا اور ابوتا شفین نے اپ بیٹیا تو ابوزیان تک ساتھ آیا اور جب تا ور برت کیا تو ابوزیان تک ساتھ آیا اور جب تا ور برت کیا اور ابوتا شفین کے ابر گیا تو ابوزیان تک ساتھ آیا تو اس نے اسے خوش آید یہ کہا اور اس کے دشن کے مقابلہ میں اسے جو کی اور جب تا ور برت کا وعدہ کیا اور ابوتا شفین کی وفات تک اس نے دین قیام کیا۔

اور ابوتا شفین کی وفات تک اس نے دین قیام کیا۔

#### فصل

#### ابوتاشفين كى وفات اورحكمران مغرب كاتلمسان برقبضه كرنا

یہ امیر ابو تاشفین بھیشہ ہی تلمسان پر قابض رہا اور اس میں حاکم مغرب ابوالعباس بن سلطان ابی سالم کی دعوت قائم کرتا رہا اور اس نے جو نیکس قبضہ کے وقت سے اپنے پر لازم قرار دیا تھا اسے اوا کرتا رہا اور اس کا بھائی امیر ابوزیان ماکم مغرب کے پاس اس کے خالف اس کی مد دکا منتظر رہا یہاں تک سلطان ابوالعباس بھی شاہانہ وسوسوں کے بارے میں ابوتا شفین پر بگز گیا تو اس نے ابوزیان کے واکی کی بات کو قبول کیا اور اسے تلمسان بگی حکومت کے لئے فوجیس تیار کرکے دیں ہیں وہ 8 وہ ہے نصف میں اس کام کے لئے گیا اور تازا پیٹھا اور ابوتا شفین کو ایک مزمن مرض نے آلیا پھروہ ای مرض سے اس سال رمضان میں فوت ہو گیا اور اس کی حکومت کا منتظم ان کا پرور وہ اس مرض سے اس سال رمضان میں فوت ہو گیا اور اس کی حکومت کا منتظم ان کا پرور وہ اور ہو تھا اور اس کی حکومت کا منتظم ان کا پرور وہ اس سال رمضان میں فوت ہو گیا اور اس کی حکومت کا منتظم ان کا پرور وہ اس سال رمضان میں وہ گیا اور اس کی حکومت کا نتی کی کھا تو وہ تو ہو گیا اور اس کی حکومت کا منتظم ان کی تو وہ تو ہو گیا اور اس کی حکومت کا نتی ہو ہو گیا ہو تا تھیں ہو جو جے این الزامیة کہتے ہیں وہ ابوتا شفین سے تیم کی خال کی اور اس کی ساتھ میں تو وہ تو ہو گیا ہو تا تو کی طرف آیا اور وہاں سے اس نے اپنے ہو گوئی کر دیا اور اس کے بینے ابو قارس کے باپ کا وزیر سالے بن حمومیا نے آیا اور اس کے بینے ابو قارس کے بینے ابو قارس کے بینے ابو قارس کے باپ کا وزیر سالے بین حمومیا نے آیا اور اس کے باپ کا وزیر سالے بن حمومیا نے تی قلعہ بند ہو ابر اس کے بین وقعہ کی گلے بند ہو ابن کا می حمومی سے بیا تھی ہو کیا اور اس کے بین افراد سے بین افراد سے بین افراد میں اپنے باپ کا دعوت کو قائم کیا اور اس کے باپ کا وزیر سالے بن حمومی میں تھے ہو تا دو کی ہو تا دو کی تھی تا گیا اور اس کے باپ کا وزیر سالے بن حمومی تا تو بین افراد سے بین افراد سے بین افراد سے بین افراد ہو تا دو کی بیار کی دوت کو قائم کیا اور اس کے باپ کا وزیر سالے بین حمومی تا کہ دوت کو تا کیا کہ دوت کو تا کو تا کیا کیا کہ دوت کو تا کو تا کیا کیا کہ دوت کو تا کوت

كيا اوروز برشال نے اس كا محاصر وكرليا اور مغرب اوسطانے بن عبد الوا دكي دعوت كا خاتمہ ہوگيا۔

# 

# حاكم مغرب الوالعباس كي وفات اور البوزيان بن الوحوكا

#### تلمسان اورمغرب اوسط برقبضه كرنا

جب سلطان ابوالعباس بن الي سالم يرايين بيني ابوفارس كوتلمسان كي طرف بهيجا تواس في تلمسان يرقبضه كرليا اوروہ خودتا زامل مخبر کرایے بیٹے اوراپنے وزیرصالح کے حالات کی مگرانی کرنے لگاجو بلاوٹر قید کی فتح کے لئے آیا تھا اورمعقل میں سے اولا دِحسین کے امیر پوسف بن علی بن غانم نے ۳ وی پین حج کیا اورمصر کے ترکی باوشاہ ملک الظاہر ے رقوق میں ملا اور سلطان کوتھا کف پیش کئے اور اسے اپنی قوم میں اپنے مقام کے متعلق بتایا تو اس نے اس کی عزت افزائی کی اورادائیگی حج کے بعداہے حاکم مغرب کے پاش تحائف لے جانے کے لئے سواریاں دیں جن میں اس نے بادشاہوں کے دستور کے مطابق اسے اینے ملک کا نادر سامان دیا' پس جب بوسف ان تحاکف کے ساتھ سلطان ابوالعباس کے پاس آیا تو اس نے ان کی قدر کی اور ان کی نمائش کی مجلس میں بیٹھا اور ان پر فخر کیا اور ان کے بدلے میں بہترین گھوڑ نے کیڑے اور سامان دینے کی تیاری میں لگ گیا یہاں تک کداس نے اپنی مرضی کے مطابق تیاری ممل کر لی اورانہیں ان کے حامل اول پوسف بن علی کے ساتھ جیجنے کا عزم کرلیا اور یہ کہ وہ اسے تازامیں اپنے قیام کے دنوں میں جعيج كالنيس وبال المصرض في آليا اوراى مرض محرم الالحيد من اس كى وفات بوكى اورانبول في اس كے بينے ابو فارس کوتلمسان سے بلایا اور تازا میں اس کی بیعت کی اور اس کی جگدا سے تعمر ان بنایا اور اس کے ساتھ قاس واپس آ مستنظم أورا بوزیان بن الی حمو کو قید ہے رہا کر دیا اوراہے تلمسان کا امیر اوراس میں سلطان الی فارس کی دعوت کانتظم مقرر کر کے بھوایا کیں اس نے وہاں جا کراس پر قبضہ کرلیا اور اس کا بھائی پوسف بنی عامر کے قبائل سے جاملا جوتلمسان کی حکومت کا خوا ہاں تھا اوراس پرحملہ کرنا جا بتا تھا لیں جب اسے یہ چلا تو اس نے ابوزیان کوان کی طرف بھیجا اوران کے لئے بہت ال رق كيا كروه التال كياس بجوادي قوانهوں نے اس كي بات كو تيول كركيا اور الت الوزيان كے فقد أوجوں کے سیر دکر دیا اور وہ اے لے کر چل بڑے تو عرب کے بعض قبائل نے انہیں روکا تا کہ اے ان سے چیز اکیں تو انہوں تے جلدی ہے اسے قُل کر دیا اور اس کے سرکواس کے بھائی ابوزیان کے پاس لے آئے کیں ان کے احوال پر سکون ہو گئے اوراس کے مرنے سے فتنہ ختم ہو گیا اوراس کی حکومت کے امور درست ہو گئے اور وہ اس زمانے تک اس حال میں ي ـ والله غالب على أمره و هو على كل شنى قدير.

我说给我们的人说:

#### فصل

OPY)

# اندلس کے مجامد غازیوں میں سے آل عبدالحق کے ان نمائند والقرابۃ کے حالات جنہوں نے ابن الاحمر کی حکومت میں حصہ داری کی اوراس کے جہاد کی بےنظیر سیادت کی

جب سے بنی عبدالحومن کی امارت کا خاتمہ ہوا اور ابن الاحمر نے جزیرہ اندلس کی امارت سنجالی سمندر سے پرے جزیرہ اندلس کے حالات خراب شے اور اس کے عافظ کم ہوگئے سے ہاں قبائل زناجہ جود وہارہ حکومت کے خواہش مند شے اور مفرب مغرب کے مقوضات کو تقسیم کرنے والے سے ان کے حالات عمل جہاد کی وجہ سے درست شے خصوصاً بی مرین کے جومغرب اتصلی کے باشند سے تھے اور دو کناروں کے قریب آبنائے جرالٹر میں متعدد فرائف سرانجام دیتے تھے اور ہمیشہ سے جرالٹر کے باشند سے قدیم زمانے سے اسی وجہ سے سواحل مغرب کے ور سے دہانہ پرد ہے ہیں۔

اور جب بنومرین نے اس کے مقبوضات پر قبطہ کیا اور اندلس علی مسلمانوں کے حالات تراب ہوگئے اور طاغیہ نے ان کا گلا گھونٹ دیا یہاں تک کہ انہیں سمندر کے کنار کے کی طرف جائے پر مجبور کردیا اور تو سرہ اور اس کے ماوراء علائے کوخصوص کرلیا اور بنوٹھ نے شرق اندلس میں برشلونہ اور قطلہ مہ کے باشعہ وں گور نیج دی اور قرطبہ اشیمیا اور بلند کا معاملہ علاقوں میں چیل گیا جس کی وجہ سے مسلمان غضب ناک ہو گئے اور جہا داور مال و جان سے اندلس کی امداد کرنے میں رغبت کر نے گئے اور ایم اور غلبہ کا امید وار تھا لوگون سے اس بارے میں سبقت کی اور جب انہوں نے اس کی دعوت کے قیام کور نیچ دی اور مشام کے کوابی بیعت کے ساتھ اس کے پاس بھیجا تو اس سبقت کی اور جب انہوں نے اس کی دعوت کے باس بھیجا تو اس کے بعد اس نے اپ بہت شوق تھا ہیں اس کے بعد اس نے اپ بہت شوق تھا ہیں اس نے اس بھی کی وجہ سے کہ وہ اس کے دور چلا نے اپ بھائی ابو یکی کی کوجہ سے کہ وہ اس کی اور جب انہوں کے دور اس کے دور چلا اسے دور چلا اسے بعد کی دور اسے بند کر دیا۔ ور کے کا اشارہ کیا ہیں اس نے اس کے لئے راستہ کو تھے تھی کر دیا اور اس کے داستہ کو تھے تھی کر دیا اور اس کے داستے بند کر دیا ور استے بند کر دیا ۔

اور جب یعقوب بن عبدالحق نے اپنے بھائی ابویجیٰ کے بعد مغرب کی سلطنت سنجالی تو اس نے بالکل ڈیریندلگائی اوراس کے بھیتیج ادریس بن عبدالحق کے معاملے نے اسے فکر مندگر دیا کیونکہ ان میں نمائندگی اور اس کے بیٹوں سے صدیایا خاتا تھا۔

عامر بن اور لیس کا اون جہاد عاصل کرنا اوران میں عامر بن اور پس نے کنارے کے بعداس سے جہاد کی اجازت مانگی تواس نے اسے غنیمت جانااورا ہے زناتہ کے تین ہزار سے زائد رضا کاروں کا افسر مقرر کر دیا اوراس کے ساتھ اس کے عمرزادر حوبن عبداللہ بن عبدالحق کو بھی بھیجا اور وہ الکھیے میں اندلس کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے جہاد میں نہایت شان دار کارنا ہے سرانجام دیے اور عامر بن ادریس مغرب کی طرف واپس آگیا اور القرابہ کی بغاوت بڑھ گئی اور زنات كيردارول نے اس جيسے كامول ميں ان كامقابله كيا پس مغرب اوسط ميں عبد الملك يغمر اس بن زيان اور عامر بن مندیل بن عبدالرحمٰن اور زیان بن محمد بن عبدالقو ی جیسے شمرادگان استھے ہو گئے اور انہوں نے اندلس کی طرف جہاد کے لئے جانے کا باہم معاہدہ کرلیااوران کی قوم کے جولوگ ان کے ساتھ چلے ان کے ساتھ ووہ کا چے میں چلے گئے اور اندلس زناتہ کے سر داروں اور ملک کے شرفاء سے بھر گیا اور ان کے شرفاء میں سے جولوگ گئے ان میں بنوعیسیٰ بن سیجیٰ بن وسناف بن عبو بن انی بکربن حمامه اور سلیمان اور ابراہیم شامل تھے اور ان دونوں نے جہادیش قابل تعریف کارنا مے سرانجام دیے اور جب موی بن رجو سے سلطان اور اس کے باپ کے بیٹول عبداللہ بن عبدالحق نے قلعہ علودان میں جنگ کی اور اس کے عبد پر اتر ہے تو وہ تلمسان چلا کیا اور بنوعبداللہ بن عبدالحق اور ادر ایس بن عبدالحق بقیہ لوگوں کے درمیان ایک پارٹی تھے کیونکہ عبداللہ اور ا در لیں سوط النساء ٔ وختر عبدالحق کے حقیقی بھائی تھے اس ابو یعقوب بن عبدالحق بن عبداللہ اپنے عم زاد محمد بن ا در ایس کو منخب کیا آ اوراس نے الے میں قصر کتامہ میں سلطان کے ظاف بعاوت کردی پھراس کے بچائے اسے راضی کرلیا اور اسے اتارلیا اور لیقوب بن عبدالحق اپنی بغاوت پر قائم رہ کر جہات میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کے سلطان کے مردگاروں میں سے طلحہ بن محلی نے اس سوا کھ میں سلاکی جہات میں قتل کردیا اور سلطان اس کے معاملے کو کافی ہو گیا اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سلطان نے اپنے بیٹے ابو مالک کوول عہدمقرر کیا تھا لیں ان القرابہ نے اس بار ہے میں اس سے حسد کیا اور بغاوت کر دی اور این اور این قلعه علودان میں چلا گیا اور موی بن رحوین عبدالله اینے بچا ابی عباد بن عبدالحق کے لڑکوں کے ساتھ جبال غمارہ میں جلا گیا اور سلطان نے ان سے جنگ کی بہاں تک کہ وہ اس کے عہد میں اثر آئے اور اس نے ، برے پیش انہیں اندلس بهيج ديالين سلطان ابن الاحرك وبال يراس تمام مجاهر غازيول كاسالا رمقرركر ديا كيونكه ذوان كاسر دارا ورمسكول تفا جونبی وہ مغرب کی طرف واپس آیا' سلطان نے اس کی جگہ اس کے بھائی عبدالحق کومقرر کر دیا پھراس نے ناراض ہوکر پچھوڑ اور تلمسان آگیا اور اس نے اس کی جگدابراہیم بن میسلی بن یکی بن دستاف کومجاہد غازیوں کوسالا رمقرر کردیا پہل تک کدوہ طال مواجي كاجم ذكركوس كي الن شاءالله في المناح والمناحة و المناح والمناح و المناح و المناح و المناح و المناح و

# And the state of the second se

# اندلس میں ریاست کے فات موسیٰ بن رحو اوراس کے بھائی عبدالحق اوران دونوں کے

#### بعداس کے بیٹے حمو بن عبدالحق کے حالات

جب سلطان شخ ابن الاحرفوت موگيا اوراس كابيثا سلطان فقيه حكران بنا اورمسلمانوں كا دادخواه بن كر سلطان یقوب بن عبدالحق کے پاس گیا تو پہلی دفعہ وہ سا محصوص اس کے پاس گیا اور اس نے نصرانیہ کے لیڈر پر حملہ کیا اور زعیم ذنه كوتل كرديا اوراس اندلس برغلبه حاصل موكيا ادرابن الاجرن ايين معاطع على موجيا اوراسية انجام سے ڈر كيا اوراس نے توقع کی کہاس کا معاملہ اس کے ساتھ پوسف بن تاشفین جیسا ہوا درجیسا کہ مرابطین کا ابن عیا د کے ساتھ تھا اورا ندلس میں بنوشقیلہ اس کے قرابت دار تھے جنہوں نے اس کے مقبوضات میں اس سے حصہ داری کی تھی اور وہ وا دی آش مالقہ اور قمارش میں علیحد ہ ہو گئے تھے جیسا کہ ہم نے سلطان کے ساتھ اس کے حالات میں بیان کیا ہے اور اس طرح روسائے اندلس میں سے این عبدریل اور این الدلیل نے اس کے خلاف بغاوت کردی تھی اور دہ مسلمانوں کے بلاد پر جملے کرتے تھے اور انہوں نے نصرانید کی فوجوں سے ممک طلب کی اور غرناط سے جنگ کی اور جہات میں فساد کیا اور جب اندلس میں لیقوب بن عبدالحق كوقدم جم كاتوان باغيول فاسيع باتهاس بعرز لياوران سب سابن الاحراسي بارح من خوف کھانے لگا اور سلطان پوسف سے بدل گیا اور اس سے وشنی کی اور اپنے قرابت دارشرفاء سے اس کےخلاف مدد ما گل اور پید القرابةُ رحو بن عبدالله بن عبدالحق اورا درلین بن عبدالحق کی اولا دمیں سے تضاور سب کے سب سوط النساء کی طرف منسوب ہوتے تھے جیا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور ابوعیا و بن عبدالحق کے اور ان فیصل است خوف اور ملامت کومسوں کیا تو جہاد کا ازادہ کر کے اندلس چلے گئے اور اس کی جگہ سے بھا گ کرخوف سے دور ہو گئے اور جب انہوں نے سلطان ابو پوسف کے خلاف بغاوت کی تو اس نے انہیں اندلس واپس بھی ویا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے میں کہ اولا دعبدالحق اور اولا دوستاف میں اولا و برول اور تاشفین بن معطی جو بن محریں سے بنی تیریعن کاسروار تفاعیں سے آیک یارٹی ابن الاحر کے یاس اکھی ہوگئ اور اولا دمحلی نے جوسلطان ابو یوسف کے مامول تھان کی پیروی کی اور این الاحران کو زنانہ کے جاہد فاریوں پر دارالحرب ميں امير مقرر کيا کرتا تھا۔

موسیٰ کا امیر مقرر ہونا: پس سب سے پہلے اس نے مولیٰ بن رحوکو ای میں امیر مقرر کیا اور اس کے مغرب کی طرف والی آ جانے کے بعد ابراہیم بن تعینی کو امیر مقرر کیا جیسا کہ ہم بیان

کر پی جن پھر بیدونوں واپس آ گے تو اس نے موئی بن رحوکو دوبارہ اس کے اشیاخ پرامیر مقرر کیا اور ریاست میں اس کے قدموں کو مفہوطی پر قائم کر دیا تا کہ وہ سلطان ابو یوسف کو انچی طرح ان سے بٹا سکے۔ پھرامارت ان کے درمیان اوران میں سے عمر کے درمیان احداد میں یعلی بن ابی خیاد بن عبر کے درمیان ایک جی بن ابی خیاد بن عبر کے درمیان کے بعد دیگر ہے بھی رہی اور اس سے قبل بعض اوقات اس نے بعض غزوات میں یعلی بن ابی خیاد بن عبر کی درمیان اور تاشفین بن معلی کو بھی کو بھی کہ بھی اور اس کے ساتھ طلحہ بن مجلی کو بھی کی ان ابوتا شفین کو مسلمان ابوتا شفین کو مسلمان ابوتا شفین کے درمیان اختلاف ہو گیا اور ابن الاجرنے اپنی بعض جنگوں میں اس کے ساتھ یعلی بن ابی عیاد کو تمام ڈنا تہ پر امیر مقرد کر دیا اور انہیں اپنے جھنڈ سے تیلے جن کر لیا پس ابویوسف کی فوجیں منتظر ہوگئی اور انہوں نے اس پر غلبہ یالیا۔

مند مل کی گرفتاری : اور جنگ میں اس کے بینے مندیل کو گرفتار کرلیا آورائے قیدی بنا کر لے آئے یہاں تک کہ سلطان ابن الاحر نے اسے اس ملح میں جواس کی موت کے بعداس کے باپ پوسف بن یعقوب کے ساتھ ہوئی رہا کر دیا آوراس کے بعد موئی بن رحو نے اندلس کے عازیوں کی امارت کوا بنی وفات تک اپنے لئے مخصوص کرلیا آوراس کے بعد امارت کواس کے بعد امارت کواس کے بعد الحق ورشا آور جب وہ بھائی عبد الحق نے سنجالا یہاں تک کہ اس کے بعد الحق والی بنا آور میدا مارت مسلسل بنی رحو میں رہی یہاں تک کہ ان میں سے ان فوت ہوگیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا حو بن عبد الحق والی بنا آور میدا مارت مسلسل بنی رحو میں رہی یہاں تک کہ ان میں سے ان کے بھائیوں بنی آئی العلاء کے مددگا روں میں شامل ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کرتن گے۔

ابرا ہیم بن سیسیٰ کاقتل : اورابراہیم بن میسیٰ الوسانی مغرب کی طرف لوٹ آیا اور پوسف بن یعقوب کے ہاں اترا اور اس نے اس عمر رسیدہ اور نابینا ہوجانے کے بعد اور تلمسان کے کاصرہ کے پچھٹر صد بعد اس کی جگہ پراھے آل کر دیا اور این ابی عیاد کی وفات ۲ مرکھے میں ہوئی۔ ابی عیاد کی وفات ۲ مرکھے میں ہوئی۔

#### فصل

### اندلس كے شيخ الغزاة عبدالحق بن عثان كے حالات

پر عبدالحق مرین حکومت کے شرفاء میں سے تھے جو گھر ہن عبدالحق کی اولا و میں سے تھا جواپنے باپ عبدالحق کے بعد
پن مرین کا دوسراا میر تھا اوراس کا باپ عثان بن گھر جہاد کے دنوں میں ایک دن آ بھے جے میں اعلس میں فوت ہو گیا اوراس
عبدالحق نے سلطان یوسف بن یعقوب کی گود میں پر درش پائی یہاں تک کہ اس نے وزیر دعو بن یعقوب کے ساتھ ابوالرق علی اسلطان یوسف بن یعقوب کے ساتھ ابوالرق کے خلاف خروج کیا ہے ہم نے اس کے حالات میں بیان کیا ہے اور تلمسان چلا گیا اور وہاں سے اندلس چلا گیا اور ان دنوں
اس کا سلطان ابوالجوش بن سلطان فقیہ اور شخ زنا تہ جمو بن عبدالحق بن رحو تھے اور شاہ مخرب سلطان ابوسعید نے انہیں اپنی قید
سے خاطب کیا تو انہوں نے اسے جواب دیا اور وہ اپنے قید خانے سے بھاگ کر دار الحرب میں چلا گیا۔

الوالوانيدكي بغاوت اورجب الوالوليدين رئيس الى سعيد في بغاوت كي اور مالقد من ابني بيعت لي اورغر ناطر جا كراس نے جنگ کی اور غرنا طہ سے باہر فریقین کے درمیان جنگ ہوئی اوران دونوں کی جنگوں میں تموین عبدالحق قیدی ہوکر پکڑا گیا اورائے سلطان ابوالولید کے پاس لایا گیا اوراس کے ساتھ اس کا بچا ابوالعباس بن رحوبھی تھا بیں اس نے اپنے بھتیج کی گرفتاری سے اٹکار کیا اور اسے چھوڑ کرا ہے سلطان کے پائن آ کیا تو اس نے اس وجہ سے اس پر تہت لگائی اور اس کی بجائے غازیوں برعبدالحق بن عثان کودار الحرب سے اس کی جگہ سے بلا کرامیر مقرر کیا پھر ابوالولید نے غرنا طرمیں ان پرغلبہ یا الیااورابوالجیوش اس منتج پر بحوان کے درمیان مطے ہوئی وادی آش کی طرف منتقل ہو گیااور عبدالحق بن عثان اس کے ساتھ اپنے کام کے لئے گیا پھراس کے بعد ابوالحیوش کے درمیان ناراضگی ہوگئ جس کی دجہ سے وہ طاخیہ کے پاس جلا گیا اور سبتہ کی طرف گیا پس ابدیجیٰ بن ابی طالب الغرنی نے سلطان ابوسعید کے محاصرہ کے ایام سے اس سے مدو ما تکی اور اس نے اس کی سرحد کی حفاظت اوراس کے دفاع میں یا دگار کارنا ہے دکھائے تھے پھر سلطان ابوسعیدنے بچیلی الغرنی سے مصالحت گی اوراس ے الگ ہو گیا۔

عبدالحق بن عثان كي افريقه روانكي پس عبدالحق بن عثان افريقة روانه موكيا اور والي ييم ما بي عبدالرحن بن عمر ك ہاں بجابیہ میں اتر اجوسلطان ابویجیٰ کا ساتھی تھا جس نے غربی سرحدوں کوائیے لئے مخصوص کرلیا تھا یس اس نے اس کوخوش آمد بد کہااور اس کی خوب پذیرانی کی اور اس کی عزت افزائی کے لئے شہر کے میدان میں الزادیة میں اس کے لئے خیمے لگاتے اوراسے اوراس کے اصحاب کو ایک سو بچاس گھوڑے دیے پھران کوٹونس میں سلطان کے پاس لایا تو اس نے انہیں خوش آ مدید کہا اور عبدالحق کواپنے ساتھ ملا لیا اور اس کو دوتی اور صحبت کے لئے مخصوص کیا اور اس سے اور اس کی پارٹی سے مدو ما تگ کراس کے مقام کو بلند کیا اور جب سلطان نے محمد بن سید الناس کو سرامے میں اپنی دربانی پرمقرر کیا اور اے اس کام کے لئے بجابیک سرحد سے بلایا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں تو اس کی ریاست عظیم ہوگئ اور اس کی پوشید گی بخت ہوگئ اور ایک روز عبدالحق اس کے دروازے سے پوشیدہ ہوگیا تو وہ اس سے ناراض ہوا اور غصے ہوکر چلا گیا اورا پنے بھائی کے خلاف بغاوت كرنے كے لئے ابوفارس سے سازش كى تواپ نے اس كى بات كو قبول كيا اور اس نے اسے تو نس سے نكالا كيس ان كے حالات اور ابو فارس کے قبل اور عبد الحق کے تلمسان جائے اور ابو تاشفین کے ہاں اتر نے اور سرا بھے میں بنی عبد الواد کی فوجوں کے ساتھ افریقہ کی طرف جنگ کے لئے جانے کے واقعات کوہم نے نقصی حکومت کے حالات میں بیان کیا ہے پھر جب بنوعبدالوا دتلمسان كي طرف والين آئے تو مولا ناسلطان ابو يجي ئے اس سال کے آخري دنوں ميں تونس جانے كا اراد ہ

مقرر کرده ملطان ابن عمران کا فرار اور بی حفص میں سے تونس کامقرر کردہ سلطان ابن عمران عرب قبائل کی طرف بھاگ گیااوراس نے عبدالحق بن عثان کے بھیجا بی رزیق کواس کے ساتھیوں سیت گرفتار کرلیااوراہے نیزے مار مار کرفتل کردیا اور عبدالحق بن عثان تلمسان میں اپنی جگه پر دالی آگیا 'لیل وہ اعزاز واکرام کے ساتھ ابوتا شفین کے ہال اپنے تھکانے پر تھبڑا یہاں تک کہ جس روز سلطان ابوالحن نے سے سے بین تلمسان میں ان پرحملہ کیاوہ ابوتا شفین کے مرتے ہے مر گیا اور بیسب کے سب باوشاہ کے کل کے پاس قتل کئے گئے لینی ابوتا شفین اور اس کے دونوں بیٹے عثمان اور مسعود اوراس کا

حاجب موی بن علی اوراس کار مہمان عبدالحق اوراس کا بھتجا ابوٹا بت کیس ان کے سرکاٹ دیے گئے اور عبرت حاصل کرنے۔ والوں کے لئے ان کے اعضاء کو کل کے میدان میں چھوڑ دیا گیا جیسا کہ ہم نے ابوتا شفین کے حالات میں بیان کیا ہے۔

فصل

#### اندکس کے مجاہد غاز بول کے امراء میں

#### سے عثمان بن الی العلاء کے حالات

عبدالحق کی اولا دین سے سوط النساء کے لڑے جھے داراورا پئی قوم پرغالب تھے اوروہ اس کے دونوں حقیقی بیٹوں ادر لیں اور عبداللہ کی اولا وہ ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور اور لیں اکبر کی و فات اس کے باپ کی وفات کے دوز تافریطت میں ہوئی اور عبداللہ اس ہے پہلے فوت ہوا اور عبداللہ نے تین بیٹے چھوڑے جن ہے اس کی نسل پھیلی اوروہ لیقوب رحواور اور لیں تھے اور جب الایجی بن عبدالحق نے وہی ہے میں سلاکو فتح کیا تو ان میں سے بعقوب کواس کا امیر مقرر کیا چھوٹ کوار اصار کی نے اس پر جو تملہ کیا اس کا امیر مقرر کیا چھراس کے بعداس نے 80 ھے میں اپ بچھیلی لیا اور لیقوب بن عبدالحق بلاو نمارہ میں علود ان چلا گیا اور وہاں قلمہ بند ہو ہم کر پچے ہیں اور لیعقوب بن عبدالحق بلاو نمارہ میں علود ان چلا گیا اور وہاں قلمہ بند ہو گیا اور اس کی اور سلطان نے اس کے بعدائی کی ورسلطان نے ان سے مطالبہ کیا تو وہ جہال نمارہ میں چلے گئے اور اس نے ان سے جنگ کی اور اس کے بعدائی اور اس کی اور عبداللہ کیا تو وہ جہال نمارہ میں چلے گئے اور اس نے ان سے جنگ کی اور اس کے بعدائی میں امان دے کرا تار لیا اور وہی بھیجا اور تھر بن عامروا پس آ گیا اور وہ کہا تھر ابی تھر ابی تو ہو بین عبدالحق کے خلاف بغاوت کی اور ان کے ساتھ ابی عبود بن عبدالحق کے خلاف بغاوت کی اور ان کے ساتھ ابی عبود بن عبدالحق کے خلاف بغاوت کی اور ان کے ساتھ اور ان کی سرطور النساء اور ابوعیاد کے سب لڑ کے اندلس چلاگئے اور اور نیس تھر گئے اور ان بین سے عامر اور تھر واپس آ گیا اور وہیں تھر گئے اور ان بین سے عامر اور تھر واپس آ

۵ کے میں تلمسان کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے اندلس چلا گیا اور وہیں قیام پر ریہو گیا اور ۵ ۵ کے میں ابوالعلاء ک
اولا دُابو یجیٰ بن عبدالحق اور عثان بن عبدالحق کی اولا دے ساتھ جا کراندلس مقیم ہوگئی اور وہ اپنی ریاست کے بارے میں اپنے
ہوے سروارعبداللہ بن افی العلاء کی طرف رجوع کرتے تھے اور ابن الاحر نے اسے زنا نہ کے عازیوں پر استقر ارمنصب سے
قبل امیر مقرد کیا اور وہ ۹۳ کے جے کا یک غزوہ میں شہید ہو کرفوت ہو گیا اور گلوع ابن الاحر نے اس کے بھائی عثمان بن ابی
العلاء کو مالقہ کے می فطوں اور اس کے غربی عازیوں پر اپنے عم زادر کیس ابوسعید فرج بن اساعیل بن یوسف بن نصر کی گرانی پر
مقرد کیا اور جب ۵ و کے چیمی رئیس ابوسعید نے سبتہ میں غداری کی اور اس جیسے شہروں میں اس کا حیلہ کمل ہو گیا اور اس کے
اور حاکم مغرب کے درمیان عداوت کی آگ مجڑک آگئی تو انہوں نے اس عثان کو امیر مقرد کیا اور اسے غمارہ کی طرف

غمارہ برحملہ: پس اس نے اس پر حملہ کیا اور اپنی دعوت دی اور اصلا اور العرائش پر متعلب ہوگیا اور جیسا کہ ہم بیان کر پھے جن ابوالولید بن رکیس ابی سعید جن ابوالولید بن رکیس ابی سعید نے حاکم غرنا طرابع الجوثی کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اس بارے میں مالقہ کے شخ الغزاۃ عثان بن ابی العلاء سے سازش کی تو اس نے اس بارے میں مالقہ کے شخ الغزاۃ عثان بن ابی العلاء سے سازش کی تو اس نے اس معا لمہ میں اس کی مدد کی اور اس کے باب رئیس ابو سعید کوقید کر دیا اور سوالے بی بی غرنا طرک طرف بو طااور جب اس پر قابض ہوگیا تو اس عنان کو زناتہ کے جام عازیوں کی امارت دی اور وہاں سے عثان بن غیرالحق بن عبرالحق بن رحوش الغزاۃ ہونے کے بعد اس کے عثان کو ہنا دیا تو وہ وادی آش میں ابوالجوش کے پاس آگیا اور جو بن عبرالحق بن رحوش الغزاۃ ہونے کے بعد اس کے مدال کے بعد اس کے مدال کے بعد اس کے معام کے جہاد کے لئے کہ بھیل گئی اور جاکم مغرب ابو سعید اس کے مقام سے غصے ہوگیا اور جب مسلمانوں نے مراح عائد کر دی تا کہ وہ آئیس کے جوز دے گریڈ کن کی شرط عائد کر دی تا کہ وہ آئیس کے جوز دے گریڈ کن کی شرط عائد کر دی تا کہ وہ آئیس کے جوز دے گریڈ کن کی شرط عائد کر دی تا کہ وہ آئیس کے جوز دے گریڈ کن کی شرط عائد کر دی تا کہ وہ آئیس کے جوز دے گریڈ کن کی شرط عائد کر دی تا کہ وہ آئیس کے جوز دے گریڈ کن کی شرط عائد کر دی تا کہ وہ آئیس کے جوز دے گریڈ کن کن شرط عائد کر دی تا کہ وہ آئیس کے جوز دے گریڈ کن کن شرہ جور کی کا میں کا کھیں کا کہ دی آئیس کے جوز دے گریڈ کن کن شرک کا دی کو کو کی کو کی کو کی کو کھیل کے کا کریڈ کی کن کی کو کی کو کھیل کی کی کو کی کو کھیل کی کیا کہ کو کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کی کی کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کی کی کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کی کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کے کھیل کو کھیل کی کو کھیل کی کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کی کھیل کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کو کو کو کو کھیل کو کو کو کھیل کو

غرنا طدسے طاغیہ کی جنگ: اور طاغیہ نے خرنا طہ ہے جنگ کی اور اس کا محاصرہ کرلیا اور عثان اور اس کے بیٹوں نے باتھوں سلمانوں کو نھر انہوں پروہ فتح مطا اس میں یا دگار کارنا ہے دکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عثان اور اس کے بیٹوں کے باتھوں سلمانوں کو نھر انہوں پر وہ فتح مطا فرمائی جس کے متعلق کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرسکا کہیں حکومت اور سلمانوں کو ان کے مقام پر بہت رشک آنے لگا بہاں تک کہ ابوالولیڈ اس عثان کی سمازش سے اپنے بعض قرابت دار دو ساء کے دھو کے سے جنہوں نے اس کے سماتھ دھو کہ کہ نے کالا کی کیا ہوتے ہیں ہلاک ہو گیا اور اس نے اس کے بیٹے محمد کو جو نابالغ تھا امیر مقرر کر دیا اور اس کے حکم سے تحمد بن محروق گواٹ کا وزیر مقرر کیا جو ان کی حکومت کا پروردہ تھا کہن وہ اس پر حاوی ہو گیا اور اس نے حکومت کے جو رائو رکھ باگ مثان کے ہاتھ میں دے وی تو وہ ان پر خالب آگیا اور امارت میں ان سے حصہ داری کی اور کیکس کے بہت سے اموال کے مورد میں خطرہ پیدا ہو گیا اور اس کے اور اس کے وزیر محروق کے درمیان حالات خراب ہو گئے تو اس نے اس کے خلاف بخالات کر دی اور دو نا داخ مورکز گیا گیا اور خالے کی جو اگا ہیں میں اس کے خلاف بخالات کر دی اور دو نا داخ مورکز گیا گیا اور اس کے اور اس کے فلاف بخالوت کر دی اور دو نا داخ مورکز گیا گیا اور دربا کیا گیا در خرا می کھومت الحراء کے دور میا کہ اس کے فلاف بخالات کی درمیان حالات خراب ہو گئے تو اس نے اس کے خلاف بخالات کر دی جمع ہوگئی اور دو زیرا ور اربائی حکومت الحراء کی درمیان حالات خراب مورکز کیا کیا گیا ہو کہ کہ کہ کا کھومت الحراء کو کہ کہ کو کہ کومت الحراء کیا کہ کھومت الحراء کو کہ کہ کومت کے دور کیا کہ کہ کومت کیا گئے کہ کہ کومت کیا گئے کہ کومت کی کھومت کی کھومت الحراء کے دور کیا کہ کھومت کور کیا گئے کہ کومت کے درکر کیا کہ کہ کومت کی کھومت کی کھومت کی کومت کی کھومت کی کھومت کو کھور کھور کیا گئے کہ کومت کی کھومت کی کھور کیا گئے کہ کومت کی کھور کے گئے کہ کومت کی کھور کے کھور کی کھور کو کو کھور کے گئے کہ کو کھور کے گئے کہ کور کھور کے گئے کہ کور کے گئے کہ کور کے گئے کہ کور کے گئے کہ کور کھور کے گئے کہ کور کے گئے کہ کور کے گئے کور کے گئے کہ کور کے کھور کے گئے کور کے کور کے کور کے گئے کہ کور کے کو

ہیں پاہ گروں ہو گے اور لوگوں نے ان دونوں کے ورمیان کی روز تک کوشش کی اور وزیے نیے مشورہ دیا کہ اس کے قرابت واروں میں ہے اس کا ایک ہمسر مقرر کیا جائے جو اس سے کشاکش کرے اور اسے اپنے کام سے حکومت سے عافل کر دے پس اس نے بچا ہی عربی ردوکو بلایا اور وہ عنان کے دوگاروں میں تھا اور اس نے اس کی بٹی کا رشتہ لیا اور اسے تعاریوں کا امیر مقرر کیا اور وہ ہرست سے اس کے پاس آگے اور عثان اپنے خاندان اور بیٹوں کے ساتھ اپنی چھاؤٹی میں گیا اور اس کے باس ہی با اور اس کے میان اور اس کے میان اور اس کے باس ہی بی کا رشتہ لیا اور اس کے باس آگے اور عثان اپنے خاندان اور بیٹوں کے ساتھ اپنی جھاؤٹی میں گیا اور اس کے غرنا ملہ کے میدان سے اپنے قرابت داروں کے ایک ہزار شہواروں کے ساتھ کوچ کر گیا اور تدرش جا کیا اور مدر کی ساتھ کیا تا کہ اس اسے تو اس کے بور کی بی اور جب وہ تدرش کے ساتھ آیا تو اس کے اور تدرش کے ساتھ کیا تن کے ساتھ کیا تن کے ساتھ کیا تن کی اور تعلقات پانے جاتے تھا اس کے وہ اس کی فیاضی کا حق اوا کرنے کے لئے نگلے پس اس نے ان کے ساتھ کیا تن کی اور مراک کے باس تو باس فروکش تھا تو وہ اس کے باس آیا اور وہ بال اپنی ہو بولوں اور اور پوچوں کو اتار ااور محربی الرکس کوشلو بانیہ سے بلایا جو وہاں فروکش تھا تو وہ اس کے باس آیا اور اس نے اسے امیر مقرر کیا اور سے دور اس کے باس آیا تک سلطان می کو اور کیا ہوں کو بیا کہ اس کے اور مراک کیا مطالہ کیا تا آ کہ سلطان میں مرب کیا اور سالوں جنگ کوئے کا مطالہ کیا تا آ کہ سلطان میں مقرب کیا دور موجوں کی کہ دواس کی کہ دواس کی کی دواس کی کوئی اور سے کی کہ دواس کی کی دواس کی کیا ہور اور کیا ہور کیا

#### فصل

#### اس کے بعداس کے بیٹے ابوثابت کی ریاست

#### اوران کے انجام کے حالات

جب شیخ الغزاۃ اور زنانہ کا سردارعثان بن ابوالعلاء فوت ہوگیا تواس کے اوراس کی قوم کے کام کی ذمہ داری اس کے بیٹے ابو ثابت عامر نے سنجالی اور سلطان ابوعبداللہ بن ابی الولید نے ساس کے باپ کی طرح مجاہد غازیوں کا سالا الا مقرر کیا لیاں قوت شوکت اور کڑت جسے داری اور نفوذ رائے اور بسالت کے لحاظ ہے اس کی شان بڑھ گی اوراس کی قوم کو حکومت پر غلبہ حاصل تھا کیونکہ دو اس کی طاقت پر سبجب تھے اور وہ اس میں بڑے بنگہواور صاحب قوت تھے اور حکومت پر حاوی ہونے سے برا منا تا تھا اور وہ اکثر ان کی آراء کو حاف نے قرار دے کرائیس بے وقوف بنا تا تھا اور ان کے جاہ ومرتبہ میں ان پر تکی واردگر تا تھا۔

تنامسان کی فتح کی تنگیل: اور جب سلطان ابوائس نے تامسان کی فتے کمل کر کی اور اپنے عزائم کو جہاد کی طرف پھیرائے این الاحر سے اپنے مقام جہاد اندلس سے ان کو ہٹانے کے لئے ساز باز کی تو اس نے اسے قبول کیا اور ابو ہا ہت اور اسکے ہمائیوں ادریس مسلمانوں پرحملہ کیا اور اسلطان کو گرفتار کرلیا اور ان کا بھائی سلیمان فرار ہوکر طاخیہ کے پاس جلا گیا اور اس نے ایک یا دگار دن میں مسلمانوں پرحملہ کیا اور جب ابن الاحر نے ابو ثابت اور اسکے بھائیوں کو گرفتار کیا تو ان کو گئی کے ہاں اتر سے اور قید فانے میں ڈال دیا پھر انہیں افریقہ کی طرف جلا وطن کر دیا پس وہ تو نس میں مولا نا سلطان ابوائحن نے ان سے عہد و پیان کرنے کا اشارہ کیا کہ وہ مغرب کے نواح میں پہنچ جا ئیں اور جب وہ اندلس میں جہاد میں مشغول ہوتو وہ ان کی طرف چلے جا ئیں پس اس نے انہیں قید کر دیا اور ان کی اچھی طرح مہمان نوازی اور عزت کی اور مسلمان اوائحن کے دربار میں بھیجا تو اس نے اس کی سفارش کو قبول کیا اور ان کی اچھی طرح مہمان نوازی اور عزت کی اور جب وہ انہیں گرفتار کر جب وہ انہیں قید کر دیا اور من کی متعلق شکایت کی گئی تو اس نے انہیں گرفتار کر جب وہ انہیں قید کر دیا۔

امير ابوعنان كى بغاوت اور جباس كے بينے امير ابوعنان نے تكومت كے خلاف بغاوت كى اور مفتور نے اپنے بھائى ابو مالک كے بينے كوجوناس كا حاكم تھا شكت دى اور جديد شهر بين اس سے مقابلد كيا تو اس نے ان كے بار سے بين مكنا سر پيغام بھيجا تو اس نے انہيں قيد سے رہا كر ديا اور ان پر احسانات كے اور اپنے كام پر غالب آگيا اور اس نے ابو ثابت كو اپنى بجلس بين شور كى كے مقام پر اتار ااور اس كے بھائى اور ايس سے جديد شهر بين فريب كرنے كے لئے سازش كى تو وہ وہاں چلا آيا اور اس نے ابو ثابت كوسيم اور بلا دالريف پر امير مقرد كيا تا كہ اپنے مقام امارت اندلس كے قريب ہو جائے اور اس نے مال اور فوج بين جديد شهر كے محاصرہ بين سلطان مال اور فوج بين جديد شهر كے محاصرہ بين سلطان اللہ ورفوج بين جديد شهر كے محاصرہ بين سلطان

کے بڑاؤک بالمقابل اپنے بڑاؤ میں طاعون سے فوت ہو گیا اور اسکے بھائی ادر ایس کے فرار اور اندلس کے غازیوں پراس کی عاکمیت کا واقعہ ہوا جسے ہم بیان کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی ۔

فصل

## اندلس کے غازیوں پر پہلی اور دوسری بار بیجی بن عمر بن رحو کی امارت کے حالات اوراس کا آغاز وانجام

ر وہن عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالحق کے بیٹوں میں ہے بڑا تھا اوراس کے بہت ہے بیٹے تھے اوران میں ہے موئ عبدالحق عباس عز محر علی اور پوسف ہے اس کی نسل پھیلی پیسب کے سب سوط النساء کی اولا دی ساتھ تلمسان ہے اندلس پھیلے کے جیسا کہ ہم بیان کر بھیے ہیں اور عز ان کے بعد مدت تک تلمسان میں تھبرا رہا اور وہاں وہ بیوی بچوں کے ساتھ رہا ہوئے پھر ان کے ساتھ رہا ہوئے پھر ان کے ساتھ اس کی اوراس کے بعد اس کا بعد اس کا مبدالی قاریوں کی امارت موئی نے سنجالی اوراس کے بعد اس کا بعد اس کا بعد اس کا عبد اللہ بھائی عبد الحق قاریوں کا امیر بنا جو وہاں مدت تک تھبرا رہا اور ہوئے ہیں رئیس ابوسعیدا ورعثان بن ابی العلاء کے ساتھ سبتھ جلاگیا اور اس کے بعد بجا ہم فاریوں کی امارت عثمان بن ابی طرف چلاگیا اور اس کے بعد بجا ہم فاریوں کا امیر بنا اور پھر اندلس کی طرف واپس آگیا اور ابھی وہاں تھبرا بھی نہ تھا کہ مغرب کی طرف چلاگیا تو اس نے اس خوش آئد بید کہا پھر یہ اندلس کی طرف واپس آگیا اور جب غازیوں کی امارت عثمان بن ابی طرف چلاگیا جاتھا گا اور اس نے تمام بنی رخوکوا فریقہ کی طرف واپس تھیجی دیا تو وہ مولا تا سلطان ابو بیکی کے ہاں اس کے مبارات حسد بایا جاتا تھا اس نے تمام بنی رخوکوا فریقہ کی طرف واپس میں ان کی فوج سے مدد لی ۔ اس میں مقتب کر کیا آورا پیلی میں ان کی فوج سے مدد لی۔ جبال ان کی خوب پر برائی ہوئی اور اس نے انہیں مختب کر کیا آورا پی جنگوں میں ان کی فوج سے مدد لی۔

عمر من رحو کی وفات: اور عمر بن رحو بلا دالجرید میں فوت ہو گیا اور نفز ادہ کے بشری مقام میں اس کی قبر مشہور ہے اور اس
کا بیٹا یکی آپ جی انیوں میں مولا نا سلطان ابو یکی ہے الگ ہو گیا اور ابن ابی عمر ان کے مدد گاروں میں شامل ہو گیا پھر وہ
زوادہ کے پاس چلا گیا اور سالوں تک بنی تیراتن کے ہاں تفہرار ہا پھرا ندلس کی طرف چلا گیا اور ابنی قوم میں اپنے مقام پر
مشعر رہا اور عثان بن ابی العلاء نے اسے چن لیا اور اس کی بیٹی ہے رشتہ کیا اور اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور جب برائے جو میں
اس کے اور سلطان غرنا طرکے وزیرا بن محروق کے حالات خراب ہو گئے تو ان وٹوں ابن محروق نے اس یکی کے ساتھ ساز باز
کی اور اے اس کی عملداری کی طرف بلایا تا کہ اس کا کنٹرول کرتے تو اس نے اس کی طرف بات قبول کرتی اور عثان اور اس
کی قوم کو چھوڑ کر ابن محروق اور اس کے سلطان کے پاس آ گیا اور اس نے اسے غازیوں کا امیر مقرر کر دیا تو

لمدیدی طرف اوٹ آیا اور ہم نے اس کے امور کواس کے حالات بیل بیان کیا ہے اور یکی بن عمراس کی امارت بیل تھرار ہا کہ ایس تک کدابن محروق اپنے سلطان کے حملے سے فوت ہو گیا اور اس نے عثان بن ابی العلاء کوامارت کے لئے بلایا تو وہ اس کی طرف والی آگیا اور اس نے کی بن عمر کو وادی آش کی ظرف بھیج دیا اور اسے وہاں غازیوں کا امیر مقرر کیا تو اس نے پچھو دقت قیام کیا پھراپی قوم کے در میان اپنے مقام کی طرف لوٹ آیا اور عثان بن ابی العلاء نے اسے اور اس کے میٹے ابو بابت کو چن لیا کیونکہ اس کی مار در کرتا تھا پھر عثان فوت ہو گیا اور اس کی مار کرتا تھا پھر عثان فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے کی حالات کو ہم پہلے بیان کر پھے ہیں اور ان کے جملے کے حالات کو ہم پہلے بیان کر پھے ہیں اور ان کے بھائی ابوالحجاج کے اور اس کی بنیادیں اکھیڑ دیں اور ان کی جگہ ابوالی بیت قوت حاصل کی اور ہمیشہ اس کا بنی ہال رہا اور وہ ابوالحجاج کی غازیوں پر اس بیٹی بن عرف امیر مقرر کیا تو اس کی کفالت وضر ورت واضح ہوگئے۔

ابوالحجاج کی و فات: اور جب ۵ کے پی ابوالحجاج عیرگاہ میں اپنی نماز کے آخری ہجدے میں اپنے اصطبل کے ایک فاتر انتقل غلام کے باتھوں نیزہ کھا کرمر گیا اور اسے ای وقت تلوار سے گئرے گئرے کر کے آل کردیا گیا اور اس کے بیٹے تحد کی گئی اس دن اس کے معلوجی غلام رضوان نے جواس کے باپ اور پچا کا در بان تقالوگوں سے اس کی بیعت کی اور اس نے باور پچا کا میں شرکیے گیا اور نے اس کے کام کو سنجال لیا اور اس پر حاوی ہو گیا اور اسے روک دیا پس اس نے اس کی بین عمر کوایے کام میں شرکیے گیا اور اپنی سلطان کی مدد کی اور جب ان کے عمر اور تحیی محمہ بن اس عمل بن اپنی سعید نے سلطان گی مدد کی اور جب ان کے عمر اور تحیی محمہ بن اس عمل بن اپنی سیرگاہ میں گیا ہو پس وہ اسے اس کی طرف لے گئے اور رات کو انہوں نے اس دوج لیا اور انہوں نے اس کی مزود کی اور جب شرکی ہوگئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اس کی طرف لے گئے اور رات کو انہوں نے لوگوں میں اس کی انہوں نے خود سر در بان رضوان کو آل کر دیا اور سلطان کو اس کے تخت حکومت پر بڑھایا گیا اور انہوں نے لوگوں میں اس کی انہوں نے خود سر در بان رضوان کو آل کر دیا اور سلطان کو اس کے تخت حکومت پر بڑھایا گیا اور انہوں نے لوگوں میں اس کی بیعت کی منادی کی اور جب شرح ہو گئی تو تھی ہو تھا تھی ہو گئی تو تھی ہو گئی تو تھا تھی ہو گئی تو تھا گئی ہو تھا تھی ہو گئی ہو تھا گئی ہو تھا کہ ہم بیان کر ہی اور اس کے تعلی ہو تھا تھا کہ ہم بیان کر ہیں گے۔ اور اس کے غلے کے بعدانہوں نے اور لیس بن عثان بن ائی العلاء کو منتخب کر لیا جو دار الحرب بر شلونہ سے ان کے پاس پہنچا تھا اور ان کے غلیا کہ ہم بیان کر ہیں گے۔

اور لیس کا عار بول کا امیر بنیا: اور انہوں نے اسے عاریوں کی امارت ہردی اور یحی بن ہر کو گرفار کرنے کے لئے آپس میں مغورہ کیا اور وہ بھی چوکنا ہو گیا اور وہ ارض جلالقہ سے دارالحرب کے اراد ہے ہے اپنی قوم کے غلاموں کے ساتھ ساتھ اور ادر لیس نے دن کے آغاز میں ان سے جنگ کی اور ان کی اور ان کی فوج کو منتشر کردیا چو نفر ان کی ملحقہ ہر حدوں کی طرف چلا گیا اور وہاں سے اپنے معزول سلطان محربن ابی الحجاج کے بیچھے فوج کو منتشر کردیا چر نفر ان بی ملحقہ ہر حدوں کی طرف چلا گیا اور وہاں سے اپنے معزول سلطان محرب بنایا اور ان دنوں الاسے بیچھے شاوم مغرب کے در جار میں جا بہنچا اور اس کی عزت کی اور اسے اپنی مجلس میں مشیر بنایا اور ایر اس کے مددگاروں میں میں سلطان ابی سالم کے ہاں اتر اتو اس نے اس کی عزت کی اور اسے اپنی مجلس میں مشیر بنایا اور بیاس کے مددگاروں میں میں سلطان ابی سالم کے ہاں اتر اتو اس نے اس کی عزت کی اور اسے اپنی مجلس میں مشیر بنایا اور بیاس کے مددگاروں میں

تارخ این غلدون

شامل ہوگیا یہاں تک کم شاو قشالہ نے معزول سلطان کے بیٹے ابوسعید کے مشورے اور چنگی ہے اس کے متعلق پیغام بھیجا تا کہاس کے ذریعے اہل اندلس پرحملہ کرے کیونکہ انہوں نے اس سے عہد شکنی کی ہے۔

فصل

## ا درلیل بن عثمان بن ابوالعلاء اوراندکس میں

#### اس کی امارت کے حالات اور اس کا انجام

جب ابو تا بت بن عثان بن ابوالعلاء و کے پیل فوت ہو گیا اور اس کے بھائی شاہ مغرب سلطان ابوعنان کے مدرگاروں میں شاہل ہو گئے اور اس نے ان کو جا گیریں دیں اور ان کے وظائف ٹیل اضافہ کر دیا اور ان میں سے اور کی ش لوگ نمائندگی کے آثار دیکھتے تھے اور جب سلطان نے ۵۸ھے میں قسطینیہ کی فتح کے لئے حملہ کیا تو دیار افریقہ میں دور تک چلا گیا اور اس کی قوم نے اس کی جنگوں میں بزولی دکھائی تو انہوں نے اسے سکے قصد سے بازر کھنے کے لئے حیلہ بازی کی اور مشائخ کے پاس ان کی قوم کے جولوگ تھے انہوں نے انہیں مغرب کی طرف جانے کی اجازت دے دی یہاں تک کہ سے دوروں ہے ہیں ہوری کو دینے کا اور مشورہ کیا اور سلطان کوئل کرنے اور اس سے حکومت کے کر اس اور لین کو دینے کا لالج کیا مگر وہ جو کتا ہو گیا اور والیس آگیا اور قال کے حالات میں بیان کیا ہے اور جب یہ بات مشہور ہو گئی تو اور لین نے خیانت کی اور دات کوفوج سے بھا گیا اور حکومت کے منظم حاجب ابی جمہ بن تا فراکین کے ہاں اور ایس نے خیانت کی اور دات کوفوج سے بھا گیا اور حکومت کے منظم حاجب ابی جمہ بن تا فراکین کے ہاں اتر اجہاں اس کی خوب پزیرائی ہوئی اور تونس سے شتی پر سوار ہو کر کنارے کی طرف چلا گیا اور حاکم برشلوند ابن احمص کے اتر اجبال اس کی خوب پزیر ہا جو اندلس میں وہ ایس اس اپنے خواص اور رشتہ داروں کے ساتھ اتر ااور وہاں پر رضوان حاجب کی وفات تک قیام پر بر رہا جو اندلس میں وہ ایس میں خود مخارف آگیا اور اساعیل بن سلطان ابوالحجاج کے میں خود مخارف آگیا اور اساعیل بن سلطان ابوالحجاج کے میں خود مخارف آگیا اور اساعیل بن سلطان ابوالحجاج کے ہاں اتر ااور ان دنوں اس کی حکومت کا منتظم رئیں مجمد ہو تھا جو اس کے بچا اساعیل بن مجمد الرئیس ابی سعید کا بیٹا تھا پس انہوں نے سے خوش آ مدید کہا اور اس سے امید کی کہ وہ امیر الغزا ہ کئی بن عمر پر فتح دلائے گا کوئکہ لوگ اس پر تہمت دگاتے سے کہ وہ احد الام مخلوع کی مدد کرتا ہے۔

کی بن عمر کا طاغیہ کے پاس جانا اور جب بی بن عمر طاغیہ کے پاس گیا اور الا کھی میں دارالحرب میں چلا گیا تو انہوں نے اس اور ایس بن عثان کواس کی جگہ غازیوں کا امیر مقرر کیا اور اپنی حکومت میں اسے اس کے باپ اور بھائی والا کام سرد کیا ہیں وہ وہاں طاقت ور ہو گیا اور اس نے رئیس محمد کواس کے بھائی اس کے ملطان اساعیل بن الحجاج کے قبل کرتے میں مدودی اور حکومت کو اپنے لئے مخصوص کر لیا اور اس کی امارت کے دو متال ہونے پر مخلوع ابوعبداللہ نے اسے حکومت کے متر اللہ میں مغلوب کرلیا اور رندہ سے ما کی طرف گیا جہاں وہ دارالحرب سے خروج کے بعد طاغیہ کو خصر ولانے کے لئے الرا مقا اور مغرب کے وزیر عمر بن عبداللہ نے اسے وہاں اتر نے کی اجازت وی تھی ہیں وہ وہاں اتر ابھر وہ غرنا طربیں ان کی حکومت کے خلاف بناوت کرنے والے رئیس اور اس کے بعد گاروں کی طرف برجھا

پی وہ بھاگ گے اور پیرئیس محمد دگار رضوان سے خیات کرنے کے بدلہ میں قبل کے گئے پھرس کے بعد سلطان اساعیل انہیں پکڑلیا اور رئیس محمد اور اس کے مددگار رضوان سے خیات کرنے کے بدلہ میں قبل کے گئے پھرس کے بعد سلطان اساعیل نے خیات کی اور ادر لیس اور اس کے ساتھی عازیوں کو اشبیلیہ کے قید خانے میں ڈال دیا پس وہ مسلسل اس کی قید میں رہا یہاں تک کہ اس نے قید بول میں سے مسلم کے ساتھ سازش کر کے بھا گئے کا حیاد کیا اس نے اس کے قید خانے نے کہ ساتھ سازش کر کے بھا گئے کا حیاد کیا اس نے اس کے قید خانے نے کہ ساتھ سلمانوں کے لئے ایک کھوڑ انتیار کیا اور انہوں نے انہوں نے انہیں عاج کر کردیا اور محمد بن مخلوب سلطان ابوعیداللہ کے باس کے ساتھ سلوک کیا پھر اس نے انسان سلطان ابوعیداللہ کو اس کا اجازت طلب کی اجازت طلب کی اجازت طلب کی اجازت دے دی اور وہ سرچہ کی طرف چلا گیا اور مغرب کے حاکم عربی عبدالل کو اس کا خال معلوم ہوا تو اس نے حاکم مربی عبدالل کو اس کا خال معلوم ہوا تو اس نے حاکم مربی عبدالل کو اس کا خال معلوم ہوا تو اس نے حاکم مربی عبدالل کو اس کا خال معلوم ہوا تو اس نے حاکم مربی عبدالل کو اس کا خال معلوم ہوا تو اس نے حاکم مربی عبدالل کو اس کا خال دیا پھر سلطان عبدالعزیز نے اسے قید خالے میں ڈال دیا پھر سلطان عبدالعزیز نے اسے قال حال معلوم ہوا تو اس سلطان عبدالعزیز نے اسے قید خالے میں ڈال دیا پھر سلطان عبدالعزیز نے اسے قال معلوم ہوا تو اس سلطان عبدالعزیز نے اسے قال معلوم ہوا تو اس سلطان عبدالعزیز نے اسے قال حال میں ڈال دیا پھر سلطان عبدالعزیز نے اسے قال معلوم ہوں ڈال دیا پھر

مرانبول نے اے ، کے میں کا کھونٹ کتل کردیا۔

#### Ada James wall by the section of

Barth Barthard Street

性心 医现代验 无知管证券

A CHARLES SHOTE & HELDER

## اندلس کے غازیوں پر علی بن بدرالدین کی

#### امارت کے حالات اوراس کا انجام

ہم بیان کر چکے ہیں کہ موئی بن رحو بن عبداللہ بن عبدالحق 'ادر لیس بن عبدالحق کے بیٹول محمداور عامراوران کی قوم اولا دسوط النساء کے ساتھ 9 کے بیش اندلس چلا گیا تھا پھر مغرب کی طرف لوٹا اور تلمسان کی طرف بھا گ گیا اور وہاں سے اندلس چلا گیااوروہاں اس نے سلطان بوسف بن بیقوب کے ساتھ اپنی بیٹی کارشتہ کرنے کے بعد غازیوں کی امارت سنجال ل پس اس نے اس کا عقد اس کے ساتھ کر ویا اور اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ اسے اس کی طرف بھیج ویا اور موی بن رحو ك بهت سے بيٹے تھے جن ميں محدان جمال الدين اور بدرالدين سب سے بڑے تھے الل مشرق كے طريق كے مطابق ان دونوں کو بیلقب شریف کی نے دیے جواس زمانے میں شرفائے مکہ میں سے مغرب کیا تھا اور بیشرفاءان کے یا دشاہوں اور سرداروں میں سے تھے جوال بیت نبوی کی تعظیم کرتے تھے اوران سے اپنے احوال کے بار نے میں دعا و برگت کے خواستگار ہوتے تھے لیں موسیٰ بن رحوان دونوں بچوں کی پیدائش کے وقت شریف کے پاس گڑھتی اور دعا کے لئے گیا لیس شریف نے اُے کہا یہ لے جمال الدین اور یہ لے بدر الدین کی موٹی نے ان دونوں کوان القاب سے پکارنے کو پیند کیا تا کہ شریف نے ان کا جونام رکھا ہے اس سے برکت حاصل کرے پس بید دنوں نام مشہور ہو گئے اور جب بیر بالغ ہو گئے اور ان کے باپ نے آئیں امارت کا بوجھ اٹھانے میں شریک کیا تو ان کے باپ کی وفات ہوگئی جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور غازیوں کی ا مارت ان دونوں کے بچاعبدالحق اور اس کے بیٹے کے پاس آگئی اور ان دونوں میں سے جمال الدین ۳ اسے میں طاعب کے پاس چلا گیا چرقر طاجنہ مندریا رکر کے سلطان پوسف بن یعقوب کے بڑاؤ میں چلا گیا جوتلمسان کا محاصرہ کتے ہوئے تھا اوراس کے مددگاروں میں شامل ہوگیا۔

سلطان بوسف بن يعقوب كى وفات: اور جب سلطان كى وفات موسى تواس كابيا ابوسالم اس كى امارت كو سنجا لئے کے دریے ہوگیا اور وہ مغلوب اور کمزور آ دی تھا اپن اس کی اہارت مکمل نہ ہوئی اور سلطان کے بوتے ابو ثابت نے حکومت سنجال کی اوراس پر قابو پالیا اور ابوسالم اس کی وفات کی شب کو بھاگ گیا اور القرابیة میں سے یہ جمال الدین اور اس کے بچاعباس عیسی اور علی اس کے ساتھ تھے جورحو بن عبد اللہ کے بیٹے تھے پس اس نے انہیں راستے میں مدیونہ میں گرفتار کرلیا اورانہیں سلطان ابوٹا بت کے پاس لا پا گیا تو اس نے اپنے بچا ابوسالم اور جمال بدرالدین بن موی بن رحوکوقل کر دیا اور بقیدلوگوں پراحیان کیااورانہیں زندہ رکھااس کے بعد سلطان اندلس کی طرف گیااورجیبیا کہ ہم قبل ازیں بیان کریکھے ہیں اس نے وہاں جہاد میں یا دگار کارنا ہے گئے۔

بدر الدین : اور بدرالدین اپی قوم کے ساتھ ہمیشہ اندلس بیٹ رہا اور جس طرح اس کے نسب بیس بزرگی اور عظمت پائی جاتی تھی ای طرح وہ امارت اور بزرگی کے مقام پر رہا بیاں تک کہ اس کی وفات ہوگی اور اس کے بعد اس کے بیانی بن بدرالدین نے اپی قوم کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے اور نمائندگی پر فخر کرتے ہوئے اس کی امارت کو سنجالا اور بی الاحمر کے ملوک اکثر اسے نقے جواندلس کے بوٹ کے رہتے تھے جواندلس کے بوٹ کشروں کے ہیڈ کو ارثر سے دور ہوتے تھے بھیے مالقہ الربید اور وادی آش اس کے اہل بیت کے نمائندوں کا راستہ تھے اور اندلس کے عازیوں کی امارت کو ملوث کی سلطان کے اندلس کے عازیوں کی امارت کو ملوث کی سلطان کے ساتھ حصد دارتھی اور مغرب کی سلطنت کا اندلس کی سلطنت سے کر اور تھا اور وہ ان کے اس کے ہم تہ بہوں کے فتہ میں مشخول ساتھ حصد دارتھی اور مغرب کی سلطنت کی اور اس صدی کے اندلس کے دور ہو گئے اور اس صدی کے اندلس کے دور ہو گئے اور اس صدی کے دور اور کی دور سے اس کا رعب جاتا رہا اور اس طرح بومرین سلطان ابوالحس کی وفات کے بعد مشخول ہو گئے اور انہوں نے اس ساتھ حصد کو جان ہو جھر کر بھلا دیا ہیں ہونے کی دور اور پر وسیوں پر غلبے کے زمانے کو بہانہ کر کے بھول گئے اور انہوں نے اس سارے عہد کو جان ہو جھر کر بھلا دیا ہی ہمسروں اور پر وسیوں پر غلبے کے زمانے کو بہانہ کر کے بھول گئے اور انہوں نے اس سارے عہد کو جان ہو جھر کر بھلا دیا ہی مقام اندلس نے اپنی تکومت سے اس عاوت کو بہانہ کر کے بھول گئے اور انہوں نے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس نے ماکھ اندلس نے اپنی تکومت سے اس عاوت کو صاف کرنے کی خواہش کے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس خواہم کے اگر اندل کی خواہش کے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس خواہم کی کو اندل کے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس خواہم کی خواہش کی مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس کے مطابق اس کے مطابق اس کے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس کے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس کے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس کے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس کے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس کے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس کے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس کے مطابق اسے کو اس بھل کے مطابق اسے میں کو اس کے مطابق اسے کو اس کو اس کو اس کے میانہ کر کے اس کو اس کو اس کو اس کے میانہ کر کے میں کو اس کو اس کو اس کے میں کو اس کو اس کو اس کو اس کو

٣ كے چيں يكيٰ بن عمراوراس كے بيٹول كوگر فاركر ليا جيسا كہ بهم بيان كر چكے ہيں ۔

NEW TO THE BOOK OF THE PARTY OF

the state of the second state of the second 
makang pinggalang an kangalang dan bandang palang bilang an bandang beranggalang beranggalang beranggalang ber

to Secondará zo a b

## اندنس کے غازیوں پر عبدالرحن بن علی ابی

## يغلوس بن سلطان الي على كي امارت اور

### اس کے انجام کے حالات

سلطان ا بوعلی کے لڑے چلے گئے تھے یہاں تک کہ امارت نے انہیں طلب کیا اور ان کے حالات کوہم نے مفضل طوّر یر بیان کیا ہے تا آ تک بیعبدالرحمٰن اپنے وزیر مسعود بن رحوبن ماس کے ساتھ جوا سے پُر اصرار مطالبہ کرنے والا تھا الا <u>کھے</u> میں عساسہ سے اس صلح پر آیا جوان کے لئے وزیر مغرب نے مطے کی تھی ان دنوں عمر بن عبداللہ اس کے حکم پر حاوی تھا ہی عبدالرحمٰن منکب میں اتر ا'جہاں سلطان ان دنوں پڑاؤ کئے ہوئے تھا کیں اس نے اس کے ساتھ مناصب حال نیک سلوک کیا اوراس کی عزت کی اوراس کا اورا سکے وزیر اورخواص کا وظیفہ بڑھا دیا اور وہ جملہ مجاہد غازیوں میں شامل ہو گئے اور جب ۸ 🕰 پیم علی بن بدرالدین فوت ہو گیا تو سلطان نے دیکھا کہ وہ کس کوان کی امارت سپر دکرے تواس نے عبدالرحمٰن کو چٹا کیونکہ اسے اس کی شجاعت و دلیر تی اور اس کے اور شاہ مغرب کے درمیان قریبی تعلقات کاعلم تھا جواندلس کی اس سرز مین میں نمائندگی کا دارومدار تھے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔اس کئے کہ عبداللہ بن عبدالحق کی اولا دے تعلقات ان کے نب کے مقابلے میں حاکم مغرب کے نب کے ساتھ ملاپ میں دور کی چلے گئے تھے پس حاکم اندلس نے وہاں اسے ترجیح دی اور ۸ زیر میں اسے مجامد غازیوں کا امیر مقرر کیا اور اس پرعزت وعظمت کے لباس کا اضافہ کیا اور اسے پہلے امراء کی طرح امدادی مجلس میں بٹھایا اور سلطان مغرب عبدالعزیز بن سلطان اپوالحن کواطلاع ملی تو اس کے مقام سے ناراض ہوا اور خیال کیا کہ بیامارت اس کی نمائیڈی میں اضا فداوراس کی حکومت کا وسیکہ ہے۔

وزیرا ندلس کی حاکم مغرب کے ساتھ ساز باز اوروزیاندلس تحرین انظیب کی حاکم مغرب کے ساتھ سازباز تھی کیونکہ وہ اسے اپنی حفاظت کے لئے پارٹی بنا نا جاہتا تھا کیں اس نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اس کے اور حاکم اندلس کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے حیلہ بازی کرے پس اس نے اس بارے اپنی مجر پورکوشش کی اوراس نے اس کے اور اس کے وزیرِمسعودین ماسی کے متعلق قبائل کے سر داروں اور حکومت کے بعض راز داروں سے کہا کہ وہ حاکمِ مغرب کے خلاف خروج کرنا اوراس کامحاسبہ کرنا چاہتے ہیں تو سلطان ابن الاحمر نے انہیں بلایا اوران کا خط انہیں دیا تو اس نے ان کےخلاف گوائی دی اوراس نے ان کے متعلق تھم دیا تو وہ می ہے میں زمین دوز قید خانے میں قید کردیے گئے اور حاکم مغرب ان کے بارے میں اس کے فعل سے خوش ہو گیا اور اس کے بعد وزیر ابن الخطیب سلطان عبد العزیز کے پاس آ گیا اور ان کے بارے

یو نبی جلا آتا ہے۔

جند دواد دہم میں اس کا فریب سلطان پر واضح ہو گیا اور جب سلطان عبدالعزیز فوت ہو گیا اور جا کم اندلس اور حکومت کے منتظم ابو بکر بن عازی کے درمیان فضا تاریک ہو گئا اور ابن الاحم' مسلمانوں کی انار کی سے غضب ناک ہو گیا تو اس نے عبدالرحمٰن بن ابی یغلوس اور اس کے وزیر مسعود بن ماسی کوقید ہے رہا کر دیا اور ان کے لئے بحری پیڑا تیار کیا اور وہ اس بیس مغرب گئے اور عاسمی بندرگاہ پر بطویہ کے بان اتر بے جوابی دعوت دیتا تھا تو انہوں نے اس کا کام سنجال لیا اور وزیر ابو بکر بن غازی کے ساتھ اس کے جو طالات تھے ہم انہیں بیان کر بچکے ہیں اور آخر میں وہ مراکش طبر آ اور مغرب کے مقبوضات اور اس کے مضافات کو سلطان ابوالعباس احمد بن ابی سالم کے ساتھ تشیم کیا جواس وقت مغرب کا حاکم تھا اور ان دونوں کے درمیان ملحقہ سرحد ملویتھی اور ان میں نے برآ لیک اپنی تار گئی اور اس نے ان کے احوال کوخود سنجال لیا اور سپ مکمل سے اس کا نشان مٹادیا اور مجاہد غازیوں کی امارت اس کے پاس آگئی اور اس نے ان کے احوال کوخود سنجال لیا اور سب کواپئی گرانی میں لے لیا اور ان میں سے نمائندہ القر ابیکومز ید عزایات سے تصوص کیا اور اس عبد تک جو اس کے جو سے یہ معاملہ کواپئی گرانی میں لیا اور ان میں سے نمائندہ القر ابیکومز ید عزایات سے تصوص کیا اور اس عبد تک جو اس کے جو سے یہ معاملہ کواپئی گرانی میں لیا اور ان میں سے نمائندہ القر ابیکومز ید عزایات سے تصوص کیا اور اس عبد تک جو اس کے جو سے یہ معاملہ کواپئی گرانی میں لیا اور ان میں سے نمائندہ القر ابیکومز ید عزایات سے تصوص کیا اور اس عبد تک جو اس کے جو سے یہ معاملہ کواپئی گور ان میں سے نمائندہ القر ابیکومز ید عزایات سے تھور کیا ہور اس کور کی کور کیا تھور کور کیا ہور کیا گئیں کیا کہ کر گئی میں اس کے بیاں آگئی کور کیا گئیں کیا کور کیا گئیں کے اس کیا کور کیا کور کیا گئیں کور کیا گئیں کیا گئی کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کے دور کیا گئیں کیا کور کیا گئیں کر کیا گئیں کیا گئیں کور کیا گئیں کور کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کور کیا گئیں کور کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کور کیا گئیں کیا

And South of the state of the s

the grown received the growth the territories and the property of the property

The first of the state of the same of the

## 

# 

#### ابي فلرولي كالتارف Egiter of Girls Mary March Ste

اس گفرانے کی اصل اشبیلیہ ہے جوجلا وطنی کے وقت نقل مگانی کرآیا تھا اور ساتویں صدی کے وسط میں جلالقہ کے با دشاہ ابن اوفونش نے تونس تک اس پر قبضہ کرلیا تھا۔

ابن خلدون كانسب نامه عبدالهن بن محر بن محر بن محر بن الحن بن محر بن جار بن محر بن ابرا بيم بن عبدالهما بن خلدون مجھے اپنے نسب کے بارہ میں ان دس آ دمیوں کے سواخلدون تک اور سی کے متعلق کچھ یا دنیل اور طن عالب یہی ہے كدوة زيادة تصاوراتى تعدادساقط موكى بيكونكه بي خلدون عى اندلس مين آنے والا بي يس اگريكي في كازماندلياجائے تو اس عبدتک بیدرت سات سوسال بنتی ہے تو بیقریبا ہیں آ دی بنتے ہیں یعنی ہرسوسال میں تین جیسا کہ کتاب اوّل کے آغاز میں بیان ہو چکا ہے۔

اور ہمارا نسب حضرموت میں میمنی عربوں سے واکل بن حجرتک جاتا ہے جومشہور عرب سرواروں میں سے ہے اور اسے مجت بھی ماصل ہے ابو محد بن حزم کتاب الجمہر ة میں بیان کرتا ہے کہ

وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن تعمان بن ربیعه بن الحرث بن عوف بن عدی بن ما لک بن شرجیل بن الحرث بن مالك بن مره بن خمير بن زيد بن الحضر عي بن عمر بن عبدالله بن عوف بن جردم بن جرسم بن عبد مس بن زيد بن الو بن هبت بن قد آمه بن اعب بن ما لك بن او كي بن مخطال

اورعاقمه بن وائل اس كابينا باورعبد الجبار عاقمه بن وائل كابينا باور ابوعر بن عبد البرن استيعاب مل حرف واؤ میں اس کا ذکر کیا ہے اور پیر کہ وہ حضرت نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے اپنی چا درا اس کے لئے بچھائی تھی اوراسے اس پر بھایا اور قربایا تھان میں وہ معاملی ہے ۔ ان ان ان میں میں میں ان اور اسے اس پر بھایا اور قربا

و الله والله والله والله من جراوراس كي بيول اور يوقول من روز قيامت تك بركت وسيد " و المناسلة والما

اور آپ نے حضرت معاویہ بن سفیان کو اس کی قوم کی طرف اسلام اور قر آن سکھانے کے لئے بھیجا' اس طرح اُسے معاویہ سے دوستی اور رفاقت حاصل تھی اور بیرحفزت معاویہ کی خلافت کے آغاز میں ان کے پاس گیا توانہوں نے اسے عطيدديا تواس في عطيدوالس كرديا اورائة ول ندكيا-

اور جب کوفہ میں چربن عدی کی جنگ ہوئی تواہل کن گے سرکردہ لوگ جمع ہوئے جن میں بیدوائل بھی شامل تھا پس بید یاد بن ابی سفیان کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اسے پکڑلیا اور اسے حضرت معاویہ کے پاس لائے تو آپ نے اسے قل کر دیا۔ جبیبا کہ مشہور ہے اور ابن حزم کا قول ہے کہ اس کی اولا دمیں سے اشبیلی بن خلدون بیان کرتے ہیں کہ مشرق سے داخل ہونے والا ان کا دادا خالد تھا جو خلدوں بی عثمان بن ہائی بن الخطاب بن کریت بن معدی کرب بن الحرث بن وائل بن چرک نام سے مشہور تھا اور ابوالعاصی عمر و بن مجمد وائل بن چرک نام سے مشہور تھا اور ابوالعاص نے محمد اور احمد اور عبداللہ تین سیٹے چھوڑ ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ان کا بھائی عثمان بھی بن خالد بن محمد بن خلدون الداخل تھا اور اسلام تھا ہو بیان کرتا ہے کہ ان کا بھائی عثمان بن محمد بن عبداللہ بن ابی بکر بن خالد بن عثان بن خلدون الداخل تھا اور اس کا عمر زادا حمد بن محمد بن عبداللہ بن کر بیت کے سواکوئی زندہ نہیں بچا۔ فیکورہ مرک کلام ختم ہوا۔

اندلس میں اس کے اسملاف جب ہمارا دادا خلدون بن عثان اندلس آیا تو اپی حضر موت کی قوم کی ایک پارٹی کے ساتھ قرمونہ میں اتر ااور اس کے بیٹوں کے گر آئے نے وہیں پرورش پائی پھروہ اشبیلیہ کی طرف جلا آیا اور یہ لوگ بمنی قوج میں تھے اور اس کی اولا و میں سے کریت اور اس کے بھائی خالد نے امیر عبداللہ مروائی کے زمانے میں اشبیلیہ میں مشہور بغاوت کی تھی اس نے الی عبدہ پر حملہ کیا اور اشبیلیہ کو اس کے قضہ سے چھین کرسالوں اس پر قبضہ کے رکھا پھر عبداللہ بن تجاج نے امیر عبداللہ کی مدد سے اس پر حملہ کیا اور اسے آل کردیا۔ یہ تیسری صدی کے آخر کا واقعہ ہے۔

جے ابن سعید نے المجازی اور ابن حیان وغیرہ سے نقل کیا ہے اور وہ اسے اشبیلیہ کے مورخ ابن الاشعث سے نقل ارتے ہیں۔

جب امیرعبداللہ کے زمانے میں اندلس میں فتنوں کی آگ بھڑک آٹھی اورا شبیلیہ کے رؤساء بغاوت اور ٹو دفتاری کی طرف بڑھنے گئے اور بغاوت کی طرف بڑھنے والے رؤساء یمن گھر انوں سے تعلق رکھتے تھے۔

ابوعبیدہ کا گھرانہ ان دنوں ان کارئیس امیہ بن عبدالفافر بن ابی عبیدہ تھا اور عبدالرحن الداخل نے اشیلیہ اور اس کے مضافات ابوغبیدہ کے سیر دیکئے تھے اور اس کا بوتا امیہ قرطبہ میں حکومت کے سرکر دہ لوگوں میں سے تھا اور وہ اسے بوے برے متبوضات کا والی بناتے تھے۔

بنوخلدون کا گھراند: ان کاسر دار کریت تھا جس کا ذکر ہو چکا ہے ادراس کا ٹائب اس گا بھائی خالد تھا۔ ابن حیان بیان کرتا ہے کہ بنوغلدون کا گھرانداس وقت اشبیلیہ میں انتہائی شریف گھراند ہے اور ہمیشہ ہی اس کے سرکر دولوگ علمی اور سلطانی ریاست میں رہے ہیں۔

بنو بچاج کا گھراند: ان دنوں ان کارٹیس عبداللہ تھا' ابن حیان کا بیان ہے کہ وہ کم میں سے تھا اور اس وفت تک ان کا گھرانداشبیلیہ میں قائم دائم ہےاور علمی اور سلطانی ریاست کے ساتھ موسوم ہے۔

بس جب م٢٨٠ مين اندلس مين فتنه كازور بره كيا تواس ونت امير عبدالله نه اميه بن عبدالفافر كواشبيلية كاوالي مقرر کیا اور ایں کے ساتھا پنے بیٹے محر کوبھی بھیجا اور اے اس کی کفالت میں دے دیا پس بیلوگ انتہے ہوئے اور انہوں نے امیرعبداللہ کے بیٹے محداوران کے ساتھ امیر پر حملہ کرویا حالاتکہ وہ اس بارے میں ان کی مدوکرر ہاتھا اور امیرعبداللہ کے متعلق سازش کررہا تھا اور انہوں نے اس کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ اس نے ان سے اپنے باب کے پاس جانے کا تقاضا کیا تو انہوں نے اسے نکال دیا اورامیہ اشبیلیہ میں خود مختار ہو گیا اوراس نے عبداللہ بن حجاج کے خلاف سازش کی جیے گئی نے قبل کر دیا اوراس نے اس کی جگداس کے بھائی کو کھڑا کیا اور اشبیلیہ کو کنٹرول کیا اور بنوخلدون اور بنوجاج کو برغمالی بنالیا پھرانہوں نے اس برحملہ کردیا اور اس نے ان کے بیٹول کے قبل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے دوبارہ اس کی اطاعت کر کی اور اس سے معاہدہ کیا تو اس نے ان کے بیٹول کور ہا کر دیا تو انہوں نے دوبارہ بغاوت کی اوراس سے جنگ کی تواس نے موت تبول کرنی چاہی اورا پی بیویوں کوفل کر دیا اور گھوڑوں کو ذیج کر دیا اور موجودہ سامان کوجلا دیا اور ان سے جنگ کی یہاں تک کہانہوں نے اے سامنے سے بغیر پیٹے پھیر نے تل کرویا اورعوام نے اس کے سرکو پیل دیا اور امیر عبداللہ کو کھھا کہ اس نے حیا کو خیر باو کہہ دیا تھا اور انہوں نے اسے قل کردیا تو اسے مدارات کے طور پران کی بات قبول کر کی اور اپنے قرابت داروں میں سے بشام بن عبد الرحمٰن كوان كا ميرينا كر بعيجا توانهوں نے خود سرى كى اوراس كے بينے كوتل كرديا اوراس ميں كريت بن خلدون نے بروا بارث ادا کیااوراس کا بااختیار امیر بن گیااور ابراہیم بن جاج اپ بھائی عبداللہ کے آل ہوجائے کے بعد جیسا کہ ابن سعید نے الحجازی ہے بیان کیا ہے تنہائی کی طرف مائل ہو گیا تھا اور اس نے اندلس کے سب سے بڑے باغی کے ساتھ مصاہرت کی اوروه ان دنوں مالقه اوراس کےمضافات میں رندہ تک رہتا تھااوروہ اس کا مددگا رتھا پھروہ کریت بن خلدون کی مدارات اور میل جول کی طرف پلٹا تواس نے اُسے اپنے کام میں نائب بنالیا اورا پی سلطنت میں اُسے شریک کیا۔

کریت رعیت پر ظلم کرتا تھا: اور کریت رعیت پرظم کرتا اوران کے لئے مشکلات پیدا کرتا تھا اوران سے ترشروئی اور سختی کے ساتھ پیش آتا تھا اس وہ کریت کو چھوڑ کرابراہیم کی طرف سختی کے ساتھ پیش آتا تھا اس وہ کریت کو چھوڑ کرابراہیم کی طرف چلے گئے پھراس نے اشبیلیہ کی ادارت کے متعلق امیر عبداللہ سے تحریر مانگ کر سفارش کی تاکہ بخوام اس سے خوش ہوجا ہیں تو دی پھر باغیوں نے استان کا پروانہ لکھ دیا اوراس نے شہر کے سرکر دہ لوگوں کو جواس کی مجت اور کریت کی نفرت سے سرشار تھا اطلاع وی پھر باغیوں نے اتفاق کیا اور خوام نے کریت پر تملہ کر کے اسے قل کر دیا اور اس کے سرکوامیر عبداللہ کے پاس بھی دیا اور وہ اسٹیلیہ کی ادارت پر قائم کی بازن سے کہ قر مونہ شہرکا قلعہ اندلس کے سب سے بڑے قلعوں بیس سے ہواوراس نے اور اس سے اور اس استہر کی اور استہر کی اور استہرائی کے اور اس کے طوا کف الدول کی کے زمانے میں فوج اس کی طرف بھیجی اور وہ قابل تعریف مقصود تھا جس کا شرفاء نے قصد کیا تو اس نے اس سے پاس گیا تو اس نے اس کی باور شعراء نے اس کی طرف بھیجی اور وہ قابل تعریف میں مضافہ کیا اور شوائد کی اور ابقیہ باغیوں میں سے سلوک کیا اور شعراء نے اس کی مدرخ کی اور ابقیہ باغیوں میں سے اس کے پاس گیا تو اس نے اس کی باستہرائی کی استہرائی کی استہرائی کی اور ابقیہ باغیوں میں سے اس کے پاس گیا تو اس نے اس کی باشافہ کیا اور بھید کے مؤلف الدول کی اور ابقیہ باغیوں میں سے اس کے پاس گیا تو اس نے اس کی باشافہ کیا در بائی کرنا کی اور ابقیہ باغیوں میں سے اس کے پاس گیا تو اس نے اس کی بائی کی اور ابقیہ باغیوں میں جان کی اور ابن کی مؤلف کے جوانے سے ان کی اور ابتی کرنا نے بیان کیا ہور ان کی طافت کے جانے سے ان کی اور ابن کی اور ابتی کرنا کیا ہونے کے جانے سے ان کی اور ابتی کی دیا کہ کہیٹ کی وار ان کی طافت کے جانے سے ان کی اور اس کے جانے کے ان کی دیا کہ کرنا کی اور ابتی کرنا کی اور ابتی کہ جانے اس کی اور ابتی کی اور ابتی کی اور ابتی کی دیا کے دیا کی اور کیا تھا کہ کے جانے سے ان کی اور ابتی کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دور ابتی کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کیا کی دیا کیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کیوں کی دیا کی دیا کیا کیا کیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی کی دیا کیا کیا

ng panggang tanggang ng kabang ng kabang ng panggang bawa ng kaban ng kabang sa kaban sa k**aban**g **ng ti** 

ابن عبا و کا استبیایہ پر قبضہ اور جب ابن عباد نے اشبیایہ پر قبضہ کیا اور اس کے باشدوں پر قابو پالیا تو اس نے ان بی علادوں میں سے وزیر بنائے اور انہیں اپنی حکومت کے عہدوں پر مقرر کیا اور وہ جنگ جلالقہ میں اس کے ساتھ حاضر ہوئے جو آبن عباد اور وہ جنگ جلالقہ میں اس کے ساتھ حاضر ہوئے جو آبن عباد اور پوسف بن تاشقین نے ملوک جلالقہ کے خلاف بر پاکی تھی جس میں ابن عباد کے ساتھ حملہ میں ان بی خلدوں میں سے ایک پارٹی شہید ہوگئی لیس انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کے غلبہ کے لئے قبلاً م کیا اور اللہ تعالی نے انہیں ان کے دشمن پر فتح دی پھر پوسف بن تاشفین اور مرابطین اندلس پر متعلب ہو گئے اور عرب کے قبائل کر ور اور فنا ہو گئے۔

افریقہ میں اس کے اسلاف جب موحدین نے اندلس پر قضہ کیا اور اسے مرابطین کے قیفے ہے چین لیا توان کے ملوک عبدالمومن اور اس کے بیٹے تھے اور ہتا نہ کا سردارش اپوحف ان کی حکومت کالیڈر تھا اور انہوں نے اسے کی باراشبیلیہ اور غرب اندلس کا والی مقرر کیا پھر انہوں نے اپنی حکومت کے پچھ دن اس کے بیٹے عبدالوا عدکووالی مقرر کیا پھر اسی طرح اس کے بیٹے زکریا کو مقرر کیا اور ہمارے اسلاف کا اشبیلیہ میں ان سے میل جول تھا اور امہات کی جانب سے ہمارے ایک داوا نے جی من جوالا اس کی حکومت کے زمانے میں جلالقہ کے بیٹے زکریا کو مقرر کیا اور ہمارے اسلاف کا اشبیلیہ میں ان سے میل جول تھا اور اس کی حکومت کے زمانے میں جلالقہ کے قدیم کو اس کی حکومت کے زمانے میں جوالا تھا ہو اس کی حکومت کے زمانے میں جوالا تھا ہو اس کا ولی عہد تھا اور اس کی حکومت کے زمانے میں فوت ہوگیا تھا اور اس کے دو بھائی اور وہاں اپنی دعوت دی اور ۱۲ میں موحدین کی حکومت خراب ہوگیا در ابن ہوگیا در الفریقر وہ تک باربار بی عبد المور میں کہ حکومت کی طرف چلاگیا اور وہاں اپنی دعوت دی اور ۱۲ میں موحدین کی حکومت خراب ہوگی دوراب ہوگی جو کر طبداور اشبیلیہ کے علاقے اور اندلس مصطرب ہوگیا اور طاغیہ نے اس پر جملہ کر دیا اور الفریتر وہ تک باربار جنگ کی جو کر طبداور اشبیلیہ کے علاقے سے جیان تک ہو۔

ابن الاحمر کا حملہ: اور ابن الاحمر نے عُرب اندلس سے قلعہ ارجونہ سے اندلس کے بقیہ علاقے کو قابو کرنے کے لئے حملہ کیا اور اشبیلیہ عیں اہل شور کی نے گفتگو کی جو بنوالیا بی بنوالوزیر بنوسید الناس اور بنو فلدون تھے اور اس نے ان سے ابن ہود کے فلاف بنواوت کرنے کے ہارے میں سازیاز کی اور یہ کہ وہ الفرنیز ہ سے طاغیہ سے دور رہیں اور ساحلی پہاڑوں اور ان کے دشوار شہروں سے جو مالقہ سے غرنا طہ اور المربیت ہیں پناہ لے لیس تو انہوں نے اپنے شہروں کے متعلق اس سے اتفاق شکیا اور ان کا کیٹیڈرالیوم وان المبابی تھا ہیں ابن الاحمر نے ان کی خالفت کی اور البابی کی اطاعت چھوڑ دی اور بھی این ہود کی بیت کر کی اور اس کے مراکش کے حاکم کی بیعت کر کی اور اس کے شرکومت کے سائے سے باہر دہ گئے ہیں بنو بیعت کر کی اور اس کے شرکومت کے سائے سے باہر دہ گئے ہیں بنو خلدون شرک خرنا طہ سے جنگ کی اور اسے اپنا دار الخلاف بنالیا اور الفرنیز ہ اور اس کے شرکومت کے سائے سے باہر دہ گئے ہیں بنو خلدون سید خلدون ڈرگئے کہ طاغیہ ان کا براانجام کرے گا دروہ ہا شبیلیہ سے چلے گئے اور سید میں اثر سے اور طاغیہ نے ان سرحدوں پر خملہ کیا اور قرط بنا شبیلیۂ قرمونہ جیان اور اس کے اردگر دے علاقوں پر ہیں سال تک قضہ کئے رکھا اور جب بنو خلدون سید میں آئے تو الغرنی نے اپنے بیٹوں کا ان سے برشتہ کیا اور ان سے ل جل گیا اور اس کا ان کے ساتھ مشہور درشتہ تھا اور ہارا دادا میں آئے تو الغرنی نے اپنے بیٹوں کا ان سے برشتہ کیا اور ادا دادا العراد دادا دور اس کیا تھر مشہور درشتہ تھا اور ہارا دادا میں آئے تو الغرنی نے نام بیٹوں کا ان سے بیٹوں کا ان سے برشتہ کیا اور اسے برس کیا تھر مشہور درشتہ تھا اور ہارادادا

الحسن بن کھ ابن المحسنسب کا نوائد تفاوہ بھی ان کے پائ آنے والوں کے ساتھ ان کے پائ آگیا تھا کہن انہوں نے اس کے اسلاف کے احسانات کا امیر ابوز کریا گے پائ ذکر کیا تو وہ اس کے پائ آیا توائی نے اس کوخوش آیڈید کہا اور شرق کی طرف چلا گیا اور اپنا فرض اوا کیا بھروا پس آیا اور امیر ابوز کریا کو بونہ میں ملاتو اس نے اس کی عزت کی اور وہ اس کی حکومت کے زیرسایہ اور اس کے احسانات کی چرا گاہ میں تفہر ار ہا اور اس نے اس کے روز سے مقرر کردیے اور جا گیریں ویں اور وہ وہن فوت ہوگیا اور کی بی کے دیں بونہ میں فن کیا گیا۔

المستنظم محمد کی حکمرانی: اوراس کے بیٹے استقصر محمد نے حکومت سنجالی اوراس نے ہمارے دادے ابو بحرکاوی وظیفہ جاری کر دیا جواس کے باپ کا تھا پھر ہمارے زمانے نے اپنی ضرب لگائی اورالمستقصر ۵ کے بھی ہوت ہو گیا اوراس نے اپنی ضرب لگائی اورالمستقصر کے آگے اندلس بھاگ گیا تھا' اندلس سے آیا اوراس نے بیٹی کو والی بنایا اوراس کا بھائی امیر ابواسخاق جواپے بھائی المستقصر کے آگے اندلس بھاگ گیا تھا' اندلس سے آیا اوراس نے بھی کو معزول کر دیا اور خودا فریقہ کا بااختیار حکمران بن گیا اوراس نے ہمارے دادا ابو بکر حجم کو موحدین کی حکومت کے عظماء کے طریق کے مطابق جواس سے بہل تہا ہی بھال کی حکمرانی معزولی اور ٹیکس کی جانچ پڑتال کے فرائض سرانجام دیا کرتے تھے' حکومت کے کاموں پر مقرد کر دیا ہیں اس نے اس عہدہ کو نبھایا پھر سلطان ابواسخات نے اس کے بیٹے جمہ کو جو ہمارا جد اخرب ہے اپنے ولی عہد بیٹے ابو فارس کا حاجب مقرد کر دیا جن دنوں اس نے اسے بچابہ کی طرف دور ججوا دیا تھا پھر جد افرب ہے اپنے ولی عہد بیٹے ابو فارس کا حاجب مقرد کر دیا جن دنوں اس نے اسے بچابہ کی طرف دور ججوا دیا تھا پھر عمارے دادانے اس کام نے استعفی دے دیا تو اس نے اس کا استعفی منظور کر لیا اور دارا لخلافے کی طرف دور تھوا آیا۔

امیر خالد کی حکومت اورامیر خالدی حکومت آگئ تواس نے اسے عزت و ہزرگی کے حال پر قائم رکھالیکن اے عامل نہ بنایا اور نہ امیر مقرر کیا یہاں تک کہ ابو بچی بن اللحیانی کی حکومت آگئی تو اس نے اسے چن لیا اور جب عربوں کے تغلب سے رکیں پیڑئیں تو اس نے اس سے کفایت کی درخواست کی اور اسے لاج کے جزیرہ کی حمایت کے لئے بھجوایا 'لاج' جزیرہ کے نواح میں بسے والے سیم کا ایک بطن ہے اور اس نے یہاں قابلِ ذکر کا رنا مے سرانجام دیے اور جب اس اللحیانی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو مشرق کی طرف چلا گیا اور ۱۸مے میں فریضہ قج اوا کیا اور تو ہداور گناموں سے بازر ہے کا اظہار کیا اور ۳۲سے میں دوبار ہ نفلی قبح کیا اور ایک گیریں اور وظائف دیے میں دوبار ہ نفلی قبح کیا اور اپنے گھر میں گوشہ گیر ہوگیا اور سلطان ابو یجی نے از راہ ترحم اسے بہت ی جا گیریں اور وظائف دیے اور اسے کی بارا بی حجابت کے لئے بلایا مگروہ نہ آیا۔

مجھے مجھ بن منصور بن مری نے بتایا کہ جب سرا سے میں حاجب مجھ بن عبدالعزیز کردی جوالمز وار کے نام سے مشہور ہوئی توت ہوگیا تو سلطان نے تیرے دادا محمد بن خلدون کو بلایا اور چاہا کہ اسے تجابت پر مقرر کردے اور اپنا کام اس کے سپر دکر دے تو اس نے انکار کیا اور معافی جا بی تو اس نے اسے معاونی جا بیت دے اور تو تا کہ وہ کی تو اس نے انکار کیا اور محمد بن ابوالحن بن سیدالناس کو اپنے پر ترجیح دی جوابی کفایت اور توت اور تو نس اور اشبیلیہ میں ان دونوں کے اسلاف میں قبل ازیں جوقد یم دوستانہ تعلقات پائے جاتے تھے ان کی وجہ ہے اس کا استحقاق رکھتا ہے تو سلطان نے اس کے مشورہ پر مہت قدرت رکھتا ہے تو سلطان نے اس کے مشورہ پر مہت قدرت رکھتا ہے تو سلطان نے اس کے مشورہ پر مہت قدرت رکھتا ہے تو سلطان نے اس کے مشورہ پر مہا کیا اور ابن سیدالناس کو بلاگر اسے اپنی تجابت دے دی۔

سلطان ابو پیچی : اور سلطان ابو یخی جب تونس سے باہر جاتا تو جارے دادا محرکوتونس کا عالی مقرر کرتا اور اس کی گرانی
سیجا کا کرتا یہاں تک کہ سے ہے جی جب تونس سے باہر جاتا تو جارے دادا محرکوتونس کا عالی مقرر کرتا اور اس کے بیٹے محرین ابو بکر نے جو میڑا باپ تھا تلوا راور ملازمت کے طریق کو چوڑ کرعلم اور خانقاہ کا راستہ اختیار کیا کیونکہ اس نے ابوعبداللہ الرندی کی گود میں پرورش پائی تھی جوفقیہ کے نام سے مشہور تھا اور اپنے فی معلم وفتو کی اور ولایت کے ان طریق کے اختیار کرنے میں جن کا وہ ابوسین اور اس کے بیچاسن سے جومشہور ولی تھے وارث ہوا تھا 'تونس کا بڑا آ دی تھا اور جس دن سے اس نے ہمارے دادا کے طریق کو خیر با دکہا تھا ہمارا دادا اس کے ساتھ کردیا پس اس نے پڑھا اور وہ علم عربی دادا اس کے ساتھ رہتا تھا اور اس میں نے اپنے بیٹے کو جو میرا والد تھا اس کے ساتھ کردیا پس اس نے پڑھا اور وہ علم عربی میں بڑی دستگاہ رکھتا تھا اور شعر اور فنون شعر میں اُسے بصیرت حاصل تھی اور میرے ذیائے میں اہل شہراس کے پاس شعر کے میں بڑی دستگاہ رکھتا تھا اور اس کے سامنے میں کہ سے جو میں طاعون جارف سے فوت ہوا۔

میری بیدائش جمری بیدائش با در مضان ۱۳ سے میں تونس میں ہوئی اور میں نے اپ والدم حوم کی گود میں پر درش پائی بیاں تک کہ میں جوان ہوگیا اور استاذ ابوعبداللہ محمد بن زال انصاری سے قرآن عظیم پڑھا جواصل میں اعماس کے ان غریب الوطن لوگوں میں سے تعالی قوائلہ ہے کے مضافات میں رہتے تھے اس نے بلنہ اور اس کے مضافات کے مشافع سے مضافات کے مشافع سے مضاف کیا اور وہ قرآت کا امام تھا اور قرآت کی میں اس کے مشافع اور وہ قرآت کا امام تھا اور قرآت کی میں اس کے مشافع اور اس کے مشافع اور اس کے مشافع اور اس کے مشافع اور میں اس کے مشافع اور میں اس کے مشافع اور اس کے بعد میں نے بعقوب کی روایت کے مطابق ایک ختم میں دونوں وہما قرآن سنایا بھر میں نے بعقوب کی روایت کے مطابق ایک ختم میں دونوں روایتوں کے قانوں کے قانوں کے قانوں کے قوائی سے پیش کیا اور اس کے ماسے قرآت کے بارے میں شاطبی کا قصیدہ مدحیہ اور قصیدہ رائے ہوگئا ہور میں بارے میں شاطبی کا قصیدہ مدحیہ اور قسیدہ رائے ہوگئا ہور میں بارے میں شاطبی کا تصیدہ مدحیہ اور قسیدہ رائے ہوگئا اور میں بارے میں شاطبی کا تصیدہ کی روایت کے مطابق آگاہ کیا اور میں بارے میں شاطبی کا تصیدہ کی دونوں تصیدوں کے متعانی آگاہ کیا اور میں کے اور اس کی کتاب اکتمید المؤطا کے روبر وجو فقط احادیث پر مشتمل کے موال ابن عبد البرکی احادیث کی کتاب التعمید المؤطا کے روبر وجو فقط احادیث پر مشتمل

ہے پیش کیااور میں نے اُسے سب کتابیں سائیں جیہے ابن مالک کی کتاب العسمیل اور فقد کے بارے میں ابن الخطیب کی مختفر مريس في ال كوكمل حفظ نبيس كيا اوراس دوران ميس في اين والداورونس كي اساتذه يعربي زبان من علم حاصل كيا جن میں شخ ابوعبداللہ محد العربی الحصاری بھی شامل ہے جو علم نو کا امام تھا اور اس نے کتاب التسمیل کی مفصل شرح بھی ککھی ہے اورا بوعبدالله محمدالشواس المزازي اورا بوالعباس احمدين القصار بهي تقاجوعكم نحومين بؤي دستگاه ركفتا تفاأوراس نيز آنخضر ك علی مارح میں لکھے گئے مشہور تصیدہ بردہ کی شرح لکھی ہے ادراس زمانے میں بھی وہ تونس میں زندہ موجود ہے اور ابو عبدالله محمد بن بحرجوتونس مين عربي اورادب كالعام تعاوه بهي أن مين شامل تفامين بميشداس كالبم نشين ريااور مين اس كے پاس جاتار متاتهاوه علوم الليان مين ايك موجز ن سندرتهااس في محص عريا وكرف كامتوره ديا تومين في اشعار كي جوكما مين اور حاسداور منی کے کچھاشعاراور کتاب الاغانی کے کچھاشعاریا دکر لئے ای طرح میں تونس کے امام المحد ثین شن الدین ابو عبدالله محدين جابر كابعى بمنشين وباجوال صلتين كامؤلف باورين فأسيمهم بن الحجاج كى كتاب اوركتاب المؤطااة ل ہے آخرتک اورامہات خس میں ہے بھی کھ کتابیں سنائیں اوراس نے مجھ عربی اور فقدی بہت ہے کتابیں دیں اور مجھے عام اجازت عطا فرمائی اور اس نے مجھے اپنے ندکورہ مشائخ کے متعلق بتایا جن میں تونس میں سب سے مشہور قاضی الجماعة ابوالعباس احدين الغمارخزرجي باورين في تونس من ان كي ايك جماعت معافقة كاعلم حاصل كياجن مين ابوعبرالله محرين عبداللدالحياني اورابوالقاسم محمدالقصير بهي شامل بين من ف أسف ابوسعيد البرداعي كى كتاب التهد يب مختصر المدون اور كتاب المالكيدساني اورائ تجما أي اشاءين مارے شيخ امام قاضي الجماعة ابوعبدالله كي مجلس من محد بن عبدالسلام ميرے بعائي عمر رحمته الله عليها كے ساتھ آيا اور ميں اس سے الگ ہو گيا اور اس دور ان ميں مين في اسے امام مالك كي كتاب مؤ ظامنا في اور اس کے محمد بن ہرون طائی ہے تونس کے ان مشائخ کے علاوہ دوسرے مشائخ ہے میل جول کرنے ہے قبل او نچے طرق ہیں اور میں نے اُسے سب کے سب سنا دیے اور اس نے میرے لئے تحریراکھی اور مجھے اجازت دی پھر وہ سب کے سب طاعون جارف مي مريحة .

ادر جب سلطان ابوالحن نے ۱۳ کے چین افریقہ پر قبضہ کیا تو سلطان کے مددگاروں بین اہل علم کی ایک جماعت بھی ہمارے پاس آئی وہ انہیں اپنی جس میں حاضر رکھا تھا اور ان کی موجود گی نے زینت حاصل کرتا تھا کوران میں مغرب کا مفتی اعظم اور مالکی مذہب کا امام ابوعبر اللہ محد بن سلمان السطی بھی تھا اور میں اس کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا اور ان میں سلطان ابوالحن کا کا جب اور مہر پر دار جو اس کے کمتوبات کے بنچ لگائی جاتی تھی امام المحد ثین ابومجر عبر الهی استاق اور میں بھی تھا اور امیات الکتب کتاب الموطا اور سر این اسحاق اور میں بھی تھا ور مدیث فقہ عربی میں بھی تھا اور مدیث فقہ عربی اس کی موجود کی تاب اور بہت می کتب جو مجھے یاد نہیں رہیں ان کی اجازت کی اور حدیث فقہ عربی ادب معقول اور دیگر فنون میں اس کا سرمایہ بہت درست تھا اور سب کا سب سامنے تھا اور ان میں اس کا سرمایہ بہت درست تھا اور سب کا سب سامنے تھا اور ان میں اس کو کہ تو ان و باتوں میں اس کا سرمایہ بھی جو ان و باتوں میں اس کا سرمایہ بھی جو ان و باتوں میں اس کا سرمایہ بھی جو ان و باتوں میں اس کا سرمایہ بھی جو ان و باتوں میں اس کا مرمایہ بھی جو ان و باتوں میں اس کا سرمائی کے کہ فقہ اور ان میں امام المغر ب شنا اور المیان میں امی المور کے طریق پر قر آت سمی کے درمیان بڑے افتی کے ساتھ اسے قر آن عظیم سایا میں میں نے ابوعم الدانی اور ابن شریح کے طریق پر قر آت سمیع کے درمیان بڑے اوقی کے ساتھ اسے قر آن عظیم سایا میں نے ابوعم الدانی اور ابن شریح کے طریق پر قر آت سمیع کے درمیان بڑے تو افتی کے ساتھ اسے قر آن عظیم سایا میں اس کے ابوعم الدانی اور ابن شریح کے طریق پر قر آت سمیع کے درمیان بڑے تو افتی کے ساتھ اسے قر آن عظیم سایا میں اس کے ان اور عرب المور المیں اس کے ساتھ المور کی ساتھ المور کے ساتھ المور کے ساتھ المور کے طریق پر قر آت سمید کے درمیان بڑے تو افتی کے ساتھ المور کور کے ساتھ المور کے ساتھ المور کے طریق کی ساتھ کی سات

میں نے ان قرآت کو کمل نہ کیا اور میں نے اُسے متعدد کتب سنا کیں تو اس نے مجھے عام اجازت عطا فر ما کی اور ان میں علوم عقليه كاشخ ابوعبدالله محمر بن ابرا بيم المي بهي تقاجواصل مين تلمسان كاربخ والاتفااور وبين اس نے پرورش يا كي تقي اورتعلين كتب برهي خيس اورساتوي صدى ميں بڑے محاصرے نے اسے تلمسان پہنچا دیا تھا ليس وہ وہاں سے نكلا اور جج كيا أورمشر ق کے اس دور کے بڑے آ دمیوں سے ملا مگران سے کچھ حاصل نہ کیا کیونکہ اسے دماغی عارض تھا بھرمشر ق سے واپس آ گیا اور روبصحت ہوگیا اور منطق اوراصلین ﷺ ابومولیٰ عیسیٰ بن الا مام کوسنا کیں اور اس نے تونس میں اپنے بھائی ابوزیدعبدالرحمٰن کے ساتھ ابوزیون کے مشہور شاگر دکوستایا اور دونوں منعقول ومعقول کے بہت سے علم کے ساتھ تلمسان آھے اور ان دونوں میں سے ایلی نے ابوموی کوسنایا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے چھروہ تلمسان سے مغرب بھاگ گیا کیونکہ اس کا سلطان ابوجمو جو یغمراس بن زبان کی اولا دمیں سے تھااہیے مضافات میں دخل اندازی اورٹیکس کواس کے حساب کے لئے رو کئے گی وجہ ہے أسے ناپسند كرتا تھا پس وہ مغرب كى طرف بھاگ گيا اور مراكش جلا گيا اور شهرت يا فتہ عالم ابوالعباس بن النباء كے ياس رہے لگالیں اس نے اس سے بقیہ علوم عقلیہ حاصل کئے اور وہاں پراس کے مقام کا دارث ہوا پھرشنج کی وفات کے بعد علی بن محمہ ترومیت کے بلانے سے جبل البسا کرہ کی طرف چلا گیا تا کہ اس سنائے لیں اس نے اسے علم عطا کیا اور پچھ سالوں کے بعد شاومغرب سلطان ابوسعید نے اسے اتارا اور اپنے ساتھ جدید شہر میں گھبرایا بھر سلطان ابواکس نے اسے منتخب کرلیا اور اسے ا بنی مجلس کے علماء میں شامل کرلیا اور اس دوران میں وہ علوم عقلیہ سکھا تا رہا اور اہل مغرب کے درمیان انہیں بھیلا تا رہا یہاں تک کدان میں سے مغرب کے دیگر شہرول کے بہت ہے آ دمی ان میں ماہر ہو گئے اور اس نے اپنی تعلیم میں اصاغر کو اکابر کے ساتھ ملادیا اور جب وہ سلطان ابوالحن کے مددگاروں کے ساتھ تونس آیا تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے لگا اور میں نے اس ے علوم عقلیہ منطق اور فنون حکمیہ اور تعلیمیہ سیکھے اور وہ مرحوم اس بارے میں میرے متعلق تیریز میں گواہی ویتا تھا اور سلطان کے مددگاروں میں آنے والے اصحاب میں سے ہمارے صاحب ابوالقاسم عبداللہ بن یوسف بن رضوان مالقی بھی ہیں' پیہ سلطان کے کا تب سے اور رئیس الکتاب اور فرامین وخطابات کے نیچے لگائی جانے والی علامت کے حامل ابو محر عبداللہ کی خدمت میں رہتے تھے اور بھی سلطان اپنے خطے سے علامت لگا دیتا تھا اور پیرضوان اپنے خط کی برتری علم کی کثرت' چہرے کی خوبصورتی ' دستادیزات کی سجھ اور سلطان کی طرف سے پڑھنے میں بلاغت اور منابر پر شعرو خطابت کے مرتب کرنے میں مغرب کا قابل فخر فرزند تھا اور وہ اکثر سلطان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اس جب وہ ہمارے یاں تونس آیا تو میں اس کے ساتھ ہو گیا اور میں نے اس پر رشک کیا اگر چہ میں نے اُسے ہم عمر ہونے کی وجہ سے شیخ نہیں بنایا اور جس طرح میں ان سے الگ ہوا گیا تھااس ہے بھی الگ ہو گیااور ہمارے دوست ابوالقاسم الرموی نے جوتونس کا شاعرے ایک قصیدہ میں جونون کے قافیہ میں ہاں کی مدح کی ہے اور اس سے خواہش کی ہے کہ وہ اپ شخ جمر عبد المبیمن کو یا دکروائے کداس نے تصیدہ میں سلطان الوالحن كى يا د كے قافيہ ميں جو مدح كى ہے وہ اس تك يہنجا دے اور سلطان كے حالات ميں اس كا ذكر بيان ہو چكا ہے اين ا رضوان کی مدح میں سلطان کے ساتھ آنے والے سرکر دہ علاء کا بھی کر کیا ہے جو پہلے ۔

'' میں نے اپنے زمانے کواس وقت پہچانا جب میں نے اپنے حرفان کاا نگار کر دیااور مجھے یقین ہو گیا کہ کیوان کی جھل میں کوئی سعادت نہیں اور تعیین و تعدیل کرنے والے کے صورت کے اختیار میں کوئی اضیار نہیں اور قرآن کے ساتھ مدمقابلوں کا کوئی مقابلہ نہیں اور صورت کے نظام نے اپنی ترتیب کو کمل کیا ہے کیونکہ قاضی نے دلیل کے ساتھ رجحان میں اضافہ کر دیا ہے اور آ دمی کا اس کے فقرات اور اس کی نقل سے مفلس ہونا عقمند کو اوز ان سے بے نیاز کر دیتا ہے پھر آنے والے علماء کے متعلق کہتا ہے۔

وہ لوگ ہی اصل لوگ ہیں اور ان کی عقلیں شبیر اور نہلان پہاڑ کے تو دوں سے زیادہ مضبوط ہے اور ان کے علوم میں اور چھا بن نہیں اور ان علوم کے ماہرین بغیر آگ کے تیری را ہنمائی کریں گے۔

محرآ خریس کہتا ہے:

اور تونس عبدالمین کا دیوانہ ہے اور میں اس کے قصل اور قرب میں کامیاب ہو چکا ہوں اور میرے پوشیدہ خیالات نے اس کے سواکسی دوسرے سے تعلق پیدائییں کیااگر چدمیں ابنی رضوان کی محبت کی وجہ سے سب سے محت رکھتا ہوں۔

اوراس شاعرفے ہمارے دوست الرموى كوعيد الميمن كى اس بات كويا دولاتے ہوئے كھا

دل اکساب اورسمی سے محبت رکھتا ہے اور یہی عمر ہے جو کمل جیت میں لگی رہتی ہے اور میں لوگوں کو و کھتا ہے کہ وہ ہدایت کی جتبی میں اور میں علوم کو گلو قات کے دہ ہدایت کی جبتی میں اور کی گھراہی کے لئے کوشاں ہیں اور میں گھتا ہوں کہ سب فضیلت ابن عبد المهیمن میں لئے زینت سمجھتا ہوں کہ سب فضیلت ابن عبد المهیمن میں اکٹھی ہوگئ ہے۔

اور پراس کے آخریں کہتا ہے:

وہ خواہشات کے زینوں ہے قرب کا خواہاں ہے اور ترقی اوپر کی جانب ہے لیں تو آ واز دیتا ہے ان کے مقاصد کو حاصل کر ہر دوروز دیک کا آ دمی دوڑ لگارہا ہے۔

پھر جب قیروان میں 8 س کے آغاز میں ۶ ہوں نے سلطان سے جنگ کی تو وہ اس سے غافل ہو گئے اور میہ الرموی اس کی جبتو میں کامیاب نہ ہوسکا پھر طاعون جارف آئی تو اس نے سب کی صف لیپ دی اور عبد المہین بھی مرتے والوں کے ساتھ مرگیا اور تونس میں ہمارے اسلاف کے مقبرے میں اس دوئی کی وجہ نے دفن ہوا جو اس کے اور میزے والد مرحوم کے درمیان ان ایام میں پائی جاتی جب وہ ہمارے ہاں آئے تھے۔

معرکہ قیروان ہیں جب قیروان کا معرکہ ہوا تو اہل توٹس نے سلطان ابوالحن کے ان تمام مددگاروں پر تملہ کر دیا جو ان کے پاس خفر انہوں نے دارالخلافہ کے قصبہ میں پناہ کی جہاں سلطان کے اہل وعیال رہے تھے اور ابن تا قراکین نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور قیروان سے نکل کر عربوں کے پاس گیا اور وہ سلطان کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور انہوں نے ابو دبوس پر اتفاق کر کے اس کی بیعت کر لی جیسا کہ سلطان کے حالات میں بیان ہو چکا ہے لیں انہوں نے ابن تا قراکین کو توٹس بھیجا تو اس نے قصبہ کا محاصرہ کر لیا گر اُسے سرنہ کر سکا اور عبد المہیمن نے توٹس کی بغاوت کے روز گھر ایک میں ڈالئے والی آواز سی تو وہ اپنے گھر سے نکل کر ہمارے گھر آیا اور میرے باپ مرحوم کے باس رو پوش رہا اور وہ تقریباً تین ماہ تک ہمار کے ہاں رو پوش رہا۔ پھر سلطان قیروان سے سوسہ گیا اور سمندر پر سوار ہوکرتوٹس چلا گیا آورا ابن تا فراکین مشرق کی طرف بھاگ گیا اور عبد الہیمن رو پوش سے با ہم آگیا اور سلطان نے اُسے دوبارہ ولایت و کتابت کا وظیفہ جاری کر دیا اور وہ اکثر میرے والدم حوم سے گفتگو کرتار ہتا تھا اور اس کی دوئی کا قدر دان تھا اور اس نے جو خط اُسے لکھا میں نے اسے اس کے خط میں اسے یا دکیا ہے۔

محمد خویوں والے نے مجھے روکا ہے اور میں ہمیشداس کا شکر گر ار رہوں گا' اللہ تعالی این خلدوں کوآسودہ زیرگی اور ہمیشہ کی جنت عظا کر نے اور اس نے سی قدر زبان اور اعمال سے نیکیاں کر کے دوئی کی ہے اور اس نے حضر میہ کی اس بات میں رعایت کی ہے جس کی مجت سے اس نے مہر بانی کے گلاب کا پھول تو ڑا ہے الحجا برا بر بر کی محر تیری تعربی کروں گا اور دل وزباں سے اسے دہرا تارہوں گا اور جب تک میری زندگی ہے میں آلوار اور زبان سے تیری بلندیوں کا دفاع کرتا رہوں گا اور میں نے تھے سے دوئی حاصل کی ہے کاش میر از مانداس کی مجت کا لی اور میں این مہار موڑ تا۔

اورالرموی نے اپنے اشعار میں جن سرکردہ لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ سلطان ابوالحن کی مجلس کے پیشر و تھے جنہیں اس نے اہل مغرب میں سے اپنی محبت کے لئے چن لیا تھا اور ان میں سے آنام کے دو بیٹے تلمسان کے مضافات میں سے اہل برشک کے دو بھائی تھے جن میں سے بڑے کا نام ابوزید عبد الرحمٰن اور چھوٹے کا ابوموی عیسی تھا اور ان کا باپ برشک کی ایک مسجد میں امام تھا۔

زمیم بن حماد کا الزام: اور زیرم بن حماد نے جوان دنوں شہر پر متخلب تھا اس پر الزام لگایا کہ اس کے پاس اس کو رشنوں کا مال بطورا مانت پڑا ہے ہیں اس نے اس سے امانت کا مطالبہ کیا اور اس نے انکار کیا اور زیرم نے اس کے قبضے سے مال حاصل کرنے کے لئے اس پر شبخون مارا تو وہ دفاع کرتا ہوا تی اور عبداللہ بن شعیب الد کا لی کے اصحاب ہے فقہ حاصل میں تونس چلے گے اور وہاں انہوں نے ابن زیون کے شاگر دسے علم اور عبداللہ بن شعیب الد کا لی کے اصحاب نے قدہ حاصل کی اور علم میں بہرہ وافر حاصل کر کے مغرب واپس آگے اور الجزائر میں اقامت اختیار کرکے وہاں علم پھیلا نے لگے کیونکہ صحاب زیرم کی وجہ سے برشک جانے میں ان کے لئے رکا وہ تھی اور بی کا سلطان ابو یعقوب جوان دنوں مغرب اقصل کا عکر ان تھا' تکمیان کے مشہور طویل محاصر سے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے اس نے اس کے نواح میں اپی فو جین کھیر این اور ان کے بہت سے مضافات اور شہروں پر بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے اس نے اس کے نواح میں اپی فو جین محبی اور اس کے بہت سے مضافات اور شہروں پر بیٹھا ہوا تھا اور وہاں بیٹھا اور اور ہی عملداری پر بھی بیٹھا وار امرال کے بہت سے مضافات اور بنی ورتا جن میں سے علی بن مجمد بن الخیر کو وہاں بھیجا اور ان دونوں کے ساتھ کی سے کئی کا تب مند بل بن حجمد کا تی کھی جیجا ہیں بید دونوں بھائی الجزائر سے کو بی کرا اور ان کو جن لیا اور ان کو جن لیا اور ان کو کی لیا اور ان کو جن لیا اور ان کو جن لیا اور ان کو جن لیا اور ان کو کی لیا اور ان کو جن لیا اور ان کے ان کی کھیل کے لئے مقرر کر دیا۔

پس جب سلطان مغرب پوسف بن یعقوب ۵ رکھ میں تلمسان کے حاصرہ میں اپنی جگہ پراپیخ خصیوں میں سے
ایک خصی کے ہاتھوں ہلاک ہوگیا اس نے اُسے نیز ہ مارکراس کا کام تمام کر دیا اوراس کے بعداس کے اور حاکم تلمسان ابو
پھے امور کے بعد جن کا ذکر ہم نے اس کے حالات میں کیا ہے حکومت سنجال لی اوراس کے بعداس کے اور حاکم تلمسان ابو
زیان محمہ بن عثمان بن یغمر اس اوراس کے بھائی ابو حمو کے درمیان تلمسان سے چلے جانے اوراس کے مضافات کواسے واپس

کرنے کا پینہ عہد ہوالی اس نے ان کے ماتھ اس عبد کو پورا کیا اور مغرب کی طرف واپس آگیا اور ابن ابی الطلاق شلف سے اور کتانی ملیانہ سے مغرب کی طرف واپس جانے کے لئے کوچ کر گئے اور تلمسان سے گزر ہے پس ابوجونے ان دونوں کو وصیت کی اور ان کے علمی مقام کی وجہ سے ان کی تعریف کی اور ان دونوں پر دشک کیا اور ان کے لئے مشہور مدر سہ بنایا جو ان ، ونوں ک ، ونوں ک نام مضہور ہے اور وہ اہل علم کے طریق کے مطابق اس کے پاس قیام پر بریر ہے اور ابوجوفوت ہو گیا اور وہ اس کے بیاں تیام پر بریر ہے اور ابوجوفوت ہو گیا اور وہ اس کے بیش ابو تا میں کی بیت شہرت تھی جس نے ان کی اور سے بیال کی بنیا در کے بیٹ اور تو تا ہی ان دونوں کی بہت شہرت تھی جس نے ان کے لئے اس جھے خیال کی بنیا در کہ بری اس نے اپنی آمد کے وقت ہی ان دونوں کو بلایا اور ان کی نشست کو قریب کیا اور ان کی عزت کو بر ھایا اور ان کے ہم طبہ لوگوں میں ان کی شان بلندگی اور جب بھی وہ تلمسان ہے گر رہا تو وہ ان دونوں سے اپنی میل کو آر راستہ کرتا اور وہ بہلی بار وقت اس کے بیاس گئے جب ان دونوں کے بلا دے اعمیان جمع ہوئے پھر وہ ان دونوں کو جنگ کی طرف لے گیا اور وہ بھی جب ان دونوں کے بیا اور اس کے بعد ان میں سے ابوز پر فوت اس وقت اس کے بیاس گئے جب ان دونوں کے بلا دے اعمیان جمع ہوئے پھر وہ ان دونوں کو جنگ کی طرف لے گیا اور وہ ہوگیا اور اس کے بعد ان میں سے ابوز پر فوت ہوگیا اور اس کے بعد ان میں سے ابوز پر فوت ہوگیا اور اس کی بعد ان میں عزت کے ساتھ تھ ہوئے کہ اور اس کے بعد ان میں عزت کے ساتھ تھ ہوئے اور اس کے بعد ان میں عزت کے ساتھ تھ ہوگیا اور اس کے بعد ان میں عزت کے ساتھ تھ ہوگیا اور اس کے بعد ان میں عزت کے ساتھ تھ ہوگیا۔

سلطان ابوالحن کی افریقه کوروانگی: اور جب سلطان ابوالحن ۸۳۷ مین مفریقه کی طرف گیا جیها که اس کے حالات میں بیان ہو چکائے قابوموی بن امام کوعزت دوقار کے ساتھ اپنے ساتھ کے گیاا در جب اس نے افریقه پر قبضہ کرلیا تو اسے اس کے شہر کی طرف بھیج دیا تو دہ تھوڑا عرصہ دہاں تھر ااور ۲۹ میں طاعون جارف سے فوٹ ہو گیاا دران دونوں کی اولا داس عبد تک درجہ بدرجہ عزت کے داستوں پر بردھتی رہی۔

اور موجودہ چیزوں کو تباہ کرنے کے بعد الجزائر کی طرف چلا گیا اور اس کی آمارے کا حال اس کے طالات میں بیان موچکا

ا ملی : اورا ملی کا نام محمد بن ابرا ہیم تھا اس نے تلمسان میں پرورش پائی اور اصل میں وہ اندلس کے غریب الوطن لوگوں میں ے ہے جوالجوف شہر کے ایلہ کے باشندوں میں سے ہیل وہ اپنے باپ اور پچااحمہ کے ساتھ گیا ہیں یغر اس بن زیان نے ان کوخادم بنالیا اوراس کے بیٹے ال کی فوج میں تھاوران دونوں میں سے ابرائیم نے تلمسان کے قاضی محمد بن غلبون کی بیٹی سے رشتہ کیا جس سے تیجمہ بیدا ہوا اور اس نے تلمسان میں اپنے دادا کی کفالت میں پرورش پائی جس کی وجہ ہے اس سے دل مین فوج کی بجائے جواس کے باپ اور بچا کا پیشہ تھاعلم کی طرف توجہ ہوئی اور جب وہ جوان ہوا تو اس کے ول میں تعلیمات کی محبت سبقت کرگئی اور وہ ان میں مشہور ہو گیا اور لوگ ان کے سکھنے کے لئے اس کے پیاس آ کر بیٹھ گئے حالانکہ بیس بلوغ میں تھا پھر سلطان پوسف بن یعقوب نے آ کر خیمے لگا کر تلمسان کا محاصرہ کر لیا اور مضافات کی طرف فوجیں ہجی اور اکثر مضافات کو فتح کرانیا اور ابرا ہیم ایلی تلمسان کی بندرگاہ حنین کا قائد تھا کی جب پوسف بن یعقوب نے اس پر قبضہ کر گیا تو ہو عبدالواد کے جس قدر مددگار وہاں موجود تھے انہیں قید کرلیا اور ابراہیم ایلی کوبھی قید کرلیا اور تلمسان میں پینچر مشہور ہوگئی کہ پوسف بن بعقوب ان کے بیٹوں کو بیٹول کو بیٹالی بنا تا ہے اور انہیں رہا کرتا ہے۔ پس اس کے بیٹے محمہ نے ان کے پاس چائے کے متعلق غور کیا اوراس کے اہل نے اے اس کے عزم پر اکسایا پس وہ فصیلوں کو بچاند کرا پے باپ کی طرف گیا تو اس نے پرخمالی بنانے كى خبر كوئيچ نه پايا اور يوسف بن يعقوب نے يا دريرت من أسے اندلى فوج كا سالا دينا كراس سے خدمت ليني جا بي مگر اس نے اس مقام پر کھڑا ہونا پیند نہ کیا اور اپنی ہیئت بدل لی اور ٹاٹ پین لیا اور جج کے اراد ہے سے چل پڑا اور فقراء کی صحبت میں مختفی ہو کرعبادت گزاروں کی خانقاہ میں پہنچ گیا اور وہاں اس نے اہل کر بلا میں سے بنی الحسین کے ایک رئیس کو پایا جو مغرب میں اپنی دعوت قائم کرنے کے ارادے سے آیا اور وہ بڑا سادہ لوح تھا' پس جب اس نے پوسف بن یعقوب کی قو جوں اور اس کے غلبے کی شدت کو دیکھا تو اپنے مقصد سے مایوں ہوگیا اور اس سے دست بر دار ہوگیا اور اپنے شہر کو واپس جائے کا عزم کرلیا' پس ہمارا شخ محمد بن ایراہیم بھی اس کے مددگاروں میں شامل تھا۔

مرحوم بیان کرتا ہے کہ پچھ کر سے بعد مجھ پراس کا حال منکشف ہوا اور جس کا م کے لئے وہ آپیا تھا اس کی تقیقت معلوم ہوئی اور میں اس کے بددگاروں اصحاب اور تابعین میں شامل ہوگیا وہ بیان کرتا ہے کہ ہر شہر میں اس کے اصحاب پیرو کار اور خدام اس سے ملتے جواپے اپ شہر ہے اس کے پاس توشے اور اخراجات لاتے بیباں تک کہ ہم توٹس سے اسکندر یہ تک سمندر برسوار ہوگئے وہ بیان کرتا ہے کہ سمندر میں جھ پر شہوت کا سخت غلبہ ہوگیا اور اس کے مقام کی وجہ میں نے بہر تنہانے سے شرحوں کی توجہ کی اور سے کا مشورہ و یا تو میں نے اس سے ایک چلو لے کم سمندر میں آپی اور اس نے مامشورہ و یا تو میں نے اس سے ایک چلو لے کر بیا تو مجھ د ماغی عارضہ ہوگیا اور اس حال میں دیار مصر میں آپی اور اس زمانے میں وہاں معقول و منقول کے شہر ہواروں میں تقی الدین ہندی اور تیریری وغیرہ رہتے تھے خلاصہ کام یہ کہ جب اس نے ہمارے میں ان کا ذکر کیا تو دماغی عارضے کی وجہ سے ان کے وجود کی تمیز ہی ہوئی پھراس نے اس رئیس کے ساتھ جج کیا اور اس کے ماشورہ و میں شامل ہوکر کر بلاکی طرف چلا گیا اور اس نے اصحاب میں سے اس کے ساتھ ایک آ دمی کو جھجا جو اُسے بلا در وادہ میں شامل ہوکر کر بلاکی طرف چلا گیا اور اس خور سے میں سے اس کے ساتھ ایک آ دمی کو جھجا جو اُسے بلا در وادہ میں شامل ہوکر کر بلاکی طرف چلا گیا اور اپ اصحاب میں سے اس کے ساتھ ایک آ دمی کو جھجا جو اُسے بلا در وادہ

میں جومخرب کے ایک گوشے میں ہے اس کے مامن میں پہنچا دیے۔

اور جھے برے مرحوم شیخ نے بتایا کرمیرے پاس بہت ہے ویار تھے جنیں نے مغرب سے حاصل کیا اور جو جہ بین بہت ہے ویار تھے جنیں لیا حتی کران نے اپنے اصحاب کو مغرب تک میری مشاہدت کے لئے جھیجا تو وہ دُنا نیز انہیں و سے ویے اور جب انہوں نے جھے اس تک پہنچا دیا تو انہوں نے وہ دُنا نیز انہیں و سے ویے اور جب انہوں نے جھے اس تک پہنچا دیا تو انہیں ہم دیا تھا پھر ہمار نے وی اور انہوں نے بھے سے ایک مخرب بینچے کے ساتھ تھی پوسٹ بن ایقو جی وفات اور الی تھے میں اس نے انہیں ہم دیا تھا پھر ہمار نے خوادر انہوں نے بھی اور دہ انہوں نے محت ہوگی اور ملم سے منطق اور بھلہ اس کی خواہش میں اضافہ ہوگیا اور وہ مغلبات کی طرف والی آ گیا اور دہ امور کا کنٹر ولر تھا اُسے ہمارے شیخ کے منطق اور بھلہ اصلین پر جھے اور حاکم تھرانی تھر ان اور مواس کے سے حت ہوگی اور ما کہ بہت تھا کہ اُسے معلم حساب میں تقدم حاصل ہے تو کو اس نے اس کے برد کر دی اور اہمارے شیخ نے اس بے جان چھڑائی تو اس کے مور دی ہو تھا کہ اُسے مام حساب میں تقدم حاصل ہے تو اس نے اس کے اس کے جان کھرانی تو اس کے خواس کی اور دہ اس کی تو وہ اس کے خواس کی کر دی اور دہ ارس کے جان کھرانی تو اس کے خواس کی اور دہ اس کے جو کہ کہ ایا در اس کے اس کے جان کھرانی تو اس کے خواس کی اور دہ اس کے خواس کی اور دہ اس کے خواس کی اور دہ اس کی کر دی کے اس کے خواس کی اور دہ اس کی کر دی کے اس کے خواس کی اور میاں کر نے کے لئے ایک حیلہ کیا اور سلطان ابوالو کی کر دی کے اس کے خواس کی اور دہ اس کی کہ ایک میں مراحق کیا اور مام کی اور دہ اس کی کر ایک میں مراحق کیا اور مام کی اور دہ اس کی کہ اور دہ اس کی کر ایک میں مراحق کی اور دہ اس کی خواس کی اور دہ اس کی خواس کی اور دہ اس کی اور دہ اس کی کر ایک کی میں کی دو کر دی اور دو اس کی اور دہ اس کی کر ایک کی میں کر دی اور دہ اور دو اس کی کر ایک کی کر ایک کی سے کر دی اور دو اس کی کر ایک کی کر ایک کر دی کی کر دی دی کر دی اور دو اس کی کر ایک کی کر ایک کر ایک کی دو کر دی اور دو اس کی کر ایک ک

تعظیم اور اس کے اشارہ پرعمل کرنے پر قائم رہا ہیں وہ اس کی امارت وریاست بڑھ گی اور جب سلطان ابوسعیدعلی بن ترومیت اپنے پہاڑ سے اتر اتو شیخ بھی اس کے ساتھ اتر آیا اور فاس میں تھبر گیا اور ہرطرف سے طالب علم اس کے باس آ گئے ہیں اس کاعلم اور شہرت تھیل گئی اور جب سلطان ابوالحن نے تلمسان فتح کیا اور ابوموٹ این الا مام کو طاتو اس نے نہایت اچھی طرح اس کا ذکر کے ساتھ اس کے باس آ گئے ہیں اس کا ذکر کے ساتھ اس کے باس آ گئے ہیں اس کا ذکر کے بارا میں میں ملاء کے فتح کرنے کا اجتمام کرتا تھا جیسا کہ ہم بیان کی اور اس کے بیاں سے بلایا اور اسے اپنی جلس کے علیاء کے طبقہ میں شامل کرلیا اور وہ تعلیم وقد رایس میں لگ کرنے ہیں ہیں اس نے اُسے فاس سے بلایا اور اسے اپنی جلس کے علیاء کے طبقہ میں شامل کرلیا اور وہ تعلیم وقد رایس میں لگ گیا اور سلطان کی صحبت سے وابستہ ہوگیا اور افرایقہ کی جنگ طریف اور جنگ قیروان میں اس کے ساتھ شامل ہوا اور اس کے گھا وہ ساتھ شامل ہوا اور اس کے گیا ور جنگ قیروان میں اس کے ساتھ شامل ہوا اور اس کے گیا اور سلطان کی صحبت سے وابستہ ہوگیا اور افرایقہ کی جنگ طریف اور جنگ قیروان میں اس کے ساتھ شامل ہوا اور اس کے گیا ور جنگ قیروان میں اس کے ساتھ شامل ہوا اور اس کے گیا ور جنگ قیروان میں اس کے ساتھ شامل ہوا اور اس کے گیا ور جنگ قیروان میں اس کے ساتھ شامل ہوا اور اس کے گیا ور جنگ قیروان میں اس کے ساتھ شامل ہوا اور اس کے گیا ہوں جنگ کی جنگ طریف اور جنگ قیروان میں اس کے ساتھ شامل ہوا اور اس کی ساتھ شامل کی ساتھ ساتھ کی ساتھ کی ساتھ شامل کی ساتھ ساتھ کی س

اور میرے والد مرحوم کے درمیان دوئتی تھی جواہے سانے میں میر اوسیارتھی ایس میں اس کی مجلس سے وابستہ ہو گیا اور میں نے تعالیم کے ذریعے اس سے علوم عقلیہ سیکھے پھر میں نے منطبق اصلین اور علوم حکمت پڑھے اور اس اثناء میں معلوم ہوا کہ سلطان تونس سے اپنے بجری بیڑوں پر موار ہو کر مغرب آرہا ہے اور شیخ ہمارامہمان اور ہماری کفالت میں تھا ہیں میں نے اسے شہر نے کا مشورہ دیا اور ہم نے اُسے سفر کرنے سے روکا تو اس نے ہماری بات قبول کر کی اور شفر گیا اور سلطان ابوائحن نے ہماری بات قبول کر کی اور شفر گیا اور ہم اور ہمارے سب اہل شہرائی کی مجلس کے ہمندر میں غرق ہونے کے واقعہ کو بیان کر چکے ہیں اور شخ تو نس میں تفہر گیا اور ہم اور ہمارے سب اہل شہرائی کی مجلس میں جانے اور اس سے علم سکھنے میں مطالبہ کرتے تھے اور جب سلطان ابوائحن بنتا تہمیں وفات یا گیا اور اس کا مطالبہ کرتے تھے اور جب سلطان ابوائحن بنتا تہمیں وفات یا گیا اور اس کا میٹیا ابوعنان اپنی محلا شواغل سے فارغ ہو گیا اور اس نے تعمران کو بی عمر بدالوا و سے چھین لیا تو اس نے تو نس سے حکم ان کو ایک بارے میں خط شواغل سے فارغ ہو گیا اور اس نے اس کا مطالبہ کیا اور اس وقت تو نس کا سلطان ابوا سات ہی گئی ہی شخ الموحدین بن تا فراکین کی قالت میں شا تو اس نے اس کا مطالبہ کیا اور اس وقت تو نس کا ساتھ ابوعنان کے اس بحری پیڑے میں سندر پر سوار ہو گیا جس میں اور سیری گئی اور اس اس کے بیان ہوا اور ایک ہوا تو اور کی بیڑے میں سندر پر سوار ہو گیا جس میں اور جنون کی اور اس نے اس کی مطالبہ کیا اور جنون کی جو اصول فقہ کی کتاب ہے پھر اس نے کو جاپی اور جنون کی بندرگاہ پر اتر ااور تلمسان میں ابوعنان کے پاس آیا اور اس نے اس کی عزت افرانی کی اور اسے اپنے اشیاح علی ہو تھی میں فت ہو گیا اور مرحوم نے جھے جایا کہ شامل کر لیا اور وہ اُسے سنتا اور اس سے سکھتا تھا بہاں تک کہ کردے افرانی کی اور اسے اپنے اشیار خطا ہے جھے جایا کہ شامل کر لیا اور وہ اُسے سنتا اور اس سے سکھتا تھا بہاں تک کہ کردے ہیں فاس میں فوت ہو گیا اور مرحوم نے جھے جایا کہ شامل کر لیا اور وہ اُس کی پیدائش تھمان میں ہوئی تھی۔

عبدالمبيمن: سلطان ابوالحن كا كاتب تهااوراصل ميل سبية كاربخ والاتها اوران كا گفراندوبان بهت قديم به اورييه بني عبدالمبین کے نام ہے مشہور ہے اوراس کا باپ محمر بنی الغرنی کے دور میں سبعہ کا قاضی تھا اور اس کے بیٹے عبدالمبیمن نے اس کی کفالت میں پرورش پائی اور وہاں کے مشارکتے ہے علم حاصل کیا اور استادا بواسحاق عافقی کے ساتھ مختص ہو گیا اور جب رئیس ابوسعيد حاكم اندلس في سبعة ر قبضه كيا توبى الغرني الناج جمله اعيان كي ساته غرناط بطي آئ اور حمد بن عبد المهين بهي ان کے ساتھ چلا آیا اور و بین اس نے تعلیم کو کمل کیا اور غرناط کے مشائخ میں فوقیت کے گیا اور مغرب اور اعراس کے باشدوں نے اس سے خط و کتابت اور اندلس کے رکیس ورسرا اوعبداللدین الحکیم الرندی نے جوسلطان محلوع ابن الاحرير عاوي تھا اسے کا تب بنایا ہیں اس نے اس کی جانب ہے لکھا اور اس نے اُسے اپنی مجلس کے فضلاء جیسے محدث ابوعبداللہ بن سیرالفہری أبوالعباس احمه الغرني اورتبيحروعالم اورصوني أبوعبداللدممه بن خيس تلمساني كي طبقه مين شامل كرانيا اوروه دونون بلاغت وشغر میں اُنْ ویگر نشلاء کے ساتھ نہیں چلتے تھے لیل جب وزیر بن انکیم متلا ے مصیبت ہوا اور شبعہ بنی مرین کی تابعد اری میں لوے آیا تو عبدالمین میں سبنہ واپس آ کرقیام پر برہوگیا پھر ابوسعید نے امارت سنجالی اور اس کے بیٹے ابوعلی نے اس پرغلب یا لیا اور خود کو مکو میں اٹھانے کے لئے مخصوص کرلیا تو اس نے فضلاء کو بلانے کی طرف غور کیا اور ان کے مقام سے زینت حاصل کی پس اس نے عبدالمیس کوسیقہ سے بلایا اور الا ہے میں اسے کا تب بنایا پھر وہ ساتھ میں اپنے بات کے خلاف ہوگیا اور جدید شہر میں قلعہ بند ہوگیا اور وہاں ہے اپنے باپ کے ساتھ صلح کرنے کے لئے عجلیا سے چلا گیا پیٹ سلطان ابو سعيد فعبداليمن في تمك كيا اوراك كاتب بناليا يهال تك كماس في أسير من الكتاب بناديا اوراس في بينا مات اور اوامر مین اس کی علامت کانشان لگایایس و واس کام کے لئے مالے پین آیا اور سلطان ابوسعید کے بقیرایا م اور اس کے بیغے ابوالحن كورات من بين الى عبد الرقائم ربا أورابوالمن كما ته أفريقه چلاكيا اور فقرس كى بيارى كى ويه في جنگ

قیروان سے پیچےرہ گیا اور جب تونس میں گھرا دیے والی آ واز آئی اور جنگ کی خریجی اور سلطان کے مددگا راس کی ہولی ہو

کے ساتھ قصبہ کی طرف چلے گئے تو عبد المہیمن ان سے الگ ہوکر شہر میں گھس گیا اور اس خوف سے ہمارے گھر میں رو پوش ہو

گیا کہ کہیں ان کے ساتھ اسے بھی گر ندنہ پنچے اور جب بیتار کی دور ہوئی اور سلطان قیروان سے سوسروالی آگیا اور وہال

سے سمندر پر سوار ہوکر تونس آگیا تو اس نے عبد المہیمن سے اعراض کیا کیونکہ وہ تو م سے الگ ہوکر قصبہ میں اس کے بنائب

ہونے سے ناراض ہوگیا تھا اور اس نے ابوالفصل بن الرئیس عبد اللہ بن ابی مدین کوعلامت پر مقرر کر دیا حالا نکد اس سے قبل وہ

اس گھرانے سے مخصوص بھی اور ایک ماہ تک عبد المہیمن بے کار رہا پھر سلطان نے غور وفکر کیا اور اس سے دراضی ہوگیا اور اس کی چیدائش

طرح علامت اسے واپس کر دی بھر چنو دنوں میں تونس میں طاعون جارف سے ۲ سے میں فوت ہوگیا اور اس کی چیدائش کا کہ جے میں ہوئی تھی اور ابن الخطیب نے تاریخ غرنا طرمیں اس کا مکمل تعارف کروایا ہے پس جو شخص اس سے آگاہ ہونا چا ہتا

ا بن رضوان: جس كاذكرابن الرحوى في أين تصيد على كيا ب وه الوالقاسم عبد الله بن الوسف بن رضوال البخاري لم اس كااصل وطن اندلس ہے اس نے مالقہ میں پرورش پائی اور اس كے مشائح سے علم طاصل كيا اور عربي اور اوب ميں مہارت حاصل کی اورعلوم اورنظم ونثر کوخوش اسلو فی اور عمد گی سے بیان کیا اور عمد گی کے ساتھ ورست پڑھتا تھا اور دستاوی اے کونہا بیت اچھی طرح لکھتا تھا اور جنگ طریف کے بعد کونتے کر گیا اور سبتہ اترا اور وہاں سلطان ابوالحن سے ملا اور اس کی مدح کی اور اس نے أسے انعام دیا اور قاضی ابراہیم بن کی سے خص ہو گیا اور ان دنوں وہ فوجوں کا قاضی اور سلطان کا خطیب تھا اور وہ اسے تصااور خطابت سے تو بہ کرنے کی ترغیب ویتاتھا پھران نے اُسے سلطان کے دروازے کے کا خبول میں شامل کر لیا اور رئیں الکتاب عبد المهمن کی خدمت اور اس سے علم حاصل کرنے کے لئے مخص ہو گیا یہاں تک که سلطان افریقہ کی طرف چلا كيا اور جنگ قيروان مو كي اوروه اپنے الل وعيال اور مد د گاروں كے ساتھ قصبہ تونس ميں محصور ہونے والوں كے ساتھ محصور ہو گیا اور سلطان نے ابن رضوان کو اپنے بعض کا مول کے لئے پیچے چھوڑ اتھا اس محاصرے کے وقت انہیں جو تر رات ملیل وہ كر چلا كيا ادراس نے اس ميں برايارت اداكيا اورائے اچھى طرح نبھايا يہاں تك كرسلطان قيروان ہے آگيا اوراش نے اس کے فق خدمت کالحاظ کیا اور اس سے انس کیا اور اُسے قرب عطا کیا اور بکٹر ت عال مقرر کیا یہاں تک کہ دہ • ہے ج میں بحری پیڑے میں تونس ہے مغرب چلا گیا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور اس نے اپنے بیٹے ابوالفضل کو جانشین بنایا اور ابوالقاسم بن رضوان کواس کا کاتب بنا کر پیچیے چھوڑ اپس وہ دونوں اس حالت میں رہے پھر تونس میں سلطان الموحد میں الفضل بن سلطان ابویجی نے انہیں مغلوب کر آیا اور ابوالفضل اپئے باپ کے پاس چلا گیا اور ابن رضوال اس کے ساتھ سفر کرنے کی سکت نہ یا سکالیں وہ ایک سال تک تونس میں تھرار ہا چر سمندر پرسوار ہوکراندلس چلا گیا اور سلطان ابوالحس کے جملہ مددگاروں کے ساتھ المریہ میں گھرا جن میں شخ ہنا تہ عامر بن محمد بن علی بھی تھا جوسلطان ابوالحسن کی بیوی اور بینے کا فیل تھا' اس نے کوچ کے وقت انہیں اپنے ساتھ تونس سے کتی میں سوار کرایا اور اندلس کی طرف چلا گیا اور وہ البرید میں اتر ہے اورسلطان اندلس کے وظیفے پروہاں مقیم رہے ہیں ابن رضوان ان کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ رقیام پر ٹر ہو گیا اور سلطان اندلس ابوالحجاج نے اسے اپنا کا تب بنانے کے لئے بلایا تواس نے اٹکارکیا 'مجرسلطان ابوائس فوت ہوگیا اور المرب میں اس

کے جو بسماندگان تھے وہ کوج کر گئے اور سلطان ابوعنان کے پاس چلے گئے اور ابن رضوان بھی ان کے ساتھ گیا تو اس نے اس کے باپ کی جو خدمت کی تھی اس کا لحاظ کیا اور اسے اپنا کا تب بنالیا اور اسے اپنے حضور طالبان علم کے ساتھ اپنی مجلس میں حاضر ہوئے کے لیے مختص کیا اور اس زمانے میں محمد بن ابی عمر و حکومت کا رئیس اور خلوت کا ہمراز آور علامت اور کیس اور فوجوں کے حساب کا افر تھا اور وہ سلطان کی خواہش پر غالب تھا اور اس نے اسے مختص کر لیا پس ابن رضوان نے اسے خدمت میں لے لیا یہاں تک کہ وہ دوشتی محبت اور واستان گوئی کے انتظام اور خاص مجالس میں جانے کے عہد کی وجہ سے اس سے مجت کرنے لگا ور اس کے بان اس کا باز ارگرم ہوگیا اور جب وہ وہ ہاں محبت کرنے لگا ور اس کے بان اس کا باز ارگرم ہوگیا اور جب وہ وہ ہاں اس کا باز ارگرم ہوگیا اور جب وہ وہ ہاں اس کا مول کے لئے غیر حاضر ہوتا تو وہ اس کی خدمت کے مواقف میں آسے گفائیت کرتا ' پس وہ سلطان کی آ کھ کو بھا گیا اور اسکے بان اس کے فضائل مشہور ہوگئے۔

محاصرے کے لئے مراکش جارہا تھا۔ اور سلطان ابوائس کے مددگاروں میں مغرب کے اعمان وفضلاء کی ایک بہت بردی جماعت تھی جن میں ہے بہت سے لوگ تونس میں طاعون جارف سے ہلاک ہو گئے اور ایک جماعت بحری بیڑے میں غرق ہوگئی اور مصیب دوسروں کی طرف بھی برھی بیماں تک کدانہوں نے اپنی مقررہ مدتوں کو پورا کرایا۔

افریقه میں اس کے ساتھی : افریقہ میں جولوگ اس کے ساتھ تھان میں مغرب کا شیخ القراء فقیہ ابوعبداللہ محمد ، ن احمد الزوادی بھی تھا جس نے فاس کے مشائخ ہے علم اور عربی سیمی تھی اور ابوعبداللہ بن رشید ہے مروی ہے جو بہت سفر کرنے والا تھا کہ وہ قرائت میں انام تھا اور ان میں ایسا ملکہ رکھتا تھا کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس کے ساتھ اسے مزامیر واؤد کی آ واز حاصل بھی اوروہ سلطان کوتر اور جم پاکرتا تھا اور بعض اوقات اسے قرآن کا ایک حصہ سنایا کرتا تھا۔

افریقہ میں اس کے ساتھ حاضر ہونے والون میں سے دوسرا آ دی فقید ابوعبد اللہ محد بن صباع تھا جومکناسہ کا

باشدہ تھااور معقول ومنقول میں فائق اور حدیث اور اس کے رجال کا عارف اور کتاب مؤطا کی معرفت اور سنانے کا آمام تھا اس نے فاس اور مکناسہ کے مشائخ سے علوم عاصل کئے اور ہمارے شخ ابوعبداللہ ایلی سے ملا اور اس کے ساتھ رہنے لگا اور اس سے علوم عقلیہ حاصل کئے اور اپنی بقیہ جتو سے علم کو پوری طرح و بین خرج کیا اور آخر میں نمایاں ہو گیا اور سلطان نے اسے

ا بی ہم نشنی کے لئے چن لیا اور اسے بلایا اور وہ جیشہ اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس بحری بیڑے میں غرق ہو گیا۔

اوران میں ہے ایک قاصلی ابوعبراللہ محمد بن عبداللہ بن عبدالنور بھی تھا جونڈ رومہ کے مضافات کا باشندہ تھا اوراس کا نسب ضہاجہ میں تھااوروہ امام مالک بن انس کے فقہ کا ماہر تھااور اس نے امام کے دونوں میٹوں ابوزید اور ابوموی سے فقہ سکھی اور بیان دونوں کے اصحاب میں شامل تھا اور جب سلطان ابوالحسن نے تلمسان پر قبضہ کیا تو اس نے امام کے ڈونوں بیٹوں کے مقام کو بلند کیا اور دونوں کوان کے شہروں میں شوری کے لیے مختص کیا اور وہ اپنی حکومت میں بہت سے اہل علم کوا کشار کھتا تھااوران کے روزینے مقرر کرتا تھااوران ہے اپنی مجلس کومعمور رکھتا تھا ایک روز اس نے امام کے بیٹے سے تقاضا کیا کہ وہ اسے اسحاب میں اس کے لئے ایک آ دمی کو نتخب کرے جوا سے جالس کے فقہاء میں شامل کردے تو اس نے اسے اس عبدالنور كے متعلق مشوره ديا تو اس نے اسے قريب كيا اور اسے اپنا قريبي ہم نشين بنايا اورا پي فوج كي قضا اس كے سپر دكي اوروه بميشه اس كے مدد كاروں ميں شامل رہايہاں تك كدوه ٩٧١ كے ميں تونس ميں فوت ہوگيا اور اس نے اپنے بھائى على كو پیچھے چھوڑا جو ابن الا مام كى تذريس مين اس كار فيق تقامر فقه مين اس سے كم ماہر تھا كين جب سلطان ابوعنان اپنے باپ سلطان ابوالحن كى فرماں برداری ہے دست کش ہوگیا اور فاس برحملہ کیا تواہے بھی اپنے مددگاروں میں شامل کرلیا اوراہے مکناسہ کی قضامپر دکی اور وه ہمیشہ و ہیں رہایہاں تک کہ عمر بن عبداللہ عکومت پر متخلب ہو گیا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اس وہ اپنے فرض کی ادائیگی کا مشاق ہوا تو اس نے اسے بھیجااور وہ م الا مے میں مج کو گیا اور جب مکہ پہنچا تو اس کا پچھ مرض باقی تھا اور طواف قد دم میں فوت ہو گیا اور اس نے امیر الحاج کواپنے بیٹے محمد کے متعلق وصیت کی کہ وہ اس کی بیہ وصیت دیآر مصر کے متعلب امیر بغاالخاصكى كويبنجاد يواس نياس باري ميساس كى نهايت الحجى طرح جانشينى كى ادرات فقهاء كے كام سرد كے جس سے اس نے اس کی ضرورت بوری کر دی اورلوگوں سے سوال کرنے سے اس کی آبروکو بچالیا اور اس مرحوم کوعلم کیمیا کابر اشوق تھا تا کہ اس میں لوگوں نے جوغلطیاں کی ہیں ان کی جبتو کرے پس اس وجہ سے وہ ایس تکالیف پر داشت کرتا رہا جواہے اپنے دین اور عزیت کے بارے میں لوگول سے الجھاتی رہیں تا آ نکہ ضرورت نے اُسے مصر چھوڑنے پر مجبور کیا اور وہ بغداد چلا گیا اور وہاں بھی اے اسی قتم کی تکالف سے واسط پڑاتو وہ ماروین چلا گیا اور وہاں کے حاکم کے پاس طہر گیا اور اس نے حق ہما لیگی کونہا یت اچھی طرح ادا کیا یہاں تک کہ ہمیں • وے دے بعدا طلاع ملی کدوہ وہاں برطبعی موت مرگیا ہے۔ اوران میں ہے ایک شخ التعالیم ابوعبراللہ محمد بن النجار تلمسانی تھا جس نے اپنے شہر کے مشائخ اور ہمارے شخ المی ہے علم حاصل کیا اور اس سے سبقت لے گیا بھر مغرب کی طرف چلا گیا اور سبتہ میں امام التعالیم ابوعبداللہ محدین ہلال شارح طی سے ملاجو ہیں کی کتاب ہے اور مراکش میں امام ابوالغیاس ابن البناء سے علم حاصل کیا اور وہ علم نجامت اور اس کے

احکام اوراس کے متعلقات میں امام تھا اور وہ بہت سے علم کے ساتھ تلمسان واپس آیا اور حکومت نے اُسے نتخب کرلیا پس جب ابوتا شفین فوت ہواا ورسلطان ابوالحن باوشاہ بنا تو اس نے اسے اپنے مدد گاروں میں شامل کیا اور اس کاروزید مقرر کیا پس یہ افریقہ میں اس کے ساتھ حاضر ہواا ورطاعون سے فوت ہوگیا۔

در محبوب کا گھرنجد میں ہاوراس کا رہنے والا جا ند ہاوروں کی امارت نجد میں ہے کیا موسم بہار کی پہلی ہارش میں موسی سے اس کے میں اور اس کے میدانوں میں کم موسی رئے آئے بیچھے دوڑتے ہیں یائیم کے مریض نے وہاں بیلواور رند سے شفا طلب کرتے ہوئے رات گر ادی ہو وہ ان لوگوں کی ہا تیں سنا تا ہے جو سید ھوراتے سے ہٹ کے ہیں اور داستان گوئی کا زمانہ میر اوطن سید ھوراتے سے ہٹ کے ہیں اور داستان گوئی کا زمانہ میر اوطن ہے اور اس کے پائی نیلے اور سرخ ہیں اور تگاہیں ایک ہرنی پر گلی ہوئی ہیں جو سابی ماگل سرخ آئوں اور رستیلے قد والی ہے وہ تیری طرف اشکبار آٹھوں ہے دیکھتی ہا ور اس نے عاشق کو عمرا تی کہاں تک رستیلے قد والی ہے وہ تیری طرف اشکبار آٹھوں ہو کے اور اس نے عاشق کو عمرا تی تیرے باپ کی قسم ان کے بعد میری رندگی موت کے قریب ہوگئی ہا اور وہ مدفون ہو گئے اور اسے زمین کیلئن اور کی کے گڑھے نے اندر نہ کہا ہو کہا ہوں اور چس نے اسلام کی گر اور ہا ہوں اور چس نے اسلام کی بیا ہے اس کے دیدار سے دور کرتے ہوئے میں ان کے بعد زندگی گڑا اور اس کے بیا ہے کہا ہی کا اور اس کی بیا ہے اور میر سے تھیا ہا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو بیں نے خام میں پکار نے والے مجھ سے اصرار نہ کر جو کی میں نے اس سے جسپایا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو بیں بوئی اس نے دو بچے مقبید میں چھوڑ سے ہیں اور میر بی تھی ہیں ہوڑ سے ہیں اور میر بی تھی ہوڑ سے ہیں اور بیل کے گا اور اس کی بیا ہے کہ عطلے کی تکلیف پیچی ہے ۔

خطول کو بہت اچھی طرح لکھتا تھا پھروہ ۳۳ کے میں مغرب کی طرف آگیا اور سلطان ابوالحن کوتلمسان کے محاصرہ میں اس کے مقام پر ملااوراس نے عباد میں ایک عظیم مسجد تغمیر کی اور اس کا بچاان دستور کے مطابق عباد میں اس مسجد کا خطیب تھا اور جب اس کی وفات ہوئی تو سلطان نے اس کے بچاا بن مرزوق کی جگداس کواس میجد کی خطابت سپر دکی اور اسے منبر پرخطبہ دیے سااور وہ اس کی تعریف و توصیف کرتا تھا ہی وہ اس کی آ کھے کو بھا گیا اور اس نے اسے نتخب کرلیا اور اپنا مقرب بنایا اور اس کے باوجودوہ شخین جوامام کے دونوں بیٹے تھے کی مجلس سے وابستہ رہتا تھا اور وہ اپنے آپ کوفضلاءاورا کابر کی ملا قات اوران ہے علم حاصل کرنے میں لگائے رکھتا تھا اور سلطان ہرروز اس کی ترقی میں اضافہ کرتا جاتا تھا اور وہ اس کے ساتھ جنگ طریف میں شامل ہوا جس میں مسلمانوں کی آنر مائش ہوئی اور وہ أسے حاتم اندلس کے ساتھ اپنی سفارت میں عامل مقرر کرتا تھا پھراس نے اس کے افریقد پر قابض ہوجانے کے بعداس کی طرف سے قصالہ کے بادشاہ ابن اوفونش کے باس سلے کے قیام اوراس کے بیٹے عمر ابوتا شفین کوچیڑانے کے لئے سفارت کی جسے جنگ طریف میں قیدی بنالیا گیا پس وہ اس سفارت میں جنگ قیروان سے غائب ہو گیا اور تاشفین کونصرانی زعماء کی ایک پارٹی کے ساتھ واپس لے آیا جواینے بادشاہ کی طرف سے سفارت میں آئے تھے اور انہیں بلاو افریقہ میں قسطینہ مقام پر جگ قیروان کی اطلاع ملی اور وہیں پرسلطان کا عامل اور اس کے محافظ بھی موجود تھے لیں اہل قسطینہ نے ان سب پر تملہ کر دیا اور انہیں لوٹ لیا اور فضل بن سلطان ابو بچیٰ کا خطبہ دیا اور موحدین کی دعوت کود ہرایا اوراہے بلایا پس وہ ان کے پاس آیا اورشہر پر قبضہ کرلیا اور ابن مرز وق اعیان وعمال اور ملوک و سفراء کی ایک پارٹی کے ساتھ مغرب کی طرف او شتے ہوئے چلا اور سلطان ابوعنان کے پاس ابوالحن کی چیتی اوغذی اس کی والدہ کے ساتھ گیا جواس کی طرف سفر کر کے آ رہی تھی پس اسے قسطینہ میں اس کی اطلاع مل گئی اور گھبرا ہٹ پیدا ہوگئی پس اس کے بیٹے ابوعنان نے اپنے باپ کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور فاس پر قابض ہو گیا تو وہ اس کے پاس وآلیں آم گئی اور ابن مرز وق بھی اس کی خدمت میں تھا پھراس نے تلمسان جانا جا ہا تو انہوں نے اسے وہاں بھجوا دیا اور اس نے عباد میں اپنے اسلاف کی جگه پرا قامت اختیار کر لی اورتکمسان پران دنوں ابوسعیدعثان بن عبدالرحمٰن بن یغمر اس بن زیان کی حکومت تھی اور بن عبدالواد کے قبیلہ نے جنگ قیروان کے بعد تونس میں اس کی بیعت کر لی اوراس وقت ابن تا فراکین نے قصبہ کامحاصرہ کیا ہوا تھا جیسا کدان کے حالات میں بیان ہو چکا ہے اور وہ تلمسان کی طرف دالیں آگئے لیں ان دونوں نے وہاں ابوسعید عَثَانِ بن جرارِ کو پایا جے۔لطان ابوعنان نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت اور فاس کی طرف روانگی کے وقت تلمسان کا عامل مقرر کیا تھا اور اس کے بعد ابن جرار نے بغاوت کر دی اور آئی دعوت دی اور عثان بن عبدالرخمٰن نے اس کا قصد کیا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ابو ثابت اور ان کی قوم بھی تھی کہی انہوں نے این جرار کے ہاتھوں سے تلمیان کو چھین لیا اور اسے قید كرديااور پرائے قل كرديا۔

تلمسان میں ابوسعید کی خود مختاری: اور ابوسعید تلمسان کی حکومت میں خود مختار ہو گیا اور اس کا بھائی ابو ثابت اس کی نیابت کرتا تھا اور سلطان ابوالحن تونس ہے سمندر پر سوار ہوا اور اس کا بحری بیڑا غرق ہو گیا اور وہ بچ کر الجزائر چلا گیا اور و ہاں اتر ااور تلمسان پر چڑھائی کرنے کے لئے فوج جمع کرنے لگا ایس ابوسعید نے دیکھا کہ وہ اس تعلق کی وجہ سے جوان دونوں کے درمیان ہے'ان سے اس کی دھارکوان ہے روکے اور اس نے اس کام کے لئے این مرزوق کومنتخب کیا کیں اس

经运动数据 医皮肤 化二烷基苯

ا بن مرزوق کی گرفتاری اورسلطان نے ابن مرزوق کے قید کرنے کا اشارہ کیا اوراس کام کے لئے بیجی بن شعیب جو
اس کے درواز نے کے در بانوں کالیڈرتھا، گیا پس وہ اسے تاسالت میں طااور و بین اسے قید کردیا اور اسے اس کے پاس لایا
توسلطان نے اسے بلا کرڈ اٹنا پھراسے ایک مدت تک قید کردیا اوراسے اپنی موت سے پہلے رہا کر ویا اور سلطان ابوعنان کی
موت کے بعد حکومت مصطرب ہوگئی اور تی مرین کے پھولوگوں نے بنی یعقوب بن عبدالحق کے ایک تریق الاصل کی بیعت
کرلی اورانہوں نے جدید شہر کا محاصرہ کرلیا اور و بین پراس کا بیٹا ابوسعیدا ورائس گاوزیر سے برحالی ہوئی اور تی ساتھ جو سلطان ابولی کے بیٹے تھے
اور سلطان ابولی نے نو میں تھا جے اس کے بھائی ابوعنان نے ان کے مرزا دوں کے ساتھ جو سلطان ابولی کے بیٹے تھے
سلطان ابولی کی وفات کے بعد اندلس کی طرف جلاء وطن کر دیا آور وہ سب اس کے قیضے میں بھر پس جب وہ فوت ہوگیا تو
اب سالم اپنی مغرب کی حکومت کے لئے مستور ہوا تو رضوان نے اسے منع کیا جوان دنوں اندلس کی حکومت کا منتظم اور ابنی
السلطان ابی المجائی پی حادی تھا اور وہ دارا تھر ب سے اشکیلیے چلا گیا اور بلاد غارہ کے جبل صفیح میں اتر آ اور اس جبل کے
السلطان ابی المجائی پی اور اسے کنارے کی طرف بھیجے دیا اور بلاد غارہ کے جبل صفیح میں اتر آ اور اس جبل کے
السلطان مال کو بھر نے اس کی حکومت کی خوت کو قائم کیا پھر انہوں نے اسے مدودی اور دو اپنی حکومت پر قابیش ہوگیا
باشندوں میں سے بنومیسراور بوئیٹر نے اس کی حکومت کو خوت کو قائم کیا پھر انہوں نے اسے مدودی اور دو اپنی حکومت پر قابیش ہوگیا
باشندوں میں سے بنومیسراور بوئیٹر نے اس کی حکومت کی حالات میں بیان کیا ہے۔

اوراین مرز و دوان ہے جب کہ وہ اندلس میں تھا ساز بازگرتا تھا اور اس سے کام لیتا تھا اور اپنے امور میں اس سے مذاکرات کرتا تھا اور وہ جبل صفیحہ میں دہتا تھا اور وہ اپنی قوم کے زعماء ہے اس کی

دعوت سے وابستہ ہونے کے بارے میں ساز باز کرتا تھا پس جب سلطان اپوسالم با دشاہ بنا تو اس نے اس کے تمام تعلقات کا
لخاظ کیا اور اُسے لوگوں پر فضیلت دی اور اسے اپنی محبت سے نواز ااور امور کی باگ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دی پس لوگوں
نے اس کی اولا دکوروند دیا اور حکومت کے اشراف اس کے درواز سے پر گئے اور چیرے اس کی طرف پھر گئے جس کی وجہ سے
اہل حکومت کے دل بیار ہو گئے اور انہوں نے اس کے بارے میں سلطان کو طامت کی اور لوگ اس کی تاک میں رہے یہاں
تک کہ عمر بن عبداللہ نے جدید شہر پر حملہ کر دیا اور لوگ سلطان سے الگ ہو گئے اور عمر بن عبدالرحمٰن بن ابی الحسن نے اس کے سلطان کو جے محمد بن ابی عبدالرحمٰن بن ابی الحسن نے اس کے مقر رکیا تھا ،
اکسایا تو اس نے اُسے آ زیائش میں ڈالا اور اس نے اس کے سلطان کو جے محمد بن ابی عبدالرحمٰن بن ابی اکور سے چلا گیا اور
بہت سے باشندوں نے اس کے تل کا ارادہ کیا ہوا تھا پس اس نے اسے ان سے بچایا اور وہ مم لا کے جس تونس چلا گیا اور
سلطان ابواسحات کے ہاں اس اور الور اس نے عکم ان پر ابو محمد تا فراکین حادی تھا تو اس نے اُسے خوش آ مدید کہا اور انہوں نے
سلطان ابواسحات کے ہاں اس اور الور اس نے عکم ان پر ابو محمد تا فراکین حادی تھا تو اس نے اُسے خوش آ مدید کہا اور انہوں نے
اسے تونس کی جامع موحدین کی خطابت سپر دکر دی اور وہ وہاں تھر گیا یہاں تک کے سلطان ابواسحاق و بے ہے جس فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا خالد حکم ان بنا۔

سلطان ابوالعیاس کی تو نس پرچ هائی : اورسلطان ابو یکی کے بوتے سلطان ابوالعیاس نے اپ ہیڈ کوار ر قسطینہ سے تو نس پرچ هائی کی اوراس پر بیند کر لیا اور ۲ کو کے جس خالد کوئی کر دیا اور ابن مرزوق اس کی تج روی ہے پر بیٹان رہتا تھا حالا نکدوہ اپنے عمرزاو تھے حاکم بجابیہ کے باس فاس میں رہتا تھا اورسلطان ابی سالم کے ہاں اسے اس پر ترج و بتا تھا ہیں سلطان ابوالعیاس نے اسے تو نس میں خطبہ دینے ہے معزول کر دیا جس سے وہ ممکنین ہوگیا اور مشرق کی طرف جو نے کا ارادہ کر لیا اور سلطان ابوالعیاس نے اسے تھوڑ دیا ہیں وہ کشی پر سوار ہوا اور اسکندریہ آگیا بھر قاہرہ کی طرف کوچ کر گیا اور اہل علم اور کو این اور اہل علم اور اس کی جارہ ہو اور اسلطان انہوں نے اسے سلطان انشرف کے پاس پہنچا دیا ہی وہ ان کوئی موان کا مراء سے ملا اور اس کی جلس میں مام ہوتا تھا اور اس کے ہاں چل کا کم سے روہ اپنی آ مد کے آغاز میں ملاتھا تو وہ اس کی آگو کو بھا اور اس کی جلس کے مرح اس کی گو سلطان کے ساتھ تھا تھی ہو تا ہی معاش کا مامان حاصل کرتا تھا اور اس کی گو سلطان ابوائی کی اور اس کی کوشش کی اور اس کی کوشش کا میاب ہوئی اور وہ گیا تھا اور اس نے اس کے مدولار وہ ہوں بی معن کرتا ہو گیا ہواں کی کوشش کا میاب ہوئی اور وہ ہوں بی مام رحم ہوں پر ماکی قضاء کا نمائندہ بن کرتا رہی کی کا موں سے واب تھ راہیاں تک کہ اور کی بیان کیا ہوا وہ کیا ہواں کیا ہواں اور اسی اس نے اس کے بیان کیا ہواں کی طرف رجوئی کیا ہواں کی طرف رجوئی کیا ہواں کیا موضوع طوالت نہی ہی ہوئی ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے طالت کا بیان کی طرف رجوئی کرتے ہیں۔

کیا جا موضوع طوالت نہیں ہو اس لئے ہم اس پر کوئی کرتے ہیں اور موکوئی کے طالت کا بیان کی طرف رجوئی کرتے ہیں۔

کی جو کوئی ہوں کی ماکن کی کیا ہوں کیا ہوں کی حالات کا بیان کی طرف رجوئی کیا ہوں کے طالت کا بیان کی طرف رجوئی کیا ہوں۔

AN TO SECURE A SECURE OF THE S

righted and a section of the first of the real control to the real

a social and Education of the borner of the first or or or filled as

Barton English Barton State Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Co

## نونس میں علامت برمضرف ہونا کھر اس کے بعدمغرب کی طرف سفر کرنا اور

#### سلطان ابوعنان کی کتابت برمقرر ہونا

اور جب سے بین پروان پڑھا اور جوان ہوا ہوں ہیں۔ بی بین تحصیل علم اور فضائل کے عاصل کرئے اور علی علقوں میں آئے جانے میں پر سے انہا ک سے مشخول رہا ہوں یہاں تک کہ طاعون جارف آگی اور اعیان وصد وراور تما مشاک فوت ہو گئے اور میں اپنے آئے اور بین اپنے آئے ابوعبداللہ اپنی کی جس سے وابستہ ہوگیا اور مشاک فوت ہو گئے اور میں اپنی تعمل سے وابستہ ہوگیا اور تمین سال تک اسے سانے میں پورے انہا ک سے مشخول رہا یہاں تک کہ سلطان ابوعتان نے اسے بلایا اور وہ اس کے پائی سال تک اسے سانے میں پورے انہا کہ سے مشخول رہا یہاں تک کہ سلطان ابو اسے آئی کے علامت کی کہا ہت کے لئے بلایا اور جب سے اس نے جوان دنوں تو نس کی صوحت پر حاوی تھا سلطان ابوا حاق کی علامت کی کہا ہت کے لئے بلایا اور جب سے اس نے حال پر حملہ کیا سلطان ابو یکی کا پوتا ابوزید فوجوں سمیت اس کے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ اوالا دمہلمل کے عرب بھی سے جنہوں نے اس سے اس کام کے لئے مدد ما گئی تھی بس ابن تا فراکس اور اس کا سلطان ابو اور اسے اسے قا در اسے زیادہ تو اس نے اسے مواد اللہ اللہ کے عرب میں بن عمر نے اس سے بخشش کے اضافے کے لئے عذر کیا تو اس نے اسے مور و کر دیا اور اور اسے علامت لے کر بھی دے دی بس میں نے سلطان کی طرف سے علامت گئی ہوں کے ساتھ کی بن میں نے سلطان کی طرف سے علامت گئی ہوں کے ان اور وہ بسملہ کے درمیان موئے تھا اور اور اسے علامت کے کر بھی اور اور ہو جانے کے اور اس کے عامت کی اللہ کے اللہ کی اسے اسے اسے اسے مواد نے اور اسے کے اور اس کے بعد خطاب یا فریاں ہوتا تھا اور کی ساتھ کی اسے مواد کی ہو جانے اور اسے ہوئی تھی۔ اسے اسے مطاب نے اشیاح کے فوت ہو جانے اور صور کی تھی میں رکاوٹ ہو جانے کے اور میں جو گئی تھی۔ با عشر میں اسے ہوئی تھی۔

بنوم بن کی مغرب کووالیسی: پس جب بنوم ین مغرب میں اپنے مراکز کی طرف دالیں آگے اور افریقہ سے ان کی رو رک گئی اور ان کے ساتھ جوفضلاء تتھان کی اکثریت دوستوں اور اشیاخ کی تھی ویس نے ان کے پاس جانے کاعزم کرلیا اور اس بات سے میرے بھائی اور میرے رئیں محمد رحمہ اللہ نے مجھے روکا پس جب مجھے اس کام کی طرف دعوت دی گئی تو میں نے

اسے قبول کرنے میں جلدی کی کیونک مغرب میں جانے سے میری غرض پوری ہوتی تھی اور ایسے بی ہوا اور جب ہم تو اس سے نطلة وبلاد مواره مين اترے اور فوجين ايك دوسرے كى طرف مرماجند كي جتو ميں بريصين اور نهارى صف فنكست كمنا كئي آور مين اً بتدى طرف آكرنج گيااور ميں مرابطين كے رؤساء ميں ہے شخ عبدالرحن الوسانی كے ہاں تھبرا پھر ميں سبعة آ گيااوراس ك حاکم محمد بن عبدون کے ساتھ اس نے بچھ راتیں میرے پاس قیام کیا یہاں تک کہ مغرب کے ایک رفیق کے ساتھ اس نے میرے کے راستہ تیار کیا اور میں نے قفضہ کی طرف سفر کیا اور وہاں کی روز تھیرار ہا۔ یہاں تک کروہاں فقیہ محمدا بن الرئیس منصور بن مزنی اوراس کا بھائی بوسف جوان دنون الزاب کا حاکم تھا' ہمارے پاس آئے اور جب امیر ابوزیدئے تونس کا محاصرہ کیا تو وہ تونس میں ہی تھا ہیں وہ اس کے پاس آیا اوروہ اس کے ساتھ ہی تھا اور جب انہیں اطلاع ملی کے سلطان ابوعنان نے مغرب پر قبضه کرلیا ہے تو اس نے تلمسان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور کے سلطان عثان بن عبدالرحمٰن اوراس کے بھائی ابوٹا بت کولل کر دیا اوروہ المریکنج گیا اور بجاید کواس کے امیر ابوعبداللہ سے چھین لیا جوسلطان ابدیجی کا پوتا تھا اور جب وہ اس کے شہر کے قریب آیاتواس نے اس سے خط و کتابت کی ہیں وہ اس کے یاس گیا اور اس کی خاطر اس سے وست بردار ہو گیا اور اس کے مدو گارون میں شامل ہو گیا اور ابوعنان نے بنی وزیر میں ہے شیخ بنی وطاس علی بن عمر کو بجابیہ کا حاکم مقرر کر دیا پس جب انہیں یہ خبر پہنچی تو امیر عبدالرطن تونس كامحاصره چھوڑ كر بھاگ كيا اور قفہ سے گزرااور جمہ بن مزنی الزاب جاتے ہوئے ہمارے ياس آيا تو جس نے بسکرہ تک اس کی رفاقت کی اور میں وہاں اس کے بھائی کے پاس گیا اور وہ آپنے بھائی کی ضائت کے تحت الزاب کی ایک بستی میں اتر ایہاں تک کہ سردی کا موسم ختم ہو گیا اور ابوعثان نے جب بجابہ پر قبضہ کیا تو اس نے شیوخ بن وطاس میں سے عمر بن علی بن وزیرکواس کا حاکم مقرر کیا پس امیر ابوعبدالله کا غلام فارح اس کی بیوی اور بچوں کو لے جانے کے لئے آیا توضیا جہ کے ایک بوقوف نے عمر بن علی کے قل کے متعلق سازش کی اور اس نے اسے اس کی نشست گاہ رقل کر دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا اور امیر ابو زید کوقسنطینہ سے بلا بھیجااور شہر کے آ دمی ان کے درمیان سلطان کی سطوت کے خوف سے چلنے پھرنے لگے بھرانہوں نے فارح پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور پہلے کی طرح سلطان کی دعوت کو دوبارہ قائم کیا اور انہوں نے مذلس کے سلطان کے عامل کے متعلق بني مرين ميں سے بني و تكاس كے شخ محياتن بن عمر عبد المومن كو بھيجا تو انہوں نے اسے اپني باگ تھا دى اور سلطان كواپني فرمانبرداری کاپیغام بھیج دیایس اس نے اس وقت اپنے حاجب محمد بن ابی عمر وکونکالا اور فوج نے اسے گھیرلیا اور اس کے ساتھ اس کی حکومت کے سرکردہ اور اس کے ہمراز اعیان بھی چلے گئے اور میں سلطان ابوعنان کے پاس تلمسان جانے کے لئے بسکرہ سے کوچ کر گیا اور ابن عمر وکوبطی میں ملا اور اس نے میری اس قدرعزت کی کہ جس کا میں گمان بھی نہیں کرسکتا تھا اور مجھے اس کے ساتھ بجار واپس بھیجا ہیں میں فتح میں موجود تھا اور افریقہ کے دفود ہرست ہے اس برٹوٹ پڑے اور جب وہ سلطان کی طرف والپس كيا تو ميں بھى ان كے ساتھ كيا اوراس نے مجھ پراس قدرا جسان وكرم كيا جس كا مجھے كمان بھى نەتھا حالانكة ميں اس وقت جوان تقاادر میری میں بھی نہیں بھی تھیں بھر میں وفود کے ساتھ لوٹ آیا وراین عمر بجایہ واپس آگیا اور میں نے اس کے ہاں قیام کیا یہاں تک کہ 8 کھے کہ خریس موسم سر ماختم ہوگیا۔

سلطان ابوعنان کی فاس کووالیسی اورسلطان ابوعنان فاس واپس آگیا اوراس نے اہل علم کواپی مجلس کے طلقہ کے لئے آکھا کیا اوراس کے پائس میر اذکر ہوا اوروہ اس مجلس میں تداکرہ کے لئے طالب علموں کو نتخب کررہا تھا پی ان لوگوں نے

جنہیں میں تونس میں ملاتھا اس کو میرے بارے میں اطلاع دی اور اس کے سامنے میری تعریف کی تو حاجب نے جھے آنے کے متعلق کھا تو میں ۵ لا پھر میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھے اپنی مجلس کے اہل علم میں شامل کرلیا اور مجھے اس کے ساتھ نمازوں میں حاضر ہونے کا پابند کیا بھر اس نے باوجود میری نا پہند یدگی کے مجھے اس کی کتابت اور اس کے سامنے مہر لگانے پر مقرر کر دیا جب کہ میں نے اپنے اسلاف کو ایسے کرتے نہ ویکھا تھا اور میں پڑھے استدلال کرنے اور اہل مغرب کے مشاکح اور اندلاس کے سفارت کا روں سے ملاقات کرنے میں پورے انہاک سے لگ گیا اور میں نے ضرورت کے مطابق ان سے فائدہ اٹھا یا اور اندلاس کے مددگاروں میں مراکش کے باشندوں میں سے استاد ابوعبد اللہ محمد بن الصفار بھی شامل تھا جو ایٹ دفت کا امام القرآن تھا اس نے مغرب کے مشائح اور مسافر محد ثین کے شخ ابوعبد اللہ محمد بن رشید فہری سید اہل مغرب سے علم حاصل کیا اور وہ قرآن کی روایات سمع میں سلطان سے معارضہ کیا کرتا تھا یہاں تک کہ اس کی وفات ہوگئی۔

اوران میں سے ایک فاس کا قاضی الجماعة ابوعبدالله المغربی تھا جواہل تلمسان میں سے ہمارا دوست تھااس نے وہاں پر ابوعبدالله محمدالله کھراس نے علم سے آراستہ ہونے پر کمر ہاندھی السلوی سے علم حاصل کیا اور مغرب سے وہاں معارف سے خالی آیا پھراس نے علم سے آراستہ ہونے پر کمر ہاندھی اور گھر بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا اور اسے حفظ کرلیا اور اسے سیع قراء ت میں پڑھا پھر وہ کتاب التسہیل فی العربیة پڑھنے لگ گیا اور اسے بھی حفظ کرلیا پھراس نے فقد اور اصول کی کتاب مختصرا بن الحاجب پڑھنی شروع کی اور اسے حفظ کرلیا پھر وہ البوعلی ناصر الدین کے شاگر دفقیہ عمران المشد الی سے واسبتہ ہوگیا اور اس سے فقد کی اور علوم میں اس قدر سبقت لے گیا کہ اس کی انتہا و تک نہ پنجا جاسکتا تھا۔

 مجاعت كساتيو بميجاجس مين هارب شيخ ابوالقاسم الشريف أنسبتي بهي تضربوجلالت علم وقارا وردياست ميخ شيخ الدنيا اور فصاحت وبيان كے لحاظ عندامام اللمان اورائی نظم ونثر اوراس كے در تنگی ميں حقدم بيں اور بھار نے دوسر عرف ابوالبر كات و محد بن محمد الحاج البقيني من جو المريد كه باشترين تن اوراندلس ك نقباء محدثين او باز صوفيا اورخطباء كريش تن اور معارف کے اسالیب اور الوک کی محبت کے آداب کوعمد گی سے بیان کرنے میں الل علم کے سردار تصاور ال کے سوا پھھاور اوگ بھی تھے لیں وہ دونوں سفارتی بن کر آ ہے سلطان کے پاس لائے کیونکہ وہ ان دونوں کی ملا قات کا بہت خواہش مند تھا پس سفارش قبول ہوگئی اور وسیلہ مفید ثابت ہوا اور جب وہ دونوں ع<u>ادی پی</u>ش آئے میں بھی سلطان کی مجلس میں موجود تھا اور وه جعد كاروز تعااورة الني المغربي سلطان كوروازك برائية مكان مين امارت اوروظيف سالك بوكر تفرا مواتفا اس ك سلطان کی جانب سے اس برآ زمائش آئی جواس کے اور اس کے اقارب کے درمیان واقع ہوئی اور وہ ان کے ساتھ قاضی تعالی کے پاس حاضر ہونے سے رک گیا اور سلطان است دروازے کا ایک محافظ کے پاس آیا کہ وواسے تھید کرقامنی کی مجل میں لے جائے تا کہ اس کا حکم اس کے متعلق نافذ ہوجائے اور لوگ اے ایک آز ماکش بھتے تھے چراس کے بعد سلطان نے قسطینہ کی طرف کوچ کرنے کے موقع پراسے اپنی حکومت کی افواج کی قضا پر مقرر کیا کی جب اس نے اسے فتح کر لیا اور ٨٥٤ ح كة خيس البيخ دار الخلافة فاس كي طرف والهن آياتو قاضي المغربي راسة من بهار بوكيا اورفاس آن في مركبا اوران میں سے ایک ہمارے دوست امام' عالم' مقتدا' معقول ومنعقول کے شہبوار اور مزوع واصول کے ماہر ابو عبدالله محربن احمدالشريف الحسني بهي تع جوعلوي كام سمعروف تفي يدايك تلمسان كم مفاقات كيستي كي نسبت س ہے جس کا نام علومین ہے اور اس کے اہل شہرائے نسب میں مداخلت نہیں کرتے تھے اور بیض اوقات اس میں ایک ایسا فاجر بھی واخل ہوجاتا تھا جے نہاہے دین کی سجھ ہوتی تھی اور نہ وہ انساب کی معرفت رکھتا تھا اور ایک لغویت کی وجے ہے اس کی طرف التفات نهكرتا تعابه

اس آدی نے تلمسان میں پرورش پائی اوراس کے مشائے سے علم حاصل کیا اورامام کی اولا دیے ساتھ بختی ہو گیا اور ان سے فقہ اصول اور کلام کو سیجھا چر ہوارے شخ اپلی ہے وابستہ ہو گیا اوراس کے مغارف نے ہر وافر حاصل کیا اور وسیج العلم ہو گیا اور اس کے حواس سے علم کے سوتے بھوٹے گئے چروہ میں کھے جین ایک کام کے سلند پیس و آئی جاتا گیا اور ہما رہے ہوئے گئے اور قاضی ابوجہداللہ بن عبدالبلام سے ملا اوراس کی مجلس میں جامنر ہولا اوراس سے استفادہ کیا اور علم بیس اس کار حبہ بوجہ گیا اور ایک میں اس کار حبہ بوجہ گیا اور ایک میں اس کار حبہ بوجہ گیا اور ایک میں اس کی طرف میلان رکھا تھا اوران کے مقام کو بہند کرتا تھا اوران کے مقام کو بہند کرتا تھا اوران کے فقل تصوف ساتا ہے کو گئا اس کی طرف میں اس سے خلوت میں متا ہا اوران سے مقام کا رہا الشاع کی کاب الشاء کا بہت سا حصوا سے شایا تھا اوران سے کو گئا اس کی تاب الشاء کا بہت سا حصوا سے شایا تھا اوران سے کو گئا اور اس کے مقام اوران سے میں اوراس کے علاوہ فقہ عمل میں عبد البلام نے اس کی تاب الشاء کا بہت ساتھ کی کتب بھی اوران سے میں کو واجب کی تاب خلافیات میں بھی میں طور اس کے ملاوہ فقہ میں منہمک ہو گیائیں اس نے مغرب کو ملوم اور شاگر ووق سے میں منہمک ہو گیائیں اس نے مغرب کو ملوم اور شاگر ووق سے میں منہمک ہو گیائیں اس نے مغرب کو ملوم اور شاگر ووق سے میں منہمک ہو گیائیں اس نے مغرب کو ملوم اور شاگر ووق سے میں منہمک ہو گیائیں اس نے مغرب کو ملوم اور شاگر ووق سے میں منہمک ہو گیائیں اس نے مغرب کو ملوم اور شاگر ووق سے میں منہمک ہو گیائیں اس نے مغرب کو ملوم اور شاگر ووق سے میں منہمک ہو گیائیں اس نے مغرب کو ملوم اور شاگر کے معرفہ مغرب ہو گیائی اس کی میک کی گیائیں کی میک کے دور مغرب مغرب مضام ہو گیائیں اس نے مغرب کو مور مغرب کو مور مغرب مغرب ہو گیائیں اس نے مغرب کو مور کیائیں کو مور مغرب کی معرفہ کی سے مغرب کو مور کیائیں کی میک کے مور کے معرفہ کی میں معرب کو مور کیائیں کی میک کے مور کیائیں کی میں کو میائی کو مور کیائیں کو مور کیائیں کی میک کی کی کی کو مور کیائیں کو مور کیائیں کو مور کیائیں کی کو مور کیائیں کی کو مور کیائیں کو مور کی کو مور کیائیں کو مور کیائیں کو مور کیائیں کی کو مور کی کی کو مور کیائیں کو مور کیائیں کو مور کیائیں کو مور کی کو مور کیائیں کو مور کی کو مور کیائیں کی کو مور کیائیں کو مور کی کو مو

گیا اور ابن مرزوق نے اس کی خواہشات پرغلبہ پالیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے بین کیٹ اس نے البڑ ہی کو کتا ہے مثا كرفوجون كى قضاء ير فقرر كرديا اوروه ان موت تك اى عبدك بردا اورمزهم في جمع بتايا كداس كى بيدائش والحيرين 2 - Le de l'acque de la company de la company de la la company de la la company de la company de la company de

اوران میں ہے ایک ہمارا شیخ المعمر الرحال بھی تھا یعنی ابوعبداللہ تحرین عبدالرزاق جوجلالت وتربیت اور ایے شہر ك متعلق علم وتجريد ميں اپنے وقت كا شخ اوران ميں صاحب عظمت تھا' ال نے قائن عيل آيرُورْق يا كي اوران الكي مشاكخ سے علم حاصل کیا اور تونیس کی طرف کوچ کر کیا اور قاضی ابواسیات بن عبدالرافیج اور قاضی ابوعبد الدفقراوی اور ان دونوں کے طقه كالوكول من الأاوران في علم عاصل كيا أور نقر يهمي إور مغرب كي طرف الوث آيا ورا أكار ومشائح مع طريقول س والسبعة موكيا يهال تك كدسلطان ابوالحن ك أف فاس شركا قاضي بناديا اوروه ال عبدة برقائم ربايهال تك كرسلطان ابو عنان بھک قیروان کے بعد تلمسان آیا وراس فے اے معرول کرویا اور فقیدا بوغیداللہ المغربي کومفر رکرویا

اور بیا ہے کار ہو کر کھر میں بیٹے کیا اور جب سلطان نے الل علم کوا بی مجلس کے حلقہ اور ان سے استفادہ كرنے كے ملئے جمع كيا تو اس نے مارے شخ أبوعبرالله بن عبدالرزاق كو بلایا اور وہ اس نے عدیث بيكھٹا تھا اور خاص محكس من قراك كوال كى دوايات كے حاص ساتا والى الى كى كر مرحم الطان ابوعان كے پہلے الى مغرب اورا والدان ك دوس الوكون كساتھ بلاك ہو كيا اور ين اس في ملا اور مذاكر وكيا اور اس سے استفارہ و ماصل كيا اور اس في محطي عام and to be the state of a significant اجازت دی۔

## سلطان الوعنان كي مصيبت كابيان

٢ هڪھ ڪآخر ميں سلطان ابوعنان سے ميري لا قات ہوئي اوراس نے مجھے اپنا مقرب بناليا اورا پني كتابت ير مجھے مامور کیا اور مجھے اپنی مجلس میں مناظرہ کرنے اور مہرا گانے کے الیے مخصوص کیا اس صد کرنے والے بکثرت ہوگئے اور while this was a literal of a sum with the to rule of your

مراطان عهد کے آخر میں عاد ہو گیا اور اے مرے اور خاتم بجار امر کر کے درمیان جو موجد ان مل سے تھا سازٹن ہونے کا پیتہ چلا جے اس نے اپنی حکومت میں میرے اسلاف کے مقام کی دورہے مضبوط کیا اور اس فتم کی باتوں میں سلطان کو جوغیرت آئے تی تھی اس کے تحفظ کو میں نے نظر انداز کر دیا اور بیا ہے اس کی تکلیف میں مشغول کرنا تھا بیاں تک کر بعض دشنوں نے اس کے پاس چغلی کی کہ جا کم بجائیا ہے شیرکو والیس لینے کے لئے فرار پڑھل کر رہا ہے اور ان دنوں اس کا وزیر کبیرعبدالله بن علی تفاو ہاں موجود تفایس سلطان اس کام کے لئے اٹھا اورا سے گرفیار کرنے میں جلدی کی اور اس کے پاس ہ جو چفلی کی گئا اس میں سے بات بھی تھی کہ میں نے اس مارے میں اس سے سازش کی لیں اس نے جھے بھی گز فار کر لیا اور جھے آزنائش میں ڈالا اور قدر کردیا پھرامیز نے محد کور ہا کردیا اور میں اس کی موت تک اس کی فقد میں رہاا ور میں نے اس کی وفات

ئے ایک انگری وہی اسے مطاب کیا ہے ۔ اور ایک ایک ایک ایک ایک ایک انداز کا ایک انداز ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ا

'' راتوں کی کس حالت پر میں برامناؤں اور زیانے کی کس گردش پر خالب آؤں میر اے لئے بھی نم کافی ہے کہ میں قرب کے باوجود دور ہوں اور میں اپنی موجود گی کے دعویٰ کے باوجود غیر حاضر ہوں اور میں حوادث کے حکم کے مطابق اتر نے والا ہوں وہ مجھی مجھے سے مصالحت کرتا ہے اور بھی جنگ کرتا ہے '۔ (اوراس میں سے بچھیٹو قیداشعار بھی ہیں)

'' میں اثبیں بھول گیا ہوں گران کی جگہوں کے ذکر کونبیں بھولا جہاں گزرنے والوں شبوں میں عجیب وغریب معاملات ہوتے بتھاور ہادنیم جھےان کی طرف لئے جاتی ہےاور کھیلنے والی بحیلیاں مجھے شوق دلاتی ہیں۔''

اور بیابی طویل تصیدہ ہے جوتقر یا دوسواشعار پر شمنیل تھا اور مجھے یا دئیں رہا' اس تصیدہ کا اس پر بڑا اثر ہوا اس
وقت وہ تلمسان میں تھا لیس اس نے فاس آ نے کے وقت مجھے رہا کرنے کا وعدہ کیا اور اس کی آ مد کی یا نجویس شب اے در د
اٹھا اور وہ ۲۴ ذوالحجہ 29 ہے ہے آ خرین جب کہ اس کی آ مد پر پندرہ را تیں گزر چکی تھیں فوت ہو گیا اور حکومت کے نتظم وزیر
حسن بن عمر نے قیدیوں کی جماعت کور ہا کرنے میں جلدی کی جن میں میں بھی شامل تھا لیس اس نے جھے خلعت دیا اور مواری
دی اور دویارہ جھے پہلے عمد بر بر بحال کیا اور میں نے اس سے اپنے ملک کو واپس جانے کی درخواست کی جواس نے قبول نہ
کی اور مجھ پر کئی قتم کے احسانات کے یہاں تک کداس کی امارت مصطرب ہوگئی اور بنومرین نے اس کے خلاف بخاوت کر
دی' جسے ہم ان کے حالات میں قبل ازیں بیان کر سے جیں۔

نعل

## سلطان ابوسالم کے بھیداورانشاء کے

# 

نے میری بات مان کی اور این مرزوق نے جس بن عرکوسلطان ابوسالم کی فرما نیر داری کی دعوت دیتے ہوئے خطا بھیجا اوروہ ماصرے سے تک آ چکا تھا او اس نے مجھے جلدی سے جواب دیا اور آ تفاق سے اس نے بنی مرین کو دیکھا کہ وہ منصور بن سلیمان سے الگ ہوکر جدید شہر میں واخل ہور ہے ہیں ہی جب اس بارے میں ان کا معاہد و کمل ہو گیا تو میں ارباب حکومت كر روده اسخاب كى ايك بإرثى مين سلطان ابوسالم كے باس كيا جن ميں محد بن عثان بن الكاس بھى تفاجواس كے بعد مغرب کی حکومت کے سلطان پر حاوی ہوگیا تھا اور سلطان کے پاس میرے متعلق اس کے چعلی کرنے کی دجہ ہے اس کی روا تھی اس کے بخت وسعادت کا سرچشمہ بن گئ ہیں جب میں صفیحہ میں سلطان کے پاس حکومت کی خبریں اوران کے منصور بن سلیمان کو معزول كرنے كے اتفاق اورا سكے لئے جووفت انہول نے مقرر كيا تھا كى اطلاع لے كرآيا اور ميں نے أسے برا ميخة كيا تووہ کوچ کر گیا اور ہمیں منصور بن سلیمان کے نواح بادلیں کی طرف بھاگ جائے اور بی مرین کے جدید شہر میں داخل ہونے اور حسن بن عمر کے سلطان الی سالم کی وعوت کا اظہار کرنے کی خوشخبری مکی پھر ہمیں سلطان کے قبائل اور فوجیں اپنے حجمنڈوں سمیت اور وزیر منصور بن سلیمان مسعود بن رحوبن ماسی تقر کبیر میں ملے اور سلطان اسے عزت کے ساتھ ملاجیسے کہ وہ جا ہتا تھا اوراس نے اسے حسن بن بوسف بن علی بن محد ورتا جنی کا جو پہلے سے اس کا وزیر تھا ، نائب وزیر بناویا اور وہ اسے سبتہ میں ملا تھااور منصور نے اسے اندنس کی طرف جلاوطن کرویا تھا پس اس نے اسے وزیر بنالیا اوراس نے اُسے کفایت کی اور جب قصر میں اس کے باس فوجیں اکٹھی ہوئیں تو وہ فاس کی طرف چلا گیا اور حسن بن عمراہے فاس کے باہر ملا اور اس نے اس کی اطاعت اختیار کرلی اور وہ اینے دار الخلافے کی طرف آ کیا اور میں بھی جب کہ مجھے اس کے یاس آئے ہوئے پندرہ راتیں مونی تھیں ۱۵ شعبان و العصور اس کی رکاب میں تھا لیس اس نے میری سابقت کا کھا ظاکیا اور مجھے اپنے بھید کی کتابت اوراس کی طرف سے ترسیل کرنے اور اپنے خطابات کے لکھنے پر مقرر کیا اور اکثر خطابات وہ میری طرف سے مرسل کلام میں جھیجا تھا۔ بغیراس کے کہ کوئی سجھنے لکھنے والا میرے ساتھ حصہ دار ہوں کیونکہ غیر مرسل کلام کے ۔۔۔۔ برخلاف بہت سے لوگوں براس کے معانی پوشیدہ رہتے ہیں پس میں ان دنوں اس میں بکتا تھا اور ان میں سے جولوگ اس ہنر کے واقف تھے ان ك نزديك بدايك عجيب بات تحى چريل نے اپنے آپ كوشعر كوئى كى طرف لكاديا اور جھ پرشعركى بحوراتو فيرين جوعده اور کوتا ہ کے درمیان تحین اور میں نے ۳ لا کے میں میلا دنبوی کی شب جو کھے کہاوہ ریقا:

''انہوں نے میری جدائی اور بھے عذاب وینے کے بارے میں زیادتی کی ہے اور انہوں نے میرے آنووں اور رونے کو طویل کر دیا ہے اور میں مملین اور انہائی دلدادہ تاردار کے لئے جدائی کے دن کو قیامت کے میدان کی طرح میان کرتا ہوں سخر کرنے والوں کا زبان کیا بی اچھا تھا حالا تکہ میراول عشق کا امیر ہو چکا ہے اور دھڑ کتار ہتا ہے ان کی سواریاں جدا ہو گئی اور میرے آنسورواں تھے اور ان کے بعد میں نے آتھوں کا پائی بیا اے وہ فخض جو عماب سے ان کے شوق کی بیاس کو بھا ناچاہتا ہے اللہ میری ملامت اور ڈانٹ ڈیٹ میں تھھ پرائے کو بیاش میں میا اور اگر میں اور میرے نزدیک بارش کا پائی بھی پینے کے قابل نہیں اور اگر می بینے کے قابل نہیں اور اگر میں اور میر میں اور ان کی اور میں میں ہوتی ہوتی میں اور ان کی بناہ گاہ تھا 'کہنگی کے ہاتھوں نے اس کی تو ہین کی اور ولدا دہ ہوں جو ماہتا ہے کے طوع کی جگر یا پالتو ہرنی کی پناہ گاہ تھا' کہنگی کے ہاتھوں نے اس کی تو ہین کی اور اسے جھکائے کے لئے بار باروہ ہاتھ ہے' زمانہ کی قدر پر مصاحب ہے' اس کی جگرین بوسیدہ ہوگئی ہیں اور ان

کے زبانے کو بیری تعریف اور بیرا حس عشق کھنچ کے آتا ہے اور جب دیاڑ کسی مرکز دان بھائی کے در پے

ہوتے این تو ان کی یاد سے جوانی کا ایزائی دورجوم المستا ہے ؛ ورامبر تمیل سے کام لے انہوں نے بیرے لئے

ہوتے این تو ان کی کو جی کا در تاریخ بیل نے انہیں فراموش نہیں کیا اور زبا نبائی گردش کورو کے گا اور حاسدا ور در قیب کی

ہ کھکو جی کا در کا اور زبانے سے جو کچھ گھڑنے حاصل کیا تھا اس کی دجہ سے وہ پُر رونی تھا اور وہ ہم شیل چیز

ہ اسے میں تک رائے ہوا ہے اور جربان میں جو وقت آ جانے اور حصن کے چھونے ہے مست ہوتا ہے کہ کو وہ پر تا ہے

ڈ ال دیتا ہے اور جربان میں جو وقت آ جانے اور حصن کے چھونے ہے مست ہوتا ہے کہ کو وہ پر تا ہے

ڈ ال دیتا ہے اور جربان میں جو وقت آ جانے اور حصن کے چھونے نے مست ہوتا ہے کہ کاور سے پر تو ہے ہوں کو انہوں کے بارہ وہ کے جان کو انہوں نے اس کے دوامن کو جہاں وہ کھتے جی کہ تو جو بھتی ہو کے بیل اور بیل اس کے دوامن انہوں کے دوامن آئوں کی کہ بارہ ان کی شہر در دے کو بھاڑ ہوں کے اور شرب کی ان اور دی ہیں موڑا جہاں خو بصورت مجوبہ کے لئے آئوں ان ان مورد کے بیل اور دل پڑے

ہوئے تھے ہیں تو یہ جو ان کی جگہوں کی طرف کو ل تہیں موڑا جہاں خو بصورت مجوبہ کے لئے آئوں ان کی جگہوں کی اکون ہے میں کا تھد کر اور تو جس قباحت سے ڈرتا ہے وہ اسکے لئے تھے کائی ہو کہ جہاں تورت کے بیل توری ہوں کی گھتا ہے بدا کیکہ تھیا ہے جے کی تی جوب کو بھیا کی تھی کو ان کی جو کی تھی ہو کہ جہاں تورت کے بیل توری میں آئے وال ہے۔ "

اوررسول کریم علی کے معروات کے شار کرنے اور آپ کی طویل مدح کرنے کے بعد اس تصیدہ کے مجما شعار

يه بيل

" اے بہترین پکارے جانے والے اور بہترین جواب دینے والے میں نے اس اعباد پر کہ جھے جواب کے گا

آپ کوآ واز دی ہے میں نے آپ کی مدی میں کو تا ہی کی ہے پس اگر وہ مدی اچھی ہے تو تیرے درکر کی خوشہو کی

وجہ سے انجھی ہے طویل مدی کرنے والا کیا جا بتا ہے جب کہ قرآن نے تیری مدی میں ہرانچھی پیز کو جع کر دیا

ہے کیا وائیں جھے ایک ملا قات تک پہنچا دیں گی اور کا میا لی رغبت کے ساتھ میر حقر ایب ہوتی جاتی ہے میں

اپنی خطا کو لکو ان سے نجات حاصل کر کے مٹا کو لکا اور اپنے گنا ہوں کے بوجھوں کو گرا ووں گا ایلے جوانوں

کے ساتھ جنہوں نے خواہشات کو چھوڑ دیا اور ہرانچھی اور تی جالی جالی ہو تی ولکر اور کرنے کے عادی ہوگئے صحراکی

اوٹیٹیاں ان کی رات کے سے اف کو لیکٹی ہیں گو دوگا ہوار دوگی چال نے کیا چاہتا ہے اگر صدی خوان خوش الحانی خوش الحانی خوش الحانی ہوئے جوانوں کے ساتوں کو تیری طرف کو اور اور کر اور کی خوان خوش الحانی خوش الحانی خوش الحانی کے جائے والے کیا خوان کو خوان کو تا اور اختار کے جائے والوں کو جائے والا تا فلہ گا ہے اور موائی کی طرح رو میں وہ آنہا کو اجواد سے لیا بان کی جائے والے ایس اور ہرایا لی میں اثر تا ہوا غبار آتا ہے نوہ ہمارے اور خوت کر نے والوں کو اصلی میں اور جو کہ کو تا کہ کی کہ کی خوان خوان کی عرب تھے کہ کو میں کی خوان کی خوان کی خوان کی کہ کہ کہ کو خوان کر نے والوں کو احسان کی عرب تک کی خوان کی خوان کی کھو جائے اور جس کے ایک طرح کر دو میں دہ آنہ کو جائے اور جس کی کھو جائے کا در نے اور ایس کی جائے اور جس کی کا میں ان کی جائے اور جس کے اور جس کے اور جس کی جائے اور جس کی جائے وار جس کے اور جس کی جائے وار دی گی خوان کی خوان کی کھو جائے کا در ہے آور اور دی جائے وار جس کے اور جس کے اور جس کی کھو جائے کیا تھوں کی خوان کی کھو جائے کو در کی کھو جس کے اور دی گی جائے وار دی گی خوان کی کھو جس کے اور دی گی خوان کی کھو جس کے اور دی گی خوان کی کھو جس کے اور دی گی خوان کی کھور دی کھور دی کھور کے کہ کو دی کھور دی کھور کے کھور کھور کی کھور دی کھور دی کھور کے کھور کی کھور دی کھور کے کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کھور کے کہ کور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کور کے کہ کے کھور کے کہ کور کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کہ کھور کے کہ کور کے کہ کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کھور کے کہ

اورائے سندریار جانے اورائے ملک برقابض ہونے کا ذکر کرتے ہوئے قسیدہ میں کہتا ہے۔

'' بنی طامی العباب کا سائل روانہ ہواہے اور عرض کی چلنے والی ہوا النے چلائے جاتی ہے اور نیز ول اور عرض کی ساڑے اس کی راہنمائی کرتے ہیں اور وہ خوفاک حادثے کی رائ سے زکتا ہے بیمال تک کداس کی کوشش سے ظلمت کے برد سوچاک ہوگے اور ہدایت نے اپنے مغلوب فراقی برخملے کردیا۔ ان کے بیمول نے فلا فت کوتفو کی سے بلاد کیا اور اس کے فصب شر ہ تا ہے کوشوص کرلیا 'انہول نے مفظ دین کے لیے کی مناقب خلافت کوتفو کی سے بلاد کیا اور اس کے فصب شر ہ تا ہوں کہ میں کرم ہوگئ شیری قدیم وجد دی اور میں ہیں گئے بلند یوں کی کس قد در غیب یا خوف ہے اور ترفیب و تربیب نے بلند یوں کی کس قد در غیب یا خوف ہے اور ترفیب و تربیب سے قد کا مناوع میں جو تھی ہیں گئے بلند یوں کی کس قد در غیب یا خوف ہے اور آئی ہے ہوا ہے۔

تو کا مناوع دور کرتا ہے اور تو ہیٹ بہترین حکومت سے شاو کا مرہے اور اس کے بہند یون افق سے ہوا ہے۔

مانا ان ہوتی رہے۔''

شاؤسوڈان کے ہدید کے وصول ہونے پرجس میں ایک جیب وغریب جانورزرافہ بھی تھا' میں نے اُسے اپنے تصیدہ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا:

'' شوق کے ہاتھ نے میرے بھاق ہے آگ نکا لئے کا ارادہ کیا اور میرے دل بین غم گی آبین سائیں سائیں سائیں کرنے لئیں اور بین نے قرب کے اعتاد برا پتا میرہ چینک دیا تو وہ دوری بین تبدیل ہو گیا اور کتنے ہی وصل بین بخن کا بین امید وار تھا تو ان کے بدلے بین مجھے دکھ دہ اعراض ملاجس عبد کو بین صبر کے وقت طلب کرتا ہوں 'جشش نے میرا وہ عبد ضائع کر دیا ہے ملامت گرمیرے پیچھے پڑھاتا ہے تو بین آسے ڈائٹ پٹین کرتا اور کہتا ہوں ہوں کہ دہ بھٹک گیا ہے اور میں اپنی ہوایت کو پالیتا ہوں اور میں ان لیبٹوں کا مقابلہ کرتا ہوں جن سے میں سوزش مشق کو شینڈ اکرتا ہوں تو وہ سوزش اور تیز ہوجاتی ہے اور عشق اس کے راستوں کی طرف راہ پا جاتا ہوں جو راہ بندائی نہیں کر عتی اس کے راستوں کی طرف راہ پا جاتا ہوں جو راہ بندائی نہیں کر عتی اس اور ٹول کو طلم سے جالائے والے بیا بول کو آرام دے کہ عشق میں ایک خررہ ہو کہ کہا ہے جا دور امر کی جو بلیوں سے ساکنین نجد اور نجد کے بارے بین خرب ہو بھڑ کیا ۔ والے گھوڑ وں سے بے نیاز کر دیتی ہا اور رام دی کو جاتا ہوں ہو اور نیس سے والے گھوڑ وں سے بے نیاز کر دیتی ہو اور اس کی جاتا ہوں ہو الم میں جو بلیوں سے ساکنین نجد اور نجد کے بارے بین خرب ہو بھڑ کیا ۔ والے گھوڑ وں سے بے نیاز کر دیتی ہو اور اس کی جاتا ہوں ہو الم بیا ہو ہو گئی ہو بیا جو بیا ہیں ہو بیا ہوں ہو اور ہوں کو بارے بین ہو ہو بیا ہیں ہو بیا ہوں ہو اس کی جاتا ہوں ہو کہ کھوٹ کے بارے بین ہور ور ور وش رو

اور جب میں اس کے پاس گیا اور جو پھی میں نے کہا اس کے تذکر سے متعلق اس تھیدے میں یہ بیان ہے:
'' مجھے اس پر بہت تعجب ہے کہ جب شب کے وقت اس کا ذکر ہوا تو وہ منفر دبلند چوٹی پر تھا وہ ذکی القلب ہے جو
تیز اور قاطع تکواروں اور تمام صاحب قوت سرداروں کو فکست دے ویتا ہے تو نے میری ہلاش میں عزم کا
چھما تی روشن کیا اور تیرا قصد کرنے ہے تو نے بزرگ کا حق اوا کیا آور تو بیاس کے باعث اس کے گھا ٹو س پر
گوٹ آیا اور تو میری عزت اور بخش ہے سیراب ہوا' وہ گھا ٹ اس محص کے لئے جو بزرگ کا طلب گار ہو جنت
المادی جی اور اگریس اس کے کوش کی محمد کا بیا سانہ ہوتا تو میں نہ کہتا کہ جب جنت الخلا ہے میری قوم کو یہ
بات کون پہنچا ہے گا جب کہ اس کے درے جدائی کی پھسلن اور دوری کا ویرانہ ہے میں نے ان کی امید پر برا

منایا ہے اور ش نے ان سب کی عزت اکیلے ہی حاصل کی ہے وہ قراخ کدھوں والی اور دور بین ہے اور دھار دارجا در دور سے آراستہ ہے اور وہ جرائی نسب ہے اور وہ برانے کی وجشت میں گانے سے بانوس نہیں ہوتی اور دور خوب مورت گردن کے ساتھ محلات کی بلند ہوں کو بغیر کی مشقت کے دیکھتی ہے اور بلند چوٹیاں اسے دیکھتی ہیں اور بسااوقات وہ گڑھے ہے بھی کوتا ہوتی ہے اور وہ وہرانے کو طے کر کے تیرے پاس تیز اور چھوٹے جھوٹے فدموں کے ساتھ آئی ہے اور وہ اس کی حدی کی آواز من کرآ ہتگی ہے چلتی ہے اور وہ آسان اور کمی جوٹیوں پر شب باش ہوتی ہے اور تیرے بخت کی وجہ سے وہ پوری زندگی اس کی با فراغت گزران کا ضام من رہا اور وہ مجھیوں کے وفد میں تیرے پاس آئی اور وہ تیرے سوارکی کووفد کی تکریم کرنے والانہیں پانے اور وہ تجھے بلندی صفیوں کے وفد میں تیرے پاس آئی اور وہ تجھے بلندی میں سوار یوں کی ہوتی کر اور میر ہوتی ہے اور ہوں کی گئی ہوئی کرتے ہیں جو سیقت کر گئی ہوئی کرتے ہیں جو سیقت کر گئی ہوئی کرتے ہیں جو سیقت کر رہے میں بوار ہوں کی آئی ہوئی کرتے ہیں جو سیقت کر رہے میں بوار ہوں کی آئی ہوئی کرتے ہیں جو سیقت کر رہے میں بوا ہے اور وہ ان کی کی تر بیف کرتے ہیں جو سیقت کر رہے میں بوا ہوئی کرتے ہیں جو سیقت کر رہے ہیں بوا ہوئی کی آئی ہوئی کو گئی تو ہیں کرتے ہیں جو اور ان کی آئی ہوئی کی تیر ایف کرتے ہیں جو اور ان کی آئی ہوئی کرتے ہیں ہوئی تیں اور دور ان کی کوئی اور ان کی کی تر اور سیار کی باتھ اور ان کی کی تیر اور دی ان کرتے ہیں ہوئی ہوئی کی تیر اور دی ان کرتے ہیں ہوئی اور ان کی کی تر اور سیار دی ہوئی کی ان کرتے ہیں کرتے والا

اوریش نے اس کے بقیدایا میں ان دوقصیدوں کے علاوہ اور بھی بہت سے قصیدہ کے جن بین سے اب جھے پچھ
یا ذہیں رہا' پھر این مرزوق اس کی خوا بیش پر غالب آگیا اور اس نے اسے اپنی دوسی کے لئے چن لیا اور اس کے قرب سے
رکا دور کیا لیس بیں باوجود اس کے اسرار کا کا تب ہونے اور اس کی تقاریر اور فرا بین کے لکھنے کے اس سے منقل موگیا
پھر اس نے حکومت کے آخر بیس مجھے مظالم کے کام پر لگا دیا لیس بیس نے ان کاحق ادا کیا اور بیس نے بہت سے منظالم کو نیٹا یا
جس کے تو اب بیس امیدر کھتا ہوں اور ابن مرزوق ہمیشہ ہی میر سے اور میر سے امثال ارباب حکومت کی غیرت اور اور ہسد
سے اس کے پاس چنلی کرتا رہا' یہاں تک کہ اس کے سبب سے سلطان کا معاملہ بگڑ گیا اور و ڈریو مرب عبد اللہ نے دار الخلافی بیت کو چھوڑ و یا اور اس کی بیت کو چھوڑ و یا اور اس کی وفات ہوگئ جسال کی بیت کو چھوڑ و یا اور اس کی وفات ہوگئ جسال کے باس کے حالات بیس بیان کیا ہے۔

اور جب و زیر عرفے حکومت سنجالی تو اس نے جھے اپنے عہدے پر بحال رکھا اور عیری جاگی اور و ظیفے میں اضافہ کر دیا اور میں جوائی کے زور میں جس کام پر لگا ہوا تھا آگے بڑھتا گیا اور اس نے اس مجت کی وجہ ہے جو سلطان الوعنان کے زمانے سے تھی جھے پر چروسہ کیا اور میر ہے اور امیر عبد اللہ حائم بجایہ کے در میان دوتی پختہ ہوگئی ہیں وہ ہمارے چو لیج کا تیسرا بایہ اور ہماری خوش طبعی کو میں کر دیا اور اس نے میں سلطان کی غیرت شدت اعتبار کرگئی جیسا کہ بیان ہوچ کا ہے اور اس نے ہم پر مملہ کر دیا اور اس نے عمر بن عبد اللہ کو اس وجہ سے کہ بجا ہی سرحد میں اس کے باپ کا ایک مقام تھا اس جھوڑ دیا۔ پھر اس نے میری ترتی کی راہ میں جور کا و ف پیدا کی تھی اور میں نے اس کی سلطنت کے ایام میں اس پر جو بحروسہ کیا تھا اس نے مجھاس میری ترتی کی راہ میں جو رکا و ف پیدا کی تھی اور میں نے اس کی سلطنت کے ایام میں اس پر جو بحروسہ کیا تھا اس نے مجھاس کے چھوڑ دیئے پر آبادہ کیا اور سلطان سے نارائشگی کی وجہ سلطان کے گھر میں نہیں جاتا تھا ہی وہ بھی مجھ سے بگڑ گیا اور اس کے بار اور میں اس نے مجھاس بات سے روک دیا کہ کیس مام تلسان میرے مقام کی وجہ سے رشک نہ کرے اور میں اس وہ بھی کھا اس اس نے جھاس بات سے روک دیا کہ کیس اس ار کیا اور میں نے سر کے سوابات ما دیے اور میں اس کے باں اقامت کر لوں اور اس نے جھاس بات سے روک نے میں اصرار کیا اور میں نے سنر کے سوابات ما دینے سے انکار کر دیا

اور میں نے اس بارے میں اس کے نائب اور رشتہ وار مسعود بن رحوین مائی کو بھی کھسیٹا اور عید الفطر کے دن سائ کے میں اس کے باس گیا اور پیا شعار سنائے:

''روزه کی مبارک ہواوراس کے سوا کھ تول ند ہواور عمد کی خوش خبری ہوجس میں تو سخاوت کرنے والا ہے اور تونے جمیں عزنت اور سعادت کے ساتھ مبارک دی ہے اور مسلسل ای قتم کے سال اور موسم آتے رہیں اللہ تعالی زمانے کوسیراب رکھے جس کی آئھ کی تلی تو ہے اور تیری حفاظت میں موسم بہار کو قبط نہ چھوئے اور را توں کے درمیان تیراز ماندعید کاز ماند ہے جوروش ہے اور تیرا پہلو جودنیا کی امیدگاہ ہے سخاوت کے لئے اٹھا ہوا ہاور عالم اور جال اس كر دھومتے ہيں قريب ہے كرزمان مجھ دينے سے ا كاركر دے يس تير ب سوا خواہشات کا دیکینا محال ہے جمعے بناہ دے کیونکہ زبانہ مجھ سے مصالحت کرنے والانہیں جب تک تیری بناہ میں میری آرام گاه نه جواورش جوامید کرتا تھا تونے مجھے وہ بھلائی دے دی ہواور تیرے جیسا آ دی امید وارکودیا كرتا إورتتم بخدا من في عند دشني ساورنه بي كزاران كي تنكي سے جانے كااراده كيا ہے حالاتكر كراران تو بہت زیادہ ہے اور نہ ہی اس گھرے بے رغبت ہو کر جا رہا ہوں جس کا لوگوں پر گھنا سابد ہے لیکن قوم میں ہارے کچی مجوب ہم سے دور ہیں جن کاغم مصیبت اور جدائی طویل ہے ؛ جنہیں غم برا میخند کرتا ہے کہ میں دور ہوں اور جہال وہ فروکش بیں وہیں میرا فروکش ہے اور جس مصیبت سے بی دو جار ہوا ہوں وہ ان برگراں گزرتی ہاورمکوں میں میری مسافرت طویل ہوگئ ہاورز مین نے میرے بیٹوں کو جھے سے او جمل کر دیا ہے و یا مجھے ایک لیا گیا ہے یامیری سوار یوں کو ہلا کوں نے تباہ کردیا ہے اے دوستوں کے کام آنے والے میں نے تحقیم یاد کیا تو میرے دل سے نالہ وشیون نکلنے لگے اے ہارے احباب میرے اور تمہارے درمیان ایک اچھاعبد ہاوركر يم كاعبدنيس للآاور جب صابرة دى كوميرے آنوراضى نيس كر سكوتو وہ مجھے صابرة دى كى ملاقات كقريب شكرين اس جكه كب تك ميراقيام رب كاجبال بلنديال ميرى مرادكونيس ياتي اور ندزم اخلاق کو باگ دوڑ دیت ہے اور امید اور مایوی کے درمیان جو چیز ہے وہ مجھے مارد ہے گی اور زمانہ شرارت کے حصول میں بخیل ہے مجھ سے اس کی فریب کارامان مجبت کرتی ہے اور طویل امان مجھ سے مانوس ہوتی ہے اور را توں کی مصبتیں دور نہیں ہوسکتیں اور میرے دل میں ان کے وار سے دندانے بڑے ہیں مجھے ان کی گردش سے ہر حادثہ ڈراتا ہے قریب ہے کہ اس سے تھوس زمین بل جائے میں دشمنوں کے برعکس اس کی گردش سے مدارات كرتابول وه جس كا ندرونه چفلخوراور المت كرب دحوكه ديتا ہے اور ميں اپنے ثم سے عليل ہو كہا ہوں گویا آنهول اور بیای سے اپنی جان دے رہاہوں اور اگرچہ میں صافر اندوطن میں ہوں اور را تیں میری سکون كوبدلتى رہتى ہيں اور زمانے نے مجھا چھے گھرے دوك دیا ہے اور تونے اس سے عبد كيا ہے كہ مسافر پرظلم ندہو گاور میں جانتا ہوں کہ نیکی بہت تھلنے والی ہے'خواہ مددگا رکز ور ہوں اور دوست جدا ہو''

پی وزیر مسعود نے اس امریس میری مدد کی اور اس نے بھے اس شرط پراجازت دی کہ بین تلمسان کے سوااور جس راہتے سے چاہوں چلا جاؤں کیں بیں نے اندلس کے راستے کو اختیار کیا اور بیں نے اپنے بیٹوں اور ان کی ہاں کو ان کے مام وَں جو تسطیعہ کے قائد محمد بن انکیم کے لڑکے تھے کے پاس م لاسے ہے کہ آغاز میں بھیج دیا اور خود میں نے اندلس کاراستہ اختیار کرلیا جس کا سلطان ابوعبدالله مخلوع تھا اور جب وہ فاس میں سلطان ابوسالم کے پاس گیا اور اس کے ہاں تھم اتو مجھے وزیرابوعبداللدین الخطیب کی طرف سے اس کے ساتھ تعلق خدمت کی اقدمیت حاصل ہوگئی کیونکہ میرے اور اس کے درمیان دو تی تھی ایس میں اس کی خدمت کرتا تھا اور حکومت میں اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کام کرتا تھا اور جب وہ طاغیہ کے بلانے پرانیے ملک کوواپس لینے کے لئے گیا اس وقت طاخیہ اور اس کے قرابت دار رئیس کے درمیان جس نے اندلس میں اس برظلم کیا تھا' تعلقات فراب ہو گئے تھے اس نے فاس میں اپنے جو اہل وعیال چھوڑے میں نے ان کی حاجات کے بورا کرنے اور انہیں ان کے متولیان ارزاق سے فراوانی کے ساتھ رزق دلوائے اور ان کی خدمت کرنے میں اس کی اچھی جانشنی کی پھراس کے ملک پر قبضہ کرنے سے پیشتر ہی اس کے اور طاغیہ کے در نمیان تعلقات خراب ہو گئے کیونکڈاس نے اس شرط سے رجوع کرلیا تھا جواس نے اس پر عائد کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ان قلعوں ہے الگ رہے گاجن پر اس نے جنگ کر کے قبضہ کیا تھا اپن وہ اسے چھوڑ کر بلا دسلمین کی طرف استج میں آ گیا اور اس نے عمر بن عبد اللہ کو خط لکھا کہ وہ غربی اندلس کے شہروں میں اس شہر کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو لوک مغرب کے جہاد میں ان کی رکاب تھا اور اس نے مجھ سے بھی اس بارے میں گفتگو کی اور میں عمر کے ہاں اس کا بہترین وسیلہ تھا یہاں تک کہاس کا مقصد بورا ہو گیا اور وہ رندہ اور اس کے مضافات سے اس کی خاطر دست کش ہو گیا ایس وہ وہاں اتر ااور اس نے ان پر قبضہ کرلیا اور وہ اس کا دار ہجرت اور اس کی فتح کی رکاب میں اوراس نے ان میں سے اندلس پر ال کے وسط میں قصد کیا اوراس کے بعد میں عربے وحشت محسوس کرنے لگا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور میں اپنے سابقہ احسانات پراعثاد کرتے ہوئے اس کی طرف کوچ کر گیا کیں اس نے اچھا بدلہ دیا جیسا کہ

Billipland for the second and the second The first and where the house him is an in it is in a grade light of the last of the second of the second of the second of the second of

ek en af di di garigên a ki karajar daraj giraj da hiji andabiya da

A Supergraph of the state of th

that is the service of the control of the

ہم بیان کریں گے۔

جب میں نے لندلس کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے الل واولا دکوان کے ماموؤں کے ہاس قسطینہ بهيج ديااور ميں نے ان كے متعلق قسطينہ كے سلطان ابوالعباس كوجو سلطان ابو يجل كا بيتا تفاخط لكھا كہ ميں اندلس ہے گزروں گا اور وہاں ہے اس کے پاس آؤل گا اور بین سبعہ کی بندرگاہ کی طرف گیا' اس زمانے میں اس کا رئیس ابوالعباش احمد بن شریف حسی تھا چوتمام اہل مغرب کے نزویک بلاشک وریب واضح نسب والا تھا اس کے اسلاف سسلی ہے سبیانتقل ہوئے تھے سب سے پہلے بوالغرنی نے ان کی عزت کی اور ان سے رشتہ داری کی پھر شمر میں ان کی شمرت بڑھ گئی تو وہ ان سے بگڑ کے اور یکی الغرنی نے ان سب کوالجزیرہ کی طرف جلاوطن کر دیا تو آبنائے جرالٹر میں نصاری کی سواریوں نے انہیں رو کا اور

انہیں قیدی بنالیا اور سلطان ابو معیدان کے شرف کے لحاظ کی وجہ کے ان کے فدینے کی طرف متوجہ وااور اس نے اس بارے ميں نصاري كونيينام بھيجا توانيون نے النے جواب ديا اور اس نے اس آدى اور اس كے باپ كاتين براردينا رفدين ويا اوروه سبة كى طرف والين ألى المع أور مو العرني اور ان كى حكومت كا خاتم ، وكيا اور شريف كا والدون بهو كيا اور جنگ قيروان ك وقت وہ شوری کی ریاست کی طرف گیا اور ابوعنان نے اپنے والد کومغزول کردیا اور مغرب پر قابض ہو گیا اور عبداللہ بن علی ا سلطان ابوالحسن کی طرف سے سبتہ کا والی تھا ہیں وہ اس کی دعوت سے وابستہ رہا اور اہل شمر سلطان آبوعنان کی طرف ماکل ہو کے اور انہوں نے اسے اپنے شہر پر قبضہ کروا دیا اور اس نے اپنی حکومت کے عظماء میں سے سعید بن موی انجیسی کووہاں کا والى بناديا جواس كے بچین میں اس كى تربیت كاؤمة دار تقااورا يك روز سبة میں شور كى كا تنبار يكس بن كيا اور بياس كے بغير كسي کام کا فیصلہ نہ کرنا تھا اور آیک روز پیسلطان کے پاس کیا تو اس نے اس کے ساتھ ایساحسن سلوک کیا جس میں عظماء اور ملوک کے وقو دییں سے کوئی ایک آ دی بھی اس کا حصد دار نہ تھا اور پیسلطان کے بقیدایا م اوراس کی وفات کے بعد بھی اسی حال پررہا اور سمعظم باوقار مندہ پیشانی سے ملاقات کرنے والا خوش آ مدید کہنے والا علم وادب سے آ راستہ شاعر سخی اور حسن عہداور سادگی نفس میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور جب الرہ میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے مجھے جامع منجد کے سامنے اپنے گھر میں اتارا اور میں نے اس ہے وہ کچھود یکھا جس کی با دیٹا ہ بھی سکت نہیں رکھتے اور اس نے میرے سفر کی شب کو مجھے فائر شپ پر سوار کرایا جس کی سیر تھی یانی تک پینچتی تھی اور میں جبل الفتح میں اتر ااور ان دنوں وہ حاکم مغرب کے ماتحت تھا پھر میں وہاں ے غرنا طرچلا گیا اور میں نے سلطان ابن الاحمراور اس کے وزیرا بن الخطیب کواییے متعلق اور اس رات کے متعلق خطالکھا جو میں نےغرنا طہ سے بار ومیل کے فاصلہ برگزاری اور مجھے ابن الخطیب کا خط ملاجس میں مجھے وہ آ مدیرمبار گباد دیتا ہے اور مجھے سے محبت کرتا ہے اور اس کامتن بہے:

'' تو قبط زدہ شہر میں ہارش کی طرح فرخندہ' فال وسعت اور نری کے ساتھ اترا ہے' اس کی فتم جش کے چیرے کے بوڑھے' تاج پہننے والے بچے اور ادھیڑ عمر قیدی ہو جاتے ہیں' تونے میرے ہاں پرورش پائی ہے اور تیری ملا قات کا شوق ہے اور تو میرے شوق کو ایک جیسے آ دمیوں اور اہل کی دجہ سے بھول گیا ہے اور میری محبت کسی گواہ کی بین اور میر اواضح المحرّ اف جہالت کی ایک قتم ہے۔

مجرين دوسرك دن من كوشرا في لكايد ٨ر والاول الكه كاواقعه إدرسلطان ميرى آمد ي فوش بوااوراس نے اپنے محلات میں مجھے جگہ دی اور اس میں قالین اور ضرورت کی چیزیں رکھیں اور حسن سلوک اور اعز از اور نیکی کا بدلہ دینے کے لئے اس نے اپنے خواص کومیری ملاقات کے لئے بھیجا ' پھر میں اس کے پاس آیا تو وہ مجھے مناصب طریق سے ملااور خلعت دیا اور میں واپس چلا گیا اور وزیرا بن الخطیب باہر نکلا اور اس نے میری رہائش گاہ تک میری مشابعت کی پھراس نے مجھے اپنی مجلس کے سرکردہ لوگوں میں شامل کرلیا اور جھے اپنی خلوت میں گفتگو کرنے اور اپنے ساتھ سواری کرنے اور کھانے پینے اور اپنی محسبتانہ خلوتوں میں گپ شپ کے لئے منتخب کرلیا اور میں اس کے پاس تھبر گیا اور ۵ ایجے میں اس کی طرف سے سفیر بن کرشاہ تعقالہ طاغیہ بطرہ بن الہنشہ بن اوٹونش کے پاس معاہدہ سلح کی پخیل کے لئے گیا جواس کے اور کنارے کے بادشا ہوں کے درمیان طے پائی تھی اور اپنے ساتھ قیمتی تحالف کے گیا جوراتٹی کیڑوں اور اصل گھوڑوں پر شمل تھے جن کے زین سونے کے تھے پس میں اشبیلیہ میں طاغیہ سے ملا اور میں نے وہاں اپنے اسلاف کے آثار دیکھے اور اس نے میری بہت عزت کی جس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور اس نے میرے مقام پر دشک کیا اور اشبیلیہ میں ہمارے سلاف کی اولیت کو جان گیا اوراس کے طبیب ابراہیم بن زرور یہودی نے جوطب ونجوم میں بڑاما ہرتھا اس کے پاس میری تعریف کی اوروہ مجھے سلطان ابوعنان کی کھلی میں ملاتھااوراس نے اسے ملاج کے لئے بلایا تھااوراس وقت وہ اندلس میں این الاحر کے گھر میں تھا' پھروہ رضوان جوان کی حکومت کا نتظم تھا' کی وفات کے بعد طاغیہ کے پاس آ گیا اور اس کے پاس مھبر گیا اور اس نے اسے این اطباء میں شامل کرلیا۔ پس جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے اس کے پاس میری تعریف کی۔ پس اس نے طاخیہ کے ہاں مقام کرنے کی درخواست کی اور میر کہ وہ میرے اسلاف کی وراثت کو جو اشبیلیہ میں تھی مجھے واگز ارکر وے جو اس کی حکومت کے زعماء کے ہاتھ میں تھی لیس میں نے اس کے لینے سے پر ہیز کیا جسے اس نے قبول کرلیا اور وہ ہمیشہ جھے پر رشک كرتار مايهال تك كديش اس كے ياس سے واليس آگيا تواس نے مجھے توشداور سواري دي اور خاص طور پر مجھے بوجمل زين

اورسونے کی دولگاموں کے ساتھ جوان خچر دیا اور میں نے دونوں لگامیں سلطان کو ہدیئے دے دیں تو اس نے جھے خرنا طہ کی چرا گاہ میں استی کے علاقہ میں البیرہ کی استی جا کیرمیں دی اور میزے لئے اس کے متعلق شاہی فرمان لکھا۔

پیرین میلا دالنبی کی پانچویں شب کو حاضر ہوا اور وہ اس میں ملوک مغرب کی افتد آء میں طعام اور شعر پڑھنے کی

مل کیا کرنا تھا لیں اس شب میں نے بیاشعار پر ھے

اوراس نے اپنے محلات کے درمیان اپنے بیٹھنے کے لئے جوابوان تعیر کیا اس کی تعریف میں پیاشعار بھی ہیں:
د'اے کاریگر اس کے بحث سے رکھا چران ہے رہانہ اس کی آبارے کو کمزور نہیں کرسکا 'ووا یک کل ہے جس کے
رنگوں اور شکلوں کود کی کر آ کھے چران رہ جاتی ہے ایوان سری کے بعد تیرا بلندگل متام ایوانوں سے بڑا ہے اور
دشت اور اس کے گھر کو چھوڑ دیے تیراکل ول کوابوا ہے چرون سے زیادہ مرغوب ہے۔

اوركتر ات يرى والهي يرتع يقل كاشعار

اور میرے ان دوستوں کو گون پیاطلاع دے جو میری محبت سے وستبر دار ہو نیکے بین اور انہوں نے جھے ضائع کر کے اپنی رکھ صائع کر کے اپنی رکھ صائع کر دی ہے میں نے بلندیوں سے حرم کی پناہ بل ہے قریب ہے کہ اس کے کھر جھے فوشخری کا مختلہ دیں اور میں سفر کرنے والا بھوں اور میں تمہارے بعد زمانے سے تبییں ملا کہ وہ بھے تکلیف دے اور نہ وہ جھے تکلیف دے سکتا ہے میرا وہ زمانہ سر مراز وشا داب رہے جس میں میرے ہاتھ ایسے نصیعے سے سرفر از ہوئے جے تقصان نہیں چہچایا جا سکتا میں اس سے بچھ در مطالبہ کرتا رہا وہ بچھ سے وعدہ میں نال مول نہ کرتا تھا اور میں

ایے کریم ہے امید رکھتا ہوں جو مجھے مشقت نہیں ڈالٹا اور قاضوں کو تلم نے اپنے لیسٹ دیا ہے جے پھول ریاحین میں لیفنے جاتے ہیں اگر تو انہیں روٹن کرے تو وہ مو توں کی طرح نمایاں ہوتے ہیں اور اگر آ کے پیچیے ہیں کھے جائیں تو باغات کی خوشو سے تیری نگا کرتے ہیں تو نے میر کوشش سے اس میں غیر مانوں الفاظ ویکھے ہیں اگر تیری برکت نہ ہوتی تو وہ مجھے ہموافقت نہ کرتے ' مگر تیری پرکت سے غیر مانوس الفاظ میر ہے تا ہے ہو گئے ہیں اور میں نے ان کوخوب مزین وآ راستہ کیا ہے تو عمر مجرائمن وراحت میں رہے اور تیرا ملک بھیشہ مظفر متصور

رہے۔ اور ۵ اے میں میں نے اس کے لڑے کے ختنے کی جس میں میاشعار پڑھے اور اس نے نواح ایولس کے حلیفوں کو میں بلایا تھا مجھے ان میں ہے ضرف یہی اشعار یاد ہیں:

''اگر عبرت اور رونا شہوتا تو شوق ظاہر ہوجاتا اور باد جب ٹوٹی تو تم کونیا کردی اور ابوالوفاء کا دل اپنے عبد پر قائم ہا گرچہ گھر دوراور محبوب جدا ہوچکا ہے اور تم بخدا جدائی کے عادت کے بعد میر اول عبد وں کو یاد کر کے فوش ہوتا ہے اور خواب کا خیال اسے بے خواب رکھتا ہے اور اس کے اندرو نے کولیٹ اور حرکت جلاوی سے خواب سے خواب کھتا ہے اور جب غم جھے آواز دیتا ہے تو میں اسے ضرور جواب ہے'ا سے میرے دوروستو الدر نہ ما گو غم نے آواز دی ہے اور جب غم جھے آواز دیتا ہے تو میں اسے ضرور جواب دیتا ہوں ان کھنڈرات بچ آؤ جن کے منافع کورواں آنووں نے خراب کردیا ہے اور جھے دونے پر ملامت نہ کرنا میری باتی ماندہ عوان ہے جو آنووں میں بگھل رہی ہے۔'

اوراس کے بیٹے کے بغیر کسی رکاوٹ کے ختنہ کے لئے آنے کے بارے میں پیاشعار ہیں:
'' ایس نے پیچھے ہے بغیر مجلس کا قصد کیا اور ملاقات کے دفت کروری نہ دکھائی اور یون گیا جیے جنگ ہے آلوار
جاتی ہے اس کی آرانگی انچی گئی ہے اوراس کا جو ہرخون سے رنگا ہوتا ہے اور وہ سونتی ہوتی ہیں۔ان کو تیرے
شاکل واخلاق نے تو ڑ دیا ہے جو ہزرگ کی صفون میں ملے جلے ہوتے ہیں۔
اوراس کے دونوں بچول کی تعریف میں جواشعار ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں:

یہ دونوں فتح کی آیات سے ہدایت ہر جڑھنے والے سورج ہیں جن کی شان عجیب ہے یہ جنگ میں شہاب اور جدائی میں شتر مرغ ہیں ان دونوں سے بلندیاں تھیلتی اور ٹیکتی ہیں پیخو بیوں کے پھیلانے کے لئے دوہاتھ ہیں جنہیں ہزرگ کی طرف بخش کرنے والے تخی نے بڑھایا ہے۔ اوراس سال وَلا دت نبوی کی شب کو میں نے بیا شعار سائے۔

خیال تو صرف ایک وہم ہے بھے کون ای امری صاف دے مگنا ہے کہ میں تھے خیال ہے ملاقات کروں گااور میں ایکون ہے ہارش ہللب کرتا تھا' کاش وہ بیاس میں این ہے ہوایت طلب کرتا تھا' کاش وہ بیاس میں این ہے ہوایت طلب کرتا تھا' کاش وہ بیاس میں این ہے ہوائے گئیوں ہے ہارش ہللب کرتا تھا' کاش وہ بیاس میں ایس ہے ہوائے ہوئے کہ ایس میں ہوئی خواہشات ہے ہوائے اس میں ایس میں اور این کے جو کے ایس میں اور این کے بیار کی میں اور این کے بیار کی میں اور این کے بیار کی میں اور این کے بیار کی میں نے وہاں محبت کی علامات دیکھیں اور این کے نشانات نے جھے پر

اور جب قرارحاصل ہوگیا اور گھر پرسکون ہوگیا اور سلطان خوش وخرم ہوگیا اور گھر والوں کی یا داور مجب زیادہ ہوگئ تو اس نے میرے اہل کو ان کی غربت گاہ قسطینہ سے لانے کا تھم دیا اور ایک آدی کو تلمسان لانے کے لئے جیجا اور اس نے الریہ کے بحری بیڑے کے قائمہ کو تھم دیا

المریہ کے بحری بیڑے کے قائد کو تکم دیا تو وہ اپنے بحری بیڑے میں ان کولانے گیا اور وہ المرید میں اترے اور میں نے سلطان سے ان کے استقبال کی اجازت ما مگی اور میں ان کے لئے گھر' ہاغ' افلح کا حوض اور دیگر ضروریات معاش مہیا کرنے کے بعد انہیں دارالخلافے میں لایا اور جب میں دارالخلافے کے قریب ہوا تو میں نے وزیرا بن الخطیب کو کھھا

''میر کِآتا قامیں پہانی پرندوں کے ساتھ پر امن شہر میں آیا ہوں اور بیٹوں کو اتحاد وا تفاق کی وعادی ہے اور سیس نے سالوں کی طوالت سے فائدہ اٹھایا ہے اور ملا قات وزیارت کی دوری ونز ویکی اور دوری کے جاتے اور دیار کے قرب کے بارے میں واضح برائت نے میری مدد کی ہے اور میں اپنے آقا سے اس چیز کے متعلق دریافت کرتا ہوں جو محدوم کے باس جانے کے بارے میں میرے باس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا آقا اس وقت مجھے بہترین دروازے پر بلائے جب مجلس جمہوری اپنے سے جھڑنے والے کا فیصلہ نہ کرسکے اور دور والے اس مقام تک بیٹی جائیں جے سعادت نے ان کے شہر نے کے لئے تیار کیا ہواور برکت نے ان کے بہند والے اس مقام تک بیٹی جائیں جو والہ ال

کرنے ہے آل اے بیند کرلیا ہو۔ والسلام

پر دشنوں اور دہ میرا بچاؤ کرتا ہے اور انہوں نے ورزیابن انخطیب کو اکسایا کہ میں سلطان ہے میل جول رکھتا ہوں اور دہ میرا بچاؤ کرتا ہے اور انہوں نے اسے غیرت کے گھوڑے پر سوار کرا دیا اور وہ میڑ گیا اور میں نہائی کے حکومت کے مختص کرنے اور دیگر احوال میں من مانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے انقباض کی بوجموس کی اور مجھے حاکم ہجایہ سلطان ابوعبد اللہ کے خطوط آئے کہ وہ رمضان کا لاکھ میں بجایہ پر قابض ہو چکا ہے اور مجھے اس نے اپنی بلایا پس میں سلطان ابن الاحمرے اس کے پاس جانے کی اجازت مانگی اور مجت کو باقی رکھنے کے لئے میں نے اسے ابن الخطیب کا حال پوشیدہ رکھا تو وہ اس وجہ سے ممگین ہوگیا اور اسے حاجت پوری کرنے کے سواکوئی چاروندر ہائیں اس نے الوداع کہا اور تو شددیا اور وزیرا بن الخطیب کے املاء کرانے سے اس نے میرے لئے مشابعت کا فرمان لکھا جس گامتن بی تھا

بدایک اچهامد دگار ہے اور اکرام واعظام اور رفعت دمشابیت کاحق دار ہے اور احسان کرنے والے کی مہراور ا چھے کام کرنے والے کی تحمیل ہے اور اس نے اسے معتمد کی تعریف کی ہے جس نے صن کواچھا دیکھا ہے اور اس کے بہت سے حصے حاصل کئے ہیں اور اس نے فوجوں کی واپسی کے بعد آنے کے ساتھ دل لگالیا ہے اور اس نے پختہ عزم سفر پر مقام کورج وی ہے اور اس نے اس کے متعلق تھم دیا اور اس کے مقضاء کے مطابق کام كيااورامير ابوعبدالله محمد بن مولا ناامير المسلمين ابي الحجاج بن مولا ناامير المسلمين ابي الوليد بن نصر نے أے قيد كرديا اس نے أے علم ديا اور اس كى مددكى اور مخلص عالم فاصل كامل دوست ابوزيد بن عبد الرحمٰن بن ابويكيٰ بن شخ مرحوم ابوعبدالله ابن خلدون کے ذکر کو بلند کیا اللہ تعالیٰ اے اسباب سعادت سے شاد کام کرے اور اپنے فضل سے اس کے ارادوں کو بورا کرے اس نے اس کے معلق اپنے اچھے خیالات کا اظہار کیا اگرچہ اے اظہار کی ضرورت ندھی اور اس نے اس کے متعلق میرجمی بتایا کہ وہ علاء ٔ رؤساءاوراعیان کا کیسے محاسبہ کیا کرتا تھا اوراس نے بتایا کہ جب دہ اس کے دروازے پر آیا تواس نے اس کے نیک مقاصد پراپنی رضامندی کا ظہار کیااوراس نے اسے بلند مرتبہ عطافر مایا یہاں تک کہاس نے اپنے وطن جانے کاارادہ کرلیااوراللہ تعالی اسے ظاہرہ نیکی پررشک کرنے کے بعدامن وامان اور رحمان کی کفالت کے سائے میں پہنچائے اور وہ حتی الا مکان اس کی پناہ میں رہے پھراس نے اس کے عذر کو قبول کرلیا کیونکہ دلوں میں اوطان کی جیت رہے کی گئی ہے۔ پس اس نے اسے قیادت وسیادت دی اور مشورہ کے لئے ہم نشین بنایا مجراش کے فراق پر کِل کا ظہار کرتے ہوئے اس نے اس کی مشابعت کی اورا سے تمام آفاق پرفوقیت دی اورا سے اپنے ہاتھ میں چھگلی کاسفید داغ بنا دیا اور و کھنے سننے والے کے لئے دستاویز بناوی لیں جب وہ اپنی جاجت کے پورا کرنے کے بعد اس علاقے کی طرف مز ااوراس کے شوق سفر نے اسے مہلت دی یا شوق مجت اور حسن عہد نے اسے پھینکا تو عنایت کا سینہ مشروح اور رضا و قبول کا درواز ہ مفتوح تھا اور اس نے اس ہے جو نیکی آور جھے کا دعدہ کیا دہ اے دیا ہیں اس فتم کے معزز دوستول کے پاس جانے کا مقصدا کیک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل ہو تانہیں ہوتا کیں جا ہے کہ وہ اپنے تعمیر کو قابوكر إورجس صاف يافى برجائه جلا جائ اورجن سالارواشياح اورخدام بروبرني اختلاف مراشي احوال ونسب کے باوجوداے دیکھا ہے وہ اس خیال کی حقیقت کو مجھیں کہا ہے حکیل غرض کے لئے کس قدر اعانت واعتناء کی ضرورت ہے اور اس فرض واجب کواللہ کی مدوقوت ہے اداکر دیا جائے اور اس نے پیرخط ۱۹ جمادی الا قالی ۲ الے پولکھا اور تاریخ کے بعد سلطان کی تحریر میں اس پر علامت لگائی تی اور اس کی بیرعیارت

A LETO TO THE PROPERTY OF A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PRO

### اندلس سے بجابیر کی طرف سفراور حجابت پرتقرر

موحدین کے بی حقص کی حکومت میں بجابیا فریقہ کی سرحد تھا اور جب ان میں سے سلطان ابویچی کی حکومت آئی اوروہ افریقہ کا ہا ختیار ہا دشاہ بنا تو اس نے اپنے بیٹے امیر ابوز کریا کو بجابید کی سرحد میں اور قسطینہ کی سرحد میں اپنے بیٹے امیر ابوعبداللہ کو والی بنایا اور مغرب اوسط اور تلمسان کے بادشاہ بنوعبدالواد اس سے اور اسکے مضافات کے بارے میں جھکڑا كرتے تصاور فوجوں كو بجابيد ميں روك ليتے تصاور تسطينه برحملي كرتے تصاآ كدسلطان ابو بكرنے مغرب اوسط واقصى کے سلطان ابوالحن کی پناہ لے لی جو بنی مرین میں سے تھا اور اسے ان کے دیگر بادشا ہوں پر فضیلت حاصل تھی اور سلطان ابوالحن تلمسان کی طرف بڑھااور دوسال یا اس سے زیادہ عرصہ تک اس کی نا کہ بندی کئے رکھی اور بر ورقوت اس پر قبضہ کرلیا ا، راس کے سلطان ابوتاشفین کوتل کردیا پر سامے کا داقعہ ہے اور بنوعبد الواد کے معاطع کا بوج موحدین پر پڑا ہوا تھا وہ کم ہو گیا اور ان کی حکومت مضبوط ہوگئی پھر ابوعبد اللہ بن سلطان ابو یمیٰ مہرے پیمی قسطینہ میں وفات یا گیا اور اس نے اپنے پیچھے سات لڑ کے چھوڑے جن میں ابوزیدعبدالرحن بڑا تھا پھر ابوالعیاس احمد کیں امیر ابوزید اپنے غلام نبیل کی کفالت میں اپنے باپ کی جگہ والی بنا مجرا بوز کریا ۲ سامے میں بجایہ میں وفات یا گیا اورائیج پیچھے تین لڑ کے چھوڑ گیا جن میں سے ابوعبداللہ مجمہ بڑا تھا اور سلطان ابوبکرنے اپنے بیٹے ابوحفص کو وہاں بھیجا کیں اہل بجابیہ امیر ابوعبداللہ بن زکریا کی طرف مائل ہو گئے اور امیر عمر و سے منحرف ہو گئے اور اسے نکال دیا اور سلطان نے ان کے مطالبہ کے مطابق امیر ابوعبد اللہ کوان کا والی بنا کراس شگاف کوجلدی ہے پُر کر دیا پھر سلطان ابو بکر سے کے نصف میں فوت ہو گیا اور ابوالحن نے افریقہ جا کراس پر قبضہ کرلیا اور بجابیا در تسطینه سے امراء کومغرب کی طرف بجوا دیا اور و ہاں انہیں جا گیریں دیں تا آ ککہ جنگ قیروان ہوئی اور سلطان ابو عنان نے اپنے باپ کومعزول کر دیا اور وہ تکمسان سے فاس کی طرف کوچ کر گیا اور بجابیا ورقسطینہ کے آن امراء کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور انہیں اپنے ساتھ ملالیا اور ان کی بہت عزت کی پھر پہلے پہل اس نے امیر ابوعبداللہ اور اس کے بھائیوں کو تلمسان ہے اور ابوزید اور اس کے بھائیوں کو فاس ہے ان کی سرحدوں کی طرف بھیجا تا کہ وہ اپنی سرحدوں میں خودمختار ہو جا ئیں اورلوگوں کوسلطان ابوالحن کی مدو سے دست کش کردیں ہیں وہ ان کے بلاد میں پنچے اورانہوں نے ان کو بنی مرین کے فبضه ہے چھین کران پر قبضہ کرلیا ھالا تکہ اس سے قبل فضل بن سلطان ابو بکران پر قبضہ کر چکا تھا اور ابوعبد اللہ بجابیہ میں تلم رحمیا اور جب سلطان ابوالحن جبال مصامدہ میں فوت ہو گیا اور سلطان ابوعنان نے سوے پیس تکمسان پر جملہ کیا تو اس نے اس کے بارشا ہوں کو جو بی عبدالوادیں ہے تھے شکست دی اوران کو تاہ وہر باد کر دیااور المربیدیں اثر ااور بجایہ کے ترب آیااورامیر ابوعبراللہ نے جلدی ہے اس سے ملا قات کی اور فوج اور عربوں کی تخی اور ٹیکس کی گی ہے جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس کی اس کے پاس شکایت کی اور دواس کی خاطر بجاید کی سرحدے نکل گیا اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور وہاں اپنے کارندوں کوا تارا اورامیر ابوعبد الله کوایے ساتھ مغرب کے گیا اور وہ ہمیشہ ہی کفایت و کرامت کے ساتھا اس کے پاس رہا۔

ا بن خلدون كا سلطان ابوعنان كے ياس جانا : اور جب مين ۵ هے ييس سلطان ابوعنان كے ياس آيا اور اس في مجھ واپس كے ليا تو مير كے سابق اسلاف أور امير ابوعبدالله كے اسلاف كے درميان جو تعلقات تھان كى رگوں نے حرکت کی اور اس نے مجھے اپنی صحبت کے لئے دعوت دی تو میں نے سرعت سے کام لیا اور سلطان ابوعنان اس قتم کی باتوں میں بوی غیرت رکھتا تھا مجر حاسد زیادہ ہو گئے اور انہوں نے سلطان کے پاس شکایت کی کہ امیر ابوعبد اللہ نے ہجا یہ کی طرف فرار کاعزم کیا ہوا ہے اور میں نے اس سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جھے اپنی تجابت کا کام سپر دکرے گاپس سلطان اس بات ے پرا پیختہ ہو گیا اور اس نے ہم پر حملہ کر دیا اور اس نے مجھے تقریباً دوسال تک قیدر کھا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا اور سلطان الوسالم نے آ گرمغرب پر قبضہ کرلیا اور میں اس کی پرائیویٹ خط و کتابت پر مامور ہوا پھراس نے تلمسان پر حملہ کیا اور اسے بی عبدالوادكے ہاتھ سے چھین لیا اور ابوحوموی بن یوسف بن عبدالرحمٰن بن یغمر اس کووہاں سے ڈکال دیا پھراس نے فاس واپس جانے كا اراده كيا اوراس نے ابوزيان محمد بن ائي سعيد عثان بن سلطان ابوتاشفين كوتلمسان كا والى مقرر كيا اور ابوحوكوتلمسان سے دورر کھنے کے لئے اسے اموال اور فوجوں سے مدودی جواس کے وطن کے باشندوں پر مشمل تھیں تا کہ وہ اس کامخلص دوست بن جائے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ امیر ابوعبداللہ حاکم بجابیہ اور امیر ابوالعباس حاکم قسطینہ جب کہ بنومرین نے اس کے بھائی ابوزید کا قسطینہ میں مسلسل کئی سال تک محاصرہ کئے رکھا تھا اس کے مخلص دوست منے پھروہ ایک راستے سے بونہ چلا گیا اورا پنے بھائی ابوالعباس کووہاں چھوڑ گیا پس اس نے اسے معزول کردیا اورخود مخار ہو گیا اور بنی مرین کی جوفو جیس د ہاں جمع ہوئی تھیں ان کی طرف بڑھااور انہیں شکست دی اور قبل کیا اور سلطان نے ۸ ھے چیں فاس سے اس پر حملہ کیا تو اہل شهرنے اس سے علیحد کی اختیار کرلی اور اے بے یارو مددگار چھوڑ دیا پس اس نے اسے سمندر میں سبتہ بھیجے دیا اور وہاں اسے قيد كرديا اور جب سلطان ابوسالم نے اندلس جاتے ہوئے • لاکھ میں سبتہ پر قبضہ كيا تو اس نے اسے قيد سے رہا كيا اور اسے ا پے دارالخلافے میں لے گیا اور اس سے دعدہ کیا کہ وہ اس کا شہراہے واپس دے دے گا'پس جب ابوزیان نے تلمسان پر قضه کیا تو اس کے خواص اور خیرخواہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ان موحدین کوان کی سرحدوں کی طرف بھیج دیے اس نے ابوعبداللّٰد کو بجابیہ کی طرف بھیج دیا حالا نکہ اس کے چچا ابواسحاق حاکم تلمسان اور مکفول بن تا فراکین نے اسے بنی مرین کے قبضے سے چھینا تھا اور ابوالعباس کو قسطینہ کی طرف بھیج دیا جہاں بنی مرین کا ایک زعیم حکمر ان تھا اور سلطان ابوسالم نے اسے نکھا کہ وہ اس کے لئے اس سے علیحد ہ ہو جائے پس اس نے اس وقت اس پر قبضہ کرلیا اور امیر ابوعبداللہ بجابیہ کی طرف گیا اوراس کا بجابیہ پرحملہ کرنا اوراس کابار بارمحاصرہ کرنا طویل ہو گیا اوراس کے باشندوں نے سلطان ابواسحاق کے ساتھ رکنے کے بارے میں اصرار کیا اوران امراء کوان کے شہروں کی طرف جینے میں مجھے ایک قابل تعریف مقام حاصل تھا اور میں نے سلطان ابوسالم کے خواص اور اس کی مجلس کے کا تبول کے ساتھ بڑا پارٹ ادا کیا یہاں تک کہ اس کا مقصد بورا ہو گیا۔

ائن خلدون کا حاجب بننا اورا میر ابوعیداللہ نے جھے خود لکھا کہ جباے سلطنت حاصل ہوگی وہ جھے بجابت کا کام سپر دکرے گا اور ہماری مغرب کی حکومت میں تجابت کے معنے عکومت کی خود مخاری اور سلطان اور اس کے ارباب حکومت کی خود مخاری ایک چھوٹا بھائی بچی نام تھا لین اس نے اسے کے درمیان ایسی وساطنت کے ہیں جس میں کوئی اور جھے دار نہیں ہوتا اور میر اایک چھوٹا بھائی بچی نام تھا لین اس نے اسے امیر عبداللہ کے ساتھ علامت کی حفاظت کے لئے بھیجا اور میں سلطان کے ساتھ واپس آگیا پھر میں نے اعماس جانے اور دہاں تیا میر میان فضا مکدر ہوگئی اور دہاں تیا میر کرنے کے بارے میں اس سے بات کی تو وزیرا بن الحظیب بگر گیا اور میرے اور اس کے درمیان فضا مکدر ہوگئی اور جس سے کہ رمضان ۱۵ کے میں بجانہ پر امیر ابوعبداللہ کے قبضہ کرنے کی خبر پنجی اور امیر ابوعبداللہ نے جھے

ہے نے کے متعلق خطاکھا تو میں نے اس کا ارادہ کرلیا اور سلطان ابوعبداللہ بن الاحراس وجہ سے مجھ سے بگڑ گیا اس کا خیال بیتھا کہ اس نے مجھے اس بات ہے آگاہ کیوں نہیں کیا جواس کے اور وزیراین انتظیب کے درمیان چل رہی تھی ایس میں ارا دے کو كركر را اوراس نے ميري مردي اور حن سلوك اور مير باني كى اور مين ٢ ( عصر ك نصف مين الربيكى بندر كا و سے سمندر ير سوار ہوا اور روائل سے یانچویں دن بجابیا ترایس سلطان نے جو بجائیکا حاکم تھامیری آمدیر جش کیا اور میری ملاقات کے لئے سوار ہوکر آیا اور ہر جانب سے اہل شہر مجھ پرٹوٹ پڑے وہ میرے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور میرے ہاتھوں کو چو متے تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا پھر میں سلطان کے پاس گیا تو اس نے میری آمدیرِخوش آمدیدِ کہا اور خلعت دیا اور سواری دی اور دوسری صبح کوسلطان نے اہل حکومت کومبح میرے دروازے پر پہنچنے کا حکم دیا اور میں نے اس کی حکومت کا بوجھا تھا یا اور تدبیر سلطنت اور سیاست امور میں اپنی پوری قوت صرف کی اور اس نے مجھے تصبہ کی جامع مسجد کی خطابت بھی پیش کی جس سے میں علیحد ہ نہ ہوں گا' اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اور اس کے عم زاد سلطان ابوالعباس حاکم قسطینہ کے درمیان اختلاف پایاجاتا ہے جے رعایا اور عمال کی صدود میں لالجی لوگوں نے پیدا کیا تھا اور اس اختلاف کی آگریاح کے زوادوہ عربوں کے اوطان میں جنگ کا بازار گرم کرنے کے لئے بھڑک اٹھی جہاں سے وہ اپنے اموال لاتے تھے اور وہ ایک دوسرے کواکٹھا کرنے کا ہم راستہ تھے پس انہوں نے ۲ لاکھ میں جنگ کی اور لیقوب بن علی سلطان ابوالعباس کے ساتھ تھا پس سلطان ابوعبداللہ نے تھکت کھائی اور بجابیدی طرف یا بجولاں واپس آیا اوراس سے قبل میں نے اس کے لئے بہت سا مال جمع کیا تھا جوسب کاسب اس نے عربوں میں خرج کر دیا تھا اور جب وہ واپس آیا تو اخراجات نے اسے بدھال کر دیا اور میں خود قبائل بربر کی طرف جبال میں گیا جوسالوں سے فیکس نہیں دے رہے تھے ایس میں ان کے علاقے میں داخل ہوا اور ان کی رکھ کومباح کیا اور تابعداری کرنے پران سے صانت کی بہال تک کہ میں نے ان سے لیس پورا کرلیا اور اس سے جمیں برقی مدولی پھر حاکم تلمسان نے سلطان کی طرف رشتہ کرنے کا پیغام بھیجاتواس نے اس کی حاجت پوری کردی تا کہاس کے ذریعے اس کا ہاتھ اپنے عم زادتک بیٹنج جائے اور اس نے اسے اپنی بیٹی بیاہ دی پھرے الاسے میں سلطان تیار ہوا اور اوطان بجابیہ میں تھس گیا اور اہل شہر سے خط و کتابت کی اور وہ سلطان ابوعبداللہ سے بہت خائف تھے کیونکہ وہ ان کے لئے وحار تیز رکھتا تھا اور انہیں خوب لیا ڑتا تھا ہی انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ اس سے منحرف ہیں اور شیخ ابوعبداللہ اس کی مدافعت کے ارادے سے نکلا اور جبل ایرومیں اترا کر اس کی پناہ لی توسلطان ابوالعباس نے اپنی فوجوں اور اعراب کی فوجوں جومحمد بن ریاح کی اولا دمیں ہے تھیں کے ساتھ اس کے مکان پرشب خون مارا اور اس نے پیکام ابن صحر اور قبائل سودیکش کے ا کسانے پر کیااوراس کے خیمے پر حملہ کر دیااوروہ بھاگ گیا ہیں اس نے اسے ل کرفتل کر دیا اوراس کے باشندوں کے ساتھ اس نے جو وعد ہ کیا تھا اس کے مطابق شہر کی طرف گیا اور جھے بھی اس کی اطلاع مل گئی اور میں اس وقت سلطان کے قصبہ میں اس کے ملات میں مقیم تھا اور شرکے باشندوں کی ایک جماعت نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں سلطان کے کسی بیٹے کوامیر مقرر كرون اوراس كى بيعت لول مريس نے اس بات سے جان چيزائى اور سلطان ابوالعباس كى طرف چلا كيا تواس نے مجھے خوش آ یہ بد کہااور میری عزت کی اور میں نے اے اس کے شہر پر قبضہ ولا دیا اور اس کے حالات روبراہ ہو گئے اور میرے بارے میں اس کے پاس بہت چغلیاں ہوئیں اور میرے مقام ہے اسے خوفز دہ کیا گیا اور مجھے بھی اس کاعلم ہو گیا کہل میں نے عہد

کے مطابق جواس نے جھے سے اس بارے میں کیا تھا اس سے واپس جانے کی اجازت مانگی تو اس نے انکار کے بعد اجازت دے دی اور میں عربوں کی طرف چلاگیا اور یعقوب بن علی کے ہاں اثر اپھرا سے میرے معاطے کا حال معلوم ہوا اور اس نے میرے بھائی کو پکڑ کر بونہ میں قید کر دیا اور ہمارے گھروں میں داخل ہوگیا اسے خیال تھا کہ یہاں ذخیرہ اور اموال ہوں گے میرے بھائی کو پکڑ کر بونہ میں یعقوب بن علی کے قبائل سے کوچ کر گیا اور بسکرہ جانے کا ارادہ کرلیا کیونکہ میرے اور اس کے باپ کے درمیان دوئی تھی پس اس نے عزت کی اور حسن سلوک کیا اور ان حالات میں اس نے عزت کی اور حسن سلوک کیا اور ان حالات میں اس نے عال وجاہ سے حصد دیا۔

## حاكم تلمسان ابوحموكي مشابعت

سلطان ابوحمو نے سلطان ابوعبداللہ عاکم بجابیہ کی بیٹی ہے رشتہ کیا تھا اور وہ تلمسان میں اس کے پاس تھی پس جب اسے اس کے باپ کے قل اوراپ عمرز اوسلطان ابوالعباس حاکم قسطینہ کے بجابیہ پرقابض ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے اُس پر غضب کا اظہار کیا اور اہل بجائیہ نے اپنے سلطان ہے اس کی دھار کی تیزی شدت گرفت اور سطوت سے خوف محسوں کیا اور باطن میں اس سے منحرف ہو گئے اور جیسا کہ ہم بیان کر پچلے ہیں کہ انہوں نے قسطینہ میں اس کے تم زاد سے خط و کتا ہت کی ا در سلطان ابوحمو کے لئے سازش کی اور وہ اپنے جا کم سے چھٹکا را چاہتے تھے پس جب سلطان ابوالعباس قابض ہو گیا اور اس نے اپنے عمر زاد کولل کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا زخم مندل ہو چکا ہے اور ان کی حاجت پوری ہوگئی ہے کہ وہ اس کے پاس جمع ہو گئے اور سلطان ابوحمو نے اس واقعہ پر غصے کا اظہار کیا جس سے ارتقاء میں تھوڑی ہے مہولت ہوئی اور اس نے اسے بجابه پر قبضے کا ذریعے بنایا کیونکہ وہ تغداداور تیاری کے لحاظ ہے اور اس کی قوم نے گزشتہ زیانے میں اس کے محاصرہ میں جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے اپنے آپ کواس کے لئے کافی سمجھتا تھا پس وہ تلمسان سے ساز وسامان بے ساتھ چلا اور رشہ کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا اور تلمسان سے بلا دھین تک رُغبہ کے قبائل جو بنی عامرُ بنی لیقوب سویڈ دیالم عطاف اور حصین میں سے تھا پی فوجوں اور ہودوں سمیت اس کے ساتھ تھا ورا بوالعباس فوج کی ایک چھوٹی ی مکزی ہے ساتھ شہر میں رک گیا اور سلطان ابوحونے فوج کے استعال سے قبل اسے جالیا اور اہل شہرنے بہت اچھا دقاع کیا اور سلطان ابوالعباس نے ابو زیان بن سلطان ابوسعید کے متعلق جوابوحمو کا پچاتھا 'قسطینہ سے پیغام جمیجا جووہاں پر قیدتھا اوراس نے اپنے غلام اور فوج کے سالاربشير كوسم ديا كهوه اس كے ساتھ فوجيس لے كرجائے اوروہ چلتے جلتے بن عبد الجبار كے ہاں ابوحو كي چھاؤني كے سامنے اترے اور زغبہ کے جوان سلطان کونا پیند کر کے پیچیے ہٹ گئے اور اس نے انہیں انتہاہ کیا کہ بجابیہ کے بادشاہ نے ان کووہاں قید کردیا ہے تو انہوں نے ابوزیان سے خط و کتابت کی اور اس کی طرف سوار ہوکر گئے اور ایک دن شرکی بیا دہ فوج قلعے کی چوٹی ے باہرنگی اورانہوں نے اس چھوٹی سی کلڑی کو جوان کے سامنے جمع تھی ہٹا دیا پس انہوں نے ان کے خیموں کوا کھیڑ دیا اور اس گھاٹی سے رشہ کے میدان میں آ گئے اور عربوں نے انہیں اپنی چھاؤنی کے دور دراز مقام سے دیکھا پس وہ بھاگ گئے اور لوگ بھی بے دریے بھا گئے لگے تا آئکہ انہوں نے سلطان کواس کے خیمے میں اکیلا چھوڑ دیا پس وہ اپنی اونیٹیوں پرسوار ہوا اور چلا اور رائے ان کی بھیڑے تل ہو گئے اور لوگ ایک دوسرے برگر پڑے اور ان میں ہے بہت ہے آ دی ہلاک ہو گئے اور

جبال کے بربری باشندوں نے ہرطرف سے آ کرانہیں لوٹ لیا اور رات چھا گئی لیں وہ اپنے تو شے اور اونٹ جھوڑ گئے اور سلطان اوران میں سے کچھلوگ تھوک خٹک ہونے کے بعد پچ گئے اور میج کونجات کی جگہ پہنچ گئے اور راستوں نے ہر جہت سے انہیں تلمسان پہنچادیا۔

سلطان ابوجمو کو میرے بعد میرے اہل اور باتی ماندہ اوگوں سلوک کیا تھا اس کی خبرات کی گئی تو اس نے مجھے اس واقعہ سلطان نے میرے بعد میرے اہل اور باتی ماندہ اوگوں سلوک کیا تھا اس کی خبرات کی گئی تو اس نے مجھے اس واقعہ سے قبل آنے کے لئے خطاکھا اور حالات مشتبہ ہوگئے ہیں میں نے عذر کر کے جان چیڑائی اور بعقوب بن علی کے قبائل میں قیام کیا پھر میں نے بشکرہ کی طرف کوچ کیا اور وہاں کے امیر احمد بن پوسف بن مزنی کے ہاں تھبرا ۔ پس جب سلطان ابوجمو تلمسان بہنچا اور وہ اس واقعہ سے ممگنین تھا اور وہ ریاح کے قبائل سے دوئی کرنے لگا تا کہ ان سمیت اپنی فوجوں کے ساتھ اوطان بجایہ پر جملہ کرے ۔ چونکہ قریب زمانے میں مجھ سے گفتگو اور اس نے اس بارے میں مجھ سے گفتگو کی اور اس نے اس بارے میں مجھ سے گفتگو کی اور اس نے بھے اپنی تجابت اور کی اور اس نے مجھے اپنی تھی تارہ کی تارہ کی بارٹ کی بارٹ کے بار یا اور اس نے مجھے اپنی تجابت اور کی طامت کے لئے بلایا اور اس نے مجھے ملفوف خطاکھا جس کی عبارت پہنی تھی جھا کی اور اس نے مجھے اپنی تجابت اور کی بارٹ کی بارٹ کے بلایا اور اس نے مجھے القوف خطاکھا جس کی عبارت پہنی تو کر کے بلایا اور اس نے مجھے ملفوف خطاکھا جس کی عبارت پہنی تھی کی دور تا ہو کر کی اور اس نے مجھے ملفوف خطاکھا جس کی عبارت پہنی تھی جس کی دور تا ہو کر کیاں دور کی دور تا ہو کر کی دور تا ہو کر کی اور اس نے مجھے ملفوف خطاکھا جس کی عبارت پہنی تھی جس کی دور تا ہو کر کی

الله في جونعت دى باور جواس في عطاكيا باس كاشكر بنا كه فقيه مرم ابوزيد عبدالرحن بن خلدون حفظ الله جان ك آپ بهار على على الله على ال

اوراس نے اپنے ہاتھ کی تحریر ہے لکھا عبداللہ التوکل علی اللہ موئی بن یوسف لطف اللہ بدو خارلہ اوراس کے بعد کا تب کی تحریر میں ہے جارت کھی ہے۔ ارجب الاسے اللہ تعالیٰ جمیں اپنی جملائی سے آشنا کرے اور اس ملفوف خط کی عبارت رہے جسے کا تب نے لکھا ہے:

اے نقیہ ابوزید اللہ تعالیٰ آپ کوئرت دے اور تہاری مجافظت کرے ہمیں بھی طور پر معلوم ہو چکاہے کہ آپ ہمارے مقام سے کس فدر مجت اور ہم سے خصوصی صحبت رکھتے ہیں اور ہمیں قدیم وجدید زمانے سے کس فدر محبت اور ہمیں قدیم وجدید زمانے سے کس فدر محبت اور ہمیں قدیم وجدید زمانے سے کس قوت دیتے ہیں عالانکہ ہم آپ کے اوصاف کی خوبیوں کو جانتے ہیں اور ان معارف سے بھی آگاہ ہیں جن میں آپ اور ہمارے میں آپ ہا گاہ ہیں جن میں آپ عالی کی جانت کا کام ایسا ہے کہ اللہ اسے تھارے بھی لوگوں کے درجات تک پہنچائے اور آپ کے ہمسروں کے مداری کو ہمارے قرب اور ہمارے مقام سے اختصاص اور ہمارے امرار کے پوشیدہ امور پر ہمسروں کے مداری کو ہمارے قرب اور ہمارے مقام سے اختصاص اور ہمارے امرار کے پوشیدہ امور پر باب عالی تک پہنچنے کے لئے عمل کرو جے اللہ نے بلندگیا ہے کیونکہ اس میں آپ کی تعظیم و تعریف اور شان کی باب عالی تک پہنچنے کے لئے عمل کرو جے اللہ نے بلندگیا ہے کیونکہ اس میں آپ کی تعظیم و تعریف اور شان کی باب عالی کے حاجب اور ہمارے امرار کے امین آور ہماری معزز علامت کے افسراور اس میں آپ کا کوئی حصہ دار نہ ہوگا اور نہ تھی آپ کا کوئی حصہ دار نہ ہوگا اور نہ تھی آپ کا کوئی حصہ دار نہ ہوگا اور نہ تم کے انعام عمیم اور خیز جسیم اور اعتزاء تکریم کے حاص ہوں گے جس میں آپ کا کوئی حصہ دار نہ ہوگا اور نہ تو گا آپ کا حامی ہو گائی آپ کے سے مزاحت کرے کا خواہ آپ کا ہمسر ہی ہوئیں اسے بچھا واور اس پر اعتماد کروائلہ آپ کا حامی ہو

كأروالسلام عليم ورحمته الله وبركانه

اور پیشاہی خطوط مجھے سفیر کے ہاتھ سے جواس کے وزراء میں سے تھا' پہنچ جواس غرض کے لئے زواددہ کے اشیا خ کے پاس آیا تھا پس میں نے اس مقصد کے لئے اس کی خاطر خوب تیاری کی اوراس کی خوب مدد کی اور میں نے انہیں سلطان کے داعی کی بات قبول کرنے اور جلداس کی خدمت میں جانے کے لئے آمادہ کیا اوروہ اپنے سردار سلطان ابوالعباس سے منحرف ہوگراس کی خدمت میں آگئے اوراس کے طریقوں پر کام کرنے گئے اوراس سے اس کی غرض پوری ہوگئی اور میر ابھائی بچی اس کی قبد سے نئے گیا اور میر سے پاس بسکرہ آیا پس میل مقان ابو تھوڑ چکا تھا اور علم کو چھوڑ نا جھے پر گراں گزرا پس اس کے ابوال کی مشقت سے جان خیراوس کیونکہ میں مناصب کی گمراہی کو چھوڑ چکا تھا اور علم کو چھوڑ نا جھے پر گراں گزرا پس میں نے بادشاہوں کے اجوال کی مشقت سے جان خیراوس کے نام اس کی طرف جیج دیا اور اس نے اور اس نے اسے کام کانا تھوڑ ناط سے میں نظوط کے ساتھ خرنا طسے وزیر ابوعبداللہ بن الخطیب کا تحریری پیغام طاکہ وہ میرا مشاق ہے اور اس نے سلطان ابن الاحر کے ہاتھ اسے تھسان پہنچا یا وراس نے دہاں سے میری طرف جھیج دیا اور اس نے سلطان ابن الاحر کے ہاتھ اسے تھسان پہنچا یا وراس نے دہاں سے میری طرف جھیاجس کی عبارت بینچا یا وراس نے دہاں سے میری طرف جھیج دیا اور اس نے سلطان ابن الاحر کے ہاتھ اسے تھسان پہنچا یا وراس نے دہاں سے میری طرف جھیج دیا وراس نے دہاں سے میری طرف جھیجا جس کی عبارت بھی جوال سے میری طرف جھیجا دیا تھوں کی جاتھ اسے تھسان پہنچا یا وراس نے دہاں سے میری طرف جھیجا جس کی عبارت بھی جا

میری جان سی نہیں ہے اور قیمت کم کرنے والا جھے اس ہے دست بردار کرے گا محبوب جھے ہے دور چلا گیا ہے اور بہرہ ہو گیا ہے تا کہ میں واپس آ جائی اور جدائی کے کمڑور نیز ے نے جھے عمداً کمڑور کیا ہے اور بہرہ ہو گیا ہے تا کہ میں واپس آ جائی اور جدائی کے کمڑور نیز ے نے جھے عمداً کمڑور کیا ہے اور برطاپ کے غم نے وہ کچھ کیا جو نہ ہونے والا تھا اور جب میرے غم جاتے رہے تو اس نے جھے پر مصیبت ڈال دی میں نے اپنی آنکھوں کے آ نبوؤں ہے اس کا گھاٹ بنایا ہی اس نے میرے مشروب کو فراق سے مکدر کر دیا اور جھے بیا سار کھا اور میں نے اپنی جسن عہد کی غیرت سے اس کا لحاظ کیا تو اس نے میری امیدوں کو ناکام اور میرے زمانے کو وحشت ناک کر دیا اس کے پاس میرے لئے رضا مندی تھی میں نے اس رضا مندی پر قبل کرتے ہوئے جو میرے پاس تھی اس سے معاہدہ کیا تو اس نے میری قسم کو تو ڈویا مجھے اس کی وحشت میں وقتی ہوں تو نے اس کی وحیت میں تو کیا ہے ہوئی ہوں تو نے اس کی وحیت میں سے تو کو گئی ہوں تو نے اس کی وحیت میں میرے جنون کے متعلق دریا ہوت کیا ہے کہ میں اس کے متعلق دریا ہوں بیاں تک کہ وہ باز آ جا تا ہے اور جھے سے جب کوئی آ دئی اس کا نام لے کر پھارت کیا میا ہوگی ہو بائی کوزیب تن کیا ہے کہ کی وروز رہان کی طرح دوسی کی سے کر کیا ہا تو ہوں کی بین میں نے شوق سے بی جس کوئی کر تیا ہوں بیاں تک کہ وہ باز آ جا تا ہے اور جھے سے کنارہ می کی کر تیا ہوں بیاں تک کہ وہ باز آ جا تا ہے اور جھے سے کنارہ می کی کر تیا نو کا بینرہ کی روز واس کی طرح دوسی کی کر تھان کا بینرہ کی روز واس کی طرح دوسی کر رگا

پس شوق نے سمندرے روایت کی اور یہ کوئی حرج کی بات نہیں اور مبر 'خم و بیجے سے گزرنے کے بعد بھی اس سے تی درجے فرو ما یہ ہے لیکن شدت کشادگی سے عشق رکھتی ہے اور مؤمن اللہ کی روح کی خوشبو سے بھٹ جاتا ہے اور میں مبرسے پھروں کی نوک پر ہوں 'نہیں بلکہ کا نئے والی ضرب پر ہوں اور ماہ و سال کے مقابلہ سے مجبوری کے تھم کے تالع ہوں اور آئکھ کے لئے گون اس بات کا ضامن ہے کہ وہ اپنی دیکھنے والی تبلی کی کوتا ہی کو بھول جائے باز اہد کے بھولنے کی طرح اپنے مرنی راز کو بھول جائے اورجہم میں ایک لو تھڑا ہے جب
وہ درست ہوتو جہم درست ہوجا تاہے ہیں اس کا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ اس سے چھوڑ جائے گا اور جب
فراق ہی مرگ اول ہے تو پناہ کیسی فراق کا بہلا واپر دے سے در مائدہ ہے اور قریب ہے کہ عثق کی جلن کیہاں
تک لے جائے۔

تم نے اپنی مدو کے بعد مجھے چھوڑ دیا ہے اور صبر کے معاملے نے نافر مانی کوزیا وہ کر دیا ہے اس نے کبھی ندا مت سے میرے دائتوں کو کھکھٹا یا اور کبھی میں نے آئنسوؤں کی سخاوت کی۔

اوربعض او قات میں خالی مقامات پر جا کر بہلتا رہا اور میں نے ہے ہی ہوسیدہ کھنڈرات پر جا کرغم کی سے نشانیوں کو تازہ کیا' میں جدائی کے اداد ہے ہے اس کے الل کے متعلق بو چھتا ہوں اور مرقد مجود کے پاگل سے مقابلہ کرنے والے کے متعلق بو چھتا ہوں اور چو لیے کے مثلث پایوں سے موحدین کی منازل کے متعلق بو چھتا ہوں اور ان کھنڈرات میں' میں کھروں کی طرح جرت زدہ ہوجا تا ہوں تب تو میں گراہ ہوں اور ادار معلق بول اور ایک کے متعلق سوال کرنے والے اور ہوا سے متعلق سوال کرنے والے اور ایٹ متعلق سوال کرنے والے اور ایٹ متعلق سوال کرنے والے کی عبت سے مرشار ہوں جو اکما کرکوج کر گیا ہے نہ کہ برے حال سے زجے ہوکر اور وصل اپنی صفائی کے بعد مکدر ہوگیا ہے اور تکوارا پنا عبد وفاکر نے کہ بولوٹ گئی ہے۔

اے دل میں ترابہت کم شوق رکھتا ہوں میں نے تجھے اس سے صاف مجت رکھتے و یکھا ہے جو مجت کا بدائیس ویتا ہیں اب میں یہاں خون کے آنورور ہا ہوں اور جدائی کی حولی میں نو حد کر رہا ہوں اور اس کے پاس دل کے چیننے کی شکانے کر رہا ہوں اور اسے دہ فم دے رہا ہوں جو اس نے دیا ہے کو نکداس نے اے دھو کا دیا ہے چیراس سے دشمنی کی ہے اور اسے چیوڈ دیا ہے اے میرے دوستو تمہار اعشق کیا ہے 'کیا تم نے کسی مقتول کو دیکھا ہے جو جھے سے پہلے اپنے قاتل کی عجت میں رویا ہو ہی اگر امید کاعسیٰ اور لعل نہ ہوتا 'نہیں بلکداس مقام کی سفارش ہے جہاں وہ اتر اسے ناراضکی کے جینڈے کھل گئے ہیں اور اس کی فوجیس ٹیلوں کی گھاٹیوں میں گھات لگا ہے ہیں اور اس کی فوجیس ٹیلوں کی گھاٹیوں میں گھات لگا ہے ہیں اور اس کی فوجیس ٹیلوں کی گھاٹیوں میں گھات لگا ہے ہیں اور اس کی جو سے کوچیئل میدان میں لئے جاتی ہیں جو لگا موں میں گر پڑتا ہے لیکن اس نے پی اور صالف اور تاقوس کے جموعے کوچیئل میدان میں لئے جاتی ہیں جو لگا موں میں گر پڑتا ہے لیکن اس نے پر امن جم کی بناہ کے سائے بین ہمتی اور ان عادات کا حرم جو کینگی سے راضی نہیں ہوتا' جہاں عطا کے گئے میں اور واکی کے سائے بیاں عطا کے گئے میں اور واکی کی بیاں عطا کے گئے میں اور واکین پہلو کے پرندے اس سے برکت کی امیدر کھتے ہیں۔

وہ ایانب ہے جس پر جاشت کے سورج کا نور ہے ادر ہے کے پیٹے کا سنون ہے اور جواس اوشنے کی جگہ پر اثر تا ہے اس کا پہلومطس ہوجاتا ہے اور اس کا گناہ عنوے و حک جاتا ہے کی نے کیا خوب کہا ہے کے

اس کے چتن کی قتم اگراس کا گھر تھیں نہ ہوتا تو میں اس کی تعریف میں بخل سے کام لیتا وہ اییا شہر ہے جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو میری جلن جوش زن ہو جاتا ہے ہے اور جب میں چقما تی کورگڑتا ہوں تو اس کے شرار سے اڑتے ہیں۔

آے اللہ! بخش وے اور بخیل دوست کے محکانے اور خیال کے جھوٹ ہے اس کی مجھوروں والی قرارگاہ کو کیانسبت ہے اور جدائی کی دوری محدو فاجرتے برائٹ کرنے والے سے کیانسبت رکھتی ہے۔

جواس بارش سے افکار کرے جوز مین میں سیابی کو غالب کرویتی ہے اس کو اس کے بعد مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے' بنی مرین کا خوب صورت بالوں والا چلا گیا ہے اور تو اس کی واپسی کی مہر پانی سے
سیراب ہوتا ہے وہ اس وقت سے چلا گیا ہے جب وہ بسکرہ میں انزا تھا جس روز میں نے اس کے مصحف کو پڑھا
تھا تو میں اس کی عبارت' معانی اور حروف سے مدہوش ہوگیا تھا اور دنیا اس وقت اس کا شکر رہے اوا کرنے گئی جب
وہ بہجانے گی کداس میں اس کی تعریف کرنے والا چک اٹھا ہے۔

بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹے کے لئے کوئی جگنہیں ہے میں اس شہری فتم کھاتا ہوں حالانکہ تو اس شہر میں اترا ہے اور تیرے درمیان چڑے کی برجنگی اتری ہے اور اے ابن خلدون تیرے بعد دل میں شوق ہمیشہ کے لئے بیٹر گیا ہے بیں اللہ اس زیانے کومبارک کرے جس کی آفت تیرے قرب سے درست ہوگئ ہے اور تو آئی بزرگی کی چوٹی پراس کے موتیوں سے آ راستہ ہوا ہے اور اس شاکق کا کیا کہنا جس نے تیری طویل دوئی سے اپنی ضرورت پوری نہیں کی اوران باغات کوخوش آید یدجن کے بیدنے تیرے چیرے کے شاب کو تباہ کر دیا ہے پس اس کے کور تیرے بعدروتے ہیں اور تذی دل اس مدد کرتی ہواوراس کے بھار کر ور بوکررتو عرب بوجاتے ہیں اورسر سبز گھاس گر کر کمزور ہوجاتی ہے اور اس کے درخت آپس میں ملے ہوئے ہیں اور اس کے کبور الجھاؤ والے کے ماتم میں ہیں گویا اس نے اپنے اپنے گنبدوں کے بالوں سے شرطنہیں لگائی اور تیری مجت اس کے وروازے کا راستہیں جوشہد کی صفائی اور اس کے بہترین جھے کی طرف لے جاتا ہے اور تیری آئکھ کی تیلی اس ك شاب كے پانى مين ميں تيرى كي تھ پراس موتى كے بارے ميں افسوں ہے جے جدائى كے ہاتھ نے أيك لیا ہے اور زمانے نے اس کے والیس کرنے میں ٹال مول کی ہے اور اس کی جدائی کے کوے نے عشق کی حویلیوں کی کا ئیں کا نمیں کی ہے اور تختی سے گفتگو کی ہے اور عشق کے بارے میں گفتگونہیں کی اور تیرے بہت بہنے والے دریا کے چڑھاؤادرلبریز حوضول کے بعدوہ کون ی چرچھ سے بدلہ میں لے اور نہوہ مخص مبغوض دشن ہوتا ہے جوزات گزار کرمیے پر غیرت کھائے لیل تو برداشت کراور ناقہ اوراونٹ کو کام میں شریک کراوراس کے باز وکوچکس کے ممل جاند پرتر جیجے دے پس اس نے بادبان اٹھایا اور ڈر گیا اور مسلسل تیزی سے چلا گویا و ومگر مجھے ہے اور وہ انہیں کنارے سے آ تھے کی یا کیزگی اور یا کیزگی آ تھے سے اچک کر لے گیا اور وہیں تک گیا اور آ تکھیں دیکھتی رہیں اورا تباع کے بارے میں عبر تن پیش آتی رہیں مگروہ افسوس اور مث جانے ویے نشان کی جھلک اور بھر پور نا کا می ہے واپسی اور حسرت کے راگ کے سواکسی چیز کی طاقت ندر کھ سکا' ہم غم کی شکایت مرف الله تعالیٰ ہے کرتے ہیں اور اس ہے بارش طلب کرتے ہیں اور جب مایوی کے نیزے اور پھل اٹھے ہوئے ہوں تو امید کی تلوار سے پھل طلب کرتے ہیں۔

اور اللہ نے طاقت نہیں دی کہ باوجود دُوری کے غم اس کے گھر کے قریب ہوجائے اس کے مقابلہ میں جس کا گھر غم سے صاف ہے لیں اگر فراق کا کلام رغبت دلانے والا ہے تو پھر بھی وہ غائب کا قائم مقام نہیں ہوتا اور میں خوشگواروقت میں شوروغل کرتا ہوا اتر اشاید کہ ملا قات کی جگہ قریب ہواور اس کی بات صحیح اور غریب

بیان کی جاتی ہے اے میرے آقان روش شاک اور خصائل کا کیال حال ہے جن کی بارشیں بکٹرت ہیں کیا اس کے دل میں کوئی خیال گزرتا ہے جس کا دل دُوری ہے خوف کھا تا ہے اور جدائی کی آئد ہی ہے اس کا فتیلہ بھر گیا ہے بااس کی شان کی تابھی پر نہ تھے والی بارش رحم کرے اور شوق ماشق کے تعلقات کوتو ڑ دیتا ہے اور وہ کمزوری جواس کے شان دار خیموں سے کوتاہ اور پوشیدہ رہتی ہے اور محالمہ بہت بڑا ہے اور اللہ تیاری کرتا ہے اور کون تھے اس گرم ہوا کی لیٹ سے جو پھڑ کئے کے بعد تھے نقصان دینے والی ہے کرو کے گا اور جو کچھاس نے تھو سے کرنا تھا کر چی ہے کہ تو رمق حیات سے نرم برتاؤ کرے یا پانی کے گھوٹ سے تھوڑی می بیاس والی ملا فی کے گھوٹ سے تھوڑی می بیاس والی سال کی جوٹ سے تھوڑی می بیاس والی سال می میان کی جو اس کرے اور جا آئو دور سے ہماری طرف سفید آئے ہے سے دیکھتا ہے جو تیرے کا غذی سفیدی اور تیرے سانسوں کی سیابی سے ہواور بیا اوقات آئے والے خیال سے محب نفوس کورام کر لیتی ہاور نذر مانی ہوئی بخشش سے بہتی ہاور راضی ہوجاتی ہے جب عنا ہوزر ورزمین روکتا۔

اے دہ مخص جو چلا گیا ہے اور ہوائی اس کی وجہ سے مشاق ہیں کہ اس کی خوشبو مہلے اور جب تو سلام بھیجا ہے تو ول زندہ ہوجاتے ہیں اور جب تو پڑھتا تو تو و کھتا ہے کہ انہیں کس نے زندہ کیا ہے اور اگر تو نے وہاں ہمارے اسلاف کوزندہ کیا تو وہ تجھ برفدا ہوں کے اور اللہ تحقیم بھلائی کی طرف بدایت دے گا اور ہم کہتے ہیں کہ جو بچھ سے محبت کرنے والا گروہ ہیں کہ تو اسے مرغ کا نڈ ااور عذر نہ بنا میں تجھ سے مفلس فقرہ کے ساتھ خطاب کی جرائے نہیں کرسکتا اور میں نے تیری محراب کے قریب خوثی ہے آ واز بلند کی ہے اور اس نے اپنا فر مان بھیجا ہے اور ادب کے ساتھ کو کی خوشحالی نہیں گر وہی سیاست جووہ چلنا ہے اور اس کے راز دار نے اس ك زمان يرجها ثكا اورييسينے كے ورد والے كے تقوك كا خاتمد ہے اور لائل تجربه كار كي خوثى ہے اگر جدوہ بیابان میں مشغول ہے کی بی قیاس فارق ہے جس نے اس قدر اور فیصلے کومہیا کیا ہے اور اس کی محبت اور احسان نے تالیندیدہ بات کو جھے پرآسان کردیا ہے جس کا اقتضاء کیلی نے کیا ہے اللہ اس کی زندگی کوطویل کرے اور اس کی جہات کو حوادث سے محفوظ کرے اور وہ ایسا خطاب ہے جواس طبیعت سے بیکا ہے جس کی تری ختم ہو پیکی بحالاتكماس سے قبل وواس كى يياس يرراضى موچكا تفااور حضرى كے ساتھاس كى اولا د پيوست موچكي تقى یں اس نے اس کی حاجت کے پورا کرنے کے سوااور کوئی چارانہ پایا جس سے اسے بچادیا تو میں نے جواب دینے والے کومہلت دی جو دوڑ کے روزشریف کوشار نہ کرتا تھا اور میں نے اسے دھڑ کتے ول کے ساتھ سنا دیا کیونکہ میں نے ان مصائب سے عجیب سحر کا مقابلہ کیا اور جب بر ہنہ قلم اس کے میدان سے مالوف ہو گیا اور سخاوت كانتورك كيا توجس نے اے مارنے كى طاقت نديا سكا اور وہ اپنىمتى سے ہوش ميں ندآيا الى وہ دھو کہ کھا کر بلکہ سوالی بن کرتیر ے گروہ کی طرف آیا ادراس نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اوراس سے نیکی کر کے خوش ہوا اگر چہوہ شرمندگی ہے زردتھا اور وہ وصل کی جنبتو میں پہلا چپوڑنے والانہیں ہے یا ہجر کی طرف مجور جیجنے والا پہلا محض نہیں اور آج میرے اور دہن کلام اورغم کے خوشی اور شعرخوانی کے درمیان حائل ہو جانے کے بعد بڑے لوگوں کی گفتگو میں قلمی گھوڑوں کے دوڑانے اور مریض کے تعریض سے غافل ہوجانے كدرميان كياتعلق باياجاتا باورشوق ستى يرغالب آكيا باورسفيد بال نيزول كاطرف بكحر يهوي

ہیں جو سانبول کے سیاہ نقطوں سے زندگی کے راستہ کوخوف زدہ کرتے ہیں اور نا تجربہ کاراور جواتوں کوشب خوان فارنے والا ورسے آنے والا خوان فارنے والد ورسے آنے والا میں اور جب بوڑھا پی معاد ہے سواکسی اور چیز میں منہمک ہوجائے تو ظاہر ہیں اس کے دور بھیج و پینے کا تھم دیا جائے گا اللہ تھے زندہ دیکھر وتازہ دہ اور جو مطمع ہے کوتا ہی کرے اسے بخش دے اور کر ورآ تھے دیکھ اور توان ہو ہوا ہو تھے اللہ تھے ہو اور تو نے جس چیز پر قابو پایا اللہ اس میں تو اب کے لباس کو غیمت جان اور کچھ سوزش کو جواب سے دور کرے اور تو نے جس چیز پر قابو پایا اللہ اس میں تیری مدد کرے اور تو بلاک ندہوا اور تیرے پاس چلنے والانشان تھا اور اس نے سعادت کے نشان سے بھے بہرہ مند کیا اور موت سے پہلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا۔ کریم انسان میرے بیائے کے جلال پر اعتاد کرتا ہے اور اس میں دینے تو میر اسر دار ہے اور اس کی ناراضگی سے بیاتو میر اسر دار ہے اور اس کے مشاق۔

محب بن عبداللہ بن الخطیب کی طرف سے ۱۲ اربیج الثانی و کے پیوکو یہ خط آیا اور اس خط سے قبل اس کا ایک خط مجھے آیا تھا جو اس نے مجھے تلمسان سے بھیجا تھا لیس اس کے پہنچنے میں تاخیر ہوگئی یہاں تک کہ اسے میرے بھائی بیکی نے سلطان کے پاس آنے کے وقت مجھے بجو ایا اور خط کی عبارت رہے:

ا يمرية قا جلال دالقات كما تها وراير بيرك بعائي محبت واعقاد كما تها ورمير بي بيركامقام شفقت ہے جومیرے ول میں جاگزیں ہے تمہاری خبروں کا اختفاء وانقطاع مجھے پرگراں ہے ہیں میں نے جایا کہ اس خطے ور سیخ آپ تک اپنی آرزو پہنچاؤں اور تم سے ورے جور کاولیں ہیں دور ہوجائیں اگر چہیں تمہاری محبت میں سیراب نہ ہونے والے پیاسے اور طبعی حدود سے گزر کر سیر نہ ہونے والے کھانے والے کی طرح ہوں پس اس سلام کے پنچانے کے بعدجس کے باغ پر آنسوؤں کی شلم پری ہواورشوق قدیم کی پھٹی اور دردناک دوری کی شکایت اور اللہ جو مشکلات کو آسان کرنے والا ہے اور بعید کو قریب کرنے والا ہے اس سے قرب کے متعلق کرنے کے بعد میں آپ سے آپ کے احوال کے متعلق اس مخص کی طرح سوال کرتا ہوں جوآب كنزدكك غلوص سے بهت دور ہے اورآب كابسكر و ميں ملم راباعث رشك ہے كيونك بير مشہور اور بلند شان ریاست ہے اللہ تعالی اے محفوظ رکھے پیفضلاء کی تجات گاہ اور بلند فقد را نسانوں کی خیمہ گاہ ہے اور میں سلامتی کے ہرمیدان کے قریب ہوا ہوں اس آ زادی بانے پر اللہ كاشكر كرواور آرزوں كے معاملہ ميں مياند روی اختیار کرواوراس فامنل ذات کومشقتوں میں ڈالنے سے بچو کیس دنیا کے ریس کا مطلوب خسیس ہے اور تھیراؤ کرنے والی رکاوٹین بہت ہیں اور عاصل حسرت ہے اور عاقل پروہ استغراق غالب ہیں آتا جس کا ا خیرموت ہووہ اس سے ضروری چیز لے لیتا ہے اور آپ جیسے مخص کولو کو اے ساتھ عافیت عمر کے نقاضے کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں کودگنا حاصل کرنے سے در ماند ونہیں کرعتی اور اللہ میں کافی ہے اور اگر آپ اس سادت کے مب کا حال دیکھیں تو اس کا حال اس مخص کی طرح ہے جس نے زمام قضا وقدر کے ہاتھ میں دیے دی ہے اور ففلت کے رائے پر چلنا ہے اور شواغل کی اہروں میں تیرتا ہے اور امور کے پیچے پوشیدہ غیب ہے اور تحریشدہ مدت ہے جس کے متعلق دستوراللی کی پوشیدگی امید کرتی ہے ہاں وہ اکتاب دیتم جانعے ہو جب لوگوں کے جیلے اور مددگار در ماندہ ہوجاتے ہیں تو وہ اسے یا دکرتے ہیں اور راستے بند ہوجاتے ہیں اور آج

لوگ وہ کام کرتے ہیں جوانہیں اعتدال کے قریب کرتا ہے اور جس کام میں وہ سلطان کی طرف رجوع کرتا ہے تواللدتعالى اساس كي كنازياده ويتاب جوميراة قان خيكي مين جهندا كازن سے حاصل كيا باور جن باتوں میں وہ احباب واولا د کی طرف رجوع کرتا ہے تو جو پھھاب تک میں سمجھا ہوں وہ پہنے کہ شوق ولوں كورهانب ليتاك ورملاقات كالضور وطن اور موجود ولغتون في تبيرغبت كرديتا الباورجن بالول من وه وطن کی طرف رہوع کرتا ہے ہیں سونے والے کے احوال سرسری مصالحت اور دشمن پر قالب آنے کے ہوئے جیں اور قلعد آش اور برغد کو فتح کرنا تیرے لئے کافی ہے جو بلاد اسلام اور ویرہ عادین سیداور سہلہ کے قلعے کے ورسیان جدائی کرنے والا ہے پھراشیلیدی بی طریرہ میں برورقوت داخل ہونا اور دارالخلافے کوفتے کرکے تقريباً پانچ بزار قيديوں پر قضه كرنا اور دن دہاڑے قرطبداور جيان شركو فتح كرنا اور جانبازوں كوئل كرنا اور اولا دکوقیدی بنانا اور آ ٹارکومٹانا یہاں تک کدوہاں آبادی کا ندہونا پھررندہ شہر کافتح کرنا جس کے بھر پور ہونے نے جیان کو تباہ کردیا اور وہ تجارت کو الہیت مجر اپور عمارات اور بے شار نعمتوں کا مقام بن گیا ہم اللہ سے وعا كرتے ميں كدوه اپنى مدد كے احسانات كو جارى ركھ اورائى رحمت كومنقطع نذكرے اورائي مدد سے فائدہ دے اور اس نے ان حوادث سے زیادہ کچھنہیں کیا جنہیں تم جانتے ہو کہ اللہ نے بڑے نسب کو پکڑا اور عمر بن عبداللد کی بھلائی کے اثر سے مسلوب زمین خراب ہوگی اور اس نے اس کے متعلق پر سے مردار کا تھم لگایا اور اس ك مدد گارون يرعذاب آيا اوراس كي نفيس چيزون كاخاتمه بوكيا اوراس كے بعد اضطراب وطن يرمستولى رہا مراکی دور کے قرب دوسر ہے کوتر جے نہیں دیتا اور آج شنے ابوالحن علی بن بدر الدین رحمہ اللہ کی و فات کے بعد عبدالرطن بن على بن سلطان الي على اندلس كے قاربون كاشخ باورد وميز بي قامير فدكور اور وزيرمسعود بن رحواور عمرین عثان بن سلیمان کے لوٹ آنے کے بعد وہاں ملہر گیا تھااور نصاریٰ کے ملک کا سلطان بطرہ ایئے ملك اشبيليدي طرف واپس آ گيا ہے اور اس كا بھائى اس كى مخالفت ميں قتينا لداور قرطبہ كے ساتھ اس برحملہ کرنے والا ہے اس نے کبارنصاری کی ایک یارٹی بنائی جوابی جانوں کے متعلق خوف ز دہ ہیں اور اس کے بھائی کے داعی میں اورمسلمانوں نے اس ہوا کے چلنے کوغنیت سمجھا ہے اور اللہ تعالی نے غلیے اور بھلائی کے دروازے میں ان کے لئے مہر بانی کی ہے جس کا امیدوں میں بھی گزرنہ تھا اور سلطان ایدہ اللہ نے اس کے بعد لقب اختیار کیا اوراس نے فقوحات کے متعلق مختفر اور مفصل گفتگو کی اور جو وقت گزارنے کے لئے اس کمال کو و كيوكراس كي طرف رجوع كرتا بياتو تفاصيل وتفاهيد صادر بوتي بين جن مين سيادت كواليس جان كي بعد كباجاتا إ البايم اورآج كوئي ابرا بيم نيل ب

اوران میں سے ایک کہا ب عجت کے بارے میں سلطان تک پینچائی کئی جومشار قد میں سے ابن تجلہ کی تصنیف تھی تو میں نے اس کا معاوضہ کیا اور موضوع کو اعلی بنادیا اور وہ اللہ کی محبت ہے ہیں وہ کہا پہر آئی اور اصحاب نے اس کی غرابت کا ادعاء کیا اور وہ مشرق کی طرف گیا اور میں نے اسے کتاب غرناطہ اور اپنی دیگر تالیفات دے دیر بی اور محر میں سعید السعد اء کی خانقاہ کے وقت سے آگاہ تھا ہیں لوگ اس پر لوٹ پر سے اور وہ لطیف رنگ میں اغراض کر تا اور اپنے اصرار سے مشارقہ کی اغراض کا متعکلات تھا میں نے معرکوشق کے بار سے میں سلام کیا جس کا عشق سو تھینے سے ہی را جنمائی کرتا ہے اور جو تحق میری دعوت کا اٹکار کرے اسے میری طرف

ے کہدوئے ویو کی عورت اپنے عشاق کو کافی ہے۔

اوراللہ تعالیٰ اس کے لکھے اور اصلاح کرنے میں مدد کرے اور بھے ہے ایک جز صادر ہوا جس کا میں المشہور رکھا اور جو ہری کی کتاب کے اختصار میں لگانہ الوراس کی مقدار سے پانچ گنا مقدار تک اس کارد کیا نیز اس کی مہل ترتیب کا بھی کتاب کے اختصار میں لگانہ ااور اس کی مقدار سے پانچ گنا مقدار تک اس کارد کیا نیز اس کی مہل ترتیب کا بھی کاظر کھا اور اللہ تعالیٰ کام میں معین و مددگار ہوتا ہے جس سے ہم اس عرصہ کوقط کرتے ہیں جو تمہ کے قریب بھروئ ہونے والا ہے اور تعریف پرقائم رہنے والا مطلوب اس سیادت اور فرزندی سے تعلق رکھتا ہے جب بچر سے والی آنے کا وجود معند رئیس ہوتا یا دہ تلمسان جاتا ہے تو سید شریف اُسے والی سے بھیجتا ہے بس نفس میری میت بیاسا ہے اور دل شوق سے گلول تک جا پہنچ ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دوری میں میری اللہ سے والی اللہ کے اور تھے اور جھے اور

میں نے اسے جواب دیا اور جواب کی عبارت بیتھی:

بزرگی اور بلندی کے لحاظ سے میرے آ قااور میربانی اور حسن سلوک کے لحاظ سے میرے والد کے قائم مقام جب سے مجھ سے اور آپ سے گھر دور ہوا ہے اور دوری ہمارے درمیان متحکم ہوگئ ہے میراشوق قائم رہا ہے اور میرا کان تہاری خبریں منتارہاہے اور میرا خیال ہواؤں کے ہاتھوں سے تہارا محط وصول کرتارہا ہے بہاں تک کہ آ ب کا خط ملاجس میں حقیقت حال دریا فت کی گئی ہے اور اس عبد کے متعلق جو ضا کع نہیں ہوا اور ہم جنس اور ہم نوع کی محبت کے متعلق دریا فت کیا گیاہے اس میرے دل سے بھولا بسرامردہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کئی تم کی خوشیوں کو اکٹھا کیا اور تیری ملاقات کے لئے امید کا چھما ق روثن کیا اور تنم بخدا میں موت سے سلے اس طرح تیری پناہ میں آنے کی دعا کرتا ہوں جس نے تو راہنی ہواور میں نے اسے بادلوں کے برسنے ك وقت سركروال عاشق اور روش ميح كے لئے رات كے آخرى جے ميں سفركرنے والے كاسلام كها اور مين نے دوستوں کے اقامت کرنے کی جگہ اور خصوصاً تیرے بارے میں اطمینان حال اور جس قرار اور وسوسوں کے خاتمہ اور بھا گئے کے سکون اور عام طور پر حکومت کے رائخ القدم ہونے اور فتح کی ہواؤں کے چلنے اور ان قلعوں کو چو حکومت کی کمزوری کے باعث تھرانیوں نے چھین لئے تھے واپس لے کردشمن پرغالب آنے اور ان قلعوں کو تباہ کرنے جو نصرانیہ کی عجیب چھاؤنیاں تھے کے متعلق کھوایا ہے اور بیاللہ کا ایک نشان ہے اور گزشتہ زمانوں سے کے کراس مدت تک اس فتح کا پوشیدہ رہنا اس ذات شریف پراللہ کی عنایت ہے کہ اس نے اس کے ہاتھ پرخارق عادت کام ظاہر کئے لیں جس تدبیر اور تیاری کی برکت اور دائی ذکر تعربی خلافت کے حلیمیں ایک بیل بونا ہے اور وزارت کی ما تک میں تاج ہے جسے اللہ نے تیرے لئے مقدر کیا ہے اور اس محفوظ زمانے کاشراف اس پرمطلع ہوئے ہیں اور دنیا میں اسلام کی عزت کے سرورا ورا ظہار تعت اور دولت ابھوریہ کے ذاکر نے اسے ثنائے طبیب التماس دعا، تحدیث نعت اور پہلی اور پھیلی حکومت پر اس کی فضیلت کوشہور کیا ہے پس سینے وسعت سے منشرح ہو گئے اور دل اجلال وتعظیم سے لبریز ہو گئے اور اعتقاد و دعا ہے آثار اچھے ہو گئے اور

میرے آتا کا خطاس حکومت کے شرف کا عنوان تھا اور وہ میری اس تحریف سے جو بیل نے اس کے مناقب کی وضاحت بیں گاموں رہا اللہ اس پر اپ فضل کا اضافہ کرے اور مسلمانوں کو اس مسافر کے سکون سے جو بیقر ادی شوق اور چرت نے بیدا ہوتا ہے شاد کا م کرے اور قریب ہے کہ وہ جرت افسوں کے ساتھ جان کو لیے جائے کیونکہ اس کی شدت امن سے اور دار العزیز کے منہدم کرنے سے دور ہوتی ہے اور اگر میں غیب دان ہوتا تو زیادہ بھلائی حاصل کر لیتا اور اگر سیاوت کریم نال کی طرف دیکھے تو آپ جائے ہی ہیں کہ امید کے ساتھ دیکھنا ہوگا کیا جھے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ اور غلت کو غیر سے خم کر دینے کے ساتھ دیکھنا ہوگا کیا جھے امیدوں کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ اس کے فیر سے کے ناتی ہوگا کہ اور خوا میں کہ اس سے دیا تھوں کی طرف جانا سود مند ہوگا جب کہ فیر ہر راستا کی فیر بیاں ہے۔

اللہ تعالیٰ جمیں اس کی طرف واپس لے جائے اور شاید تمہاری عظمت نافعہ میں اس لا علاج بیاری سے شفا ہواور نوازش الی اس ریاست مزیدگی مددگار ہے اور وہاں تجھے کمل حفاظت حاصل ہے جوارا دے کو میرے اس فرخیرے کی طرف پھیر دے گی جے میں ان سے حالات کے ناہموار ہونے اور زمانے کے بدل جانے اور مصیبت کے گمان سے بھا گئے کے وقت تیار کرتا تھا جیسا کہ جہیں علم ہی ہے اور جب سلطان مرحوم کا جانے اور مصیبت کے گمان سے بھا گئے کے وقت تیار کرتا تھا جیسا کہ جہیں علم ہی ہے اور جب سلطان مرحوم کا حادث وفات اسے لے آیا تو اس کا ماحول مکدر ہو گیا اور بیجا دشاس کے تم زادا ور محوصت میں اس کے حصد دار اور نسب میں اس کے شریک اور جاہ کے مضبوط ہونے اور سلطان کے بدل جانے اور اس کے اور جانشون بھائی کے قید کرنے اور اس سے مایوں ہوجانے کے باعث ہوا اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی نجانت اور اس کے بعد گھر اور بچوں میں خرا بی اور جاہ سے مایوں ہوجانے کے باعث ہوا اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی نجانت اور اس کے بعد گھر اور بچوں اس نے گھون کے باعث ہیں مصدوار ہوا اور جاہ و مال میں شریک کیا اور مصائب زیانے کے خلاف مدد کی اور جب اس نے دیکھا کہ زمانہ میں اور خوال کے بندھنوں سے رہائی کی امید کی اور جب اس نے دیکھا کہ زمانہ میں اس خوالی کی امید والا اور اس نے والا اور اس بھی بہت زیادہ تھا گئے دیے اور اللہ تعالیٰ امیدوں کے بندھنوں سے رہائی دیے والا اور ایس نے والا اور اس کی کی اور جب اس کے دیکھا کہ زمانہ میں اس کے دو الا اور اس کے دالا اور اس کی کی دور نے دالا اور اس کی کی دور نے دالا اور اس کی کی دور نے دالا اور کی طرف را نہائی کرنے والا ہے۔

اور مجھے میرے آقانے ان عجیب وغریب تصانیف کے متعلق بتایا جواس سے ان جلیل القدر فتو حات کے میں صادر ہو کی تھیں اور میری عبت کی قتم کہ اگر وہاں تحقہ بازی ہوتی تو جو میں نے کوتا ہی کی ہے اس پر جھے باربار پشیمانی ہوتی۔

اوراب رہی بات اس علاقے کے حالات کی تو وہ اس سے زیادہ نہیں جوتم سلطان ابواسحاق بن سلطان ابو یحی کے تو نس میں استقر ارکرنے ہے معلوم کر بچے ہودہ شخ الموحدین ابو تھر بن تافراکین کی وفات کے بعد دارالحلافے میں خود مختارتھا اور وہ اپنی زندگی میں وطن کو تگ کرنے والا اور جوعر ب اس کی دعوت میں اسکی مد دکرتے ہے انہیں مضبوط کرنے والا تھا اور اگر وہ حسن کی سیاست اور بجایہ کے انظام سے ہماری تھومت کی جائے ما مم قسطینہ اور بوند پر قابو پالیتا تو آئیس رعایا اور راستوں سے زیادہ انان دیتا۔

اس بھر ب اقصلی واد تی کے حالات کا آ عاز تمہارے پاسے اور مشرق کے حالات سے بین کہ حاجیوں نے اس سال کے اختلال اور اس کے سلطان کے باغی ہونے اور اجبدُ لوگوں کے اس کے تھے ان کے خواب کرنے کی خبر سال کے اختلال اور اس کے سلطان کے باغی ہونے اور اجبدُ لوگوں کے اس کے تھے ان کے خواب کرنے کی خبر سال کے جو حوض بیت اللہ کے حاجیوں اور اللہ کے مہما نوں کے لئے تیاد کے گئے تھے ان کے خواب کرنے کی خبر بانی کے جو حوض بیت اللہ کے حاجیوں اور اللہ کے مہما نوں کے لئے تیاد کے گئے تھے ان کے خواب کرنے کی خبر

دی ہے جوآ تھوں کورلاتی ہےاورغم کوزیا وہ کرتی ہے بہاں تک کہانہوں نے گمان کیا کہ تھبراہٹ کی روز تک قاہرہ ہے متصل رہی اوراس کے کوچوں اور بازاروں میں بہت فتنہ ونسادپیدا ہو گیا کیونکہ بلنعا الخاصکی کے بعد معقلب ہونے والے سندم اوراس کے سلطان کے درمیان قلعہ سے باہر جنگ ہوئی جس میں اسے شکست ہوئی جس میں اس کے مددگاروں میں سے تقریباً یا کچ سوآ دمی مارے گئے اور بقیہ کواس نے گرفتار کرلیا اور ان میں ہے کچھ وقید خانوں میں ڈال دیا اور سندمر کواس کے قید خانے میں قبل کر دیا اور سلطان کے بڑے مدوگار کے ہاتھ میں حکومت کی باگ تھا دی پس وہ خودمختارین گیا اور اسے بااختیار ہوکر چلانے لگا اور امور کی گردش اور غیوب کے مظاہر اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور میں اپنے آتا سے خواہش رکھتا ہوں کہ آئیں جب بھی موقع ملے وہ جھ ہے گفتگو کریں اور جھ پراحیان فرما کیں اور میری طرف سے اپنے چھوٹے بڑے پیرد کا روں کوسلام پہنچا دیں اور میں نے ان کے سلطان کی جو مدد کی ہے اسے بھی جان لیں اور ان کی جناب سے میری طرف الحاج نا فع سلمہ اللہ نے خط پہنچا دیا ہے جے اس نے بی بھائی سے تلمسان میں ملاقات کرتے وقت سلطان ابوجمو کی موجودگی میں حاصل کیا تھااوربعض اوقات میرے آقامیری اس قدرتعریف کرنے میں جو کھی نہیں جاسکتی اللہ آپ کومسلمانوں اور امیدواروں کے لئے اسیے فضل سے ذخیرہ اور پناہ گاہ بناکر باتی رکھے اور آپ اور آپ ك ياس بناه لينه والي نجيب سردارون الل مدوكارون اورامجاب كوسلام -اس خطر كاعنوان بيرتفاز سيدي وعمادي ورب الصنائع والإيادي والفصائل الكريمة الخواتم والمبادي امام الائمة علم الائمة تاج الملة فخر الملة فخر العلماء وعماد الاسلام مصطفئ لملؤك الكرام كأفل الامامة تأج الدول اثيرالله ولي امير المؤمنين الغني بالله ايده الله الوزيرا بوعبدالله ابن الخطبيب البقاءالله وتوكيعن المسلمين وجزاه ب اورانبول نے مجھے غرنا طریب لکھا:

> ياسيدى دولى داخى وكل دلدى كان الله كم حيث كنتم ولا اعلكم لطف وعنايية

اگرآپ کا ٹھکانہ وہاں ہوتا جہاں اپنجی کا جانا اور صے کے پہنچا نا اور تا ئب کا جھجنا آسان ہوتا تو میں اپ و لکو تہار ہے تق کے متعلق خفات کرنے میں طامت کرتا لیکن آپ میر ہے فذر ہے آگاہ ہیں اور میں اس فاضل کی پناہ میں رہنے پر اللہ کا شکر اوا کرتا ہوں جس نے تہہیں اپنی بناہ میں لے لیا ہے اور اس کے فضل نے تہمیں و طانب لیا ہے اور میں نے حریمن جانے والے اس شخ کے سفر کو غنیمت جانا ہے جس نے میرے اس خط کو پہنچا کہ محاصل کر لی ہیں اور تم میری عجت کی تم اور اگرتم اس پونجی ہے آگاہ ہوتے جس کا بہتر بن جستم محلوق آپ کو اس ہے جھائی ہو جاتا کہ جان ہور ہی جی اور شفاء سب کے باقی رہنے اور اس کے دور کرنے فالب آپھی ہے اور پے در پے بھاریاں الرحق ہور ہی جی اور شفاء سب کے باقی رہنے اور اس کے دور کرنے کے سے درما عدہ ہونے کی وجہ سے بدحال ہوگئی ہے اور بیوہ مازش ہے جس کے انجام کو اللہ بخیر کرے میں نے اس کے لئے ہر حیلہ اختیار کیا ہے گر جھوکہ کے فائدہ نہیں ہوا اور اگر میں تبرارے بعد زہر کے ساتھ اس تالیف کے فکر میں مشخول نہ ہوتا اور عہد کے بعد کتب کے مطالعہ کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو فکری خرابی اس حد تک نہ پہنچی اور بین نے تم رہ جو دنی اس اور جو دنی اس اور جو دنی اس الوجو دنی اس الوجو دنی اس الوجو در کھا اور میں نے اس کا تام استور ال اللطف الموجود فی اس الوجود کھا اور میں نے اس کا تام استور ال اللطف الموجود فی اس الوجود کھا اور میں نے اس کا تام استور ال اللطف الموجود فی اس الوجود کھا اور میں نے اس کا تام استور ال اللطف الموجود فی اس الوجود کھا اور میں نے اس کا تام استور ال اللطف الموجود فی اس الوجود کھا اور میں نے اس کا تام استور ال اللطف الموجود فی اس الوجود کھا اور میں نے اس کا تام استور ال اللطف الموجود فی اس الوجود کھا اور میں نے اس کا تام استور الی اللوجود کی اس الوجود کی اس الوجود کی خوالوں میں نے اس کا تام استور الی اللوجود کی اس الوجود کی اس الوجود کی اس الوجود کی خوالوں میں الوجود کی خوالوں کی خوالوں کے اس کو بھور کی خوالوں کے اس کو بھور کی خوالوں کی خوالو

عملین محب الخطیب کی جانب سے رہے الثانی الم میں اور اس کے اندرا یک ملفوف تھا جس کی عیارت رہی ۔

میرا آقاتم سے راضی مودہ سفر اور تیز مزاجی کے باعث تلمیان میں طبر گیاتھا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دوست ابوعبداللہ شقوری طب میں بڑا ماہر ہے لیس جب وہ تم سے مطاقواس کی پند میں اس کی مدرکر نا اور آپ جیسے لوگوں کی موجود گی میں اسے اس کی ضرورت نہیں ہوگی اس کا عنوان ہے:

سيدى وكل اتى الفقيه الجليل الصدر الكبير المعظم الركيس الحاجب العالم الفاضل الوزيريا بن خلدون وصل الله سعده وحرس محده بمنه

میں نے ان گفتگو دُں کو ہڑا طول دیا ہے حالا نکہ بظاہر ریے کتاب کے مقصد سے تعلق نہیں رکھتیں کیونکہ ان میں اکثر میر ے حالات کی تفصیل ہے ہیں ریے کتاب کا مطالعہ کرنے والوں کو گفایت کریں گے۔

پھرسلطان ابوحو ہمیشہ ہی بجابہ پر پڑھائی کرنے اور اس کے لئے قبائل ریاح ہے دوئی کرنے اور اس بارے میں میری مدد پراعتا دکرتے ہوئے کام کرتا رہا اور اس کے ساتھ بی حفص کے حاکم تو نس سلطان ابو اس اسلطان ابو بحر کے ساتھ اس کا تعلق ہوگیا کیونکہ اس کے بھائی کے درمیان جو بجابیا اور قسطینہ کا حاکم تھا عمراوت پائی جاتی تھی جونسب اور ملک کی تقسیم کا نقاضا کرتی تھی اور وہ ہروت اپنے وفدا شکے پاس جھیجا تھا اور وہ بسرہ میں میرے پاس سے گزرتے تھے اس دونوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے تعلق بختہ ہوگیا۔

ابوزیان کی تکمسان میں آمد: اورسلطان ابوجو کاعم زادابوزیان بجابیہ ہوگے اوراپے پڑاؤ میں کھابلی پڑجائے کے بعداس کے پیچھے پیچھے تکمسان آیا اوراس کے نواح پر مملے کر دیا گراہے پچھے کامیا بی نہ ہوئی اور تھیمن کی طرف والی آکران کے درمیان میں ہوگیا اورانہوں نے اس کا احاظہ کر لیا اور مغرب اوسط کے دیگر نواح میں نفاق بیدا ہوگیا اور وہ ہمیشہ بی ان سے دوستی کرتا رہا بہاں تک کہ ان میں سے بہت ہے آدی اس کے پاس اکٹھے ہوگئے پس وہ ۹ لاکھ کے نصف بیس اپنی فوجوں کے ساتھ تھیمن اور ابوزیان کی طرف گیا اور انہوں نے جبل میلری میں پناہ لے کی اور اس نے مجھے زواد وہ سے مدو ما گئے کا پیغام بھیجا تا کہ صحراکی جانب سے ان کی تاکہ بندی کر دی جائے اور اس نے ان کے اشیاح بعقوب بن علی جواولا دھیم کا سردار تھا اور اولا وسیاع بن بیجی کے سردار عثمان بن یوسف کو بلاتے ہوئے کھا اور اس نے ان کے اس مرنی کو کھھا

کہ وہ اس بارے بین ان کی مدوکر ہے ہیں اس نے ان کی مدد کی اور ہم اس کی طرف کے یہاں تک کہ ہم بیطری کے شیلے بین الطفافا مقام پر امرے اور سلطان نے شیلے کی جانب ہے اس کا محاصرہ کر لیا اور جب وہ ان کے معاطر ہے قارغ ہوا تو ہمارے ساتھ بجابہ گیا اور حاکم بجابہ ابوالعیاس کو اطلاع ملی تو اس نے قبائل ریاح کے بقایا دوستوں کے ساتھ القطفا کی اس کھائی کی طرف پڑاؤ کر لیا جو المسیلہ پہنچاتی ہے اور انہوں نے القطفا بین بھارے مقام پر محملہ کردیا ہیں تو اور وہ کے اور انہوں نے القطفا بین بھارے مقام پر محملہ کردیا ہیں تو اور وہ کے فالد بن عام اور صوبیہ کے اور انہوں نے القطفا بین بھارے مقام پر محملہ کردیا ہیں تو اور وہ کے اور انہوں نے القطفا بین بھارے مقام پر محملہ کردیا ہی تو اور اور وہ کے ساتھ لی گئے اور انہوں ہوگئے اور انہوں کی طرف چلے گئے اور انہوں اور صین کے ساتھ لی گئے اور انہوں انہوں ہوگئے اور انہوں کے بعد وہ بھیشہ تی زخبہ اور ریاح کا دوست رہا اور ان کے اور بھی پر بھی نے اور سالطان ابواسحاق اور اس کے بعد اس کی مشابعت بیں اپنے حال پڑھائم زہا اور اس کے بعد اس کی مشابعت بیں اپنے حال پڑھائم زہا ہور انہوں کی اور اس کے بعد اس کے جیٹے خالد کے درمیان انس کروا تا رہا پھر زخبہ اس کی زواد دہ اور حاکم تو نس سلطان ابواسحاق اور اس کے بعد اس کے جیٹے خالد کے درمیان انس کروا تا رہا پھر زخبہ اس کی سے تیار ہوا اور ریا ہے وہ انہوں ہو گئے اور وہ صین اور بجابیہ سے اپنے دل کو شفا دینے کے لئے تھی ان کو شفا دینے کے لئے تعلمیان کی اولا دیس سے میں اور کی ہو گئے اور اس کے بیائی ہیں ہم اسے بھی خوال میں اور اس کے بیائی ہیں ہم اسے بھی اور اس نے بعی افران کے بعد بعض افران سے بھی اور اس کے بیائی ہو گئے اور اس کے بعد بعض اور اس کے بعد بعض اور اس کے بیائی ہور کی اور کی بھی ہو کے بیشور اگر میں ان کے بعد بعض افران سے بھی اور اس کے بیائی ہو گئے اور بھی ان کے بعد بعض افران سے بھی اور اس کے بیائی ہور کے بیائی ہور کے اس کے بیائی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کے اس کے بیائی ہور کی 
ان گھروں کو مج کے وقت سلام کہ اوران کے درمیان در ماندہ سوار یوں کو ٹھبراا گر کھنڈرات نے تیری آنکھوں کے آنسوؤں کو ٹیس و یکھا توان سے دریافت نہ کرے اورانہوں نے تیری پلکوں سے عہدلیا ہے کہ وہ دوری کے باوجود بخیل کو ٹیس ویکھیں گی اس اکشے قبیلے کے پاس جابسا اوقات ان کے ذکر سے دل کو خوشی اور راحت ملتی ہے اور مسافروں کی منازل غم کے باعث بول نہیں سکتیں جالانکہ وہ خوشی کے ساتھ گفتگوکرتی تھیں۔

یہ ایک لمباقسیدہ ہے جس میں سے صرف مجھے یہ اشعار یا درہ گئے ہیں اور اس دور ان میں یہ اطلاع ملی کہ مغرب افضیٰ کے حکمر ان سلطان عبد العزیز نے جو بنی مرین میں سے تھا مراکش میں جبل عام بن مجمد البغاتی پر قبضہ کرلیا ہے اور اس نے ایک سال سے اس کی نا کہ بندی کی ہوئی تھی اور اس نے اسے فاس لا کرعذا ب دے دے کرفل کر دیا اور اس نے تلمسان پر حملہ کرنے کا بھی عزم کیا کیو فکہ سلطان ابو حمو نے جب کہ سلطان عبد العزیز عامر کا اس کے پہاڑی بیس محاصرہ کے ہوئے تھا '
مغرب کی سرحدوں پر حملہ کیا تھا اس خبر کے پینچئے پر سلطان ابو حمو ای طرف نکل جانے کے پر پریٹانی ہوئی اور واپس تلمسان لوٹ آیا اور زعبہ مغرب کی سرحدوں پر حملہ کیا تھا اس خبر کے پینچئے پر سلطان ابو حمو ای طرف نکل جانے کے اسباب اعتبار کرنے میں لگ کیا پس اس نے دوئی کی اور فوج جمع کی اور فوج جمع کی اور ویک اور ویک اور عبد الاحل اس کے اسباب اعتبار کی خوف جانے سے عذر کے باعث اس سے اندلس واپس جانے کی اجازت می افران میں اور عبد الاحل فند کے باعث تاریک ہو جکا تھا اور داستے بند ہو چکے تھے پس اس نے اندلس واپس جانے کی اجازت میں فاور ویک گیا اور اسلطان این الاحرکی طرف جھے ایک خط دیا اور میں صنین کی بندرگاہ کی طرف ویٹ گیا اور اسے اطلاع خواجازت دی اور سلطان این الاحرکی طرف جھے ایک خط دیا اور میں صنین کی بندرگاہ کی طرف ویٹ گیا آور اسلطان این الاحرکی طرف جھے ایک خط دیا اور میں صنین کی بندرگاہ کی طرف ویٹ گیا آور اسے اطلاع

ملی کہ جا کم مغرب اپنی فوجوں کے ساتھ تا را میں اتر اے تو وہ میرے بعد تامیان سے بطحاء کے رائے صحوا کی طرف بھا گ گیا اور سلطان عبدالحزیز کواطلاع ملی کہ بیں هنمین میں مقیم ہوں اور میرے لئے ہنین سے سندر پر سوار ہونا مشکل ہو گیا تو میں رک گیا اور سلطان عبدالحزیز کواطلاع ملی کہ بیں ہناتھ تا ہوں 'یہ بات ایک خواہش پر ست نے سوچی ہوں اور اسے سلطان عبدالحزیز کو کلھے بھی تا اس ان کے اس وقت تا زائے ہما عتبی ہی اور انہوں نے حالات معلوم کے مگر وہ اس کی حجت پر الجھا و کیا اور وہ تلمسان کی طرف گیا اور وہ جماعت ہنین میں ملی اور انہوں نے حالات معلوم کے مگر وہ اس کی حجت پر مطلع نہ ہوئے اور مجھے سلطان کے باس لے گئے کہی میں اُسے تلمسان کے قریب طلا اور اس نے محصلے کی مجملے کے محملے کو تکمی معلق کے برائے معلوم کے مجملے کے محملے کو تکہ میں کے برح آ دمی اور اس کے باپ کے دوست اور اس کے دوست کی کے دوست کی کے دوست کی کے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے دوست اور اس کے دوست اور اس کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست اور اس کے دوست اور اس کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست اور اس کے دوست اور اس کے دوست اور اس کے دوست اور اس کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست اور اس کے دوست کے دوست اور اس کے دوست کے دو

# مغرب کے حکمران سلطان عبدالعزیز کا بنی عبدالوا د کی مد د کرنا

 لیں میں نے اسے الووال کہا اور عاشورہ الم کے میں واپس لوٹ آیا ۔ پس میں وزیر کواس کی فوجوں سیت ملا اور معقل اور
زخید کے عرب قبائل بطحاء پر سے اور میں نے اس سے ملاقات کر کے اسے سلطان کا خط ویا اور اس کے آگے آگے چلا اور اس
روز وتر مار نے میری مثالیت کی اور اپنے بھائی محرکے متعلق مجھے وصیت کی جے آبومونے اس وقت گرفتار کر لیا تھا جب اس
نے ان سے خالفت محسوں کی تھی نیزیہ کہ وہ مغرب کی طرف سفر کرنے کا آزادہ در گھتے بیں اور اس نے اسے اپنے براؤ میں لے گیا کہی و ترمار نے بھے ممکن حد تک اس کی رہائی کے بارے میں کوشش کرنے کی
سے باہجولاں اکا لا اور اسے اپنے براؤ میں لے گیا کہی و ترمار نے بھے ممکن حد تک اس کی رہائی کے بارے میں کوشش کرنے کی
ما کیدگی اور اپنے بھتے جیٹی کوسوید کی ایک جماعت کے ساتھ میر سے ساتھ تھیجا جو مجھ سے آگے چلے گئے اور وہ صیون کے قبائل
کی طرف آیا اور خرج بن میں کے اس کو اپنے بیچا دیا اور وہ اولا و بھی بن مبائی کے ہاں اتر ااور وہ صحرا بیں گئی سے اور جس بلا دریاح کی طرف چلا گیا۔

ا بن خلدون كا المسلم بينين بن جب من المسلم بنجاتو من في ابوحواوررياح ك قبائل كودو براول من اسك قریب بی سباع بن کی کے ارکوں کے وطن میں پایا جوز واددہ میں سے تھے اوروہ ہر جانب سے اس پر ٹوٹ پڑے اور اس نے انہیں تحطیات دیے تا کہ وہ اس کے پاس استطے ہو جا تیں ایس جب انہوں نے سنا کہ میں السیلہ میں موجود ہوں تو وہ میرے یاس آئے تو میں نے انہیں سلطان عبدالعزیز کی تابعداری پرآ مادہ کیا اور ان کے اعیان واشیاح کو میں نے وزیرا بوبکر بن غازی کے پاس بھیجا پس وہ اسے بلاو دیالم میں نہرواصل کے پاس ملے تو انہوں نے اس کی تابعداری کر لی اور اسے اسے وشمن کے تعاقب میں اینے ملک میں داخل ہونے کی دعوت دی اور وہ ان کے ساتھ تیار ہوا اور میں المسیلہ سے بسکر ہ کی طرف آ یا اور وہاں میں یعقوب بن علی سے ملا اور اس نے اور ابن مزنی نے اس کی تابعداری پراتفاق کیا اور اس نے اپنے جیم کو ا بوحمو کی ملاقات کے لئے بھیجا اور خالد بن عامر نے بنی عامر کو تھم دیا کہ دہ انہیں اپنے وطن آنے اور سلطان عبد العزيز کے وطن ہے دوری اختیار کرنے کی دعوت دے پس اس نے اے المسلم سے صحرا کی طرف جاتے پایا اور اے الدوس میں ملا اور رات بھرانہیں یہ بات پیش کرتار ہا کہ وہ اولا و بنی سباع کے وطن سے اپنے وطن کی طرف منتقل ہوجا کیں جوالزاب کے مشرق میں ہاوردن بھی اس نے ای طرح گزارااوردن کے آخری حصہ میں غیار کے انتثار نے انہیں خوف زوہ کرویا جو گھاٹی کے د ہانوں سے نگل رہا تھا پس وہ دیکھنے کے لئے سوار ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ گھاٹی ہے گھوڑوں کے سینے تمایا ں ہور ہے ہیں اور بنی مرین 'معقل اور زغیه کی فوجیس وزیرا بدیکربن غازی کے آ گے بھری پڑی ہیں اور انہیں اولا دسباع کے ان لوگوں نے رات دکھایا تھا جنہیں اس نے المیلہ ہے بھیجا تھا ہی جب وہ خیمہ کا ہے قریب ہوئے تو انہوں نے غروب آفتا ہے ساتھ بی اس برجمله کردیا پس بوعام بھاگ گئے اور سلطان ابوحمو کی خیمہ گاہ اور اس کی قیام گاہیں اور اموال لوٹ لئے گئے اور خودوہ رات کی تاریکی میں نے گیااوراس کے بچوں اور بیویوں کی جعیت پریٹان ہوگی بہاں تک کہ بچھ دنوں بعدوہ اس کے پاس آ گئے اور صحرائی بلاد کے میدانی محلات میں جمع ہو گئے اور فوجوں اور عربوں کے ہاتھ غنیمت سے بھر گئے اور اس گھبرا ہے میں مخمد بن عریف چلا گیا جسے اس کے موکلین نے رہا کر دیا اور وہ وزیر اور اس کے بھائی وتر مار کے باس آیا اور انہوں نے اس کے مناسب حال اس کا استقبال کیا اوروز برابو بگرین غازی نے کئی روز تک الدوس میں قیام کیا اور ابن مزنی نے اپنی تابعد اربی کا

اسے پیغام بھیجااوراسے بافراغت تو شداور جارہ دیا اور مغرب کی طرف وآلیل چلاگیا اور بیل اس کے بعد کی روز تک اپنے اہل کے باس بسکرہ میں تغیر کیا۔

ابن خلدون كا ايك عظيم وفد كے ساتھ سلطان كے ياس جانا: پھرين زوادده كرايك عظيم وفد كساتھ سلطان کے پاس گیا جن کی پیشوائی بعقوب بن علی کا بھائی ابودیناراوران کے اعیان کی ایک جماعت کررہی تھی اس وزیر ہم سے سلے تلمسان چلا گیا اور ہم سلطان کے باس گئے تو اس نے ہماری خوب خاطر داری اور مہمان توازی کی جس جیسی مہمان نوازی ہم نے بعد کے زمانے میں نہیں دیکھی چرہارے بعدوز رابو بگرین غازی صحرامیں آیا اوراس نے بی عامر کے محلات کے پاس ہے گزرتے ہوئے انہیں تباہ کر دیا اور وہ جعہ کے روز سلطان کے پاس آیا اوراس کے بعیداس نے زواد دہ کے وفو د کواینے اپنے علاقے کی طرف واپس جانے کی اجازت دے دی اور وہ ان کے ساتھ وزیر اور اس کے دوست وتر مار بن عریف کی آ مد کا نظار کرر ہاتھا لیں انہوں نے اسے الوداع کہا اوراس نے حد درجدا حسان کیا اور وہ اپنے بلا دکولوٹ گئے پھر اس نے زواددہ کے قبائل سے ابوزیان کے نکالنے کے بارے میں غوروفکر کیا کیونکہ وہ اس کے صین کی طرف واپس چلے جانے سے خوف زدہ تھا ہی اس نے اس بارے میں مجھے تھم دیا اوراس نے مجھے اُسے ان سے واپس کرنے کے بارے میں آ زادی دے دی تو میں اس کام کے لئے گیا اور حسین کے قبائل نے سلطان سے خوف محسوں کیا اور اس سے پیڑ گئے اور وزیر کے ساتھ جس جنگ پر گئے تھا اس سے والیسی پراپن اہل کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ابوریان کواولا دعلی بن مجیٰ کے پاس بلانے میں جلدی کی اور انہوں نے اسے ان کے درمیان اتارااور اس کے گرد جمع ہو گئے اور دوبارہ اس اختلاف برقائم ہو گئے جس پرابوجمو کے زیانے بیل قائم تھا اور مغرب اوسط آگ سے بھڑک اٹھا اور مفراوہ میں باوشاہ کے گھر بیں ایک بچیہ ظاہر ہوا جوحزہ بن علی بن راشد تھا جو وزیرا بن عازی کے پڑاؤ میں اس وقت بھاگ گیا جب وہ وہاں تیم تھا کی اس نے شلف اورا پنی قوم کے بلاد پر قضہ کرلیا اور سلطان نے اپنے وزیر عمر بن مسعود کوفوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اوراس کی بیاری نے اسے در ماندہ کر دیا اور میں اس وقت بسکرہ میں حالت انقطاع میں تھا اور وہ میرے اور سلطان کے درمیان خط و کتابت اور پیغام کے سواہر چیز میں حاکل ہو گیا۔

اندلس سے وزیراین الخطیب اندلس کے سلطان سے خونے محبوس کر کے بھا گیا گیا ہے کوئکہ اے اس پر قابو حاصل تھا اور ہمرازوں نے وزیراین الخطیب اندلس کے سلطان سے خونے محبوس کر کے بھا گیا گیا ہے کوئکہ اے اس پر قابو حاصل تھا اور ہمرازوں نے اس کے متعلق بہت چطیاں کی تھیں ایس اس نے سلطان کی اجازت سے مغربی سرحدوں کود کھنے کے لئے سفر کیا اور جب وہ بندرگاہ ہے جبل جل جل الله اندرگاہ ہے جبل جل جل الله اندرگاہ ہے بندرگاہ ہے جبل جل الله اندر کی جانب سے سلطان عبد الله اندرگاہ ہے جبل ہیں جلا گیا اور اس کے اندر محمد کی اس میں معلوں نے اس پر فعمتوں کی بارش کر دی اور اے ایک سعاوت سے بہرہ و درکیا جس جسی سعاوت اس کے حضور پیش ہوا اور سلطان نے اس پر فعمتوں کی بارش کر دی اور اے ایک سعاوت سے بہرہ و درکیا جس جسی سعاوت اس نے دیکھی ٹیشی اور اس نے بھے تلمسان سے خطاکھا جس میں مجھے اپنے حال ہے آب گاہ کیا اور محمد پر بھی تاراضگی کا اظہار اس نے دیکھی ٹیشی اور اس نے دیکھی ٹیشی اور اس نے بھی کیا گوئوں میں بیلی بات کی اطلاع کی بھی تھی گرا ہو بھی اس کا خطایا و ٹیس میں بھی کیا کوئیں و با اور شمل سے اور اس کے ایک بیلی بات کی اطلاع کی بھی تھی گرا ہو بھیے اس کا خطایا و ٹیس میں بھی کیا کوئیں در با اور ٹیس میں بھی کیا کوئی اور اس نے ایک بیلی بات کی اطلاع کی بھی تھی گرا ہو بھی اس کا خطایا و ٹیس میں بھی کیا کوئی اور اس نے دیکھی در تھی در سے بھی کیا کہ کیا دور اس نے در بھی کیا کوئیل کی کوئیا در اس میں بھی کیا کوئیس کی کیا در اس کے در اس کی عبارت بیشی ۔

اے میرے آ قااور بہترین ابدی ذخیرے اور مضبوط کڑے جس سے میں نے ایٹا ہاتھ پیوست کیا ہے ہے میں آپ کورہ سلام کہنا ہوں جو محدوم کوآ مد پر کیا جاتا ہے اور متبوع بادشاہ کے لئے جس میم کا خضوع کیا جاتا بالساخفوع كرتابول نبيل بلكمين آب كوده سلام كرتابون جوعاش معثوق كوكرتاب اوررات كوعل والا روش من كوكرنا باورين افرار كرنا هول كها پ مير كفال عب كوخوب جائة بين اور بيركه مين آپ كي قدر كوجا تنا بهول اورات كي تعظيم وتعريف مين دورتز أين حدودتك جائے والا بهوں آورا فاق ميں آپ كے مناقب اورایک اچھی عادت کومشہور کرنے والا ہول جے اللہ جانتا ہے اور وہی کافی کواؤ ہے اور جیسا کہ آپ کے علم من المعنية وه بات بعد بين بلند بالدراس من اول وآخراور ما حروما عب من سے كى في اختلاف بين کیااور آپ میرے دل کی مراد کو بہتر جانے ہیں اور بیمیر مے میر میں پوشیدہ بالوں کے بارے میں سب سے بری شهادت ہے اور اگر میں ایسا ہوتا تو آپ سے سبقت کر چکا ہوتا اور اگر قضا وقد رکوششوں سے تہار کے نقیبے كوتياركرتي اورتمهاري حكومت من ميرے مقام كور جيج وين توولي جذبات زم ہوجاتے اوروساول كے كينے تھنج جاتے اور میں آپ کی پیشگوئی کے شعار بنانے یا وطن سے عبد ملئی کرنے سے بچاتا ہوں خواہ چینے والا حرز درور کے سے جس جانے اس بات سے اللہ کا پناہ کہ آپ کے علوص کے بارے میں قدرے کی جائے یا تمہارے غلاموں کورجے وی جائے میر حشر اور ملاقات تک ول کی ناکامی ہے اور فتم بخدا میری پوشیدہ بات برسوائ مير اورتمهار اساتهميل جول ركف والدوست حكيم فاضل ابوعبدالله شقوري كرسوا اور کوئی آگاہ نیس اور آپ کے بال اس کا جومقام ہے اس سے بھی آگاہ ہوں اور اے علم ہے کہ تلمسان کو چوڑتے وقت اور آپ کی طرف سفر کرتے وقت اور تمہارے کنارے کی طرف آنے کے لئے سمندر کے كنارك يرجائة وقت السيكس فقد راضحلال جواتها مجصان كي بارك مين تهتون سے دوچار ہونا پر ااور ين ظنون کے میدان میں کھڑا ہو گیا اور اس میں ہلاکت کے صفور میں پھنس گیا اور اگر .... مجھ میں اس کی اچھی رائے اور ثبات بھیرت نہ ہوتا تو میں پہلے ہلاک ہونے والوں میں ہوجا تا اور پیسب کچھتمہاری ملاقات کے شوق ادرتمہارے انس کاتمثل تھا بس میرے بارے میں بدظنی نہ کرواور نہ تو ہات کی تقیدیق کروپس میں وہ ہوں جس کی دوئی سادگی خلوص اور ظاہری و باطنی ا نفاق کوتم جانتے ہو جوسب لوگوں سے رو ھارعمہ کا یا بنداور غیب کا محافظ اور بھائیوں کے وزن اور نضلاء کی خوبیوں کو جانبے دالا ہے اور ایک امر کے باعث میرا خط تلمسان کے لیک ہوگیا ہے مالانکدا کچی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آپ کے اور سلطان کے انتہام کے متعلق بتایا اگر الله میرے پوشیده حال کا انکشاف نه کرتا تو میں کسی چیز کوجس کے متعلق جھے علم ہوتا کہ آپ کی ر غبت اس كى طرف ہے تہ چورتا اور اس كے لئے اس كا پردہ اٹھا ديتا اور اے اس تك پہنچا نے بين اين بنا تا اورین مولی خلیفہ کواپنے خون سے مانوی کرنے اور اس کے بیرے باز و کھینچنے کے بعد میں ہمیشہ ہی شواغل کی ولرول میں تیرتار ہاجینا کہ آپ کویقنی طور پر معلوم ہے اور میری اونٹنی کے دار الخلاف کی طرف جانے ہے ل ال جہت سے مجھے آپ کے مغرب کی طرف جان کی خربی ملق ربین اور عصار کے رکھے اور جدائی کا مکنے کی جگہ متعین نہیں ہوئی تھی پس میں نے اس کے ظاہر کرنے تک خطاب مؤخر کر دیا اور میں نے تمہار سے خطاسے جو اسالیہ

فضل ومجدد کے طریقوں پر جاری تھا آپ کے بٹائی دار جال کو معلوم کرایا ہی میں نے تمہاد سے لئے حکومتوں کے سور سے احس طور پر چھٹکارا پانے اور دین و دنیا کے اسمحے واقب پر اللہ کاشکر نیا دا کیا جس سے اہل وا دلا د کاما کی اسمحے واقب پر اللہ کاشکر نیا دار اکیا جس سے اہل وا دلا د کاما کی اسمحے اور میں کو گا اور عزت کی چوٹیوں پر چڑھ گے اور تم نے ممل طور پر دنیا کو حاصل کیا اور آفاق سادی کو اس کے اہل سمیت قابو کیا ہی تمہیں مبارک ہو کہ تمہار سے شائل فنس نے اپنی دور دراز خواہشات کو حاصل کر لیا پھر اس نے ان چیز وں کاشوق کیا جو اللہ کے پاس بیں اور بیں گوائی دیتا ہوں کہ تمہاد سے دل بی دنیا سے اعراض اور اس کے کوڑا کر کٹ سے دست کش ہونا الہا م کیا گیا ہے اور جب اللہ کی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب کو آسان کر دیتا ہے اور سیادت مولویہ نے آپ کی مفاخر پر تا بت قدم رہتا ہے اور ایھے کا موں کو ترجے دیتا ہے اور کاش بی تمہار سے نمید کی طرف آ نے پر ہوتا اور تمہار اامیدوں کے دیکھنے سے مانوس ہونا اس لئے ہے تا کہ اچھا فا کہ ہوا صل ہوا ور تخت شاہی تمہار سے مقام کریت سے دیت تا ہی تمہار المیدوں کے دیکھنے سے مانوس ہونا اس لئے ہے تا کہ اچھا فا کہ ہوا صل ہوا ور تخت شاہی تمہار سے مقام کر بے نہ نہ حاصل ہوا ور تخت شاہی تمہار سے دیت تا ہوں کریت سے اور کاش می تمہار کا میں تمہار سے دیت تا ہوں کہ کہا واللہ کے سے تا کہ انجھا فا کہ ہواصل ہوا ور تخت شاہی تمہار سے دیت حاصل کر ہے۔

اور میں اٹھے ہوئے قد مُول اور الہام اللی سے صقیل شدہ بصیروں اور سامنے آنے کے بعد پیچھے رہ جانے والے مقامات میں ہوں ادر عرفان اس کے انوار اور بجلیوں کی طبیعت ہے اور جب اس کی رکا وٹیس اٹھ تحتمي تواس كے حقائق منكشف ہو گئے اوراب رہامیرا حال تو تمہارے متعلق گمان بیہ ہے کہم اس کے متعلق كريد اوراہتمام کررہے ہو گے اور یہ بات باب مولوی سے پوشیدہ نہوگی جے اللہ نے سربلند کیا ہے اور جواس کی اطاعت کا مظہر اور امر کا مصدر ہے اور اس کی گردشیں اس کی خدمت میں ہیں اور خیال ہے کہ میں مصاحبت اجماع اورتمام لوگوں کو خیرخواہی کی طرف ماکل کرنے اور دوئی کے لئے دلوں کوخالص کرنے میں اور جو پچھے تہارافضل ومجد دیجتا ہے۔مقام محود میں کھڑا ہوں اس کی ٹریب ترین خبر میرا خط آپ کو پہنچا دے گا لیں اس کے لئے کا نوں اور سر گوشیوں کے پہلوکوزم کروتا کدوہ جو کچھ تنہارے اور میرے پاس ہے پہنچا دے اور اُسے باتوں كانجام سے پكرلوتا كرووان كے آغاز رفر جائے اور جوتم بيان كرتے ہوا سے اس يرامين بناؤاوروہ راز کے بارے میں بخیل نہیں اور مجھے اس چیز کا شوق ہے جومیرا آ قا اور میرا اور تمہارا فضل و مجد میں مقرب دوست اورمصائب میں حصد دار مغرب کا سر داراور حکومت کا مددگار ابدیجی بن ابی مدین تمہارے پاس لائے گا اور بینے کےمعاملے میں اللہ اس کا مددگار ہو ایس جدائی تہیں عملین نہرے اور سلطان کبیر ہے اور ارتجیل ہے اور کوشش کرنے والا وٹمن قلیل اور حقیر ہے اور نیت ورست ہے اور عمل خالص ہے اور جواللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے اور میں نے تمہارے مناقب کی بلندی اور فاصلے کی دوری اور عطیے کی غدرت کا اعتراف کیا ہے جس کی شہادت تمہارے ان مشہور کارناموں نے دی ہے جن کا جرجا برآنے جانے والے کی زبان برجاری ہے اوروہ كارتاب بارحكومت كاخمان اورسياست كمتنقم مون اوراس كتمباري سلامتي كمتعلق مطلع مون ك بارك مين بين اوروه تهيين سلام كاجواب ويتاب اوردعا مين تمهار احصد دارب اورمير القااورمير چر گوشے اور میرے بیٹے کے قائم مقام الفقیہ الزی الصدر ابوالحن کو میرا سلام ہو جو تنہارا بیٹا ہے اللہ اے سر بلند كرے اور حكومت ميں اس كامعزز مقام ير موناميرے لئے خوشى كا باعث ب اور الله تعالى تم سبكو

، عافیت کی جاور میں لین ملے اور تمہارے لئے امن ورشک کا مقام استوار کرے اور تم پراپتافضل و کرم آور لطف وعنایت کرے۔ والسلام

النظرف محبّ شاكروشاكنّ عبدالرطن ين خلدون ورحمة اللدويركانة

و المرابع المرابع المرابع المرابع الفراع على المرابع ا

اوراس نے اپ خط کے ساتھ مجھے اپ خط کا ایک نسخ بھی اپ سلطان ابن الا حمر حاکم اندلس کی طرف بھیجا جب وہ جبل افتح میں آیا تھا اور بنی مرین کی حکومت میں چلا گیا تھا لیس اس نے وہاں ہے اس کے ساتھ اس خط کے ذریعے گفتگو کی اور میں نے جا ہا گئی ہوئے اپنے کہ میں اسے یہاں نقل کردوں اگر چہا ہے اس کی غرابت اور عمد گی کی وجہ سے یہاں نہیں کیا جارہا مگر اس جیسا خط چھوڑ انہیں جا سکتا علاوہ ازیں اس میں حکومتوں کے حالات کو مضل طور پر بیان کیا گیا ہے خط کا متن ہے ہے۔

دہ جدا ہو گئے اور جوروئے والا ہے وہ رویا کرے بلاشبہ بدرات کوسٹر کرنے والی سواریاں ہیں اور سواریوں کے شیاوں کے شیون کے نشیب سے فلک کی طرف چڑھئے والے سے جمعیت اس طرح منتشر ہوگئ ہے جس طرح لؤی کے موتی بھر جاتے ہیں جدائی سے بل ہمیشہ خوف زدور ہتا تھا اس جدائی نے بچھے ملک کا مالک بناویا ہے۔

ا ميرے آتا الله تمہارا حامي مواور تمہارے معامله كايا سبان مومل تمہين سلام وواع كہتا موں اور اللذ الدين الرام مول كذوه جدائي ك بعدميل ملاقات كوآسان كرائ اور من آب ك ياش اعتراف كرا مول كدانيان تقدير كااسراور مسلوب الاختيار باورا فكارو خيالات كيحكم مين متقل موتار بتاب اور براول کے لئے آخر ضروری ہے اور جب ہردوآ دمیوں کو موت یا زندگی سے جدا ہونا لازمی ہے تو اس سے کوئی جارا نہیں اوراس کی بہترین شم احباب ہے ورمیان واقع ہوئے والی جدائی ہے جوشر ورشے یاک اور خوب صورت ا چروں پرواجب موتی ہے اور مرامولی استے بندے کا حال جاتا ہے اور جب سے وہ تمہارے بیٹول کے ساتھ مغرب سے تمہار سے پاس بہنچا ہے اور تمہارے ہاں تھراہے وہ مضطرب الحال ہے اور اگر تمہارے بہلاوے وعدے اور تمہارے ول کے بدلنے کے متعلق لطائف کا انظار اور تمہاری عمر کی محیل کے شوق کے زمانے کی يك پيل والى تكوارون كى كات اورتمهار كاركون كى تيارى اورايين امر سے تبهارا قوى بونا اور تبهارے وطن كى صلح کا پند ہونا اور بو کھاس نے اپن غرض کوچھوڑ کرتبہاری غرض کے لئے برداشت کیا اور جو کھاس کے ہاتھ میں تہارے عہد مصاوریہ کہ جو بندہ فتح اور غلیاورسی کی کامیابی کے بعد صلح میں تہارے لئے عبب بناہے نہ ہوتا تو تہبارے اندلس میں القراب میں ہے کوئی شور وغل کرنے والا نہ ہوتا اور اس نے غربی سرحدوں کی و مکیم جعال کے لئے مارچ کیااور گزرگاہ کے دہانے کے قریب ہو گیااورال کے میر کوخیالات کی ہواؤں نے ہلا ویا اوراس نے سفیدی کے حاوی ہوجائے کے وقت عمر کے پورا ہوئے اور استغراق کے عواقب اور فضلاء کی سیرت كو ما يوس كيا يس اس برشديد حالت عالب آحمي جس في تمام جعيت اور وطن ملح اور بلند مرتبه اورقليل العظير سلطنت کے ساتھ عشق کو فکست وے دی اور اس نے موتو اقبل ان شوتو ا (مرنے سے پہلے مرجا و) کے مقتضی کے مطابق عمل کیا ہی اگر اللہ کی متوقع مدد سے حالت درست ہوگئ تو قدم آ کے کی طرف منتقل ہوں گے اور اگر ور ماندگی نے آلیا یاعرم تاکام ہوگیا تو اللہ ہمارے ساتھ مہر بانی کا سلوک کرے گا اور اس کام کا اراد و مشکل المنكين بحياً مولات مجم براسة أسان كرويا بان من في الكري يها كد جب واليي كسواكولي عاره ودو

تو وہ اس صورت کے سوا اور کسی اور صورت میں متعین نہیں ہوتی جب کرتمبارے نز دیک وہ محلات میں سے ہے اور دوسری بات بیاب کدا گرمیرا آقامجها واپسی کی غرض سے اجازت دے دیا تقصم بخدا مجھا اس کے دوائ کے موقف کی طاقت نہیں ہوگی اور موت سب سے پہلے میری طرف بڑھے گی اور بیا چھا وسیلہ بن کافی ہے جے وه وسیلہ جانا ہے اور تیسری بات میرے کہ مجھے اس بات کی خواہش ہے کہ میرے اس وعوے کی سیا کی تمایال ہو جس کی میں تعریف کرتا ہوں اور میرا گمان ہے کہ میری تقدیق نہیں ہوگی اور چوتھی بات بیہے کہ امان طویل مصالحت اوراستغناء کے زمانے میں مفارقت سے فائدہ اٹھانا جب کراس حال کے سوادا جب واپسی ضروری اور فتی مواور پانچوین بات وه مضوط تر عذر ہے کہ جب تک میں اس معاملے کو کمل کرنے کی طاقت مذیا وُل یا میرادل اس سے در ماندگی یامرض یارائے کے خوف یا زادِراہ کے نتم ہوجانے یا شوق غالب کے باعث تلک ہو جائے تو میں شفق باپ کے نیک بیٹے کی طرف رجوع کرنے کی طرح رجوع کروں گا'جب کہ میں اپنے پیھے رجوع سے مانع کوئی فتیج قول وفعل نہ چھوڑوں بلکہ میں اپنے پیچھے محفوظ وسائل بمیشہ قائم رہنے والے کارناہے اوراجھا کردارچھوڑوں اور میں نیک ارادے ہے واپس لوٹ جاؤں تو میں اپنے اشیاخ اور اپنے وطن کے برے آ دمیوں اور ای متم کے آ دمیوں سے برج جاؤں گا اور تمہیں اس بہتر صورت میں تمہاری تعریف کرتا ہوا اورتمہارے لئے دعوت دیتا ہوچھوڑوں گا جواسے راضی کردے گی اور اگر الله مدت میں وسعت دے اور ضرورت کو بورا کرد نے تو میں اپنے بیٹوں اوروطن کی طرف واپسی کولمبا کر دوں گا اور اگر اجل نے کام تمام کر دیا تو جھے امید ہے میں ان لوگوں میں ہوں گا جس کا اجراللہ کے ذیعے ہوگا اور اگر میرا تصرف درست اور راستی ر بوتو درست کام کرنے والے کو ملامت نہیں کی جائے گی اور اگر وہ تصرف محافت اور عقلی خرابی سے ہوا تو مخل العقل اورخراب مزاج کو ملامت نہیں کی جائے گی بلکہ اسے معنہ ورسمجھا جائے گا اوراس بررحم کیا جائے گا اوراگر ميرائة قائة مير عدما مل كاعادلانة في خدديا اوركناه نمايال موسكة اورميز عد بعد عيوب كونشركيا كيا تواس كاحيا اورانصاف اس سے انكاركرے كا اورتعليم وتربيت اورخدمت سلف اورز نده جاويد كارنا مول اور يج كا نام رکھنے اور سلطان کولقب دینے اور اعمال صالح مداخلت اور میل جول کی طرف را پنمائی سے حساب کو متحضر کرے گا اس ہے بھی مال اور راز میں خیانت نے نفوذ نہیں کیا اور نہ تدبیر میں بھی دھو کہ کیا ہے اور نہ قص نے بھی اسے مکدر کیا ہے اور نہاس برتہها را خوف طاری ہوا ہے اور نہ جوتمہارے ہاتھ بین ہے اس کا اس نے طبح کیا ہے اگر چہ پہلیاظ تعلق داری اور مہر بانی کے اسباب نہیں ہیں اس میں تہیں مال کی وصیت نہیں کرتا میرے نزديك ووسب معمولي تركرت اورندمي ك وصت كرتا مول بي وهمهار يجوان اورخدام بي اوركون تم جیسا ان کی کثرت کا خواہش مند ہے اور ندعیال کی وصیت کرتا ہوں لیں یہ تمہار ہے گھر کی تضیلتوں اور خویوں میں ہے ہاور میں تہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور کل کے لئے عمل کرنے اور سجیدگی کے مقام پر تھیل کی لگام پکڑنے اور اللہ سے حیا کرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے آ زمائش کی اور درگزر کی اور زوال نعت کے بعد دوبارہ آسائش دی تا کدد کھے کہتم کسے عل کرتے ہواور میں نے مہیں جو وافر زادراہ مكافات اوراعانت دی ہے جس نے تبہاری مہولت میں اضافہ کردیا ہے اور اس کے عوض میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے متعلق کھو کہ تو نے خطاء یا عمد امیری حق تلفی کی ہے اللہ مجھے بخشے اور جب تم پیکرو کے تو میں راضی موجاؤں

"بادصاکے چلنے کے وقت تیری ست سے آنووں کا بادل اس آنکے سے برسا جو تھ پر عاش ہے اسے میری بنت وہ تھے کیے بھول سکتا ہے اور وہ وجو دسے بل تیری مجت سے دیواندہ وگیا تھا بھر کہدکہ وہ دوح کی پیدائش سے قبل تیری مجت اور قرب میں کیسا تھا 'تیرے محفوظ گھرنے اللہ کھر کے سوااور کوئی بناہ اس کے لئے نہیں چھوڑی 'میرا پہلا عذر رضا ہے بس میں کوئی انوکھی چیز نہیں لا یا اور فضل اور رضا مندی تیری عادت ہے اور جب تو میرے کوب اور وحشت کو تیرے کرب سے کیا نبت ہے 'میرا پیٹا تو میرے کھوٹے سے کرب کا ادعا کرتا ہے میرے کرب اور وحشت کو تیرے کرب سے کیا نبت ہے 'میرا پیٹا تیری پناہ میں ہے اور میر کا گھون کے این میں ہے اور میری تی گری بناہ میں ہے اور اسے دیا تی میں ہے اور اسے دیا تیری کرتا 'تیری گرد شوں نے جھے صعوبتوں پر جمعیت سے فراق کو ہرا بھینے کرکاش میں تجھ سے جنگ کے لئے تیاری کرتا 'تیری گرد شوں نے جھے صعوبتوں پر سوار کرایا ہے بہاں تک کہتو جدائی کولایا ہے جو تیری سب سے بردی صعوبت ہے '۔

اوراس نے خط کے آخر میں مجھے خاطب کرتے ہوئے لکھا کہ

"اس درزی سے بھی بچھ پیسر آیا ہے جس کے درمیان اور اہل کمال کے درمیان کوئی نسبت نیس اور اللہ میرے اور تہرارے لئے بہتری کرنے والا ہے اور اللہ ہمین اس کی طرف واپس لے جائے اور عیوب سے پاک کرے ہم نے اس پر مجروسہ کیا ہے اور جواس کے پاس ہے اس کی رغبت دلائے اور خط کے بیچے ایک ایک ملفوف میں ہم نے اس پر مجروسہ کیا ہے اور جواس کے پاس ہے اس کی رغبت دلائے اور خط کے بیچے ایک ایک ملفوف میں سے جارت تھی اللہ تمہاری سیا دت سے راضی ہوا دراس وقت کے درمیان جو بھی مجھے میں سام کہتا ہے اور اس نے مہمیں ما توں کرتا ہول اور بیٹے نے اُسے ای وقت یاد کر لیا ہے اور وہ تمہیں واجبی سلام کہتا ہے اور اس نے باعزت مقام سے زیادہ فوقت حاصل کی ہے اور اس نے اپنے احسان کو زیادہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور اس کے اور اس کے باعزت مقام سے زیادہ فوقت حاصل کی ہے اور اس نے اپنے احسان کو زیادہ کیا ہے اور و ظیفے کو زیادہ کیا ہے اور اور اور اور اور اس کے بیچھے کھڑ اکیا ہے۔ وانجمد للہ "

پھڑائن نے فتنہ مصطرب ہوکر جو بلا دِمفرادہ میں سلطان عبدالعزیز اور حمز ہ بن راشد سے رابطہ کرنے میں مانع تھا میرے ساتھ بسکرہ اور مغرب اوسط میں رابطہ کیا اور وزیر عمر بن مسعود فوجوں کے ساتھ قلعہ تا جموت میں اس کا محاصرہ کئے موے تھا اور ابوزیان العبد الوادی بلا دھین میں تھا اور وہ اس کے مافظ تھے اور اس کی دعوت کے مسئلم تھے پھر سلطان اپنے

وز ریمر بن مسعود پر ناراض ہوا اور عز واوران کے اصحاب کے بارے میں اس نے جوکوتا بی کی تھی اس ہے بگڑ گیا اورا سے تلمسًان بلا كركر فنا زكرانيا اور قيد كراسة فاس بھيج ديا اوروہاں اسے محبوں كر ديا اور اس نے وزيرا بن غازى كے ساتھ فوجيس تیارکیں اس نے اس پرحملہ کیا اور اسکا محاصرہ کر لیا توہ قلعہ ہے بھاگ کر ملیا نہ چلا گیا اور اس کے گورٹر نے اسے اغتیاہ کیا اور گرفتار کرلیا اور اُسے اسپے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ وزیر کئے پاس لا پا گیا تو انہیں قبل کر دیا گیا اور اس نے فتنہ پرورلوگوں کورو کنے اور انہیں تھیجت کرنے کے لئے صلیب دیا چرسلطان نے تھین اور ابوزیان کی طرف جانے کا اشارہ کیا تو وه فوجول كاماته رواشه وااوراس في زغبه سعرب قبائل كوجع كيااوران من ساليك آوى ك وجعي باقى شربيخ ديا اوراس نے حصین پر ملد کیا تو وہ جبل میطری میں قلعہ بند ہو گئے اور وزیرانی فوجوں اور دعبہ کے صامی قبائل کے ساتھ میلاگی جانب سے جبل تطری پراتر ااوران کی نا کہ بندی کر لی اور سلطان نے ریاح کے اشیاح زوادوہ کو لکھا کہ وہ جا کر قبلہ کی جانب سے پیطری کا محاصرہ کرلیں اور حاکم بسکر ہ احمدین مزنی کوان کی امداد اور عطیات کے لئے لکھا اور مجھے بھی حکم دیتے ہوئے لکھا کہ میں اس کام کے لئے ان کے ساتھ چلوں لیس وہ میرے یاس اکٹے ہوگئے اور میں ہم بے بھے ہے شروع میں ان کے ساتھ چلا اورہم القطفا میں ان کی ایک جماعت کے ساتھ وزیر کے مکان میں جوٹیطری مجرماضرہ میں تھا اتر سے پس اس نے ان کے لئے حدود خدمات بیان کیس اور ان پر جزاء کی شرط لازم کی اور میں القطفا میں اُن کے قبائل کی طرف واپس آ گیا اور انہوں نے جبل کے محاصرہ میں بختی کی اور انہیں ان کے اونٹوں اور سواریوں سمیت اس کی چوٹی پر جانے کے لئے مجبور کرویا پس ان کے اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو گئے اور ہر جانب سے محاصرہ ہوجائے کے باعث ان کا دل تنگ ہو گیا اور بعض نے خفیہ طور پرتا بعداری کرنے کے بارے میں خط و کتابت کی اس وہ ایک دوسرے پرشک کرنے لگے اور وہ رات کوجبل سے بھاگ گئے اور ابوزیان بھی صحرا کو جاتے ہوئے ان کے ساتھ تھا اور وزیران کے بقیہ سامان سمیت جبل پر قابض ہو گیا اور جب وہ اپنے صحرائی مامن میں پہنچے تو انہوں نے ابوزیان کے عہد کوتو ڑدیا اور وہ جبال غمر ہ میں چلا گیا اور ان کے اعیان' تلمسان میں سلطان عبدالعزیز کے پاس آئے اور دوبارہ اس کی تابعداری میں آگئے تو اس نے ان کی تابعداری کو قبول کیا اور انہیں ان کے اوطان میں واپس بھجوا دیا اوروز سلطان کے علم کے مطابق اولا دیجیٰ بن علی بن سباع کے ساتھ دی اطاعت ادا كرتے ہوئے ابوزیان كوجبل غرومیں پكڑنے كے لئے گیا "كيونكه عمره ان كى رعایا تھے ہیں ہم اس كام كے لئے گئے مگر ہم تے اُ ہے ان کے ہاں نہ پایا اور انہوں نے جمیں بتایا کہ وہ انہیں چھوڑ کر وار کلاشہر کی طرف چلا گیا ہے جوایک صحرائی شہر ہے اور وہ واركلاك حاكم ابوبكر بن سليمان كے ہاں اترا كي جم وہاں سے واپس آ گئے اور يجيٰ بن على كرا كے اپنے قبائل كى طرف چلے گئے اور میں بسکرہ میں اپنے اہل کے پاس واپس آگیا اور اس بارے میں جو بھے ہوا اس کے متعلق میں نے سلطان سے گفتگوگی اور میں اس کے احکام کے انتظار میں تھبر گیا یہاں تک کداس نے مجھے اپنے دارالخلافے میں بلالیا اور میں اس کی

## مغرب إقصىٰ كي طرف واپسي

اورجب مين شاومغرب سلطان عبدالعزيزي مشالعت مين لگاموا تها جيسا مين نے اس كي تفاصيل كا ذكر كيا ہاس

وقت میں بسکر ہیں اس کے حاکم احمد بن یوسف مزنی کی بناہ میں مقیم تفااور ریاح کی باگ ڈور بھی اس کے ہاتھ میں تقی اور سلطان کی جانب سے اکثر عطاجوانہیں ملتی تھی وہ الزاب کے ٹیکس سے مقررتھی اور وہ اپنے اکثر امور میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے مگر مجھے اس کاعلم اس وقت ہوا جب اس کی جانب سے عربوں کے پیچھے چلانے کے بارے میں حمد پیدا ہوا اور اس كاسينه كينے سے بحرك اٹھا اور وہ اپنے جنون اور تو ہم ميں پورا اترا اور چغل خور اس كے كان ميں جو جھو ئي اور اختلا في باتیں ڈالتے تھے اس نے ان کی مانی اور اس وجہ سے اس کا سینہ جڑک اٹھا' پس اس نے آبیں بجرتے ہوئے سلطان کے دوست اور مشیروتر مار بن عریف کی طرف خط لکھا جے اس نے سلطان کے پاس پہنچا دیا تو اس نے اس وقت مجھے بلایا اور میں بسكره سے اہل واولاد كے ساتھ ١٢ اول ٢ كے دوكوسلطان كے پاس جانے كے لئے كوچ كركيا اوراسے ايك مرض لاحق تھا اور جو نہی میں مغرب اوسط کے مضافات میں ہے ملیانہ پہنچا تو مجھے اس کی وفات کی اطلاع ملی نیز پید کہ اس کا بیٹا ابوسعید' وزیرا بوبکر بن غازی کی کفالت میں امیر مقرر ہوا ہے اور بید کہ وہ مغرب اقصیٰ کی طرف کوچ کر گیا ہے اور وہاں سے سرعت کے ساتھ فاس جار ہا ہے ان دنوں ملیانہ کا حاکم علی بن حبون بن ابوعلی البساطی تھا جوسلطان کے جرنیلوں اور اس کے گھر کے غلاموں میں سے تھا پس میں اس کے ساتھ عطاف کے قبائل کی طرف کوچ کر گیا اور ہم یعقوب بن مویٰ کے لڑکوں کے ہاں اترے جوان کے امراء میں سے تقے اور ان کے بعض آ دی مجھے جلدی سے عریف کے لڑکون کے محلّہ میں لے گئے جوسوید کے

علی بن حسون کی فوجوں کے ساتھ آمد: پر پھر دنوں کے بعد علی بن حسون اپنی فوجوں کے ساتھ جمیں آملا اور ہم سب صحرا کے راستے مغرب کی طرف کوچ کر گئے اور سلطان کی وفات کے بعد ابوحموا پی صحرا کی مقام عزات ہے جو تیکوارین میں تھا تلمسان کی طرف واپس آ کراس پراوراس کے دیگر مضافات پر قابض ہو گیا اور اس نے بنی یغمور کوجو پہاڑ میں عبیداللہ کے شیوخ ہیں اشارہ کیا کہ وہ ہمیں اپنی ملک کی حدود پر وادی صاکے رائے پر روکیں پس انہوں نے ہمیں روکا پس پھھ لوگ ا بنے گھوڑوں پر جبل دیدوا کی طرف بھاگ کرنچ گئے اور جو پچھ ہمارے پاس تھے انہوں نے وہ سب لوٹ لیا اور بہت سے سواروں کو پیادہ کردیا اور میں بھی ان میں شامل تھا اور میں اس دن اس کے صحرامیں بے بال و پر ہوکر رہ گیا یہاں تک کہ میں آبادي من كيا اورجل وبدوايل اين اصحاب علا اوراس دوران من اليي مهرباني مولى جديان بين كيا جاسكا اورنداس کاشکر بیادا کیا جاسکتا ہے پھرہم فاس کی طرف چل پڑے اور میں اس سال کے جمادی الاقال میں فاس میں وزیر ابو بکر اور اس کے عم زاد محد بن عثان کے پاس گیا اور میرااس ہے قدیم دوستانہ تعلق تنا یعنی اس وقت ہے جب وہ اپنی حکومت کی جبتی یں سلطان الوسالم کے اندلس سے گزرتے وقت جمل صفیحہ میں اس کے پاس گیا تھا جبیبا کہاں کتاب میں کی دوسرے مقام یر بیان ہو چکا ہے کیل وزیر نے مجھ سے حسن سلوک کمیااور میری عزنت کی اور میرے وظیفے اور جا گیریں میرے گمان سے بوھ کراضا فہ کر دیا اور میں ان کی حکومت میں بڑی عزت وشرف کے مقام پر رہااور سلطان کے ہاں بھی قابل تعریف مقام حاصل تھا پھر ہر دی کا موسم گز ر گیا۔

وزیر ابو بکرین غازی اور سلطان این الاحمر کے درمیان منافرت کا پیدا ہونا: اور وزیرا بوہرین غازی اورسلطان ابن الاجرك درمیان ابن الخلیب كی وجہ سے اور ابن الاجر نے اسے جوان سے دور كرنے كی دعوت دى تھی، منافرت پیدا ہوگئی اور وزیر نے اس سے برا منایا اور دونوں کے در میان فضا تاریک ہوگئی اور وزیر بنی احر کے ایک القرابة کو تیار کرنے میں لگ گیا تا کہ وہ اس کے ذریعے مشغول کر دے اور ابن الاحر عبدالرحن بن ابی یفلوس کو جوسلطان ابوعلی کا بیٹا تھا اور وزیر مسعود بن رحو بن ماسی کور ہا کرنے کا مشاق ہوا جنہیں سلطان عبدالعزیز کے ذمانے میں اس نے قید کیا تھا اور اس نے ابن الخطیب کو اس بارے میں اشارہ کیا جب وہ اندلس میں ان دونوں کی وزارت میں تھا کیں اس نے اب دونوں کور ہا کر دیا اور انہیں مغرب میں حکومت کی جنتی کے لئے بھیجا اور ان دونوں کو بحری بیڑے میں سواحل عساسہ کی طرف بھیج دیا ہیں وہ وہ ہاں اترے اور قبائل بطویہ میں بہنچ گئے اور وہ ان کے اردگر دجمع ہوگے اور امیر عبدالرحمٰن کی دعوت کے ذمہ دار بن گئے۔

غرناط سے اندلی فوجوں کے ساتھ ابن احرکی آمد اور ابن احر غرناط سے اندلی فوجوں کے ساتھ آیا اور جل الفتح پراتر ااوراس کا محاصر ہ کرلیا اوراس کی اطلاع وزیر ابو بکرین عازی کو پیچی جو بٹی مرین کی دعوت کا قائم کرنے والا تھا پس اس نے ای وقت اپنے عمر (ادمحہ بن عثان بن الکاس کوسیتہ کی طرف اپنے ان محافظوں کی مدد کے لئے بھیجا جو جبل میں مقیم تھے اورخودوہ فوجوں کے ساتھ امیر عبدالرحمٰن سے جنگ کرنے کے لئے بطوبیآیا پس اس نے دیکھا کہ اس نے تا ڈاپر قبضہ کرلیا ہے تو اس نے اس کا محاصرہ کرلیا اور سلطان عبد العزیز نے اپنے باپ کے بیٹوں کے پچھنمائندہ جوانوں کو جمع کیا اور انہیں طنجہ میں قید کر دیا لیں جب محمد بن الکاس سبقہ آیا تو اس کے اور ابن الاحمر کے درمیان خط و کتابت ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے پرعاب کیا اور ابن الاحرنے اپنے ہمسرے تخت خالی کروانے اور سعید بن عبدالعزیز جیسے بیچے کوجس کے ابھی دانت بھی نہیں ٹوٹے تھے امیر مقرر کرنے پر سخت ملامت کی ہی محد نے اس کی رضامندی جانبی اوراس سے درگر رکرنے کا مطالبہ کیا ایس الاحرنے اسے آمادہ کیا کہ وہ طبخہ میں محبوس ایک بیٹے کی بیعت کرے اور وزیر ابو بکرنے بھی اسے الیی ہی وصیت کی تھی کہ اگر امیر عبد الرحمٰن کی طرف ہے اس پر تنگی ہوجائے تو وہ ان بیٹوں میں سے ایک کی بیعت کر کے اس سے علیجد ہ ہو جائے اور محرین الکاس کوسلطان ابوسالم نے اپنے بیٹے کا اس کی حکومت کے زمانے میں وزیرینایا تھا پس وہ جلدی سے طنجہ آیا اوراس نے سلطان احد بن سلطان ابوسالم کواس کے قید خانے سے نکالا اوراس کی بیعت کی اوراسے سبعہ لے گیا اور ابن الاحركواس كاتعارف كرات ہوئے لكھااوراس سے اس شرط پر مدوجا بن كدوہ اس كے لئے جبل الفتح سے دستبر دار ہوجائے گا۔ یں اس نے اس کی حب منشا سے مالی اور فوجی مدودی اور جبل الفتح پر قابض ہو گیا اور اسے اپنے محافظوں سے بھر دیا اور احمد ین سلطان ابوسالم نے اپنے باپ کے بیٹوں سے ان کے قید خانے میں معاہدہ کیا تھا کدان میں سے جس کو حکومت ملے وہ باقیوں کو اندلس بھجوا دیے ہیں جب اس کی بیعت ہوئی تو اس نے ان سے عہد بورا کیا اور ان سب کو بھوا دیا ہی وہ سلطان ابن الاحرك ال از عاوراس نے انہیں فول آمد بد كها اوران كے وظفے على اضافہ كرويا اور بيسارى فروز يرا بو بكر كوال كى جگه یر جہاں وہ امیر عبدالرحن کا محاصرہ کئے ہوئے تھا پہنچ گئ اور وہ اپنے عم زاد کے فعل سے مضطرب اور بے چین ہو گیا اور دارالخلافے كى طرف لوٹ آيا اور فاس كے كدية العرائس ميں پڑاؤ كرليا اور اپنے عم زادمحد بن عثان كورشكى دى توان نے عذر کیا کہاں نے اس کی وصیت پڑمل کیا ہے لیس وہ غصے سے بھڑک اٹھااورا سے دھمکایا اوراس کے درمیان اختلاف کی خلیج وسیج ہوگئی اورمحمہ بن عثان اپنے سلطان ادراندلی فوج کے ساتھ کوچ کر گیا اور مکناسہ پرجھا نکلنے والے جبل زرہون پراتر ااور و ہاں پڑاؤ کر لیا اور وہ اس کے اردگر دجمع ہو گئے اور وزیرا بو بکر ان کی طرف بڑھا اور پہاڑ پر چڑھ گیا کیس انہوں نے اس سے

جنگ کی اورائے شکست دی اور وہ دارالخلافے کے باہراہے مقام کی طرف واپس آگیا۔

سلطان ابن الاحمر کی محمد بن عثمان کو وصیت : اور سلطان ابن الاحر نے محمد بن عثان کوصیت کی تھی کہ وہ امیر عبدالرطن سے مدد ما ملکے اور مغرب کے مضافات میں اس سے حصد داری کرے اور اسے اپنے لئے مخصوص کرے ہیں محربن عثان نے اس کے ساتھ اس بارے میں خط و کتابت کی اور اسے بلایا اور اس سے مدوطلب کی اور ور مارین عربیت ان کے اسلاف کا ڈوست تھا نیز اس کے اور وزیر ابو بکر کے درمیان فضا تاریک ہو چکی تھی کیونکہ اس نے اس سے جب کہ وہ تا زاکا محاصرہ کئے ہوئے تھا امیر عبدالرجن کے ساتھ سکے متعلق پوچھا تھا تو وہ رک گیا تھا اور اس نے اس پراس کے ساتھ سازش كرنے اور آئ سے ہدر دی كرنے كا الزام لگایا لئى اس نے اسے گرفتار كرنے كاغز م كرليا اور اس كے ایک جاموس نے اسے خفیہ طور پر بتا دیا تو وہ رات کوسوار ہو کرمعقل کے حلیف قبائل کے پاس چلا گیا جوامیر عبدالرحمٰن کے مدد گار تھے اور ان کے ساتھ بنی درتاجن کا سَر دارعلی بنعمرا بویغلانی بھی تھا جس نے وزیرین عازی کےخلاف بغاوت کی تھی اورسوں چلا گیا تھا پھر صحرایل ان حلیفوں کی طرف چلا گیا اور ان کے درمیان رہ کرامیرعبدالرحن کی دعوت کو قائم کرنے لگالیس وتر مار وزیر ابو بکر کے پھندے سے چی کران کے پاس آیا اور انہیں اس بات پراکسایا جس میں وہ لگے ہوئے تھے پھر انہیں سلطان احمد بن ابی سالم اوراس کے وزیر محمد بن عثان کی اطلاع ملی اوران کے پاس امیر عبدالرحن کا پلجی انہیں بلانے آپا دروہ تا زا ہے لکلا اور ان سے ملااوران کے درمیان اتر ااور وہ سب کے سب سلطان ابوالعباس کی ایداد کے لئے کوچ کر گئے اور صفر وی پینچ گئے پھر سب کے سب وادی النجامیں جمع ہوئے اور اپنے معاملے کے بارہ میں باہمی معاہدہ کیا اور دوسرے دن ہرکوئی اپنی جان سے تیار ہو گیا اور وزیر ابو بکران سے جنگ کرنے کے لئے آیا مگراس نے اس کی سکت نہ پائی اور شکست کھا کر بھاگ گیا اور جدید شہر میں جھپ گیا اورلوگ اس کا محاصر ہ کرتے ہوئے کدیۃ العرائس میں خیمہ زن ہو گئے دیے عیدالفطر ۵ پجے بھے کا واقعہ ہے پس انہوں نے تین ماہ تک اس کا محاصرہ کئے رکھااور اس کی ٹا کہ بندی کردی یہاں تک کہ محاصرہ نے وزیراور اس کے ساتھیوں کو مصیبت میں ڈال دیا پس اس نے مقرر کر دہ بچے سعید بن سلطان عبدالعزیز کے معزول کرنے اور اس کے اپنے عم زاد سلطان ابوالعباس کے ماس جانے اوراس کی بیت کرنے کی شرط پرصلح کوشلیم کیااورسلطان ابوالعباس اورامیر عبدالرحن نے وادی النجاء میں ملاقات پرایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرنے کا معاہدہ کیا تھا نیزیہ کہ غرب کے بقیہ مضافات میں حکومت سلطان ابوالعباس کی ہوگی اور امیر عبد الرحمٰن کے لئے سجلما سهٔ درعه اور وہ مضافات ہوں گے جواس کے دا داسلطان ابوعلی کے پاس تنے جوسلطان ابوالحن کا بھائی تھا پھرمحاصرہ کے ایام میں امیر عبدالرحمٰن کو پچے معلوم ہوااور و مراکش اوراس کے مضافات کی جبتو میں تیز ہو گیا۔ پس انہوں نے پچھ تو قف کیا اور اس کے متعلق اس پیٹمیل نتخ تک نثر طالازم کی اور جب سلطان ابوالعباس اور وزیر ابو بکر کے درمیان بات طے ہوگئ اور وہ جدید شہرے اس کے پاس گیا اور اس کے مقرر کر دہ سلطان کو جو ایک بچه تھامعزول کردیا۔

سلطان ابوالعباس کی دارالخلافہ میں آمد: اورسلطان ابوالعباس ا بحصے کے غاز میں دارالخلافہ میں آیا اورامیر عبدالرحمٰن تیزی کے ساتھ چلا ہوا مراکش کی طرف کوچ کر گیا آورسلطان ابوالعباس اوراس کے وزیر محمر بن عثان نے اس کے بارے میں غور دفکر کیا اور اس کے تعاقب میں فوج بھبجی اور وہ اس کے پیچے وادی بہت میں پہنچ گئے اور دن کا پچھ کم وقت اس

کے سامنے کھڑے رہے پھرڈ رکر پیچھے ہٹے اور اپنے جینڈوں کوسنجال لیا اور وہ مراکش چلا گیا اور اس کا وزیر مسعود بن ماسی اس سے اجازت لینے کے بعدا سے چھوڑ کر آ رام کرنے کے لئے اندلس جلا گیا ہی اس نے اس کام کے لئے اسے بھیج دیا اور اس نے مراکش جا کراس پر قبضہ کرلیا اور میں م <u>ی کھیں وزیر کے پاس آیا تھا اور اس وقت سے میں حکومت کی عزایات کے</u> ز رسابیه فاس میں مقیم تھا اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے میں علم کی قر اُت وقد ریس میں لگا ہوا تھا' پس جب سلطان ابوالعباس اورامیرعبدالرحن آئے اورانہوں نے کدیتہ العرائس میں براؤ کیا اوراہل حکومت کے فقہاء کا تب اور سیابی ان کے پاس گئے اوراس نے بغیر کسی تابندیدگی کے سباوگوں کومیج صبح دونوں سلطانوں کے دروازوں پر جانے کی اجازت دی اور میں بیک وقت دونوں کے پاس منے کوجاتا تھا اور میرے اور وزیر مربن عثان کے درمیان جوبات تھی اس کا ذکر پہلے گزرچکا ہے اور وہ میرے کیا ظاکا اظہار کرتا تھا اور مجھ ہے بہت ہے وعدے کرتا تھا اور امیر عبد الرحمٰن مجھ سے رغبت رکھتا تھا اور اکثر اوقات مجھے بلاتا تھا اورائے احوال کے بارے میں مجھ سے مشورہ کرتا تھا' پس اس وجہ سے وزیر محمد بن سلطان تک پڑ گیا اوراس نے اپنے سلطان کو پھڑ کا یا تواس نے مجھے گرفتار کرلیا اور امیر عبدالرحن نے اس بات کوسنا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ جھے ہے اس کا گناہ ہوا ہے تواس نے قتم اٹھائی کہ وہ اس کے خیموں کوا کھاڑ دے گا اور اس نے اپنے وزیر مسعودین ماس کوایس کام کے لئے بھیجا تو اس نے دوسرے دن مجھے رہا کر دیا پھرتیسری بات پروہ دونوں الگ الگ ہو گئے اور امیر ابوالعباس دار الخلافے میں آیا اور امیرعبدالرحن مراکش کی طرف چلا گیا اور پس ان دنوں خوفز دہ تھا پس میں نے آسفی کے ساحل سے اندلس جانے کے عزم ہے وزیر مسعود بن ماسی کے ساتھیوں پراعما دکرتے ہوئے اس لئے کہ جھے اس سے مجت تھی امیر عبدالرحمٰن کے ساتھ ہو گیا اور جب مسعود والیس آیا تواس نے میرے عزم کوموڑ دیا اور ہم کرسیف کے نواح میں وتر مارین عریف کے ٹھکانے پر گئے تا کہوہ حام فاس سلطان ابوالعباس کے یاس اندلس جائے کے لئے وسیلہ ہواور ہم سلطان کے داعی کواس کے ہاں ملے اور ہم فاس تك اس كے ساتھ گئے اوراس نے مير سے كام كے بارے ميں اس سے اجازت لى اور اس نے ٹال مثول كے بعد اور وزير محمد بن عثان بن داؤد بن اعراب اورحکومت کے آ دمیوں کی ناپندید گی کے باوجود مجھے اجازت دی اور جب سلطان ابوحمو نے تلمسان سے کوچ کیا ، بی بھائی اس کوچھوڑ کر بلا دز غبہ سے سلطان عبدالعزیز کے یاس آ گیا تھا اور اس کی خدمت میں لگ گیا تھا اوراس کے بعداس کے بیٹے سعید کی خدمت میں لگ گیا تھا جسے اس کی جگہ مقرر کیا گیا تھا اور جب سلطان ابوالعباس نے جديد شرير فضركيا توجمانی نے تلمسان جانے کی اجازت وے دی اوروہ سلطان ابوحو کے پاس آیا تواس نے دوبارہ اسے آبی خفیہ خط و کتابت پرمقرر کر دیا جیسا کہ وہ اس کی حکومت کے آغاز میں مقرر تھا اور مجھے اس نے اس کے بعدا جازت دی تو میں قراروسکون کے ارادے سے اندلس چلا گیا بہاں تک کروہ حال ہوا جس کا ہم تذکر وکریں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

اندلس كى طرف دوبار ه روانگى ' پھرتلمسان

ى ظرف رواى أور قرب قبال كي بالا

#### پنجنااوراولا دعریف کے پاس قیام کرنا

اور میں نے حاکم فاس سلطان ابوالعباس کے بگڑ جانے اور امیر عبدالرحمٰن کے ساتھ جانے پھراہے چھوڑ کر بھاگئے اور علم سکھنے کے اراد رے سے اپنے اندلس واپس جانے کے لئے وسلہ تلاش کرنے کے لئے وٹر مار بن عریف کے پاس جانے کا واقعہ بیان کیا ہے پس میکام مکمل ہوا اور زکاوٹ کے بعد اس میں امداد ہوئی اور میں رہیج الاوّل ۲ ۸ کے بین اندلس گیا اور سلطان جھے حسب دستورع نے کے ساتھ ملا۔

اور میں نے قاس کی طرف مبارک باو کے لئے جانے ہوئے جبل افتح میں سلطان ابن الاحمر کے کا جب ابوعبد اللہ بن زمرک ہے ملا قات کی جوابن الخطیب کے بعداس کا کا تب بنا تھا اور وہ اپنے بخری بیڑے میں سبعہ کی طرف گیا اور میں نے اُسے اپنے اہل اور اولا و کوغرنا طرفے جانے کی وصت کی لیس جب وہ قاس بجنجا اور اس نے میرے اہل سے لے جانے کے متعلق بات کی قو وہ بگر بیٹھے اور انہیں اعداس میں میر اعظم رتا برانگا اور انہوں نے الزام لگایا کہ میں امیر عبدالرحمٰن کی طرف رغبت کرنے پراکسا تا ہوں اور انہوں نے بھے پرالزام لگایا کہ میں امیر عبدالرحمٰن کی طرف میں جول جول اور انہوں نے بھے پرالزام لگایا کہ میں امیر عبدالرحمٰن نے میل جول رکھتا ہوں اور انہوں نے بھے پرالزام لگایا کہ میں امیر عبدالرحمٰن سے میل جول باس والی اور انہوں نے این الاحمرے تعلق کی کروہ مجھے اُن کے باس والی کے ایس کے مطالبہ کیا کہوہ جھے تعلق ن کے گار ف نے اس سے مطالبہ کیا کہوہ نے جو میں ایس انہوں کے اس کے مطالبہ کیا کہوہ انہوں نے جو کی انہوں کے اور انہوں نے اس کے مار میں ایس انحفی ہے کہو تھے اس کے مور انہوں کے اور انہوں کی ابتداء میں بی اے قدید اس کی طرف میر میں گار باہوں حالا تکہا نہوں نے جو بیا تھا ہی بھو انہوں کی ابتداء میں بی اے قدید کی ابتداء میں بی اے قدید کی ابتداء میں بی اے قدید کی ابتداء میں بی اے ور انہوں کی ابتداء میں بی اے ور ارازور ابن انحفید سے گھٹاگو کی اور میں نے اس بی برائے میں ان میں سے ور ماراور ابن میں اس بیا میں براغیاد کا میا سات نہ ہوگا۔

ا بن الخطیب کافتل: اوراین الخطیب کواس کے قید خانے میں قب کردیا گیا اور جب این مای سلطان این الاجر کے پاس آیا اورانہوں نے اسے سلطان کے سلطان کے سام النہ بھی ہے گئی کے دیا ہے میں اور جو پچھ کیا تھا اس نے اسے سلطان کے سام النہ بھی کے دیا ہے کہ بارے میں اور جو پچھ کیا تھا اس نے اور میں حمین سام الور میں حالے میں اور اس خواز دہ ہو تھی اور اس سے میں اور اس میں عربوں کواس پر چڑ حالا باتھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے لیاں اس نے میر سے میں تھی ہونے کی طرف اشارہ کیا پھر محمد بن عرب اس کیا تو اس نے میر سے سام اور میں اور اس نے میر سے میں تھی اور میں بارے میں اور اس نے میر سے بارے میں تھی اور میں بارے میں تعلق اور میں اور اس نے میر سے بارے میں تعلق اور میں موردہ کرتے اور میں اور میں کی اور میں اور میں اور اس نے میر اور اس نے میر اور اس موردہ کرتے کی خرورت محسوں مولی بارے میں اس نے مجھے اور میں نے اس کا مولی بیاں اس نے مجھے بلایا اور اس نے اس کا مولی ہو کہ اور میں نے اس کا مولی اور میں نے اس کا مولی بارے میں اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور سے لئے اچھا نہ سمجھا کو وکہ میں نے اسے خلوت اور انتظاع پر ترجیح دی تھی اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور اسے لئے اچھا نہ سمجھا کو وکہ میں نے اسے خلوت اور انتظاع پر ترجیح دی تھی اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور سے لئے اچھا نہ سمجھا کو وکہ کی اس کو تھوں کر نے اس کو تول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہوں کو میں نے بطا ہوں کو میں کو سے میں میں میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو سے میں کو میاں کو میں کو اور میں کو میں کو میں کو میں کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو

تلمسان ہے مسافر بن کر نکلا اور بطا پہنچ گیا ہی میں وائیں جائب منداس کی طرف پھر گیا اور جبل کر ول کے سامنے اولاو عریف کے قبائل کے پاس چلا گیا تو وہ مجھے عزت اور شحائف کے ساتھ لے اور میں گئی روز تک الن کے در میان تھر ار ہا یہاں تک کہ انہوں نے تلمسان میں میرے اہل اور بچوں کے بارے میں پیغام بھیجا اور سلطان کے پاس نہایت شان وار طریق سے میرے بارے میں معذرت کی کہ وہ اس خدمت کے اوا کرنے سے عاجز ہے اور انہوں نے جھے میزے اہل سمیت قلعہ اولا وسلامہ میں اتا را جو ان بلاو بنی تو جین میں ہے جو ان کے لئے سلطان کی جاگیر ہیں ہیں وہاں چار سال تک شواغل سے علیحرگی اختیار کر کے تھر ار ہا اور میں نے وہیں اس کتاب کی تایف شروع کر دی اور میں نے اس جیب طریق پر مقدمہ کو مکمل کیا جس کی طرف میں نے اس خلوت میں راہ پائی تھی ہیں جن نے اس میں فکر پر کام کیا اور سفانی کی ہو چھاڑ کر وی بہاں تک کہ میں نے اس کا مکھن نکال لیا اور میں نے اس کے نتائ کو جمع کیا اور اس کے بعد تو کس کی طرف والی ہوئی جس کے اس

### تونس میں سلطان ابوالعباس کی طرف واپسی

اور جب میں اولا دعریف کے قبائل میں قلعہ ابن سلامہ میں اتر ااور ابو بکر بن عریف کے اس محل میں تھیرا جس کی وہاں اس نے حدیندی کی تھی اور وہ سب سے جرپوراور قریب تر جگتھی پھروہاں میراقیام لمباہو گیا اور میں مغرب اور تلمسان كى حكومت سے خاكف تھا اوراس كتاب كى تاليف ميں لگا ہوا تھا اور ميں اس كے مقدمہ سے فارغ ہوكر عربول أور زناتہ کے جالات تک پہنچ چکا تھا اور میں ان کتابوں اور دوادین کے مطالعہ کی طرف دیکھنے لگا جوصرف شہروں میں ہی یائی جاتی ہیں عالانکہ اس ہے قبل میں بہت کھوا بنے حافظے ہے ہی لکھوا چکا تھا اور میں نے تنقیح وسیح کا ارادہ کیا پھر مجھے ایک مرض لاحق ہوگیا اور اگرفضل الٰی اس کا مّد ارک نہ کرتا تو وہ طبعی حد ہے بڑھ جا تا پس میر امیلان سلطان ابوالعباس ہے گفتگو کرنے ادر تونس کی طرف کوچ کرنے کی طرف ہو گیا جہاں میرے آباء کی قیام گاہ اوران کے ساکن آٹاراور قبور تھیں کیں میں نے سلطان کی اطاعت کی طرف واپس جانے اوراس ہے گفتگو کرنے کے بارے میں جلدی کی اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گز راتھا كذاس كى طرف ہے آنے كى اجازت كا خط آگيا ہي سفر كے لئے حركت شروع ہوگئ اور ميں دياح كے صحرا ہے احجي عربوں کے ساتھ اولا دعریف کے ہاں سے کوچ کر گیا جومنداس میں غلہ تلاش کیا کرتے تھے اور ہم نے رجب • 12 میں کوچ کیااورالدوس تک جوالزاب کی اطراف میں ہے صحرامیں طبے پھر میں بیقوب بن علی کے مدد گاروں کے ساتھ اکتل کی طرف گیااور میں نے انہیں فرفار کی اس جا گیر میں پایا جس کی حد بندی اس نے الزاب میں کی تھی ہیں میں ان کے ساتھ کوچ کر گیا یہاں تک کہ ہم قنطینہ کے میدان میں اس کے پاس ازے اور اس کے ساتھ حاکم قنطینہ امیر ابراہیم بن سلطان ابوالعیاس بھی اپنے خیمہ گاہ اور پڑاؤ میں موجود تھا' این میں اس کے پاس حاضر ہوا اور اس نے مجھے رضامندی سے بڑھ کر اینے حسن سلوک اورعزت سے حصہ دیا اور مجھے قسطینہ جانے اور میرے اہل کوایئے احسان کی کفالت میں تھیرانے کی اجازت دی تا کہ میں طہر کراس کے باب کے حضور پہنچ جاؤں اور بعقوب بن علی نے میرے ساتھ اپنے بھتیج ابود بنار کواس کی قوم کی اک جماعت کے ساتھ بھیجا۔

ابن خلدون كا سلطان ابوالعباس كے ماس جانا: اور ميسلطان ابوالعباس كے باس جلا كيا اور وہ ان دنوں فوجوں کے ساتھ تونس سے بلادالجرید کی طرف گیا تھا تا کہ ان کے شیوخ کوفتنہ کے ان تختوں سے اتارے جن پروہ براجمان تھے لیں میں اسے سوسہ کے باہر ملاتو اس نے مجھے خوش آ مدید کہا اور مجھے مانوس کرنے میں کوئی گوتا ہی نہ چھوڑی اور اپنے امور مهمه میں مجھ سے مشورہ کیا پیمراس نے مجھے تونس واپس ججوادیا اور وہاں اپنے نائب کو جواس کا غلام فارح تھا اشارہ کیا کہوہ گھراوروظیفہ اور جارہ مہیا کرے اور بہت احسان کرے پس میں اس سال کے شعبان میں تونس چلا گیا اور سلطان کی عنایت سے بڑے آ رام اور آسائش میں رہا اور میں نے اہل اور اولا دکواطلاع بھیجی اور میں نے اس آسائش کی چراگاہ میں ان کو ا کٹھا کر دیا اور سفرختم کردیا اور سلطان کی غیر حاضری طویل ہوگئی یہاں تک کہاس نے بلا دالجرید کوفتح کرلیا اور ان کی جماعت نواح میں چلی گئی اور ان کے سردار یجیٰ بن بملول بھی چلا گیا اور اپنے دا ماد ابن مزنی کے ہاں اتر ااور سلطان نے بلا دالجر پدکو اینے بیٹوں میں تقلیم کردیا پس اس نے اپنے بیٹے محدالمخصر کوتو زرمیں اتارااور نفطہ اور نفزادہ کواس کےمضافات میں شامل کیا اوراپنے بیٹے ابو بکر کو قفصہ میں اتارا اور مظفر ومنصور ہو کر تونس کی طرف واپس آ گیا پس وہ میرے پاس آیا اور اس نے ا بنی ہم نشین اور خلوت کے مشورے کے لئے مجھے قریب کیا جس سے ہمرازوں کو تکلیف ہوئی اور سلطان کے پاس چغلیاں کرنے میں مشغول ہو گئے مگروہ چفلیاں کامیاب نہ ہوئیں آوروہ امام الجائع اور مفتی اعظم محمد بن عرفہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے اوراس کے دل میں جب سے ہماری شیوخ کی مجالست میں مری میں ملاقات ہوئی تھی ایک الجھا ہوا نکتہ تھا اور وہ اکثر اس پر میری فوقیت کا اظہار کرتا تھا اگر چہوہ مجھ سے عمر رسیدہ تھا' لیس بیکتہ اس کے دل میں سیاہ ہو گیا اور اس کے دل سے الگ منہ ہوا اور جب میں تونس آیا تو اس کے اصحاب اور دیگر لوگوں میں سے طالب علم مجھ پر ٹوٹ پڑے جو مجھے سے علمی استفادہ کرتا جاہتے تصاور میں نے اس بارے میں ان کی ضرورت بوری کر دی تواہے یہ بات شاق گزری اور وہ ان میں سے بہت سوں کو بھگانا چاہتا تھا مگروہ نہ مانے تو اس کی غیرت شدت اختیار کر گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے باس ہمرازوں کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے سلطان کے پاس میری چغلی کرنے اور مجھے ملامت کرنے پراتفاق کیا اور اس دوران میں سلطان اس بارے میں ان سے اعراض کئے رہااوراس نے مجھے پورے انہاک کے ساتھ اس کتاب کی تالیف کا مکلف کیا کیونگہ وہ علوم حالات اور فضائل کے حصول کا بڑا شائق تھا ہیں میں نے اس میں بربر اور زنانہ کے حال کھمل کر لئے اور ووثوں حکومتوں کے طالات اور اسلام سے ماقبل کے جو حالات مجھ تک پہنچے میں نے انہیں لکھا اور میں نے ان کا ایک نسخ ممل کر کے اس کی لاسرین میں بھیج دیا اور جن باتوں ہے وہ سلطان کو برا میختہ کرتے تھے ان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میں اس کی مدح نہیں كرتا اور ميں نے شعروشاع ي کوجمي كلينته جپوڙ ديا تھا اور فقط علم كے لئے فارغ تھا اور وہ اسے کہتے كہ اس نے تيري سلطنت كو حقیر بھتے ہوئے شعروشاعری کورک کیا ہے کیونکہ اس نے بھو سے قبل با دشاہوں کی بہت مدح کی ہے اور یہ بات مخصان کے مرازوں میں سے ایک دوست کے ذریع معلوم ہوئی ہیں جب میں نے اسے کتاب دی اور اسے اس کے نام کا تاج پہتایا تو ال روز ميں نے اسے پیقسیدہ سایا جس میں اس کی مدح سیرے اور فتو حات گاؤ کر کیا اور شعر کے انتہا ہے نے معذرے کی اور کتاب کواس کی خدمت میں تحفیہ جیجے پراس کی نوازش جا ہی تو میں نے کہا:

" كيا تيرے وروازے كے سوامسافر كے لئے كوئى احيدگاہ بے يا آررووں كے لئے تير حصى برا يوس

710

كرنى كوئى جكوب باراده بى بجس نے تحقي جدائى برايدا شايا بے جيسے تيز اور ميقل تلوار اشائى جاتى ہے دہ دنیا کا محاشاور آروں کی جرا گاہ ہے اور بارش وہال موتی ہے جہال چیکے والا بادل مواور خواصور ف بلند محلات ہون جن کے سامنے شاروں کے پھول جھکتے اور استھے ہوتے ہوں جہاں مقید فتے مہمان تواری کے كئے اٹھائے جاتے ہول اوران كى اطراف صندل (خوشبودارلكرى) في مهكتی ہول جہال عزت كے لئے اس کے میدانوں میں رکھ ہوا ورسائیہ وجے یتلے نیز ماوٹاتے ہوں جہاں ایسے نیز میوں قریب ہے کہ ان کی كىڑى بىلى اور دوسرى بارخون بلانے كے بت كالنے لگ بڑے جہاں مردان كارزار كو كھوڑے سے روشنى كى عكد دورتك جانے سے جمكا ديں جهال روش چمرول كوحيانے و هانيا مؤاوران كے پہلوؤل ميل كشاده روكى ، وکتی ہو جہاں شیرول باوشاہ اور وہ لوگ جمع ہوں کہ جن کے بڑوس میں رہے اور محکانہ کرنے سے آ دی محفوظ ہو جاتا ہے مہدی کے پیروکار بلکے توحید کے پیروکار مفصل خط لائے جنہوں نے اپنی عزت کی عمارات کو تقوی کی گ بنیاد پر بلند کیا ہے ان کے بلند کرنے اور بزرگی کی بنیا در کھنے کے کیا کہنے بلکدر حمان خدا کے مدد گاروں نے ان کی محبت کواس کی مخلوق کے دل میں ڈال دیا ہے اس وہ اس وجہ سے بلنداور فضیلت والے ہو گئے میں وہ ایسے لوگ میں جن کاباب الوحفص ہاور تھے کون بتائے فاروق ان کا جداول ہے وہ ایسانب ہے جیسے نیزے کی گانھیں ٹیڑھی ہوں اور ان کوسیدھا کرنے والا آیا ہووہ زمانے کی جماعت کا سردار ہے گویا وہ فحر کا تاج جو جا ندول سے جڑا ہوا ہے وہ پراسے اور فع لوگوں پرفضلیت لے گیا اور اگروہ امرمقرر کرتے تو تو ان سے زیا ده عزت والداورفضل موتا اورانہوں نے ملحقہ سرحدوں کی چوٹیوں برعمارات بنا نمیں اور تیری بلند عمارت زیادہ مضبوط اور طویل ہے اور میں بلندیوں کے سمندر میں گھنے والے سے کہتا ہوں اور رات بروی تاریک ہے اس نے تاریکی کےغولوں پرحملہ کیااور دوان سے نہیں ڈرتااوراس کا نیز ہروش چراغ ہے وہ نیز وں کے اوپر النے لینے والا ہے گویاوہ خیال ہے جوبستر کی اطراف سے لگا ہواہے وہ آسودگی کے راستوں سے کامیابی جا ہتا ہے اور وہ اس کی وہ مرمبزی جا ہتا ہے جس پر قحط نہیں آتا اور سوار یوں کو آرام دے وہ ایک ایسے بخشش کرنے والے پرقابویا بھی ہے جوآ سودہ آ ومیوں کی طرح دیتا ہے اور بہت دیتا ہے اس کے اظاف کے کیا کہنے وہ بخشش میں كريم بوه باغ كى طرح بے جے عدہ شاوالى سلام كہتى ہے بيامير المومنين وين وونيا ميں مارے الم اور بناہ گاہ ہیں بیابوالعباس بہترین خلیفہ ہیں اور اس کے اجھے خصائل جو نمایاں ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں وہ دشنوں کے غلبہ کے وقت اللہ سے مدد ما نگتا ہے اور اپنے رب کی مدد پر تو کل کرنے والا ہے وہ آزام کے ساتھ بلندیوں کی جانب باوشاہوں سے سبقت لے گیا ہے اور اگروہ بلندیوں کی طرف سبقت کریں تو تو مالکوں ہے بلنداورا کمل ہے توایے قدیم کے ساتھ ان کے قدیم کو قیاس کر پس اس بارے میں امروائی ہے انہوں نے تہاری قوم کی اچھی ظرح اطاعت کی اوروہ دین کا نا قابل تلست کرا ہے تلمسان سے یو چے جہال زناتہ بھی موجود ہیں ان ہے قبل بنومرین بھی تھے جیسا کنقل کیا جاتا ہے اوراندلس ہے اس کے شہروں کے متعلق پوچھ جب وہ مانوس اوراال ہول کے تو تجھے بتا کیں گے اور مراکش اور اس کے محلات سے لیو تیزان کے کھنڈراٹ پوچھے والے کو جواب ویں گے اے وفا دار بادشاہ جس نے دلوں کو بھر دیا ہے اور مثال بیان کرنے سے بالا ہے اورزیاننے کی اچھی طرح ہلاکت ہوگئ ہے اس وہ زم پر گیا ہے حالا تکدوہ تھا مائدہ اور عاجز تھا اور اس کی تجزول أ

ے جمعیت پریشان ہوجاتی ہے اور ان کی خلافت ضائع ہونے سے بلند ہوگی اور کلوق نے اپنے ولوں کو تیری طرف چھیردیا ہے اور انہوں نے تیجھ سے اصلاح احوال کی امید کی ہے جب میں نے اس کے بلاوے کا جواب دیا تو جلدی سے جنگ اور مہلت دیے والے عزم کے ساتھ اس کے پاس کیا اور میں نے نہ مزنے والے سرکش کو مطبع بنا لیا اور بہل نہ ہونے والی مشکل کو آسان کر لیا اور میں نے نافر مانی طبائع کو زم کر لیا سرکش کو مطبع بنا لیا اور بہل نہ ہونے والی مشکل کو آسان کر لیا اور میں نے نافر مانی طبائع کو زم کر لیا سے انہیں ہٹاویا

اورصولہ اور اس کی قوم کے حملہ سے ذویب دوڑتا ہے اور معقل حملہ کرتا ہے اور مہلبل نے جس احسان کی ایتدا کی ہے اے ا ہے اسے پورا کرتا ہے اور وہ اس کے بعد مہلبل بنا ہے۔''

اس جگد صولہ سے مراد صولہ بن خالد بن حزہ اولا دابواللیل ہے اور ذویب اس کاعم زاد احمد بن حزہ ہے اور معقل عربوں کی ایک پارٹی ہے جوان کی حلیف ہے'اورمہلہل' بڑہلہل بن قاسم ہیں جوان کے ہمسر اور مدمقابل ہیں پھروہ عربوں کے اوصاف کی طرف رجوع کرتا ہے۔

''لوگ ان کی شان ہے تعجب کرتے ہیں وہ صحرا میں رہتے ہیں اور ان کے قبیلے کومطیع سوار یوں نے بھینک دیا ہانہوں نے علاقوں پر گنبد بلند کئے ہیں اوران کے باس کم مودراز پشت گھوڑے اور کیکدار نیز ہیں اور ہر بلند اور سكريزون والے يانى كى طرف بياس راجمائى كرتى ہے اور وہ اس سے يانى پيتے ہيں وہ ايا قبيلہ ہے جن ك پينے كى چيز سراب ہا دران كارز ق مواہ جے آئى من غرق بهادراور تلوار لئے جاتى بو و قبيل چيل بے میدان میں رہتا ہے اوران کے ورے جدائی کی دوری ہے کہ وہ سفر کرجا ئیں یا آجا ئیں اور وہ بادیشین ہونے کی وجہ سے بادشاہوں کوڈراتے تھے اوراب وہ آسودہ حال ہو گئے ہیں پس تو بدوی ہو گیا ہے اور آسودگی کی طرف توجینیں دیتا اور ندمحلات کے سائے میں پناہ لیتا ہے اور نہ بے ہودگی کرتا ہے اور بسااوقات تھے سے دوپېرمصافحه کرتی ہے اور کبھی تو اس میں جھنڈون کے لہرانے سے سامیہ حاصل کرتا ہے اور جب باریک کمر گوڑے جنگ کے روز تازہ خون کا جام دیتا ہے تو بنہنانے سے دہ دوبارہ جام پلاتا ہے ہمارے بتھیاروں کی جه كار موت كرمعا ملات ميں ہوتى ہے اور اس قتم كے كاموں ميں ان كا استعال بہت اچھا ہوتا ہے وہ صحراك اندرونے کو پھاڑ دیتے ہیں اور ندو ہاں کمزوری آتی ہے اور ندان کی طرف جرار لشکر راہ یا سکتا ہے اور اس سے او پر فوجین اینا دامن تصیفی بین اور طویل گذم گول نیز ول میں تبختر کے ساتھ جلتی ہیں اور جب کے بتھیا را وی عاریت ہتھیار مانگا ہے تو وہ اس میں سے ہر جھیار بند کے ساتھ انہیں مارتے ہیں اور ہرگندم گوں نیزے کے ساتھ جس کی ٹبنی کچیدار ہوتی ہے اور ہر تلوار کے ساتھ جس کا کنارہ لٹکا ہوتا ہے یہاں تک کہ دج فوج منتشر ہو گئ اورانبیں بے وطن کرنے والے ہواتیزی کے ساتھ لے گئی اور وہ مصائب میں پڑ گئے پھر تیرے اصان نے انہیں مائل کیا اور اس کے بعد وہ عزت کے لئے جنگ گئے اور تونے الل جرید کو نا کام کر کے اکھیڑ دیا اور جن تعلقات کوانہوں نے قائم کیا تھا تو نے انہیں تو ڑو یا اور تونے اس کے شہروں اور اس کی سرحدوں کو حکومت کے کے ایک ہار بنایا جونو حات کے ساتھ کھل جاتا تھا اس تونے نفاق کے پیدا ہونے کی جگہ کو بند کیا اور تیری تلوار کی وهارنیں اچنتی اور نہ تیراعزم رک سکتا ہے تو نے ایک قابل خوف خود داری اور سیاست کے ساتھ اسے رو کا جو فرات کی طرح روال دواں ہے اور زمانداوراس کا مزه اس کے لئے شرین موگیا حال کا اس قبل اس سے

حظل بھی کڑوا ہوگیا تھا پی گلوق ایک ہشار بردگ اور خوش اخلاق ہا لک کے ساتھ جا ملی اور دلول نے رضامندی کے ساتھ اس کی مطابقت کی اور طفل و جوان اس میں برابر ہوگئے اے ہالک! زبانے اور زبانے اور زبانے اور زبانے اور زبانے اور زبانی سے ڈبرا کی امید سے بڑھ کر امن اور عدل مہیا کر یہ وہ علاقہ ہے جس میں نغول بیابانی سے ڈرا جاتا ہے اور نہ اس کے میدان میں بچوں والا شیر حملہ کرتا ہے اور بھٹ تیتر کی جماعتوں کی طرح جماعتیں ہر ویرانے کو طور نہ آتی ہیں اور انہیں گھی ہوئی کلائی والاخوفر دو نہیں کرتا 'پس وہ ذات پاک ہے جس نے تھے سر بلند کیا اس نے آرزو دو ان کو بیدار کر دیا ہے اور بے زبور گردن کو دوبارہ زبور بہنا دیا ہے گویا دنیا ایک دلہن ہے جو خوبصور تی کے طوں میں نا زوادا سے چلتی ہا ور اس کے عدل سے شہروں کے زمیں دوز قید خانے کھلے میدان بن گئے ہیں اور ان میں کوئی بھول تھلیاں نہیں اور اس کے عدل سے شہروں کے زمیں دوز قید خانے کھلے میدان اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تھا دور اس نے میری نگاہ سے تو اس نگاہ کی دور نگر کیا ہے اور اس نے میری نگاہ سے تو اس نگر کیا ہو سے تو اس نگاہ کی دور نے میں کو سے تو اس نگر کی میں کر نگاہ سے تو اس نگر کیا ہو سے تو اس نگر کی میں کو سے تو اس نگر کیا ہو سے تو اس نگر کی دور نگر کی تو سے تو اس نگر کیا ہو سے تو اس نگر کی میں کر نگر کی تو سے تو اس نگر کیا ہو تو سے تو سے تو سے تو سے تو اس نگر کی تو سے تو

اوراس کی مدح سے عذر کرنا ہوا کہتا ہے:

اے میرے آقا! میری سوچ کم ہوگئی ہے اور طبع کند ہوگئی ہے اور ہر چیز مشکل ہوگئ ہے میری ہمت حقائق کو پانے کے لئے بلند ہوتی ہے اور ان کے ادارک سے رکتی ہے اور الگ تھلگ ہو جاتی ہے اور میں رات جراپنی طبیعت سے کشاکش کرتا رہتا ہوں اور وہ رواں ہونے کے بعد گہری ہو جاتی ہے اور میں اس حال میں شب گزارتا ہوں کہ کام میرے دل میں خلجان پیدا کرتا ہے اور نظم اور قوانی بھائے چھرتے ہیں اور جب میں کوشش کر کے اس سے عفو طلب کرتا ہوں تو اس کا کام نقادوں پرعیب لگاتا ہے اور وہ ذکیل ہو جاتے ہیں اور ایک سال کی کان بی چھان کے بعد میر سے حم میں کوئی ایسا تو ل نہیں جس پرعیب لگایا جاسے اور اسے چھوڑ اجا سکے اور اسے چھوڑ اجا سکے بات ہوں کہ وہ میر اشعرا کے مختل میں جمع نہ ہوں اور بیدہ پوٹی ہے جس کی قبولیت کا بازار گرم ہے اور اس میں سردار اور بچینا اختیار کرنے والا برابر ہے اور اگر میر سے افکار شیرے باس چا ند فی رات کی طرح محلات کو چھاند تیج ہوئے اور غلطی کرتے ہوئے آئیں تو تو انہیں قبول کرے سے باس چا ند فی رات کی طرح محلات کو چھاند تیج ہوئے اور غلطی کرتے ہوئے آئیں تو تو آئیس قبول کرے بین بات کی گوری بات میں بلغ شاعر ہوں گا۔

اوراس کی لاہر رہی میں مؤلف کی جو کتاب تھی اس کے متعلق کہتا ہے:

اس کی خوبی کوجائے ہیں اور تیرے پاس حق ہے جو ہمیشدا مور میں مقدم ہوتا ہے پس باطل کہنے والا کیا دعو کا کر سکتا ہے اور اللہ نے جو بچھ تجھے عطا کیا ہے اس کے اوپر کوئی خوبی نہیں پس تو مرضی کے ساتھ فیصلہ کر ہے تو بہت عادل ہے اور اللہ نے تجھے بندوں کے لئے زندہ رکھا ہے اور تو ان کی پرورش کرتا ہے اور اللہ انہیں پیدا کرتا ہے اور تیری مگرانی ان کی کھالت کرتی ہے ۔

اور جب میں اس کی سوسہ کی چھاؤنی سے تونس کی طرف واپس لوٹا تو مجھے وہاں قیام کی حالت میں اطلاع ملی کہاسے راستے میں ایک پیاری نے آلیا ہے اور اس کے بعد اُسے شفا ہوگئی تو میں نے اسے اس تصیدہ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا:

زبانے کے چرے ترشروہونے کے بعد مسرات اور تکلیف کے درمیان سے رحت ہمارے پائ آگئ اور خوشخریوں کی بیشانیاں سیاہ ہونے کے بعد چک اٹھیں اور قافلے کے حدی خوانوں نے انہیں روشن کر دیا ہے اور انہوں نے روشن انگارے سے تاریکیوں کو بھاڑ دیا ہو یا جا ور انہوں نے روشن انگارے سے تاریکیوں کو بھاڑ دیا ہو یا جا ور انہوں نے روشن انگارے سے تاریکیوں کو بھاڑ دیا ہو یا وہ قلوق میں ہمیشہ کے باغات ہیں اور قبروں والے بھی ان سے امیدین رکھتے ہیں اور ان سے تلوق کی آئی ہوگئیں کو مکر انہوں نے بیالوں کے بغیر نعتوں کو نوش جان کیا وہ خوشی اور رضا سے معکمتے پھرتے ہیں اور سور جول کے ساتھ چا مدوں کے بالمقابل جاتے ہیں وہ کون سوار ہے جو کی سے سواری کی حالت میں ملا اور وہ مانوس ہم نشین ہے جوا سے ہم نشین کے پاس لے گیا اور وہ اللہ کی خاطر سفارش کرنے والا ہے اور مانوس ہم نشین ہے جوا سے ہم نشین کے پاس لے گیا اور وہ اللہ کی خاطر سفارش کرنے والا ہے اور اسے رحمت شار کرتا ہے اور رحمان خدا کی تقدیم کرتا متاس نے اظامن دعا سے علاج کیا اور وہ شکل بھاری اور تکلیف سے شفایا لگا ہے۔

تونس كى جامع زيونه كامام اعظم كمتعلق كهتاب:

ا ابن خلافت اور جولوگ الخفور سے راوح ت کے مشنے کے بعد راوح ت پر چلتے ہیں۔ وہ اپ عرم سے دین قویم کی مدد کرنے والا ہے اس کی امامت نے بغیر نگ ہوئے اسے نکال دیا ہے اور اس نے دو پہر اور امر جرب کی لذت میں آرز ووں اور آرز ووں کی لذات کو چھوڑ دیا ہے اس نے سیاست سے بری حالت کی نگہبانی کی اور وہ اچھے مالک اور سیاست وان کی لیسٹ میں آگئی اور وہ ایک شر ہے جواچ بچوں کی رکھ کی تفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ انہوں نے بری محقوظ جھاڑی کی پناہ کی اور جاتات والے مقامات وابس کے اس کے میں ناز وخرہ کرتے ہیں اور محرا میں طسم وجدیں کے فن پر مہر بانی ہیں اور کہنگی نے ان کی جوشوں کو نیز و چھویا ہیں ناز وخرہ کرتے ہیں اور محرا میں طسم وجدیں کے فن پر مہر بانی ہیں اور کہنگی نے ان کی جوشوں کو نیز و چھویا ہمارے ناور ہو مشکر جا سوسوں سے خوف کے باعث چھے وہ گئی ہیں کھونکہ تو لوگوں کے لیے محقوظ مقام ہواور آگر تو ہمارے نفوس وارواح کی زغر گی اور مخاظت کے لئے باقی ہے اور تو ہمارے دیں کی تمایت کا فیل ہم اور تیرا آمد و مقبل جو اور آگر تو ہمارے دیں کی تمایت کا فیل ہم اور تیرا آمد و مقبل جو وہ گئی ہیں جو جاتا اور اللہ نے تھے وہ کھو دیا ہے جس سے او پر پھی نہیں اور تیرا آمد و میں ہو گئی ہمارے جروں سے قبل چیرے جس سے او پر پھی نہیں اور تیرا اور جس اور تیرا میں اور تیرا ہو سے قبل چیرا میں اور تیرا ہو سے تیرا کی مقبل میں اور تیرا ہو تو تو تیرا میں اور تیرا کی اس اور تیری گئی تو سکر دیا ہو اور جب کمال میں جب تو سٹر کرتا ہو تو تو تی بی تو وہ میں سائی اور تیری بیان کرتے ہیں لیں تو اپنی عکومت سے پر آئی والکی مطابقت کرتے ہیں تو وہ میں سائی اور قبلی باتوں کو بھی بیان کرتے ہیں لیں تو اپنی عکومت سے پر آئی

حکومت کونواز اور دشمنول کو برے عذاب سے شفا دے اور میں شرمندگی کے ساتھ اس کی خدمت میں ایک دوشیزہ کو جو پرنفیس زیور ہے آ راستہ ہے بیش کرتا ہوں اس نے بیٹے معد ور خیال کیا ہے طالا تکہ اس کا شباب اور نورمٹ چکا ہے اور اس کے مٹینے کے ساتھ اس نے بر ھالے کی سے کوروش کر دیا ہے اور اگر وہ نوازش نہ ہوتی جو آپ نے بھر پر کی ہے تو میں اس کے بعد بطروس کا فرماں بر دار تہ ہوتا خدا کی قتم میر سے ساتھ جدائی کا مقابلہ نہ رہا ہماں بچھ مے ہوئے نشانات رہ گئے ہیں جن کے پاس سے میں گزرتا ہوں زمانے نے اس اوب کے بارے میں جھے سے نشانات رہ گئے ہیں جن کے پاس سے میں گر رہا ہوں زمانے نے اس اوب کے بارے میں میں جو ھاتھا لیس اس نے میری فرع پر جملہ کیا اور میں گوخوف زدہ کیا اور میری وہ ورخت ہے جے ہیں شارکرتا ہوں جو میرے دل کی آرز وہ کی کورندہ رکھتی ہے اور میری تکلیف کودورکر تی ہے۔

چغل خوروں کی شکایات میں اضافہ پر ہمرازوں نے ہرنوع کی چغلیوں میں اضافہ کر دیا اور جب وہ ابن عرفہ کے پاس جاتے تو وہ انہیں مزید بھڑ کا تا یہاں تک کہانہوں نے میرے اس کے ساتھ سفر کرنے کے بارے میں سلطان کو بھڑ کا ویا اور تونس کے نائب قائد فارح کو جوسلطان کے موالی میں سے تھاتلقین کی کہوہ میرے اس کے ساتھ تھہرنے سے برمیز کرے کیونکہ وہ اپنے معاملے بیں جھ سے خاکف تھا اور انہول نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ابن عرف سلطان کے پاس اس کی شہادت دے بیاں تک کداس نے اس کے باس گواہی دی کہ میں فریب گاری ہے اسے قبل کرنے کی سازش کررہا ہوں اور اس كے ساتھ سفركرنے كا عكم ديا توييں نے انتثال امريس جلدي كى اور مجھے يہ بات كراں كررى مكر مجھے اس كے سواكوئي جارہ بھی نہ تھا اپس میں اس کے ساتھ گیا اور تبسہ پہنچے گیا جوافریقہ تلول کے وطن کے درمیان ہےاوروہ اپنی فوج میں نیچے اتر اجوا تھا اوراس كورب والع توزرى طرف تھ كوكدابن يملول نے الله كي ين اس يرحملدكيا تھا اوراس اين عيے كم باتھ سے چھین لیا تھا پس سلطان اس کی طرف گیا اور اس نے اسے وہاں سے بھگا دیا اور دوبارہ اپنے بیٹے اور اس کے مدد گاروں کو و ہاں لے آیا اور جب وہ تیسہ سے تیار ہوا تو اس نے مجھے تونس واپس کر دیا اور میں نے الریاطین کی جا گیر میں قیام کیا جس کے ملحقہ نوح میں میری بھیتی ہے یہاں تک کہ سلطان مظفر ومنصور ہو کروا پس لوٹا اور میں نے تونس تک اس کی مصاحب کی اور جب م الم المعان آیا تو سلطان نے الزاب کی طرف مارچ کرنے کا عزم کیا کیونکہ اس کے حاکم ابن مزنی نے ابن یملول کواییے پاس پناہ دی تھی اوراس کے بڑوں میں رہنے کے لئے کام کیا تھا پس مجھے خوف ہوا کہ وہ پہلے سال کی طرح میرے بارے میں وہی کام کرے گااور بندرگاہ پراسکندریہ کے تاجروں کا جہاز کھڑا تھا جسے تاجروں نے اپنے مال ومتاع سے تجردیا ہوا تھا اوروہ اسکندر یہ کی طرف روانہ ہونے والا تھا اس میں سلطان کے سامنے پیش ہوااور میں نے فرض کی ادا لیکی کے لئے اس سے اپناراستہ چھوڑنے کے بارے میں توسل کیا تو اس نے مجھے اس کی اجازت دے دی اور میں بندرگاہ کی طرف جلا گیا اوراعیان حکومت وشیراور طالب علم میرے پیچھے ٹوٹ پڑتے تھے پس میں نے انہیں رخصت کیا اور نصف شعبان ۲۸ کھ کوسمندر پرسوار ہو گیا اور انہیں چھوڑ کروہاں چلا گیا جہاں اللہ کی جانب ہے میرے لئے بہتری تھی اور میں آٹارعکم کی تجدید کے 

allegation of Campergal Section (1967), and the control of the con

### مشرق كى طرف سفركرنا اورمصركا قاضي بننا

جب میں نصف شعبان م کے وکو و نس سے جلاتو ہم نے تقریباً جالیس را تیں سمندر میں قیام کیا چرہم عیدالفطر کے روز اسکندر ریکی بندرگاہ پر آئے اور اس وقت بنی قلا دون کی بجائے ملک الظاہر کے تخت نشین ہونے بردس را تیں گزر چکی تھیں اورہم انظار میں تھے کیونکہ وہ اطراف شہرکوا ہے لئے مخصوص کرتا تھا اور میں اسکندریہ میں اسباب نج کی تیاری میں لگار ہا مگر اس سال ج كرنامقدر نه تقاليس مين كيم ذوالقعده كوقا مره چلا كيا اور مين نے دنيا كا كناره اور بستان علم اور مشراقوام اور بشرى چیونیوں کا بل اور ایوانِ اسلام اور تخت شاہی دیکھا' جس کی فضامیں ایوان اور محلات جیکتے تھے اور اس کی اطراف میں غانقا ہیں ٔ مدارس اور فوجیں جگرگاتی تھیں اور اس کے علاء کے جاندا ورستارے روشن تھے اور اس نے دریائے نیل کے کنارے پرایک نہراور آسانی یا نیوں کے نکالنے کی جگہ بنائی جس کے پہنے والے یانی ہے سپراب ہوا جاتا تھااوراس کے چشمے سے پھل اور بھلائی ان کے باس آتی تھی اور بیں شہر کی گلیوں سے گزرادہ گزرنے والوں کی بھیڑے بیٹیس اوراس کے بازار نعتوں سے بھرے ہوئے تھے اور ہم مسلسل اس شہر کے متعلق اور اس کی آبادی کی درازی مدت اور اس کی وسعت احوال کے متعلق گفتگو کرتے رہے اور ہم نے جن شیوخ واصحاب سے ملے خواہ وہ تا جرشے یا جاتی ان کی باثنیں اس کے بارے میں مخلف تھیں اور میں نے قاس کی جماعت کے سردار اور مغرب کے بوے عالم ابوعبد اللہ المقری سے بوچھا کہ بیقاہرہ کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا جواہے نہیں جانتا وہ اسلام کی عزت کوئیں پہچانتا اور میں نے بجایہ کے بڑے عالم شیخ ابوالعباس بن ادریس ے بھی بہی بات پوچھی تواس نے کہا کہ اس کے باشندے بادلوں سے آئے ہیں لیٹی بہت زیادہ ہیں اور ہمارا ساتھی فاس کی فوج کا قاصی فقیہ کا تب ابوالقاسم البرجی سلطان ابوعنان کی جانب سے ملوک مصر کے پاس سفارت سے واکسی براور ہ 200 میں قبرمبارک کواس کا پیغام نبوی پہنچانے کے بعد سلطان ابوعنان کی مجلس میں حاضر ہوا' تو میں نے اس سے قاہرہ کے متعلق یو چھا تو اس نے کہا میں مخضراً بیان کرتا ہوں کہ انسان جو پچھ سوچا وہ اسے خیالی صورت کے بغیر ہرمحسوں سے وسعت خیال کے لئے قاہرہ میں دیکھے گا کیونکہ وہ ہم خیل چیز سے وسیع تر ہے ہیں سلطان اور حاضرین حیران رہ گئے اور جب میں اس میں داخل ہوا تو میں نے گئ دن وہاں قیام کیا اور طالب علم مجھ پر باوجود قلیل البطاعت ہونے کے استفادہ کے لئے تو ت پڑے اور انہوں نے مجھے عذر کاموقع نہ دیا۔

جامع از ہر میں ابن خلدون کا بیٹے ہا : پس میں جامع از ہر میں قدریں کے لئے بیٹے گیا پھر سلطان سے ملاقات ہوئی تواس نے بیری عزت افزائی کی اور سافرت میں میری دلجوئی کی اور اسے صدقات سے بھے بہت وظیفہ دیا اور اہل علم کے ساتھ اس کا بہی سلوک تھا اور میں اپنے اہل اور اولا دکا تونس سے آنے کا منتظر رہا اور سلطان نے اس رشک سے کہ میں اس کے پاس تفارش اس کے پاس اس کے پاس سفارش اس کے پاس سفارش کرنے کو کہا تو اس نے اس بارے بین اس سے گفتگو کی پھر صلاح الدین بن الیوب کے ایک وقت مدرسہ العممہ کا ایک استاد فوت ہوگیا تو اس نے اس کی جگہ جھے قد رئیس کا کام سونپ دیا'اس دوران میں سلطان ایک وسوسہ کے باعث اپنی حکومت کے ماکیدوں کے قاضی سے ناراض ہوگیا اور اسے معزول کرویا اور وہ غدا ہمپ کی تعداد کے لئا ظربے جوتھا تھا جن میں سے ہرا یک ماکیدوں کے قاضی سے ناراض ہوگیا اور اسے معزول کرویا اور وہ غدا ہمپ کی تعداد کے لئا ظرب جوتھا تھا جن میں سے ہرا یک

اس خطرگی آبادی کی وسعت کے لحاظ ہے ان کی نیابت میں حکام ہے متاز ہونے اور مقد مات کے ارتفاع میں قاضی القضاۃ ، بننے کا مدعی تھا اور شافعیہ کا قاضی مشرق ومغرب کے مضافات اور صعید اور فیوم میں اپنی ولدیت کے عموم اور بتا کی اور وصایا کے اموال میں آڑا دانہ غور وفکر کے لحاظ ہے ان کی جماعت کا سر دارتھا اور کہا جاتا ہے کہ ولایت کے ساتھ سلطان کا قدیم تعلق

ہاور بیصرف ای کے لئے ہوتی تھی۔

قاضى مالكى كى معزولى بس جب اس نه ١٨ ٨ عظيم مالكى كومعزول كياتوسلطان نه مجصاس كا السبحة موسة اورمیری شہرت کو بلند کرنے کے لئے چن لیا اور میں نے زبانی اسے سے اس کام سے چھکارا پانے کے لئے بات کی مگراس نے یہ بات قبول ندگی اوراپے ایوان میں مجھے طلعت دیا اوراپے بڑے خواص میں سے ایک کو بھیجا جس نے مجھے دونوں محلوں ك درميان مدرسه صالحيه من حكومت كمقام يربي و الله عن الله مقام حودكي ومددار يون كوادا كيا اور مين في مقدور مجراحکام الی کے لئے کوشش کی اور مجھے اللہ کے بارے میں کسی ملامت نے گرفت نہ کی اور نہ جاہ وسلطنت نے مجھے اس سے بے رغبت کیا میں دونوں جھکڑنے والوں کو برابر قرار دیتار ہااور وسائل وسفار شات سے اعراض کرتے ہوئے کمز ورکے حق کو حکمین سے وصول کرتار ہا اور دلائل کے سننے کی طرف دلجمعی سے مائل زیااور گواہوں کی عدالت کے بارے میں غور کرتا رہا ' پس ان میں نیک فاجر کے ساتھ اور طیب خبیث کے ساتھ ملا ہوا تھا اور حکام "عفیذ کرنے سے رکتے تھے اور جو بات انہیں اچھی لگی اس میں تجاوز کرتے کیونکہ وہ فریب کاری کے ساتھ اہل شوکت سے تعلق رکھتے تھے ان کی غالب اکثریت امراء سے ملی ہوئی تھی جوقر آن کے معلم اور نمازوں کے امام تھے اور وہ ان پر انصاف کوخلط ملط کردیتے تھے اور وہ ان کے متعلق نیک گمان رکھتے تھے اور قاضوں کے ہاں ان کی صفائی دے کرجاہ وعزت میں ان کے حصہ دار بنتے اور ان کا تقرب حاصل کرتے تھے ایس ان کی بیاری بڑی پیچیدہ ہوگئ تھی اور لوگوں کے درمیان تر ویر و تدلیس ہے مفاسد چیل گئے تھے اور میں نے بعض مفاسد ہے مطلع ہوکر سخت سزائیں دیں اور میں نے اپنے علم کی بنا پران کی ایک پارٹی پرجرح کی اور میں نے انہیں شہاوت دیے سے روک ویا اور ان میں قاضو ب کے لئے کتابیں لکھنے اور ان کی نشتوں پر دسخط کرئے والے بھی سے اور وہ دعاوی كے لكھائے كے ماہر تتھے اوران كوا حكام كے تحرير كرنے اوران كى شرط كى توفيق ميں جوالجھن پيش آتى وہ اس كے لئے امراء ے کام لیت اس وجہ سے انہیں اپنے ہم طبقہ لوگوں پر فضیات حاصل ہوگئ تھی اوروہ اپی جاہ وعزت کی وجہ سے قاضو ب کے خلاف واقعہ باتیں سناتے تھے اس طرح وہ متوقع سزاہے ہے جاتے تھے اوران میں بے بعض نے اپنے قلم کوعدالت کوالجھن ڈا لنے کے لئے مسلط کیا ہواتھا اور وہ فقہی اور کتابی وجہ ہے اس تے مل کی طرف راہ پالیتا اور جب بھی جاہ اور عطیے کا واعی اسے اپنی طرف بلاتا توبیاس کی طرف جلدی ہے جاتا اور خصوصاً کثرت مخلوق کے باعث وہ عطیات اس شہر میں انتہائی حدود ے تجاوز کر گئے تھے ہیں وہ شہر میں مقرر کر دہ مختلف مذاہب کے باعث معروف ومشہور نہ تھے اور چھنی شہر میں بیج وتملیک کا محقار ہوتا وہ اس پرشرط عائد کرتے اوران احکام کودیوان کرے اسے جواب دیتے جنہوں نے تلاعب اور رکاوٹ سے بیجنے کے لئے بندیا تدھتا تھا اس سے اوقاف میں خرائی تھیل گئی اور الملاک وعقو دمیں دھوکہ راہ پا گیا ' پس میں اس کے قلع قلع کے دریے ہوگیا جس سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے پھر میں غرب کے مفتیوں کی طرف متوجہ ہوا اور حکام ان کے کثرت معارضہ اور خاصمین کوان کے تلقین کرنے اور فیصلہ کے بعدان کے فتویل دیئے سے حیران تھے اوران میں پیچھا صاغر بھی تھے جوطب اور عدالت کے دامن سے وابستہ تصاور جونمی وہ فتوے اور تدریس کے مراتب تک پہنچتے تؤ وہ ان مناصب پر براجمان ہو جاتے اورانہیں بے اصولی باتوں سے حاصل کر لیتے اور بغیر کسی سنداور اہلیت کے ان کو جائز کر لیتے اور اس شر میں فتوی کا قلم آزاد

تقااور ہر مخالف اپنارسہ کھنچتا اوراس کے کنارے سے ایک حصہ پکڑ کراینے مخالف پر فتح یانے کا قصد کرتا اور مفتی اختلاف کے شور وغل کے تتبع میں اس کی مرضی کے مطابق اسے فتوے دے دیتا۔ پس فناوی متعارض اور متناقض ہو جاتے اور اگر فتوے فیصلہ کے نافذ ہونے کے بعد ہوتا تو شور وغل بڑھ جاتا اور بندا میں بہت اختلاف پایا جاتا اور انصاف مشکل تھا اور پیشور و غل ختم ہوتا نظر نہ آتا تھا کیں میں نے تھلم کھلا اعلانِ حق کیااور جاہلوں اور خواہش کے بندوں کی لگام کھینچی اورانہیں ایر یوں کے بل واپس کردیا اوران میں مغرب ہے آئے والے جمع شدہ لوگ بھی تھے جو کسی معروف شخ کی طرف منسوب نہ ہوتے تھے اور نہ ہی سی فن میں ان کی کوئی کتا ہے تھی انہوں نے لوگوں کو نداق بنایا ہوا تھا اور انہوں نے عز توں کو گا ایاں دیتے اور غورتوں کو جع کرنے کے لئے مجالس بنا ئیں پس انہیں میری بات نے ناراض کر دیا اور ان کوجید ہے بھر دیا اور وہ مجھ سے غصے ہو گئے اوراً بي قبيل كي لوكوں كي ياس علي كئے جوزاويدشن اور عبادت كے لئے خص ہو چكے تقيما كروہ اس كے ذريعے جاہ و عزت حاصل کریں اور اللہ پر جرائت کریں اور بسااوقات حق دار مجبور ہوکران کے پاس فیصلہ کے لئے جاتے تو جو پچھ شیطان ان کی زبانوں پر القاء کرتا اس کے مطابق بیلوگ فیصلے کرتے اور اس سے وہ اصلاح کا جواز نگا گتے اور دین انہیں جہالت کے ساتھ احکام اللہ ہے معرض ہونے سے نہ روکتا کیل میں نے ان کے ہاتھوں کی ری کو کاٹ دیا اور اللہ کے حکم کونا فذکر دیا اور وہ اللہ کے پچھکام نہ آئے اور ان کے زاویے متروک ہو گئے اور ان کے وہ کوئیں جن ہے وہ ڈول نکا لتے تھے وہ ان ہو گئے اوروہ میری بے آبروئی اور جھوٹ بول کرمیرے لئے نئی مصیبت بیدا کرنے کے لئے احقوں سے منفق ہو گئے اور اس جھوٹ کو لوگوں میں پھیلائے لگے اور میرے بارے میں سلطان سے قریا دکرنے لگے مگروہ ان کی بات نہ سنتا اور جس بات سے مجھے یالا یڑا تھا میں اس بارے میں اللہ ہے تواب کی امیدر کھتا تھا اور جاہلین سے اعراض کرتا تھا اور میں طبیعت کے پورے زوراور انصاف کی جنتو اور حقوق کوچھڑانے اور باطل کی عادت ہے پہلوتھی کر کے مضبوطی کے ساتھ سید ھے راہ پر چلنے والا تھا اور جب مجھے جاہ وعزت کا جذبہ ٹھوکا دیتا تو ہیں تخق کے ساتھ اس سے رکتا گرمیرے ساتھی قاضوں کا یہ حال نہ تھا تیں انہوں نے میری اش بات کواچهانه مجها اور مجھے دعوت دی کہ میں ا کابر کی رضا مندی اور اعیان کی رعایت میں ان کی متا بعت کروں اور ظاہری صورت میں یا مخالف کو دور کرنے کے لئے جاہ کے تن میں فیصلہ کر دوں جالانکہ غیر کے وجود کے ساتھ حاکم پر حکم متعین نہیں ہوتا اوروہ جانتے ہیں کہوہ اس کی مدوکررہے ہیں اور کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ظاہری صورت میں ان کا کیاعذر ہوگا جب انہیں اس کے خلاف علم ہوگا اور حضرت نبی کریم علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس مخض کے حق میں فیصلہ کروں اور وہ اس کے بھائی کا حق ہوتو میں اس کے حق میں آگ کا فیصلہ کروں گا۔ پس میں نے حق کی کفالت کرنے اور حق کو پورا کرنے اور جس نے مجھے میر کا م سونیا تھا اس کے ساتھ وفا کرنے سوا ہر بات ہے اٹکار کر دیا پس سب لوگ میرے خلاف ہو گئے اور جو تخص بے قراری کے *ماتھ میر*ی مدو کے لئے آواز دیتا اس کے بھی خلاف ہوجاتے اورلوگ مجھے ملامت کرنے لگے اور انہوں نے ان گوا ہوں کو جن کو گوا ہی ہے روک دیا گیا تھا' ساما کہ میں نے اپنے علم جرح پر اعتاد کرتے ہوئے ان کے بارے میں بلاوجہ فیصلہ دیے دیا ہے حالانکہ بیا جماع کا قضیہ ہے کہ اوگوں کی زبانیں علی پڑیں اور شور بلند ہواا در بعض نے اپنی غرض کے تحت میرے خلاف قیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہی میں نے توقف کیا اور خالفین کومیرے خلاف برا مجیختہ کیا اوراس نے اس معاملے میں غور وفکر کرنے کے لئے قاضوں اور مفتیوں کو جمع کیا ہیں بی حکومت سونے کی طرح خالص ہوگئی اور سلطان کوان کی حقیقت معلوم ہوگئ اور میں نے ان کو ذکیل کرنے کے لئے ان کے بارے میں حکم الی نافذ کیا اور وہ غصے ہو کر چلے گئے اور انہوں نے سلطان کے دوستوں اور حکومت کے بڑے بڑے آ دمیوں سے سازش کی اور ان کے سامنے ان کی جاہ وعزت کے جانے اور

ان کی سفارشات کے رد ہونے کو بری طرح بیان کرتے اورجھوٹ بولتے ہوئے کہتے کہ ایکی باتوں کا حامل رضا مندی سے نا آشا ہے اور اس جھوٹ کومیری طرف بڑی بڑی باتیں منسوب کر کے مشہور کرتے جو تھل مزاج اور راست روآ دی کو بھی بحر کا دیتی ہیں اور وہ اسے ممکن انوں کومیرے خلاف بحر کاتے اور میرے بازے میں ان کے ول میں بغض بھرتے اور اللہ ان کو بدلہ دینے والا سے اس ہر جانب سے میرے خلاف بکثرت شور وغل پیدا ہو گیا اور میرے اور ارباب حکومت کے درمیان فضاتاریک ہوگئی اور میرے اور اہل اور اولا دکو بھی میری میں ہے گئی وہ مغرب سے کشتی میں آئے جے شدید تیز ہوائے آلیا اور وه غرق ہوگئی اور گھر والے اور بیجے اور موجودہ اشیاء ضائع ہوگئیں' پس مصیبت اور گھبراہث بڑھ گئی اور زہد کی طرف میلان بردھ گیا گیں میں نے منصب سے علیحد کی کا ارادہ کیا اور میں نے جس خیرخواہ سے اس بات کے بارے میں مشورہ لیا اس نے باوشاہ کی ملامت اور ناراضکی کے خوف سے میرے ساتھ اتفاق نہ کیا اور میں آس ویاس کے راستے پر حمران وسششدر کھڑارہ گیااور جلد ہی مجھے لطف ربانی نے آلیااور سلطان کی نگاہ شفقت کے احسان نے مجھے کھیرلیااوراس نے اس عہدہ کے چھوڑنے کے لئے میراراستہ صاف کر دیا جس کا بوجھ اٹھانے کی میں سکت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی ان کے خیال کے مطابق اس کی رضا مندی کو جانیا تھا لیں میں نے اس عہد ہ کواس کے حامل اول کو واپس کر دیا اوراس نے مجھے اس کی گر ہ کھول کرآ زا دکر ہا ہیں میں چلا اور سب لوگ افسوس اور دعا کے ساتھ تعریف کرتے ہوئے میری مشابعت کر رہے تھے اور نگاہیں مجھے مہر بانی کے ساتھ دیکھی تھیں اور امیدیں میری واپس کے بارے میں سرگوشی کرتی تھیں اور میں آسودگی کے ساتھ پہلے کی طرح اس کی نعت کی چرا گاہوں میں خوش حال ہو گیا اور جس عافیت کے متعلق رسول کریم علی نے اپنے رب سے سوال کیا تھا اس کی عنایت کے تحت ندریس علم یا کتاب پڑھنے اور تدوین و تالیف کے لئے اللہ سے امید کرتے ہوئے قلم گو کام میں لانے اور بقیہ عمر کوعمادت میں گزار نے اور سعادت کی رکاوٹ کودور کرنے کے لئے مصروف ہو گیا۔

# سفرادا ئيگي حج

پھر علیجدگی کے بعد بین تین سال تک تھہرار ہا اور میں نے اوائیگی فریفہ گاعوم مکرلیا پس بین نے سلطان اورامراء کو چھوڑ دیا اور انہوں نے کفایت نے زیادہ اعانت کی اور زادراہ دیا اور بین نصف رمضان 9 ( کے بی کو قاہرہ ہے بہر سویز کی غربی جانب طور کی بندرگاہ کی طرف گیا اور وہاں ہے دس شوال کو سمندر پر سوار ہوا اور ہم ایک ماہ میں الیتی پنچے ہی ہم نے قافلہ ہے جانب طور کی بندرگاہ کی طرف گیا اور وہاں ہے دس شوال کو سمندر پر سوار ہوا اور اس میں داخل ہوا اور اس سال میں نے فریضہ کی اور آ کیا پھر بین الیتی والیس آیا اور وہاں پیاس را تیں قیام کیا یہاں تک کہ ہمارے لئے سمندر پر سوار ہونا ممکن ہوگیا پھر ہم نے سفر کیا اور ہم طور کی بندرگاہ کے قریب آگے ہی ہواؤں نے ہمیں دوک لیا اور ہمیں سندر کی شرقی جانب سفر کرنے کے سوار پر کیا اور ہم ساحل قیصر پر آٹرے پھر بندر قا ازے پھر ہم اس طرف کے اعراب کے ساتھ صعید کے دار الخلاف قوس شہر عیں آئے اور وہاں ہم نے بچھودن آرام کیا پھر ہم دریائے نیل میں سوار ہو کر مصر آئے اور ایک ماہ میں وہاں پہنچے اور جماد کی میں اور وہاں ہم نے بچھودن آرام کیا پھر ہم دریائے نیل میں سوار ہو کر مصر آئے اور ایک ماہ میں وہاں پہنچے اور جماد کی شین اور ایک میں اور ایک میں مصر میں داخل ہوا اور میں نے وہاں اس کے لئے جو دعا کیں کیا تھیں ان کے متعلق اور اور بی کے ایمان کاحق اور ایک اور میں نے وہاں اس کے احراب کے حق تی کی کیا اور جب میں البیدج میں ان اخل میں نے وہاں اس کے احراب کے شہرسوار اور کیا وہی طرف کیا وہ جب میں البیدج میں ان اخل میں نے وہاں اس کے احراب کے شہرسوار اور کیا وہ کیا وہ دیس میں البیدج میں ان اخل میں نے اس کیا ہور کیا تھیں کیا در جب میں البیدج میں ان اور ایک میں دو وہاں بہتریں بین وہاں کیا کہا کہ کہ دور کے کے سمندر کیا گور کیا تھیں کیا در جب میں البیدج میں ان اخراب کیا گور کیا توں کو ان کیا کی دور کیا گور کیا دیا کیا در کیا گور کی کیا دور جب میں البید کیا کہا کہ کیا دور کیا گور کیا کہا کہ کیا دور جب میں انہوں کیا کہ کیا دور کیا کے کہا تھیں کے کور کیا کہا کہ کور کیا کہا کہ کور کیا کہا کہ کیور کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کی کی کور کیا کہا کہا کہ کی کی کور کیا کہا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کور کیا کہا کہ کی کی کیا کہ کیا کیا کہا کی کی کیا کہ کی کور کیا کی کی کی کی کی کور کیا کہا کی کی کی کی کور کیا کہ کی کی کی کی ک

بازارِ بلاغت کورونق بخشے والے ابواسحاق ابراہیم الساحلی سے ملاقات کی جس کا دادا طولحی کے نام سے مشہور ہے وہ جج کے لئے آیا تھا اور اس کے پاس حاکم غرنا طرسلطان ابن الاحمر کے پرائیویٹ سیکرٹری اور ہمارے دوست وزیر کبیر اور عالم ابو عبداللہ بن زمرک کا خطاتھا جس میں اس نے مجھے نظم ونٹر میں مخاطب کیا اور صحبت کے زبانوں کا ذکر کیا ہے جس کامتن میہ ہے:

نجدى مملدارى پرچکنے والے باول سے پوچھؤوہ مسكرايا تو ميرى پليس نم سے مناك موكني اس نے ریت کے موڑ پڑمیری حویلیوں پرخوب بارش برسائی اور باولوں نے دور ف اس پر بہت یانی بہایا اے کرور سوار یوں کو ہا تکنے والو اانہیں چھوڑ دووہ تشداور سرگرداں ہو کرنجد جائیں گے اور ان کے سانسوں کوصبا کے ساتھ ند و کھو کیونکہ شوق کی آبیں اس قتم کی سوار یوں ہے آ گے بڑھ جاتی ہیں انہیں عشق نے تیری طرح چھیل دیا ہے اور سخت زمین نے انہیں دور دراز ویرانے کی جانب گرا دیا ہے ان سے میں جران ہوں کہ عشق مجھ سے کیسے کشاکش کرتا ہے حالا تکہ ان کاغم وشوق میراغم وشوق نہیں ہے اور اگر انہیں غذیب و بارک کے درمیان کے یا نیول نے شوق دلایا ہے جو بان اور رند کے درختوں کے گئے سائے میں بیں تو مجھے ان کی جماڑیوں کے چاندوں نے شوق دلایا ہے اور انہوں نے کوچ کے روز زم کی ہوئی میں بات کی اور قبیلے کے خیموں میں كتن بى مورج بن اور فلك ازرار من سعد كا جائد ب اوركنى بى تلوارى خوب صورت أكل سوري كى ہیں اور کننے ہی نیز وں نے تازک قد والوں کوشکت دی ہے اور رامہ کے باشندوں سے احتیاط اختیار کروؤوہ کروراورچشم بیارر کھتے ہیں اورشیر کی طرح حملہ کرتے ہیں اورقیس قبیلے کی نگاہوں کے تیروں سے عمر اعشق سے پاک دل کو تکلیف دی جاتی ہے اور باغ حسن کی خوشبوضائع ہوگئ ہے مگر دخسار سے سرخی کے سوا پھرضا کع نہیں ہوااور نگاہوں کی نرگس نے آنسوؤں کوموتی بنا کرچھوڑ اپس اس نے گلاب سے گلاب کے بھول کامتقش باغ بنا دیا اور کتنی ہی شاخوں نے اپنے جیسی شاخوں سے معانقہ کیا اور ہر کوئی شوق سے دوسرے سے مدد ماگئی تقى وه رخصت كرنا فتيح تفاجس نے باغ حسن كا تعداد عاس كو بمارے سامنے نماياں كرديا اللہ تعالیٰ ليلیٰ كا لحاظ کرے اگر میں اس کا راستہ جانتا ہوتا تو میں سوار یوں کے پاؤں تلے اپنارخسار بچھا دیتا اور اس نے مجھے اس حال میں شوق دلایا کہ خیال 'آنسوؤں کوخوف زدہ کررہاتھا اور رات کے جھاگ دار سمندر میں تیررہا تھا اور زلفوں کو حرکت دینے والے چیکنے والے چیرے کوایسے نکالا جیسے وہ میان سے مقل گر کی چیک دارتلوار نکالیا ہے اوراس نے اپ تھر نے کی جگہ تاریکی میں شوق کا ہاتھ بلایا اس میں نے صرکی جو پختہ گرہ لگائی تھی اسے کھول دیااورپسلیوں کی حرکت نے روح کو بے چین کردیا جوضح کے وقت جا در کے ملنے کی چنلی کرتی ہے اور وہ بیارا ٹھے کھڑا ہوا جس نے اپنی عاور وں کو لیٹ لیا تھا اور اس نے بچھ بائٹس فرازے نشیب کی طرف بھیجیں ہاں جنگل میں ایک بلندآ واز دینے والاتھا جےعشق کا کچھ پند ندتھا مگراس نے وعدہ پرمیرے غموں کو آواز دی اللہ تعالیٰ لیل کی رات کوشاد کام کرے میری آنکھوں کونینز ہیں آتی اور اس شب جب حاجی منی کو گئے آؤ اس نے منی کو میرے ارادے کے مطابق قریب کردیا اور میں نے وہاں اپنی آرز وؤں سے زیادہ حاصل کیا اور وز دیدہ نگاہی كے سواكوئي حيار شرفاا ور شكايات ار سے بھرے ہوئے موتيوں كى طرح متفرق ہوگئيں اور اس كے بعد زمائے نے جو گناہ کیا میں نے اسے بخش ویا سوائے اس گناہ کے جواس نے میری ما تک پر بڑھانے کو لا بھایا۔اس بر صابے سے میں نے اپنی جوانی کی خوبی کو پہچانا اور ہمیشہ ہی خالف کی خوبی کو خالف چیز سے پہچانا جاتا ہے اور

جس نے شب جوانی میں مراہی حاصل کی عقریب بوحاید کی صبح آسے بیدار کرے ہدایت کی طرف کے آ نے گی اوراہمی عشق مرایت کے راستوں سے الگ نہیں ہوا اور نہ ہی عشق کے راستوں پراراؤہ چلا ہے میں اولین عشاق کی مدے جوگز رہے ہیں آگے ہو ھا گیا ہوں اور دل کا چوتھا حصہ م کے سواہر چیز سے خالی ہو گیا با الدرية تحصي كايات مي جنين توف دوركرديا بادرتومير دونون ميون زيدا ورعركاتهم عرفيل ہے مجھا پی زندگی کے متعلق اطلاع دے اور تو ہمیشہ صاحب فضیلت رہے کیا تھے بھی میرے جیہا شوق ہے اور تیرے تکلیف دن شوق نے کتنی بار مجھ پر تملہ کیا اپس شوق کے ہاتھ میرے چھما ق کوروش کرنے لگے اور ہوا تک نے ٹیلوں کی زلفوں میں ہاتھ بھیرا اور گہوارے میں بیج تک خوف زدہ ہو گئے تیرے دخیار کے ساتھ منج میرے سامنے آتی ہے اور اس میں حیاء ثنق کی طرح ظاہر ہوتا ہے اور روش سورج نے تیرے چیرے کے دھو کے سے مجھے وہم میں ڈالا اللہ تیرے چہرے کورد کرنے سے محفوظ رکھے اور تیزا چہرہ آ تکھول میں جاشت ے زیادہ روش ہے اور تیرا ذکر شفائے بارے میں شہر ہے زیادہ شیریں ہے اور توافق کی بلندی میں ایک سورج ہے ہم تیرے قرب برفدا ہیں اور تو دورہے دیکھا ہے اور نم میں اس کی آ تکھ سورج کونیں دیکھتی اور نہ بی آشوب چیم میں سورج کی روشنی فائدہ دیتی ہے وہ اس قوم سے ہے جنہوں نے بزرگی کواپنی آنکھوں کی طرح بچایا جیے انہوں نے مال کومباح کرویا جے بخش کے لئے لوٹا جاتا ہے اور جب وہ کی دن یانی پر مدردی کے لَتَ جمع ہوتے ہیں تو وہ بزرگی کے گھاٹ پر ہی جمع ہوتے ہیں اور جب انہوں نے ان کے فریادی کو مدد دیتے ہوتے عملہ کیا تو وہ نشیب وفراز میں آگ جلاتے ہیں اور انہوں نے تعریف کے بعد صفل شدہ تلوار اور دراز گردن گھوڑے کے سواکو کی ذخیرہ جمع نہیں کیااور قابل تعریف آ دی نے غنیمت کو تقسیم کیا جو کم موخوشما گھوڑوں کی ایال تک تھی' کیا تو بھولتا ہے مگر ہماری ان را توں کو نہ بھولنا جن میں ہم نے دونوں آ تکھوں کو جنت خلد سے ا چک لیا اور ہم جوانی کی آزادی میں راتوں کی سوار یوں پر سوار ہو کر آسودگی کے ساتھ لذات کی حد تک گئے پس اگر ہم نے وہاں پیاموں کوگروش نہیں دی تو ہم وہاں انس کے شیریں گھاٹ پرواروہوئے ہیں اور میں تجھیے مغرب میں ملا اور تو اس کا رئیس تھا اور تیرا ورواز وسر داروں کے جمع ہونے کی جگہ ہے کین تو نے موانست کی یہاں تک کرمیں نے مسافرت کی شکایت نہ کی اور تو نے دوئتی کی بہال تک کدمیں نے تھونے کی وردمندی کو محسوس ند کیا اور میں شکر بیا دا کرتا ہوا اپنے علاقے کولوٹ گیا اور میں نے اس کے قابل تعریف اخلاق اور خوبون والےحسب كوآ زمايا يهال تك كداے سمندرتو مارے پائى سمندر ياركر كي آيا اور مين في مشقت ك بعد ما دى زيارت كاه كى زيارت كى اوروه فاقد كے باوجود نعتوں سے زياده لذيذ موتى ہے اور بہلوتى كے یا وجود خوش گوار وصل سے زیادہ مرغوب ہے اور اگریہ بات بری ہے کہ تو نے جدائی کے ساتھ اپنا کجاوہ اٹھایا ہے اور اس کے عوض تو نے دوست اور تیز رفار اونٹ لیا ہے محقیق مجھے اس بات نے خوش کیا ہے کہ تو نے بلندیوں کے افق برخش بختی کودیکھا ہے اورتو مشرق کے افق پر ہدایت کاستارہ بن کر طلوع ہوا ہے اور تو وعدہ كے ساتھ انوار كے ساتھ آيا ہے اور سواريان ان كے سرواروں كولے كرچلتى بيں اور ان پر ايسے تير بيں جنہوں نے مقصد کے نشانے پر تیر مارا ہے اس کے گھر کی طرف جاتا کہ تو دیکھی بھالی جگہوں کی زیارت کرے کیونکہ عہد ك عمد كى سے وہاں جریل آتا ہے جب مشكلات كى رات چھا جاتى ہے تو تو ہمارے لئے روشى كے واسطے

ميرية قافح الاسلام اورخزانة رؤسائ اسلام اور حاملين سيوف واللام كوشرف بخشف والاورخواص ك جمال حکومتوں کے جوہر بادشاہوں کے دوست خلفاء کے متحب بلندی کے راز فاصل بگانہ قدوۃ العلماء جمة البلغاءالله تم کوشاندارزندگی دےاور فخر کا جھنڈا باندھےاور فضل کے مینارکو بلند کرےاور بزرگی کے ستون کو ا مھائے اور سیادت کے نشانات کو واضح کرے اور سعاوت کی شعاعوں کو چھوڑے اور انوار ہدایت کو بہائے اور محامد کی زبانوں کو چلائے اور معارف کے افق کوروش کر ہے اور عنایت کے کھاٹ کو شیریں کرے سلام کے تجا کف کے ماتھ میں تجھے ناطب کرتا ہوں اور تیری شان بلند ہے اور تیرے فضل کامطلع بہت روش ہے اگر جیہ كرى كاتعريفي سلام كم ہے اور تيرے نشان كى اجاع نہيں كى جائتى يە كونگا سلام ہے جو واضح نہيں اور كنگا ہے ہے جس سے وضاحت کرنے والی عربی نفرت کرتی ہے رہادا وی جہالت ہے جس کے حروف پر بلندی منطبق نہیں ہو یکی اور پوشید گی نے اس کے نشانات کو منا دیا ہے اور اس کے گھوڑے کے نشانات جاہ ہو چے ہیں ' اگرچہ دونوں سلاموں ہے بھی بھی سوار میاں دوڑی ہیں اورا پلجی نے حرکت کی ہے مگر اسلام کے تمغے ہے ان دونوں کو کیا نسبت جونب کے لحاظ سے فخر میں اصل ہے اور سب کے لحاظ سے فخر میں اصل ہے اور سبب کے كاظ سے شرع سے زيادہ ملانے والے سے بس بہتر يہ ب كہم تجے وہ سلام كہيں جواللہ تعالى نے اپنى کتاب میں اپنے رسولوں اور انبیاء کو کہا ہے اور اس کے بروس میں ملائکہ نے اس کے دوستوں کو کہا ہے اس میں کہتا ہوں تم پرسلامتی ہودہ اللہ کی رحمت کے باول جیجے گا اور محامہ کے پھولوں کی کلیاں صحائف سے کھول دے گا اور بر کات کو ساتھ لے گا جواس ہے اچھے مقام کی ہوں گی اور میں علم ودین کے ساتھ کر دش حالات کے متعلق نیا سوال کروں گا جس کے افوار سے ہدایت یانے والوں کے جراغ روش ہوتے ہیں اللہ اس کی بہتری میں

اضافركر اوراس كاميابي سروشاس كراء اوروه فلاح كالتبائ كراح اوريس اقراركم تايون كالميراء یاں جو تعظیم ہے میں ہر گھڑی اس کی بلندی پر پڑھتا ہوں اور خوش اعتقادی ماہ تمام کے چیر شائے سے جھائیاں دور کرتی ہے اور میں تیرے روش ہاتھ سے تعریف کے صحا نف نشر کرتا ہوں اس کے باوجوداے آتا اور یہ مخاطب کرنے کے بارے میں میرے سامنے خلف راستے پیدا ہو گئے ہیں اور اگر میں آپ کے ہو کیرفضل اور خالص نسب میں اثر انداز ہونا شروع کردوں توقعم بخدا مجھے معلوم نہیں کہ تیرے فخر کی کوئی بیعت سے ظلم دور ہوتا ہادر تیری ثناء کے کون سے سندر میں قلم تیرتا ہے بات بہت بوی ہاورسورج و فار اور اور اس سے افکار کرتا ہے اور اگر میں فراق کی شکایت کروں اور شوق میں تجاوز کروں اور سر کنڈے کی نوک صحائف کی مانگوں کوگرائی موئی سیاہی کے ساتھ رنگ سے رنگ دیتی ہے اور تیرے سوا جولوگ میں وہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے میں کاغذوں کےمیدان میں سرکنڈوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں جوابداغ واختراع کی انتہاء پرمشتولی ہوتے ہیں الى يغم ب جوروتا باورفراق بجو كايت كرتاب إلى الله تعالى ميرى خواجش كو جانا بكر من تيرى خبروں سے مسکراتی بجلیوں کے دانتوں کا سامنا کروں اور تیرے پاس پیغام لے جاؤں حتی کہ سانسوں کے سفیروں کے ساتھ بھی لے جاؤں اور اس پیشانی کی سفیدی کوسورج کے چیرے اور بادلوں کی چیک میں ديكموں اور بيں نے آپ كی طرف اپني جملہ كتب اور قصا كد بھيج ہيں اور شدوہ يكنا قصيدہ جوان جوا ہر كوعيب لگا تا ہےجنہیں سمندر نے اپنے لئے مخصوص کرلیا ہے اللہ تعالی ان کی ارواح کو پاک کرے اوران کے بارے میں تحجے برااجردے اور وہ ایک سو بچاس اشعارے زیادہ ہے بچھ معلوم نہیں وہ آپ کو پہنچا ہے یا ضائع ہو گیا ہے اورمافت کی دوری ہے اس کا پنجنا مشکل ہو گیا ہے اور سوز طن سے مجھے خیال آتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں آپ سے پچھ صادر میں ہوااور میں آپ کے ارادے کی بھلائی سے واقف ہوں آوراس وقت سے واقف ہوں جب ہم نے اس مشرقی افق میں عجیب پایا تھا اور مجھے آپ کی جانب سے کوئی کتاب نہیں ملی اگر چہ میں جانتا مول كمان ميں سے دوكتا بيں اس مغربي افق ميں ضائع موكئي بيں \_

اوراس خطیں اشارہ موجود ہے کہ اس نے حاکم مصر ملک الظاہر کی مدح میں تصیدہ بھیجا تھا اور وہ مجھ سے نقاضا کرتا ہے کہ میں اسے موقع ملنے پرسلطان کے سامنے پیش کروں اور وہ جمزہ کے قافیہ میں ہے جس کا مطلع بید ہے : جب کہ میں اسے چک دار باول نے آواز دی تو کیا آنوگر سے یا موتی '

اوراس نے خطے خمن میں قصیدہ بھیجا اور عذر کیا کہ اس نے اس کی کا پی کا نقاضا کیا ہے ہیں ہیں نے ہمزہ لکھا اور
اس کا قافیہ الف تھا اوراس نے کہا کہ اس کا حق بیتھا کہ اسے واؤے لکھا جا تا اس کے کہ وہ واؤے بدل جا تا ہے اور ہمزہ اور
واؤے درمیان آسان ہوجا تا ہے اور حرف اطلاق اسے واؤییان کرتا ہے اور یفن کا مقطعی ہے اگر چہ بعض شیوخ کا قول ہے
کہ جو محف آسانی کے ساتھ اوانہ کرسکتا ہواس کی لفت میں اسے ہر عال میں الف لکھا جائے گا گریکوئی بات نہیں اور اس نے
جھے مذکورہ قصیدے کو مشرقی خط میں لکھنے کی اجازت وی تا کہ اس کا پڑھنا ان پر آسان ہوتو میں نے ایسا ہی کیا اور میں نے
اصل اور اس کی کا پی سلطان کو بیش کی اور اسے اس کے پرائیویٹ سیکرٹری نے پڑھا اور اس میں سے مجھے بچھ بھی واپس نہ کیا
اور میں نے اُسے سلطان کے سائے بیش کرنے سے قبل لکھنے کی کوشش نہ کی تو وہ میر سے ہاتھ سے ضائع ہوگیا اور اس خط میں
اور میں نے اُسے سلطان کے سامنے بیش کرنے سے قبل لکھنے کی کوشش نہ کی تو وہ میر سے ہاتھ سے ضائع ہوگیا اور اس خط میں

ا کے فصل تھی جس میں اس نے مجھے وزیر مسعود بن رحو کے حال سے متعارف کر دایا تھا جواب زمانے میں مغرب کا خود مخار امیر تھااوراس نے ان کے خلاف جو بغاوت کی اورائے احسان کی ناشکری کی اسے بھی بیان کیا تھا اور وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ مسعودین رحو نے بین مبال اندلس میں آ سودگی کے ساتھ دنیا کی قیادت کرتے ہوئے اور جاہ وعیش کو پیند كرت بوع قيام كيااورأ عثان كييول كاحبت كاجازت دى كى جيدا كرآب كواس كى انشاء يردازى کی کتب کی تحریر سے معلوم ہو چکا ہے جو جبل الفتح میں الحضر ہ کے باشندوں کے لئے لکھی تھی اپن وہ مملکت پر قابض ہوگیا اور دنیا کو حاصل کیا اور سلطان مرحوم کی کمزوری کے باعث مغرب کی امارت میں منفر دہوگیا مگرید حقوق کے اٹھار سے ہوا اور اس کی بلند مجور کلے ہوگئ اور اس نے آئی کھال کی سیابی پر نافر مانی کی سیابی کو فضیلت دی اورسبہ سے سازش کی اور اس کے باشندوں کی فرمان برداری ختم ہوگئ اور انہیں گمان ہوا کہ قصبہ ان کے لئے قائم نہیں روسکتا اور اس کے قائد شیخ الالبہ نے محاصرہ کوتوڑ دیا اور کھلی جنگ کی اور ابوز کریا بن شعیب جو جنگ کو مجڑ کانے والا تھا جنگ میں ثابت قدم رہااوراس نے اندلس کے لئے مدد مانگی اور جلد ہی اسے

جبل اور مالقہ سے مددل گئ اور پے در پے مدد ملنے لگی اور اہالیان شپرخوف ز دہو گئے اور اس کے شرفاء واپس آ كة اورقصبه من داخل مو كئ اورام اليان شهر في الي يروسيون عدد ما تكى اوران كى پاس بحى اى طرح مددا گئی بھرصالحین نے اس مقام کی محبت میں دخل دیا اور جنگ بند ہوگئی اور اس دوران میں انہوں نے دوبارہ غداری کی اور حالات نے دستیر دارسلطان ابوالعیاس کوقصیدآنے کی دعوت دی اور سے کدوہ و بال سے بنی مرین وغیرہ کی رغبت کے باعث مغرب چلا جائے حالانکه سلطان ابوسالم مرحوم کے بیٹے نے بی تم کواسے گھر کی

رياست دي هي اورايخ مرد گارول اور دوستول پرتهميں فضيلت دي هي ۔

اوراس کے بعد ایک اور فصل تھی جس میں اس نے مصر سے کتابوں کا نقاضا کیا تھا اور وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ اگر پوری تغییر کا بھیجامکن نہ ہوتو میرے آتا کو بیربات پیند ہے کہ فاتحہ کے بارے میں فضلائے وقت اوران کے اشیاخ کا کلام جس قدر ہوسکے مجھے جیجا جائے کیونکہ میں اس کی تفسیر میں وہ کچھ کھنا جا ہتا ہوں جس سے مجھ اللہ کے ہاں نفع کی امید ہواور آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے پاس و ، تفسیر موجود ہے جے عثان النجانی نے بھیجا تھا جو طبی کی تالیف ہے اور تفتیر الوحیان کا پہلا جزوبھی ہے اور اس کے اعراب کا مخص اور این ہشام کی کتاب المغنی بھی ہے اور میں نے برا ہ کے بارے میں ساہے جوامام بہاءالدین ابن تقبل کی تفسیر ہے مگر مجھے بسملہ کے سوا بچھ نہیں ٹل سکا اور ابو حیان نے اپنی تغییر کے دیباچہ میں بیان کیا ہے کہ اس کا شخ سلیمان العقیب یا ابوسلیمان تھا جھے اب معلوم نہیں کہ اس نے بیان کے بارے میں دو ہر وکی کتاب تصنیف کی تھی جے

اس في كاب تغيير كيركامقدمه بناياتها على الرميراة قاتوجية رعيس توكوني حرج كى بات نيس -اور کتاب میں متعدد اغراض کے بارے میں دیگر نصول بھی ہیں جن کے ذکر کرنے کی اس جگہ ضرورت نہیں پھراس نے خطاکوسلام پرختم کیا اور اپنا نام لکھا محدین یوسف بن زمرک اور اس کی تاریخ ۲۰مرم ۹۸ کھے ہے۔

اورغرنا طرکے قاضی الجماعة الوالحس علی بن الحسن النبی نے مجھے لکھا الحمد للدوالصلوٰ قوالسلام علی سید نا دمولا نامحمد رسول اللہ'ا ہے جب والفت کے لخاظ سے میرے بیکی آ قا اور قرب و

بعد میں روح کے ہمراز اللہ تہمیں زندہ رکھے اور تہار سیادت کو پر ابدلدہ باور جب چا ندؤوب جائیں تو تمہاری سعادت کا چا ند چکتار ہے میں اپ سلام کے بعد تمہیں سلام کہتا ہوں اور غرنا طہ ہے جو محبت آپ سے پیدا ہوئی تھی میں اس کا قر ارکرتا ہوں اللہ آپ کے ذکر سے اس سنوار بے اور اس کی خوشوم ہمتی رہے خواہ اس کی تری پر لیاز ماندگز رجائے اس کا شکر ندم جھائے اور جو ولایت آپ کے بیر دکی گئی تھی اور جس کی تخی کو آپ نے برداشت کیا تھا اس سے تہاری تا خیر کی اطلاع ملی تو میں نے مثال کے طور پر وہ شعر پڑھا جو ہمارے شخ ابوالقاسم کے قضاء کے کام سے علیحدہ ہونے پر کہا تھا۔ ابوالحن بن الجیاب نے اپنے دوست شریف ابوالقاسم کے قضاء کے کام سے علیحدہ ہونے پر کہا تھا۔ جب لوگ تیری بلندی شان سے ناواقف ہوں تو تیرا جان انہیں اچھا نہ گے اور اگر اسے اپنا سیدھار ستہ ملیا تو وہ ہیشہ تیری آگ کیا قصد کرتی اور بخش طلب کرتی۔

پھر مجھے تمہاری علیحد گی کی کیفیت کا حال معلوم ہوا کہ وہ سلطان مؤید سے بے رغبتی کے باعث ہوئی تھی پس میں لوٹا اور میں نے ان اشعار میں تمہار سے مشاہدات کو پایا ہے۔

اے تاوت اور بشارت کے چاند اللہ تیرا جائی ہوتو نے احکام میں فخر کے مقام کو حاصل کیا ہے گر تو نے تقوی کی کے باعث ان سے استعفاد یا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بیرصالحین کا طریق ہے اور تو سلامتی کے اس رائے پر چلا ہے جے تو نے حشر ونشر کے لئے پہند کیا ہے اور حق بات بیہ ہے کہ علم نے عزت کا وہ کام تیرے پر د کیا ہے جس سے تو عر بحر الگ نہیں ہوسکتا اور وہ شب ور وز کے گزرنے کے باوجود حدت میں زیادہ ہوتا جاتا ہے اور دوشن ستارے چلتے رہتے ہیں اور وہ نہیں چلتا اور جو احوال کود کھے گا ان کے درمیان وزن کرے گا اور ذکیل دنیا دار کو گئے خطرات در پیش ہیں اور وہ گئی تم کی امارتوں کو چھوڑنے والا ہے اور برائی کا مقابلہ کرنے برا خبیں پس مجھے مبارک ہواور تو نے اس میں بے رغبتی کرنے اور ہوجھ سے نہیے کی وجہ سے اس کا اہل ہے اور تو گوں کے اپنی کی بیاد کر وہ منگریزے ہیں اور عگریز سے موتوں کا مقام حاصل نہیں کر سکتے اور جولوگوں کے ساتھ حاصد نلند حن سلوک کرے وہ بہت اجرحاصل کرتا ہے تو بزرگی کی بلندی کے لئے زندہ ہے اور اس کے ساتھ حاصد تاریخ اور جو کھے ہور ہا ہے اس کے بارے ہیں خدا تعالی نے تیرے لئے آواز دی ہے۔
مرم کی حفاظت کرتا ہے اور جو کھے ہور ہا ہے اس کے بارے ہیں خدا تعالی نے تیرے لئے آواز دی ہے۔
مرم کی حفاظت کرتا ہے اور جو کھے ہور ہا ہے اس کے بارے ہیں خدا تعالی نے تیرے لئے آواز دی ہے۔
مرم کی حفاظت کرتا ہے اور جو کھے ہور ہا ہے اس کے بارے ہیں خدا تعالی نے تیرے لئے آواز دی ہے۔
مرم کی حفاظت کرتا ہے اور جو کھے ہور ہا ہے اس کے بارے ہیں خدا تعالی نے تیرے لئے آواز دی ہے۔
مرم کی حفاظت کرتا ہے اور جو کھے ہور ہا ہے اس کے بارے ہیں خدا تعالی نے تیرے لئے آواز دی ہے۔

آپ نے اپنے خطیس اس سلطان کی مدت کو بڑا طول ویا ہے جس نے قضاء کے کام سے علیحدگی افتیار کرنے اور ہری کرنے میں آپ کی مدو سے شاد کام کیا ہے اور آپ نے دوستوں سے اس کے لئے دعا کا مطالبہ کیا ہے اور اس کام کی طرف آپ کی را جنمائی کرنے کے کیا کہنے کی اس کے لئے دوا کرتا ایسا ضرور کی امر ہے جس میں امور کی استقامت اور خواس اور جمہور کی بہتری ہے اور اس موقع پر اس علاقے کے علاء اور سلحاء کی آپ اس کے واسطے دعائے فیر کے لئے بلند ہو کیں اللہ تعالی اسے بہتر طور پر قبول فریائے اور آپ لوگوں میں سے ہرایک کی خواہشات کو پورا کر ہے اور آپ بھی اس طرح علم وجلالت اور فضل واصالت والے ہیں اور آپ نے اس ملک میں بڑی عظمت اور سعادت حاصل کی ہے لیکن اللہ نے چاہ ہے کہ آپ کے عظیم محاس کا اس ملک میں ظہور ہواور ہرا عتبار سے کام کے بعد کام پیدا ہوتے رہتے ہیں ہیں جہاں آپ ہیں زمانہ وہیں فخر کرتا ہے اور تمہارے نے عام رجمع ہیں اور جب مولانا سلطان ابو عبد اللہ تمہارے خطے آگاہ ہوگے تو انہوں نے ہاور تمہارے نے عام رجمع ہیں اور جب مولانا سلطان ابو عبد اللہ تمہارے خطے آگاہ ہوگے تو انہوں نے ہاور تمہارے لئے عام رجمع ہیں اور جب مولانا سلطان ابو عبد اللہ تمہارے خطے آگاہ ہوگے تو انہوں نے ہاور تمہارے لئے عام رجمع ہیں اور جب مولانا سلطان ابو عبد اللہ تمہارے خطے آگاہ ہوگے تو انہوں نے ہوں ور تمہارے لئے عام رجمع ہیں اور جب مولانا سلطان ابو عبد اللہ تمہارے خطے آگاہ ہوگے تو انہوں نے

تہارے مقاصد کی بہت تعریف کی اور آپ کی خوبصورت محبت اور سیج اعتقاد ثابت ہو گیا اور اس نے آپ کی تعریف میں اور آ تعریف میں این مجلس کو آیا و کیا۔

پھراس نے سلام کے ساتھ خطاختم کیا جواس کے کا تب علی بن عبداللہ بن الحن نے لکھا تھا اور اس پرصفرہ وسے ہے گ تاریخ ڈالی تھی اور اس میں اس کا اپناتح میرکردہ ایک ملفوف تھا جس میں اس نے اچھا لکھنے میں کوتا بھی کی تھی اس کامتن بیر تھا سیدی رضی اللہ عنکم وارضا کم

اللہ تعالیٰ آپ کواپی آرز دوئل میں کامیاب کرے میں آپ سے معذرت خواہ ہول کہ میرایہ ملفوف خط میری اپنی تحریمیں نہیں ہا اوقات میں عارضہ چھم میں جتا ہوں اور آپ کو صحت کا ملہ حاصل ہوا در آپ کی سخاوت بھی میں مار میں بنازل ہوئے والے فتنہ کا اضطار رہتا ہا اللہ اس کا خمیم پر حاوی رہے بسااوقات آپ کواس مدت میں مغرب میں نازل ہوئے والے فتنہ کا اضطار رہتا ہا اللہ اس کا خاتمہ کرے اور اس کے امر اور اس کے ملک کو پرامن بنادے اور ان کے امیر واٹن کی خدمت کا بہتر حصہ اس کے اور اس کے وزیر اور اس کے مشورہ کے مددگاروں کے لئے نمایاں ہوا ہے جس کا روکنا مر ہون ہے اور اس نے انہیں پانچولاں رکھا ہوا ہے یہاں تک کہ سبتہ شہر کے خلاف بعادت ہوا ور اس حصہ کا قائد ایک مجمئی ہے مہد کہتے ہیں اور قضیہ کے بارے میں بڑا تر دو بیدا ہوگیا یہاں تک کہ نفتہ یہ اور اس کے جواں سال ساتھی کو فعمر اللہ کہتے ہیں اور قضیہ کے بارے میں بڑا تر دو بیدا ہوگیا یہاں تک کہ نفتہ یہ سے اللہ نے دوسرے حصے ہیں فرج بن رضوان کی صحبت عطا کی اور سواروں سے جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق مہی کچھ ہوا ہے اب بات کرنے کی گھڑئی نہیں۔

پھرائی نے خطاکوئتم کیا اگر چرائی تالیف کی اغراض سے خارج ہیں گرمیں نے انہیں صرف اس لئے لکھا ہے کہ ان میں ان واقعات کی تحقیق پائی جاتی ہے حالا نکہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیان ہو بچے ہیں اور بسا اوقات تحقیق اس مقام سے ان کی تحقیق کا مختاج ہوتا ہے اور فریضہ جج کی اوائیگ کے بعد اللہ کی مہر بانی میں گھرے ہوئے قاہرہ والی آگیا اور سلطان سے ملا اور سلطان مجھے اپنے مشہور ومعروف حسن سلوک اور عنایت سے ملا اور سلطان کو مصیبت نے آلیا جس سے اللہ نے اسے آز ما یا اور اسلطان کو مصیبت نے آلیا جس سے اللہ نے اسے آز ما یا اور اس سے درگر رکیا اور اس کے انجام کو بخیر کیا پھر اس نے دوبارہ اسے تخت حکومت پر بھیا کہ اس کے بندوں کے مفاد پر غور کرے اور اس سے دوبارہ بھے خوش حال کر دیا اور میں گوششین کی چا در نہیں تن کرے اور عافیت سے شاد کام ہو کر گھر میں گوششین ہوگیا اور سے ہے کہ غاز میں درس وقد رہیں میں مشخول ہوگیا اور اللہ تعالیٰ جمیں اپنی مہر بانی کے عطیات سے متعارف کروائے اور جم پر اپنی پر دہ پوشی کے دامن کو در از کرے اور اللہ تعالیٰ جمیں اپنی مہر بانی کے عطیات سے متعارف کروائے اور جم پر اپنی پر دہ پوشی کے دامن کو در از کرے اور اللہ تعالیٰ جمارا خاتمہ کرے اور یہ میر اس خوری قول ہے اور جس غرض کے لئے میں نے یہ کاب لکھنا جائی تھی وہ پوری انگل صالح پر ہمارا خاتمہ کرے اور یہ میر اس خوری قول ہے اور جس غرض کے لئے میں نے یہ کاب لکھنا جائی تھی وہ پوری

والله الموفق برحمه للصواب و الهادي الى حسن المآب و الصّلوة والسّلام على سيّدنا و مولانا محمّد و على آله و الاصحاب و الحمد لله ربّ العلمين.

大学的 化电影 经公司的现在分词的现在分词使使使使使

Tarana Maria